MENGERAL WASHES 6 

قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاعَنِّى وَلَوُ آيَةٌ (الحديث)

الشرب اب اب الماري

افادات

قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوبی رحمالله شخ الحدیث مولانا محمد زکر با ه تبه

استاذ العلماء مولانا محمر عبدالقا درقاسمي فاضل ديوبند

ظ ناشر ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

كتب خانه مجيد سيربيرون بوبر كيث ملتان

فون نمبر 4543841-061

# جمله حقوق كمپوزنگ بحق ناشر محفوظ ہے

| افادات:        |                                         | تشریحاتِ بخاری جلد پنجم<br>بالعالم الثینح مولا نارشیداحد گنگوهگ |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| •••••          | <del>ن</del> خ                          | ف حضرت مولا نامحد ذكريا كاندهلوي                                |
| ر تب،رجمه،تشری |                                         | بت مولا نامحر عبدالقا درصاحب قاسم                               |
| ناشر :         |                                         | تب خانه مجيد بيه بيرون بو هر گيٺ ملتا                           |
| کپوزنگ:        | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                                                 |
| · ·            |                                         |                                                                 |
| تعداد :        | •••••••••••                             | ایک ہزار                                                        |
| تعداد :صفحات:  |                                         | ایک بزار<br>۲۲                                                  |
|                |                                         |                                                                 |

## عرضِ ناشر

بفضلہ تعالیٰ تشریحات بخاری کی پانچویں جلدنا مساعد حالات کے باوجود آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ادارہ مولانا عبدالقادر قاسمی فاضل دیو بند کا مفکور و منون ہے کہ پیرانہ سالی اور ضعف و بھاری کے

بادصف وہ برابر کتابت کی گرانی اور مسودہ کی تقیج فر مارہے ہیں، ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سابیہ م

پر قائم ودائم رکھے اور صحت و تو انائی فر مائے تا کہ وہ کتاب کی تحکیل اور طباعت ونشروا شاعت میں
ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ آمین

کتاب میں دوسوسفحات سے زائد کے اضافہ سے معمول سے زائد کتاب ضخیم ہوگئ، ہوشر باگرانی،
کاغذا ورسامان کتابت کی مہنگائی ان سب اسباب نے قیمت کے اضافہ پرمجبور کردیا، حکومت کا مطالبہ
فیکس مزید برآں ہے، پھر بھی اللہ تعالی نے جمیں کتاب جزء پنجم کے پیش کرنے کے قابل بنادیا۔
والحمد للله علی ذلک
دعا کو
بلال احمد شاہدٌ

مرحالد مدیر کتب خانه مجید بیه بیرون بو هر گیٹ ملتان

### عرض مؤلف

بحمداللد تعالیٰ! تشریحات بخاری کی پانچویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، پہلی چار جلدیں آٹھ آٹھ سوصفات پر شتمال تعیس، پیچلد ۲۲۲۷ صفحات ہے بھی زائد ہوگئی، کیونکہ پندرہ پارہ پر نصف بخاری ختم ہور ہی ہے " باب المناقب" کا کچھ حصہ چھوڑنا پڑتا، جوایک بے جوڑ سائمل رہتا۔

ان شاء الله تعالی چھٹی جلد'' کتاب المغازی'' سے شروع ہوگی،خوشی کی بات یہ ہے کہ'' کتاب المغازی'' اور '' کتاب النفیر'' میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی مرحوم ومغفور کے افادات کا اضافہ بھی ہوگا، جس سے حضرات قارئین کی دیرین خواہش کی بھیل ہوجائے گی۔

الله تعالى سے دعاہے كہ وہ صحت وتوانائى كے ساتھ نصف آخر بخارى كو كمل كرنے كى تو فيق ارزانى فرمائے اللہ تعالى م

ضعف پیراندسالی اور بیاری کی وجہ سے اب میں سفر کے قابل نہیں رہا، جس سے کتاب کی نکاس میں کی ہوگئ، قرآنی جواہر پارے اور نسل بڑھاؤر سالہ کی فروخت بھی رک گئی، اب ملتان شہر کے احباب کے تعاون پردارو مداررہ گیاہے۔

ناسپاسی ہوگی، اگر درج ذیل حضرات کاشکریدادانہ کیا جائے، جنہوں نے کتاب فروشکی میں میری حوصلہ افزائی فرمائی، ہر کمتب فکر کے حضرات نے دلچیس کا ظہار فرمایا، جزاهم الله تعالیٰ احسن الجزاء

تقریرترندی،تشریحات بخاری جلداول،جلد دوم،جلد سوم،جلد چہارم،ان پانچ کتابوں کا سیٹ درج ذیل تفصیل سے فروخت ہوا۔

حضرت مولا ناعبدالبرمجمر قاسم صاحب مهتم مدرسة قاسم العلوم ملتان، همسيك، ۲۰ كتابيس حضرت مولا نا قارى محمد حنيف جالندهرى صاحب مهتمم جامعه خير المدارس ملتان، همسيك، ۱۰ كتابيس شيخ خضر حيات سابق بنج ما كي كورث وحال ايدووكيث سيريم كورث ياكستان ٢ سيث، ۱۰ كتابيس

ایک سیٹ خودر کھا اور ایک سیٹ کی قیت ادا کر کے جامع العلوم ملتان میں دیا گیا، جب کہ جامع العلوم سے مهتم جناب مولانا خان محرصاحب في ايك سيك خودخر يدفر مايا اسيث، ۵ كتابين حضرت مولا ناسيدعطا والحسن شاه بخارى مهتم مدرسه احرار الاسلام ملتان، ۲سیٹ، ۱۰ کتابیں بریلوی کمتب گکر کےعلاء اور ہتم بین نے وسعیت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک سیٹ خرید کیا ، ان کے ناظمین نے کمیشن کامطالبہ کیا ،توان کوروک کر میفر مایا کہ مولانا کا ہمارے یاس تشریف لے آنا کمیشن ہے۔ حضرت مولا ناارشد سعيد كاظمى مهتم انوار العلوم ملتان، اسید،۵کتابیں حضرت مولا نامفتي مدايت الله يسروري مهتم مدايت القرآن ملان، اسیٹ،۵کتابیں حضرت مولانا كارى محرميال مهتم مدرسه خيرالمعادمان اسیٹ،۵کتابیں حفرت مولا نامش الحق مبتم مدرسدها نيال حديث ملتان، اسیٹ،۵کتابیں حضرت مولانا محمرشريف وحكواني مديرمركز ابن القاسم الل حديث ملتان، اسیٹ،۵کتابیں حضرت مولا نامحرقاسم جامعه موسويه كمهارمنذى ملتان، اسیٹ،۵کتابیں اور بھی بہت سے کرم فرماح عرات ہیں، جنہوں نے اپنے تعاون سے میری ہمت افزائی کی، الله تعالی ان کو جزاء خيرعطا فرمائے ، آمين

اب تشریحات بخاری جلد بیم ماضر ہے،اس کی اشاعت بھی آپ حضرات کی توجہ کی تناج ہے، وعاہے کہ اللہ تعالی ناشر، کمپوزر،مؤلف اور سب معاونین کواپی خاص عنایت سے نوازے آین ثم آمین

فقظ

عبدالقادرقاسی غفرله مکان نمبر 269/10 مسلم محلّه مبی شیرخان ملتان۔

## فهرست عنوانات تشريحات بخاري جلد پنجم

| اکیلافض بھی حالات معلوم کرسکتا ہے            | ١          | مقابله کے لیے کھوڑ سے کولاغر کرنا                      | 11   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|
| دوآ دمیوں کاسٹر کرنا                         | 1          | لاغر کیے ہوئے محمور وں کی دوڑ                          | ١٢   |
| جبادی محور اک پیشانی میں خیرو بھلائی ہے      | ١          | رسول الله 🕮 كي اوثمني                                  | ۱۲   |
| جهاد قیامت تک جاری رہے گا                    | ۲          | می اکرم اللے کے سفید نچرکے بارے یس                     | 18   |
| فیوکاراوربدکارسب کے ساتھول کر جہاد کیا جائے  | ۲          | موراق کا جہاد تے ہے                                    | ۱۳   |
| محور ے کورد کنامجی جہاد کی تیاری میں شامل ہے | ٣          | سمندرش مورت كاجهادكرنا                                 | 18   |
| محور وں اور گدھوں کے نام                     | ٣          | جہاد میں بعض بوبوں کو لے جائے اور بعض کوند لے جائے     | 10   |
| محور المحاصة على ارسيس                       | 0          | عورون كاجهادك ليه لكلنا اورمردول كهمراه حصدلينا        | 10   |
| محوژ بے کی اقسام                             | ٥          | عووں کا جنگ میں او کوں کے لیے مشکیزے اشانا             | 17   |
| جس نے جہادیش کسی دوسرے جانورکو مارا          | ٦          | الزائي مين مورتون كازخيون كاعلاج معالجرتا              | 17   |
| ا کھڑ جا نوراور نر کھوڑے پرسوار ہونا         | · <b>v</b> | عورتون كازخميون اورمقتولين كواشما كرليجانا             | ۱۸   |
| مال فنیمت میں سے کھوڑے کے حصوں کے بارے میں   | . <b>A</b> | بدن سے تیم فی کرفالنا                                  | ۱۸   |
| الزائي بيس كسى دوسر ك كموز الحينية           | • 4        | الله تعالى كى راه ميس جها د كے اندر بھمبانى كرنا       | 11   |
| جننی محور سے لیے رکا ہیں اور پائیدان         | 1.         | جهاداوراز الى من خدمت انجام دينا                       | ۲.   |
| تنگی پینے والے کھوڑے برسوار ہونا             | 1.         | اس فض كى فضيلت جوسفر مين استخ ساتميون كاسامان اشمائ    | ۲۱,  |
| منطح ہوئے در ماندہ محوزے برسوار ہونا         | 1.         | سرحداسلام ی مرانی کی رات د نیااور مافیبا سے بہتر ہےاور | . ۲۱ |
| محوژ دوژیس مقابله                            | 11         | رباط كاتفسيرا تظار ملوة سيجى كاحى ب                    |      |
|                                              |            |                                                        |      |
| ······································       |            |                                                        |      |

| ふス | ļ | ,<br>} | j | ? |
|----|---|--------|---|---|
|----|---|--------|---|---|

| 10    |                                                         |            | UNE E                                               |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| مقعور | منوان                                                   | مشمه       | منوان                                               |
| 77    | چری کے بارے میں جوذ کر کیا جاتا ہے                      | 77         | بچكوفدمت كے ليے جهادش لےجانا                        |
| ۲۸    | رومیوں کے ساتھ الوائی کے بارے میں                       | 77         | سندرى سفرى سوارى افتيار كرنا                        |
| 79    | يبود يول سے جہادكرنا                                    | 7,4        | كزوراور نيك لوكول كي دعائي لينا                     |
| 79    | تركوں كے ساتھ جبادكرنا                                  | 72,        | بیندکها جائے کدفلال آدمی شهید ہے                    |
| ٤.    | ان او گوں کے ساتھ جہاد کرناجو ہالوں والے جوتے پہنتے ہیں | 77         | تیرا ندازی کی ترخیب دینا                            |
| ٤١    | فكست كاصورت عمل صف بندى كرنا اورالله سعدد ماتكنا        | 77         | چوٹے نیزے کے ساتھ شفل دکھنا                         |
| ٤٢    | مشركين كے ليے فكست اورخوب يريشان مونے كى دعا            | YA         | و حال کے بارے ش اور جونس اپنے ساتھی کو و حال بنا لے |
| ٤٣    | كيامسلمان كى كتابي كوبدايت كرسكتاب                      | 79         | ڈ حال کامیان                                        |
| ٤٣    | مشركين كے ليے ہدايت كى دعاكرنا                          | ۳٠         | ي تلے اور كو اركوكر دن ميں افكانا                   |
| ٤٣    | يبودونساذى كواسلام كى دحوث دينا                         | ٣.         | تگوارد <i>ل کوخو</i> ب صورت بنانا                   |
| ٤٥    | ني اكرم 🗯 كااسلام اور نبوت كي طرف وحوت دينا             | ۳۱ .       | دوران مرقبلول شرائي كواردر شت كساتح التكاني         |
| ٥٢    | اراده جهاد كاكرنا اوراشاره كنابيدوسركاكرنا              | 44         | خودكا پہنین                                         |
| ٥٣    | ظهر کی نماز کے بعدروان مونا                             | 44         | ركيس كاموت كودنت بتعميارتو ژنا                      |
| ٥٣    | مهينه كآخرين مزاعتيادكرنا                               | 77         | قبلوله كوفت المام اورحاكم كاالك بوجانا              |
|       |                                                         | 44         | نیزوں کے ہارے یں                                    |
| ٥٥    | بارهواب پاره                                            | 45         | الاالى مين حضور كاكن زرواور قيص كيار يدين           |
| 00    | باب الخروج في الرمضان يتقى به                           | 77         | سفراوراز الى مين چغه كااستعال كرنا                  |
| ٥٥    | دمضان شريف عن سنوافتياد كرنا                            | <b>T</b> V | الزائى كا عدر يقم استعال كرنا                       |
|       |                                                         |            |                                                     |

|           | <b>*</b>     | or ,                                            |      | 4 12 4 4                                           |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ,,00KS.   | منعه         | عنوان                                           | ملمه | تحریمات بخاری<br>عنوان                             |
| besturdub | ٧٣           | کدھے پرددیف پیٹھنا                              | 00   | سفر کے وقت الوداع کرنا                             |
|           | VE -         | کدھے پردویق بنانا                               | 70   | الزائي بين بيعت ليما كرفرار ديس مول م              |
|           | ٧٥           | جس نے رکاب کو پکڑایا اس طرح سوار ہونے میں مدودی | ۵٦   | امام اور ما کم لوگول پر وہ چیز لازم کرے جو ان کی   |
|           | ۷٥           | قرآن مجید کے خوں کورشن کے ملک میں لے جانا       |      | طانت میں ہو                                        |
|           | N            | الرائي كے وقت اللہ اكبر كانسر و لكانا           | 73   | دن كاول حصرين جك ندكرناحي كردن وعل جائ             |
|           | W            | نعره لگاتے وقت بلندآ واز کرنا محروه ہے          | ٦٢   | آدىكا ماكم ساجازت طلبكرنا                          |
|           | ٧٨           | يجياتر ت وقت سجان الشكهنا                       | 77   | نیاشادی شده کا جهاد کے لیے لکانا                   |
|           | \ <b>V</b> A | او پر چ معة وقت الله اكبركها                    | 78   | شب زفاف گذارنے کے بعد جہاد کوتر جے دینا            |
|           | ٧١.          | مسافر کے لیے وہی اثواب ہے جومتیم کے لیے ہے      | 78   | محبرا ہٹ کے دنت امیر کالوگوں سے پہل کرنا           |
|           | ٧١.          | <b>ت</b> باس <i>ز</i> کرنا                      | 78   | محبرابث كاحالت بش كموز _ كوتيز كرنا                |
|           | ۸۰           | چلے ش جلدی کرنا                                 | ٥٦   | عجرابث كونت كيلاكلنا                               |
|           | ۸۱           | جادے لیے محور او بنابعد میں اس کا فروخت ہونا    | 70   | جاد فی سیل الله کی اجرت                            |
|           | ۸۲           | والدين كى اجازت سے جهاديس شامل موتا             | ۱۷ - | <i>کرایہ کے ف</i> ی م                              |
|           | AY .         | اونٹوں کی گردن بیں محنی با ندھنا                | ٦٧   | نی اکرم اللہ کے جنٹرے یارے میں                     |
|           | ۸۳           | النكريس نام ككيف كے بعديش ضرورت كے ليے رخصت     | 71   | نى الله كرماكافرماناكرايكم مينك مسافت عيرى مددك كي |
|           | ٨٤           | <b>ب</b> اسوی کرنا                              | ٧.   | جهاديس قوشدكا اشاناكرتوشد بهترين پر بيز كارى ب     |
|           | ۸٥           | قىدىدى كوكرا بهناناتاكرت مهب جائ                | ٧٢   | مردنوں پرتو شدکا اٹھا نا                           |
|           | ۸٥           | اس فنس کی نصلیات کاس کے ہاتھ پرسی کاسلمان ہونا  | ٧٣   | حورت کا اپنے ہمائی کے پیچے ددیف بیٹھنا             |
|           |              |                                                 |      |                                                    |

|            |          | ess.com                                          |      |                                                     |
|------------|----------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|            | 1. Z. 96 | k                                                |      | تخريمات بغاري                                       |
| "Irdub     | منما     | عنوان                                            | مشمه | منوان                                               |
| beste      | 11       | ان چزوں کے بارے ش جو جگ ش کروہ ہیں               | ۸٦   | تيديون كازنجرول ش جكر بيعوية مونا                   |
|            | 1.1      | جب دات کولوگ محبراانھیں                          | 77,  | ان او گون کی فضیلت جوتورات، انجیل پراسلام تبول کریں |
| ·          | 1.7      | وشن كود كيوكريا صباحاه كانعره لكانا              | ۸۷   | دارالحرب پرشبخون مارنا                              |
|            | 1.7      | چز كفروخت وقت بيكهنا كدبيك ويش فلال كابيثا مول   | м    | جگ يى بى كەلگى كەن                                  |
|            | 1.4      | جب وشن كى آدى كے فيعله رينچائر آئے               | M    | جك ين مورون كالركزة                                 |
| -          | 1.8      | قیدی کوبانده کرقل کرنا                           | M    | اللدتعالى كمعذاب جيماعذاب سددياجاك                  |
|            | 1.8      | تل ہوتے وقت دور کعت پڑھنا                        | ۸۹   | الرائ فتم كرنے كے ليے فديه بااحسان كرنا             |
|            | 1.7      | تيرى كوجموزنا                                    | ۸۹   | كيامسلمان تيدى كافرول كرسكان،                       |
| - with the | 1.4      | مشركين كو ال ) كي بدل جيور نا                    | 1.   | كيامشرك وقصاصاً جلايا جاسكنا هي؟                    |
|            | 1.4      | حربي كابغيرامان كدرالاسلام بن داهل مونا          | 11   | مكانات اور مجورول كے درختوں كاجلانا                 |
|            | 1.4      | ذی اوگوں کی طرف سے تعلق حمد کی صورت بی غلب کے    | 17   | سوئے مشرک والی کرنا                                 |
|            |          | بعدان كوغلام شهة باجائ                           | 18   | وشمن سے لڑائی کی آرزوند کرو                         |
|            | 1.1      | ذى لوگوں سے سفارش لين                            | 18   | الوائي ايك وال ب                                    |
| ,          | 1.1      | وفدكوه طاياديج بالنمي                            | 18   | الزاتي بين جموث بولنا                               |
| •          | 111      | وفدك مؤدت بين بن فن كرد بهنا                     | 17   | الزاني والياوكون كوامها عكم فل كردينا               |
|            | 111      | ئى ئى اسلام كائتى ئى كى ئا                       | ,17  | الزائي بين جزيرنا                                   |
|            | 115      | يبودكوبيكهنا كدام الم ملة وكالح جاؤك             | ٧٨   | جوفن محوزے پرند بیٹ سکے                             |
|            | 117      | درالحرب بيس كنه لوكول مسلمان موجا كيس تو ان متاح | ١٨   | زخم كاعلاج چنائي جلاكركرنا                          |
|            |          |                                                  |      |                                                     |

|           |        | ss.com                                           | (    | تشر بحات بخاري                                       |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| ,,joog4   | المناه | عنوان                                            | مشمه | عنوان                                                |
| besturdu. | 177    | جب سفرے دالی توصلوۃ التحیة مجدیں اداکرے          |      | ا نبی کا ہوگا                                        |
|           | 174    | سفرسے واپسی پر کھانا کھلانا                      | 110  | حاکم کا مجاہدین کے نام لکھنا                         |
|           | 171    | پانچواں حصد مال فنیمت کا فرض ہے                  | 117  | الله تعالى دين كى تائيد بدكار ي بمى كرادية بي        |
|           | 177    | خس کاادا کرناوین میں سے ہے                       | 117  | وشن كے خوف كى صورت بيس بغيرا مير بنا                 |
|           | 177    | نی کریم علی کی وفات کے بعد امہات المؤمنین کاخرچہ | 117  | امیرکا کچولشکر کے ذریعے مددکرنا                      |
|           | 177    | نی کریم ﷺ ازواج مطمرات کے بارے میں، نی ﷺ         | 114  | وشن پرغلبه عاصل کرنے کے بعدان کی چو پال پر قیام کرنا |
|           |        | كحريس بلااجازت داخل مونا                         | 117  | جنك اورسفر مين الإمال بنيمت تنسيم كردينا             |
|           | 12.    | نى كريم 📾 كى زرە ، لاڭى ، پيالە                  | 111  | مسلمانون كاابنامال غلبه كے بعد یانا                  |
|           | 121    | خس ني كريم الله كي ضروريات برخرج موتاتها         | 17.  | فارى يامجى مهى اورزبان من بات كرنا                   |
|           | 120    | خس الله اور تي كريم كالله ك ليے ہے               | 171  | ننیت کے مال میں خیانت کرنا                           |
| -         | 121    | نى كريم كارشاد كەتبهارى ئىمىتىں ھلال بوڭئىن      | 171  | الليل خيانت كأسم                                     |
|           | 10.    | فنيمت كاحق اس كاب جوميدان جنك ميس شامل مو        | 177  | فنیت کے مال میں کی چیز کا ذیج کرنا                   |
| ,         | 101    | فنيمت ك شوق يس جهاديس حصد لينا                   | 175  | فتو حات کی خوشخبری دینا                              |
|           | 101    | فنيمت ميل خيانت كرنا                             | 178  | خو خرى دين والي كوكيا دياجائ                         |
|           | 101    | بوقر بظه، بونظير كے مكانو لوكتسيم كرنا           | 172  | فتح كمدك بعد جرت فرض بيس،                            |
|           | 101    | نی کریم اور دیگر حکام کے ساتھ جہاد میں شامل      | 371  | آ دمی کا مجبور ہونا کہ فی لوگوں کے بالوں کود یکھنا   |
|           |        | ہونے والوں کے مال ، زندگی میں برکت               | 170  | عابدين كااستسبال كرنا                                |
|           | 701    | عاكم كاحكم مانے والے كے ليے غنيت ميں سے حصہ      | 177  | عابد جهادے والی آئے تو دعائے کلمات کونے کے           |
|           |        |                                                  |      |                                                      |

**4.7.** 

| <sub>ان</sub> واکناس | عثوان                                            | مشمه  | عنوان                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 144                  | عہدو پیان کو پورا کرنے کی فضیلت                  | 107   | فس یا غنیمت میں سے نی کریم اللہ عطافر مایا کرتے تھے   |
| 1                    | جادوكرنے والے كومعاف كيا جاسكا ہے                | 177   | بغیرض کے بی کریم اللہ تد ہوں پراحسان کرتے تھے         |
| °144                 | بدعهدی کی چیزوں سے بچنا                          | ۱٦٢   | فمس پرامام کاحق ہے                                    |
| 1/1                  | معامدین سے اگر معامدہ ختم کرنا ہوتو کیے کیا جائے | -174  | سلب شده مال ميس سي فس تكالنا                          |
| 11.                  | جس نے معاہدہ کیا اور پھر بدعهدی کی               | 177   | نى كريم الله مؤلفة القلوب وفيس من سدية تنع            |
| 198                  | مصالحت صرف تین دن کے لیے ہے                      | 177   | كمانى چزيں جودارالحرب ليس،ان كاتكم                    |
| 110                  | بغیر مدت مقرر کے مصالحت اور جنگ بندی ہوسکتی ہے   | 177   | ذمیوں کے لیے جزیداورال حرب سے مت معین تک جنگ کرنا     |
| 110                  | مشركين كى لاشول كوكنوي بين پينيكنا               | 177   | حاكم كى علاقد كاجزية چوز دي ويقيد حفرات كے ليے تكم    |
| 197                  | نیوکاراوربدکارے بدعهدی کرنے والے کا گناه         | 144   | ذمیوں کے بارے سی قرآن کریم کا تھم                     |
| 134                  | تيرهواب پاره                                     | 174   | بحرین کی جا گیرے بارے بین تھم                         |
| 134                  | كتاب بدأ الخلق                                   | ۱۸۰   | سى معابدكو القيرجرم كالكرنا                           |
| 111                  | وهوالذي بيدا الخلق كباركين جو يحمآياب            | 181   | يبود يون كاجريرة عرب عالنا                            |
| 7.1                  | سات زمینوں کے بارے میں                           | ١٨٣   | مشركين اكر بدمهدى كري اوان كومعانى دى جاسكتى ب        |
| ۲٠٤                  | ستاروں کے ہارے میں                               | 112   | جس فنص في عبداو روياتو حاكم اورامام كااس پر بدوعاكرنا |
| ۲٠٤ `                | سورج اور جا تد کے حساب کی صفت                    | 112   | عوراون كاامان ديغ سے نقصان مونا                       |
| 7.7                  | وهوالدى ارسل الرياح بشرا بينالخ                  | 140 _ | مسلمانوں کی قدمداری اوران کا پناه دینا                |
| Y-1                  | فرهنوں کے ذکر کے بارے پیں                        | 140   | مشركين كاصبانا كهنااورسلمنا المجى طرح ندكه سكنا       |
| 117                  | آمن كمن كمن كونت فرشتول كاآثين كهنا              | 7.41  | مشركين كے ساتھ جنگ بندى كرنا اور مال پرسلم كرنا       |
|                      |                                                  |       |                                                       |

|          |            | s.com                                             | ٠    |                                               |
|----------|------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>.</b> | 3.7. Teres | xi                                                | i    | تحر بمات بخاري                                |
| irduboo  | منعه       | عثوان                                             | صلمه | منوان                                         |
| bestt.   | 798        | حضرت اساعيل القلطة كاتذكره                        | 777  | جنت کے حالات: کہ وہ پیداشدہ ہے                |
|          | 798        | حضرت آملق بن ابراميم عليجاالسلام كا.تذكره         | 170  | ابلیس اوراس کے لئکر کے بارے میں               |
|          | 714        | يعقوب الطيع كى وقت كونت حاضرى                     | 720  | جن کے اور مقاب کے پارے میں                    |
|          | 798        | قالَ الله تعالى ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة | 727  | زمین میں ہر تم کے چلنے، پھرنے والے جانور      |
|          | 798        | فرھتوں کا آل اوط کے پاس آنا                       | 721  | مسلمان كابهترين مال بكريان بين                |
|          | 190        | فمودى طرف معزت صالح الظفاة كوجيجا                 | 101  | پانچ جانور بدمعاش ہیں ان کورم میں قل کرنا     |
|          | 117        | حضرت يعقوب الطيخ كاموت كوقت حاضرى                 | 307  | تمعى أكريينة كالجزيس كرجائية وتحم             |
|          | 79.8       | الرسف القلطة اوران كر بهائيول ك قصد من نشانيال    | 707  | كتاب الانبياء                                 |
|          | 7.7        | حطرت ايوب الطيخ في اين برورد كاركو يكارا          | 707  | آدم ﷺ اوران کی اولاد کی پیدائش                |
|          | 7.7        | قال الله تعالى واذكر فى الكتاب موسى و هل          | 377  | رومیں جمع شدہ جمامتیں ہیں                     |
|          |            | اتاک حدیث موسی                                    | 770  | ولقد ارسلنا نوحا الى قومه                     |
| •        | 7.4        | حطرت موی الکین کا تذکره                           | 779  | ب فک الیاس الفتاد ارسواول على سے بيل          |
|          | 7.7        | اللدتعالى كاحفرت موى القناف سيكلام كرنا           | 779  | ہم نے ادریس الفتا ہو بلندمکان پراشایا         |
|          | ٣٠٧        | حطرت موي الكفية كوم ليس راتون كادعده              | 777  | قوم عاد کی طرف ان کے ہمائی مود القطاع کو میجا |
|          | ٣٠٨        | سيلاب كالحوفان                                    | 344  | بإجرج اور ماجوج كاقصه                         |
|          | 4.1        | حفرت موی الفال کساته حفرت تعفر الفال بات چیت      | 777  | قال الله تعالى واتتحذ الله ابراهيم خليلا      |
|          | ۳۱٦        | بول ك بوم كرة بصرت موى القطارة كاكات كذن كالمحم   | YAY  | چلنے میں جلدی کرنا                            |
|          | 717        | حضرت موی الفیلا کی وفات اوراس کے بعد کا ذکر       | 797  | قال الله تعالىٰ ونبئهم عن صيف ابراهيم         |
|          |            |                                                   |      |                                               |

|              |          | ness.com                                              |      |                                                     |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1            | L. Zuolg | , x                                                   |      | تحريمات بخاري                                       |
| inds         | ملمة     | عثوان                                                 | ملمه | منوان ﴿                                             |
| o*           | 701      | امحاب كبف كا تذكره                                    | 711  | حضرت مريم عليهاالسلام فرما فبردارون بيس سيتنيس      |
|              | 707      | چودهوار پاره                                          | 77.  | قارون موی الفظاری کاقوم میں سے تھا                  |
|              | 707      | باب حديث الغار                                        | 44.  | حفرت شعيب الطفة كومرين كي لمرف بيجا                 |
|              | 707      | غاروالى مديث                                          | 771  | حفرت إلى الملا البدر سولون ش سے تھے                 |
|              | 770      | باب المناقب                                           | 777  | سمندر کے کنارے آباد ستی والوں کے متعلق دریافت       |
|              | 770      | فنيلتوں كے بيان ميں                                   | 777  | حصرت داؤد الطيخ كوز بورعطا فرمائي                   |
|              | ۲۷۰      | قریش کی فضیلت                                         | 770  | حصرت داؤد الطيع كانماز اورروزه الله تعالى كويسندتها |
|              | 777      | قرآن مجيد قريش كى زبان مين نازل موا                   | 777  | قال الله تعالى واذكر عبدنا داؤد ذا الايد            |
|              | 777      | معرت اساعيل القلطة كى يمن سے نسبت                     | 777  | حفرت داؤد الطيخ كوصفرت سليمان الطيخ عطاكرنا         |
| -  <br> <br> | 770      | فبلداسلم ، ففار ، مزینداور جبید کے بارے میں           | 77.  | حغرت لقمان كوحكست عطاكرنا                           |
|              | 777      | <u> قطان کابیان</u>                                   | 541  | امحاب الغربية كامثال                                |
|              | 777      | زمانہ جا ہمیت کی پکارے مع کیا گیاہے                   | 771  | حغرت ذكر بالطبخ كاتذكره                             |
|              | 777      | فزام کے قصے کا بیان                                   | 771  | حعرت مريم عليهاالسلام كاتذكره                       |
| !            | 771      | معرت الودر العدار المام لاف كابيان                    | 777  | فرشتون كاحطرت مريم عليماالسلام كوخطاب كرنا          |
| v            | ۲۸۲      | مرب کی جہالت کابیان                                   | 770  | معزت مريم عليهاالسلام الك تعلك بوكئيں               |
|              | ۳۸۲      | زمانة اسلام ادرجالجيت بس ايخ آبادً اجداد كي طرف مفسوب | 727  | حفرت ميسلي القلية كاآسان سياترنا                    |
|              | ۳۸۳      | قوم كاجما مجااورآ زادكرده غلام اى قوم عديثار موكا     | 727  | بی اسرائیل کے حالات                                 |
|              | ۳۸٤      | مبش كاقصه                                             | 457  | تين آوميوں كى كہانى                                 |
|              |          |                                                       |      |                                                     |

|                     | .0        | .ss.com                                                   |      |                                                     |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|                     | j gridori | ,<br>,                                                    | /    | تفريحات بغاري                                       |
| turdub <sup>©</sup> | ملعه      | مثوان                                                     | ضلمه | عنوان                                               |
| /Ses                | ٤٦٩       | حفرت عثان بن عفان الله كي فضيلت                           | ۳۸٥  | ال فض كے بارے ميں جونسب كوكالى دلا تا پسندنييں كرتا |
|                     | ٤٧٤       | حضرت عثمان عظه برا تفاق اور بيعت                          | ۳۸٥  | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال          |
|                     | ٤٨٢       | حضرت على بن الى طالب دي كن فضيلت                          | ۲۸٦  | ا وی تی گارے میں                                    |
|                     | ٤٨٧       | حضرت جعفر بن ابي طالب كالضيلت                             | ۳۸۷  | جناب نی اکرم اللی وفات کے بارے میں                  |
| •                   | ٤٨٨       | حفرت عباس بن عبدالمطلب على كنفيات                         | ۳۸۷  | نی اکرم کی کثبت کے بارے میں                         |
| :                   | ٤٨٨       | نی کریم اللہ کی دشتہ داری کے نصائل کے بارے یں             | ۳۸۸  | مهرنبوت كاخاتمه                                     |
|                     | ٤٩٠       | حضرت زبير بن عوام كافغيلت                                 | 711  | نی اکرم کالات کے بارے میں                           |
| ·                   | ٤٩٢       | حضرت طلح بن عبيدالله على فضيلت                            | 797  | نى اكرم كالتحميل موتى تنيس كيكن دل نيس سوتاتها      |
|                     | ٤٩٣       | حضرت سعد بن الى وقاص ري كي فضيات                          | 791  | اسلام میں نبوت کی نشانیاں                           |
|                     | ٤٩٥       | نى كريم الله كداماد حفرت ابوالعاص بن الربيع الله كي فضيلت | ٤٣٢  | الل كتاب آپ الكواس طرح بيجائة تع، جس طرح            |
|                     | ٤٩٦       | حضرت ذيد بن حارش على فضيلت                                |      | البين بيۇل كو پېچائىتە تقى                          |
|                     | ٤٩٨       | معرت اسامه بن زيد الله كالفيلت                            | ٤٣٣  | رسول الله الله الله كاش قركا هجره وكهانا            |
|                     | ٥٠٠       | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماكي فضيلت                | 279  | محابه کرام کا کے فضائل                              |
| ٠.                  | ٥٠١       | حفرت ماردها ورحفرت مذيفه فلى فضيلت                        | ٤٤.  | مهاجرین کے فضائل                                    |
|                     | ٥٠٣       | حضرت الى عبيده بن الجراح عظه كي فضيلت                     | ٢٤٣  | سب دروازے بند کردو سوائے حضرت ابو یکر دیا           |
|                     | ٥٠٤       | مفرت حسن بي اور مفرت حسين بي كافعيات                      |      | وروازے کے                                           |
|                     | ١٥٠٦      | حضرت ابوبكره فضيك غلام بلال بن ابى رباح كى فعنيلت         | 227  | معرت ابو بكر ها مكي فضيلت                           |
|                     | 0.7       | حعرت ابن عباس دضى الله عنهاكى فعنيلت                      | ٤٦.  | حفرت عمر الفنيات اوركنيت اخطاب كاذكر                |
|                     |           |                                                           |      |                                                     |

|              | dess.com                                            |                                               |                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A Thord      | %:<br><b>X</b>                                      | <u>,                                     </u> | تحريمات بخاري                                        |
| ملمه کالاناک | عنوان                                               | صلحه                                          | منوان                                                |
| 370          | تی اکرم 🦀 دعا کرنا کہ اے اللہ! انسار اور مہاجرین کی | ٥٠٨                                           | حضرت خالد بن وليد المعنى فضيلت                       |
|              | اصلاح فرما                                          | ٥٠٨                                           | حضرت سالم عدمولى ابومذيف عدى فضيلت                   |
| ٥٢٥          | دوسرول کوتر جی دیناخواه خودی بعو کے مول             | ٥٠٩                                           | دعرت عبدالله بن مسعود على فضيلت                      |
| 770          | اجتمے لوگوں کے نیک اعمال قبول کرواوران کے برے سے    | ٥١٠                                           | مفرت معاديد بن البسفيان المله كي نضيلت               |
|              | <i>בנצי</i> געפ                                     | ٥١٢                                           | حفرت فاطمدرض الله عنها كيمناقب                       |
| ٥٢٧          | حضرت سعد بن معاذر ين في فيسيلت                      | ٥١٣                                           | معرت عائشرض الله عنهاك نعنيلت                        |
| ٥٣٠          | حفرت الى بن كعب المناسك كانسيات                     | ۱۷۰                                           | پندرهوار پاره                                        |
| ٥٣١          | معزت زیدین تابت 🚓 کی نشیلت                          | ٥١٧                                           | باب مناقب الانصار                                    |
| ٥٣١          | معزت ابوطلحه کی نضیلت                               | ٥١٧                                           | انسادے فیناک                                         |
| ٥٣٢          | حعرت عبدالله بن سلام كله كي نعنيلت                  | ٥١٨                                           | نی کریم الا اور اور الدین انساری سے موتا اگر اجرت    |
| ٤٣٥          | می اکرم الله احضرت خدیج سے شادی کرنااوران کی فضیلت  |                                               | كافعنيك شهوتي                                        |
| ٥٣٦          | معزت جرير بن عبدالله عليه كي فضيلت                  | 011                                           | نى اكرم والكامهاجرين اورانساريس بحائي جاره قائم كرنا |
| ٥٣٧          | معرت مذيفه بن يمان المله كي فغيلت                   | ٥٢٠                                           | انعادے مجت کرنا                                      |
| ٥٣٨          | معرت مندو بنت عتبه كاذكر                            | ٥٢١                                           | نی اکرم اواد کداے انسار! تمام لوگوں سے مجھے          |
| ۸۳۵          | حضرت زيدبن عمروبن نغيل كاقصه                        |                                               | سب سے زیادہ مجوب ہو                                  |
| 130          | كعبدكافير                                           | ٥٢١                                           | انسارك لواحقين يعنى ان كى اولا دوغلام                |
| 021          | ز لمندجا لجيت كيساخما؟                              | ٥٢٢                                           | انسار كحلول ادر محلدوالول كي فضيلت                   |
| ٥٤٧          | جاہلیت میں شم کے بارے میں                           | ٥٢٣                                           | نى اكرم الله كانسارى فرماناكم مركردوض كور پرماوى     |
|              |                                                     |                                               |                                                      |

|        |                | ess.com                                            |      |                                                  |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|        | C. Z. Callette |                                                    | Ä    | تشريمات بخاري                                    |
| urdu)  | ملمة           | منوان                                              | ملمه | منوان                                            |
| 1062ft | 170            | معراج كاواتعه                                      | 001  | نى اكرم 🦚 كۇنلوق كى طرف ئى بىنا كرجىجا           |
|        | ٥٧٣            | نی اکرم 🗯 کی خدمت میں مکہ معظمہ کے اندرانسار کے    | 007  | مکه کرمدیس مشرکین کی طرف سے آپ اور آپ الله       |
|        |                | وفدول كاآنااور مقبدى بيعت كاذكر                    |      | كاسحاب فلدكوج الكيفيس يتغييل                     |
|        | ٥٧٥            | نى اكرم كا معزت ما كشي كاح ادر ديدش آنا            | 000  | حفرت الوبكر صديق على كاسلام كاذكر                |
| •      | 770            | نى اكرم كاورآپ محابد كالديند كالمرف جمرت كرنا      | 000  | حفرت معدد الله عادكر                             |
|        | 770            | نى اكرم كاورآپ محابد كالديند كالمرف آنا            | 000  | جنات كاذكر                                       |
|        | 7.1            | ا حکام فج اداکرنے کے بعدمہاجرین کا مکدیس قیام کرنا | 700  | حضرت ابوذر ففاری دی کاسلام کاذکر                 |
|        | 7.7            | نى اكرم كلكا فرمانا اے اللہ اميرے صحابہ كلى جرت كو | ۸۵۵  | حفرت سعيد بن زيده كاسلام كاذكر                   |
|        |                | جارى ركهاورجس فخص كى وفات كمين موتى ،اس پرافسوس    | 700  | معرت عرد الله الله الله الله الله الله الله الل  |
| م      | 7.7            | مدید موره کافی کرآپ این این محابر کرام ایک ک       | 770  | <b>چا ندکا پشن</b> ا                             |
|        |                | درمیان بحالی چاره کیے قائم کیا                     | 750  | مبشدک المرف جرت کرنے کا بیان                     |
|        | 7.0            | يبودكااعتراض كقرآن مجيدين هادواس مراديبودي         | ٥٦٥  | نجاشی کی موت کامیان                              |
|        |                | توبه كرنے والے                                     | 770  | مشركين مكاحضور الله كخلاف فتميس كماكرمعابده كرنا |
|        | 7.7            | حفرت سلمان فاری در کامیان                          | ۷۲۵  | ابوطالب كاقصه                                    |
|        | 7.7            | سنددارالعلوم ديوبندانثريا                          | 071  | بيت المقدس تك جاني كاقصه                         |
|        | 1              |                                                    |      | ,                                                |

## بَابُ هَلُ يُبُعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحُدَهُ

ترجمد کیاایک اکیلی خص کوبھی حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا جاسکتا ہے۔

ربمد الله على الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ حَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ أَنَّ الْمَوَّامِ. فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ حَوَادِي الزُّبَيْرُ أَنُ الْمَوَّامِ. فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ حَوَادِي النَّوْبَيْرُ أَنُ الْمَوَّامِ. وَرَجَد حضرت الربن عبدالله مُعْرَات بِين كرجناب بي الرم على الله عليه وسَلَم أَل الله عليه على الله على الله

تشری از قاسی مدقد راوی کا گمان می نیس بے۔ خندق کے واقعہ میں آپ نے حضرت مذیفہ بن یمان کورواندفر مایا اور بنو قریظه کی خبر لینے کے لئے حضرت زبیر بن العوام تشریف لے گئے۔ماسبق می گزرچکا ہے۔

## بَابُ سَفَرِ الْإِثْنَيْنِ

ترجمه دوآ وميول كالفركرنا

حديث(٢٩٣٣) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ الخ عَنْ مَالِكٍ بُنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ ٱتُصَرَّفُتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا آنَا وَصَاحِبٌ لِّيُ اذِنَا وَأَقِيْمَا وَلَيُؤُمُّكُمَا ٱكْبَرُكُمَا.

تر جمد ۔ حضرت مالک بن الحویرث فخرماتے میں کدمیں جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آیا تو آپ نے ہمیں ارشاد فر مایا میں اور میراایک دوسرا ساتھی تھا۔ کہ دنوں اذان کہد سکتے ہو ہج میر پڑھ سکتے ہو لیکن امامت وہی کرائے جوتم میں سے بڑا ہو۔

تشری از قاسی سفر اثنین کے جواز کو نابت کرتے ہوئے امام بخاری نے اس مدیث کے ضعف کی طرف اثارہ فرمایا جس میں سفر واحد اور اثنین سے روکا گیا ہے۔ اصحاب سنن نے اس کی تخری کی ہے کہ الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثة رکب اگر چہ سے مدیث حسن الاسناد ہے لیکن اس میں نہی ادب اور ارثاد کے طور پر ہے۔ سفر اثنین کا حرام نہیں ہے۔ الراکب شیطان کا مطلب ہے کہ الراکب عاص اکیلاسفر کرنے والا نافر مان ہے جس پر شیطان محلم آ ور ہوسکتا ہے۔ ورنہ عندالحاجة اکیلاسفر کرنا جائز ہے۔ حضرت زیر اور صدیف بین میان کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔

بَابُ الْخَيْلُ مَعُقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

رَجِدَ ـ هُورُ \_ كَى بِيثَانَى كَ بِالولِ مِن قَيَامَت كَ دِن تَك خَرَاورَ بَهِ الْ بَا مُودَى كَنْ بِ ـ ـ حديث (٢٢٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ النّ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرُّ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرُّ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرُّ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمَرُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَاللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَاللهُ عَنْ عَاللهُ عَنْ عَنْ عَاللهُ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلَاللهِ عَنْ عَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ

تر جمہ۔حضرت عبداللہ بن عرفز ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں قیامت کے دن تک خیر بی خیر ہے۔

حليث (٢٦٣٦) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَالِخ عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الْجَعُلِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعُوُدَةً بِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ الْخَيْلُ اللهِ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ اَبِى الْجَعُدِ تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ الخ.

ترجمد حضرت عروة بن الجعد جناب بي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے بيں كه آپ نے فرمایا محور ہے كى پیٹائی كے بالوں بي قيامت كدن تك فير بائد هدى گئى ہے ۔ سليمان نے اپنى سند سے وہ بن الى الجعد سے روایت كيا ہے۔ جس كى متابعت مسدد نے كى ہے۔ حدیث (٢١٣٧) حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ الله عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدُنُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ حَدُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدْ فَوَاصِى الْنَحْيُل.

ترجمہ۔حضرت انس بن مالکٹ فرماًتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کد گھوڑے کی پیٹانی کے بالوں میں برکت ہی برکت ہے۔ تشریح از قاسمی ہے۔ المخیل سے وہ گھوڑا مراد ہے جو جہاد کے لئے رکھا گیا ہو۔توالمخیل میں الف لام عہد خارتی کا ہوگا۔ برکت وخیر ہے اجراورغنیمت مراد ہے۔

بَابُ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ

لِقَوُلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْنَحْيُرُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ ترجمه جہادئیوکاراوربدکار کے ہمراہ جاری رہنے والا ہے۔ بوجہ تول جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ گھوڑے کی پیٹانی کے بالوں میں قیامت تک خیر باندھی گئ۔

حديث (٢٦٣٨) حَدَّثَنَا اَبُونُعَيْمِ النح حَدَّثِنِي الْعُرُوةُ الْبَارِقِيُّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اللي يَوْم الْقِيَامَةِ الْاَجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

ترجمہ۔حضرت عروۃ بارتی مفرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محور سے کی پیشانی کے بالوں میں خیر باندھی گئ ہے قیامت کے دن تک وہ خیر ثواب اورغنیمت ہے۔

تشری از شیخ گنگوئی ۔ روایت سے ترجمہ کواس طرح ثابت فرمایا کہ جب جہاد قیامت تک جاری رہے۔اور بیمعلوم ہے قیامت تک آنے والے سب لوگ نیوکا رنبیں ہوں گے۔ان میں بدکار بھی ہوں گے۔ تومضی الجھا دالی یوم القیامة کا ہرنیکوکا راور بدکار کے ہمراہ جائز ہونا ثابت ہوا۔

تشری از تین ذکریا ۔ اماحمد نجی اس مدیث سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب الجہا د ماض ہو اس میں اما عادل کی قید نہیں لگائی گئے۔ بلکہ اشارہ ہے کہ یہ قواب اور فضیلت امام عادل اور جائز دونوں کے ہمراہ حاصل ہو جائے گی۔ اور حدیث میں اسلام اور مسلمانوں کے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت موجود ہے۔ کیونکہ بقاء جہاد کو بقاء بجاد کو بقاء بجاد کو بقاء بجاد کو بقاء بجاد کو بقاء بھا د مع کل امام الی یوم القیامة نقل کیا ہے۔ الخیل معقود النے کو قریبا ہیں ۲۰ صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے بلکہ امام احمد نقل کیا ہے۔ اور ابوداؤ کی روایت حضرت ابو ہریر اللہ سے الجہاد و اجب علیکم مع کل امیر براکان او فاجر ا۔ کہ جہاد ہرا میر کے ہمراہ تم پر

واجب ہے۔ خواہ وہ نیکوکار ہویا بدکار ہوسو الصلوة واجبة علیکم خطف کل مسلم براکان او فلجر اوان عمل المکبلار کرنماز بھی تم پر ہر سلمان کے پیچے واجب ہے۔ خواہ وہ نیکوکار ہویا بدکار ہو۔ اگر چرکیرہ گنا ہوں کا مرتب ہو۔ اور آپ کا ارشاد ہے۔ الجہا د ماض منذ بعثنی الله الی ان یقاتل اخر امتی الدجال لایبطله جور جائد ولاعدل عادل (الحدیث مشکوة) کہ جب سے اللہ تعالی نے مجھے معوث فر ایا ہے جہاد جاری ہے۔ یہاں تک کرمرائی امت کا آثری آدی وجال کول کرے گا۔ اس جہاد کوئے کی ظالم کاظم باطل کرسکا ہے اور دنہی کی عادل کا عدل فتم کرسکیا ہے۔ اس طرح اور دوایات مجی کیرہ موجود ہیں۔

کیف انتم دائمة من بعدی یستانوون ترجمة بهارا کیا حال بوگا کرمبر بداید دکام دیکمو مے جوابے مفادطلب کریں۔ تشریکی از قاسمی نواصی جمع ناصیة کی محود سے ان لیکتے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں جو کہ پیٹانی پر بوں۔ پھر ناصیة بول کرجمیع ذات الفرس لین محود انجمی مرادلیا جاتا ہے۔

اجو فی الاخوة اور مغنم فی الدنیا اس مدیث سے حاصل ہوا کرندتو قیامت تک جہاد منقطع ہوگا اور نداس مال سے خیروبرکت خم ہوگ جو گھوڑے کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔

بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِی سَبِیلِ اللّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَی وَمِنْ دِبَاطِ الْحَیٰلِ تَرَجمدال حَن رَبَاطِ الْحَیٰلِ تَرجمدال حَض کَوْداروک رکھا ہے۔اللہ تعالی کا ارثاد ہے گوڑے باندھنے کو میں جادیں شارکیا گیا ہے۔

حديث (٢٢٣٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصِ الْحِ أَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةٌ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيُلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعُدِهِ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمہ حضرت ابو ہرمیر ہفر ماتے ہیں کہ جناب نبی اکر مسلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے الله کی راہ میں محمور ابا عد معااللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اسکے وعدہ کو بچا سجھتے ہوئے تو پھراس کا پیٹ بھر کر کھانا سپر ہوکر پانی پینا لید کرنا اور پیشاب کرنا کرنا سب کے سب قیامت کے دن تر از وہیں ہوں مجے یعنی ان سب چیز وں کا قیامت کے دن تو اب ملے گا۔

ایمان باللہ کامطلب امتثال امر الھی تصدیق بوعدہ اس کے واب کی تصدیق کی۔احتباس کا مطلب ہے کہ قریب کے کوئی جنگ موتواس پرسواری کر کے جہاد کروں گاس پر بھی تو اب طے گا۔

#### بَابُ اِسْمُ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ ترجمه گود اورگدھے کانام رکھنا کہا ہے

حديث (٢٧٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الخ عَنْ آبِي قَتَادَةٌ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَمَّلَمَ فَتَخَلَّفَ آَبُو قَتَادَةً مَعَ بَعُضِ آصُحَابِهِ وَهُمُ مَحَرِّمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحُوهٍ. فَرَاوُا حِمَارًا وَحُشِيًّا قَبُلَ اَنُ يَّرَاهُ فَلَمَّا رَاوُهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَاهَ آبُو قَتَادَةَ فَرِكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَالَهُمُ اَنُ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابَوُا فَتَنَا وَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اكلَ فَاكْلُوا فَقَدِمُوا فَلَمَّا اَدْرَكُوهُ قَالَ مَعَكُمُ شَيْئً مِنْهُ قَالَ مَعَنَا رِجُلُهُ فَاخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَلَهَا.

ترجمد حضرت الوقادة فرماتے ہیں کہ وہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہو ہے لیکن حضرت الوقادة اوران کے پھے ساتھی
پیچے رہ گئے ۔ جنہوں نے احزام باندھ رکھاتھا۔ حضرت الوقادة احزام سے نہیں تھے۔ تو ان حضرات نے گورٹر کو دیکھا پہلے اس کے کہ حضرت الوقادة اسے دیکھتے ہیں جب انہوں نے اسے دیکھتے ہیں جب انہوں نے اسے دیکھاتو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ خودالوقادة نے اسے دیکھلیا اپنے گھوڑ سے پر سوار ہوئے جسے جرادہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ساتھیوں نے محملے کر کے اسے پچھا تھا۔ انہوں نے خوداتر کراسے لے لیا۔ جملہ کر کے اسے پچھا کہ دیا۔ جس سے وہ مرکبیا۔ ذریح کر کے انہوں نے بھی کھایا اوران کے ساتھیوں نے بھی کھالیا۔ پھر پشیان ہوئے کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھانہیں۔ جب آنحضرت کی خدمت میں پنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تہارے پاس اس حمار دشی کا بچھ حصہ باتی ہے۔ انہوں نے کہاہاں اس کی ایک چوڑی موجود ہے۔ تو آپ نے اس کو لے کر تناول فر مالیا۔

حديث (٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْخ عَنُ جَدِّهِ هُوَسَهُلٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيْفُ اَوْ قَالَ بَعْضُهُمُ اللَّخِيْفُ بِالْخَآءِ.

ترجمد حضرت بهل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا بہارے باغ میں ایک محوز اتھا۔ جس کول حدیف یا بعض نے لہندف خاء کے ساتھ کہا جاتا تھا۔

حديث (٢٩٥٢) حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الْحِ عَنُ مَعَاذٌ قَالَ كُنُتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفِيْرٌ فَقَالَ يَا مَعَادُ هَلُ تَدُرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنُ يَعُبُدُوهُ وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَنْ يَعُبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَنْ لَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ترجمدد حفرت معاذبی جبل ہے مروی ہے کہ میں جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا۔ تو آپ نے فر مایا اے معاذبی کیا تم جانے ہو کہ اللہ تعالی کاحق بندوں پر کیا ہے۔ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہیں نے کہا اللہ اور اس کارسول بہتر جانے والے جیں آپ نے فر مایا اللہ تعالی کاحق بندوں پر بیہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نے تھر اکمیں اور بندوں کاحق اللہ تعالی پر بیہ ہے کہ جو تھی اللہ کے ساتھ کسی جانے ہوں کو اس کی بنادت نہ پر بیہ ہے کہ جو تھی اللہ کے ساتھ کسی شے کوشر کیک نے تھر اے تو اسے عذاب شددے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی بنادت نہ دے دوں۔ آپ نے فر مایا ان کو بنادت نہ دو۔ پس وہ بحروسہ کر کے مل سے بیٹھ جا کیں گے۔

حديثٌ (٢٦٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ثَن بَشَّارِ الْخ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُبٍ قَالَ كَانَ فَزُعٌ بِالْمَدِيُنَةِ فَاسُتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَّنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَا رَايَنَا مِنْ فَزَعٍ وإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبَحُرًا.

رجمد حضرت انس بن ما لکٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبد ید منورہ بل گھرا ہث پیدا ہوگی تو جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وکلم نے ہما والکھوڑا جس کومندوب کہاجا تا تفاعاریت پرلیا واپس آ کرفر مایا کوئی گھرا ہٹ کی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کوسندر کی طرح روال دوال پایا ہے۔ تشریح از قاسمی ''۔ امام بخاری نے اس باب میں چارا حادیث ذکر فر مائی ہیں۔ جن میں گھوڑے اور کدھے کے نام بتلا کراسکے جواز کو تا بت فر مایا ہے۔ ابوقادہ کے کھوڑے کا نام جرادہ تھا۔ اور حضرت ہل بن سعدگی روایت میں آپ کے کھوڑے کا نام احدیف بتایا گیا ہے۔ اور حضرت ابوطلی کھوڑے کا نام مندوب ذکر کیا گیا ہے چاروں احادیث باب سے مطابق ہوگئیں۔ روایت میں گدھے کا نام عفیر شیالے دیک والا۔ اور حضرت ابوطلی کھوڑے کا نام مندوب ذکر کیا گیا ہے جاروں احادیث باب سے مطابق ہوگئیں۔

## بَابُ مَا يُذُكُّرُ مِنُ شُوْمِ الْفَرَسِ

ترجمه محور کی توست کے بارے میں جو کھوذ کر کیاجا تاہے اسبارے میں یہ باب ہے۔

حديث (٢٦٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّوُمُ فِي ثَلِثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرُأَةِ وَالدَّارِ.

تر جمد۔حضرت عبداللدین عمر حمر ماتے ہیں میں نے جناب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے اگر نبوست ہو عتی ہے تو وہ مکوڑے میں عورت میں اور مکان میں ہوسکتی ہے۔

حديث (٢٢٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ الخ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرُأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسَاكِنِ.

ترجمہ حضرت بہل بن سعد ساعدی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگرنحوست کسی شے میں ہوسکتی ہے تو عورت میں ۔ محوثرے میں ۔ اور جائے رہائش میں ہوسکتی ہے جب ان میں نہیں تو کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔

تشری از قاسمی " ما مدر انی فرماتے بی اگر چربرکت اور نوست الله کی قفایش سے بیں ان کاکل اگر ہو سکتے بیں تو بہتن اشیاء بیں۔ جن کی انسان کو حاجت رہتی ہیں۔ فی ذات ان میں کوئی نوست نہیں۔ کہتے ہیں کر کورت کی نوست بیہ کدوہ بچرنہ بنے محدوث میں کر انسان کو حاجت رہتی ہیں۔ کو انسان کو حاجت بیہ کہ دور کی خوست بیہ کہ مسابی برا ہو۔ اگر سوال ہو کہ کچھیل مدیث میں گذرا ہے الخیل معقود فی نواصیها الخید تو پھر شوم تو اس کے خلاف ہوا۔ کر وہاں جہادوالا گھوڑا مراد ہے۔ جس پر قریدا جرادر مغنم ہے۔ دوسرے گھوڑے میں خروش دونوں ہو الخیر تو پھر شوم تو اس کے خلاف ہوا۔ کر وہاں جہادوالا گھوڑا مراد ہے۔ جس پر قریدا جرادر مغنم ہے۔ دوسرے گھوڑے میں خروس ہو کہ تھے۔ جن کی تردید سے جس سے جس سے معامل میں مصیبة فی میں آپ نے فرمایا لا عدوی و لا طیرة اور لا طبرة فی المر أة و الدابة و الدار۔ کوئکہ قرآن مجید میں ہے مااصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبر أها.

## بَابُ الْخَيْلُ ثَلاثَةٌ وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَوْكَبُوهَا وَزِيْنَةً

ترجمہ گھوڑے تین قتم کے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ ہم نے گھوڑے کدھے اس لئے پیدا کئے تا کہتم ان پرسوار ہو۔ اور تمہارے لئے زینت کا باعث بنیں۔ حديث (٣٢٥ ٢) حَدُّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ النَّعِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَاطَالَ فِي مَرَجٍ آوُرُوضَةٍ فَمَا اصَابَتُ فِي طَبُلِهَا ذَٰلِكَ مِنَ الْمَرَجِ آوِالرَّوضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ اللهِ فَاطَالَ فِي مَرَجٍ آوُرُوضَةٍ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ اللهِ فَاطَالَ فِي مَرَجٍ آوُرُوضَةٍ فَمَا اصَابَتُ فِي طَبُلِهَا ذَٰلِكَ مِنَ الْمَرَجِ آوِالرَّوضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوُ اللهِ فَاللهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عُرًا وَرِيَّاءً وَنِوَآءً لِلهُ لِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُو فَهَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا لَوْلَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَى ذَلِكَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُو فَهَالَ ذَرَّةٍ شَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُو فَهَالَ ذَرَّةٍ هَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُو فَهَالَ ذَرَّةٍ هَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُو فَهَالَ ذَوَّةٍ هَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِعْقَالَ ذَرَّةٍ هَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِعْقَالَ ذَرَّةٍ هَمَنُ يَعْمَلُ مِعْقَالَ ذَوْقًا لَ ذَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

ترجمہ حضرت ابو ہریرۃ سے مروی ہے کہ جناب دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ گھوڑ ہے بین قتم کے ہیں۔ ایک آدی ہوگا۔ اورایک آناہ کا باعث ہوگا۔ اورایک آناہ کا باعث ہوگا۔ ایس کو ہوگا۔ اورایک آناہ کا باعث ہوگا۔ لیکن وہ آدی جس کے لئے وہ گھوڑ اجوثو اب کا باعث ہوگا جس نے اس کو اللہ کا رہ میں بائد ھر کھا ہے۔ پس اس کی ری جراگاہ میں باباغ میں لمی کرر کی ہے پس اپنی اس باگ میں جو کھا اس کو چراگاہ اور باغ میں سے ملتا ہے وہ اس آدی کے لئے تیکیوں میں شار ہوگا اوراگر اس نے اپنی باگ کو و رکر ایک باری یا دوباری کو دا۔ تو اس کی لید اوراس کے نشان قدم سب اس کیلئے تیکیاں ہوں گا گراس کا گذر کی نہر سے ہوا جس سے اس نے پانی پی لیا۔ حالا نکہ وہ ما کو پانی پلانے کا ادادہ نہیں رکھتا تھا ہے سب اس کیئیوں میں داخل ہوگا۔ اور وہ آدی جس نے گھوڑ کے ودوسروں پر فر کرنے شہرت اور مسلمانوں کی دشمنی کے لئے رکھا ہے۔ وہ اس کے لئے گاناہ کا باعث ہوگا اور میں اللہ میں اللہ میں ہوا۔ البتہ بیا یک آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں ہوگا۔ اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی گا۔ اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی گا۔ تو جو سب کو جا مع ہو اس کے جو شھوں نے ہور اس کے گئے گا۔ اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی گا۔ تشریخ اور میں جو اس کے جو شھوں نے گھوڑ ان کی سے بورائی کی دیکھی گا۔ اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا س کو بھی ہور آئی کی ۔ اگر اشکال ہو کہ حدیث میں بیرائی کرے گا کہ اوری نے اختصار کر دیا ہے۔ وہ ہے کہ جو شھوں نے گھوڑ آئی ۔ اور سواری سے بچنے کے لئے بائد ہور کھا ہے۔ پھراس میں اللہ کاحق نہ تو اس کی گردن میں اور نہ ہی اس کی پیٹھ میں بھولا ہے پس بیاس کے لئے سر ہوگا۔ اور سواری سے بچنے کے لئے بائد ہور کھا ہے۔ پھراس میں اللہ کاحق نہ تو اس کی گھر میں اور نہ ہی اس کی پیٹھ میں بھولا ہے پس بیاس کے لئے سر ہوگا۔ اور سواری سے بینے کے لئے بائد کی میں ہورائی کی میں اور نہ ہیں اس کی بیٹھ میں بھولا ہے پس بیاس کے لئے سر ہوگا۔ اور سواری سے بیخ کے لئے بائد کی سانوں کو سوئی کی سے بی کہ جس خوش کو سوئی کے سوئی کو سے بھور کو اس کے گئے سوئی کو سوئی کو سوئی کی سوئی کی کی کو سوئی کی سوئی کے سوئی کی کو سوئی کی کو سوئی کی کو سوئی کی کو سوئی کی کور کو سوئی کی کو سوئی کو سوئی کی کو سوئی کو سوئی کو سوئی کو سوئی کو سوئی کی کو سوئی کو سوئی کی کو سوئی کی کو سوئی کو سوئی کی کو سو

## بَابُ مَنُ ضَرَبَ دَآبَّةً غَيُرِهٖ فِي الْغَزُوِ ترجمه-ص نے جادیں کی دوسرے کے جانورکو مارا

حديث (٢٢٥٧) حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ النِح قَالَ آتَيْتُ جَابِرَبُنَ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيِّ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّفْنِي مِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ ابُوعُقَيْلِ لَا الْمَرِي عَزُوةً اَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا اَنُ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبُ اَنُ يَتَعَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبُ اَنُ يَتَعَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبُ اَنُ يَتَعَجَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَّ فَلُكَ لَيْسَ فِيهِ شِبَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا اَنَا كَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ السَّتُمُسِكَ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرُبَةَ فَوَلَبَ الْبَعِيْدُ مَكَانَهُ فَقَالَ لِيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ السَّتُمُسِكَ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرُبَةَ فَوَلَبَ الْبَعِيْدُ مَكَانَهُ فَقَالَ اتَبِيعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمُ فَلَمَّا قَلِمُنَا الْمَدِينَةَ وَدَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَحَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الْجَمَلُ فَي نَاحِيَةِ الْبِلَاطِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْمَدِينَةُ وَلَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيُفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ﴿ اَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اعْطُوْهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اِسْتَوْفَيْتَ النَّمَنَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ النَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ.

## بَابُ الرَّكُوبُ عَلَى الدَّآبَّةِ الصَّعْبَة وَالْفَحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

ترجمد ا كعر جانوراورز كورك برسوار مونا ـ

وَقَالَ رَاشِدُ بُنُ سَعْدِ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَجِبُونَ الْفَخُولَةَ لِآنَهَا اَجُرَى وَاَجُسَرُ ترجمه داشد بن سعد فرات بي كمسلف مالحين فركموژ كوپندكرت شعب كي تكه ده جلدى دوژن والا اورد ليربوتا به حديث (٢٢٥٨) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النِح عَنُ قَتَادَةً شَمِعْتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ "قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحُرًا.

ترجمد حضرت قادة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ ایک مرتبد دید منورہ میں پھی تھیراہث کا حساس ہوا۔ تو آپ نے حضرت ابوطلی می کھوڑا جسے مندوب کہا جاتا تھا عاریت پر ما نگا۔ اس پرسوار ہوئے واپس آ کرفر مایا ہم نے تو کوئی تھیرا ہث والی چیز نہیں دیکھی۔ اور فرمایا ہم نے اس کو مندر پایا ہے۔ '

تشری از شیخ گنگونی ۔ روایت میں سے ترجمہ کوامام بخاری نے قیاسا ثابت کیا ہے۔ کہ جیسے اکمر اور بخت کموڑ اسراور تطع مسافت میں خلل انداز ہوتا ہے السید پرسوار ہونے کا جواز ثابت ہو کیا تو خلل انداز ہوتا ہے۔ جب سابق مدیث سے بطی السید پرسوار ہونے کا جواز ثابت ہو گیا تو سخت کھوڑ سے پرسوار ہونا جا تر ہونا نہ کر کی خمیر سے ثابت کیا۔ یقا ل اور مندوب اور زکھوڑ ابنسبت مادہ کے جری اور دلیر ہوتا ہے۔ تشریح از شیخ زکریا ۔ صعبة بمعنی شدیدہ ابن المعیر فرماتے ہیں کہ مدیث سے ترجمہ پر استدال ضعیف ہاس کے کہ

یقال له مندوب مین خمیر لفظ فرس کی طرف راجع ہے۔جو فرکر کے لئے ہوتا ہے۔ اگر چاس کا اطلاق مؤنث پر بھی ہوتا ہے۔ نیز! تفضیل فحولة پر بھی کوئی لفظ دال نہیں ہے۔ سواے اس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ اور مادہ سے فاموش رہے۔ توای سے فضیلت ثابت ہو کتی ہے۔ اور میرے نزدیک اندا و جدنا لبحرا سے استدلال ہے۔

دلالت الروایة بیخ کنگوی فی فی مناسب السید کھوڑے کے دکوب سے دابه صعبه پردکوب کے جوازکو تابت فرمایا۔ میر سے خلال کی خرض اس باب دابه صعبه اور فی حوله پر سوار ہونے کی رغبت دلاتا ہے۔ جس پرداشد بن سعد کا اثر دلالت کرتا ہے۔

کان السلف یستحبون الفحوله اورحفرت ابوطلح کھوڑے سے جس کے متعلق آپ نے فرمایا انا وجد نا لبحر اسے استدلا لفرمایا ہے اور دکوب علی الدابة الصعبه کی فضیلت یوں مجھ پس آتی ہے کہ ایسا مخص گھوڑ ہے پرسوار ہونے کی مہارت رکھتا ہے۔ اور کمال شہسواری کا اسے تجربہ ہے۔ بنابریں حضرت عمر کا بیس کا شور سے تھے۔ جیسا کے مقریب بناب رکوب الفرس العربی آرہا ہے۔

## بَابُ سِهَامُ الْفَرُس

#### ترجمه الغنيمت ميں سے گواڑے كے صول كے بارے ميں

وَقَالَ مَالِكُ يُسْهَمُ لِلْحَيْلِ وَالْبَرَاذِيْنَ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْحَيْلَ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوهَا وَلا يُسْهَمُ لِلْكَثَرَ مِنْ فَرَسٍ.

تر جمد۔امام مالک فرماتے ہیں کہ عربی گھوڑے اور ترکی گھوڑے کے لئے حصہ نکالا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے گھوڑے خجر اور گدھوں کو ہم نے اس لئے پیدا کیا تا کہتم ان پرسوار ہو۔اورا کیکھوڑے سے زیادہ کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔

حديث (٢٦٥٩) حَدَّثَنَا عُبَيُدُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرُسِ سَهُمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهُمًا.

ترجمدد حضرت ابن عرفی ہے کہ بے شک جناب رسول اللہ نے گھوڑے کے لئے دو حصاوراس کے مالک کے لئے ایک حصہ مقرر فر مایا۔

تشریح از شخ فر کر یا ''۔ یہ سئلہ اختلاف کی مشہور ہے۔ کہ حضرت امام اعظم کے نزدیک گھوڑے کا ایک حصہ باتی ائمہ ثلاث کے دو حصے ہیں۔ پھرامام بخاری نے ایک اوراختلاف کی طرف قال مالک سے اشارہ فر مایا ہے۔ کہ آیا عربی اور ترکی گھوڑے ہیں پچوفرق ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ عربی اور ترکی گھوڑے کا حصہ برابر ہے۔ امام احد سے تین روایات ہیں۔ ایک تو جہور کے موافق ہے۔ دوسری روایت بیہ کہ بد فدوں کے لئے الگ ایک حصہ ہے۔ اور تیسری روایت بیہ ہے کہ اگر اس میں عربی گھوڑے کی صلاحیت ہے تو حصد یا جائے گا ور دنہیں۔ تیسرااختلاف بیہ ہے کہ اگر جنگ میں کسی کے پاس ایک سے زائد کھوڑ وں کا حصہ تو دیا جائے اگر اس میں میں کہ ایک اور جمہور انہیں کہ ایک گھوڑ ہے۔ جمہور فرماتے ہیں جس کا اس سے اکثر کو نہیں ۔ اور سلیمان بن موی سے مردی ہے ہر گھوڑ ہے کہ دو حصہ ہوں کے بالغا مابلغت جہاں تک پنچے۔ جمہور فرماتے ہیں جس گلاس سے اکثر کا نوب اور سلیمان بن موی سے مردی ہے ہر گھوڑ ہے کہ دو حصہ ہوں کے بالغا مابلغت جہاں تک پنچے۔ جمہور فرماتے ہیں جس گلاس سے اکثر کا نوب سے مردی اسے مردی ہے ہر گھوڑ ہی ہو تو قوت دا مرسوار ہوکر قال نہیں کر سکتا۔

## بَابُ مَنُ قَادَ دَابَةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرُبِ

ترجمه لزائي ميس كسى دوسر عا كهور الحينياس كاكباتهم بـ

حديث (٢٢٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ النِحْ عَنُ آبِي اِسُحْقَ قَالَ وَبُحُلُّ لِلْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ آفَرَرُتُمُ عَنُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَفِمَ حُنَيْنِ قَالَ لَكِنُ رَسُولَ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَفِرٌ إِنَّ وَسُولَ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَفِرٌ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوُمًا رُمَّةً وَإِنَّا لَمَّ لَقَيْنَاهُمُ حَمَلُنَا عَلَيْهِمُ فَانُهَزَمُوا فَاقَبُلَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى الْعَنَاثِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ فَامًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمُ يَفِرُ لَهُ لَقَدُ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَعْلَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمُ يَقُولُ.

النَّبِيُ الْكُلِّبُ أَنَابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ

ترجمد حضرت براء بن عازب ہے کی جف نے پوچھا کیاتم لوگ حنین کی لڑائی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کوچھوڑ کر بھا گر گئے تھے۔
انہوں نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم جو ہمارے سالار تھے وہ نہیں بھا کے ۔ تو افکر یوں کا بھا گنا نہ ہوا وجہ یہ ہوئی کے قبیلہ عواز ن کے لوگ بڑے تیرانداز تھے۔ جب پہلے پہل ہماری ان سے فہ بھیڑ ہوئی تو ہم نے ان پراس شدت سے حملہ کیا کہ وہ لوگ فلست کھا کر بھا کے مسلمان غذیمہ توں کا مال جبح کرنے میں لگ کے ان کوموقع ل کیا ہانہوں نے ہم پر تیروں کی بارش کردی۔ جس سے ہم سنجل نہ سکے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں ان کہ کو یکھا آپ سے سفید فچر پر سوار تھے۔ اور ابوسفیان اس کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے۔ اور جنیں بھا کے وہ میدان میں جھر ہے۔ میں نے آپ کود یکھا آپ اپ سفید فچر پر سوار تھے۔ اور ابوسفیان اس کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے۔ اور جناب رسول اللہ علیہ وہ میں نی بی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں جس کی عرب میں شہرت تھی۔
جناب رسول اللہ تعلیہ وہلم فرما رہے تھے میں نی بی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں وہ نوں پر ہوتا ہے۔ بغال اور جمیرا لگ جن جناب رسول اللہ علیہ وہ نوں اور ھیدین وہ نوں اور ھیدین وہ نوں پر ہوتا ہے۔ بغال اور جمیرا لگ جن جناب رسول اللہ میں وائیں میں وائیں ہوں گے۔ حصہ مقر رفر مایا۔ خیل کا اطلاق بر ذون اور ھیدین وہ نوں پر ہوتا ہے۔ بغال اور جمیرا لگ جن جناب رسول اللہ میں وائیل ہوں گے۔ حصہ مقر رفر مایا۔ خیل کا اطلاق بر نوں اور ھیدین وہ نوں پر ہوتا ہے۔ بون اور ھیدین کی کوئی قیر نہیں۔ تو آ یہ کا حکم اس جنس خیل کوشا میں وہ نوں اور ھیدین کی کوئی قیر نہیں۔ تو آ یہ کا حکم اس جنس خیل کوشا کی وہ اور اور کی کوشل کوشا کوشا کے سکھوڑ کے کوشکہ کوشکر کے اور اور کی کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کے کہر کی کوشکر کے کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کے کہر کی کوشکر کے کوشکر کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کے کہر کوشکر کوشکر کی کوشکر کے کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کے کوشکر کی کوشکر کے کوشکر کی کوشکر کوشکر کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کوشکر کی کوشکر کوشکر کی کوشکر

کتے ہیں جس کا حد الابوین ماں باپ میں سے ایک عربی ہو۔ اور دوسراغیر عربی ہو۔
جعل لایسهم لاکٹو من فوس امام ابو بوسف فرماتے ہیں بھی میدان جہا دمیں گھوڑے سوار کوعندالفجر دوسرے گھوڑے کی ضرورت پڑجاتی ہے۔ اس لئے اس کا حصہ بھی نکالنا چاہئے۔ لیکن امام ابوضیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں۔ حضرت براء بن ادس دو گھوڑے جنگ میں کھنے کا اس کا حصہ بھی نکالنا چاہئے۔ لیکن امام ابوضیفہ کے سور اللہ میں دو گھوڑوں پر جہاد میں موسکتا۔ اور جوروایت امام ابو بوسف نے فقل فرمائی ہے کہ اسبھم للفرسین کہ دو گھوڑوں کیلئے حصہ نکالا۔ وہ غنیمت کے طور پڑئیں۔ بلکن فل اور انعام کے طور پڑھا۔ جیسے کہ آپ نے حضرت سلمہ بن اکوع میں کو دوجھدے دے دیئے۔ حالا نکہ وہ پیدل تھے۔

جعل للفوس سهمین ولصاحبه سهما یک قول ائم ثلاث کا ہے۔ حضرت امام ابوضیف قرماتے ہیں کہ للفارس سهمان فقط سهم له وسهم للفوس ان کا استدلال حضرت علی اور ابوموی کی روایت سے ہے۔ جمہور کی جمت حدیث الباب ہے جوصر تک ہے۔ اور این عمر کی روایت میں ہلفارس سهمان وللراجل سهم حضرت امام صاحب کے مل پر جواشکالات ہیں اٹکا جواب ابن الهما م نے دیا

ہے۔اوراس کی تفصیل فتح القدریمیں ہے۔

اناابن عبدالمطلب اگراشکال ہوکہ افتخار بالابالینی باپ دادے پرفخر کرنے سے قومنع کیا گیا ہے۔ پدرم سلطان بود۔ یہاں پر پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس سے اس خواب کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عبدالمطلب نے دیکھا تھا۔ جس کی خبر قریش کو دی تھی۔ کہ ان کی اولا دہیں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تو م کی سیا دت کرے گا۔ اور اس کے دشمن ہلاک ہوں گے تو یہاں بھی بھا گئے والوں کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فلست عارضی ہے۔ انشاء اللہ انجام کا رفتح ہماری ہوگی۔ دومرا جواب میہ ہے کہ جنگ میں خیلاء اور بڑائی ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔

## بَابُ الرِّكَابِ وَالْغَرُ زِلِلدَّ آبَّةِ

ترجمہ۔ جنگی گھوڑے کے لئے رکا بیں اور پائیدان رکاب لوہے اورلکڑی کے ہوتے ہیں اور پائیدان چڑے کا ہوتا ہے اور ۔ بعض نے کہا کہ رکاب گھوڑے کیلئے اور غ<sub>ز</sub> راونٹ کے لئے ہوتا ہے۔

حديث (٢٢٢١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيْلَ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ اِذَآ اَدُخَلَ رِجُلَهُ فِي الْقَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ نَاقَتُهُ قَآئِمَةً اَهَلَّ مِنُ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

ترجمد حضرت ابن عمرٌ جناب نی اکرم سکی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ اپاؤں مبارک اپنے اونٹ کی رکابوں میں داخل کرتے تھے۔ داخل کرتے تھے۔ داخل کرتے تھے۔ اور اونٹی آپ کو کے کرسید حمی کوئی ہوجاتی تھی۔ تشریح از قاسمی گے۔ ابن عمر کی اس روایت سے تابت ہوا کہ ترجمہ میں غرز اور رکاب کا جوذکر کیا تھاوہ دونوں ہم عنی ہیں۔

## بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعَرِي

ترجمه نظى پینے والے گھوڑے پرسورا موناجس پرزین كى موكى ندمو\_

حديث (٢٢٢٢) حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ الْخِ عَنْ أَنَسٍّ اِسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ عُرِي مَا عَلَيْهِ سَرُجٌ فِي عُنُقِهِ سَيُفٌ.

ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے شریف لائے جوالیک ایسے کھوڑے پرسوار سے جونگی پیٹے والاتھا کہ اس پرزین نہیں تھی۔اور آپ کی کردن میں تکوارلٹک رہی تھی۔

## بَابُ الْفَرَسِ الْقُطُونِ

#### ترجمه \_ تحصے ہوئے در ماندہ محورث برسوار ہونا

حديث (٢٦٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ الْحَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِّ آنَّ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقُطُفُ اَوْكَانَ فِيهِ قِطَافَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدُنَا فَرُسَكُمْ هَلَا بَحُرًا فَكَانَ بَعُدَ ذَٰلِكَ لَا يُجَارِي.

ترجمه حضرت انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدید والوں کو گھبراہٹ لائق ہوئی ۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت

ابوطلح کے ایک ایسے محور سے پرسوار ہوئے جو آ ہت چاتا تھا۔اور چھوٹے قدم اٹھا تا تھا۔ پس جب واپس تشریف لائے تو فر مایا کہ ہم نے تہارے اس محور سے کوسمندر کی طرح پایا۔ پھراس کے بعداس سے کوئی محور اووڑ میں آ مے نہیں بڑھ سکتا تھا۔

## بَابُ السَّبُقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

ترجمه \_ محور دوريس مقابله كرانا

حديث (٢٢٢٣) حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ النِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ اَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضُيِّرَ مِنَ النَّعْيَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضُيِّرَ مِنَ النَّعْيَةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَدَّنَا سُفَينٌ بَيْنَ الْحَفْيَآء إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمُنُ آجُوى قَالَ عَبُدُ اللهِ حَدَّنَا سُفَينٌ بَيْنَ الْحَفْيَآء إلى قَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ النَّهِ عَدَّلَنَا سُفَينٌ بَيْنَ الْحَفْيَآء إلى قَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ الْمُعَلِّيُ وَيُلُ .

ترجمہ حضرت ابن عرقر ماتے ہیں کہ جناب نی اکر صلی اللہ علیہ وہ من کود بلاکیاجا تا تھاان کی دوڑ دھیاء سے لے کر ثدیۃ الوداع تک ہوتی تھی۔ اور جود بلے کئے ہوئے نہیں ہوتے تھےان کی دوڑ ثدیۃ نے لیکر مبعد بنوزر این تک ہوتی تھی۔ ابن عرقر ماتے ہیں کہ بیں ان لوگوں میں تھاجنہوں نے گھوڑ دوڑ میں حصر لیا اور ہندہ صفیان آفر ماتے ہیں کہ دھیا واور ثدیۃ کے درمیان پانچ یاچ میں کا فاصلہ تھا۔ تشریح از قاسمی کے تضمیم اور اضماریہ ہے کہ گھوڑ رہے کو تھوڑ اگھائی کھلاکر جل ڈال دیاجائے۔ ہما تک کہ اسے بسید آجائے سینہ

تشری از قاسی کے ۔ تضمیر اور اضعاریہ ہے کہ گوڑے کو توڑا کھاس کھلاکر جل ڈال دیاجائے۔ یہا تک کہ اسے پیند آجائے پیند خک ہونے پراس کا گوشت ہلکا ہوجا تا تھا۔ جس کی وجہ سے یدوڑ میں قوی ہوجاتے تھے۔

## بَابُ إِضْمَارِ الْنَحَيُلِ لِلسَّبُقِ ترجمه مقابله كي دور ك لئ محود عولا خركا

حديث (٢٦٢٥) حَدُّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ الْحَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنِ الْحَيْلِ الَّتِيُ لَمُ تَصَٰمَرُ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ التَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرٌّ كَانَ سَابَقَ بِهَا قَالَ اَبُوْعَبُدِ اللهِ اَمَدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْآمَدُ.

ترجہ۔حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسکم نے ان کھوڑوں کے درمیان کھوڑ دوڑ کرائی جو لاغز میں کئے گئے تھے ان کا آثر نشان تنیہ ہے مسجد بنی زریق تھا۔اور حضرت عبداللہ بن عمر انہیں لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایسے کھوڑوں کے ساتھ کھوڑ دوڑ کا مقابلہ جیتا۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ امد کامعنی عامت ہے۔قرآن مجید میں ہے کہ طال علیہم الامد ان کانشاندان پرلمباہو کیا۔

تشری از قاسمی ''۔ امام بخاریؒ نے صرف مسابقت کا ذکر کیا ہے۔ جو بغیر عوض کے ہو۔اس کے جواز پرسب کا اتفاق ہے۔ البتہ امام مالک اورامام شافعیؒ نے اسے اونٹوں اور گھوڑوں کے درمیان مخصر رکھا ہے۔ بعض علاء صرف گھوڑ دوڑکو جائز قر اردیتے ہیں اور حضرت عطاء نے ہر چیز میں مقابلہ کی دوڑکی اجازت دی ہے اگریدوڑ بالعوض ہو وہ ایک جانب سے ہویا کسی ٹالٹ کی طرف سے ہواس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔البتہ جانبین سے ہوتو پھر تمار میں داخل ہوکرنا جائز ہوجائےگا۔

## بَابُ غَايَةِ السَّبُقِ لِلُخَيْلِ الْمُضَمَّرةِ

#### ترجمه لاغر كئے موئے كھوڑوں كى دوڑكى آخرى مد كے بارے ميں

حديث (٢٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الخ عَنِ ابْنِ عُمَرُّ قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلَ الْتِي قَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ الْحَيْلَ الْمَعْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَيْلِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَمَرٌ مِمَّ سَابَقَ فِيهَا. مَسْجِدُ بَنِي زُرِيعَ فَقُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ اوْنَحُوهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ مِمَّ سَابَقَ فِيهَا.

ترجمد حضرت ابن عمر قرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کھوڑوں کے درمیان جود بلے کئے سے دوڑ میں مقابلہ کرایا تو ان کو حفیاء سے چھوڑا اور اکی آخری حدثعیة الوداع تقی میں نے موکی راوی سے پوچھا کہ ان میں کتنا فاصلہ تھا اس نے کہا چومیل یا سات میل اور جو گھوڑ ہے د بلغ ہیں کئے تقے ان کا بھی دوڑ میں مقابلہ کرایا ان کو ثنیۃ الوداع سے چھوڑا ان کی آخری حدمجد بنوزر لیز بھی میں نے بوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا نے میں مقابلہ کیا تھا۔ ورمیان کتنا فاصلہ تھا جنہوں نے اس آخری کھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا تھا۔

## نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد جناب نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی افتی کے بارے میں

قَالَ ابْنُ عُمَرٌ اَرُدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسَامَةَ عَلَى الْقُصُوآءِ وَقَالَ الْمِسُوَرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاتِ الْقُصُوآءُ.

ترجمد اورابن عرقرمات بین کرجناب نی اکرم سلی الله علیه و کلم نے حضرت اسامدًوا پی اوٹنی قصوا ، پراپ یچھے بھایا اور حضرت مسور کا کہنا ہے کہ جناب نی اکرم سلی الله علیہ و کہ کہنا ہے کہ جناب نی اکرم سلی الله علیہ و کہ کہنا ہے کہ جناب نی اکرم سلی الله علیہ کی اسلی الله علیہ کی اسلی کے دیث (۲۲۲۷) حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنسَّا یَقُولُ کَانَتُ نَاقَهُ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَالُ لَهَا عَصْبَاءً مِنْ هَانَا طَوَّ لَهُ مُوسِی اللهِ .

ترجمه حضرت الس عصنا كه جناب ني اكرم صلى الله عليه وسلم كى اوْنْنى تقى جے عضدا ، كها جا تا تھا۔

حديث (٢٢١٨) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمِعِيلُ الخ عَنُ آنَسٌ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَصْبَآءَ لَا تُسُبَقُ قَالَ حُمَيْدٌ اَوُلا تَكَادُ تُسُبَقُ فَجَآءَ اَعْرَابِيِّ عَلَى قُعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَصْبَآءَ لَا تُسُبَقُ قَالَ حُمَيْدٌ اَوُلا تَكَادُ تُسُبَقُ فَجَآءَ اَعْرَابِيِّ عَلَى الْعُسُبَقَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ترجمد حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹی تھی جس کو عضباء کے نام سے پکارا جاتا تھا اس سے آگے دوڑ میں کوئی جانورنہیں بڑھسکتا تھا حمید کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھا بی نہیں جاسکتا تھا۔ ایک دیہاتی نوآ موز اونٹی پرآیا جو عضباء سے

آ کے نکل گئی پس بہ بات مسلمان صحابہ کرام گرگراں گذری اس گرانی کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی محسوس کرلیا جس پرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ کو بیش پنچتا ہے کہ جس چیز کووہ : نیامیں اونچا کریں اسے نیچا بھی دکھا سکتے ہیں ہے۔ ہر کمالے راز وال

بَابُ بَغُلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَنُسٌ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهُدَى مَلِكُ أَيُلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَةً بَيُضَآءَ

ترجمہ۔ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کے بارے میں حضرت انسؓ نے بیان کیا حمیدی فرماتے ہیں کہ ایلہ کے بادشاہ نے جناب نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک سفید خچر ہدیہ کے طور پر دیا تھا۔

حديث(٢٢٢٩)حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيِّ الْحَ قَالَ سَمِعْتُ عَمُرُوبُنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّابَغُلَتَهُ الْبَيْضَآءَ وَسَلاحَهُ وَارُضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

ترجمہ۔حضرت عمرو بن الحارث عرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکہ میں صرف ایک سفید خچر۔اپنے ہتھیار اور کچھ زمین چھوڑی۔اوران سب کوصد قد کر دیا۔

حديث (٢٢٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى الْحَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا آبَا عُمَّارَةَ وَلَيْتُمْ يَوُمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرُعَانُ النَّاسِ فَلَقِيَهُمُ هَوَازِنُ بِالنَّبُلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ بَعُلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَابُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِلَجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ بَعُلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَابُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِلَجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. \_ \_ آنَا النَّبِيُّ لاكَذِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. \_ \_ آنَا النَّبِيُّ لاكَذِبُ انَا ابْنُ عَبُدُ الْمُطَّلِبُ

ترجم۔ حضرت برا یفر ماتے ہیں کہ ان سے ایک محف نے پوچھا۔ اے ابو عمارہ! کیاتم لوگ حین کی لڑائی میں پیٹے دے کر بھاگ گئے تھے انہوں نے کہانہیں اندگی تم جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹے نہیں پھیری کیکن جلد بازلوگوں نے پیٹے پھیری تو حوازن کے لوگوں نے انہیں تیروں پردھرلیا۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید نچر پرسوار تھے۔ ابوسفیان بن الحارث اس کی باگ پکڑے ہوئے تھے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے میں بی بوں۔ جس میں جموث نہیں ہے۔ اور میں بی وہی عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

#### بَابُ جهَادُ النِّسَآءِ

ترجمه عورتون كاجهادكرنا

حديث ( ٢ ٢ ٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ وَقَالَ عُبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيْدِ الْخِ

ترجمہ حضرت ام المؤمنین عائش فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے میں اجازت ما تکی تو آ پ نے فرمایا تمہاراعورتوں کا جہاد حج کرنا ہے۔

حديث (٢١٢٢) حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ الح عَنُ عَآئِشَةٌ أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ

نِسَآءُ هُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعُمَ الْجِهَادُ الْحَجُ.

ترجمہ۔حضرت عائش ام المؤمنین جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آنجناب سلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیبیوں نے جہاد کے متعلق یو جھاتو آپ نے فرمایا بہترین جہاد جے ہے۔

تشریخ از شیخ گنگوہی ۔ جہاد النساہ یا تو معنی یہ ہے کہ گورتوں کا جہاد کیا ہے۔ یاس سے جواز جہاد کو بیان کرنا ہے اور باب کی دو روایتین اس پردلالت کررہی ہیں۔ کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلہ کے سوال پرنکیرنہیں کیا تو عورتوں کے لئے جہاد کے جواز کی تقریر ٹابت ہوئی کیکن اس جواز کوعدم فتنہ سے مشروط کیا جائےگا۔

تشرت از تی زکریا"۔ چنانچدان بطال فرماتے ہیں کہ حضرت عائش کی روایت سے یہ علوم ہوتا ہے کہ ورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے اور جہاد کن المدے کہ تمہارا جہاد ج ہے۔ اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جہاد نظل بھی ان کیلئے نہیں۔ البتہ واجب نہیں کونکہ ایک تواس میں سر وجاب نہیں رہے گا۔ دوسرے مردوں سے اختلاط ہوگا دوری نہیں ہوگی ہی وجہ ہے کہ ج ان کیلئے جہاد سے افضل ہے امام بخاری نے ترجمہ کو جمل رکھ کرای کی طرف اشارہ کیا ہے اور بعد کے تراجم سے صراحة عورتوں کے جہاد میں تکلئے کو بیان کیا ہے۔ علام عنی جی فرماتے ہیں کہ کورتوں کے کہادہ پوٹی اور مردوں سے الگ تھلگ رہنا بغیر جنگ کے بھی افضل ہے تو جنگ کی صورت میں جو سخت مواقع میں سے ہے سر اور مجا نبة الد جال کیے ہوئی ہوگا۔

## بَابُ غَزُوِ الْمَرَأَةِ فِي الْبَحْرِ

#### ترجمه سمندر مل عورت كاجهادكرنا

حديث (٢١٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النِح قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبْنَةِ مَلْحَانَ فَاتَّكَا عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبْنَةِ مَلْحَانَ فَاتَّكًا عِنْدَهَا ثُمَّ صَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَتُ يَا سَلِي اللهِ مَثَلُهُمُ مَثُلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا وَسُولَ اللهِ مَثُلُهُمُ مَثُلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ فَقَالَتُ يَا وَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمد حفرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله علی واللہ علی مفرت ام جرام بنت ملحان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس سہارا کے کرسو گئے۔ پھر جنتے ہوئے اضح تو یہ کہنے گئیں یارسول اللہ! آپ مس وجہ سے بنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے پھولوگ اس سر سمند ر بر جہاد فی سیل اللہ کے لئے سوار ہوں گے ان کا حال مفاٹ باٹھ بلندی اور فراخی میں بادشاہوں کی طرح ہوگا۔ جوا پے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو محضرت ام جرام کے کئیسی یارسول اللہ! اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان مجاہدین میں سے بنا لے۔ آپ نے دعاما تکی کہا ان اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم من بھی پہلے داخل فرمالے۔ پھردوسری مرتبہ نیند میں لوٹے اورای طرح ہنتے ہوئے اخیے۔ انہوں نے بھی پہلے کی طرح کہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے داخل فرمالے۔ پھردوسری مرتبہ نیند میں لوٹے اورای طرح ہنتے ہوئے اخیے۔ انہوں نے بھی پہلے کی طرح کہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے

ک طرح قرمایا انہوں نے کہا میرے لئے دعافر ماسے کہ اللہ تعالی مجھے ان بجارہ بن میں داخل فرمائے۔ آپ نے قرمایا تو تو پہلوں میں شامل ہوگئی۔ تو دوسروں میں سے نہیں ہوگی۔ حضرت ام حرام نے حضرت مجادہ بن الصامت کے ساتھ تکاح کیا۔ تو قاختہ بنت قرظ جو حضرت ام حرام بھی ان کے ساتھ سمندری سفر پردوانہ ہوئیں۔ جب حضرت ام حرام بھی ان کے ساتھ سمندری سفر پردوانہ ہوئیں۔ جب والیسی کا ارادہ کیا تو اپنی سواری پرسوارہوئیں جس نے ان کی گردن کو تو رہا ہیں وہ اس مواری سے نیچ کر کئیں۔ جس سے ان کی وفات ہوگئی۔

تشری از شیخ گنگوہی ۔ تزوجت عبادہ الن یا تو دونوں روایوں کو ایک دوسرے پمحول کیا جائے۔ یا ہوں کہا جائے تزوجت یعن اسے پہلے تکاح کر چک تھی۔ بعد میں انہوں نے طلاق دے دی چرانہوں نے اسے رجوع کر لیا۔ یا بہ ہے کہ کانت تحت عبادہ جملہ معترضہ جوکی حال کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ طاہر یکی ہے کہاس مقالہ کے بعد انہوں نے تکاح کیا۔

## بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ اِمْرَأْتَهُ فِي الْغَزُودُونَ بَعْضِ نِسَآئِهِ

ترجمد جہادیس آدی الی بعض ہو یوں کوسوار کرکے لے جائے بعض کوند لے جائے

حليث (٢٧٢٣) حَلَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مِنْهَالِ الْنِ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَآ آرَادَ اَنْ يَخُرُجَ ٱقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَلَيَّتُهُنَّ يَخُرُجُ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرُوةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِي فَخَرَجُتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَآ ٱنْوَلَ الْحِجَابُ.

ترجمد حضرت عائش صدیقة قرماتی بین که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت مبارکتھی که جب کہیں سنرکیلئے روانہ ہوتے تو اپنی بولال کے درمیان قرعه اندازی کرتے جس بی بی کا قرعه نکل آتا اس کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ بس اس دستور کے مطابق ایک غزوہ میں جس میں آپ دوانہ ہوئے تو ہمارے درمیان آپ نے قرعه اندازی فرمائی تو اتفاق سے اس غزوہ بنی المصطلق میں میرا قرعه نکل آیا تو پردہ کا تھم اتر جانے کے بعد میں جناب نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی۔

تشريح ازقاسي "- ال مديث سام بخاري فصراحة جها د النساء كواب فرمايا-

## بَابُ غَزُوِ النِّسَآءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

ترجمد عورون كاجهادك لي تكانا وران كامردول كيمراه نكل كرجنك مي حصدلينا

حديث (٢٦٤٥) حَدَّثَنَا اَبُوُ مَعْمَرِ النِّ عَنُ اَنَسُّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدِ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدُ رَأَيْتُ عَآئِشَةَ بِنُتَ اَبِى بَكُرٍ وَاَمَّ شُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشْتَمِرَتَانِ اَرِى خَدَمَ سُوُقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفُرِغَانِهِ فِى اَفُوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمَلَانِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفُرِغَانِهَا فِى اَفُواهِ الْقَوْمِ.

ترجمہ۔حفرت انس فرماتے ہیں کہ جب احدی از ان واقع ہوئی تو کچھلوگ شکست کھا کر جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ گئے۔ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بھراور حضرت اسلیم کودیکھا کہ دونوں اپنی پنڈلیوں سے کپڑااٹھائے تھیں۔ میں ان کی پنڈلیوں کے پازیوں کودیکھ مہا تھا۔ (بلا تصدنظریزی) وہ دونوں پانی کے مشکیز سے اٹھارہی تھیں۔اور حضرت انس کے علاوہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ وہ اپی پیٹھوں پر مشکیز سے اٹھارہی تھیں۔
تھیں پھران کو بہدین کے مونہوں میں انڈیلتی تھیں پھروا پس لوٹ کران کو بھرلاتی تھیں۔ پھرآ کرقوم کے بہدین کے مونہوں میں انڈیلتی تھیں۔
تشریح از قاسمی کی ۔ تشمیر کامعنی چا در کا بیڈل سے اٹھانا۔اس لئے اس کے معنی تیاری کرنے کے بھی لئے جاتے ہیں۔
حدم بعض نے کہا پازیب کی جگہ اور بعض نے کہا خدم خدمہ کی جمع ہے۔ خلخال یعنی پازیب کو بہتے ہیں۔ سوق جمع ساق کی جمعنی بنڈلی۔ یہ واقعہ یا تو نزول تجاب سے قبل کا ہے۔ یا جا تک ان کی نظر پٹر لیوں پر گئے۔ دیکھنے کا قصد نہیں تھا۔ عور توں کی اس پانی پلانے کوغزوہ سے تعبیر کیا۔ کوئکہ یہ بہتر کیا اس کے مطابق نہ ہوئی تو کہا جائے گا چونکہ وہ عور تیں حتی الامکان اپنے سے بھی بجابدین اسلام کی امداد تھی۔ باتی قبال کاذکر روایت میں نہیں تو حدیث باب کے مطابق نہ ہوئی تو کہا جائے گا چونکہ وہ عور تیں حتی الامکان اپنے سے بہتری باسلام کی امداد تھی۔ باتی قبال کاذکر روایت میں نہیں تو حدیث باب کے مطابق نہ ہوئی تو کہا جائے گا چونکہ وہ عور تیں حتی الامکان اپنے سے اس کے مطابق نہ ہوئی تو کہا جائے گا

## بَابُ حَمُلِ النِّسَآءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِى الْعَزُوِ رَجمه عُورُوں كاجنگ مِن لوگوں كے لئے مشکیزے اٹھانا

مدافعت کررہی تھیں ۔لہذاپیتھم میں قبال کے ہوگا۔ یاغز وہ پراس کوقیاس کیا کہ جب جہاد کے لئے نکلنا جائز ہےتو قبال بھی جائز ہوگا۔

حديث (٢٧٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدَانُ النِ قَالَ ثَعُلَبَةُ بُنُ آبِى مَالِكِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَسَمَ مُرُوطًا بَيُنَ نِسَآءٍ مِّنُ نِسَآءِ الْمَدِيْنَةِ فَبَقِى مِرُطُّ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنُ عِنْدَهُ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اعْطِ هلَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سُلَيْطٍ اَحَقُّ وَأُمُّ سُلَيْطٍ مِنُ نِسَآءِ الْإَنْصَارِ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَنْ وَلُولَ اللهِ عَدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَنْ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهِ عَنْ فِي اللهُ عَرْفُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الل

تشری از شیخ گنگوہی آ۔ قوم شراح نے امام بخاری کی اس تغییر تزفد بمعنی تخیط کو خلطی پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ لغت میں دفد کے بیم عنی ہیں۔ شایدامام کھاری نے اس ممل کو حمل للسقی یعنی پانی پلانے کے لئے اٹھانے پر محمول نہیں کیا۔ جب کدہ یانی سے بھری ہوئی ہو۔ بلکہ اس کو سینے کے معنی میں لیا ہے۔ جب کدہ یانی سے فارغ ہواور پھٹی ہوئی ہو۔

تشری از یہ فرمیا ۔ حافظ ابن جربھی یہی فرماتے ہیں کہ افت میں دفرے منی خیاطت کے ہیں بلکے ملک آتے ہیں۔ نیز ابداب غروۃ المداءۃ فی البحد سے امام بخاری کی کیاغرض ہے۔ شراح نے اس کی غرض کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ میرے نزدیک امام بخاری ایک انتلاف کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں۔وہ یہ ہے کہ امام الک فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے جہاد میں نکنام طلقا ناجا رہے چنا چاہن بخاری ایک انتلاف کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں۔وہ یہ ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے جہاد میں نکنام طلقا ناجا رہے چنا چاہن

عبدالبرفرماتے ہیں کہ امام الک کے فزد یک مورت کائی کیلے لکا ہا ورجہاد کے لئے لکانا تواکرہ ہے۔ اہل بھرہ نے اس کی تو جیدیں ہے کہ چونکہ جاز کی کشتیاں چوٹی ہوتی ہیں جن میں مردوں سے پردہ نہیں ہوسکا۔ اس لئے مکرہ فرماتے سے۔ اور جہاں بڑے برے جہاز اور کشتیاں ہوں جن میں الگ الگ منا زل ہے ہو ہے ہو تے ہیں۔ تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اہل بھرہ کی بڑی بڑی کشتیاں ہیں۔ علمی المختطاء تذفور کی تغییر تخیط کو ہمارے شخ نے اوہام ہوائی میں ٹارکیا ہے۔ قاضی عیاض می فرماتے ہیں ھذاغیر معروف فی اللغة.

تشریح از قاسی " ۔ ام کلوم بنت علی بنت قاطمہ بنت رسول الله علیہ وسلم سے زید بن عرصا جزادہ پیدا ہوا۔ اور ماں بیٹا دونوں نے ایک بیآ کھرے میں اللہ علیہ وسلم کی ذمری میں پیدا ہوئی تیں حضرت عرف نے فائدان نبوت سے تعلق قائم کرنے کے حضرت علی ہو سے کہتے ہیں اول فرج غضب عنا فرج الم کلٹوم (فروع کافی) کہ پہلی شرم گاہ جو بم سے چین کی ٹی ہوہ حضرت ام کلٹوم کی شرمگاہ ہے۔ اور حملہ حیوری والا لکمتا ہے کہ حضرت عباس اور کلٹوم (فروع کافی) کہ پہلی شرم گاہ جو بم سے چین کی ٹی ہوہ حضرت ام کلٹوم کی شرمگاہ ہے۔ اور حملہ حیوری والا لکمتا ہے کہ حضرت عباس اور کلٹوری کا فروی کی اللہ عن ھذہ الهفوت. فالدین ولید نے حضرت علی ہوں ولید نے حضرت علی ہوں کہ نے میاں مکلٹوم کی شرمگاہ ہے۔ اور حملہ حیوری والا لکمتا ہے کہ حضرت عباس اور خاری کانے کے حضرت علی کی دیوری کانے کرایا العیاد باللہ من ھذہ الهفوت.

## بَابُ مُدَاوَةِ النِّسَآءِ الْجَرُحٰي فِي الْغَزُو

ترجمه لرائي ين عورون كارخيون كاعلاج معالجركرنا\_

حديث (٢٧٧٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدُ اللهِ الخ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذٌٍ قَالَتُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُقِىُ وَنُدَاوِىُ الْجَرُّ لَى وَنَرُدُّ الْقَبُلَى إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

ترجمہ۔ حضرت رکھے بنت معود و فر ماتی ہیں کہ ہم جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ پیاسوں کو پانی پلاتی تھیں زخیوں کا علاج کرتی تھیں۔اورمقتولین کی لاشیں اٹھا کروفن کرتی تھیں۔

تشری از شیخ منگوبی " - ندد القتلی اگر اسکوحقیقت پرمحول کیا جائے تو پھر اسکی دجہ یہ ہے کہ محابہ کرام کا متولین کو دن کرنے میں مشخول ہو جا تا جادقال میں خلل انداز ہوتا اس لئے بیور تیں لاشوں کوا ٹھا اٹھا کر دور کھ دیتیں فراغت پران کو دن کر دیا جاتا ۔ یا جرت کے مراد قریب الرگ ہے۔ جس کے دخم سے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت جلد مندل ہوجائے گا۔ وہاں قریب اس کواس لئے رکھا جاتا تا کہ صحت مند ہونے کے بعد پھر جہاد میں شامل ہوجائے۔

تشری از شیخ آر کریا" ۔ بظاہر بی حدیث مظکوۃ کی روایت سے متعارض معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ترفی کی روایت میں ہے رد والقتلی الی مضاجعهم کم مقتولین کو ان کی اپنی اپنی آئی کی جگہوں کو واپس لوٹا وُ۔ جیسا کہ حضرت عبدالله والد جابر گوا حد میں واپس کیا گیا۔ بنابری میر سنزد یک بہترین قوجید ہے کہ رد قتلی سے مرادم حرکہ سے تیورتک لوٹا نامراد ہے۔ جس کی تائی قسطان فی کے قول سے ہوتی ہے۔ تردهم النساء الی موضع قبور هم کہ ورتیں ان مقولین کو اپنی قبروں کی جگہ واپس کرتی تھیں۔ لیکن ایک روایت میں ندر القتلی الی المدینة کی الفاظ وارد ہیں۔ تو پھراشکال پکا ہوگیا۔ میر سے نزد یک ای اشکال سے گلوظامی کی بھی صورت ہے کہ المدینة کا تعلق جرحی سے ہو۔ قتلی سے نہ ہو۔ یعنی زخیوں کو مدینہ پہنچاتی تھیں۔ جیسا کہ باب القضاء واللعان بین الرجال والنساء فی المسجد میں میں نے عرض سے نہ ہو۔ یعنی زخیوں کو مدینہ پہنچاتی تھیں۔ جیسا کہ باب القضاء واللعان بین الرجال والنساء فی المسجد میں میں نے کوش

المواد بالقتلى الجريح قريب بالموت ليكن پرجى الريادكال بوكا كيمض روايات شىقتلى اور جرحى وراول كاذكر بهدة كهاجائكاك حرحى سمرادغير قريب بالموت بماور دهم سمراور دهم الى خيامهم بهدكران كان سكتيمول تك كانجالي تسمر

## بَابُ رَدِّ النِّسَآءِ الْجَرُحٰي وَالْقَتُلْي

ترجمه عورتول كازخيول ادرمقنولين كوافحاكر مهنجانا

حليث (٢١٧٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ الخ عَنِ الرُّبَيُعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتُ كُنَّا نَفُزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسُقِى الْقَوْمَ وَنَخُذُمُهُمُ وَنَرُكُ الْجَرُحٰى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

ترجمد۔ حضرت ربیع بنت معود پخرماتی ہیں کہ ہم مورتیں جناب ہی اکرم سلی الشرطید دسلم کے ہمراہ جہاد بیں جاتی تھیں۔ پس ہم بجاہدین کو یائی بلاتیں۔ان کی خدمت کرتیں اورزخیوں اورمتنولین کومدینہ پہنچاتی تھیں۔

تشری از قاسی " میلی روایت مخفرتی دوسری اتم بالبتداس میں بیالفاظ زائد میں لا نقائل ہم الرقی نہیں تیس توجیهات بیان ہو پھیں البتداس آخری مدیث سے بیٹابت ہوا کہ اجنبی مورت اجنبی مرد کا علاج معالجا ورخدمت کرسکتی ہے ضرورت کیلئے بیجائز ہے۔

### بَابُ نَزُعِ السَّهُم مِنَ الْبَدُنِ ترجمد بدنے تیرکامٹی کرنکالنا

حديث (٢٢٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الخ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ رُمِى آبُو عَامِرٍ فِى رُكُبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ آلَيْهِ قَالَ اِنْزِعُ هَلَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَلَ مِنْهُ الْمَآءُ فَدَخَلُتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِعُبَيْدٍ آبِي عَامِرٍ.

ترجمد حضرت ابوسوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعاً مڑے کھنے میں تیرلگا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اس تیرکھی کو کال اور کی سے کال اور کی سے بالی کالا (خون ندلکا) میں نے جناب نبی اکرم سلی الله علیه دسلم کی خدمت میں حاضر ہوکران کواس واقعہ کی خبردی۔ تو آپ شہداء کے لئے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ واقعہ کی خبردی۔ تو آپ شہداء کے لئے استعمال فرمایا کرتے تھے۔

تشری از قاسی " ۔ امام بخاری کی فرض اس ترجمہ سے ایک وہم کا دفعیہ ہے کہ جیسے شہید سے خون نہیں دھویا جاتا ہے تیروغیرہ بھی نہ لکا لا جائے۔ تو ترجمہ با ندھ کر فرمایا کہ نہیں اس تیر کے نکا لئے سے شہادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نہ بی یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور نہ بی یہ انتقاع میں وافل ہے۔ مہلب فرماتے ہیں کہ حدیث باب کامفہوم یہ ہے کہ جو چیز زندگی سے متعلق ہو وہ تو واقعی نہ نکالی جا کے اور جو بعد المعات ہو وہ فل نہیں ہے۔

فنزل منه المعاء نزل بمعنی جری پائی کاجاری ہونا موت کی علامت ہے کہ خون نہیں رہا۔ حضرت ابوعام جن کانام عبید بن وجب تحاوہ حضرت ابومام جن کانام عبید بن وجب تحاوہ حضرت ابوموک اشعری کے بیار محابر علی سے سے بوم اوطاس میں شہید ہوئے۔ آپ نے ان کے تن میں دعافر مائی اللهم اجعله یوم القیامة فوق کثیر من خلقك من الناس ترجمہ یعنی اے الله اس کی ایم القیامة فوق کثیر من خلقك من الناس ترجمہ یعنی اے اللہ اس کی است کے دن اپنی بہت کی گلوقات پر بلندم تبعطافر مانا۔

## بَابُ ٱلْحِرَ اسَةُ فِي الْعَزُو فِي مَسِيلِ اللّهُ رَجر اللهُ تَعَالَى كَارَاهِ مِن جَادكَ الرَّكِمِ إِنَّ اور جَهُ كَارُهُ كُرِيْكُ

حليث (٢٧٨٠) حَكْثَنَا اِسْمَعِيْلُ بَنُ حَلِيْلِ الْحَ قَالَ سَمِعَتُ عَآئِشَةٌ تَقُولُ كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ فَلَمَّا قَلِمَ الْمَلِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِّنُ اَصْحَابِي حَالِحًا يَحُرُسُنِي اللَّهُ لَا المَ فَقَالَ مَنْ هَلَا فَقَالٌ أَنَا سَعُدُبُنُ آبِي وَقَاصٍ جِعُتُ لِآجُرُسَكَ وَنَامَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد حضرت ما تشرقر ماتی بین که جناب نی اکرم سلی الشعلیدو ملم بیشددات کو بیدادد بیشت سید سی مست می جب دید تشریف لا یک تو مای کا وزی لی آپ تشریف لا یک تو مای کا وزی لی آپ آپ تشریف لا یک تو مای کا وزی لی آپ آپ تشریف لا یک تو مای کا وزی لی آپ تا یک تا دی مول می مول می اس کے ماضر ہوا ہوں تا کہ بی آپ تا کر مالی کروں اور آپ پر بہرہ دوں۔ تب آپ نی اکرم سلی الشعلید ملم نے نیز فرمائی۔

حديث (٢١٨) حَدَّثَنَا يَحْى بُنُ يُوسُفَ النّ عَنُ آبِي هُويُوثَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَعِسَ عَبُدُ الدّيْنَارِ وَالدِّرُهُمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْحَعِيْصَةِ إِنَّا أَعْطِى رَضِى وَإِنْ لَمْ يُعُطَّ لَمْ يَرُضَ لَمْ يَرُفَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَعِسَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَعَبُدُ الدِّرُهُم وَعَبُدُ الْحَمِيْصَةِ إِنْ أَعْطِى رَضِى وَإِنْ لَمْ يُعُطَّ سَجِطَ تَعِسَ وَانْعَكَسَ وَإِذَا لَلّهِ يَنْ اللّهِ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْعَكَسَ وَإِذَا الدِّيْنَارِ وَعَبُدُ الدِّرُهُم وَعَبُدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أَعْطِى رَضِى وَإِنْ لَمْ يُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مِنْ يُطِيلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ يُطِيلُ عَلَى عِنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ يُطِيلُونَ وَهِى مِنْ يُطِيلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمد حصرت ابو ہری جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا ہلاک ہود ینارودرہم کا بندہ یعنی حریص اس طرح کد یلے اور مقت چا در کا حریص اگر اسے بچھ ملے وراضی ہونہ طے نارض ہو اسرائیل نے اس صدیث کا رفع نہیں کیا۔ اور عرو نے اپنی سند کے ساتھ یہ الفاظ ذائد نقل کے ہیں۔ کہ ہلاک ہو دینار درہم اور مقت چا در کا حریص۔ اگر اس کول جائے تو راضی ہونہ لے تو ناراض ہو تعس انتکس سر کے بل کر ساور جب کا نتا چھے تو ندنکالا جائے۔ خوشی ہا سبند سے کے لئے جواللہ کی راہ ش اپنے گھوڑ سے کی باگ پاڑنے والا ہواس کے سرکے بال پراگندہ بھر ہے ہوں اس کے قدم خارا آلود ہوں۔ اگر اس کو آگر میں رکھا جائے تو اور چکیداری اور گھرانی میں رکھا جائے تو اس کے قدم خارا آلود ہوں۔ اگر اس کو آگر میں رکھا جائے تو اسے اجازت مگرانی میں دہے۔ اگر اے لئکر کے آگر میں رکھا جائے تو الفار کے آگر اور ہوں۔ اگر اس کو بی کی سفارش کر بے تو اس کی سفارش کر حقوال نے واسے اجازت سے معلی ہے ہوں اس کے وزن پر ہرا چھی چیز کو کہتے ہیں۔ دراصل طوبی میں یا متی ۔ جس کو واؤسے بدلا کیا۔ اور مطیع باللہ فرمایا جس کے وزن پر ہرا چھی چیز کو کہتے ہیں۔ دراصل طوبی میں یا متی ۔ جس کو واؤسے بدلا کیا۔ اور مطیع باللہ فرمایا۔ مطاب یہ طیب سے ماخوذ ہے۔

تشریح از قاسی آ۔ سہو بیدار بنا۔ ظاہر معلوم ہوت ہے کہ بیقد وم مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حالا تکہ اس وقت ند حضرت عاکشہ آپ کے پاس تھیں۔ اور نہ بی حضرت سعد بن ابی وقاص سابقین اولین میں سے ہیں۔ بلکہ یہ بیداری مدینہ منورہ میں آنے کے بعدا یک رات پیش آئی۔ جس پر اللیلة کا لفظ ولالت کرتا ہے۔ چنانچ ز آئی میں ہے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ماقدم المدینة یسهر من اللیل لیخی آپ جب اوّل اوّل مدینہ منورہ میں شریف لائے تو راتوں کو بیدار رہتے تھے۔ اور ایمی تک والله یعصمك من الناس والی آیت نہیں اتری تھی۔ اس کے زول کے بعد آپ نے فرما دیا انصر فواتم لوگ چلے جاؤاللہ تعالی نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔

عبد المدينار والمدرهم يرحيص بون سكناي ب-حراسة عمقدمة الجيش اورساقه عموض الجيش مرادبمقصديب جهال اس كي وي لكا في جائ وه اس يورط حانجام ديتا بار چفلاف طبع اموركول نديش كي خدمت يل فرق بيل لاتا-

#### بَابُ فَضُلِ الْحِدُمَةِ فِي الْغَزُوِ

ترجمه جهاداوركزائي مين خدمت انجام دينا

حليث (٢٢٨٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ الخ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكَبُ قَالَ صَحِبُتُ جَوِيُرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ فَكَانَ يَخْلُمُنِيُ وَهُوَ إَكْبَرُ مِنُ آنَسٍ قَالَ جَوِيْرٌ اِنِّي رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَّا اَجِدُ اَحَدًا مِنْهُمُ إِلَّا اَكُرَمُتُهُ.

ترجمہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ کے ہمراہ رہادہ میری خدمت کرتے تھے حالا تک عمر میں وہ مجھ سے برے نظے اور حضرت جریر فلم سے کہ میں ان میں سے کسی کو سے نظے اور حضرت جریر فلم سے کسی کے میں ان میں سے کسی کو میں ان کی ضرور خدمت کرتا ہوں خواہ جہاد میں ہویا غیر جہاد میں ۔ ملتا ہوں تو میں ان کی ضرور خدمت کرتا ہوں خواہ جہاد میں ہویا غیر جہاد میں ۔

حديث (٢٦٨٣) حَدُّنَا عَبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكُ يَقُولُ حَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَيْبَرَ اَحُدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ اللهُمَّ اِلِّي عَيْبَرَ اَحُدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُمَّ اللهُمَّ الِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لا وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ اللهُمَّ إِنِي الْمَحَبُنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لا بَيْنَ لا بَيْهَا كَتَحْرِيْمِ إِبْرَاهِيْمَ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا.

ترجد حضرت النّ بن ما لكُ فرمات بين كه بين كه بين جناب رسول الشّعلى الشّعليد وسلم كهمراه فيبرى طرف روانه بهوا تو راسة بين آپى فدمت كرتا تقاد جب آپ والهن تشريف لائ اوراحد بها أدّ آپ كسامنے ظاہر بوا تو آپ نے فرمایا یہ بها أدېم سے مجت كرتا ہم اسے مجت كرتا ہم الله على الله على

ترجمه حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جناب ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں ہے ہم میں سے اکثر سامید دارجس سے آپ سامیہ

حاصل کرتے تصورہ آپ کی کمن تھی اور جن لوگوں نے ہم ہیں سے روزہ رکھا انہوں نے تو کوئی کام نہ کیا لیکن جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے اپنی سوار بوں کوا تھایاا کی خدمت گھاس پانی سے کی اورخوب ان کی مالش کی یا پلانے اور کھلانے میں انہوں نے خوب کام کیا جس پر جناب ہی اکرم سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کردوزہ ند کھنےوالے آج سارا اثواب لے سے (کیونکہ انہوں نے دوسروں کوفع پہنچایا کر چدا ہے عمل صوم میں قاصر رہے )۔

# بَابُ فَضُلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفُوِ تَرَجِهِ السُّفُوِ تَرَجِهِ السُّفُو تَرَجِهِ السُّفُو

حديث (٢٦٨٥) حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ نَصْرِ الْحَ عَنُ آبِى هُرِيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سَلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِيْنُ الرَّجُلَ فِى دَآبَتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا آوُيَرُفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَمْشِيهُا إِلَى الصَّلُوةِ صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

ترجمد حضرت اُبو ہریرہ جناب نی اکرم ملی الله علیہ و کم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بدن کی ہر ہڈی پر ہرون صدقہ ہے۔ آ دی کا دوسرے آ دی کی اپنی سواری کے ذرایعہ مدوکر تا کہ اسے جانور پرسواد کرے یا اس جانور پراسکا سامان اٹھائے یہ ہروہ قدم جونماز کی طرف چلاہے یہ صدقہ ہے۔ اور راستہ تلانا بھی صدقہ ہے۔

#### بَابُ فَصُٰلِ رِبَاطِ يَوُم فِى سَبِيُلِ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُوْا

رَجمد الله تعالى كراه ش الكَد ون كى مرحدكى محمرانى كي فغيلت كيارك شي الله تعالى كادرات استايان والوا مركرواطا حت الى مراد الله عن الله عن الله تعالى كادركار كالم الله كالله كالكه كالكه كالله كالله كالكه كالله كالله

ترجمہ حضرت بل بن سعدسا عدی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک دن اللہ کی را ہیں سرحد کی گرانی کرنا دنیا او جو پھھاس پر ہےان سب سے بہتر ہے اور جنت میں سے تہارے ایک کے چا بک کی جگہ دنیا اور ماعلیہا سے بہتر ہے۔اور اللہ کی راءم میں شام کو بندے کا چلنا یاضیح کو چلنا بید نیا اور ماعلیہا سے بہتر ہے۔

تشری از قاسی گے۔ رباط کے معنی بیریں کہ جو سر صلمانوں اور کا فروں کے درمیان ہے اس کی مخاطت کرنا۔ یہ اشہر التفاسید ہے۔ اور رابطوا کے معنی کھوڑے با ہو مناج اوکی تیاری کے لئے۔ من رباط الخیل اس سے ہے۔ اور رباط کی تغییر صدیث میں انتظار صلوۃ سے بھی کی گئے ہے۔ بہتر ہے کہ عام معنی مراد لئے جائیں۔ جو ہرا یک معنی کوشائل ہوں۔

موضع سوط احد کم سوط کی خصیص کی وجہ بہ ہے کہ الل عرب کا سوار جب کہیں پڑاؤ کرتا تھا تو اتر نے سے پہلے اس جگہ پر جا بک پھینک دیا تھا تا کہ جگہ تندین ہوجائے۔اورکوئی اس جگہ نہ بیٹے۔

#### بَابُ مُنْ غَزَا بِصَبِيّ لِلْجِدُمَةِ

ترجمد جوفض كى بيكوفدمت كے لئے جهادش لے جائے ۔ تواس كاكيا حكم بـ

حديث (٢١٨٧) حَدُّنَا فَتَبَهُ الْحَ عَنُ السِ بُنِ مَالِكُ انَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ وَالْحَدُ مُرُدِلْى طَلْحَة الْتَمِسُ غُلَامًا مِنْ عِلْمَالِكُمْ يَخْلَمُنِى حَتَى اَخُرُجُ إِلَى جَيْبَرَ فَخَرَجَ بِى اَبُوطِلَحة مُرُدِلْى وَإِنَا غُلَامٌ رَاهَقُتُ الْحُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنتُ اَسْمَعُهُ وَإِنَا غُلَامٌ وَالْمُحُنِ وَالْمُحْنِ وَطَلَم اللهُ عَلَيْهِ الْمِحْمَن ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُحْمَّ وَلِيمَة وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَالْمُحْنِ وَطَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَى مَنْ حَوُلُكَ فَكَانَتُ تِلْكَ وَلِيمَة وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَالِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَى مَنْ حَوُلُكَ فَكَانَتُ تِلُكَ وَلِيمَة وَسُلَّمَ يُعِي لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْوِى لَهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَمِّى اللهُ عَلَى الْمُعَمِّى اللهُ عَلَى الْمُعَمِّى اللهُ عَلَى الْمُعَمِّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

معنی مراد ہیں یاا مدے باشدے مراد ہیں) مگرآپ کی نظر دینہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے اللہ یس نے دوسرٹ پھروں والی زین دینہ گوائی طرح حرام قرار دیا جس طرح اہر ایم نے کہ کوحرام قرار دیا تھا۔ اے اللہ! ان کے مدین اور ان کے صاعبیں برکت پیدا فرما۔ (آئین) تشری کا زقائی۔ پچاگر چہ جہادکا مکفف ہیں ہے لیکن وہ دوسروں کتائی ہوکر جاسکا ہے بیدیث الباب کی فرض ہے صورت الرقرات ہیں کہ میں دی سال تک آپ کی خدمت کرتار ہا ہوں اور پہلا میل سفر فردہ خیر کا تھا جو کھی ٹی آیا اس طرح چار سال کی خدمت سفری ہوگی۔ باتی جیسال حضر کی خدمت ہوگی ہوگی۔ برجوواتی ہونی ہو۔ خدمت ہوگی اکر لوگ معم اور حزن اس بات پرجوواتی ہونی ہو۔

#### ، بَابُ دُ کُوبِ الْبَحْوِ ترجمہ سندری سزی سواری اختیار کرنا

حديث (٢١٨٨) حَدُّنَا اَبُوالنَّعُمَانِ النِّعَ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَدُّثَنِى أُمُّ حَرَامِ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا فِى بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَطُ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُضْحِكُ قَالَ عَلَى الْآمِورَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُدُعُ اللهَ اَنْ عَجِبْتُ مِنْ قُومٍ مِنْ أُمْعِى يَوْكُبُونْ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْآمِورَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُدُعُ اللّهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَيَقُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

ترجمد حطرت الس كن ما لك قرمات إلى كم محصورت المحرام في حديث بال فرمائي كرا كيدون ان كرم من جناب في اكرم من الخدطيد وملم في قول قرمايا في السريد على المرب في المرب ف

بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالصُّعَفَآءِ وَالصَّلِحِينَ فِي الْحَرُبِ

ترجمدال حض كم بارك شي جوازاتى ش كرورون اورئيك لوكون ش سے دعاكى مدوجا بتا ہے وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ اَخْبَوَنِي اَبُوسُفَيَانَ قَالَ لِي قَيْصَرُ سَالَتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ اَمُ ضُعفآ نَهُمُ فَزَعَمْتَ صُعَفآ نَهُمُ وَهُمُ اَتُبَاعُ الرُّسُلِ.

 حديث(٢٢٨٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمِنُ بُنُ حَرُبِ النِّحَ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ رَاى سَعْدٌ إِنَّ أَبُّ فَضُلَا عَلَى مَنْ دُونَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تُنْصَرُونَ وَتُرُزَقُونَ إِلَّا بَصُعَفَاتَكُمُ.

ترجمد حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد مجھنے گئے کہ انہیں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں پر فضیلت ہے تو جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمیں تو تمہار سے کمزورلوگوں کی بدولت مدد لتی ہے۔ بلکدروزی بھی لمتی ہے۔

حديث (٢٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ النِّحِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُلَرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ قَالَ يَأْتِي وَمَانٌ يَغُرُوفِنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنُ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ ثَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي وَمَانٌ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ ثُمَّ عَلَيْهِ ثَمَّ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِي وَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنُ صَحِبَ اصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ. يَاتِي وَمَانٌ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ.

ترجمدد منرت ابوسعیدالخدری جناب نی اکرم سلی الله علیه و سام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زماندای آئیگا کہ اس میں لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لئے جائے گی۔ تو پوچھاجائے گا کہتم میں کو فی خص ہے جس نے جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم کی محبت اختیار کی ہو۔ تو بتلایا جائے گا کہ ہاں! تو اس کی دعا کی برکت سے فتح فی سے خص موجود ہے جس نے نہا کے محابہ کی محبت اختیار کی ہولیت تابعی ہوتو بتلایا جائے گا کہ ہاں موجود ہے تو اس کی دعا کی برکت سے فتح ماصل ہوگ ۔ پھرایک ایساز مانہ آئے گا کہ بوچھاجائے گا۔ تماد سے انعمار کی موجود ہے جس نے اصحاب نی کے ساتھیوں کی محبت اختیار کی ہو ۔ یعن تبع تابعین میں سے ہو۔ بتلایا جائے گا کہ ہاں موجود ہے تو اس کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ ہو۔ بتلایا جائے گا کہ ہاں موجود ہے۔ تو اس کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔

تشری از قاسی " فضلاعلی من دونه خنا اور دولت مندی شجاعت اور تیراندازی میں مہارت کی وجہ ہے۔ تنصدون ترزقون ابن بطال فرماتے ہیں کہ چونکہ کرورلوگوں کی دعا میں بخت اخلاص ہوتا ہے اوران کی عبادت میں خشوع بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے قلوب علائق دنیا ہے خالی ہوتے ہیں اسلئے ان کی دعا کی بدولت مدواور رزق ملتا ہے۔ مندعبد الرزاق میں ان کا واقعہ درج ہے کہ یار سول اللہ! کہ بہادراورضعیف دونوں کوئنیمت میں سے کیسے برابر حصد دیاجاتا ہے۔ تو جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہدین مقاتلین کا نتیمت میں حصد برابر ہوگا اسلئے کہ اگر مقاتل شجاع اپنی شجاعت کی وجہ سے دائے ہے کہ ورا پی دعاکی وجہ سے فضیلت رکھتا ہے۔

ام بخاری فے حصرت ابوسعیدی روایت کواس باب کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اورعلام مینی فرماتے ہیں کہ من صحب النبی تین قتم کے لوگ ہیں۔ محاب کرام ہے تابعین وقع تابعین جو خیرالقرون ہیں ان کی وجہ سے نصرت اوررزق حاصل ہوگا۔ کیونکہ بیلوگ اموردنیا میں کمزوراورامور آخرت میں آوی ہیں۔

#### بَابُ لَايُقَالُ فُلانٌ شَهِيُدٌ

ترجمه-بدندكهاجائ كەفلان آدمى شهيدىپ

قَالَ اَبُوهُوَيُوَةٌ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِهِ اللهِ اَعْلَمُ بِمَنُ يُحُلَمُ فِى سَبِيلِهِ. ترجمه حضرت الوجريرة جناب نى اكرم كى الشعليوم مسروايت كرتے بي كما پُن فرمايا الله تعالى بهتر جانتا ہے كہون اس كى راہ بس زخى مهتا ہے۔ حديث (٢٢٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ الْنِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَىٰ هُوَ وَالْمُشُرِكُونَ فَاقَتَتُلُوا فَلَمّا مَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِى آصْحَابِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ لَايَدُعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا اللّهِ عَسْكَرِهِمْ وَفِى آصْحَابِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّهُ مِنَ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومُ آنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَحَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّهُ مِنَ آهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَحَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا آسُرَعَ آسُرَعَ مَعَهُ فَقَالَ وَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَحَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا آسُرَعَ آسُرَعَ مَعَهُ فَقَالَ وَجُلِ عَلَى سَيُفِهِ مِلْكُونَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

تشری از شیخ کنگوبی ہے۔ نصل کے عنی اس جگہ مقبض پکڑنے کی جگہ کے ہیں۔ یا مجاز اُتمام تلوار مراد ہے۔ ورند دراصل نصل تو تلوار کی دھار کو کہتے ہیں جب کماس کا تقییض نہ ہو۔ تشریح از بیخ زکریا " قطب کنگوی" کو جیک خرورت ای الے الاق ہوئی کہ نها یہ س ہے کہ نصل حدیدہ السیف یخی کوارک دھارک کے بیں اوراس میں یہ بی ہو وضع نصال سفیہ ای مقبضہ بالارض اور باءظر فیر ہے۔مطلب یہ ہے کہ مقبض کو زمین کے ساتھ چنادیا اور دوسری تو جید بی فرمائی کہ اگر نصل ہے تمام سیف مراد ہے تو بھی اس کی تایید کتاب المغازی غزوہ خیبر کی اس روایت ہیں ہے کہ فوضع سیفہ بالارض و ذبابہ بین شدیعہ اور ایک روایت میں ہے وضع نصاب سیفہ بالارض تو تسطل فی " نے ماشیہ میں ہے کہ فوضع سیفہ بالارض و ذبابہ بین شدیعہ اور ایک روایت میں ہے وضع نصاب سیفہ بالارض تو توسطل فی " نے ماشیہ میں کھا ہے" پی نعاد بہنے مشیر خود رابرز مین لیمن اور کے مقام میں اور ہے۔ جس پر شیخ الاسلام نے اپنی شرح بخاری میں کھا ہے" پی نعاد بہنے مشیر خود رابرز مین لیمن کی اور دوایت کو ترجیت کی اور واس مالت میں قبل ہو جاتا تو لوگ اس الرب سے مطابقت بقول حافظ اس طرح ہوئی کہ لوگوں نے جہاد کے معاملہ میں اس قدر رہا تھا۔ اس لئے ہم مقول فی الجہاد پر شہید کا اطلا کی شہادت کی گوائی دیے۔ حالانکہ وہ تو قال فی شمیل اللہ نیس کر رہا تھا۔ بلکہ غضبا لقو ما قال کر رہا تھا۔ اس لئے ہم مقول فی الجہاد پر شہید کا اطلا تی نہیں کیا جائے گا۔ کا میکن ہو وہ منافق ہو یا رہا کا وہ و۔ البتہ نا ہم کی احتیار کے مطابق اس کو شہدا وہ کی اجہاد کے مطابق اس کو مین کی جائے گا۔ کا مین ہو یا رہا کا وہ و۔ البتہ نا ہم کی اور کے مطابق اس کو شہدا وہ کی کا میں ہو کا کی البیاد کی کا میا کی کا میا کی کا دیا ہو کا کی کو میں کیا وہ کو کیا گا کی کو دیا ہو کی کی کو ایک کی کی کو میں ہو کیا گا کی کو دیا ہو کی کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو

تشری از قاسی اس فیض کانام قربان تعاجومنافقین کی فهرست میں شال تعااصد کی از آئی میں بیغا ئب ہو گیا تعاعورتوں نے اسے عاردلایا تو غزدہ قیبر کی از قاسی شامل ہوا اور خوب قال کیا۔ آخر خودشی کر کے مراکر مانی سے اشکال پیش کیا ہے کہ خودشی معصیت ہے دی کا فرنس ہوتا گناہ کی سرا بھک کر آخر جنت میں داخلہ للہ ہے۔ تو کہا جائے گا کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ و کم کو بذریعے دی ہم ہوگیا کہ وہ موسمن میں ہے یامرادیہ کے کہ معصیت کی وجہ سے اللی نار ہوا مجم خارج ہوگا انعا الاعمال بالمخواتيم و باللنيات يامنافق ہونے کی وجہ سے اللی النار ہوا الله عمال بالدواتيم و باللنيات يامنافق ہونے کی وجہ سے اللی النار ہوا

#### بَابُ التَّحُويُصِ عَلَى الرَّمُي رَجمه-تيراندازي كارْغيب دينا

وَقُولِ اللّٰهِ تَعَالَى وَاَعِلُوا لَهُمُ مَاسُتَطَعُتُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنُ رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَلْوَاللّٰهِ وَعَلُو كُمُ ترجمہ الله تعالیٰ کاارشاد ہے کہ شنول کے لئے جو پکھتم کرسکتے ہوتیار دکھوٹواہ تیراندازی ہویا کھوڑے باند حنا ہوں تاکہ اس قوت کے ذرایدتم اللہ کے ڈشمنول اوراسے دشمنول کوڈراؤ۔

حديث (٢١٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ النِح قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بُنَ الْاَكُوعُ قَالَ مَرَّالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ النِح قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوا بَنِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوا بَنِيُ السَّمْعِيْلَ فَإِنَّ اَبَاكُمُ كَانَ رَامِيًّا إِرْمُوا وَانَا مَعَ بَنِي فَلَانِ قَالَ فَامْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِآيُدِيْهِمُ فَقَالَ السَّمْعِيْلَ فَإِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرُمِي وَانْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرُمِي وَانْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوا فَانَامَعَكُمْ كُلِّكُمْ.

ترجمد حضرت سلمدین الاکوع فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا گذر قبیلہ بنواسلم کے پچھالوگوں کے پاس سے ہوا جو تیر اندازی کرر ہے تھے تو جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنواسلعیل تیر پھینکوتمہارا باپ بھی تیرانداز تھااور میں تو بنوفلان کیساتھ ہوکر تیر اندازی میں حصہ لیتا ہوں تو ان دونوں فریقوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ روک لئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھاتمہیں کیا ہوگیا ے کہ تیرا ندازی تبیں کرد ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیسے تیرا ندازی کریں آپ تو فلاں کے ہمراہ ہیں تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فرمایا تیراندازی کردیں تم سب کے ہمراہ ہوں۔

حديث (٢٢٩٣) حَلَّثَنَا اَبُونُعَيْمِ النِّ عَنُ آبِي اَسَيُلِاً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَلْرٍ صَفَفْنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوْ لَنَا إِذَا اكْتَبُو كُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبُلِ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللهِ اكْتَبُو كُمْ يَعْنِي اَكْتُرُو كُمْ.

ترجمہ حضرت ابواسی قرماتے میں کہ جناب ہی آکرم ملی اللہ علیہ وسکم نے بدر کی اثرائی کے موقعہ پرفر مایا جب کہ ہم نے قریش کے مقابلہ کیلئے قطار بنائی اور انہوں نے ہمارے لئے صف بندی کی تو آپ نے فرمایا جب وہ لوگ تہمارے قریب ہوجا کیں تو تم ان پرتیروں کی ہارش کردو۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ اکٹ بوکم کامنی ہے جبتم پراکٹریت سے حملہ آور ہوں۔

تشری از شیخ گنگوبی " یعن اکو و کم مقدریه که جبتم پر بعیز براکا کردی کونکددوروالا آدی خواه ده کیر کول نهول بعیراورا و دمانین کرسکتے یو مطلب بواکه جب ده تبهار عقریب آجائی او تم تیرون سے تمل آور بوجاؤ۔

بَابُ الْلَهُو بِالْحِرَابِ وَنَحُوهَا-

ترجمد چھوٹے نیزے کے ساتھ مخفل رکھنا یا اس تم کے دوسرے متھیاروں سے مخفل رکھنا۔

حديث (٢١٩٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوْمِلَى الْحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشُةَ يَلْعَبُونَ هِنَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَابِهِمُ دَخَلَ عُمَرُ فَاهُولَى اِلَى الْحَصَٰى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعُهُمْ يَا عُمَرُ وَزَادَ عَلِيٌّ بِسَنَد وَفِي الْمَسْجِدِ.

ترجمد۔ معرت ابو ہریر ہفرماتے ہیں کہ اس انتا میں کہ جس لوگ اپنے اپنے چھوٹے نیزوں سے جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تنے کہ معرت مرتشریف لے آئے ہے اور کنکریوں کی طرف جھے اور انہیں کنکریاں ماریں۔ تو جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرفزان کوچھوڑ دو۔اورا کیک مدیث میں ہے میں موریس کھیل رہے تھے۔

تشري ازقاسي - بحرابهم يكل ترجمه - اهوى بمعنى تصد حصبهم اى رماهم بالحصباء

#### بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنُ يَّتَتَرَسُ بِتُرُمِ صَاحِبِهِ

ترجمه وهال كے بارے میں اور جو تخص اپنے ساتھی كی و هال كوو هال بنا لے۔

حديث (٢١٩٥) حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النِّعَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكَتٍ قَالَ كَانَ ٱبُوُطَلَحَةَ يَتَتَرَسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتُرُسٍ وَّاحِدٍ وَّكَانَ ٱبُوْطَلُحَةَ حَسَنَ الرَّمِى فَكَانَ إِذَا رَمَٰى تَشَرَّفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِع نَبُلهِ.

رَجَد حفرت السبن الكُ فرات بين كرحفرت الوطح في اكرم سلى الشعلية وللم كهمراه ايك بى و حال سے چهتے تھے۔ اور حفرت الوطح اللہ سب سے ذیادہ ایکھے تھے۔ حدیث (۲۲۹۲) حَدَّنَنَا سَعِیدُ بُنُ عُفیر النّ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٌ قَالَ لَمَّا كُسِرَتُ بَیْكُود يَعِقَتْ تَعَد اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُسِرَتُ رُبَاعِیتُهُ وَكَانَ عَلِیٌ یَّ خُتَلِفُ بِالْمَآءِ فِی الْمِجَنِّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى رَابِهِ وَادُمِی وَجُهُهُ وَكُسِرَتُ رُبَاعِیتُهُ وَكَانَ عَلِیٌ یَّ خُتَلِفُ بِالْمَآءِ فِی الْمِجَنِّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمَآءِ عَلَى الْمَآءِ عَلَى الْمَآءِ كُورَةً فَعَمِدَتُ الله حَصِيرٍ فَاحْرَقَتُهَا وَكُانَتُ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ فَلَمَّا رَأْتِ الدَّمَ يَزِیدُ عَلَی الْمَآءِ كُورَةً فَعَمِدَتُ اللّٰ حَصِيرٍ فَاحْرَقَتُهَا وَالْصَقَتُهَا عَلَى جُرُحِهِ فَرَقَا الدَّمُ.

ترجد حضرت بهل بن سعد قرماتے بیں کہ جب نی اکرم سلی التعطیہ وسلم کا خود یعنی لو ہے گاٹو پی آپ کے سرمبارک پرٹوٹ گئ اور آپ کا چہرہ انور لہوا ہمان ہوگیا۔ اور آپ کا گلے چاردانت ٹوٹ گئے تو حضرت کل قرحال کے اندر پانی لاتے رہتے تھے اور حضرت فاطر آس زخم کو دھوتی تھیں۔ پس جب اس نے ویکھا کہ خون نے پانی پراپی کٹرت کو بڑھا دیا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی لے کرا رے جلایا اور اس کی راکھ کو زخم پر چڑا دیا جب جا کرخوں رکا۔ حدیث (۲۲۹) حکیف نئی عَبُدِ اللهِ النے عَنْ عُمَو اللهِ کَانَتُ اَمُوالُ بَنِی النَّفِیدِ مِمَّا اَللهُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْ وَسَلَّم مِمَّا لَمُ یُوجِفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِ بَحَیلٌ وَکلا رِکابٍ فکانَتُ لِوَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم مِمَّا لَمُ یُوجِفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِ بَحَیلٌ وَکلا رِکابٍ فکانَتُ لِوَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم خَاصَةً وَکانَ یُنْفِقُ عَلَی اَهْلَهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَمُ یَجُعَلُ مَا بَقِی فِی السَّلاحِ وَالْکَرَاعِ عُلَّهُ فِی سَبِیلِ اللهِ

ترجم۔حضرت عرفر ماتے ہیں کہ قبیلہ بنونسیرکا مال اس مال میں سے تھا جو اللہ تعالی نے اُسپے رسول کر بغیر کسی لڑائی کے بطور مال فاقی کے عطافر مایا جس پر مسلمانوں نے ندگھوڑ ہے دوڑا ہے اور نہ ہی اونٹ دوڑا ہے۔ تویہ مال خالص جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا جس کو آپ اپنا اللہ عیال کے سال مجرکے ٹرچھ کے حکے تھا جس کو جھوٹی کہ متاآپ اس کو ہتھا روں اور گھوڑ وں کی ٹرید میں ٹرچ کرتے جو جہاد نی سبیل اللہ کی تیاری کے لئے استعال ہوتے۔

تشرت از قاسمی " - ترجمہ کی فرض یجعل مابقی فی السلاح والکراع سے اصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ڈھال دغیرہ بھی آلات حرب میں سے ہے۔ نیز! حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ ان کے پاس ایک ڈھال میں اپنی اسے بنیز! حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ ان کے پاس ایک ڈھال میں اپنی الدود دیا۔ تو اب مناسبت اور زیادہ واضح ہوگئی۔ نیز! ان ابواب کے انتقاد سے امام بخاری کا مقصد یہ ہی ہے کہ جنگی ہتے ماراستعال کرتا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ میں جارت یا طاق تعریکورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن انسانی وساوس کا راستہ تک ہوجا تا ہے۔ مبر تو کل زانو سے استر بیند تو کل کرتے ہوئے اونٹ کے کھنے باندھ دو۔ یہ می تو کل میں واغل ہے والم بخاری نے تابت کردیا کہ تھیار لگانا تو کل کے منافی نہیں ہے۔ ورند آ پ تھیار استعال نہرتے۔

باب: حديث(٢٢٩٨) حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ الخ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِرْمٍ فِذَاكَ اَبِى وَاُمِّيُ.

ترجمد۔حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد کسی ایسے خف کوئیس دیکھا جس پر آپ نے فداک ابی وائی کہا ہوحضرت سعد گوآپ فرمار ہے تھے تیر پھینکو میرے مال باپ تھھ پر قربان ہوں۔

تشرت از قاسی آ۔ باب بلاتر جمہ کوباب سابق سے بقول حافظ بیر مناسبت ہے کہ تیرانداز کسی چیز سے لا پرواہ نہیں ہوسکتا جس سے وہ جنگ میں اپنے آپ کی حفاظت کرسکے خواہ وہ تیر ہوں یا کوئی اور چیز ہو لیکن علامہ عنی مناسبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ اس باب میں دمی کا ذکر ہے۔ اس قدر مناسبت کے لئے کافی ہے۔

فلاک ابی واهی علامه خطابی فرماتے ہیں کہ اس سے مرادر ضااور دعا ہے۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں چونکہ آپ کے دالدین کفری حالت میں دفات پا گئے۔ اگردہ حضرت سعد مسلمان جودین کی نفرت کرم ہاتھ اور کفار سے ٹرم ہافا اس پران کور بان کردیا جائے تو کوئی حرب نہیں لیکن می جات ہے کہ کلم تقدید و ضعی معنی سے وف میں آئی کیا گیا ہے تو ہدف کا مرت ہوں۔ کلم تقدید و ضعی معنی سے وف میں گیا ہے تو ہدف کا مرت ہوں۔ کلم تقدید و ضعی معنی سے وف میں گئی کیا گیا ہے تو ہدف کا مرت ہوگا۔ کویا کہ آپ نے فرمایا اور مرت سیا عنائے میں کو میں کا مرت ہوگا ہے تا کہ میں کا مرت کے میں کا مدف کا مدف کا مدف کا مدف کا مدف کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا مدف کا مدف کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو

#### بَابُ الدَّرَق

#### ترجمه وهال كابيان

حديث (٢ ٢٩٩) حَدَّنَنَا إِسْمَعِيْلُ النِّ عَنُ عَآئِشَةٌ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَآءِ بُعَاتَ فَاضُطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ فَدَخَلَ ابُو بَكُرٍ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَآءِ بُعَاتَ فَاضُطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ فَدَخَلَ ابُو بَكُرٍ فَانَتَهَوَنِى وَقَالَ مِزُمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ وَكَانَ يَوْمُ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ اَنْ تَنْظُرِى فَقُلْتُ بِاللَّذُقِ وَالْحِرَابِ فَامَّا سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ اَنُ تَنْظُرِى فَقُلْتُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ اَنُ تَنْظُرِى فَقُلْتُ بِاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ اَنُ تَنْظُرِى فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ اَنُ تَنْظُرِى فَقُلْتُ نَعُمُ فَاقَامَنِى وَرَآءَ هُ خَدِى عَلَى خَدِم وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِى ارْفَدَةَ حَتَى إِذَا مَلِكَ قَالَ حَسُبُكِ فَلَتُ نَعُمْ قَالَ فَاذُهُمِى قَالَ اَحْمَدُ عَنِ ابُنِ وَهُبِ فَلَمَّا غَفَلَ.

ترجمد۔ حضرت عائش هر عائق بین کہ جناب نی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس دولڑکیاں جنگ بعاث کا گانا گا
رہی تھیں۔ حضرت چرہ انور چھیر کربستر پرلیٹ مجے حضرت ابو بر شریف لائے تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے گئے فرمایا کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسے میں مشعول ہو بج بجائے جارہ ہیں۔ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسام ان کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو پس جب و مسلم کی اور کام میں مشعول ہو مجے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کی جنگی کائی کہ نکل جاؤ۔ تو وہ نکل گئیں نیز! حضرت عائش هر ماتی ہیں کہ عید کا دن تھا سوڈ انی حبثی لوگ ڈ حمال اور چھوٹے نیزے سے کھیل رہے ہے پس یا تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ۔ یا آپ نے خوفر مایا کہ کیا تم اس کھیل کو دیکھنا چاہتی ہو۔ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے مجھے کھڑ اکر دیا کہ میں اکا گئی تو آپ کے دخیارہ انور کے اور تھا۔ آپ نے فرمایا شام اس کی کہ میں اکا گئی تو آپ نے فرمایا اس

کافی ہے۔ پس نے ہاں میں جواب دیاتو آپ نے فرمایا اب چلی جاؤ۔ اوراحمد بن وهب سے روایت کرتے ہیں کہ اس روایت میں عمل کی بجائے لما غفل ہے کہ جب وہ کمی کام میں مشغول ہو کراوھرسے عافل ہو گئے۔

تشریکے از قاسی ۔ بعاث ایک از آئی تھی جومدیند منورہ میں اوس اور خزرج کے درمیان الری گئی تو ان میں سے ہرایک اپنی بہادری کے جوہریاد کرتا اور دوسرے پر فخر کرتا تھا۔

دونکم اسم الل ہے۔ بمعنی الزمواما انتم فیه یعن جوکام تم کررے ہو کئر کو۔ بنو ارفدہ بعض کتے ہیں کہ حبشیوں کالقب ہے۔ بعض کتے ہیں کمان کے کی جدا کبرکانام ہے۔

#### بَابُ الْحَمَآئِلِ وَتَغُلِيُقِ السَّيُفِ بِالْعُنُقِ

ترجمه- يرتلے اور الوار كوكرون بي افكانا

حديث(٠٠٠) حَدَّثَنَا شُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ الْخَ عَنُ آنَسٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَنَ النَّاسِ وَاشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدُ قُزِّعَ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُواْ نَحُو الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اسْتَبُراً الْخَبُرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِآبِي طَلْحَةً عُرُي وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمْ تُرَاعُواْ لَمْ تُرَاعُولُ لَمْ ثَرَاعُولُ لَمْ تُرَاعُولُ لَمْ قَالَ وَجَدْنَا بَحُرًا اَوْقَالَ إِنَّهُ لَبَحْرً.

ترجمد حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوب صورت ہے۔ اور سب زیادہ بہاور تھے۔ ایک رات مدینہ والوں کوکئی محبرا ہث لاحق ہوئی تو وہ لوگ آ وازی طرف روانہ ہوئے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آ کے لیے جو خبر کی تحقیق کر کے آئے تھے کہ پھونییں ہے آ پ تحضرت ابوطلح آئے تکی پیٹھ والے محووث پرسوار تھے اور آپ کی کردن میں توار لنگ ربی تھی اور آپ قرباتے تھے کہ مت محبراؤ پھرفر مایا کہ ہم نے اس محووث کے سمندر کی طرح رواں دواں پایا۔ یافر مایا کہ وسمندر ہے۔

تشری از می گنگوہی " ۔ لم تراعوا میں سرے سے خوف اور ڈرکی فی ہے۔ اور اس میں وہ مبالغہ ہے جو لا تراعوا میں نہیں ہے اس لئے کہ نمی تو خوف کے سبب کے وجود کو تقاضا کرتی ہے۔ لیکن فی میں ایسانہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں قوامس روع کی فی ہوتی ہے کہ بالکل خوف ہے بی نہیں۔ بنا پریں بعض لوگوں نے جو رہ کہا ہے کہ روعرب کے یہاں لم کلمہ لاکی جگہ استعال ہوتا ہے تو یہان مواقع میں سے نہیں ہے کیونکہ اس جگہ سرے سے خوف کی فی کرنام تصود ہے۔

تشری از شیخ فرکریا"۔ مافیل کا قائل علامہ کر مانی ہے اور علامہ عنی نے بھی ان کی متابعت کی ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں لا تداعوا معنی میں لاتخافوا کے ہے اور اہل عرب کلمہ لم کو لاکی جگہ استعال کیا کرتے ہیں۔ لیکن می فرماتے ہیں کہ یہ اس کا موقع نہیں یہاں پر کلمہ لما پی جگہ پر ہے۔ کہ ذمان ماضی میں روع اور خوف کی فئی کردی گئے ہے۔ جس کا کوئی سب بھی نہیں ہے۔

#### بَابُ مَا جآءَ فِي حِلْيَةُ السُّيُوفِ

رِّجمدِ الوارول كوفوب صورت بنانے كے بارے يل جو كھودارد ہوا ہے۔ حديث (٢٤٠١) حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخ مَسَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً يَقُولُ لَقَدُ فَعَمَ الْفُعُوحَ فَوْمٌ مَّا كَانَتْ حُلِيَّةُ مُيُوْفِهِمُ اللَّعَبَ وَالْفِصَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حُلِيَّتُهُمُ الْعَلَامِيُّ وَالْانْكَ وَالْحَدِيْدَ.

ترجمہ حضرت ابوالمدی فخر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت نے بہت ی فقو صات کیں ۔لیکن ان کی تلواروں کی زینت سونا اور چاندی نہیں ہوتے تھے۔ بلکدان کی زیبائش اونٹ کی کرون کے بھے ۔تا نبااورلو ہاہوتا تھا۔

تشريح ازييخ منكوبي - حلية السيوف عجواز كوروايت عابت كياب-

تشرت از سیخ زکریا" - این ماجه کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوالمدۃ ہمارے پاس تشریف لائے۔ دیکھا کہ ہماری تکواروں میں کچھ چا ندی ہے تو خضب ناک ہوکریڈر مایا۔ فتح الفتوح بہر حال اس روایت معلوم ہوا کہ تکوارکوسونے چا ندی ہے تو مرین ندکیا جائے۔ البتہ زرہ وغیرہ پر چا ندی چڑھائی جائتی ہے۔ تاکہ کفارکواس سے فعمد دلایا جائے۔ محابہ کرام اپنی توت ایمانی کی وجہ سے اس فلاہری ٹیپ ٹاپ سے مستنفی تھے۔

عورتوں کے لئے تو آلات حرب کومزین کرناکی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کوئکہ اس سے تشبہ بالرجال ہوگا۔ مردول سے مشابہت ہوگی جہور علاء کا یکی مسلک ہے۔ بہر موع نہ ہونا چاہیے۔ باتی مردول کے لئے سونا استعال کرناعندالعنرورت جائز ہے۔ جیسے تاک یا دانت پرسونے کا استعال کیا جائے تاکہ عنونت پیدا نہ ہو۔ این المعیر "فرماتے جیں کہ مصنف کا مقصدان تراجم سے بیٹا بت کرنا ہے۔ کہ آلات حرب کے بارے میں سلف کارویہ کیا تھا۔ اور جناب نبی ادکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کیا کیا استعال ہوتا تھا۔ تاکہ فیس مطمئن ہو اور بدعت کی فی ہوجا کے۔ اور دید کی کہن ہوجا کے۔ اور دید کی تعلیم ہے۔ اور دید کی کہن ہوجا کے۔ اور دید کی کے۔ اور دید کی کہن ہے۔

بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيُفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفُرِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ

ترجمدباب الشخص كبار على جمل في الله وقت من الله عَبُدِ الله أَخْبَرَ الله عَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَاذَرَ كَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَاذَرَ كَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَاذَرَ كَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَاذَرَ كَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَوَّقُ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَوَّقُ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّى بِهَا سَيُفَهُ وَنِمُنَا نَوُمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّى بِهَا سَيُفَهُ وَنِمُنَا نَوُمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّى بِهَا سَيُفَهُ وَنِمُنَا نَوُمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ اعْرَابِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى سَيْفِي وَالله فَوَالَ مَنْ يُمْنَعُكَ مِنِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا اللهُ ثَلْنًا وَلَمْ يُعَاقِبُهُ وَمَلَى وَرَوى مُوسَى بِسَنَدَ وَهُو فِي يَدِهِ صَلَّتًا فَقَالَ مَنْ يُمُنَعُكَ مِنِي فَقُلْتُ اللهُ ثَلْنًا وَلَمْ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ وَرَوى مُوسَى بِسَنَدَ قَالَ قَشَام السيف فها هو ذا جالس ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبُهُ.

ترجم۔حضرت جابر بن عبداللہ حجردیے ہیں کہ یہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کے لئے نظے جب جناب رسول اللہ علیہ وسلم مالئہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو یہ بھی ان کے ہمراہ واپس لوٹے ۔قیاد نے ان کوالی وادی میں آ گھیرا جس میں کا نے دارور حت بہت سے تھے۔
پس آپرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجکہ پڑاؤ کیا۔ لوگ تو سایہ حاصل کرنے کے لئے درفتوں کے بنچے پیل مجے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درفت کے بنچے پڑاؤ کیا۔ پس اپنی تلوارکواس کیسا تھوائیا دیا۔ اورہم لوگ کھری نیندسو سے ۔ پس اچا تک جناب رسول اللہ

صلی الندعلیہ وسلم ہمیں پکارر ہے تھے۔اور آپ کے پاس ایک دیہاتی بدوتھا۔ آپ نے فرمایا اس مخف نے مجھ پرتلورا سونت لی جب کہ میں سویا ہوا تھا، بیدار ہوا تو تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی کہنے لگا میرے ہاتھ سے ابتمہیں کون بچاسکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تین مرتبہ کہا آپ نے اس کو کوئی سزانہ دی اور موی بن اسلمیل کی سند میں ہے کہ پس تلوارکواس نے نیام میں کرلیا پس بیدہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس کوکوئی سزانہ دی۔

تشری از قاسمی کے از قاسمی کے ۔ اعرابی کانام غوت بن الحارث تھا۔قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جرائیل علیه السلام نے اس کے سینہ میں دھکا دیا تو تکواراس کے سامنے گر پڑی۔ آپ نے اسے اٹھا کرفرمایا اب بتاؤ تہمیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اس نے کہا کوئی نہیں آپ نے فرمایا اٹھواور چلے جاؤ۔ جب وہ پیٹے بچیر کر جارہا تھا تو کہتا تھا کہ آپ میرے سے بہتر رہے۔جس پر آپ نے فرمایا میراحق بہی تھا مجروہ کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوگیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔

#### بَابُ لُبُسِ الْبَيُضَةَ

#### ترجمه خودكا يبننا

حديث (٢٤٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ الخ عَنُ سَهُلِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ جُرُحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيَّتُهُ وَحُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا السَّلامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعِلَى يُمُسِكُ فَلَمَّا رَأْتُ انَّ الدَّمَ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا السَّلامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعِلَى يُمُسِكُ فَلَمَّا رَأْتُ انَّ الدَّمَ لَا يَرْيُدُ إِلَّا كَثُرَةً أَخَذَتُ حَصِيرًا فَآخَرَقَتُهُ حَتَّى صَارَ رَمًا ثُمَّ ٱلْزَقَتُهُ فَاسْتَمُسَكَ الدَّمُ.

ترجمدًد حضرت بل سے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخم ك متعلق يو جها كيا جواحد كالزائي بين آيا تھا تو انہوں نے فرمايا كه جناب نى الله عليه وسلم كا چېروانورزخى ہوا۔ آپ كے اگلے چاردانت توث كئ اورخود كائريان آپ كے سر پرتوث كركئيں۔ توحضرت فاطمة الزہرا شخون كودهوتی تھيں۔ اور على اسے روك رہے تھے۔ جب بى بى نے ديكھا كہ خون تو بردھتا جار ہاہے ركنے كانام نہيں ليتا تو انہوں نے ايك چنائى لے كرجلائى جب وہ را كھ ہوگئ تواسے چمناديا بس اسے خون رك كيا۔

تشری از قاسمی " ۔ زرکشی فرماتے ہیں کہ بیزخی کرنے والاعتبدا بن ابی وقاص تھا جو حصرت سعد " کا بھائی تھا۔

تشری ازیشن گنگوبی لبس البیصة البع امام بخاری کی فرض یہ بے کما لات حرب کا استعال جائز ہےاور یہ وکل کے منافی نہیں ہے۔

#### بَابُ مَنُ لَّمُ يَرَكَسُرَ السَّلَاحِ عِنْدَ الْمَوُتِ

ترجمد باب الشخص كے بارے ميں جوريئس كى موت كے وقت اسكے بتھيارتو ڑنے كوجائز نہيں تجمتا۔ حديث (٢٤٠٣) حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ عَبَّاسٍ عَنُ عَمْرٍو بُنِ الْحَارِثِ الْحَ قَالَ مَا تَوكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّاسِلَاحَهُ وَبَعُلَةً وَأَرُضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

ترجمہ۔حضرت عمرو بن الحارث فخر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے تر کہ میں سے سوائے اپنے ہتھیار کے اور سفیہ فچر کے اور اس زمین کے جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ تشرى از ي کنگونى " \_ اگران تھياروں کا تو ژناكى فائده كى بناپر بوتو پھر جائز ہے۔ورنداسراف ہے جو منھى عنه ہے آئخشرت صلى الله عليه كم تتحقيار نہيں تو ژنے ش كوئى معتبر بفائده بومثلا كہيں دشن صلى الله عليه كم عنه ي معتبر بفائده بومثلا كہيں دشن كى باتھ دندگ جائيں \_ يا ہے تاہم دنگ جائيں الله عليہ تاہم كے باتھ دندگ جائيں \_ يا ہے تاہم دندگ دفت پئي آيا۔ کا تشريح از شخ ذکر يا " \_ الل جا بليت كارئيں جب مرجاتا تو اس كے تھيار تو ڈو يے اور جانور ذئ كرو يے \_ اور كى ان كى بوجا پائ كرتے تھے \_ اور اين المحير" فرماتے بيں كه اس ترجمہ سے اشارہ ہے كہ جا بليت كا عمال اور آثار بالكل مناو ي جائيں \_ البيت مسلمانوں كى تركات سے ايساسلوك ندكرنا جائے \_ .

بَابُ تَفَرُّقُ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ وَالْإِسْتِظُلَالِ بِالشَّجَرِ ترجمه لوگوں كا قيلوله كودت الم اور حاكم سے الگ ہوجانا اور درخت كے فيح ساير حاصل كرنا

حديث (2-4) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ الْحَ أَنَّ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللَّهِ آخُبَرَهُ آنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآدُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعَضَاهِ فَتَفَرَّقُ النَّاسُ فِي الْعَضَاهِ يَسْتَظِلُونَ فِي الشَّجَرِ فَنَوْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةً فَعَلَّقَ بِهَا سَيُفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا إِخْتَرَطَ سَيْفِي فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي قُلْتُ اللهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ.

ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ هجردیے ہیں کہوہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جہاد میں تھے کہ ان لوگوں کوالی وادی میں قبلولہ کے وقت نے آلیا جو کانے واردرخت بہت تھے لوگ ان درختوں میں پھیل گئے جودرختوں سے سابیہ دھونڈر ہے تھے جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچا تر ہا وراس پراپی تلوار لئکا دی چرسو گئے بیدار ہوئے وایک آدی آپ کے پاس تھا جس کا آپ وعلم نہوں کا قب جس کے اس تھا جس کون بچائے گا۔ نہوں کا قب جس کے اس میں کہ اللہ اللہ اور کہنے گا تھے میری گرفت سے کون بچائے گا۔ میں نے کہااللہ اواس نے تلوار کو نیام میں کرلیا۔ اب وہ یہ بیٹھا ہے پھر آپ نے اسے کوئی سزانددی۔

تشرت از قاسی " ۔ حدیث جابر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں تھااس واقعہ کے بعد آپ نے حفاظت کا انظام فرمایا جس پر آیت و لا بعصمک من الناس نازل ہوئی تو آپ نے حفاظت کا انظام بھی اٹھادیا حفاظت الی پر بجروسدہا۔

#### بَابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

ترجمه نیزوں کے بارے میں جو پچھ کہا گیاہے

وَيُذُكُو عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ رِزْقِيُ تَحْتَ ظِلَّ رُمُحِيُ وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصَّغَارُعَلَى مَنْ خَالَفَ اَمُرِي.

ترجمد حضرت ابن عمر جناب ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری روزی میرے نیزے کے سائے میں بنائی عنی ہے اور ذلت اور خواری اب لوگوں کی قسمت میں ہے جنہوں نے میرے تھم کی خلاف ورزی کی۔ حديث (٢٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النِح عَنُ اَبِي قَتَادَةٌ إِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْتَى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاى حِمَارًا وَحُشِيًّا فَاسْتَولَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَالَ اَصْحَابَهُ اَنُ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابَوًا فَسَالَهُمُ رُمُحَةٌ فَابَوُا فَاخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى فَاسْتَولَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَالَ اصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضٌ فَلَمَّا اَدُرَكُوا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضٌ فَلَمَّا ادُرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضٌ فَلَمَّا ادُرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضٌ فَلَمَّا ادُرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضٌ فَلَمَّا ادُرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضٌ فَلَمَّا ادُرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَى بَعْضُ فَلَمَ اللهُ عَنْ عَطَآءِ بُنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحُمِهِ شَيْءَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحُمِهِ شَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

ترجمہ حضرت ابوقادہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ہمراہ ہے۔ یہاں تک کہ مکہ کیفض راستوں میں بیا ہے بجھ ساتھیوں محر مین ہے ہمراہ سے ۔ تعلق و رسید سے ہوکر بیٹر گئے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ اسے اس کا جا بک دے دیں۔ آنہوں نے چا بک اٹھا کردیئے سے انکار کردیا ۔ پھر نیزہ ہا لگاتو آنہوں نے اس سے انکار کردیا ۔ پس انہوں نے خوداتر کر نیزہ پکڑا اور گور کر جا بک دے دیں۔ آنہوں نے خوداتر کر نیزہ پکڑا اور گور کر جا بھر کے اسے لگ کردیا۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے تو اس کا گوشت کھایا گئی بعض نے انکار کردیا جب بیرب اوگ جناب بی اکرم سلی الله علیہ دہلم سے آکر مطرق اس بارے میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وہ کہ کیا تمہارے پاس اس کے گوشت کا مجمد صدموجود ہے۔ روایت میں ابو النصو کی حدیث کی طرح ہالبتہ اس میں بیزا کدیے کہ کیا تمہارے پاس اس کے گوشت کا مجمد صدموجود ہے۔

تشری از شیخ گنگوہی ''۔ اگراس مدیث سے مقصد صرف نیزے کے استعال کے جواز کو ثابت کرنا ہے تو وہ اس مدیث ابوقادہ ہے ظاہر ہے لیکن اگر مقصد فضیلت اور پچھٹا بت کرنا ہے تو وہ اس روایت سے ٹابت نہیں ہوتا بلکہ ابن عمر گی روایت اس پردال ہے۔

تشریح از مینی زکریار ۔ حافظ اورعلامینی دونوں فرماتے ہیں کداس باب سے استعال رمح کی فضیلت ثابت کر نامقصود ہے لیکن وہ حدیث ابن عمر سے ثابت ہے ند کہ حدیث ابوقادہ ہے۔

مخشرت از قاسمی " این عرقی روایت مندالدین به بعثت بین یدی الساعة مع السیف و جعل رزقی تحت ظل رمحی و جعلت الله و الصغار علی من خالف امری و من تشبه بقوم فهو منهم ترجمه صدیث این عرق جناب رسول الله سلی الله علی من خالف امری و من تشبه بقوم فهو منهم ترجمه صدیث این عرق جناب رسول الله سلی الله علی و سات می پیلی توارک ما تر بیم این اور خواری اس علی و سات می بین تا می اور خواری اس شخص کے لئے می ایس می سے بوگا تواس صدیث سے مخص کے لئے می کا خواری میں میں سے بوگا تواس صدیث سے ایک تو نیز کی فضیلت ثابت ہوئی۔ دو سر سے اس امت کے لئے عن انم کی صلت کا ثبوت ہوا۔ تیسر سے یہ کہ آپ کی روزی نیز سے میں رکھی گئی ہوں جو بہترین مکاسب میں سے ہے۔ اس لئے بعض علماء نے اسے افضل الکاسب کہا ہے۔ اور صفار سے مراد جزیدادا کرنا ہے۔ تحت ظل رمحی سے اشارہ ہے کہ اس کا سایہ بااوردراز ہے۔ جو ابد الآبان تک رہےگا۔

بَابُ مَاقِيْلَ فِي دِرُعِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيْصَ فِي الْحَرُبِ ترجمد جناب بى اكرم على الله عليه و كم كراره كربار على اوراد الى كاندرتيم كربار على جو كه كها كيا بــ -وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ إِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ رَجمداورجناب نِي الرَّمِ الله عليولم في فرايا لِيكن صرت خالد بن وليدِّ في الله في الله عَلَيه وَ مَلَى الله عَلَيه وَ مَلَم وَهُوَ حَديث (٢٥٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قَبْدُ اللّهُمَّ إِنِّي اللهُمَّ إِنْ شِفْتَ لَمْ تَعُبُدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَا حَدَ ابُو بَكْرٍ بِيدِهِ فَى قَبْدُ اللّهُمَّ إِنَّى اللّهُمَّ إِنِّي اللّهُمَّ إِنِّي اللّهُ اللهُ ال

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس فرمائے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ و کم ایا جب کرآپ برد کی اڑائی میں ایک خیمہ کے اندر تھے۔ کہ
اے اللہ! میں تجھے تیرے معاہدہ اور وعدے کی تئم دیتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے دن کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔ تو حضرت
ابو کر ٹے آپ کا ہاتھ مکر ااور فرمایا اے اللہ کے رسول! اب آپ گوائی دعا کافی ہے۔ آپ نے اپنے رب سے دعا میں کافی مبالفہ کرلیا ہے۔ حال
یہ کہ آپ درہ پوش تھے آپ تیمہ سے باہر تشریف لائے۔ تو فرمار ہے تھے ترجم آیت یہ ہے کہ عنقریب یہ جماعت فکست کھا جائے گی اور پیٹر پھیر
جائے گی بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے۔ اور قیامت بڑی مصیبت والی اور کڑوی ہے۔

حديث (٢٧٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْخِ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ تُوَقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرُعُهُ مَرُّهُونَةٌ عِنْدَ يَهُوُدِيِّ بِثَلَفِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ وَقَالَ يَعْلَى وَبِسَنَدِ آخِرِ قَالَ الْآعُمَشُ وَقَالَ رَهَنَهُ دِرُعًا مِّنُ حَدِيْدٍ.

ترجید معرت الو ہر پر قبتاب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا بخیل اور صدقہ کرنے والے کا حال ان
دوآ دمیوں کی طرح ہے جن پرلو ہے کے دو چنے ہوں اس حال ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھان دونوں کی ہنسلیوں تک ہائدھ دیے گئے ہوں۔
جب ٹی آ دمی صدقہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو وہ چنداس پرفراخ ہوجاتا ہے یہاں تک کہ اس کے نشان کو بھی مٹادیتا ہے۔ اور جب نجوس آ دمی صدقہ
کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس جب کی ہرکڑی اپنے ہالک پر بندہوجاتی ہے۔ اور اس پرسٹ جاتی ہے اور اس کے دونوں ہاتھا س کی ہنسلیوں تک ل
جاتے ہیں انہوں نے جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے سے کہ دہ اس کوفراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ قیص فراخ نہیں ہوتی۔
تشریح از شیخ گنگو ہی '۔ فاہریہ ہے کہ اس باب کے انعقاد کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ تھی اس

تشریخ از یکی فرکریا۔ ترجمۃ البابی غرض میں شراح کرام کا اختگا ف ہے حافظین بینی ابن جڑاورعلام بینی فرماتے ہیں کہ لباس درع جائز ہے وکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور قسطلانی فرماتے ہیں کہ غرض و هو فی الدرع کہ آپ درہ میں ملبوس سے بیٹییں بلکہ غرض المدرع من حدید ہے جوصد بث العائشیں ہے۔ اور حدیث الع جریرہ میں اگر جبتان بالباء ہے توقیعی کے مناسب ہے۔ اگر چینتان بالنون ہو درع کے مناسب ہے۔ اگر چینتان بالنون ہو درع کے مناسب ہے۔ میرے نزدیک بیتو جیہ می اصل رابع عشر میں سے ہے کہ ان کے آلات حرب کا استعمال جائز ہے۔

تشری از قامی "- ان شدت ان تعبد به ایک حدیث کا گلاا به جس بی به که آپ نے جب مشرکول کود یکھا که وہ ایک بزار بی اور سلمان تین سوتیرہ بیں تو آپ نے دعا کے لئے ہاتھا تھا نے فرمایا اللهم انجز لی ماو عد تنی اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد فی الار ض لینی اے الله ابند بھی تری عمالت کو پورافر مائے ۔ اگر پی تی می اسلاب ہوگی تو پھرز بین میں تیری عمادت نہی جا کہ ۔ آپ برابرید عاکر تے رہ حقی کہ آپ کی چا در کند ھے سے گری ۔ حضرت ابو بکر صد لی " نے چا در کند ھے پر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ الله تعالی آپ سے کے گے۔ آپ برابرید عاکر تے رہ حقی کہ آپ کی چا در کند ھے سے گری ۔ حضرت ابو بکر مصاب الله تعالی پرزیا تعالی کے دعد سے ضرور پور نے ما کی سے اگر سوال ہو کہ آخفرت سلی الله علیہ وسلی سے حضرت ابو بکر تا ہوئے ۔ آپ سے کہ تعمل برام میں کہ تعمل کی بیاجز اند عاامت پر شفقت کے لئے تھی ۔ تا کہ صحابہ کرام میں تعقوب کو تعمل دیا دلالت کرتا ہے۔ بنابری آپ نے آپ تہ کر بیہ سیھزم المجمع سلاوت فرمائی اور ایک احتمال بی بھی ہے کہ جب آنحضرت ابو بکر گات اس قدر پریشانی کود یکھا تو حضرت ابو بکر کوخطرہ لاحق ہوا کہ کہ بین خالم وا منکم خاصہ یعنی اس میں نور غرط المین بی عذاب لی می نازل نہ ہو جائے۔ بوجب آب اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ یعنی اس عذاب سے بچ جو صرف ظالموں کو خاص کر نہیں بنچ گا بلکہ سب کو حاصلہ کی اس بناپر یا افاظ حضرت ابو بکر نے استعال کے۔ عدالہ عند کو میں نور غرط الموں کو خاص کر نہیں بنچ گا بلکہ سب کو حاصلہ کی اس بناپر یا افاظ حضرت ابو بکر نے استعال کے۔ عدالہ کے دعد کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو کو کھوں کو خاصلہ کی کو کھوں کو خاصلہ کو کو کھوں کو خاصلہ کو خاصلہ کو خاصلہ کو کھوں کو خاصلہ کو کھوں کو خاصلہ کو کھوں کو خاصلہ کو

#### بَابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفُرِ وَالْحَرُبِ

#### ترجمه سفراورلزائي مين چغهكااستعال كرنا

حديث (١٥١٠) مَكَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ الْحَ حَكَّنَنِى الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِيْتُهُ بِمَآءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِيْتُهُ بِمَآءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَأْسِهِ وَخُفَّيُهِ. فَلَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُفَيْهِ فَكَانَا ضَيَّقَيْنِ فَاخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَخُفَّيْهِ.

ترجمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ قرماتے ہیں کہ جناب رسول الله علی وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ پھر والی آئے تو میں آپ کے سامنے پانی لے گیا۔ آپ نے وضوکرنا شروع کیا تو آپ کے پاس ایک شامی چند تھا۔ بہر حال آپ نے کلی فرمائی۔ ناک میں پانی دیا۔ چہرہ انور کودھویا پھراس چنے کی آستینوں میں سے اپنے ہاتھ لگانے وہ دونوں آستینیں تنگ تھیں۔ پھر آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو پنچ سے نکال کردھویا اپنے سرکامن کیا اور موزوں کا بھی صح فرمایا۔

تشرت كاز قائمى عليه جبثامية ميل ترجمه جس مصديث ترجمه كيمطابق هوكى جونكه بيايك غزوه كاواقعه بهتو جبكا سفر كماند مومانا ثابت موكميا

#### بَابُ الْحَرِيْدِ فِى الْحَرْبِ ترجمه لِرائى كاندر يشم استعال كرنا

حديث( ٢ ٧ ٤ ) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ إِنَّ اَنْسُا ۖ حَدَّثَهُمُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ عَوْفٍ ۗ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصٍ مِّنُ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتُ بِهِمَا.

ترجمد حفرت اکس حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب نی اکرم صلی الله علیدوسلم نے حضرت عبد الرحل بن عوف اور حفرت الزبیر وریشم کی قیص بیننے کی دخست عطافر مائی بیجاس خارش کے جوان دونوں کولائق تھی۔

-ديث (٢ ٢ ٢) حَدَّثَنَا ٱبُوالُولِيُدِ الْحَ عَنُ آنَسٌ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ عَوُفٍ ۗ وَالزُّبَيُرُ ۗ شَكُوا اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَهَلَمَ يَعُنِى الْقَمَّلَ فَارُخَصَ لَهُمَا فِى الْحَرِيْرِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِى غَزُوةٍ. النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا فِى غَزُوةٍ.

ترجَمَدِ حطرت انس مروى به كرحفرت عبدالرض اورحفرت ذبير في جناب ني اكرم صلى الشعليد وللم كَ خدمت مِس جودَ ل كَ اك آپ في ان كوريشم كاستعال كرنے كا جازت مرحمت فرما كى حضرت انس فرماتے ہيں كہ ايك غزوه مِس ميں نے ان دونوں پرديش قيص ديكھى۔ حديث (٢٤١٣) حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ اللّٰح اَنَّ اَنسَّا حَدَّفَهُمُ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لِعَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفِ وَالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيْرٍ.

ترجمہ حفرت انس حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب ہی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام کو ریٹم بیننے کی اجازت مرحت فرمائی۔

حدیث (۲۲۱۲) حدیث به بند کرد مست دی یا ان دونو ن حفرات کواس خارش اور خص اور خص لیحی به بهما

رجد حضرت انس سروی ہے کہ دخست دی یا ان دونو ن حفرات کواس خارش کی دجہ سے دخست دی گئی جوان کوائی تھی۔

تشری کا زقائی ۔ امام بخاری نے معزت انس کی دوایت کو پانچ طرق سے دوایت کیا ہے کسی بیل آمل کا ذکر ہے اورا کشریل خارش کا بیا

ن ہے۔ توجع کی مصورت ہے کہ کمن ہے دہ خارش ہو تعلی پڑجانے کی دجہ سے ہو۔ تو بھی سبب کی طرف اور بھی سبب المسب کی طرف نبت کردی گئے۔

اور جمہ میں جرب کی قید خزاق کی دجہ سے بے قرطبی کرماتے ہیں کہ حدیث ان کوئی پر جمت ہے جواجانت کوان معزات کے ساتھ کو صوص کرتے ہیں

اور کی مرد کوریشم پہننے کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ ام ایو حذید آور امام مالک مطلق ریشم کے استعمال کی ممانعت فرماتے ہیں۔ امام شافی اور امام

ابو یوسف شمرورت کے دوت جواز کا قول کرتے ہیں۔ مانعین کی جمت معزت عمر کا دو دوست کی تھی سے کہ انہوں نے معزت عمر اعتراض کیا۔ جواب ملا کہ معزت عبد الرحن بن موف دور معزت ذیر کورضت کی تی تو معزت عمر نے فرمایا کہ کیا تو

عبد الرحن بن موف کی طرح ہے۔ یا تجے دو بیاری ہے جوان کوئی۔ چنانچہ حاضرین کو تھی ما تار کر چاڑ دو۔ چنانچہ دو میں کاری کی کورٹ کے دو کارے کردی گئے۔

عبد الرحن بن موف کی طرح ہے۔ یا تجے دو بیاری ہے جوان کوئی۔ چنانچہ حاضرین کوئی کہ دیا کہ تیں اتار کر چاڑ دو۔ چنانچہ دو کاری کاری کورٹ کے دو کار کورٹ کورٹ کے دو کار کورٹ کارے کردی گئے۔

## بَابُ مَايُذُكُرُ فِي السِّكِيُنِ

ترجمد چھری کے بارے میں جو کھوذکر کیا جاتا ہے

حديث(١٥١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمُرِو بُنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاكُلُ مِنُ كَفَتِ يَحْتَزُّمِنُهَا ثُمَّ دُعِى إلَى الصَّلُوةِ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّا ُ ترجمہ حضرت عمروبن امیدالشمر کُ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کوکندھے کا کوشت کاٹ کاٹ کے کھاتے دیکھا۔ پھرآپ گونماز کی طرف بلایا کمیا تو آپ ئے نماز پڑھی اوروضون فرمایا۔

حدیث (۲۷۱۲) حَدَّثَنَا اَبُوالْیَمَانِ النِح عَنِ الزُّهُوِيِّ وَزَادَ فَالْقَی السِّکِیْنَ ترجمه زبری سے مردی ہے کہ اس میں بیالفاظ زائد تھے۔ پس آپ نے چھری کو پھینک دیا۔

تشری از قاسمی اس مدیث کواس باب میں اس لئے لائے ہیں کہ سکین بھی آلات حرب میں سے ہے۔ تو اس زیادتی سے رحمة الباب سے مناسبت فابت ہوگی۔

#### بَابُ مَا قِيلَ فِي قَتَالِ الرُّومِ

ترجمد۔رومیوں کے ساتھ لڑائی کے بارے میں جو کھفر مایا گیا ہے۔

حديث (١ ٢ ٢ ) حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ يَزِيدُ النِحَ انَّ عُمَيْرَ بُنَ الْاَسُودِ الْعَيْنِيَّ حَدَّثَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَادَةَ بُنَ السَّامِتُ وَهُو لَتَى عَبَادَةَ بُنَ السَّامِتُ وَهُو الْعَالِمِ وَمُصَ وَهُو فِي بِنَآءٍ لَّهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتَنَا أُمُّ حَرَامٍ السَّعِتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِى يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَدُ اَوْجَبُوا قَالَتُ اللهُ عَرَامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَيْشٍ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ آنَا فِيْهِمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَا.

ترجمد عمیر بن اسود عنی حدیث بیان کرتے ہیں کدہ حضرت عبادہ بن العسامت همحانی رسول کے پاس آئے جب کدہ تمص کے ساحل پرفرکش سے اس عمارت میں جوان کی اپنی تھی اوران کے ساتھ حضرت امرائی تھی تھیں اؤ عمیر کہتے ہیں کہ عمیں حضرت امرائی کہ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسے انہوں نے جنت کوا پنے او پرواجب کرلیا۔ امرائی واتی ہیں کہ میں اللہ علیہ وکی اللہ علیہ الکر جو سمندری جہاد کرے گانہوں نے جنت کوا پنے او پرواجب کرلیا۔ امرائی واتی ہیں کہ میں نے کہایار سول اللہ اللہ کہ کہ ان میں ہوں گئ آ پ نے فرمایا ہاں تو بھی ان میں داخل ہوگی کیو نی اکرم صلی اللہ علیہ وکی آپ نے فرمایا نہیں۔ میری امت میں قیمروم کے شہر پر جہاد کرے گاوہ سب بخشے جا کیں گے۔ میں نے عرض کیا کیا میں میں داخل ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں۔

تشری ازشی گنگوری ۔ معفور لھم ازشی ذکریا۔ مفرت کنگوری نے شرح بخاری میں آواس پر بحث نہیں کی۔البتہ کو کبدری میں سیر حاصل تعمرہ کیا ہے کہ بیددوسراغروہ جس کی سالاری یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں تھی اوراس میں کہار صحابہ شائل تھے۔مثلا ابن عہاس اس عمرا سیدنا حسین ۔ ابوابوب انسازی وغیرہ ان سب کارئیس یزید بن معاویہ تھا۔ یہ مسئلہ اگر چہ ہم ہو اور علماء نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ کیکن قطب کنگوری کا مسلک اس میں آو قف کا ہے۔ اس لئے فاوی رشیدیہ میں علماء کا اختلاف و کرکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض کے زویک اس پر لیون کرنا جائز ہے۔ بعض کے زویک ناجائز ہے۔ بعض کے زویک بی لکھا ہے کہ و تف بہتر ہے۔

مغفود لمھم سے اگر چہ بزید کی منقبت ثابت ہوتی ہے کین ابن منیرؓ اور ابن النینؓ کہتے ہیں کہ عموم مغفرت میں داخل ہونے سے بیلازم نبیس آجاتا کہ کسی اور خاص دلیل سے وہ خارج نہ ہوسکے کیونکہ اگر کوئی مرتد ہوجائے تو اس کے غیر مغفور ہونے میں کسی کا اختلاف نبیس ہے۔ ہما رے شخ المشائغ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تراجم علی ابخاری میں مغفور لھم کے تحت لکھے ہیں کہ بعض لوگوں نے یز بدکی نجات پراس صدیث ہے استدلال کیا ہے۔ سے کہ اس صدیث ہے اس کے ان گنا ہوں کی مغفرت معلوم ہوتی ہے جواس غزوہ ہے بل صادر ہوئے ہیں۔ کو نکہ جہاد کفارات میں ہے ہوار کفارات ہیں ہے اور کفارات ہی ہے گئا ہوں کے ازالہ کابا حث بنتے ہیں۔ بعد میں وقوع پذیر ہونے والے ذنوب کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سرد کیا جائے۔ کہ اس غزوہ کے بعد اس نے جن قبائح کا ارتکاب کیا ہے ان میں قل حسین ۔ تخریب مدیند۔ شرب خر۔ لین کام عاملہ اللہ تعالی ہے جرائم ہیں اللہ تعالی چاہے قومعاف کردے چاہے عذاب دے۔ امام غزالی اصاحات میں فرماتے ہیں کہ اس کے کہ یہ بالکل ٹابت نہیں ہے۔ لہذا بغیر تحقیق کے کی بحرہ کا اس کی طرف نہ کرنی چاہئے۔ چہ جائے کہ اس پر اعت کی جائے۔

لم مشت کا مطلب یہ ہے کہ طریق می سے جابت نہیں ہے چانچ ابن عبد البر تمہید میں نقل کرتے ہیں کہ بزید نے قل کرنے الحکم نہیں دیا۔
بلکدان کو پکڑنے کا۔طلب کرنے کا۔اٹھا کرلے آنے کا تھم دیا۔ تو وہ عبید اللہ بن زیاد کی نیاد تی ہے کہ اس نے قل تک نوبت پنچادی۔ بلکدان قباک کی وجہ سے امام احمد بن خبل نے کفر کا فتو کی دیا ہے۔ تغییر مظہری میں کفر کا فتو کی نقل کیا گیا ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز کی مجلس میں جب بزید کو امیر المؤمنین کہا گیا تو اس نے کہنے والے کے بیس کوڑے لگوائے۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے کیونکہ لعنت کرنا نہ وا تو اس سے مود کرنے کا خطرہ ہے ہے گئی تھی کہا تھی مسلک ہے۔

#### بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

#### ترجمد يبوديون سے جہادكرنا

ربعد الربید حرب بریوا رہ ہے ہیں مدہ باب دوں مد کا معدمید اس معدمید است میں اس میں میں میں ہیں گئی کہ اس کول کرو یہودیوں سے جہاد کروگے یہاں تک کروہ پھر جس کے پیچے یہودی ہوگا۔ کہ گااے مسلمان! یہ یہودی میرے پیچے ہے۔ پس اس کول کرو۔ اس کرانسی آن از قامی ہے۔ بیٹال یہود کاونت معزت میں علیہ السلام کے زول کے بعد ہوگا۔ جب کہ یہودی د جال کے ساتھ ہوں گے۔معلوم انہوا کہ انجی قبال یہود کاوفت نہیں آیا۔

بَابُ قِتَالُ التَّوُكِ ترجمه تركون كے ماتھ جہاد كرنا

حديث (٢٧٢٠)حَدُّثُنَا اَبُوُالنَّعُمَانِ الخ حَدُّثَنَا عَمْرُوبُنُ تَغُلِبٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَّنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعْرِ وَإِنَّ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرُاصَ الْوُجُوهِ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ.

ترجمہ حضرت عمرو بن تغلب فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے۔ کہتم لوگ ایک قوم سے جہاد کرد گے جو بالوں والے جوتے استعال کرتے ہوں گے۔اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہتم ایک قوم سے جہاد کرو کے جن کے گول چبرے ہوں گے۔ گویا کہ ان کے چبرے ایسی ڈھالیں ہیں جن کی تہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔

حديث ( ٢ ٢ ٢) حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرَكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرُ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَّانُ الْمُطَرَّقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ.

ترجم۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم لوگ ترکوں سے جہاد کرو کے جن کی چھوٹی چھوٹی آئھیں ہول گی۔ سرخ چہرے ہوں گے۔ چپٹی ناک ہوگی۔ کو یا کہ ان کے چہرے ایسی ڈھالیں ہیں جن کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں۔اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہتم ایسی قوم سے جہاد کرو گے جن کے جوتے بالوں والے ہوں گے کہ ان کے چڑے رئے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یا بالوں کی مینڈھیاں بنا کر جوتے تیار کئے گئے ہوں گے۔

تشری از قاسی ہے۔ طبی فرماتے ہیں کہ ڈھال سے تشبیہ کولائی ہیں ہے۔ اور مطرقہ سے تشبیہ غلظت اور کوشت کی کشت میں ہے۔ اور حدیث کی ترجمہ سے مطابقت معنی حدیث سے ہے۔ کیونکہ بیاوصاف ترک قوم کے ہیں۔ جن سے آخر زمانہ میں اڑائی ہوگی۔ ذلف جمع اذلف کی چیٹی تاک یعنی چھوٹی تاک ہوگی۔ اور اس کا بانسہ بالکل ہموار ہوگا۔

## بَابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشِّعُرَ

ترجمه ان لوگوسے جہاد کرنا جو بالوں والے جوتے پہنتے ہوں مے لینی ترک۔

حديث (٢٢٢) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الخ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَانَ وُجُوهَهُمُ الشَّعُرُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَانَ وُجُوهَهُمُ الشَّعُرُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ آبُو الزِّنَادِ الْحَ صِغَارَ ٱلْاَعْيُنِ ذُلَفَ الْالنُوفِ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ آبُو الزِّنَادِ الْحَ صِغَارَ ٱلْاَعْيُنِ ذُلَفَ الْانُوفِ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ .

ترجمد حضرت ابو ہریرہ جناب بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم لوگ ایک قوم سے جہاد کرو گے جن کے چیرے موثی موثی و حالوں کی طرح ہوں گے۔ اور سفیان نے بیالفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ وہ چھوٹی آئکھوں والے چپٹی ٹاکوں والے گویا کہ ان کے چیرے موثی موثی و حالوں کی طرح ہیں۔

تشریکی از قاسمی " ۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ خطاب کی شخص کواور مراد غیر ہو۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ آخر زمانہ میں مسلمان ترکوں سے جہا بھریں گے۔

#### بَابُ مَنُ صَفَّ اَصُحَابَهُ عِنُدَ الْهَزِيُمَةِ وَنَزَلَ عَنُ دَآبَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

ترجمہ۔ باب اس مخف کے بارے میں جو محکست کی صورت میں اپنے ساتھیوں کی صف بندی کرے اپنی سواری سے اتر جائے اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرے کہ کفار پر فتح نصیب ہو۔

حديث (٢٧٢٣) حَدَّنَنَا عَمُرُوبُنُ خَالِدِ النِح قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَسَالَةُ رَجُلَّ آكُنتُمُ فَرَرُتُمُ يَا آبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ آصُحَابِهِ وَالْحَقَّاءُ هُمُ حُسَّرًا لَّيُسَ بِسَلَاحٍ فَآتُو قَوْمًا رُمَاةً جَمَعَ هَوَاذِنَ وَبَنِى نَصْرِ مَا يَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ وَالْحَقَّاءُ هُمُ رَشُقًا مَا يَكَادُونَ يُخُطِئُونَ فَاقَبُلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوعَلَى فَوْشَقُوهُمُ رَشُقًا مَّا يَكَادُونَ يُخُطِئُونَ فَاقَبُلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوعَلَى بَعُلَتِهِ الْبَيْضَةَ وَابُنُ عَبِهِ اَبُوسُفَيَانَ بُنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبُدُ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنُصَرَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيِّ كَارِبُ ابْنُ عَبْدُ الْمُطَلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنُصَرَ ثُمَّ قَالَ النَّيِّ كَارِبُ ابْنُ عَبْدُ الْمُطَلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنُصَرَ ثُمَّ قَالَ النَّيِيِّ كَمُ اللهُ عَبْدُ الْمُطَلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنُصَرَ ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَبْدُ الْمُطَلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنُصَرَ ثُمَّ قَالَ النَّيِيِّ لَا كَذِبَ. آنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَلِبُ ثُمَ صَفَّ اصْعَابَهُ.

ترجمہ۔ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ش نے صفرت براء بن عازب سے ساجبدان ش سے ایک آدی نے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ حنین کی لڑائی میں اے ابوعمار ہوا کہ سے جے۔انہوں نے فر مایانہیں۔اللہ کا تم اجناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹے نہیں پھیری لیکن آپ کے اصحاب میں سے وجوان ملکے پہلے بہتھیار جن کے سر پر فود بھی نہیں تھے اور نہ کوئی دوسرا ہتھیار تھا۔ان کا پالا الی قوم سے پڑگیا جو تیرانداز سے وہواز ن اور بنو فعر قبائل کی جماعتیں تھیں جن کا کوئی تیر بھی مشکل سے نیچ گرتا تھا لینی خوب نشانہ باز تھے۔ پس انہوں نے خوب تیر برساکرا کو دھر لیا وہ نشانہ سے خطانہیں کرتے تھے ہیں میلوگ دوڑ کروا پس نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوئے جو اپ سفیہ نچر پرسوار تھے جس کو آپ کا جی زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب مین خی میں ہوں اس میں کوئی جموث نہیں اور میں ہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے اپ ساتھیوں کی صف بندی کی جس ہے حکست فتح سے بدل گئے۔

تشری ازشیخ گنگوہی ''۔ فاقبلوا هنالک النے ظاہر ہی ہے کہ یہ آپ کے پاس آنے والے ملمان تھے جب کہ انہوں نے کفار سے پیٹھ پھیرلی تھی۔ توجب بیلوگ آپ کے پاس پنچ تو بعض مصرات تواپنے اپ راستہ پر چلے گئے۔ اور بعض و ہیں آپ کے پاس روگئے۔ اور بیہ بھی احمال ہے کہ مسلمانوں کے فکست کھانے کے بعد کفار کے آپ کے پاس آنے اور آپ پر تملہ کرنے کا بیان ہو۔

تشرت ازشیخ زکریا"۔ علامة سلانی نے بھی ای معنی پر مل کیا ہے۔ جب کہ حضرت عبال نے ان کو پکارا جن کی آ واز آٹھ میل تک جا
تی تھی۔ تو مسلمان ان کی پکارس کراس طرح واپس آئے جیسے اوٹنی پچھڑی ہوئی اولا دی طرف واپس آتی ہے۔ اور قطب کنگوی " نے جو دو مراا حمال
ذکر کیا اس کی تائید بھی بخاری کی روایت سے ہوتی ہے کہ شیبہ بن عال بن افی طلحہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ احد میں مارا کمیا تھا۔ اس نے دل میں کہا کہ
آئے محد صلی اللہ علیہ وسلم کوئل کر کے اپنے باپ بی نہیں سب قریش کا بدلہ لوں گا۔ میں آپ کی وائیس طرف آیا تو حضرت عباس کھڑے تھے۔ میں
نے کہا کہ بچا اپنے بھتیجی مدونیس چھوڑے بائی طرف ابوسفیان کھڑے تھے۔ میں نے کہا کہ بچازا و بھائی کہاں ان کی مدوچھوڑ سکتا ہے۔ میں
آپ کے جیجے سے آیا بہاں تک کہ میں آپ کے بالکل قریب ہوگیا کہ کو ارک ایک وارسے آپ کا کام تمام کرسکتا تھا۔ تو کیا و کھتا ہوں کہ آگ

تشری از قاسی گر سبان بح شاب کی بمعنی نوجوان - اخفاف بح خفیف کی جن کے پاس بھیارنہ ہوں - حسر آئی حاسر کی اس تشری کی اس کے باس بھی اس کی تیر انداز کی سے معنی ہیں کہ وہ فخص جس کے پاس نہ تو زرہ ہو اور نہ ہی خودلو ہے کی ٹوپی لیس بسلاح ور ماہ ۔ بحق رام کی تیر انداز دھقواد شقایعی کی بارگ تیر چلانے شروع کردیے - مایکاد یسقط سهم یعنی بیلوگ تیزاندازی میں ماہر سے ان کا نشانہ خطانہیں ہوتا تھا استنصر ای طلب النصر علی الکفار ۔

# بَابُ الدُّعَآءِ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ بِالْهَزِيْمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ لَا الدُّعَآءِ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ بِالْهَزِيْمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ تَرَجِيد مثركين ك ليُحَسَّت اورخب بريثان مونى ك وعاكرنا-

حديث (٢٧٢٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسِلَى الْخِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْآخِزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهُ بِيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطِلَى حِيْنَ غَابَتِ الشَّمُسُ.

رَجُدِ حَرَتَ عَلَّ فَرْماتَ بَيْ كَدَجَبِ الرَّابِ كَالُّ اَنْ شُرُوعَ مُونَى تُوجَنَابِ رَسُولَ الشَّسِلَى الشَّعلَيُ وَمَا كَدَ وَعَاكَرَتَ مُوتَ فَرَها لِيَالَانَ كَكُرُولَ وَاللَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَهُ مُوكِيا لِيَالَ كَكُرُولَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُ مَا وَعَمِرِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَدُعُوا فِي حَديث (٢٢٢٥) حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ الْحَ عَنُ آبِي هُويُولَةٌ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَدُعُوا فِي حَديث (٢٢٥٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں بیدہ عاکرتے تھے۔ا بے اللہ اسلمہ بن ہشام کونجات دے ولید بن ولید کونجات دے عیاش بن ابی رہید کونجات دے۔ا بے اللہ! کر ور بیجھنے والے مؤمنوں کونجات عطا فر مااور قبیلہ معز پر اپنی پکڑ شخت کردے لیتی آئیس ہلاک کردے اے اللہ!ان پر قبط سالی ایسی نازل فر ماجیسی پوسٹ کے ذمانہ میں قبط سالی تھی۔

حديث (٢٧٢١) حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ اَبِى أُوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْآخُوابِ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اللهُمَّ الْهُزِمُ الْآخُرُابَ اللهُمَّ الْحَرَابَ اللهُمَّ الْحَرَابَ اللهُمَّ الْحَرَابَ اللهُمُّ الْحَرَابَ اللهُمُ الْحَرَابَ اللهُمُ الْحَرَابَ اللهُمُ الْحَرَابَ اللهُمُ الْحَرَابَ اللهُمُ الْحَرَابَ اللهُمُ الْحَرَابَ اللّهُ اللّهُ الْحَرَابَ اللّهُمُ الْحَرَابَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

ترجد حرَّتَ عبدالله بن اونی " فرائے بیں کہ امراب کی اُڑائی بیں آپٹ نے مرکوں کے بارے بی بدعا کی اے اللہ! کا ب ک اتار نے والے جلدی صاب لینے والے اے اللہ! ان الکروں کو تکست دیدے اے اللہ! ان کو تکست دے اور ان کو پریٹان کرکے کہا دے ۔ حدیث (۲۷۲۷) حَدَّفَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ آبِی هَیْبَةَ الله عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ کَانَ النّبی صَلّی الله عَلْهِ الله عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ کَانَ النّبی صَلّی الله عَلَیٰهِ وَصَلّی فَی ظِلّ الْکَعْبَةِ فَقَالَ اَبُوجَهُلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرِیْشٍ وَنُحِوَثُ جُزُورٌ بِنَاحِیةِ مَکْهَ فَارُسَلُوا فَرَحَلُهُ فَالله الله مَ عَلَیْکَ بِقُریْشِ اللّٰهُمَّ عَلَیْکَ بِقُریْشِ اللّٰهُمَّ عَلَیْکَ بِقُریْشِ اللّٰهُمَّ عَلَیْکَ بِقُریْشِ اللّٰهُمَّ عَلَیْکَ بِقُریْشِ اللّٰهِ مَ عَلَیْکَ بِقُریْشِ اللّٰهُمَّ عَلَیْکَ بِقُریْشِ اِلْابِی جَهْلِ ابْنِ هِشَامٍ وَعُتُبَةَ بُنِ رَبِیْعَةَ وَهَیْهَ بَنِ رَبِیْعَةَ وَهَیْهَ بَنِ رَبِیْعَةَ وَهُیْ اَبْنِ حَلْفِ وَعُقَبَةَ بُنِ اَبِی جَهْلِ ابْنِ هِشَامٍ وَعُتُبَةَ بُنِ رَبِیْعَةَ وَهَیْهَ بَنِ رَبِیْعَةَ وَهُیْ اَبْنِ حَلْفِ وَعُقْبَةَ بُنِ ابِی مُعْمِطٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَیْتُهُمْ فِی قَلِیْبِ بَلْدٍ وَالْوَلِیْدِ بُنِ عُتُبَةً وَابَی ابْنِ حَلْفِ وَعُقَبَةَ بُنِ اَبِی مُعْمِطٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَیْتُهُمْ فِی قَلِیْبِ بَلْدٍ وَالْوَلِیْدِ بُنِ عُتُبَةً وَابَیْ ابْنِ حَلْفِ وَعُقْبَةَ بُنِ ابْنِ عَلْمَ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَیْتُهُمْ فِی قَلِیْبِ بَلْهِ وَالْعَدْ رَایُتُهُمْ فِی قَلْیْبِ بَلْهِ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَایُتُهُمْ فِی قَلْیْبِ بَلْهُ وَالْوَلِیْدِ بُنِ عُتَبَةً وَابُولُولِهُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَیْتُهُمْ فِی قَلْیْبِ بَاللّٰهِ فَلَالُهُ اللّٰهِ فَلَالَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَالْعَدْ رَأَیْتُهُمْ فِی قَلْیْبِ بَالْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللْمُقَالُ اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللّه قَتُلَى قَالَ اَبُو اِسُحْقَ وَنَسِيْتُ السَّابِعَ وَقَالَ يُوسُفُ بُنُ اِسْحَقَ عَنُ اَبِى اِسْحَقَ أُمِيَّةُ بُنُ حَلَفٍ وَقَالَ شُعْبَةُ أُمِيَّةٌ أَوْ أَبَى وَالْصِحْيُحِ أُمِيَّةً.

ترجمد حضرت عبداللہ قراتے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابوجہل اور قرایش کے کھولوگوں نے کہا جب کہ مکہ کے ایک گوشہ میں اونٹ ذیج ہو چکا تھا ہی گئ آ دمیوں کو انہوں نے بھیجا جو اس اونٹ کی او چھری گندگی سمیت لے آئے جس کو انہوں نے آئے گئی اور فر مایا اے اللہ! قریش کو پکڑ لے۔ ابوجہل بن ہشام کیلئے عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ اور ابی بن خلف لے۔ ابوجہل بن ہشام کیلئے عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ اور ابی بن خلف ابو اور عقبہ بن ابی معیط کے لئے آپ نے فر مایا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے اند ھے کو کیں میں مقتول پڑا ہو اور کھا ابو اسحان فرماتے ہیں کہ ہیں نے ان سب کو بدر کے اند ھے کو کیں میں مقتول پڑا ہو اور گھا ابو اسحان فرماتے ہیں کہ ابواسی نے اس سب کو بدر کے اند ہے کو کیل میں مقتول پڑا ہو اور کی میں ساتھ امیہ بانی بن خلف کہا شعبہ نے شک کے ساتھ امیہ یا ابی بن خلف کہا صحیح امیہ بن خلف کہا شعبہ نے شک کے ساتھ امیہ یا ابی بن خلف کہا صحیح امیہ بن خلف کہا ہوں آ دمی میں الولید ہے۔

حديث (٢٧٢٨) حَدَّثَنَا سُلَيُّمْنُ بُنُ حَرُبِ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ أَنَّ الْيَهُوُدَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعُنتُهُمُ فَقَالَ مَالَكِ قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِيُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا أَوْلَمْ تَسْمَعِي عَالَيْكُمُ. مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمُ.

ترجمہ۔ معزت عائشہ سے مروی ہے کہ یہود کی ایک جماعت جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاضر ہوئی اور کہنے گل کہتھ پر موت ہوتو۔ معزت عائشہ نے ان پر لعنت کی آپ نے پوچھا پہلیس کیا ہو گیا کہنے گئیں کیا آپ نے سانہیں جو پھھانہوں نے کہا آپ نے فرمایا کیا تم نے دونہیں بنا جو میں نے کہا کہتم پر ہو۔

تشری از بین محکوری سے اللہ میں جہل بن هشام اس کاتعلق کلام مودوف سے ہے۔ یامٹن یہ بین کہ بید بدوعاالی جہل وغیرہ کے لئے محل ۔ یا مجمد استاد نے فرمایا ، روای اسے بعول ممیا۔ جو حاصل معن تھا اسے ذکر کردیا۔ تو اب معنی ہوں کے کہ قریش پر بالعوم دعا کرنے کے بعد بالخصوص ان سات آ دمیوں کے بارے میں بددعافر مائی تو الفاظ یا دنہ ہوئے۔ حاصل معنی ذکر کردیا۔ واللہ اعلمہ

تشری از بین فرمیات قسطان اور مین دونون فرمات بین که لابی جهلیس لامیان کے لئے ہے۔ لیکن میر سے فزد یک قطب کنگوئ نے جو تیراقول میان فرمایا ہے وہ بہتر ہے۔ جس کی تائید کتاب الطهارت کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں بالعمرم دعا کے بعد خصوص بددعاان لوگوں کے بارے میں فرمائی اور عقریب باب الجزید میں آرہا ہے کہ اللهم علیك العلاء من قریش اللهم علیك اباجهل۔

تشری از قاسی " مورست کالفظاتوروایت می میکین زلزله کوملا ، بیوتهم ناراً سے تابت کیا۔ کرجب آگ لگ جاتی ہے تو انسان بہت منظرب اور پریثان ہوتا ہے۔ اور وطا ہ کالفظ هزیمت اور زلزلة سے بھی زیادہ خت ہے۔ کو تکہ اس سے مرادا خذشدید ہے۔ سنین کسنی یوسف ای اجعل سنین کسنی یوسف اور آثر کی صدیث میں علامہ فین لفظ علیکم کو لے کرفر ماتے ہیں کہ اس سے صدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ہوجائے گی۔ ای علیکم السلم اور آپ نے فرمایا جاری دعا جا دے میں قول ہوگی۔ ان کی دعا جا در اور سے میں فیر مقبول ہوگا۔ ان کی دعا جا در از میں فیر مقبول ہے۔

## بَابُ هَلُ يُرُشِدُ الْمُسُلِمُ آهُلَ الْكِتْبِ أَوْيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ

رَجمه كياكونى مسلمان كى كتابى كوبدايت كرسكتا جياست كتاب اللهى تعليم و حسكتا جي حديث (٢٧٢٨) حَدَّثَنَا إِسْ حَقُ اللهِ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ الْحُبَرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ ٱلْارِيُسِيِّنَ.

تر جمد۔حصرت عبداللہ بن عباس خبر دیتے ہیں کہ جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر دم کولکھا کہ اگر تو پھر گیا تو پھر ان سب کاشتکاروں کا گناہ تھے پر ہوگا۔

تشری از قاسمی " میساد و از اسم اداورا و داخیل بداور کتاب دانی سے مراد عام بد جونورات انجیل اور قرآن کوشال ہو۔آپ نے اپنے خطیس شاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی۔ اور انجام بدسے ڈرایا۔ بدارشاو باور تعلیم الکتاب کو کتب الید سے داب یہ سکل سلف میں مختلف نیب ادام مالکت و کافر کو آن کی تعلیم سے مع کرتے ہیں۔ امام ابوصنی نی آجاز تا سے امام ان کی تعلیم سے معلم کرتے ہیں۔ امام ابوصنی نی الدین معلوم ہوتی ہوتو تعلیم جائز ہدور نہیں۔ بعض نے کیل اور کشر کافر تی کہا ہے۔ تعلیم جائز ہدور نہیں۔ بعض نے کیل اور کشر کافر تی کہا ہے۔ تعلیم سے ان کے دور نہیں۔ بعض نے کیل اور کشر کافر تی کہا ہے۔

## بَابُ الدُّعَآءِ لِلمُشُرِكِيْنَ بِالْهُدَّى لِيَتَأَلَّفَهُمُ

ترجمه مشركين كے لئے مدايت كى دعاكرنا تاكدان ميس الفت بيدا مو

حديث (٢٧٢٩) حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ الْحَ قَالَ اَبُوُهُرَيْرَةٌ قَدِمَ طُفَيُلُ بُنُ عَمْرِوالدَّوُسِئُ وَاصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتُ وَابَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكْتُ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاتِ بِهِمُ.

ترجمہ حضرت ابو ہریر ہ فرماتے ہیں کے طفیل بن عمر ودوی اوراس کے پھے ساتھی جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے آپ سے آ کر کہنے لگے کہ قبیلہ دوی تو نافر مان ہوگیا۔ اور انہوں نے قبول اسلام سے انکار کردیا۔ پس آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ! دوی قبیلہ کو ہدایت نصیب فرمااور انہیں اسلام میں لے آ۔

تشری از قاسمی " ۔ لیت تفہم اس سے بخاری کا تفقہ ٹیکتا ہے کہ ابواب سابقہ میں شرکین اور اہل کتاب کے لئے بدوعاتقی کہ ان کی شوکت ٹوٹے اور سلمان ان کی ایڈ ارسانی سے محفوظ رہیں۔اور اس باب سے بتارہے ہیں کہ جب ان کے مہلکات سے امن ہواور انکی الفت کی امید ہوتو ہدایت کی دعا کردین چاہئے۔ جیسے قبیلہ دوس کے بارے میں آ پ نے دعافر مائی جوقبول ہوئی۔

## بَابُ دَعُوَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ

وَمَا كَتَبَ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللی كِسُرای وَقَیْصَرَ وَالدَّعُوةُ قَبْلَ الْقِتَالِ ترجمه - یهوداورنساری کواسلام کی دعوت دینا۔اورکس بات پران سے لڑائی کی جائے۔اور جو پھھ آ پ نے کسری وقیصر کولکھا اورلڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دینا چاہئے۔ حديث ( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا على بن الجعد الخ قال سمعت انس بن مالكُ يقول لما اراد النبى صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لايقرؤن كتابا الاان يكون مختوما فاتخذخاتما من فضة فكانى انظرالى بياضه فى يده نقش فيه محمدرسول الله

ترجمد حصرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ آپ رسول الله صلی الله علید دسلم نے قیصر دوم کوشط لکھنے کا ازادہ ظاہر فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ تو اس وقت تک کسی محط کو پڑھتے نہیں جب تک اس پرمہر گلی ہوئی نہ ہوتو آپ نے ایک چاندی کی انگوشی بنوائی اور پس آج بھی آپ کے ہاتھ پس اس کی سفیدی کود مجدر ہاہوں اور اس کانتش مجدر سول اللہ تھا۔

حَدِيثُ(۲۷۳۲)حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْحِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاشٍ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلَى كِسُرَى فَامَرَهُ اَنْ يُدْفَعَهُ اِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اللَّى كِسُرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسُرِى خَرَقَهُ فَحَسِبُتُ اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقِ.

ترجمد حضرت عبداللد بن عباس خبردیتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنادالا نامہ کسریٰ فارس کو بھیجا قاصد کو تھم دیا کہ پہلے یہ خط بحر ین کے حاکم کو پہنچاؤ۔ وہ بحرین کا حاکم کسریٰ بادشاہ فارس تک پہنچائے گا۔ پس جب کسریٰ نے اس والا نامہ کو پڑھا تواسے چیر ڈالا میرا گمان بیہ کہ حضرت سعید بن المسید بٹنے نے فرایا کہ جناب نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعادی کہ پورے کو رے کلوے کردیتے جا کیں۔ تشریح از قاسمی تاریخ سے امام بخاری نے باب کی دونوں صدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اہل دوم کو آپ نے پہلے خطائکھا اس طرح اہل فارس کو بہلے خطائکھا اس طرح اہل فارس کو بہلے خطائکھا اس طرح اہل فارس کو بہلے خطائکھا۔ پھران کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ سکتہ اختلافی ہے۔

عمر بن عبدالعزیر اوران کے ہم خیال بھی فرماتے ہیں کہ پہلے دعوت الی الاسلام دی جائے۔ پھر قبال کیا جائے۔ لیکن اکثر علاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے فرماتے ہیں جس کا وطن دار اسلام سے فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں ایسا تھا اب دعوت اسلام پھیل چکی ہے اب قبال بی ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں جس کا وطن دار اسلام سے دور ہے اس کو قوت دی جائے دعوت دی جائے دعوت اسلام شافع نے تو تصریح کی ہے کہ جن لوگوں کو دعوت اسلام نہیں بینی دعوت سے پہلے ان کے ساتھ قبال جائز نہیں ہے۔

## بَابُ دُعَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد جناب ني اكرم صلى الله عليه وسلم كواسلام اور نبوت كى طرف وعوت دينا

اِلَى الْاِسَلَامِ وَالنُّبُوَّةِ وَاَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُوْتِيَهُ اللهِ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ (الاية).

ترجمہ۔اوریہ کہاللہ کو چھوڑ کرکوئی کی کورپ نہ بتائے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کی انسان کیلئے لائتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب احکام اور نبوت عطافر مائے چھروہ لوگوں سے کے کہتم اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرمیرے بندے بن جاؤ۔

حديث (٢٧٣٣) حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ حَمْزَةَ الْخِ عَنْ عَبْدِاللَّهَ بْنِ عَبَّاسٌ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ اِلَى الْإِشَلَامِ وَبَعَتَ بِكِتَابِهِ اِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةِ الْكُلّْبِيّ وَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُدْفَعَهُ اللَّى عَظِيْمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ اللَّى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ اِلَّى اِيُلِيَّآءَ شُكِّرًا لِّمَا اَبُلاهُ اللهُ فَلَمَّا جَآعَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ قِرَأَهُ الْتَمِسُوا لِيُ هَهْنَا اَحَدًا مِّنُ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَٱخْبَرَنِي ٱبُوسُفْيَانَ آنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبَيْنَ كُفَّارٍ قُرَيُشِ قَالَ اَبُوسُفُيَانَ فَوَجَدَتَارَسُولُ قَيْصَرَ لِبَعْضِ الشَّامِ فَانُطَلَقَ بِي وَبِاصُحَابِي حَتَّى قَدِمُنَا اَيُلِيَآءَ فَأُدْخِلْنَا الَّذِيهِ فَاذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ النَّاجُ وَاذَا بَحُولَة عُظَمَآءُ الرُّوم فَقَالَ لِتَرُجَمَانِهِ سَلُهُمُ آيُّهُمُ اَقْرَبُ نَسَبًا اِلَى هَلَا الرَّجُلِ الَّذِى يَزُعَمُ آنَّهُ نَبِى قَال اَبُوسُفُيَانُ فَقُلَتُ اَنَا ٱقْرَبُهُمْ اِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَابَيْنِكَ وَبَيْنَهُ فَقُلُتُ هُوَابُنُ عَمِّى وَلَيْسَ فِي الرَّكُبِ يَوْمَثِذٍ اَحَدّ مِنْ بَنِيُ عَبُدِ مُنَافٍ غَيُرِى قَالَ قَيْصَرُ اَدُنُوهُ وَامَرَ بِٱصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِى عِنْدَ كَتَفِى ثُمَّ قَالَ لِتَرُجُمَانِهِ قُلُ لِاصْحَابِهِ اِنِّي سَآئِلٌ هٰذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعَمُ انَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ قَالَ ٱبُوسُفُيَانَ وَاللَّهِ لَوُكَا الْحَيَآءُ يَوُمَثِذٍ مِنُ آنُ يَّاثِرَ ٱصْحَابِي عَنِّي الْكَذِّبَ لَكَذِبُتُهُ حِيْنَ سَٱلَنِيُ عَنْهُ وَلَكِنِّي اِسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثِرُو الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلُ لَّهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا ٱلرَّجُلِ فِيُكُمُ قُلُتُ هُوَفِيْنَا ذُوُنَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ آحَدٌ مِّنْكُمُ قَبُلَهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلُ كَانَ مِنْ ابْآثِهِ مِنْ مُلِكِ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشُرَافَ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمُ ضُعَفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآتَهُمْ قَالَ فَيَزِيْدُونَ أَوْ يَنصُقُونَ قُلْتُ بَلُ يَزِيُدُونَ قَالَ فَهَلُ يَرْتَدُ آحَدٌ سُخُطَةً لِدِيْنِهِ بَعُدَ آنُ يَدْخُلَ فِيْهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ الْأَنَ مِنْهُ فِي مُدَّةً فَنَحْنُ نَخَاتُ اَنُ يَغُدِرَ قَالَ اَبُوسُفُيَانَ وَلَمْ يُمُكِّنِي كَلِمَةً اُدُخِلُ فِينَهَا شَيْئًا ٱنْتَقِصُهُ بِهِ لَآ اَجَافُ اَنْ تُؤْثَرَ عَنِي غَيْرَهَا قَالَ فَهَلُ قُاتَلْتُمُوهُ اَوْقَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتُ حَرُبُهُ وَحَرُبُكُمُ قُلْتُ كَانَتُ دُولًا وُسِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَتُدَالُ عَلَيْهِ الْأَخْرَى قَالَ فَمَاذَا يَاْمُوكُمْ قَالَ يَاْمُونَا اَنُ نَعْبُدَ اللهِ وَحُدَهُ لَانْشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَانَا عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ ابَّاءُ نَا وَيَاْمُرُنَا بالصَّلُوةِ وَالصَّدْقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَا بِالْعَهْدِ وَادَاءِ الْآمَانَةِ فَقَالَ لِتَرُجُمَانِهِ حِيْنَ قُلُتُ ذٰلِكَ لَهُ قُلُ لَّهُ اِنِّي سَاَلُتُكَ عَنُ نَسَبِهِ فِيُكُمْ فَزَعَمْتَ اِنَّهُ ذُوْنَسَبِ وْكَذَٰلِكَ الرَّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَٱلْتُكَ هَلُ قَالَ آحَدٌ مِّنْكُمُ هَلَا الْقَوْلُ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ آنُ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ آحَدٌ مِّنْكُمُ قَالَ هَذَا

الْقَوْلُ قَبُلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَاتِيمُ بِقَوْلِ قَدْ قِيْلَ قَبُلَهُ وَسَالَتُكَ هُمْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمُتَ اَنُ لَا فَعَرَفُتُ اَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَسَالُتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ ابْآئِهِ مِنُ مَّلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْكَانَ مِنْ ابْآئِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطُلُبُ مُلُكُ ابْآئِهِ وَسَالُتُكَ اَشُرَاكُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ اَمُ ضُعَفَآءَ هُمُ فَزَعَمْتَ ضُعَفَآؤُهُمُ البَّعُوهُ وَهُمُ الْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَالُتُكَ هَلُ وَيَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلُ يَزِيْدُونَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيْمَانَ حَتَّى يُتِمُّ وَسَالُتُكَ هَلُ يَرُتَدُ آحَدُ سَخُطَةً لَدِيْنِهِ بَعُدَ آنُ يَّدُخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ آنُ لَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْإِيْمَانُ حِيْنَ تَخُلُطُ بِشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ آحَدٌ وَسَالَتُكَ هَلُ يَغُلُرُ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغُلُرُونَ وَسَٱلْتُكَ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمُ فَرَعَمُتَ اَنْ قَدْ فَعَلَ وَانْ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُوْنَ دُوُّلا يُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتَدَالُونَ عَلَيْهِ الْاُخُراى وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونَ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَالُتُكَ بِمَا ذَا يَامُرُكُمُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَامُرُ آنُ تَعْبُدُ وَاللَّهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَهُنَاكُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ابَآءُ كُمُ وَيَاْمُرُكُمُ بِالصَّلَوةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَآءِ بِالْعَهْدِ وَادَآءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهذِهِ صِفَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنُتُ اَعْلَمُ اللَّهُ حَارِجٌ وَالْكِنُ لَّمُ اَظُنَّ اللَّهُ مِنْكُمُ وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوشِكُ آنُ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيْنَ وَلَوُ آرُجُوا آنُ آخُلُصَ اِلَيْهِ لَنَجَشَّمْتُ لُقِيَّةً وَلَوُ كُنتُ عِنْدَة لَغَسَلُتُ قَدَمَيْهِ قَالَ اَبُوسُفُيَانُ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ مَرْقَلُ عَظِيْمِ الرُّومِ سَكَامٌ عَلَى مَن اتُّبَعَ الْهُدَى آمًّا بَعْدُ فَالِّيْ آدْعُوكَ بِدَاعِيَّةِ ٱلْإِسْلَامِ ٱسْلِمْ تَسْلَمَ وَٱسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ ٱجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِنُّمَ الْآرِيْسِيِّنَ يَأْهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوُا اللَّي كَلِمَةٍ سَوَآءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنْ لَا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَانُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلا يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا آرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلُّو فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قَالَ اَبُوسُفُينَ فَلَمَّا اَنْ قَصَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ اَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَآءِ الرُّوْمِ وَكَثُرُ لَغَطُهُمْ فَلَا اَدْرِى مَاذَا قَالُوا وَأُمِرَبِنَا فَانْحَرَجْنَا فَأُخُرِجْنَا فَلُمَّا اَنْ خَرَجْتُ مَعَ اَصْحَابِي وَحَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ آمِرَ أَمْرُ ابْنُ آبِي كَبْشَةَ هِلَا مَلِكُ بَنِي ٱلْاصْفَرِيْحَافَة قَالَ ٱبُوسُفُيَانَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيُّلا مُسْتَيْقِنَّا بِأَنَّ آمُرَهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى آدُخِلَ اللَّهُ قَلْبِي الْاسْكامَ وَالَاكُوةُ.

كاشكرىياداكرے جواس في فتح كى صورت ميں اسے ديا تھا جب قيصر كے پاس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا والا نامه پنچا تو جب اسے پڑھنا چاہاتو کہنے لگا کہ پہلے آپ کی قوم کا کوئی آ دمی یہاں پر حاش کروتا کہ میں اس سے جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم کے متعلق کچھ دريا فت کروں ابن عباس فرماتے ہیں کہ جھے ابوسفیان نے خبر دی کر ایش کے کھے آ دمیوں کے ہمراہ پیشام میں تھے۔جو تجارت کی فرض سے آئے تھے اس مت میں جو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور كفار قریش كے درمیان تھى ليخي صلح حدیدبیے كایام میں تو ابوسفیان كہتے ہیں كہ قيصر كے قاصد نے مميں شام كے كى مقام ميں تلاش كرليا \_ پس وہ جھے اور مير ساتھيوں كوليكر چلا يها تنك كه مملوك جب بيت العقدس ميں بنيج تو جميں قيصر روم تک پنچادیا گیا وہ اپ شاہی در بار میں بیٹھا ہوا تھا جس کے سر پرتاج تھا۔اورروم کے وزراءاورروسااس کے مرجع تھے۔تواس نے اپنے ترجمان سے کہا کدان لوگوں سے دریافت کروکدوہ آ دمی جوابے آپ کو نبی کہتا ہے تم میں سے نب کے اعتبار سے کون اس کے زیادہ قریب ہے۔ ابوسفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نسب میں ان شے زیادہ قریب ہوں۔ تواس نے پوچھاتمہاری اور آپ کی کیارشتہ داری ہے۔ میں نے کہا كدوه ميرے چپاكابيٹا ہاور دافقي ان دنوں اس قافله ميں ميرے سواكو في فخص تجمي بنوعبد مناف ميں سے قريبي نبيل تھا تو قيصر نے كہا كہ اس كو میرے قریب بٹھاؤ اورمیرے ساتھیوں کے متعلق تھم دیا کہ انگومیری پیٹے کے پیچیے بٹھاؤ لیعنی میرے کندھوں کے پاس بٹھاؤ پھرتر جمان ہے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو ہٹلا دو کہ میں اس آ دی ہے جناب نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا اگر یہ کوئی جموثی بات آپ کی طرف منسوب كرية تم اسے جملادينا۔ ابوسفيان كہتے ہيں الله تعالى كاتم إاكر مجھاس دن ميشرم محسوس ندہوتی كرياوگ ميري طرف سے جموث كوفل كرتے پھرتے رہیں گےتو میں اس کے سوالات کے وقت اپنی طرف ہے کوئی ندکوئی بات بیان کرتا۔ لیکن مجھے شرم آگئی کہیں مجھے جمونا ند کہتے پھریں۔ اس لئے میں نے بچ بچ کہا۔ پھراس نے اپنے ترجمان سے کہا کہان سے بوچھواس فخص کا تمہارے اندرنسب کیسا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ ہارے میں اعلیٰ نسب کے مالک ہیں پھر کہا کہ کیاان سے پہلے بھی تم میں ہے کی آ دمی نے ایسادعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہانہیں۔ پھراس نے پوچھا کیاتم لوگوں نے اس دعویٰ سے پہلے بھی جھوٹ میں متہم کیا ہے میں نے کہانہیں۔ پھراس نے پوچھا کدان کے آباءا جداد میں کوئی بادشاہ گذرا ہے۔ میں نے جواب دیانہیں۔اس نے پوچھا کیابڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں۔ میں نے کہا بلکہ کمزورلوگ بیروی کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کدہ نیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہورہے ہیں۔ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں پھر پوچھا کہ کیااس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس کے دین سے تاراض ہوکردین سے پھر جاتا ہے۔ میں نے کہانہیں۔ پھر پوچھا کیاوہ بدعبدی کرتا ہے۔ میں نے کہانہیں۔ حالا نکہ ہم ان دنوں اس ملح کی مدت میں مضح خطرہ تھا کہ کہیں ہم سے بدعهدی نہ کریں۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ جھے اورتو کسی مقام پر کسی کلمہ کو داخل کرنے کی مختج اکثر نہ کی کہاس کے کلمہ سے میں آپ کی شان میں کی کرتا۔ سوائے اس کلمہ کے اور کسی کلمہ سے پروپیگنڈ اکرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ پھراس نے بوچھا کہ کیا تمہاری اور آپ کی بھی از ائی بھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ تو یو چھا پھر تمہاری اور ان کی از ائی کیسی رہی کہ وہ گھوتی پھرتی رہی بوے ول ک طرح کہ بھی وہ ہم پرغالب آ جا تا اور بھی ہم غالب آ جاتے۔کہا کہ کون کون ی باتوں کا تنہیں تھم دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تھم دیتا ہے کہ ہم ا کیلے اللہ کی عبادت کریں۔اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ کریں اور جن جن چیزوں کی جارے آباءاوراجدادعبادت کرتے ہیں اس سے روکتے ہیں اور ہمیں نماز۔ خیرات۔ یا کدامنی اور عہد کو جھانے اور امانت کواوا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں میں اسے بتا چکا تو اس نے ترجمان ے کہا کہان ہے کہوکہ میں نے تم سے ان کے نب کے بارے میں دریا فت کیا تو تو نے کہا کہوہ ہم میں عالی نسب والے ہیں۔ای طرح انبیاءاور رسل کوائی قوم کےنب میں بھیجاجاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے بوچھا کان سے بہلے بھی کمی نے ایبادعویٰ کیا۔ تم نے کہانہیں۔ اگر آپ سے بہلے

كى نے ايدادوى كياموتا تو ميں كہتا كديدايك ايدا آ دى ہے جوايك الى بات كى افتداء كرد ہاہے جواس سے پہلے كى جا چك ہے۔ پھر ميں تقم ے بوچھا کہاس دعویٰ سے پہلے بھی تم نے ان کوجھوٹی بات میں مہم کیا ہے۔ تم نے کہانہیں ۔ تو معلوم ہوا جو خص لوگوں پرجموث بولنا کوار انہیں کرتا وہ الله تعالى پركسے جھوٹ بول سكتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا كەكياان كة باءاجداد ميس كوئى بادشاہ كذرائے تم نے كهانبيل ميس كہتا مول كه اگران کے آباء میں کوئی بادشاہ گذرامو تا تو میں مجمعتا کہ بیائے آباء کی حکومت طلب کرتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیابزے برے لوگ اس کے بیروکار ہیں یا کرورلوگ تو تم نے بتلایا کہ کرورلوگ بی اس کی بیروی کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیاوہ لوگ بوج رہے ہیں یا کم مور ہے ہیں۔ تو نے بتلایا کدوہ بر حدے ہیں۔ای طرح ایمان کمل ہوتا ہے۔ پھر میں نے بوجھا کہ کیاان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہوکرکوئی دین سے چرتا ہے۔ تو نے بتلایا کرنیس اس طرح ایمان کی وضاحت جب دلوں میں رل ال جاتی ہے تو کوئی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ پھر میں نے تیرے سے پوچھا کہ کیادہ بدعهدی کرتا ہے تم نے بتلایانہیں۔ای طرح انبیاء کی سے بدعهدی نہیں کرتے پھر میں نے تیرے سے سوال کیا کہ تہای اوران کی لڑائی بھی ہوئی ہے۔تم نے کہااییا ہو چکا ہے۔اورتمہاری اوران کی لڑائی مھوتی پھرتی رہی ہے بھی وہ تم پرغالب آ مے بھی تم عالب آ مے۔رسولوں کا بھی بھی حال ہوتا ہے کدان کی آ زمائش کی جاتی ہے۔لیکن انجام کارانہیں کے ق میں ہوتا ہے۔ پھر میں نے بوچھا کدوہ کن كن امور كا حكم دين إلى توتم في بتلايا كدوه فرمات بين السيالله كاعبادت كروراس كاعبادت من كى كوشريك ندكروراور تهمين ان مورتون ک عبادت سے روکتا ہے جن کی تمہارے آباؤا جدادعبادت کرتے تھے۔اور وہ تمہیں نماز پڑھنے خیرات کرنے پاکدامن رہنے اوعہد و پیان کو جما نے اور امانت ادا کرنے کا محم دیتا ہے ایسے اوصاف ہی کے ہوتے ہیں میں بھی جانتا تھا کہ ان کاظہور ہونے الا ہے لیکن مجھے بیگمان نہیں تھا کہ دہتم میں سے ہوگا۔اورجو کچھتم نے کہا ہے۔اگر وہ کے ہے تو وہ عقریب میرےان دوقد موں کی جگہ کا مالک بے گا۔اگر مجھے بیامید ہوتی کہ میں ان تک پہنے سکتا ہوں توں میں ان کی ملاقات کیلئے تکیفیں برداشت کرتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے یاؤں دھوتا۔ ابوسفیان فرماتے ہیں كه بحراس في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوالا نامه منكوايا جواس بريزها كيا تواس من ميضمون تعاشروع الله كينام سے جو بردام بان اور نہایت رحم دالا ہے محماللہ کے بندے اوراس کے رسول کی طرف سے ہرقل بادشاوروم کی طرف اس مخص پرسلامتی ہوجو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد يس تحجه اسلام ك وعوت ويتامول -اسلام في جاؤ كاسلام في وكوالله تعالى تحيد دومراثواب وعالر مرح وتتهارى رعايا كاشتكارول كاكناه بمى تم يرموكا-آيت قرآنى كاترجمه يها عكاب والواس كلمه دين كي طرف آؤجو مار عاورتمهار عددميان برابر ب ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نے کہ ایں اور نہ بی اس کی عبادت میں کسی چیز کوشر یک کریں اور نہ بی ہم اللہ تعالی کوچھوڑ کرایک دوسرے کورب بنا کیں۔ اگرتم پھرجاؤنو كهددوكةم كواه رہوكہ بے شك ہم تومسلمان ہى ہیں۔ابوسفیان فرماتے ہیں كہ جب بادشاہ روم نے اپنی تفتگوختم كردى توروم كے بڑے بڑے لوگ جواس کے ارد گرد تھے ان کی آ وازیں بلند ہونے لگیں۔ شور و شغب بہت ہوا مجھے معلوم نہیں ہوسکا کہ ان لوگوں نے کیا کہا۔ مارے معلق محم مواکہمیں باہر تکال دیاجائے ہی جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر تکااتو تنہائی میں میں نے ان سے کہا کہ ابو کبشدے بيخ كامعالمة بروكيا يدبنو الاصفركابادشاه اس دررباب ابومفيان كت بي كمي برابركفرى وجد يد ليل ربا اورييقين كرف والاتفا كرآ ب كامعالمه غالب آكرد بكا يهال تك كرالله تعالى في مير دل من اسلام كوداخل كرايا جب كه من اس تقبل كرابت كرف والاتعار تشری از پینج گنگویی ۔ فتح مکہ کے موقعہ پر جب بی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے مکے تو اپنی جانوں کے خوف ہے ان لوگوں نے اسلام قبول كيا- پر اكراه زائل بوگيا-ز بردتى ندرى اوران كااسلام اچها بوگيا-

تشری از سیخ زکریا " مافظ قرمات میں که ابوسفیان فتح مدے موقعہ پرمسلمان ہوئے اور مؤلفة القلوب میں سے تھے۔ آگ ہے قبل وہ شرکین کے سردار تصاحد میں اور احراب کی لڑائیوں میں وزیر جبگ کی حیثیت سے کام کیا۔ اللہ تعالی نے اسپے فعنل سے اسلام ان کے دل میں واغل کیا اور ان کی کراہت اسلام زائل ہوگئ۔ قد حسن اسلامه اطاب قلبه به۔

حديث (٢٧٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ الخ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلِمٌ سَجِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا عُطَيَنَ الرَّايَةَ رَجُلا يَفْتَحَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرُجُونَ لِللَّاكِ اَيُّهُمُ يُعُطَى فَعَلَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرُجُونَ لِللَّاكِ اَيُّهُمُ يَعُطَى فَقَالَ اللهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَامَرَ فَلُعِي لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَعَدُوا كُلُّهُمُ يَرُجُوا اَن يُعْطَى فَقَالَ اَيُنَ عَلِي فَقِيلَ يَشُتَكِى عَيْنَيْهِ فَامَرَ فَلُعِي لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَةُ حَتَّى كَانَةُ لَمُ يَكُنُ بِهِ شَيءٌ فَقَالَ نَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِفْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَكُونُوا مِفْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَكُونُوا بِعَلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَكُونُوا بِعَلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَكُونُوا مِفْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَى تَكُونُوا بِعَلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَى تَنْولَ بِسَاحَتِهِمْ فَوَ اللهِ لَانُ يُهُمْ إِلَى الْإِسُلَامِ وَاخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَ اللهِ لَانُ يُهُدَى بِكَ رَجُلٌ وَاجِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خُمُو النَّهُ مَ النَّعُمِ.

ترجمد حضرت بهل بن سعد سے مروی کے انہوں نے جناب بی اکرم سلی الله علیدہ کم سے سنا کدہ فیم کی لا ان کے موقعہ پرفر مار ہے تھے کہ میں جمنڈ االیے آدی کودوں گاجس کے ہاتھوں پرفتے نعیب ہوگ ہیں صحابہ کرام گھڑے ہوگئے اکل امید کرنے گئے کہ دیکھیں جعنڈ اک کہ تاہا ہے بی جب دوسرے دن سمج ہونی اور بیسب امید کرر ہے تھے کہ جمنڈ ااسے طع گا کہ آپ نے پوچھا حضرت علی کہاں ہیں کہا گیا کہ ان کی تو دونوں آئکھیں دھی ہیں۔ بہر حال آپ نے نظم دیا ان کو بلایا گیا آپ نے ان کی آئکھوں میں لب مبارک لگائی تو وہ جگہ ٹھیک ہوگئی جہاں شکا ہے تھی کہ اس معلوم ہوتا تھا کہ آئکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی حضرت علی نے فر مایا کہ ہم لوگ اسوقت تک لاتے رہیں گے جب تک کہ ہماری طرح مسلمان ہوجا کیں آپ نے فر مایا تھی جب تک کہ ہماری طرح مسلمان ہوجا کیں آپ نے فر مایا تھی وہ کہ ہم ان کے میدان میں اثریں تو ان کواسلام کی دعوت دیں اور جو ان پر امور واجب ہیں ان کی ان کو فر ان کے میدان میں اثریں تو ان کواسلام کی دعوت دیں اور جو ان پر امور واجب ہیں ان کی ان کو فر ان گھر و کے بات کہ ہم اوگ انتقا کہ گھو گو گائی دھو کے بات کہ ہم تو گھر ہوتا تھا کہ ہم ایک ہم کہ ہم تو کہ ہم تا کہ کہ ہم کو گھر کی کہ ہم کو گھر کہ کہ ہم کو گھر کی کہ ہم کو گھر کو تک کی کہ ہم کو گھر کو تک کی کو تک کی کہ ہم کو گھر کو تک کو بہر نے کہ کہ ہم کو گھر کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو کہ کو گھر کو تک کو گھر کو تک کی کو کر کو تک کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو تک کو کو تک کو کو تک کو گھر کو کو تک کو کو تک کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو تک کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ ک

رَجَدِ حَفَرت الْرُقْرِاتِ بِينَ كَدِ جَابِ رَول الشَّمَى الشَّعليو الله جَبِ كَوْمِ رِجُهِ وَكُرتِ تَقَوّا سَ وَقَت تَك او ف ار ف كَ جَب تك شَى مَ وَجالَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَوَجَ إِلَى حَيْبَر مِن رات كوقت كِنْ عَد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَوَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا حَديث (٢٧٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ الْحَ عَنُ انسُّ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَوَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا حَديث (٢٧٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ الْحَ عَنُ انسُّ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَوَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيُلا وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمُ حَتَى يُصُبِحَ فَلَمَّا اصْبَحَ خَورَجَتُ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَمَكَاتِلِهِمُ فَلَمَّا وَلُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَكُه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمد حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب نی اگر صلی اللہ علیہ وسلم جبر کی ارف تشریف لے مجے تو وہاں رات کے وقت پنچ اورآ پ کی

عادت تھی جب رات کے وقت کمی قوم کے پاس آتے تو اس وقت لوٹ مارنہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کھی کر لیتے۔ جب میں ہوئی تو خیبر کے یہو دی اپنے مجاوڑ ہے اور اپنی زمیل لے کر نکلے۔ پس جب انہوں نے آپ کود یکھا تو کہنے گئے مجر سے۔ اللہ کاتم مجر ہے۔ اور ان کالشکر ہے تو جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ نگایا۔ اور فر مایا کہ خیبر ویران ہو گیا۔ آیت کا ترجمہ بیکٹ جب ہم کسی قوم کے میدان میں ویٹنچتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی میں بری ہوتی ہے۔

حديث (٢٧٣٧) حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ الْحَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوثُ اَنْ أَقَاتِلَ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَا أُمُوثُ اَنْ أَقَاتِلَ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَا لَمُ إِنَّا اللهُ فَقَلْ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَا لَمُ إِنَّا إِلَّهُ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمُرُوا أَنْ عُمَرَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ۔ حضرت ابو ہربر ہفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسکم نے فر مایا مجھے عکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہوہ لاالدالا اللہ کہیں کی جب کسی نے لاالداللہ کہا تو اس نے میری طرف سے جان ادر مال کو محفوظ کرلیا۔ محرص اسلام کی وجہ سے ادراس کے حساب کا اللہ تعالیٰ ذمہ وار ہے۔اس روایت کو حضرت عمراین عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

تشری از شیخ منگوی "مد ان مسمع اذاامسک ظاہر ہے کدی قال سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔فرق صرف اتا ہوگا کاب دائی آئیس میں سے ایک آ دمی ہوا۔ تو اب روایت کا باب میں لانامیح ہوگیا۔

تشری از شیخ ذکریا آ۔ چنانچ علامی کی بی فرمارے ہیں کہ جمہی مطابقت اذاسمع اذانا سے لی جائے گی۔ کیونکہ جمہ دعاء الاسلام قبل القتال اوراذان لوگوں کے حال کو بیان کرنے والی ہے۔ لین حافظ قرباتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر دعوت اسلام کے قال جائز ہے۔ تو پھر دونوں روایتوں میں جمع کی بیصورت ہوگی کہ دعوت مستحب ہے۔ شرط نہیں ہے۔ اور اس روایت میں علم اسلام بالدلیل ہے۔ اور کیونکہ محض اذان سننے سے جہاد سے ہاتھ روک لیا۔ اور قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب کی قوم کا حال معلوم ندہو سکے کہ آیاان کو دعوت اسلام پیٹی ہے یا نہیں تو صبح تک انظار کرے۔ اگر اذان سائی دے تو رک جائے ورنہ حملہ کردے۔ لیکن ان سب تو جبہات سے بلاتکلف دوایت کا اس باب میں لا ناوا منح نہیں ہوتا۔ قطب گلگونی کی تو جیر سب سے قائق ہے۔ کیونکہ بلاتکلف صدیث ترجمہ کے مطابق ہوجاتی ہے۔

تشری از شیخ محکوی ۔ فنزلناخیبر لیلا اس روایت کے باب میں لانے ساشارہ ہوگیا کہ جب ایک مرتبر کی قوم کو دعوت اسلام بھنی جائے قواس کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ البحت تجدید دعوت سخس ہے لیکن وہ بھی اس فض کے لئے جوکی قوم پرلوث مارکرنا چاہتا ہو۔ ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر دعوت کو مقدم کرے گا تو مقصد فوت ہوجائے گابنا ہریں دعوت ضروری نہ ہوئی تو اب ترجمہ میں جود عا ، النبی صلی الله علیه وسلم فی القتال ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں بیان ہوا کہ دعوت کا تھم کیے ہے۔ آیا واجب ہے یا متحب ہے تو ان مختلف روایات کو باب میں لاکر بٹلا دیا۔ کہ جب دعوت بالکل نہ پنجی ہوتو قال سے قبل دعوت واجب ہے۔ اور جب ایک مرتبہ دعوت بالکل نہ پنجی ہوتو قال سے قبل دعوت واجب ہے۔ اور جب ایک مرتبہ دعوت بی پہنچ بھی ہولیکن مسلمانوں کے آنے کی خبر نہ پنجی ہوتو اس صورت میں دعوت سے قبل قال میں کوئی حرب نہیں ہے۔

تشری از بینی دعوت اسلام قبل قبال واجب ہے مطلقا مطلقا کشری از استین دعوت اسلام قبل قبال واجب ہے مطلقا خواہ قبل ازیں دعوت بینی ہو۔ دوسرا مسلک میہ کے کسرے سے واجب نہیں ہے میتو باطل ہے۔ اور تیسرا مسلک جمہور کا ہے کہ اگر دعوت

نہیں پیچی تو داجب ہے آگر پیچی جی ہے تو دوبارہ دعوت دینامستوب ہے۔ میچے مسلک یکی ہے۔ امام احد فرباتے ہیں کہ ٹھیک ہے دعوت اسلام عام ہو پچک ہے لیکن جائز ہے کہ پچھ لوگ ایسے ہوں جن تک تا حال دعوت نہیں بیچی کے۔ خلف الروم و خلف الترك ایسے لوگ ہیں جواس دعوت سے محروم ہیں تو ان سے قبل الدعوت قال جائز نہیں ہے۔

تشری از شیخ گنگونی و شیخ ذکریا می امرت ان اقاتل الناس الن علام شین فرماتے ہیں ہے مان بت پرستوں کے لئے ہجو تو حدر کے قائل نہیں۔اذاقیل لهم لااله الا الله یستکبرون کر جب ان سے لاالدالا الله کہا جاتا ہے قائل نہیں۔اناوقو حدی دعوت دی جو حدر کے قائل نہیں جی ان کے بارے میں آپ کا ارشاد جائے اور دوسر سے المل کفر جو قو حد کے قائل ہیں کین مجر رسول الله طلب و سلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوالا الله الا الله ویشهدون ان محمد ارسول الله توجس چر کے بیوگ میران سے ان کا اقرار کرانے پر قبال جاری رہے گاتوا جادی ہو ان معانی پر محول کیا جائے گا۔ کرمانی اور قسطلانی مناسبت بیان کرنے سے خاموش رہے ہیں۔

تھو جو ان معانم سے مناسبت بیان کرنے سے خاموش رہے ہیں۔

تھو جو ان معانم سے مناسبت بیان کرنے سے خاموش رہے ہیں۔

تشری از قاسی " ۔ حمد النعم سے مرادس خاون ہیں جوالل عرب کے نزدیک عمدہ مال شار ہوتا تھا۔ انانو لنامساحہ فوم یہ آیت کریمہ آپ نے بطور نیک فالی کے تلاوت فرمائی اورائل خیبر کا آلات زرع لے کرلکلٹا ان کی ذلت کی دلیل تھی۔

بَابُ مَنُ اَرَادَ غَزُوَةٌ فَوَرَّى بِغَيْرِهَا وَمَنُ اَحَبَّ الْخُورُو بَ يَوُمَ الْخَمِيْسِ ترجمد باب ال فض كه بارك بن جواراده تو كى جها دوقال كاكر اورا شاره كنايكى دوسر كاكر اور جَحْض • خيس كدن جهادي نكانا پندكرتا بــ

حديث (٢٧٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرِ النِ اَنَّ عَبُدَااللهِ بُنَ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ وَكَانَ قَاتِدَكَعُبِ مِنُ بَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعُبِ بُنَ مَالِكِ تَخَدَّفَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوةً بَعُولَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرِّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَزَوَ عَلْوٍ فَجَلِّى لِلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَزَوَ عَلْوٍ فَجَلِّى لِلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَزَوَ عَلْوٍ فَجَلِّى لِلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَ مَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ مَالِكُ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

ترجمہ۔ حضرت کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک بیں خمیس کے دن روانہ ہوئے اورآ پے جیس کے دن بی سفر پرروانہ ہونا پہند کرتے تھے۔

تشریک از قاسمی سے اور میں ہے اور مہیں آتا کہ آپ نے اس پر مواظبت فرمائی بلکہ یوم السبت یعن ہفتہ کے دن بھی آپ کی روائل ابت ہے۔ اور ممکن ہے کوئی مانع پیش آجائے۔ تو یقینایوم الخمیس کوچھوڑ ناپڑے گا۔

## بَابُ الْخُرُوجُ بَعُدَ الظُّهُرِ

#### ترجمد ظهرى نمازك بعدروانهونا

حديث (٢٥٣٠) حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ النِّ عَنُ آنَسُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصُرِخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

ترجمد حضرت الس مے مروی ہے کہ جناب نی اکرم صلی الله عليه وسلم نے مدينه منوره يس ظهر کی جار رکعت نماز پڑھی۔اور ذی الحليف يس عصر کی دورکھت پڑھی۔اور يس نے ان لوگوں کوسنا کہ جج اور عمر و دونوں کا او نجی آ واز سے تلبيد پڑھتے تھے۔

تشرت ازقائی اللہ بعد الظهر سے الخانا ہے کہ مدیث میں جودارد ہے کہ بورک لامتی فی بکور ھاکہ میری امت میں سورے سورے کام کرنے میں برکت ہے۔ تو یہ غیرونت میں تعرفات کرنے سے مانے نہیں ہے۔ باتی بکور کی تخصیص اسلے کہ وہ نشاط اور خوش کا وقت ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت کام کرنے میں برکت نازل ہوتی ہے۔

#### بَابُ الْخُورُوجِ اخِوَ الشَّهُوِ ترجمه مهينڪآ فريش مزافتياركرنا

وَقَالَ كُرَيُبٌ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٌ إِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِحَمُسِ بَقِيْنَ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِلاَبْعِ لَيَالٍ حَلَوْنَ مِنُ ذِى الْحَجَّةِ.

ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس وقت روائد ہوئے جب ذی قعدہ سے پانچ ون باتی رہتے تھے اور مکہ میں اس وقت پہنچ جب کہ ذی الحجہ کی جاررا تیں گذر چکی تھیں۔

حديث ( ٢٤٣١) حُلَّاثَنَا عَبُدُ اللهِ الْنِح انَّهَا سَمِعْتُ عَآئِشَةٌ تَقُولُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا ذَنُونَا مِنُ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ اَنُ يُحِلُ قَالَتُ عَالِمَةً فَلَا عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَاهِذَا فَقَالَ نَحَرَ وَالْمَرُوةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالِ يَحَىٰ فَذَكُونُ هَاذَا الْحَدِيْتَ لِلْقَاسِمِ بُنِ

مُحَمَّدٍ فَقَالَ اَتَتُكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجُهِمٍ.

ترجمد حضرت عائش قرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت روانہ ہوئے جب کہ ذی قعدہ سے صرف پانچ راتیں باتی تھیں۔ اور ہمارا گمان فج کے سوااور کی عبادت کا نہیں تھا۔ لیس جب ہم لوگ مکہ کے قریب پنچ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تھم دیا جن کے ساتھ قربانی کا جانو رنہیں تھا کہ جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفااور مروہ کے درمیان: وڑنگا دف سے فارغ ہوجا ئیں تو وہ احرام کھول دیں۔ حضرت عاکش قرباتی کا جمارے پاس سے گائے کا گوشت کیکرکوئی فض گذراتو میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگات مطہرہ کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یکی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن مجد کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عرف خدا کی تم ایسے دیے تہیں ہوری طور پر بیان کی ہے۔

تشری از یشن گنگوہی " - لانوی الاالمحج اس کی تین توجیهات ہیں۔ بیان کا اپنا کمان تھا۔ دوسری کو بھی اپنے او پر قیاس کیا۔ یا ج کے لغوی معنی مراد ہیں۔ بیت الله کا قصد کرنا یا اکثریت کے حال کو بیان کرنا مقصود ہے۔

تشری از شیخ زکریا" ۔ ج کے لغوی منی جب قصد بیت الله کے ہوئ وجوم ہی نیت سے جائے وہ بھی حاج ہے۔ کونکہ اس ج کے منی قصد کرنے کے ہیں تو اب منی ہوں کے لاندی سفرنا الاالحج البیت کہ ہمارے سنرکا مقصد تج ہیت الله تھا اس کی دلیل حضرت عائشہ کا تول ہے کہ منا من اہل بالحج و منا من اہل بالعمرة کہ ہم میں سے بعض نے ج کا احرام بائد حاتھا۔ اور بعض نے عمرہ کا اور معالم منافق اور بعض نے عمرہ کیا وہ اس کے عمرہ کا اور معالم منافق شرح بخاری میں کھا ہے کہ خروج سے ہمارا مقصود اصلی ج بی تھا جس نے عمرہ کیا وہ اس کے تالع تھا۔ خلاصہ یہ کہ اور اس کے علی آثر عمرہ کے افعال اداکر کے ملال ہو گئے۔ پھرایام ج میں ج کا احرام بائد صفے والے سے لیکن آثر عمرہ کے افعال اداکر کے ملال ہو گئے۔ پھرایام ج میں ج کا احرام بائد صفح والے سے لیکن آثر عمرہ کے افعال اداکر کے ملال ہو گئے۔ پھرایام ج میں ج کا احرام بائد صفح والے سے لیکن آئر عمرہ کے افعال اداکر کے ملال ہو گئے۔ پھرایام ج میں ج کا احرام بائد صفح والے سے لیکن آئر عمرہ کیا۔ بلکہ و بھی ج کے لئے لکا ہے۔

تشرت از قائمی ''۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کوشش کرتے تھے کہ ان کے اعمال اوائل ماہ میں سرانجام پائیں اور جب چاند نی راتیں نہ ہوں تو تصرفات کو کمروہ سیجھتے تھے۔ تو ان پر رد کرنے کے لئے میہ باب بائد ھا ہے۔

گیار ہوا پارہ تمام ہوا۔اب بار ہواں پارہ شروع ہوتا ہے۔

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## بارهوال باره

## بَابُ الْخُورُ حِ فِي رَمْضَانَ

ترجمه رمضان شريف ميس سفرا فتياركرنا

حليث (٢٧٣٢) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الخ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَلِيْدَ الْمُطَرَقَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٌ وَسَاقَ الْحَلِيْتُ قَالَ ابُوْعَبُدَ اللهِ هَلَمَا قَوْلُ الزَّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاَخْرِمِنُ فِعُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد حطرت ابن عباس فرمای تو بین که جناب بی اکرم سلی الله علیه وسلم فرم بیان المبارک بین سفر اختیا فرمایا توروزه رکھا۔ یہاں تک کہ جب کدید تک پنچ توروزہ تو و ویا سفیان فرماتے بین امام زہری نے فرمایا کہ جھے عبیداللہ نے حضرت ابن عباس سے تبرینا کی اور حدیث کو چلا یا۔امام بخاری فرماتے بین کہ بیا مام زہری کا مسلک ہے۔اور جناب رسول الله صلیہ وسلم کے افعال بین سے آخری تعلی کولیا جاتا ہے۔

تشری از شیخ گنگوبی " - هذاقول الزهری سے آنوالے قول انعابی وخذ کی طرف اثارہ ہے۔ مقصدیہ ہے کہ آنخفرت صلی الشعلید ملم کا آخری فعل افطار تعالی اور میں جواز موم کے لئے ناسخ ہوگا۔

## بَابُ التَّوُدِيُعِ عِنْدَ السَّفَرِ

ترجمه سفرك وتت الوداع كرنا

حديث (٢٧٣٣) وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ الْنِ عَنُ اَبِى هُوَيُوَةٌ آنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعَثٍ وَقَالَ لَنَا إِنْ لَقِيْتُمُ فَكَانًا وَفَكَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْنَا نُوَدِّعُهُ حِيْنَ اَرَدُنَا الْمُحُوُّجَ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ اَمَرُتُكُمُ اَنُ تُحَرِّقُوا فَكَانًا وَفَكَانًا بِا النَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ اَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا. ترجمہ حضرت ابو ہر پر قفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله طبیرہ کم ہے ایک مہم پر ہمیں ایک فوجی دستہ کے ساتھ بھیجاا ورہمیں فر مایا کہ تہمارا مقابلہ قریش کے فلاں فلاں دوآ دمیوں سے ہوجائے ۔ جن دونوں کا آپ نے نام لیا تو ان کوآگ کے ساتھ جلا دینا تو ابو ہر پر قفر ماتے ہیں کہ ہم جب الوداع کہنے کے لئے آپ کی خدمت حاضر ہوئے۔ جب کہ ہم نے سنر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو تھم دیا تھا کہ فلاں فلاں آدی کوآگ سے جلادینالیکن آگ کا عذاب صرف اللہ تعالی کاحق ہے۔ پس اگرتم ان دونوں کو گرفار کرلوتو ان کوتل کردینا۔

تشريح الريخ كنكوبي" - انى كنت امرتكم الغ اس على ازمل في كابونا معلوم بوار

تشری از شیخ زکریا"۔ بیمسلمشہوراخلانی ہے۔ ہارے جمہورعلاء کنزدیک شخ کی شرط بیہ۔ عقبہ قلب (اعتقاد) کی قدرت موسلی قدرت ضروری ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک شخ کو تجول ہو۔ ہوں میں کا مرنے کی قدرت کازباندل جائے بہا تک کہوہ شخ کو تجول کی قدرت ضروری ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک کہوہ شخ کو تجول کی قدرت کازباندل وہ حدیث معراج ہے کہ اس میں بچاس نمازوں کا تھم ہوا عمل کی نوبت آنے سے پہلے پانچ تک باقی رہ کئیں۔ ویکھیے عمل سے پہلے شخ واقع ہو گیا۔ فعل کی نہ آپ کو اور نہ تی امت کو بت آئی۔ البتہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو ان محض اعتقاد کی قدرت حاصل ہو کی۔ چونکہ آپ امام امت ہیں۔ اس لئے آپ کا اعتقاد امت کے اعتقاد سے کفایت کر گیا۔

تشری از قاسی " ۔ تودیع مسافرادر مقیم دونوں کے لئے عام ہے۔ کدمسافر مقیم کو یا مقیم مسافر کوالوداع کرے حدیث باب سے پہلاتھم ٹابت ہوتا ہے کہ مسافر نے مقیم کوالوداع کہااورای سے دوسراتھم بھی لہاجائے گا کہ تیم مسافر کوالوداع کیے۔

#### بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَالَمُ يَأْمُرُ بِمَعُصِيتِهِ

ترجمد حضرت ابن عمر جناب نی اکرم ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ امام کی بات سننا اوراس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جب تک کہ کی گنا وکا عظم نددیا جائے۔ پس جب کی گنا وکا عظم دیا جائے تو پھرند بات نئی ہے۔ اور ندی اس پڑھل کرنا ہے۔ تشریح از قاسمی ''۔ لاسمع و لا طاعة میں حقیقت شرعیہ کی نئی ہے۔ وجود یہ کی نہیں ہے۔

#### بَابُ يُقَاتَلُ مِنُ وَّرَآءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

رِّجمداماماورها كم كِبل بوت يرجَك لرى جاتى جاورا سَكَمَاتِ هَاه بَكُرَّر بَجَاوَ كَيَاجا تا بَ حَدَيث (٢٧٣٥) حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ النّح اَنَّةُ سَمِعَ اَبَا هُويُوَةٌ أَنَّهُ سَمِعَ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ نَحُنُ اللهِ عَرُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ نَحُنُ اللهِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللهِ وَمَنْ يَعُصِ الْآمِيُو فَقَدُ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَآئِهِ اللهُ وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيرُ فَقَدُ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَآئِهِ وَلَيْتَا لَهُ مِنْ اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَالِكَ آجُرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزُرًا.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ ہم لوگ وجود کے اعتبار سے آخری ہیں۔لیکن انعامات حاصل کرنے میں سب سے آگے ہو صفے والے ہیں۔ای سند کے ساتھ فرمایا کہ جسنے میرا کہنا مانا اسنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔اور جسنے میری نافر مانی کی تو بے شک اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی میری نافر مانی کی۔اور جس نے امیر کی نافر مانی کی۔اور جس شک امام اور حاکم تو ایک ڈھال ہے جس کی اوٹ میں ٹرائی لڑی جاتی ہے اور اس سے بچاؤ ماصل کی جاتا ہے۔ پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا تھم دیتا ہے اور عدل وانصاف کرتا ہے تو یقینا اس کی وجہ سے اس کو ہوا تو اب حاصل ہوگا۔اگر اس نے تقویٰ کا تھم دیا تو بے شک اس پر اس کی وجہ سے وہالی ہوگا۔

تشری از شیخ گنگوبی " ۔ الامام جنة تشبید کا متصدیہ کو ام اور حاکم کے ساتھ ال جہاد کیا جائے یہیں کو اس کے بغیر قال ہو۔

تشری کا زشن کر یا" ۔ شیخ گنگوبی " کی فرض واضح ہے کہ تشبید سے یہ مقصود نہیں کدام آ کے ہواؤر قوم پیچے ہو۔ قسطل نی " فرماتے ہیں جنة سے مرادسترہ واور بچاؤ ہے۔ کدوہ دخمن کو مسلمانوں کی ایڈ ارسانی سے بچائے۔ وراء بمعنی امام کے ہے کہ مقاتلہ امام سے مدافعہ کے لئے ہو۔ خواہ امام پیچے کیوں نہو۔ یہ تقی بہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر سپائی پیاعتقادر کھے کہ وہ امام کونیس بچاتارہا۔ بلکہ خوداس کی بدولت فی رہا ہے۔ تو اس سے اشارہ ہوا کہ کوئی جہت متعین نہیں ہے۔ جس طرف بھی ہواس جذبہ کا اظہار کرے۔ امام اس کا طجا اور ما وئی ہوار مام سے مراد ہروہ خض ہے جولوگوں کے معاملات کا ختام ہو۔ جس کے امرونی اور تدبیر بغی القتال کا اتباع کیا جائے۔ اور امام اس کے آگے جہاں بھی ہو۔

#### بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرُبِ أَنُ لَّا يَفِرُّوُا

ترجمد الرائي مساس بات يربيعت في جائ كده ولوك فرارنيس كريس كي

وَقَالَ بَعُضُهُمُ عَلَى الْمَوُتِ لِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ترجمه اوربعض نے کہا کہ موت پر بیعت لی جائے بعجہ اللہ تعالی کے اس قول کے رترجمہ کر تحقیق اللہ تعالی ان مؤمنین سے راضی ہوگیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پردر فت کے نیچے بیعت کی۔

حديث (٢٧٣١) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمِعِيُلَ الْحَ قَالَ ابْنُ عُمَرٌّ رَجَعُنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبَلِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ مِنَّا اِثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِيْ بِايَعُنَا تَجْتَهَا كَانَتُ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَسَالُتُ نَافِعًا عَلَىٓ اَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمُ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبُرِ.

ترجمد حضرت ابن عرقر ماتے ہیں کہ آئندہ سال جبہم واپس آئے تو ہم میں ہے کوئی دوآ دمی اس درخت کے بیج بی نہ وسکے۔جس کے بیچ ہم نے بیعت کی تھی۔ ( یعنی اس درخت کا مکان چھپادیا گیا ) حقیقت سے ہے کہ اس درخت کا حجب جانا اللہ تعالی کی طرف سے رہمت تھا۔ تا کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے کرتے عبادت نہ شروع کردیں۔ میں نے حضرت نافع سے پوچھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کس چیز پر بیعت کی تھی۔ آیا موت پر تو انہوں نے فرمایانہیں بلکہ مبر پر بیعت لیتی جا بت قدم رہنے پر بیعت کی تھی۔

حليث (٢٧٣٧) حَلَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمِعِيْلُ الْخ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ اَتَاهُ اتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا اُبَايِعُ عَلَى هٰذَا اَحَدًا بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ترجمه حفرت عبدالله بن زير فرمات بي كرجب حره كالوائى كازمانية بياتوان كي بإس ايكة في والحف قد كركها كمثان بدب كما بن حظلة لوگوں سے موت پر بیعت کے دہے ہیں او انہوں نے فرمایا کہ میں او کسی کے ہاتھ پر جناب رسول الله سلی الله علید سلم کے بعدموت پر بیعت نہیں کروں گا۔ حديث(٢٧٣٨)حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الخ عَنْ سَلَمَةٌ ۚ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ اللَّى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا حَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْاَكُوَعِ اَلَاتُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَايُضًا فَبَايَعُتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلُتُ بِا اَبَا مُسُلِمٍ عَلَى اَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمُ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

ترجمد حضرت سلم فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بیعت کی مجرمیں درخت کے سائے کی طرف جٹ کر بیٹھ کیا۔ جب لوگوں کی چھانٹی ہوگئ تو آپ نے فرمایا اے ابن الاکوع میں تبین کرتے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں تو بیعت کر چکا۔ آ پ افزمایا پھر بھی! تویس نے دوسری مرتبہ بیت کی میں نے ان سے کہاا ہے ابوسلم اس دن تم کس چز پر بیعت کرتے تھے فرمایا موت پر۔ حديث (٢٧٣٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَ سَمِعْتُ أَنَسُا ۖ يَقُولُ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوُمَ الْخَنْدَق تَقُولُ

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

فَاجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ

فَاغُفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةَ

ترجمه۔حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں انصار حضرات کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پرمجم صلی اللہ علیہ ولم سے بیت کی جب تک ہم زندہ رہیں مے ہمیشہ کے لئے۔

حليث (٢٧٥٠)حَلَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الْحَ عَنُ مُجَاشِيَّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَآخِيُ فَقُلْتُ بَايَعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةَ لِاهْلِهَا فَقُلْتُ عَلَى مَاتَبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الْإِسُلامِ وَالْجِهَادِ.

ترجمد حضرت مجاشع "فرماتے ہیں کہ میں اپنے بطینے کو الے کر جناب ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موامیں نے کہا کہ ہم ہجرت پر بیعت کرتے ہیں آ پ نے فرمایا کہ ہجرت تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ گذر گئی۔ تو میں نے عرض کی پھر آ پ ہم سے س چیز پر بیعت کیں گئے آپ نے فرمایا اسلام اور جہاد پر۔

تشري ازين كارنيخ كنگوبى - البايع على هذا كونكه بى من وغلطى كااحمال نبين موتا غير نى معوم نبين ب جب اميرى علطى محمد برواضح موجائ تویاتواس کومیں چھوڑ دوں گا۔اب خلاف حق برموت لازم آئے گی یاترک بیعت پر۔اس لئے بیعت کا چھوڑ دینا آسان ہے۔خلاف حق پررہنے ہے۔

تشری از یکی زکریا" - لاابایع علی هذا چونکه اس مدیث میں صراحت نہیں ہے کہ س چیز پر بیعت کی اس لئے مصنف مفرت سلمه بن الاكوع كى دوسرى حديث لائے جس ميں تصريح ہے كديد بيعت على الموت تقى علامة مطلاني فرماتے ہيں بى اورغيرني ميں فرق بيد ہے۔ کہ بی پر جان قربان کرنا تو ہر سلمان پر فرض ہے۔ لیکن غیرنی کی حفاظت کے لئے جان دینا فرض نہیں ہے۔ بلکه ایسا کرنے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالناہے۔ بنابریں ابن منیر فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی بھو کے ہوں ایک کے پاس ایک آ دمی کی غذاموجود ہوتو وہ دوسرے کواپے نفس پر

ترجی نددے اس میں علاء کا اختلاف میں ہے۔

تشرت انتیخ محکوی ۔ فبایعت الثانیة دوبارہ بیت اسلے لی گیتا کہ بہادراوگوں میں بیعت کی شدت دشمن کے لئے بیبت ناک ثابت ہو کوئکہ بہادرآ دی ہمیشراڑا تیوں میں آئے آئے دہنے والا جب مرتے دم تک نہ بھا گئے پر بیعت کرے گا تو مصیبت کے دقت اس کا ثابت قدم رہنا زیادہ ظاہر ہوگا۔اوراس کے ثابت قدم رہنے اوراپ آپ کوہلاکت کے لئے پیش کرنے میں دشنوں کی ہلاکت واضح ہے لہذا تکرار بیعت مفید ثابت ہوگا۔

تشرت از تشخ زکریا ۔ ابن المنیر و فرات بی کر کرار بیعت کی حکمت سے کی کہ سلمہ بن الاکو عشمت می المحروب سے۔

اور پادہ دونوں طرح کی لڑائی میں ماہر سے ۔ تو دونوں صفتوں کے اعتبار ہاں سے بیعت کی گئے ۔ تو بعد در صفت تعدد بیعت کا باعث اور پادہ دونوں طرح کی لڑائی میں ماہر سے ۔ تو دونوں صفتوں کے اعتبار سے ان سے بیعت کی گئے ۔ تو تعدد صفت تعدد بیعت کا باعث بنی ۔ علام مینی فرماتے ہیں کہ تاکید بیعت ان کی چاعت اور عابت قدی میں مشہور ہونے کی وجہ سے کی گئے ۔ لیکن قطب گئوتی نے جوتو جہیاں فرمائی ہوں ہوت بہتر ہے ۔ آثر میں جانا چاہئے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے گی طرح کی بیعت خابت ہے۔ بیعت الاسلام بیعت الجہاد ۔ بیعت الثبات بیسب احاد ہے باب سے واضح ہیں گئی جس کا فرکسور فی ممتحنه میں ہے جس کو آپ نے بیعت کے بعد ملا یہ منورہ میں واقع ہوئی جب کہ مومنات مہاجرات سے بیعت کی گرسور فی ممتحنه میں ہے جس کو آپ نے بیعت کے بعد ملاوت فرمایا تو یہ بیعت النساء مشائخ کا ما خذ بیعت السلوك ہے۔ امام بخاری نے کتاب الحدود میں حضرت عباد قبی صدیف میں بیعت النساء کوجو زجر عن الفواحش بر مشتمل ہے بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الحدود میں حضرت عباد قبی صدیف میں بیعت النساء کوجو زجر عن الفواحش بر مشتمل ہے بیان فرمایا ہو۔

تشری از قاسی الم بخاری فقد رضی الله المج آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے کہ ان لوگوں نے بیعت علی الصبر کی شی

فانزل الله عليهم السكينة بمى السيروال بـ

کانت رحمة من الله حافظ وماتے بی کرایک احمال بیمی ہے کہ وہ درخت خود الله کی طرف سے ایک رصت تھا مگرفتند کے خوف سے اسے مخفی کردیا گیا۔

زمن الحوق بایک الی ہجویزید بن معاوی گل طرف سے ۱۳ ویل مدیندوالوں سے لڑی گی۔ابن حنظله سے مراد حفرت عبداللہ بن حنظله غسیل ملاقکه بیں جنہوں نے یزید بن معاوی بیعت ترک کر کے عبداللہ بن الزبیر گی بیعت کر کے عبداللہ بن الزبیر گی بیعت کر کے عبداللہ بن الزبیر گی بیعت کر کے عبداللہ بن عتب کی است کی است کے اور سے میں براد ہامرو ورتیں اور بے مارے گئے۔

## بَابُ عَزُمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيْمَا يُطِيُقُونَ

ترجمه امام اور حامم لوگول پروه چیزلازم کرے جوان کی طاقت میں ہو

حديث ( 1 720) حَدَّقَهَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شِيْبَةَ الْنِحَنُ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لَقَدُ آتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَالَنِي عَنُ آمُومًا دَوِيْتُ مَا آرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ اَرَيْتَ رَجُلًا مُّؤَدِّيًا نِشِيطًا يَخُوُجُ مَعَ اُمَرَائِنَا فِي الْمُعَازِيِّ فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي اللهُ مَا آدُوى مَا آقُولُ لَکَ اللهُ اَنَّا كُنَّا مَعَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسِى آنُ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي آمُو إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَآنَ اَحَدَكُمُ لَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسِى آنُ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي آمُو إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَآنَ آحَدَكُمُ لَنُ

يُزَالَ بِعَيْرِمَا اتَّقَى اللهُ وَإِذَا شَكَّ فِى نَفْسِهِ شَىءٌ سَالَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْهَكَ أَنْ لَا تَجِلُوهُ وَالَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ مَا اَذْكُرُ مَا خَبْرَ مِنَ اللَّهُا إِلَّا كَالنَّفْبَ شُوبَ صَفُوهُ وَبَقِى كَلَرُهُ.

ترجہ۔ حضرت ابدواک فرماتے ہیں کرحضرت حمداللہ فرمایا کہ فیٹن آج ہر کے پاس ایک ایما آدی آیا جس نے جھے ایک معالمہ کے متعالی ہو چہاجس کو ٹیل فیل کے بیا کہ بیان چیز وں کو الادم کرتا ہے جن کی ہم لوگ طاقت فیل رکھتے ۔ فوش نے ان سے کہا کہ اللہ کی خم اجمد کے ہمرا ہوتے ہے کہ ہم جتاب ہی اکرم سلی اللہ طیہ وہلم کے ہمرا ہوتے ہے۔ ہی قریب ہے کہ آپ ہم کہ کوئی ایمار ہائی تھم الادم فیل کرتے ہے جس کو ہم بھی نہر کہ بیا کہ بیا کہ بیا اس وقت تک ہملائی سے دہا وہ بیا کہ بیا گیا ہوا وہ اس کی مثال میں اس تا لا ب کی طرح بیان کہ تا ہوں جس کا صاف صدید کی لیا گیا ہوا وہ اس کی گیا تھی کہ بیا تھی بیا کہ بیا گیا ہوا وہ اس کی گیا تھیں ہیں بیا کہ بیا گیا ہوا وہ اس کی گیا تھیں ہیں ہیا کہ بیا گیا ہوا وہ اس کا گدلا صدیا تی دی گیا ہوں جس کا صاف صدید کی لیا گیا ہوا وہ اس کا گدلا صدیا تی دی گیا ہوں۔

تشری از بی کشونی سے مارد علیہ کے کداگرامیری نافر انی کے جازا ورحم ندانے کا فتونی دیاجائے تو برطن امیر کے حمکی الفت پرجری ہوجائے اوردلیل بیبیان کرے گاکہ شرق اس امور کی طاقت بیس دکھا اگراس کے علاوہ کوئی اور جماب دیاجائے تو طافت تو ٹوئی ہوگا کے دکھ جس امری طاقت بیم میں مورت کے میں اور سال مورک طاقت بیس دکھا اگراس کے علاوہ کوئی اور جماب دیا جان صورات کا مدید جناب نی اکرم صلی اللہ طیہ دہلم کے عم کرنے ہے پہلے ہی آپ کے اوامری تھیل جناب نی اکرم صلی اللہ طیہ دہلم کے عم کرنے ہے پہلے ہی آپ کے اوامری تھیل کرتے ہے لیبی آپ کے خوام کے مطابق کام کرتے ہے تھے واس سے اشارہ ہوا کہ بہ صورات کا میت ورجہ کی تھیل امرکیا کرتے ہے تھے تو اس سے اشارہ ہوا کہ بہ صورات کے ماسے دوجہ کی تھیل امرکیا کرتے ہے تھے تو اس سے اشارہ ہوا کہ بہ صورات کی جائے اوران سے علی اور کی جائے اوران سے بیچے گی دی کہ دی چاہے گی دی میں جناب کی جائے اوران سے بیچے گی دی کہ دی چاہے گی دی جائے ہوئی کی مورب ایسا تھی ہوجس کی طاقت نیس سنا کہ لوگ فتریش جنال نہ دوجا کیں۔

لانحصیہا کے بارے ش مافظ قرماتے ہیں اس کامٹی ہے کہ ہم ان اموری طاقت بیل رکھتے۔ بایمٹی ہیں کہ میں معلوم ہیں کہ یہ طاحت ہے یا معصیت ہے۔ تو لانحصیہا لاندری کےمٹی میں ہوگا۔ پہلامطلب! ام بخاری کے ترجمہ کے مطابق ہے۔ اور دومرامطلب ابن مسعود کاس آول کے مطابق ہے۔

ا ذاهدک فی نفسه نشیع خلاصدیب کرطاحت امیر کے بارے ش ایک آدمی نے صفرت این مسعود سے سوال کیا تواین مسعود فی نفسه نشیع خلاصدید کی اللہ کے موافق ہو۔

توک المسدول عدد مافظرات بن كرمديد املم موتا بكرصرات مابركام كامتادية كايمركا طاعت واجب المرك الماعت واجب المرك الماعت واجب المرك الماعت واجب المرك المام المرك المام على المرك المر

فی اعد الاعدة كااضافت الاعدة كلرف بيدم ادده امودين جدياست اوركومت سے منطق بي كين امود شرعيد من كالحلق مهاوات اور طاحات سے موان كافيل او ضرورى سے اس بي كوكي احمال مي كيل .

الامر و المام الم الم الم الكورف استكام الديا بهاور مرة كومعوب إدما باور حتى نفعله كولا يعزم كى فايت قرارديا ب يا مرة كى فايت كها ب مسلعب الفيض فرات إلى كماس مهادت كامطلب بيب كدجناب في اكرم ملى الدوليد كم جب مي ممكرك يزكا اكسر و بحكم دين علي الم المعمل كرت في يمال كك كما ب كودمرى مرة بحكم دين كافرودت الى المن آتى فى .

تحری الری کنگوی ۔ الاما خواکس سماورائی ہے تھے۔ ہماف پانی ہاک غیرے کی بغی کے ہیں آد ہم جدبہ کندہ ہوگا۔ تحری الری ورکم ہے۔ کر انی فرماتے ہیں کہ غیراضدادی سے بقی کے کی ہیں اور منلی کے می کے لئے ہمی آتا ہے اس لئے اس جک مداوں می کا احمال ہے این جودی فرماتے ہیں کہائی کے می مراد لھا قول اذکر کے ذیادہ مناسب ہیں۔

## بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ آوِّلَ النَّهَارِ ٱخَّرَ الْقِعَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الضَّمْسُ

ترجد جناب ہی اکرم ملی الشرطیر و کم کی حادث مبارکھی کہ جب دن کے اول حصریں جگ نثروع ندفر ماتے تو جہاد کو مؤخر کردیے بھال تک کہروں جی ڈھل جا تا۔

حليث (٢٥٩٢) حَلَقًا حَبُدُ الْهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى اَوْلَى فَقَرَأَتُهُ اَنَّ وَسُلُمُ لِنَى بَعْشِ اللهِ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى اَوْلَى فَقَرَأَتُهُ اَنَّ وَسُلُمَ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَمُ لَمْ قَامَ الْعَلَمُ وَلَمْ اللهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ اللهُ الْعَالَمُ اللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ اللهُ الله

ترجد حرب مباللہ من اوئی نے عربی مباللہ کی طرف کھا اور ایک کا تب الم فرماتے ہیں کہ شن نے اس محاوی و حارجی کا مشمون یہ تھا کہ ہے جناب دسول اللہ ملی اللہ علیہ و کا کہ بنا ہے جناب دسول اللہ ملی اللہ علیہ و کا کہ بنا ہے ہی جناب دسول اللہ ملی اللہ علیہ و کے بنا ہے ہی ہی جن جن جن جن جن میں خطب دیے کہ کے کھڑے کے ان کا ارز این کا اس اللہ تعالی سے ساتھی اور ما فیت اللہ کر سے مقابلہ در می جن میں ہوجائے تو مبر کرو۔ اور جان او کہ جندہ کو اردوں کے ساتے کے بیچ ہے۔ (اینی جندہ جابد کے لئے ہے) کا روا ما گی اے اللہ اکر اس کے اتار نے والے بادلوں کو چلانے والے اور دھنوں کے تشکروں کو تکست دیے والے اور کی میں کہ میں کہ خلاف مدفر ما۔

تشری از قامی سے لقاء کا نفظ ملاقات اور محارب کے من مسترک ہے۔ الجنة تحت ظلال السيوف کا مطلب يہ ہے کہ جند مجادد کے لئے جادر جاد جند میں داخلے کا سب ہے۔

## بَابُ اسْعِيدُانِ الرَّجُلِ ٱلْإِمَامَ

ترجمد آدىكاماتم سعاجازت للبركنا

وَقُولُهُ عَزَّوَجَلَّ اِلْمَا الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَاثُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرِجَامِعِ لَمْ يَلْعَبُوا حَتْى يَسْعَاذِنُوهُ.

ترجمد۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے بے فک مؤمن تو وی لوگ ہیں جواللہ تعالی براوراس کے رسول پرایمان لاسے ہیں۔اوروہ لوگ جب آپ کے صراء کی اجما کی معاملہ میں ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک چلے ٹیس جاتے جب تک آپ سے اجازت طلب ندکریں۔

حديث (٢١٥٣) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْخِ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ الْفَرِّقَالَ هَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عَلَى نَاهِحِ لَنَا قَلْهَ اَعْلَىٰ فَلا عَلَى مَالِيَعِيْرِكَ قَالَ قَلْتُ عَيى قَالَ لَعَتَعَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَحَالَهُ فَمَازَالَ بَيْنَ يَدَى الْإِبِلِ قُلْمَهَا يَسِيْرُ فَقَالَ لِى كَيْفَ تَرَى بَيْرَكَ قَالَ قُلْتُ بِعَيْرٍ قَلْ آصَابَعُ بَرَكُتُكَ قَالَ اللهِ عِنْمُ قَالَ فَيْعَيْهِ فَيِعْهُ فَي مَعْدُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرُوسٌ فَاسْعَافَتُهُ فَاذِنَ اللهِ عَنْمُ قَالَ فَيْعِيْهِ فَيعُنْهُ فَي اللهُ عَلَى عَرُوسٌ فَاسْعَافَتُهُ فَاذِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرُوسٌ فَاسْعَافَتُهُ فَاذِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرُوسٌ فَاسْعَافَتُهُ فَاذِنَ اللهُ عَلَى الله

ترجمد حضرت جارین حمداللہ حمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جادی تھا کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیچے سے آ کر لیے۔ بین الہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ مسلی اللہ علیہ وسلم جھے بیچے سے آ کر لیے۔ بین اپنے ایک ایسے اونٹ پرسوار تھا جو تھک چکا تھا۔ ہیں وہ بالکل چلنے کے قابل میں رہا تھا تو جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیچے آئے اللہ علیہ وسلم اس کے بیچے آئے اللہ علیہ وسلم اس کے بیچے آئے اسے ڈائنا اور دعا فر مائی مجمور وہ سب اونوں کے آئے میں میں آئے ہو سے میں اس کے بیچے آئے کہ سے دائی اس کو آپ کی برکت کی وجہ سے بیٹی ہے۔ آپ نے بیچ ماکہ کیا تم اسے میرے پاس بیچ ہو۔ جھے شرم آگئ کے دکھ مارے پاس بیچ ہو۔ جھے شرم آگئ کے دکھ مارے پاس بی اس کے معاد وہ کو کی دومرا اونٹ پائی کھینچے والائیس تھا۔ بی بی میں نے کہ دیا کہ کہ بال بی بی ہوں۔ آپ نے فر مایا اسے میرے پاس بی دو

یں قرض کی ارسول اللہ ایس شاوی شدہ ہوں۔ جھے پہلے جانے کی اجازت مرحت فرمائے۔ آپ نے جھے اجازت دے دی۔ اوش اوکوں ے پہلے دید ش کی کمیا جب میں دید میں آیا تو مرے ماموں نے میرے ادف کے متعلق دریافت کیا تواس کے بارے میں جوکارروائی میں کر چکا تھا اس کی ٹس نے ان کواطلاع دی۔جس پہانہوں نے جھے المت کی ( کماب کیا کرد مے) حضرت جا بھرماتے ہیں کہ جب ش آپ ے اجازت طلب کرد ہا تفا۔ تو آ پ نے ہے جما کہ تواری مورت سے شادی کی ہے یا بعدہ سے شرائے کہا کہ بعدہ سے شادی کی ہے۔ آ پ نے فر ما پاکہ کنواری مورت سے شادی کوں ندی تاکم اس سے معیلتے اور وقم سے معیل نداق کرتی میں نے جمایا کما بارسول الله امیرے والدی وفات ہوئی ا هميد بو كا ادر يرى چونى چونى بيش يں۔ يس نے پندند كيا كان يسى ورت سے شادى كرد ل جوند ان كو دان و يث كر سكاورند بی ا نکااتظام کرتے بنایریں بیں نے ایک بیوہ مورت تجرب کا رسے شادی کی ہے۔ جوان کا انظام بھی کرے اوران کوادب بھی سکھلائے۔ جابر فرماتے ہیں کہ جب جناب دسول الله صلى الله عليد و کم مديد تشريف لا بيكا قديم سي سوير سے كوا ب كى خدمت يس اون لے كرما ضر ہوا۔ آپ نے مجھاس کی قیت مجی اوافر ادی اور اون مجی محصوالی کرد یا مغیر وفر اتے میں کہ بیادا میک کی بہر صورت ہے۔ تعري از ي المي المي المي الماس ين بعض الوكون سي بيليمديد كافيا عدوت كافتا سايهام موتاب كرحفرت

جائر جناب می اکرم ملی الدهلیدملم سے پہلے دید بہتے ۔ مالا تکدموالمداس کے بھس ہے۔جیدا کربست ی روایات سے واضح موتا ہے۔ تو یہاں يتاويل ضرورى موكي ـ اى قدم وقدمت بعده ففدوت ين آب مين ينج ـش آب كي بعدي تها مرح كواوث لي كرآيا ـ

تشريح الرفيخ وكريا " مافظ نه بحى ان احاديث كوفع كرنے كى كا وجوه بان كى بيں ليكن مير ي فور يك بهتر توجيد يه كرحفرت جایر پہلے اپنے الل ومیال میں جو سوسلم میں منے والی مدیند میں پہنچے۔ازاں بعدوہ دوسری مج مجد نبوی میں آپ کے پاس پہنچ کو کب دری میں قلب الكوئ ني ياد جيديون فرمائي ب-اور اللايا بكر صرت جايراً كمرديد يتن يل كاصل يرقوا جب كرمنا قب جايري ب كمآب وبال ان كام إدت كرف تريف في المح تهد

تشريح اذا قامي - حريد من بعرى نياس به يكريد الدلال كياب كمي والتكري جان كاجادت بيس ب- جب كسامرسا وازت المب ندكر يريس فتهاء كزديد يمرف جناب بى اكرم لى الدمليد كلم كخصوصة فى لين اكرك امري ك کی کوئی و بوٹی لگائی ہو۔ پھراسے کوئی ضرورت لائل ہوتوا جازت طلب کرنا ضروری ہے۔ ردہ ای البعمل تو خمن اور مثن دونو ل ان کول سے۔

#### بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيْثُ عَهُدٍ بِعُرُسِهِ إِنَّهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد وهم جادكيل كل ببكده نياشادى شده موساس بارى من معرت جايك مديث ني اكرم لى الشعليد كلم سعروى ب تشري از ي المناوي - مطلب يه كرجب داين من دل كا بوان بوتوجهاد من جان كا جازت ب دون جهاد كم معالم من جدوجد ش ظل يدركا جيما كرمديد جايروال بركوتداوال الكاح ش يردايت آربى بركر آب ني جما مايعجلك قلت کنت حدیث عهد بعرس لین آپ نے ہو جمااتی جادی کیا ہوئ ہے۔ مس نے کہا کرمس نے ٹی ٹی شادی کی ہے۔ اور فیه جابر سے پچلے باب ك مديث كالحرف اشاره بـ بَابُ مَنِ الْحُعَارَ الْعَزُّوَ بَعُدَ الْبِنَآءِ فِيْهِ اَبُوْهُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

ترجمد ال فض کے بارے یل جس نے شب زفائے گذارنے کے بعد جاد کور جے دی اس بارے یل معرت الد بریرہ کی روایت

جناب بى اكرم ملى الدوليد ولم سے ہے۔

بَابُ مُبَادَرَةِ الْإمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

ترجمه تحمرابث كونت خودامرونت كالوكول س يهلي بمل جانا

حديث (٢٧٥٣) حَلَّثَنَا مُسَلِّدُ الْعَ عَنُ آنَسِ بُيْ مَالِكُ فَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسَالِآبِي طَلْحَةٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ هَيْءٍ وَإِنْ وَجَلْنَاهُ لَبَحْرًا.

ترجمد حضرت السابن ما لك فخرمات بين كمديندش كمبراجث بيدا بوئي قوجناب دسول الله سلى الله عليده ملم حضرت العظير كموثر ب يرسوار بوت واليس آكرفر ما ياكر بم في كوئي يزييس ديكسي اورب فك بم في اس محوثر بي كاستعدد بإيار

بَابُ السُّرُعَةِ وَالرُّكُّضِ فِي الْفَزَعِ

ترجمه تحبراب كالت بسجاري كمااور كموز ع ويزرقاري كي لئ ايزاكانا-

حديث (٢٧٥٥) حَلَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ سَهُلِ النَّح عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِّ قَالَ فَدِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةٌ بِطِيْنًا ثُمَّ خَرَجَ يَرُكُمَّ وَحَدَةً فَرَكِبَ النَّاسُ يَرُكُمُنُونَ خَلْفَةً فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ فَمَا شَبِقَ بَعُدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

ترجمد صفرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کد ید کے لوگوں میں دھن کے آنے کی فرر پرخوف وہراس پیدا ہوا تو جناب رسول الله سلی اللہ علیہ صفرت ابوطی شرت ابوطی شرت ابوطی شرت ابوطی سے میں مورے کی ایر لگاتے ہوئے باہر لکل سے آپ کے بیچے دوسر سے لوگ بھی ایر لگاتے ہوئے باہر لکل سے آپ کے بیچے دوسر سے لوگ بھی ایر لگاتے ہوئے ایر لگار کے ہوئے گوڑ وال پر سوار ہوئے آپ نے والی پر فرمایا مت مجبراؤکوئی ایکی بات فیش ہے۔ بدوک ہم نے اس محوالے کو سمندر کی طرح روال دوان بایا حضرت الس محرات ہیں کہ بھراس دن کے بعداس محوالے سے آگے کوئی فیش بوسکا۔

تشری از قامی - روع کمی موت کے بیں۔اور لم تراعوا بی لم بمعنی لا کے ہے۔ ماسبق برکة رکوب رسول الله صلی الله علیه وسلم یعن صورانور ملی الله طیری الله علیه وسلم کے موارمونے کا برکت کی بدولت اس کے بعداس سے آ کے کی کیس بدھ کا۔

#### بَابُ الْمُحُرُوجِ فِيَ الْفَوَعِ وَحُدَهُ رَجِدِكُمِرَابِث كَوِنتِ الْكِلِكُلِ كُرْبِهِ وَا

تشری از قامی " ۔ اس ترجمہ کے لئے کوئی مدیث و کرفین فرمائی ۔ یا تواس دجہ سے کمان کی شرط کے مطابق فیس ملی یا سابق مدیث پاکتفافر مایا مقصود باب سے کہا مام فوف و ہراس کے وقت سے تجابغیر کی رفق کوساتھ لئے کل سکتا ہے۔ لابا سب به .

## بَابُ الْجَعَآئِلِ وَالْحُمُكَانِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

ترجمد جهادفي سبيل الله كاجرت ديناياسواري مهياكرنا

وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ هُمَرُّ الْفَزُو قَالَ إِنِي أُحِبُ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِّنْ مَّالِي قُلْتُ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَى قَالَ اللَّهِ عَلَى قَالَ الْوَجُهِ وَقَالَ جُمَرُّ إِنَّ نَاسًا عَلَى قَالَ اِنْ هِنَاكَ لَكَ وَإِنِّى آجِبُ آنُ يَكُونَ مِنْ مَّالِيُ فِي هَذَا الْوَجُهِ وَقَالَ جُمَرُّ إِنَّ نَاسًا يُأْخُلُونَ مِنْ هَالِي فِي هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِلُوا ثُمَّ لَا يُجَاهِلُونَ فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحُنُ آحَقُ بِمَالِهِ حَتَى نَاخُذَ مِنْهُ مَآ لَا يُعَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَنَحُنُ آحَقُ بِمَالِهِ خَتَى نَاخُذَ مِنْهُ مَا لَهُ فَاصْتَعُ بِهِ مَا هِنْتَ آخَذَ وَقَالَ طَازُسٌ وَمُجَاهِدُ إِذَا ثُلِعَ اللّٰهِ فَامْتَعُ بِهِ مَا هِنْتَ وَمُنْ أَعُلَا اللّٰهِ فَاصْتَعُ بِهِ مَا هِنْتَ وَمُنْ أَعْلَى اللّٰهِ فَاصْتَعُ بِهِ مَا هِنْتَ وَمُنْ أَعْلَى اللّٰهِ فَاصْتَعُ بِهِ مَا هِنْتَ

حديث (٢٥٥١) حَلَّثَنَا الْحُمَيْدِئُ الخِ قَالَ عُمَرُيْنُ الْخَطَّابُّ حَمَلُتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَآلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْعَرِيْهِ فَقَالَ لَا تَشْعَرِيْهِ وَلَا تَعْدُ فِى صَدَقَعِكَ.

ویکھا کدہ ہو تھا جارہا ہے قاس کے خرید کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جس کے بارے میں جناب رسول الله سلی الله علیہ و کم ا نے فرمایا کہ اسے مت خرید کرد۔ اور اسے صدقہ میں رجوع ند کرد۔

حديث (٢٧٥٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ النِ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُولَا آنُ آشُقُ عَلَى أُمِّينُ مَا تَخَلَّفُتُ عَنُ سَرِيَّةٍ وِلْكِنُ لَآ آجَدُ حَمُولَةٌ وَلَآ آجِدُ مَاۤ آحُمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُ عَلِى آنُ يَّعَخَلُفُوا عَيْنُ وَلَوْدِرْتُ آتِي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَعِلْتُ ثُمَّ أُحْبِيْتُ ثُمَّ أُحْبِيْتُ.

ترجمد حضرت الدجرية فرمات بي كم جناب رسول الله سلى الله عليه وملم في فرمايا كداكر جيما بي امت بركرال كذر في كا خف ندهونا تو ش كى الشكر سے يجھے ندر بتا فيكن بھى جھے خود سوارى فين اور بھى ايسا ہوتا ہے كہ جھے سواريال فين بنتى جن پرش الوكول كوسواركول اور يہ اور بھاد ميں حصد ندليں كونكه ش توبيع بتا ہوں كما الله تعالى كراست ش جهاد محل بحد يركزال كذرتا ہے كہ بيلوگ مير سے سے بيجھے رہ جا كيں اور جاد ميں حصد ندليں كونكه ش توبيع بتا ہوں كما الله تعالى كراست ش جهاد كرتے ہوئے فل ہوجا دُل كر جھے زيم وكرديا جائے كم قبل كرديا جادك اور جاد مركز عرد كرديا جادك \_

لا اجد حمولة بيمديث ترجمك ركن ثاني في عملان في سبيل الله بردال عسقتلت واحييت داول مجول *كميخ بي*ر

#### بَابُ الْآجِيْرِ

#### ترجمه کراید کے فوجی کے بارے میں

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ يُقْسَمُ لِلَاجِيْرِ مِنَ الْمَقْنَمِ وَآخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ ٱرْبَعَ مِالَةِ دِيْنَارِ فَآخَذَ مِالْتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَةُ مِالْتَيْنِ.

ترجد حري حسن العرق اوران ميرين قرائت إلى كراي كفى كافيمت كال بل مصديا جائك ومليدان قيس لى كى حدوث من العرق اوران ميرين قرائت إلى كراي كفى كافيمت كال بل من صديا جائل المائي و المن المن المن كا و المن المن المن المن كا و يجد حديث ( 1 2 4 ) حكمة الله بن أن مُعَمَّد الله عَنْ يَعْلَى قَالَ غَزَوْثُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ حديث ( 1 2 4 ) حكمة الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ فَاتَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

ترجمد حضرت یعلی فرماتے ہیں کہ میں فروہ تھوک میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں لکلا اورا کیک فوجوان اونٹ سواری کے لئے تیار کیا ہے ہیں۔ اورا کیک میں سب سے زیادہ قابل احتاد کمل تھا۔ پس میں نے ایک آوی کو کرایہ پرلیا جو دوسرے آوی سے لئے جائے ہیں میں سے ایک نے دوسرے کو دائق آوی سے لئے دائت اوی سے لاپنی اس کے دوسرے کو دائق اس کے دونوں اسکے دائت اکمر سے وہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ دسم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کو باطل قرار دیا یعنی ند قصاص لیا اور ندی کوئی جرماند کھا باکسار شاد فرمایا کہ کیا دوا بنا با تھی تھی اس کے دکھتا تا کہتم اسے اس طرح جہاتے جس طرح نراونٹ جہاتا ہے۔

فوسا على المنصف امام اوزائ اورام احمدًاس لمرح معامله كرنے كوجائز فرماتے ہيں۔وہ مضابرہ پر قياس كرتے ہيں كيكن ائمه اللاشكنزديك ايسام عالمہ جائز فيس ہے۔

فاستاجوت اجبوا ال مديث سام بخاري فاستناط كا مهادش كى اجرك اجرت برليا جائز بـ -بَابُ مَا قِيْلَ فِي لِوَآءِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد جناب نی اکرم ملی الدعلیه وسلم مے جندے کے بارے میں جو کھے کہا گیا ہے۔

حديث (٢٧١٠) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْحَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ صَاحِبُ

لِوَآءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزَادَ الْحَجَّ فَرَجُّلَ.

رَّجَدُ حَرِيْكُمْ بِنَاهُ النَّهُ مِن كَهِ حَمْلَ جَابِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَوْجُوهُ فَقَالُوا طَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَوْجُوهُ فَقَالُوا طَلَا عَلَيْهِ وَمَا لَوْجُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَوْجُولُهُ فَقَالُوا طَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَوْجُولُهُ وَقَالُوا طَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ترجد حضرت سلمين الاكوم فرات بي كرفير كالواكى بمن صفرت الى جناب بى اكرم سلى الله عليه والمح كودكم آپ كى المصير و كترت سلمين الاكوم و بيا بيده كالم الله على الله عليه والله والم من يحيده سكا بول جناب ول الله الله عليه والله والم من الله والم من والله والم من والله والله والم والله والم الله والم من الله والم من الله والم من الله والم من والله والم والله والله

ترجمد حضرت نافع بن جیرت مردی ہے کہ بس نے معرت مہاں کوسنا کرزیر سے فرمارے سے کدکیا جناب ہی اکرم سلی اللہ طبید کلم نے تہیں ای جگہ جنڈا گاڑنے کا بھر دیا تھا۔

تشریک از قائی۔ لوالہ رایہ اور علم تین جنڈے کام ہیں۔درامل ریس فظر جنڈے کو قامنا قا۔ ہراس کے مر پہرایا جاتا تھا۔ یہ دیث اگر چرموق ہے۔ لین امام بخاری کی فرض اس مدیث سے بیٹا بت کرنا ہے کہ حضرت قیس بن محدانساری جو صاحب اواء تھان کا بیجنڈ اجناب نی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم کی اجازت کے بغیریس ہوسکا۔ لہذا اس قدرمدیث مرفرع ہوئی۔ جس کی اس جگر ضرورت تی۔

انا التخلف يهان استنهام الكارى ب- ماسترجوه آكود كنى وجد بيمين ان كآن كاميرين هى بهرمال وه آكاس المعالى و الكارى مديث برمال وه آكاس المرح فر مديث بعد من المرسط في المرسط المعالى ا

ھھنا کااٹارہ مجون کے مکان کی طرف ہان سب احادیث سے امام بھاری کا مقصدیہ ہے کراڑا تیوں بی جنڈے دکھتا جائز ہے۔اور جنڈ انجی ایر کے ہاتھ بیں ہوگا اور بھی اس کے قائم مقام کے ہاتھ بیں۔ تحري الرقيع الكولي - مهنا امرك يهال اعلمام -

تشری از یکی زکر یا " ۔ حضرت این مہال کی روایت کتاب المغازی خزدہ فتی کمیش مفسل آئے گی۔ حافظ قرائے ہیں کہ مسیاتی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نافع بن جیراس مقالہ کے دقت فی کہ کے موقع پر موجود تھے۔ حالا تکہ ایسائیں ہے۔ کو کہ نافع بن جیرائے تعرب میں اسلامی کے موقعہ پر سناجب کدہ معرب مرائے دور فلافت میں جیرائے معرب میں اسلامی موقعہ پر سناجب کدہ معرب مرائے دور فلافت میں تی موقعہ ہے۔

بَابُ قُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَجِه بِي الرَّمِ لَى الله الله الله الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْ مِينَى مسافت كاعداعدمرى دعب عدد كَا كَا بِ مَنَ المُعِيدُ فَي اللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَمَا لَمُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

رُّجُسَانِهَا لَكَاارِثَاوَجُهُمُ مُثَرِّبُهَا فُروں كُون شهرمبِ وَالَّه بِي كِيجِاسِكَ بُهِوں نِے اللّٰهِ قَالُ كِمَا تُحَرُّرُكِهَا۔ حليث (٢٧٦٣) حَلَّقَنَا يَحْيَ بُنُ بُكُيْرِ اللّٰحِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُوفْتُ بِجَوَامِعِ الْكُلِمِ وَنُصِوْتُ بِالرُّعْبِ فَهَيْنَا آنَا نَائِمٌ ثُمَّ أُنِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَوْرَائِنِ الْاَرْضِ فَوْضِعَتْ فِيْ يَدِى قَالَ آبُو هُوَيْرَةٌ وَقَلْ فَعَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآتَكُمُ تَنْتُولُونَهَا.

ترجمد صفرت الد برية سے مروى ہے كہ جناب دسول الله سلى الله طيدوسلم في فرمايا جھے جائع كلمات دے كر بيجا كيا ہے اور دعب ك در يو يمرى مدكى كى ہے۔ در يمي اثنا كه شرس مويا مواقعا كه جھے ذين كو توانوں كى جائياں دى كئيں۔ جن كو يمر عددوں باتھوں بي ركوديا كيا۔ صفرت الد بري القراع بي كه جناب دسول الله سلى الله عليد ملم قو كال بساليد تم لوك ان فزالوں كو تكالوك۔

حليث (٢٤١٣) حَلَقَا أَبُو الْهَمَانِ الْحَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاشٍ أَعْبَرَهُ أَنَّ أَبَا شُفْيَانَ آعْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ آرْسَلَ وَهُمْ بِإِيْلِيَّآءَ ثُمَّ وَحَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَحَ مِنْ قِرُأَةِ الْكِتَٰبِ كَثُرَ عِنْدَهُ الْعَبِّ فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَحَ مِنْ قِرُأَةِ الْكِتَٰبِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّحَابِيُ حِيْنَ أَخْرِجُنَا لَقَدْ آمِرَ آمَوُ بُنُ آبِي كَبُشَةَ الصَّرَاتُ وَأَخْرِجُنَا فَقُلْتُ لِآصْحَابِي حِيْنَ أَخْرِجُنَا لَقَدْ آمِرَ آمَوُ بُنُ آبِي كَبُشَةَ اللهُ مَلِكُ بَنِي الْآصَفَرِ.

ترجمد حضرت ابن مهاس تخروسية بين كدان كوالاسفيان في المالا كربر الداه ردم جب بيت المقدس بل تحالواس في ان ك باس قال اس في ان ك باس قالواس في باس قالواس كي باس قوروشف بهت اواس كي باس قوروشف بهت اواس كامد بيجا اور جتاب رسول الله صلى الله طيره كما والا نامه محل الله باس كام والم يك باست باس كوري باست باس كال وياس كيا - بابركل كريس في است ما تحديد كي كدان اني كود يعن موصلى الله عليه والم كام معالم الاحكام كام والم يكان وي بالاحداد كاباد من الاحداد كاباد كابا

تحري التاكي مقله جابر سال مديث كالمرف اثاره بحس كا انتاء يون بكد اعطيت خمسالم يعطهن احد من

الانبیاه الغ جس ش ہی ہی ہے نصرت بالرعب مدة شهرجس کی شرح کتاب التیمم ش گذر یکی ہے خصوصیت سے مراد محض صول ورجن م رعب ہیں بکہ جوجزاس سے پیدا ہوتی ہے بین دھن رکامیا لی وہ مراد ہے۔

جو امع المكلم مي اضافت مغت الى الموصوف ب كركم و فقر موادر معنى اس كوسيع مول ادر بيقر آن وحديث دونول كوشال ب كوكماً مخضرت ملى الدهليد الم معانى كثيره كوكمات الكيار سادافر مات تهد

مفاتیح خوائن الارض سے ان ممالک کی طرف اشارہ ہے جوامت کے ہاتھوں فتح ہوئے جن سے اکامراور قیامرہ کے خوائے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور بیا حقال ہے کہ اس سے سونے اور جائدی کی کا نیس مراد ہوں۔ تو صنعت فی یدی کا مطلب بیہوگا کہ منظریب وہ شہر فتح ہوں کے جس میں سونے جائدی کی کا نیس ہوں گی۔اور حافظ ترباتے ہیں کے کل ترجمہ اند یعافد ملک بنی الاصفر ہے اور مدیند منورہ اور جہاں تیمریا دشاہ روم رہتا تھا ان کے درمیان ایک اوک مساخت تھی۔

#### بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزُوِ

وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَمْرَ الزَّادِ التَّقُولِي

ترجمد جهاديش توشدكا الهانا الشرتعالى كاارشاد بيتوشد كرجلوبهترين توشد يرميز كارى ب

حديث (٢٢٦٥) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ النِع عَنُ اَسْمَآءَ قَالَتُ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُهَاجِرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَتُ فَلَمْ تَجِدُ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسُفَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ وَاللهِ مَا آجِدُ هَيْنًا اَرْبِطُ بِهِ اِللهِ يطاقِي قَالَ فَشُقِيْهِ بِالْنَيْنِ فَارْبِطِيْهِ بِوَاحِدِ إِلسَّقَاءَ وَبِالْاحِرِ السُّفُرَةَ فَفَعَلْتُ فَلِلْالِكَ سُيِّيْتُ ذَاتَ البَّطَاقَيْنِ.

تر جمد حطرت اساج رائی ہیں کہ جب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مدید منورہ کی طرف جرت کا ارادہ کا ہرفر مایا تو ش نے حضرت الایکڑ کے گھر ش سفری کھانا تیار کیا۔ فرماتی ہیں کہ ہمیں سفری کھانے اور پائی کے مشکیزے کے لئے کوئی ایسی چیز ندگی جس سے ہم تھیا اور مشکیزے کو با عرصتے ۔ تو ش نے حضرت الایکڑ سے کہا کہ اللہ کی تم مجھے تو کوئی ایسی چیز میں لی جس سے میں اس کو با عرص سے کھرے کر بند کے ۔ تو آپ نے فرمایا اسے دو کھووں میں یا کھوے کرکے چیردہ مجرایک کھڑے سے مشکیزے کا منہ باعدہ دواورد وسرے سے کھانے کے تھیلے کو باعدہ دو۔ چنا نچہ میں نے ایسانی کیا ہیں اس وجہ سے میرانام فوالعطا قین رکھا گیا۔

حديث(٢٧٦)حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ۗ قَالَ كُنَّا نَعَزَرُدُ لُحُوْمَ الْاَصَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

رَجَدِ مَعْرَتُ جَابِرَنَ مِمَالُهُ فَرَاكُمْ جَنَابِ بِمَاكُمْ لَمَالُهُ عَلَيْهُ الشَّلِمِ عَنَالُكُمْ فَكَا حديث (٢٤٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُكَنِّى الْحَ أَنَّ سُوَيُدَ بْنَ النَّعْمَانِّ أَخْبَرَهُ آلَهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَوَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهُبَآءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ أَذَنَى خَيْبَرَ فَصَلُوا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالْاَطْعِمَةِ فَلَمْ يَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِلَّاطُعِمَةٍ فَلَمْ يَوْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالسُّويْقِ فَلَكْنَا فَاكُلْنَا وَضَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضْمَضَ وَمَصْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا.

ترجمہ صفرت مویدین لعمان جردیے ہیں کدہ خیبر کی اڑائی والے سال جناب نی اکرم سلی الله طبید ملم کے ہمراہ رواندہوئے جب صبہاء کے مقام تک ہنچے جو خیبر کا حصداور خیبر کے قریب ہے تو سب نے صری فما زاوا کی۔ پھر آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا تو سوائے ستو کے آپ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ ندادا یا کہا ہی ہم نے ان کو پانی میں طاکر مند میں ڈالا پس کا زھے کوہم نے کھایا اور پہلے کو بیا بھر جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے کل فرمائی اور ہم نے ہمی کلی کی اور فما زاوا کی۔

حديث (٢٤١٨) حُكَنَنَا بِشُرُ بُنُ مَرُحُوم النِع عَنُ سَلَمَةٌ قَالَ خَفَّتُ اَزْوَادُ النَّاسِ وَامْلَقُوا فَاتَوُا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمُ فَآذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَاَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَالُكُمْ بَعُدَ إِبِلَكُمْ فَلَحَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَابَقَاتُهُمْ بَعْدَ إِبلِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَصْلِ الْوَادِهِمْ فَلَحَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَقَى النَّاسُ حَتَّى قَرْهُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ وَالَّيْ وَسُولُ اللهِ .

تعری از می کنوبی سے کنانة تزود لحوم الاخسمی امام بخاری آباس کرتے ہوئ فرماتے ہیں کہ جب سزمدیدی آوشد کے جاتا جا تا ہوا کہ جو کا دوگا۔ کیوکداس بیں آو دخمن ک سرز بین بیل مرکز کا میں میں تو دخمن کے اس بیل میں تو دخمن کے اس میں تو دخمن کے میں تو میں اور میں میں تو میں کے اس میں تو میں کے اس میں تو میں کا میں میں تو میں کے اس میں تو میں کے اس میں تو میں کے میں کا میں میں تو میں کی میں کا میں میں تو میں کا میں میں تو میں کی میں میں تو میں کی میں کے میں کے میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں میں کی میں کا میں میں کا میں کے میں کی میں کے میں کے میں کی میں کے میں کی میں کے میں کی میں کے میں کا میں کے میں کا میں کی میں کے میں کی میں کی میں کے میں کی کی کے میں کی کر میں کے کہ کے میں کے کی کے میں کے میں

تشری از بیخ زکریا مسلان اورملامین می بی فرات بی کیاس مدیث سے جواز حمل الزاد للسفر معلوم ہوتا ہے کی افکال سے کہ پس مراس معلوم ہوتا ہے کی افکال سے کہ پس مراس اور اور کی اور ملا ہے کہ بستر جہاد کا تو فیل تھا۔ اور جواز اور کی اس ملائے کے مسل کے میں سے میں سے میں اور جواز اور کی ایم اور جواز اور کی ایم میں میں میں ایک کہ ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کہ میں بی کا اس موجود ہے۔ دوسرے معرب اس ایک مدید فیل نوی کردالت کرتی ہے۔

تھرے اڑقائی البلقوای فنی زادھم اہلی کے می افتقر کے ہیں اور بھی متعلی ہوتا ہے۔ جس کے می افنی کے آتے ہیں۔ مابقاء کم بعد اہلکم مین مسلس چلتے رہنا تو ہلاکت تک کہنچا دے گا اور صرت عرفے نیبری لاائی میں حسر اہلیہ کے ذریح کرنے کی ٹمی سے بحدلیا کیا ب اوٹوں کی بجائے ان پرسواری کرکے منول تک کہنچا جاسکتا ہے۔

اشهد ان لا اله النع معروجوتا تيرسالت بوتا جاس كالمامون يراب فكرمادت يوما ب

# بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

ترجمه كردنول برتوشكا افحانا

حديث (٢٧٦) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصُّلِ النِّ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَرَجْنَا وَنَحُنُ ثَلَثُ مِالَةٍ نَحُمِلُ زَادَنَا عَلَى دِقَابِنَا فَقَيى زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَاكُلُ فِى كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً قَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ وَاَيُنَ كَانَتِ النَّمُرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا فَقُدَعًا حِيْنَ فَقَدَنَاهَا حَتَّى آثَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوْثُ قَدَ قَلَظَهُ الْبَحُرُ فَآكُلُنَا مِنْهَا ثَمَائِيَةً عَشَرَ يَوْمًا مَآ اَحْيَيْنَا.

ترجمد معرت جابرین میداللترماتے ہیں کہ ہم اوگ تین موہ ۳۰ کلک بھک جہاد کے لئے کا ریاض ہے توشع بی گردوں پرا فعاتے تھے ماما ہیداد ختم ہوگیا بیال تک کہ ہم شل سے ایک آدی مرروز ایک مجود کا دانہ کھا تا تھا تو ایک آدی نے کہا کا م

آئی ہوگی پاکہاں پڑئی ہوگ۔ حضرت جائے نے فرمایا جمیل آو ان مجودوں کے کم ہوجانے کا بھی کم ہواجب کدوہ تم ہوکیں یہال تک کہ ہم سندر کے کا ہوگی پاک پہلے کا دیے ہے جس کے ہم سندر کے کا دیے ہے جس کے ہم سندر کے ایک بڑی گارے کے بیٹ کا دے پہلے ہوئی کے مطابق المحارد والتوت کی مطابق المحارد خلاسے کیا گانات کرتی ہوگا۔ وجلنا فقدھا لین ہم آو ان کے کم ہونے ہم فردہ ہوگا۔ جب وہ سب مجود کے دانے تم ہوگا۔

#### بَابُ ارْدَافِ الْمَرُأَةِ خَلْفَ آخِيْهَا

ترجمه ورت كالب بمائى كے يجيد ديف بيمنا

حديث (٢٥٤٠) حَلَّثَنَا عَمُرُوبُنُ عَلِيّ الْنِعَ عَنْ طَآلِشَةٌ اَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ يَرُجِعُ اَصْحَابُكَ بِاَجْدٍ حَجِّ وَعُمْرَةٍ وَلَمُ اَذِهُ عَلَى الْحَجِ فَقَالَ لَهَا الْمُعَبِى وَلَيُرُدِفُكِ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ فَامَرَ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ اللهُ عَلَى وَلَيْرُدِفُكِ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ فَامَرَ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ اللهُ عَلَى وَلَيْرُدِفُكِ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ فَامَرَ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَآءَ ثُ

ترجمد حضرت ما کنٹ فر مایا سے اللہ کے دسول! حمر سے ابداقی اور عمرہ دونوں کا تو اب لے کروائی اوٹے اور بی بی پرکوئی چیز زائدنہ کرتکی ۔ آتا پ کے ان سے فرمایا جاکہ حضرت عبد الرحل مجمیس اپنے بیچے ددینے۔ بنائے گا اور حضرت عبد الرحل کو تھم دیا کہ تنعیم کے مقام سے ان کوعمرہ کراؤ۔ ٹیس آٹ ہے کم معظمہ بیس انتظار کرتے رہے ۔ حتی کہ حضرت ما تشاہم ہ کرکہ اسٹیں۔

حديث ( ١٧٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الحَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِى بَكْرٍ وَلِصِّدِيُثِي قَالَ اَمَرَفِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ أَرْدِكَ عَآئِشَةٌ وَاَنْ أَعَيِّرَهَا مِنَ النَّنْمِيْمِ.

ترجمد حصرت عبدالرطن بن افی بکرالعد بن " فرماتے ہیں کہ جھے جناب ہی اکرم سکی اللہ طیدوسلم نے بھم دیا کہ اپنی بہن عا تشہور دیا۔ بناؤ ۔ پس میں نے این کومیقات مصیم سے احرام بندھوا کے جمرہ کرایا۔

تشری الرجی مسلوبی ہے۔ اس باب ک احادیث کومسنف اس لئے لائے ہیں تا کہ اس تم کے واقعات سفر بیں بیشتر پیش آتے دہے ہیں فیصوصاً جاد کے سفر بھی لہذا بیان کردیا کہ بیامور جا تزہیں ۔اس المرح دیکرا بواب بھی ای حمن بیس آرہے ہیں۔

تشری الرجی فرکریا ۔ مافق نصری ماکٹرواس مکدلانے کا وجدیمان کی ہاکرچاس ارداف کا جوازی کے لئے ابت ہو تا ہے کرچ کدآپ کا ارشاد ہم جھا درکن المدے کرتمارا جادئ ہے۔اس طرح مدیث باب سے مطابقت ہوجائے گی۔ دیکر بہت سے العاب ای قبیل سے آرہ ہیں۔

## بَابُ ٱلْإِرْتِدَافِ فِي الْغُزُوِ وَالْحَجّ

ترجمد جهاداورج عي رديف بنانا

حديث (٢٧٧٢) حَدَّثَنَا فَعَيْبَةُ الحْ عَنُ آنَسٌ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ آبِى طَلَحَةٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرِخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. ترجمد حضرت الس سے مروی ہے کہ میں مضرت ابوطلہ کاردیف تھا بے فک دولوگ تج اور ممرودولوں کے تبییدی آواز بلند کرتے تھے۔ تشریح از قامی " ۔ مطابقت مدیث کی ترجمہ سے ظاہر ہے کہ جادوکھی تج پر تیاس کیا جومورتوں کیلیے جاد کا تھم رکھتا ہے۔

## بَابُ الرِّدُفِ عَلَى الْحِمَارِ

ترجمه كدمع يردديف ينانا

حديث (٢٧٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ الْحَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٌ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَادٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ وَّازُدَكَ أُسَامَةً وَرَآءَ هُ.

ترجمد حضرت اسامة بن زيد سے مروى كرجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك كدھے كے بالان پرسوار موسے - جس پردھارى دار كدا پرا اموا تھا۔ اورائے يہے حضرت اسام كودر نف بنايا۔ بيدا تعد فتح كمكا ہے۔

حديث (٣٤٤/٢) حَلَقَا يَحَى بَنُ بُكُيْرِ النِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَفْبَلَ يَوْمَ الْفَعْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٌ وَمَعَهُ بِلالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بَنُ آبِى طَلَحَةٌ مِنَ الْفَعْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٌ وَمَعَهُ بِلالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بَنُ آبِى طَلَحَةٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْمَةِ وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بَنُ وَسَلَمَ وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بَنُ مَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَا لَكُ اللهِ صَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللهُ عَلْمَ مَلَى مِنْ سَجَدَةٍ.

ترجمد حفرت مہاللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملی الله علیہ وکی ہے کہ جناب رسول الله ملی الله علیہ وکلی مرحم سے موقعہ پر کھر کے ہالائی صدید اپنے اونٹ پر سوار حفرت اسامہ بن زیا تورد یف بناتے ہوئے واقعل ہوئے آپ کے ہمراہ حضرت بال آل اور حفان بن طلیہ جو در پانوں میں سے ہے۔ آپ کے ہمراہ سے بہال تک کہ آپ نے مہد آ کراوٹنی کو بنا و یا حضرت مثان حصری ہوئے مراہ بیت اللہ کی جا بیاں گئے ہوئے آپ کے ہمراہ حضرت اسامہ ہوئے آپ کے ہمراہ حضرت اسامہ ہوئے آپ ہوئے آپ بیت اللہ کے اعدد واقع ہوئے آپ کے ہمراہ حضرت اسامہ ہوئے آپ بیت اللہ کے اعدد واقع موسرت بال آل اور حضرت حبرا للہ موسرت میں اسلامی موسرت میں ہوئے ہوا عمر واقع ہوئے ہوا عمر واقع ہوئے جنہوں نے حضرت بال آل کو درواز ہے جا جھے کوڑے ہو کے دیکھان سے دریا ہت کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اور افر مائی ۔ قوانہوں نے اس مقام کی طرف اشارہ کردیا جہاں پر کے مادان موسرت میداللہ بن عمر ہوا ۔ ایس کے دیکھان کردیا تھیں۔ آپ نے نماز پر می تھی موسرت میداللہ بن عمر ہوا اللہ میں ہوئے ہیں کہ میں ہے ہوئی کرآپ کے نماز موس کے اس مقام کی طرف اشارہ کردیا جہاں پر آپ نے نماز پر می تھی موسرت میداللہ بن عمر ہوا اللہ میں ہوئے ہوئی کرا گئی کردیا تھیں کہ میں ہوئی کردیا ہوئ

تشری از بین منگونی است دف علی الحمار باب کر بهل مدید کا جواز قابت بوا۔اورامام بخاری کا سباب سے مقعدیہ ہے کہ سے م

 بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحُومِ

ترجمدال فخض كيار يضجس في دكاب كو كالااياس طرح سوار موف ين مدوى

حديث (٢٧٧٥) حَلَّثُنَا اِسْعَقُ الْحَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ ۚ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامِى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطَلَّمُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَلَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلُ عَلَى دَآبُومٍ فَيَحُمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرُفَغُ عَلَيْهَا مَعَاعَهُ صَلَقَةٌ وَالْكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَوةِ صَلَقَةٌ وَيُومُطُ الْآذِى عَنِ الطَّرِيْقِ صَلَقَةٌ.

ترجمد حضرت الو بررو المراح بین کد جناب رسول الله سلی الله علیه و کم نے ارشاد فر مایا آ دی کے برجو ثری یا بڑی پرصد قد واجب ہے براس دن جس جس سورج طنوع کرتا ہے۔ وو آ دمیوں کے درمیان عدل وانصاف کردے مصدقہ ہے۔ ای سوار کردے کو اس کا سامان سواری پرا تھا ہے ہے محصد مصدقہ ہے۔ ایکی مصدقہ ہے۔ اور بردہ قدم جوانسان نمازی طرف افعا تا ہے ہے مصدقہ ہے۔ کا مطرح ماست بیڈ ارساں چڑکو بٹادے یہ محصد قد ہے۔ کے اس کا طرح ماست بیڈ ارساں چڑکو بٹادے یہ محصد قد ہے۔

تشری از قاسی میں الوجل علی دابة بیملی ترجمه باور حمل الداکب مام به کرخواه است موارکر بیاس کامباب کوافه کر جلاوا کوافه کر جلاوا کی است کوافه کر چلاوا و تولع کے لئے ہوگا۔ حمل الواکب کے بیمن میں کہاس کے موارہ و نے میں مدورے اور فردہ ختین میں معرب مہاس المواری کی دکاب بکڑو کی اور ایسفیان نے لگام کوفیام دکھا تھا تو ترجمہ سے اس مدیث کی طرف اشارہ کردیا۔

### بَابُ كِرَاهِيَّةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ اِلَى الْآرُضِ الْعَلْوِّ

ترجمد قرآن مجيد كمنول كودهن كمك بس سرجاديس كرجانا مرووب

وَكَذَلِكَ يُرُونِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بِشُو الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابَعَهُ ابْنُ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحابُهُ فِي أَرْضِ الْعَلْوِ وَهُمْ يُعَلِّمُونَ الْقُرُانَ. السَّحْقَ الحَحْ وَقَدْ سَافَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحابُهُ فِي أَرْضِ الْعَلْوِ وَهُمْ يُعَلِّمُونَ الْقُرُانَ. ترجمدادراس طرح محدين بشرك سندے جناب بى اكرم ملى الله عليه وسلم الله على وسية تحد جناب بى اكرم ملى الله على والله على على الله على الله على والله على الله على الله على والله على الله ع

حديث(٢٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرَانِ اِلَى الْاَرْضِ الْعَدُّةِ.

ترجمه حغرت فبعاللتن حراسه مردى كب كدوتاب وسل الله ملى الله على المرف فراس ك ملك كي المرف قرآن جيد لي كرمنوكر في كان فرمايا ب

تشری الرین کنگوی ۔ امام بخاری نے ملف روایات الروایت کیا ہے کہ جواز بالامن ہے۔ یعن اس کے صورت عرقر آن مجدل ہورا مجد لے جاسکا ہے۔ اور نمی کوفیراس سے مقد کیا ہے۔ اور وہم یعلمون القران کا جملہان کے مدی پرواضح ولائت کردہا ہے کیوکھم قرآن ہے تو تعلیم قرآن ہے۔ اور معلم اللہ ہو۔

تشریک از یکی ترکریا ۔ امام بخاری کی فرض ہے کہ معض ہے کردش کے مک ش ندجانا چاہیے ۔ مکن ہے دشن ان کی ہداد نی کرے۔ و ہے قرآن جدید جو کی کم افت تھیں ہے۔ خواہ وہ حفظ ہے ہو یا معض سے دکھ کر پڑھے۔ تو جا را جا ہے کہ معلو اتفکر کیراور ہے۔ تو جا را جا جی کی کم افت تھیں ہے۔ خواہ وہ حفظ ہے ہو یا معنو سے دکھ کر پڑھے۔ تو جا را جا ہے کہ معلو بالقوآن سے معلو کی مراد ہے۔ اور بھن کی مراد ہے۔ اور بھن کی کہ استور بالمصحف مراد ہے۔ اور بھن کی کہ ہے کہ امام بخاری کا استدلال اس طرح ہے کہ جب تعلم القرآن الی اور من العدو کا جماز جا ہے کہ امام بخاری کا استدلال اس طرح ہے کہ جب تعلم القرآن الی اور من العدو کا جماز جا بہت ہوگیا۔ جب کر نشر کی دست برد سے محفوظ ہو۔ یوام ابو مند کی آقول ہے۔ امام ما لک مسلم کی دوست می الاسلام ہیں کرتے اور مطلق مما فحت کے قائل جی بر حال جا او ایک بی کر کے بین کرتے ہیں کہ مکن ہے اعداء اسلام کو دھت کی الاسلام پیدا ہوا۔ انھین کی دلیل ہے کہ کا فرتی الحال جی اور الشکاد بھن ہے۔ کر چین کامر کل ہوجائے۔ ہے۔ اور الشکاد بھن ہے۔ کر چین کامر کل ہوجائے۔

#### بَابُ الْعَكْبِيْرِ عِنْدُ الْحَرُبِ رَجِد الرائي كونت الله كركانرولكانا

حديث (٢٧٧٧) حَلَّثَنَا عَبُدَاهُ بِنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنُ آنَسٌ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَهُرَ وَقَلْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى اَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَاوَهُ قَالُوا هذَا مُحَمَّد وَالْعَمِيْسُ مُحَمَّد وَالْعَمِيْسُ مُحَمَّد وَالْعَمِيْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلِيْهِ.

## بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي رَفِعِ الصُّوتِ فِي التَّكْبِيْرِ

ترجمها الله اكبركمة وتت آوازكو بلندكرنا ليخ اخرواكا ناكروهب

حديث (224) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوْسُفَ الْعَ عَنْ أَبِى مُؤْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبُّرْنَا إِرْتَفَعَتُ اَصُوالْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآلِهَا النَّاسُ إِرْبَعُوا عَلَى الْفُسِكُمُ فَإِلَّكُمُ لَا تَلْعُونَ اَصَمَّ وَلا غَالِبًا إِنَّهُ مَعَكُمُ اللَّهُ صَلَيْعً سَمِئْعٌ قَرِيْبٌ ثَبَارَكَ اِصْمُهُ وَتَعَالَى جَلَّهُ.

ترجسالیموی اشعری فرماتے ہیں کہ ہم جناب دسول الدملی الدملید و کم ہے ہمراہ ہوتے تھے ہی جب ہم کی وادی سے اور جما کھتے تھے تو لا الله الا الله اور الله اكبير كنرے لگاتے تھے كہ جارى آ وازیں بائد ہوجاتی تھیں تو جناب ہی اكرم سلی الدمليدو کم جانوں چذى كرد كر كرتم كرى بورے اور فير حاضر كوئيں بارتے ۔۔ به لك واقو برجگر تھا رہ ساتھ ہے۔۔ به لك وہ سننے والانز د يك ہے۔

تُحرَّى الرَّحَ كَنُولِي - امام بخاري كَنْوَلِي ترجمة الباب سيب كمالله اكبركة وتت آوازاتى باعدنه وجائ جمعد تو سطاور جماز سي فوركرجائ اور حد كراهت كل في جائد جيراكدار بعوا على انفسكم كالغاظ اس برولالت كرت بين كرمطلق

مانعت مساحد اعتدال عناورمنوع نب

تھری کی کمانست کالی ہیں کے صدی شریف میں ہے کہ آپ نے جہد بلانک سے خوایا جس سے ایمن ایک و مطافی ہی نکر جہدی کی کمانست ہے اور کی سے مبالد کی ممانست ہے اور کو کہدوں میں کی کمانست ہے اور کو کہدوں میں کی کمانست ہے اور کو کہدوں میں کی کہ اربعوا علی انفسکم ہے از کو کی ممانست ہے اور کو کہدوں میں کی کی اختیار خوادی کی دور سے موافی آب کے مجاب دیا ہے کہ دہاں و کن موجد و اور کا کہ خواد ہوتہ کی کو کی اختیار نے میں کہ کی اختیار کی کو نکر جہدی سے ایدا کا خطرہ ہوتہ کی کو کی اختیار نے میں ہے کہ بیانتیا کہ جہد مناسب ہے۔ اور اللی خوادی کو وجہ سے ہا ھل غفلات کے لئے جہد مناسب ہے۔ اور اللی ظہور کے لئے خفاہ مناسب ہے بنایری میں کہنا ہوں کہ مونیا مراس نے ان لوگوں کو نکر جہدی سے دوک دیا جو درجہ مشاہدہ کی کر گئی اور جو درجہ منابرہ کی کہنا ہوں کہ مونیا مراس نے ان لوگوں کو نکر جہدی سے دوک دیا جو درجہ مشاہدہ کی کر گئی ہیں۔ اور موالا نام میں کہنا ہوں کے مور درجہ کی گئی میں۔ اور موالا نام کی کہت سے درجہ دائی ہو کے میں کہنا ہوں کے کہنا ہوں کی مشرورے کئی تھی سے درجہ دائی کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہ میں کہنا ہوں کہ میں کہنا ہوں کہ میں کہنا ہوں کہنا ہے کہنا ہوں کہ میں کہنا ہوں کہنا ہے کہ میں کہنا ہے کہنا ہوں کہنا ہوں کہ میں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہے کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہونا کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہونا کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہونا کہنا ہونا کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا

کرمدیث سے کراہت رفع الصوت بالدعاء والذکر مطوم ہوگی اور حام سلف صالحین اس کے قائل ہیں۔لیکن امام بخاری کا تصرف تغاضا کرتا ہے کہ قمال کے وقت رفع صوت کروہ ہے ورند دیگر مقامات پر قابت ہے جیسے کتاب الصلوۃ بھی گذرا کہ ابن مہائ فرماتے ہیں صلوۃ مکتوبه کے بعد عهد نبوی بھی رفع الصوت بالذکر ہوتا تھا۔

# بَابُ التَّسْبِيْحِ إِذَا هَبَطُ وَادِيًا

ترجمد جب كسى دادى مي اتر ي توسيحان الله كم

حديث (٢٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الخ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ كَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبُرُنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبُّحُنَا.

ترجمد حضرت جابر بن عبدالله "فرمات بيس كهم لوك جب او بركو بخرصة عضر الله اكبر كانعره لكات اور جب كى وادى يس يعج اترت تسبيحان الله كيتر شعر

تشری ار قاسی ۔ حدیث باب سے جبیراور تیج کی تشیم معلوم ہوتی ہے جس کا رازیہ تلایا کیا ہے کہ کس مکان پر چ منااللہ تعالی کی بلندی اور کبریا کی کا متعاض ہاور نیچ ارتااللہ تعالی کی تفسیل لین پہتی سے یا کی وقاضا کرتی ہے۔

### بَابُ التُكْبِيُوِإِذَاعَلاشَرَفًا

ترجمد جب كى او فيح مكان يرج ها والله اكبركهاب

حديث (٢٧٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ الخ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ۖ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبُّرُنَا وَإِذَا تَصَوَّبُنَا سَبُّحُنَا.

رَجمد صرت بابرين مبراللهُ رائع بين كريم جب كما و يركو لا حقالله اكركة تقاور جب يجار ته يمان الله تقد حديث ( ١ ٢٥٨) حَلَّاتُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَبِّ أَوالْعُمْرَةَ وَلَا اَعْلَمُهُ إِلّا قَالَ الْعَزُدِ يَقُولُ كُلّمَا اَوْلَى عَلَى قَيْبَةٍ اَوُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَبُدُ وَهُو عَلَى كَيْبَةٍ اَوْ فَلَكُ كَبُر قَلْنًا ثُمْ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ هَنْ اللهُ لَكُ لَلهُ اللهُ اللهِ وَحُدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلّ هَنْ عَلْمُ اللهُ وَحُدَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ وَهُو مَا اللهُ وَحُدَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ إِلّهُ قَالَ مَا لِحُ فَقُلْتُ لَهُ اللهُ إِنْ صَالَحُ فَقُلْتُ لَهُ اللهُ إِنْ صَالَحُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ إِلّهُ قَالَ مَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ اللهُ إِنْ صَالَعُ اللهُ قَالَ مَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ اللهُ إِنْ صَالَحُ اللهُ إِنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ لَا لَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ إِنْ صَالَحُ لَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجم۔ حضرت مبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی تج یا عمرہ اور ش خوب جا منا ہوں کہ آپ نے جاد کا ذکر بھی فر مایا کہ جب واللہ ہوتے تھے تو جب کسی گھائی پر چڑھے یا کسی محلے میدان ککر ہوں والے ش پنچے تو تئن مرتبہ اللہ اکبر کہتے بھر یہ کلمات پڑھے جنکا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھی نہیں اس کے لئے بادشاہی ہے۔ اس کے لئے حمدوثنا پڑھے جنکا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھی نہیں اس کے لئے بادشاہی ہے۔ اس کے لئے حمدوثنا ہے۔ وہ بی ہر چیز پرقد رت رکھے والا ہے ہم والی لوٹے والے ہیں اور اپنے رب کی طرف تو برکرنے والے ہیں اس کی عبادت کرنے والے اس

کومجده کرنے والے۔ اور ہم اپنے دب کی حدیمان کرنے والے جی اللہ تعالی نے اپنا وحدہ کی کردکھایا۔ اپنے بندے کی مدفر مائی۔ اورا کیلے کے افکروں کو کلست دی مصالی فرماتے جی جس کے سائم سے ہو جھا کہ کیا محتربت مجاللہ نے انشاء اللہ جس کی افزار فرمایا۔
تشریح از قامی ۔ لا اعلمه برجملہ اضراب عن الحج والعمرة کیلئے ہے متعمد برب کہ اذا قفل من الغزو اونی بعدنی اشرف ثنیا کھائی۔ خدم کے تیجہ موکے تھے۔
اشرف ثنیا کھائی۔ خدف چیل میدان ۔ احزاب سے مراود قبائل جی جو محاربة الذہی صلی الله علیه وسلم کے لئے جمع موکے تھے۔

## بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِفْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

ترجد مسافر كے لئے اى طرح الواب كعاما تاہے جس طرح وہ اقامت كى حالت بين عمل كرتا تھا

حديث (٢٧٨٢) حَدَّثَنَا مَطُرُبُنُ الْفَصْلِ النِ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةً وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بُنُ آبِي كَبُشَةَ فِي سَفْرٍ فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُومُ فِي السَّفْرِفَقَالَ لَهُ آبُوبُرُدَةَ سَمِعْتُ آبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ آوُ سَافَرَ يَكْتَبُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

ترجمد حضرت ابراجيم سكسكى فرماتے بين كريش في حضرت ابو بردة سيناده اور يزيد بن اني كود ايك سفريش ساتھ تھے يزيدسفريش دوره ركھ تھا حضرت ابو بردة في ان سے فرما ياكريش في كل مرجد حضرت ابوسوى اشعرى سينا ميفرماتے تھے كر جناب بى اكرم سلى اللہ عليد ملم في فرما يا جب كوئى بشده بيمان محتاب ياسفرافتياد كرتا ہے اس كے لئے اس كے برارات اس اكلما جاتا ہے۔ جوده اكامت اورتدر تى كى حالت بين مل كرتا تھا۔

تشري النيخ الكوي - يكتب للمسافرية اباس وتت كماجائكا جب كدومسافراي سرش كناه كارنهو

تشری از سی ذکر یا " ۔ این جب اس کا سؤکی گناہ کیلئے ندہو۔ علامیٹی اور قسطانی " بھی بھی فرماتے ہیں ای فی سفر طلعة حافظ نے بہت کی روایات اس می ش نقل کر کے کلما ہے کہا ہن بطال فرماتے ہیں کہ پیم کو افل کے بارے ش ہے۔ صلوق فرض ما قطائی ہوگ ۔ ندسٹر کی وجہ سے اور ندبی مراق کی وجہ سے بلکہ اواکر سے یا قشا کرے۔ این منیز نے احتر اض کیا کہ بیوسعت میں تھی کرتا ہے کین حافظ اس پر فرماتے ہیں کہ مسافر اور مریش جب عمل میں ہیں تو اس مسافر اور مریش کو تیم اور کی سے ذیادہ تو اب لیے گا۔

#### بَابُ السُّيْرِ وَحُدَّهُ

ترجمه يجامؤكمنا

حديث (٢٧٨٣) حَلَّثُنَا الْحُنَهُدِى الخ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ۖ يَقُولُ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَاتَعَدَبَ الزَّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَاتَعَدَبَ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَاتَعَدَبَ الزَّبَيْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَّادِيًّا وَحَوَّادِيُّ الزَّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ اللهَ رَادِيُّ النَّاصِرُ.

ترجمد جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کام کیلے خدق کی لڑائی کے موقعہ پرلوگوں کو پکارا کہ اس مم پرکون جا بگا کو حضرت ذیر قبیل ارشاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھرآپ نے پکارا تو پھر بھی صفرت ذیر ٹھڑے ہوئے۔ تیسری مرجبہ پکارا تو بھی صفرت ذیر کھڑے ہوئے۔ جس پر جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا بے فل ہر نی کا ایک خاص مدکار ہوتا ہے۔ میرا خاص مرکار صغرت

زیرے سفیان فراتے ہیں حاری کامٹی مدکارے۔

حديث (٢٤٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَاحِدَةِ مَا آعُلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ.

ترجمد معرست این عرجتاب نی اکرم ملی الله علید ملم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کھ نقصانات سفر کرنے میں ہیں اگر لوگوں کولم ہوجاتا جس قدر کہ میں جاتا ہوں کو کی سوار رات کے وقت تجاسز نہ کرتا۔

تھری از قامی ۔ میروحدہ کے بارے ش امام بخاری دومدیش لائے ہن ایک تو معرت ذیر کاداتھ کدو تن ہم ہم کیے جس کا فرت کا کر است کے درت دیر کا داتھ کہ دو تن ہم ہم کیے جس کی فرت کا کر درت ہواور فلہ سلامتی کا ہو کہ فرت کا درج کی ہدد میں معرت دیر کی مدیث دلالت کرتی ہے۔ اگر خوف و خطر والات ہوتو مذرکرتا چاہیے۔ این المحیر فرماتے ہیں کراوائی کی مسلمت کیلیے سوز مذرکرتا جا بینے ماسوا کے لئے کراہت ہے۔ مسلمت کیلیے سوز کرتا جا ترج میں مالات معلوم کرتا یا تظامات کیلیے جاتا ان سب کیلیے جواز ہے۔ ان کے ماسوا کے لئے کراہت ہے۔

### بَابُ السُّرُعَةِ فِي السَّيْرِ

ترجمه جلني بس جلدى كرنا

قَالَ اَبُوْحَمِيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىُ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنُ اَرَادَ اَنُ يُتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلَيْمَجِّلُ فَلَمَّا اَشُرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ.

ترجمہ۔ الجمید فرماتے میں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیدوسلم نے فرمایا ش اقدینہ کی طرف جلدی جار ہا ہوں جو تض میرے ساتھ جلدی جانا چاہتا ہوتو وہ جلدی کرے۔ پس جب آپ نے مدینہ کو جھا لگا الخ۔

حديث (٢٤٨٥) حَدْنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى النِح قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٌ كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَآنَا اَسْمَعُ فَسَقَطَ عَيِّىُ عَنْ مَسِيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوَةً نَصَّ وَالنَّصُ فَوْقَ الْعَنَقِ.

ترجمد عظرت اسلم فرمات بين كدكم كراستدش من معرت عبداللدين عمرك مراه تعاليس ان كي بوي معرت مغيد بنت الي عبدي

سخت بناری کی فیم کی افراندوں نے جلدی چلنا شروع کردیا بیال تک کہ جب شنق کے فروب کا وقت ہوا تو سواری سے اترے مغرب کی فراز اواکی اور صفاء کی فراز کوئی پڑھا اور ان دونوں کوئٹ کردیا اور فرمایا کہ ش نے جناب نمی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب انہیں جلدی جانا ہوتا تھا تو مغرب کی فراز کوئو فرکستے اور ان دونوں مغرب اور مشاہ کوئٹ کرتے تھے۔

حسيث (٢٧٨٧) حَلَقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الغ عَنْ آيِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَلَابِ يَمْنَعُ آحَدَكُمْ نُوْمَةً وَطَعَامَةً فَإِذَا قَعِنِي آحَدُكُمْ تَهُمَعَةً فَلَهُمَ حِلُ إِلَى اَعْلِهِ.

ترجمد حضرت الوہر مرق سے مردی ہے کہ جناب دسول الله صلی الله علید علم نے ارشاد فر ما یا سومذاب کا ایک کلوا ہے۔ جوتم اس نیز کھانا اور پیا دوک دیتا ہے۔ پس جب کی تم میں سے کوئی اپی ضرورت ہورے کر لے جلدی اسپے کھروالوں کے پاس واپس آ جائے۔

تحری از یک محکومی سے فسقط عنی الغائظ انااسم عدوہ کا متولہ ہے۔ کین معام کوتسہ تایا تواسے ذکر کردیا معام نے جب کی کو تایا تو کی کردیا ہوں کی الغائل المثنیٰ سے سی کا ذکر کیا تو وہ جلے معرف کیا۔ جس کا حب کی کو تایا تو کی کہ المدنی کا مقولہ ہے۔ انہوں نے تدادک کردیا۔ اور کا مقولہ ہے۔ انہوں نے تدادک کردیا۔ اور کا کی ایک کی کا مقولہ ہے۔

### بَابُ إِذَاحَمَلَ عَلَى قُرَسٍ قُرَاهَا ثُبَاعُ

ترجم جبكى كوجادك ليح كواسوارى ك ليح ديا محرد كما كده بك دباب

حديث (٢٧٨٨) حَلَقَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهِ بَنِ عُمَرٌ أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْمَحَابُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَرَجَدَهُ لِيَاحُ فَازَادَ أَنْ يَتَعَاعَهُ فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَلَيْهِ وَاللهَ فَارَادَ أَنْ يَتَعَاعَهُ فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا لَا يَتَعَدُ وَلا تَعُدُ فِي صَدَافِيكَ.

ترجمد حضرت مبداللدین عرف مروی ہے کہ صفرت عرین الخطاب نے جادتی میل اللہ کے لئے کی کو گوؤا مہرکردیا۔ میراس کو پایا کہ وہ بک رہا ہے۔ ان کا ادادہ مواکسات فرید کرلیا جائے۔ معاہری آن مخضرت ملی اللہ طبید کم سے اس بارے شدودیا ہت فریا آ ہے کا ادراد تھا کہ است خرید درادہ است مدقد شی رجی شدکرد۔

حديث (٢٤٨٩) حَلَثَنَا اِسْمَعِيْلُ اللهِ عَنِ ابْنِ هُمَوْ قَالَ سَمِعْتُ هُمَرِينَ الْعَطَابُ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَيِهُلِ اللهِ فَآتُهَاعَهُ آوُ فَاصَاعَهُ اللَّهِى كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ آنُ اَشْعَرِيْهِ وَظَنْتُ اللَّهِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْعَرِهِ وَإِنْ بِيرُهُم فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَيْهِ بَرْخُصِ فَسَالَتُ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْعَرِهِ وَإِنْ بِيرُهُم فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَيْهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ.

ترجمد معرت ابن عرب مردی ہو و فرائے ہیں کہ میں نے معرت حرین افغاب سے سافر اسے میں آگئی فض کوجاد فی میل الله میں اللہ میں ال

کیا۔ بھے گان تھا کدہ سے فرخ پر کا ور کا اس بارے میں میں نے جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کومت ور بدواگر چاکید دہم کے بعلہ میں کون ندمو کے وکسا سے حبہ میں رجوح کرنے والا اس کتے کی طرح ہے جوا بی نے میں رجوح کرنے والا ہو۔

تشری از بین می نے میں ادادہ کیا تو حال اخید کی اس میں ہیں میں بین میں نے ور یدنے کا ادادہ کیا تو حال اخید کی حکامت استقبال کے افظ سے کردی اس صورت میں فار دت ان اشعو یہ معلوف ہوگا۔ حاصل ہے ہے کدرادی کوشک ہے کہ حضرت میں فار دت ان اشعو یہ محلوف میں ایسا میں استوں کی میں استوں کی المان کے کہ ادادہ کو اتباع سے جو میرکیا۔ اس دقت بھی معلوف دی ہوگا جو بہلی توجید میں تھا۔

تشری از بیخ و کریا"۔ شخ ککوئ نے تواتباعه کی جیب توجی فرمائی ہے کین مافق قرماتے ہیں کہ اتباعا اس میں باعه تماج عرض للبیع کمی ش ہے۔ کرمائی فرماتے ہیں اتباع می ش باع کے ہے کوئکہ بیع وشراء ایک دوسرے کمی ش استعال ہوتے ' ریخ ہیں۔ چے بنسما اشتو وابد انفسهم می ش با عوا کے ہے۔ تعد البیع لنفسه کمی ہیں۔

#### بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْاَبَوَيْنِ

ترجمدان باب كاجازت سے جادمونا جاہے

حديث ( • ٢٧٩) حَلَّثَنَا آدَمُ الْحَ سَمِعْتُ ابْنُ عَمْرٌ وَيَقُولُ جَآءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ آحَى وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيْهَا فَجَاهِلُهُمَا.

ترجمد حضرت میداللدین عرفر اتے ہیں کدا کی آئی جناب نی اکرم ملی الله علیدو کم کی خدمت شی حاضر ہوکر جاد فی سین الله کے لئے اواز ت طلب کرنے لگا۔ آپ نے دریافت فرمایا کی تصارے اللہ اور کہ اس نے جاب دیا کہ بال ذعرہ ہیں آپ نے فرمایاان شی بی جادکرد۔
تشریح از قامی ۔ طفیعہ ما فیجا ہد جار مجرور د مقدم امر جاد کے متعلق ہیں جوانتماس کے فائدہ کے لئے ہواس سے جاد فی خدمت الوالدین فابت ہوں جود ملا فرماتے ہیں اگر مسلمان والدین جادے دوک دیں توجاد حرام ہے کو کدمان باپ کی خدمت فرض میں ہے اور جادفرض کفایہ ہے۔ البت نفیر مام کی صورت میں جب جادفرض میں ہوجائے تو کھراؤان کی حاجت کیں ہے۔

### بَابُ مَا قِيْلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحُومٍ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

ترجمدادنوں کا كردوں مل من فرو كى بارے من جو كھ كما كيا ہا كا بيان ہے۔

حديث ( 1 2-4) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوْسُفَ الْحَ أَنَّ آبَا بَشِيْرِ الْاَنْصَارِيُّ آخِبَرَهُ آنَهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ ٱسْفَارِهِ قَالَ عَبُدُ اللهِ حَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيْتِهِمُ فَارْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا أَنْ لَا تَبْقَيْنُ فِي رَقْبَةِ بَعِيْرٍ فِلادَةً إِلَّا فُطِعَتُ.

ترجمد حضرت ابوبشیرانصاری فیروسیتے ہیں کدو بعض اسفار بیں جناب رسول الله صلی الله علیدوسلم کے بھراہ تنے ۔ عبدالله راوی فرماتے ہیں کہ بھرا گمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ اسپنے اسپنے رات کے بسیرہ بیں مصلی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک قاصر بھیج کرا علان كرايا-كمى اون كى كردن عن د وكابار يامطلقا باردر يضد ياجائد بكساسكات دياجائد

#### بَابُ مَنُ اكْتُعِبَ فِي جَيْشِ فَعَرَجَتْ اِمْرَأَتُهُ حَاجَةً وَكَانَ لَهُ عُلْزٌ مَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

ترجمد جس فض كا نام كى الحكريش الكما كم الكري المراس كى بيدى في يرجان كى ياكونى اور ضرورت اور مذر بين آميا تواس كو اجازت دى جاسكتى ب-

حديث (٢٤٩٢) حَلَّتَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَعْلُونُ رَجُلَّ بِإِمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنُ إِمْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ ٱكْتِيْتُ فِي خَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَحَرَجُتُ إِمْرَأَتِي حَاجَةً فَقَالَ اذْعَبْ فَحْجٌ مَعَ إِمْرَأَتِكَ.

تشری از قائی۔ مدیث سے تابت ہوا کہ اہم امورکو مارشی امور پر مقدم کیا جائے۔ جیے سنر ج اور جا دیس تعارض ہو کیا تو سنر ج کو ترج دی جائے گی کے کہ جادیش او اسکا قائم مقام اور ہوسکتا ہے جی بیں جما تی ہوی کے ساتھ موقائم مقای بیس ہوسکتی۔

#### بَابُ الْجَاسُوسِ وَالْعَجَسُسُ الْعَبُحُثُ وَقُولِ اللّهِ تَعَالَى لَا تَعْمِلُوا عَلَوْى وَعَلَوْكُمْ أَوْلِيَاءَ

ترجمد جاسوی کرنا یجس مالات کی جمان بین کرنے کو کہتے ہیں۔اللدتعالی کا ارشاد ہےاے مسلمانو! ممرے اوراپنے دفتنوں کودوست شدیا کے۔

حديث (٢٤٩٣) حَلَّقَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ الْهِ الْح سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَتَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَا وَالزُّيْهُو وَالْمِقْلَادَ بْنَ الْاَسُودِ قَالَ الْطَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا رَوْطَة عَاجٍ فَإِنَّ بِهَا طَعِيْنَةٌ وَمَعَهَا كِنَا فَعُلُوهُ مِنْهَا فَاتُطَلَقْنَا تُعَادِى بِنَا عَيْلُنَا حَتَى الْتَهَيْنَا إِلَى الرُّوْطَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا كَعْرِجَى الْكِعْبَ اوْلَلْقِيَنَّ الْقِيَابَ فَاتَحْرَجُعُهُ مِنْ الْمُحْدِي الْكِعْبَ اوْلِلْلَقِينَ الْقِيَابَ فَاتَحْرَجُعُهُ مِنْ الْمُحْدِي الْكِعْبَ اوْلِلْلَقِينَ الْقِيَابَ فَاتَحْرَجُعُهُ مِنْ الْمُحْدِي وَمَولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَالِمِ بْنِ آبِي بَلْعَقِ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشَودِينَ مِنْ آهُلِ مَكُمَ يُعْمِونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ يَا حَاطِبُ مَا طَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُومُ اللهِ عَلَى إِلَى كُنْتُ الْمُرَا مُلْصَقًا فِى قُرْبُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى كُنْتُ الْمُرَا مُلْصَقًا فِى قُرْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ يَا حَاطِبُ مَا طَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمد معرت فل قرماتے ہیں کہ بھے صورت دیر آور صورت مقداد بن الاسود و جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ و اس سے لے آؤ ۔ پس ہم ملی میں ایک علا میں ہو ۔ جب خاخ کے ہاں کہ بھی صورت دیر آور صورت سے گی جس کے پاس ایک علا ہو واس سے لے آؤ ۔ پس ہم لے گل پڑے کہ جس ہم اردے کھوڑے دو اور اس سے بھی ایک کہ جم اس باخ کا گئی گئے ۔ واقی و بال ایک اونٹ موار مورت ہی ۔ جس سے ہم لے کہا کہ علا الوال سے کہا کہ علا الوال سے بھر کے بالوں کے جوڑے سے علا الوال سے جم اس بالی عدمت ہیں پہنے ۔ علا کھول کر پڑ حاقو اس کا معمون بے اس ابی بالی بلتعہ کی علا اللہ ہے ۔ موال اللہ ملی اللہ ملی خدمت ہیں پہنے ۔ علا کھول کر پڑ حاقو اس کا معمون بے ما جا بابی ابی بلتعہ کی مورت ہیں ہے۔ علا کھول کر پڑ حاقو اس کا معمون بے ما جا بابی ابی بلتعہ کی مورت ہیں ہول اللہ ملی اللہ ملی اللہ میں اللہ میں اللہ کے ایک اللہ کے ایک اللہ میں اللہ میں ہول اور اس کی دورت ہیں ہیں کہ ہیں اور اس کی دورت ہیں ہیں کہ بی اس کی دورت ہیں ہیں کہ بی اس کی دورت ہیں جو جس کے دورت ہیں جو جس کے دورت ہیں ہیں کہ بی اس کی دورت ہیں ہیں کہ بی اس کی دورت ہیں جو جس کے دورت ہیں جو جس کے دورت ہیں ہی کہ جس اللہ میں اس کی دورت ہیں جا ہی دورت ہیں جس کہ دورت ہیں جس کی دورت ہیں دورت ہیں جس کی دورت ہیں ہیں دورت ہیں جس کی دورت ہیں کی دورت ہیں جس کی دورت ہیں کی دورت ہیں جس کی دورت ہیں جس کی دورت ہیں کی دورت ہیں ہیں جس کی دورت ہیں کی دورت ہیں جس کی دورت ہیں جس کی دورت ہیں کی دورت ہیں جس کی دورت ہیں کی دورت ہی

ایک ایدا احمان کروں جس کی وجہ سے وہ لوگ میری قرابت کا لحاظ کریں۔ یس نے بیکام ندق کفر کی بنا پر کیا ہے۔ اور ندق وین اسلام سے کھرنے کی وجہ سے کیا ہے قباب رسول الله طیدو کم نے قربایا اس نے جمیں کھرنے کی وجہ سے کیا ہے قباب رسول الله طیدو کم نے قربایا اس نے جمیں کا وجہ اسے کہ بیٹ اس منافق کی کرون الزادوں۔ آپ نے قربایا چوک سے کا طب بدر کی الزائی میں حاضر ہو چکا ہے اور جمیں کیا بعد کہ شاید اللہ تھائی نے بدری محابہ کرائم سے دائنی ہو کرقربا دیا ہو کہ تھے کہ جا ہوگل کرو میں محمیل بھی جا ہوگل کرو میں معمیل بھی اس میں کہ بیک جی جمیب سند ہے۔

تھری از قائی ۔ جاموی کا تھم ہے کہ جب وہ کاری طرف سے بول شرب مسلمانوں کی طرف سے بولو ٹیر ہے۔ آ ہے کر ہدکی ترجہ ک ترجہ سے مناسبت ہے کہ مدید یاب شی جو تصد فرکورہ ہے وہ اس آ ہے کا شان نزول ہے۔ یاس وجہ سے کہاس سے کفار کے جاموس کا کھم نکالا کیا کہ جب کی مسلمان کواس کی جاموی کا علم بوجائے تو اس کا معالمہ جا کم اورا یام تک کانجائے جس پروہ اٹی مناسب رائے قائم کر سے گا۔ اب ملا وش اختلاف ہے کہ کفار کے جاموس کا کل کرنا جا کڑے یا تھیں۔

خاخ کمادردید کودمیان ایک جکانام ہے۔ ظعینه اس مورت کو کیج بیں جودی شرسوار موراس مورت کانام مارہ تھا جو مران بن منی کی باعدی تھی ۔ملصق کے میں حلف کے ہیں۔عقامی سے ہوئے بالوں کا جوڑا۔ابو بلتعه کا نام مامر تھا۔ماطب کی وقات میں مولی۔ شریع کی ساتھ کے ایک جو وقارت ہوا دورے الی بدر کی فضیلت معلوم ہوئی۔

#### بَابُ الْكِسُوَةُ لِلْاسَارِي

رجد قديول كركر عينانا تاكان كانك مي واع

حديث (٢٤٩٣) حَنْفَا عَبُدَاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النِي صَعَى جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَهْرِ أَبَى بِأَسَادِى وَالْتِيَ بِالْتَهَّامِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَوْبٌ فَنَكَرَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ قَمِيْصًا فَوَجَدُ وَالْحِيْصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْنَ عَلَيْهِ وَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِيَّاهُ فَلِلَّالِكَ نَزَعَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَا فَاحَبُ أَنْ يُكَالِمَ .

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلَا فَاحَبُ أَنْ يُحْتَلِهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلَا فَاحَبُ أَنْ يُحْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَا فَاحَبُ أَنْ يُحْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلَا فَاحَبُ أَنْ يُحْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلَا فَاحَبُ أَنْ يُحْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلَا فَاحَبُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

رجد حضرت جابرین حمداللہ قرائے ہیں جب بدر کی اوائی فتم ہوگی تو قد ہوں کو لایا گیا۔ جن شی صفرت حہاس کو محل لایا گیا جن برکوئی کیر انہیں تھا۔ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلے قیص طاش کی تو حمداللہ بن انی کی قیص ان کے فت آئی بینی ان کے مناسب تھی ( اُدکھ رہے می صفرت عہاس کی طرح کے قد کے اور کے اس کے بدل سے معاسب بی اکرم صلی اللہ طید وسلم نے اس کے بدل سے معاسب بی اگر جناب ہی اگر جناب ہی اگر مسلم اللہ علیہ میں کہ جو کساس اللہ عالی اور کی اس میں بین کی ہوگ اس کے بدن سے محق الا کیونکہ وہ اس کا اہل قابت شاہ واسان تی جو کہ اس کے بدن سے محق الا کیونکہ وہ اس کا اہل قابت شاہ واسان تھا جس کے بدن سے محق الا کیونکہ وہ اس کا اہل قابت شاہ واسان تھا جس کے بدن سے محق الا کیونکہ وہ اس کا اہل قابت شاہ وہ اس کے بدن سے محق الا کیونکہ وہ کہ وہ کہ اس کے بدن سے محق الا کیونکہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ اس کے بدن سے محق الا کیونکہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ اس کے بدن سے محق اللہ میں ا

بَابُ فَطِيلٌ مَنْ أَسُلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ

رجد المحض كافتيات كارب شرجي كاتم يكونى ملمان بوجائد - مديث (٢٤٩٥) مَدُلُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُّمَ عَدِيث (٢٤٩٥) مَدُلُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُّمَ

يَوْمَ خَهْبَرَ لَاعْطِيَنَ الرَّايَةَ ظَدًا رَّجُلا يَفْتَخُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَهَاتَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَهَاتَ اللهُ مَا لَكُنْ مَلِي فَقِيْلٍ يَشْتَكِى عَيْنَهِ فَبَصَقَ فِي النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ آيُهُمْ يَهُمُ يَوْجُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلِي فَقِيْلٍ يَشْتَكِى عَيْنَهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَهِ وَدَعَالَهُ فَيَرا كَانَ لَمُ يَكُنُ بِهِ وَجَعٌ فَاعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَى يَكُونُوا مِثْلِنَا فَقَالَ انْفَلِ عَيْنَهُمْ حَتَى يَكُونُوا مِثْلِنَا فَقَالَ انْفَلِهُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لَانَ يَعْمُونُ اللهُ يَكُنُ وَمُ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لَآنَ عَلَى وَسُلِكَ حَتَى تَنْوِلَ بِسَاحِيهِمْ فَوَاللهِ لَانَ النَّعَ وَاللهِ لَانَ يَعْبُونُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لَانَ لَكُ حُمُو النَّعَمِ. وَاللهِ يَكُنُ وَجُلُا عَيْرُلُكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُو النَّعَمِ.

## بَابُ الْآسَارِي فِي السَّلَاسِلِ

ترجمد تيرى زنجرول ش جكرت موع مول

حديث (٢٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِالخ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يُدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ.

ترجمالدتعالی ان او کون سے رامنی موتے ہیں جوجنت ش ذیجروں کے ساتھ وافل مول کے۔

تشری از قائی۔ لین جگ میں وہ تیری ہوکر زنجیروں میں جکڑے ہوں کے۔اللہ تعالی ان کواسلام کی تو نی دے کا کہ وہ جنت می دافل ہوجا کیں کے باوہ مسلمان مراد ہیں جو کفار کے ہاتھوں تیری بنیں کمان کے زنجیری کی ہوں۔ای حالت میں ان پرموت آ جائے تو وہ اس حالت میں جنت میں دافل ہوں کے۔ توبیقیر جنت میں داخلہ کا موجب نی۔

بَابُ فَضُلِ مَنْ اَسُلَمَ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابَيْنِ

رِّجَهِ الوَّولِ كَفْسِلِت كَمُ بِارَكِيْنِ جَوْرات اورانجيل پرايمان والول يُسْ سِيَ اللَّهِ فَولَ رَبِي . حديث (٢٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدُ اللهِ الخ حَدَّثَنِي اَبُو بُرُدَةَ سَمِعَ اَبَاهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَقَةً يُوْتُونَ اَجُرَهُمْ مَرَّقَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيْمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَهُحُسِنُ آدْبَهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَعَزَوَّجُهَا فَلَهُ آجُرَانِ وَمُؤْمِنُ آهُلِ الْكِتْبِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ آجُرَانِ وَالْعَبُدُ الَّذِي يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ أَعْطَيْتُكُمًا بِغَيْرٍ هَيْءٍ وَقَلْدُ كَانَ الرَّجُلُ يَوْحَلُ فِي أَهُوَنَ مِنْهَاۤ إِلَى الْمَذِيْدَةِ.

ترجمد حضرت بدو جناب بي اكرم ملى الله طيه وملم عددايت كرت بي كرتن آدى بي جن كودد برا أواب مامل مع ايك ودوم جس كى يا عدى موج اس كوليليم وسعاورا جي خوب تعليم وسعادب سكمائ اورخوب اوب سكملائ كراسة الدارك اس سعالات كرسال اس کودد ہرا اواب موکا۔دوسراالل کاب میں سےدوموس فض ہے جواہد ہی پھی ایمان لایا تھااب ہی آ فرائز مان پھی ایمان لے آیا اس کو می دد براثواب موا -تيراده فلام بي جوالله تعالى كاحل مى اداكرتا بين مادت كرتا بادراي مردارى مى خرخواى كرتا ب صرت معى في فرایا جائے پیمدیث میں نے بھے بغیر کی مال کردے دی۔ آدی واس ہے بھی آسان مسئلہ کیلئے مدید کی طرف کوچ کرتے تھے۔ تشرت ازقامی - مدیث عشرت کرر می ا

#### بَابُ اَهُلَ الدَّارِ يُبَيِّعُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالدَّرَارِي يُنَانُ لِللَّهُ لِيُنْ لِللَّهُ لِينَا لِللَّهِ لِينَانُ لِللَّهُ لِينَانُ لِللَّهُ لِينَانُ لِللَّهُ لِينَانُ

ترجمد دارالحرب والول يرشب خون ماراجاع جس مس يحفلام اورالل وميال والحركيس

بيلتأتر مستخارج بالم كارى مادت كمطابق النافاظ كأنير يهان كري كيجرقرآن مجيدش والتع موعين بيلتلبيلة المبيت بالفاظر آن جيمش وامدين بيت أجرى جلم بيت طلقة منهم ش بهر برمال بيات بيت وفيروش مات كمع الموقايل-حديث(٢٧٩٨)حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةٌ ݣَالَ مَرَّبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُوآءِ اَوْ بِوَكَانَ وَسُيْلَ عَنْ اَهُلِ اللَّادِ يُتَبَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَيْصَابُ مِنْ يُسَآءَ هُمُ وَخَرَارِيْهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَاحِمْى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ حَلَّقَا الصَّعُبُ فِي اللَّوَارِيِّ كَانَ عَمْرٌ وَيُحَلَّقَا عَنِ ابْنِ

هِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَلِينُ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ عَنِ الصَّعْبُ قَالَ هُمْ مِّنْهُمْ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمْرُهُ ۗ وَهُمْ مِنُ ابْآلِيهِمْ. ترجمد معرت معب بن جامة مراح بي كدجب بن ابواه يا ودان بن تعالى جناب بي اكرم ملى الدهيد ملم كاكذرير عياس

ے ہوا۔ آپ سے دار الحرب ش دار الحرب والے لوگوں کے بارے ش دریافت کیا گیا کہ جن مشرکوں پرشپ خون مارا جائے تو ان ک مورتس اور بی ل موجا کی او آ پ نے فرمایا وہ می الیس میں سے ہیں۔اور میں نے بیمی ان سے سنا کہ جا کیراو صرف الشاوراس سے رسول کی

عداوردمرى مندش مع منهم ي عرف كااي ين كرهم من اباتهم.

تشريح از قاسي " - متعدمد عث كاير ب كد نسالمادر صبيان كالل بطريق بالتعدد مباح يس ب لين اكران كي إوك بغیران کے دعرے میں بھاجا سکا۔ کوکده مردول کے ساتھ خلاملط بر او محران کا ل کرنا جائز ہے۔

## بَابُ قَعْلِ الطِّيبُيَانِ فِي الْحَرْبِ

رْجر۔ بنگ یں پی کاکٹ کرنا کیدا ہے

حدیث (۹۹۹) حَلَّنَا اَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ الع اَنَّ حَبْدِ اللَّهُ اَحْبَرَهُ اَنَّ اِمْرَأَةٌ وُجِدَثُ فِی بَعْضِ مَفَاذِی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ حَلَیْهِ وَمَلَّمَ مَقْعُولَةً فَانْکُو رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللهُ حَلَیْهِ وَ کَلَّمَ فَعُلُ النِّسَآءِ وَالصِّبْیَانِ. ترجد معرف مِماللہ جردیث بین کہ جناب نی اکرم ملی اللہ ملیدکم کی بعض اوائیں عمدایک حدث کل شدہ پاک کی توجناب نی اکرم ملی اللہ علیدکم نے بچل اورحود اور کی کی فرمائی۔

# بَابُ قُعُلِ النِّسَآءِ فِي الْحَرْبِ

ترجم لزائي بسورون كألكرنا

حليث (• • ٢٨) حَكَثَنَا اِسْمِ فَى أَنُ اِتُوَاهِيْمَ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ وُجِلَتُ اِمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِى بَعْسِ مَعَاذِى وَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ قَتَلِ الْإِسَآءِ وَالْعِبَيْانِ. ترجد حرب ابن مرحرات بي كرجناب بي اكرم على الله عليه يمل كهن الزائيل بمن ايك حدث فَلَ مُنْده إِلَى كَلَ وَجاب رسول الله

صلى الدهليد وكم في ورقول اوريول ميكل كرف سيمنع فرماديا-

تشری از قائی۔ دون می موایات کوجی کرنے کی صورت بیمو کی کرورون اور بھی کا کی تصدا و می ہے۔ مورش اس لئے کدو کرورون اور بھی اس لئے کدو کرورون اور بھی اس لئے کہ اور بھی کروروں بھی کروروں کی اس کے کہ اور بھی اس لئے کہ اس لئے کہ اس کے کہ اور بھی ہوئے قتل النساء والعسبیان کوچا تزکیا ہے۔ میں بیم مورامت کے ظاف ہے۔

## بَابُ لَا يُعَدُّبُ بِعَدَّابِ اللهِ

ترجمه اللدتوالى كعذاب جيماط اب مدواجات

حليث (٢٨٠١) حَلَثْنَا قُتَيْهَ بْنُ صَعِيْدِ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ آلَّهُ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَلَتُمْ فَكَرَّنَا وَقَلَاثًا فَآخُرِفُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَرَدُنَا الْغُورُوجَ إِيِّى اَمَرُتُكُمْ اَنْ تُحَرِّقُواْ قَلَاثًا وَقَلَاثًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَلِّبُ بِهَا إِلَّا اللّهُ قَانُ وَجَلَتُتُمُوهُمَا فَاقْتَلُوهُمَا.

ترجمد حضرت الد برية فرمات بي كهمش جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيك فوى دسته بس بحيجا - بس ارشاد فرما يا كداكر فلا ل فلال آدى كو پالوتو ان دونول كو آگ سے جلا دو۔ جب بم في روا كى كاارا دہ كيا تو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماكہ فلال كوجلا دو \_ بے فك آگ كا عذاب الله تعالى كے سوااوركوئي فيس دے سكتا ليذ ااكران كو پالوت كل كردو۔

حديث (٢٨٠٢) حَلَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ الع عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ

لَقَالَ لَوْ كُنْتُ آنَا لَمُ أَحَرِقُهُ لِآنَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَلِّبُوْا بِعَذَابِ اللّهِ وَلَقَعَالَهُمْ حَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدُلَ دِيْنَهُ فَالْعَلُوهُ.

ترجمد حضرت حکمید "سے مردی ہے کہ حضرت کل نے مکھاؤگوں کوجلادیا پی خبر حضرت ابن مہاں کو پھی او انہوں نے فرمایا کہا کہ بیں ہوتا تو پس ان کو نہ جلاتا۔ کیونکہ جناب ہی اکرم صلی اللہ طبیدہ کم نے فرمایا اللہ کے مقداب جیسا مذاب کی کو شدہ ۔ اور پس ان کوکس کرتا جیسا کہ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وکئم نے فیرمایا جس نے اپنا دین بدل لیا اس کوکس کردہ۔

تشری از قامی "۔ فلق عم و بی ہے کہا ک ہے کی وطاب ندیاجائے کین اگراوائی ش کنار پر ظبر ماسل کرنے کامرف بی

طريد باقد ده جائة كرا ك لكافى جاسى سيد المستلدي المقدان دباب

بَابُ قُوْلِهِ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِلآآءً حَتَّى تَصَعَ الْحَرْبَ

ٱوُرَارَهَا فِيُهِ حَدِيثُكُ قُمَامَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى مَا كَانَ لِنَبِيّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرِى حَتَّى يُقْمِنَ فِي الْاَرْضِ يَعْيَى يَغْلِبُ فِي الْاَرْضِ قُرِيُكُونَ عَرَضَ الكُنيَا.

ترجمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہاس کے احدا حمان کر کے چھوڑ دو۔ یا فدیے لیاں تک کراڑا کی فتم ہوجائے۔ کہاس کے تھیار کھ دیے جائیں۔اس میں صورت ٹرامسین اوال کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ نبی کی شان کے لاکن ٹیس ہے کہا تھی ہاس تیدی ہوں یمان تک کہاک میں فلہ جامل کریں۔ یعنی معنی معلب کے بہاتم دیا کے مال واس اب جا ہے ہو۔

تحرت الدا الدا الما الله المسلم المراح المراح المراح المراح المراح وان تنعم تنعم على شاكر المراح ال

بَابُ هَلُ لِلْاسِيْرِ أَنْ يُقْتُلُ وَيَخُدَعَ

الْلِيْنَ اَسَرُوهُ حَتَى مَنْجُو مِنَ الْحُفْرِ فِيْهِ الْمِسُورَ عَنِ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ترجمد كامسلمان تدى كى افرول كرسكام إان اوكون عدوك كرسكام حنون في المعان تدكيام تاكان كافرون کی دست پرد نے کے لکے۔اس بارے شی حضرت مسورگی روایت جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم سے ہے۔
اس سے حضرت اید اسپر کے تعدی طرف اشارہ ہے۔ جنہوں نے ابد جندل وغیرہ حضرات کے ماتھ ل کر پہلے توان کی قید سے دہائی پائی ابعدازاں
اٹیس کل وفارت کیا۔ بیا ختل فی مسئلہ ہے۔ جمہوں کا قول یہ ہے کہا کروئی کفارسے مہدوم عابدہ ہے تواسے اور کیا جائے۔ بیام مالک کا مسلک ہے۔ حق
کروہ فرماتے ہیں ہما تنا بھی جائز جیس ہے۔ کین حضرت امام ایوسنیڈ اور مطابق فرماتے ہیں کہ اصارت پر عبد باطل ہے۔ جس کو پوراک منا جائز جیس۔
حضرت امام شابی فرماتے ہیں کہ ہما کے کی تواجازت ہے کین مال ایمنا اور تل کرنا جائز جیس ہے۔ اگر عبد خیس ہے تعالی ایمن کے ساور اس کی اجازت ہے۔ خواقی کرنا جائز جیس ہے۔ گرائی کے ساور کا حقوم کی کا جازت

## بَابُ إِذَا حَرَّقِ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلُ يُحْرَقُ

ترجمد جب وفي مشرك كى مسلمان كوجلاد عدد كيا قصاصاً اسع ولايا جائكا

حديث (٢٨٠٣) حَدِّثَنَا مُعَلَّى بُنُ آسَدِ النِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ اَنَّ رَهُطَا مِّنُ عُكُلٍ فَمَانِيَةً قَلِمُواً عَلَى النِّيِ صَلَّى اللَّ عَلَى اللَّهِ مَلَّى اللَّ عَلَى النِّي صَلَّى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَبُعِنَا رِسُلًا قَالَ مَآ اَجِدُ لَكُمْ اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الطَّرِيْخُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ الطَّلَبُ فَمَا وَالْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ الطَّلَبُ فَمَا تَرَجُّلُهُمْ فَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ الطَّلَبُ فَمَا تَرَجُّلُهُمْ فَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَطَرَحُهُمْ بِاللَّحَرِيْ فَسَادًا.

تشری از قامی سے اگرافکال موکدان کوآ کے صفراب کول دیا گیا مالائداس کی ممانعت ہے۔ جواب سے کریدواقد نزول المحدود اور آیة محاربه اور نهی عن المثله سے پہلے کا ہے۔ لہذاہ تھم منوخ ہوگا۔ بعض اے منوخ ہیں مائے۔ آپ نے بیسب کام

قعاصا کیا تھا کیوکد گھرانوں کے ساتھانہوں نے بھی سلوک کیا تھا۔ توجواز تعاصاً اور ٹی بغیرتصاص کے ہے۔ بحث گذر پھی ہے۔ هاب: حديث (٢٨٠٣) حَدُثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرِ الْحَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْلُمَ يَقُولُ قَرْصَتُ نَمُلَةً نَبِيًّا مِنَ الْآنُبِيّاءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمَلِ فَأُحْرِقَتُ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ لْرَصَعْكَ نَمُلَةً آخِرَفَتْ أَمَّةً مِّنَ الْاَمَمِ تُسَيِّحُ اللَّهُ.

ترجمد حضرت الوبري افرمات ين كدين في جناب رسول الدُصلى الدوليد والم سي سنافر مات بين كدايك في وفي في من سي ك نی کوکاٹ لیا۔ او انہوں نے چونٹیوں کی سی کوجلواد یا اللہ تعالی نے ان کی طرف وی جیسی کہ چون ایک نے آپ کوکا نا تما آپ نے ایک پوری عما

مت كوجلا ديا جواللدتعالي كالفيح يزمتي فيس

تعري اذا قائ \_ بابسان باب في كوريد منابت واضح بكيطان من مدي تجاوز دركمنا ما يي منتق كورا الطيقة وفق والى مديث سائده مواكداً كرايك وفق كوملات ومناب ندواليان بياستدلال الى يرموف ب كيثر العمن آبانا مار سال جست مول-

### بَابُ حَرْقِ اللَّوْرِ وَالنَّخِيلِ

ترجمه مكانات أور مجورول كدر فتول كاجلانا

حليث (٥٠٥) حَلَثَنَا مُسَلَّدُ الْحَ قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُويُحُنِينَ مِنْ ذِي الْمَعْلَصَةِ وَكَانَ بَيْنًا فِي خَفْعَمَ يُسُمِّي كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةِ قَالَ فَالْطَلَقْتُ فِي خَمْسِيْنَ وَمِالَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلِ قَالَ وَكُنْتُ لَا ٱلَّبُ عَلَى الْخَيْلِ فَطَرَبَ فِي صَلْدِى حَثَّى رَأَيْتُ ٱلْرَ ٱصَابِعِهٖ فِي صَلْدِي وَقَالَ اللَّهُمَّ كَيُّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ اِلْيَهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ الْي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ لَقَالَ رَسُولُ جَوِيْرٍ وَالَّذِى بَعَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَثَّى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلُ آجُوتُ أَوْ أَجْرَبُ قَالَ فَهَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

ترجمد حضرت جري مراح بين كدمج جناب رسول اللصلى الشعليدوملم ففرمايا كركياتم مح ذى الخليصة كبيت عداحت بين منهائے۔ ذی الخلیصه قبلد بنو خلعم کا عرا ایک گرفا جے ین کعب کتے تھے۔ معرت جری قرائے ہیں کہ یں قبلدائمس کے دیرہ سوسواروں کو لے کر کیاوہ شہرسار میں محوارے یک کریس بیٹ سکا تھا۔ اوا ب نے مرے سے یہ اِتھ ماراجس سے آپ کی الکیوں کے نشان من نے اسے سے برد کھے اور دوافر مائی۔اے اللہ اس کو جادے۔اوراس کو کال ممل کردے۔ چنا نچد مال بدعفرات پنچاس کعبر کو ڈا اوراے جلاد با ۔ او معرت جری نے اس کی اطلاع جناب رسول الله ملی الله ملیدوسلم کیمجی ۔ او معرت جری کے قاصد نے آپ سے آ کرکھا کہ م ہاس دات کی جس نے آپ کوئ دے کر میجاہے میں آپ کے پاس اس دفت پنجاموں جب کدمیں اسمنوی کعبر کواس مال میں چھوڑ آ یا مول کو یا کدوہ خالی ہید یا خارثی اورث ہے۔ یعن وہ جل کرسیاد را کھ ہوگیا ہے۔ اس آپ نے قبیلدائمس کے کھوڑوں اور ان کے سوراول کے لئے بانچ مرتبد کرکت کی دعافر مائی۔

تشری از قامی ۔ احمد حفرت جری تے قبلہ کانام ہے۔ویےاس کے من شجاع اوردین ش بخت اور مغبوط کے بھی آتے ہیں۔

حديث(٢٨٠١) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْخ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَ بَنِي النَّطِيْرِ.

ترجمد صرت این عرفر استے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ و کم بنو نضید کے یہود ہوں کے محود و کے باخ جلوادیے۔ تفریخ از گاسی ہے۔ جمود و فراتے ہیں کہ فرن کے شہوں ش آگ لگا نا اور فریب کاری کرنا جائز ہے۔ ام اوزا گی ابوالیٹ اورا بوار اے مردو مصلے ہیں۔ ان کا استداد ل صعرت ابو کر گی اس دھیت ہے جمانہوں نے لفتکر کوروا کی کے وقت فرمائی تھی کہا ہے کام ذرکہ نا طبری نے جماب دیا کہ جی تصدیر محول ہے۔ لیکن اگر قال کے وقت امام اس کی طرف مجود موجائے تو کھرجائز ہے۔ صعرت ابو کم مدیق است کا منا و بے تا کہ عادے استعمال کے لئے باتی رہیں۔

#### بَابُ قَعُلِ الْمُشُوكِ النَّاثِيمِ تعدس عصص مثرك وَلَّلَ كنا

حديث (٤٠٠ ٢٨) حَلَقَنَا عَلِي بَنُ مُسَلِم النّ عَنِ الْبَرَآءِ بَنِ عَادِبٌ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَهُطّا مِنَ الْاَنْصَادِ اللّى آبِى رَافِع لِيَقْتُلُوهُ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَلَدَّلَ حِمْنَهُمْ قَالَ وَاخْلَقُوا بَابَ الْحِمْنِ ثُمْ إِنَّهُمْ فَقَلُوا حِمَارًا لَهُمْ فَعَرَجُوا يَطُلُبُونَهُ فَي مُرْبَعُ لِهُمْ فَقَرْمُوا الْحَمَارَ فَلْحَلُوا وَدَعَلُثُ وَاخْلُتُوا بَابَ الْحِمْنِ ثُمْ إِنَّهُمْ فَقَلُوا حَمْلُوا وَدَعَلُثُ وَاخْلُوا بَابَ الْحِمْنِ لَيْلا فَوَحْمُوا الْمَقَاتِيْحَ فَقَوْمَ مَنْ الْمَعْنِ لَيْلا فَوَحْمُوا الْمَقَاتِيْحَ فَقَدْتُ بَابَ رَافِع فَاجَاتِنِي فَقَعَمُلَثُ المُقَاتِحَ فَعَرَجُثُ الْحَمْنِ لَيْلا فُومَ مُوا الْمَقَاتِحَ فَقَدَى بَالْ اللّهِ فَاجَاتِنِي فَقَعَمُلَثُ المُقَاتِحَ فَعَرَجُثُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ فَقَدَى عَلَيْهِ فَيْعَمُلُكُ اللّهُ اللّهِ فَاجَاتِنِي فَقَعَمُلُكُ الْمُقَاتِحَ فَعَرَجُثُ الْمُحْرَبُكُ فَلَكُ مَا الْمَعْرُونَ فَعَرَبُكُ فَلَا مَالِكَ لِا تَوْمِى مَنْ وَعَلَى فَعَرَبُكُ عَلَيْهِ فَيْ يَعْلِي فَقَرَبُكُ عَلَى فَعَرْجُثُ مَوْنِكُ فَلَالًا كَاللّهُ مَنْ وَمُلْ عَلَى فَعَرَجُثُ مَنْ وَمُلْ عَلَى فَعَرَجُثُ مَنْ وَمُلْ عَلَى فَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَعَلَى فَعَرَجُثُ مَنْ وَمَلْ عَلَى فَعَرَجُثُ النّاعِيَةَ فَمَا يَرْحُثُ حَتَى سَمِعْتُ لَعَالًا إِنْ وَالْمَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالْمَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَعْرُونَا فَى اللّهُ مَالِكُ وَمَلْمُ فَاتَعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاتَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَعْرُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتُعَالَى وَمَامِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاقَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاتَعْرُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاتَعُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِكُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

 حليث (٢٨٠٨) حَلَقًا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ اللهِ عَنِ الْبَرَآءِ بَنِ عَادِبٌ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطَا مِّنَ الْاَنْصَادِ إلى آبِي رَافِعِ فَلَحَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَيْنِكِ بَيْعَةَ لَيُلا فَقَعَلَهُ وَهُوَ نَاتِمْ.

ترجد حضرت براءین ما دی قرماتے ہیں کرجڑ پرسول الدسلی الدملیدی کم نے ایک انساری براحت ایودائع کی طرف بیبی توصوت عبداللہ بن پیک اس کے مات کا ملے کرکے موتے ہوئے میں اسے کل کردیا۔

# بَابُ لِا ثُمَنُّوْ لِقَاءَ الْعَلَّةِ

ترجمه وهمن سطرائي كآرد وتمناندكرو

حديث (٩ - ٢٨) حَلَقَا يُوسُكُ بَنُ مُوسَى اللهِ قَالَ كُتَبَ اللهِ عَبْدَ اللهِ بَنُ آبِى اَوْلَى حِبْنَ عَرَجَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَعْضِ آبَامِهِ اللَّهِ لَقِي فِيهُا اللهُ الْحُرُورِيَّةِ فَقَرَاتُهُ فَإِذَا فِيهِ انْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَعْضِ آبَامِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ لَا تَمَنُوا لِقَاءِ المُلُو وَسَلُوا اللّهُ النَّاسُ لا تَمَنُوا لِقَاءِ المُلُو وَسَلُوا اللّهِ النَّاسُ لَا تَمَنُوا لِقَاءَ اللّهُمُ مُنُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ لا تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَلَوِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لا تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَلَوِ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لا تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَلَو وَقَالَ اللّهُ عُلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لا تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَلَو وَقَالَ الْعَمُومُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

#### بَابُ الْحَرُبُ خَلْعَةٌ

ترجمد لرائى ايك وال

حديث (١٠) حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النِّح عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَکَ كِسُرِى فَمْ لَا يَكُونُ كِسُرى يَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكُنَّ فَمْ لَا يَكُونُ فَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمُنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَسَمَّى الْحَرُبَ عَلْحَةً.

ترجمد حطرت الوہر رو جناب ہی اکرم سلی الله طبید ملم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرما یا کسری بادشاہ قارس ہلاک ہوگا۔ محراس کے بعد کوئی کسری جیس ہوگا۔ اور تیمر بادشاہ روم البتہ ضرور بالسرور بلاک ہوگا اس کے بعد کوئی قیمر جیس ہوگا۔ اورتم لوگ ان کے خزانے اللہ کی راہ بیل ضرور تقسیم کرو کے اور آپ نے جگ کوچال قرار دیا۔

حديث(٢٨١)حَدُّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَصْرَمَ النَّحَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُّبُ خُدْعَةً.

ترجد حعرت الابرية في فرايا كديناب بي اكرم لى الشعلية كلم في لا أن كا يكسهال كانام وإسام بخاركة فرايت بي الا يمكانام و دن احرمها -حديث (۲۸ ۱۲) حَدَّقَهُ صَدَّقَةُ بُنُ الْفَصْلِ النَّح سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ \* قَالَ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خُدْعَةً.

> ترجمد حضرت جارین عبدالله قرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی الله طلبه وسلم نے فرمایا کران آیک جال ہے۔ تشریح از قاسی " ۔ حدعه اور جال از انی میں جائز ہے۔ کین جالبادی دوسرے امور میں جائز قیس ہے۔

#### بَابُ الْكِذْبِ فِي الْحَرُبِ

ترجمه لزائي بس جموث بولنا

حديث (٢٨ ١٣) حَدُّنَنَا فَعَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ الْحَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ۚ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ لِكُعْبِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ مَحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ اتَّجِبُ أَنْ اَفْتَلَهُ يَا وَسُولًا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ اتَّجِبُ أَنْ اَفْتَلَهُ يَا وَسُولًا اللهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ طَلَّا يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ عَنَّانَ وَسَالَنَا وَسَالَنَا وَسَالَنَا وَاللهِ قَالَ فَالَ فَاللهُ قَالَ فَلَمْ الصَّدَقَةَ قَالَ وَايَعْنَا وَاللهِ قَالَ فَاللهُ قَالَ فَلَمْ

يَزَلُ يُكُلِّمُهُ حَعْى اسْعَمْكُنَ مِنْهُ فَقَعَلَهُ.

ترجد حضرت جابر بن مبداللہ سے مروی ہے کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ و کم بان افر مایا کہ کھب بن افر ف یہودی مردار کے آل کا کون و مہ لیتا ہے۔ کوئکہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو بہت تعلیف دے چکا ہے۔ حضرت بھر بن مسلمہ فی نے فرمایا یا رسول اللہ اکیا آپ کو پند ہے کہ بین اسے آل کردوں آپ نے فرمایا ہاں اقو وہ کعب بن افر فی سے کہ بین اسے آل کردوں آپ کے کہاں نے لیتی میں اکرم سلی اللہ علیہ وہ کم ان کا دیا ہے کہ ہم سے چھ سے ما کھا ہے تو کعب نے جماب دیا۔ کہ فعدا کی تم ایکی تو تم اور اس سے اکا جاؤے کے او انہوں نے فرمایا ہم نے ان کی جردی کرلی ہے ان کا معاملہ کس کردے بیشتا ہے۔ اس میں کوئی کرلی کہ ان کا معاملہ کس کردے بیشتا ہے۔ اس میں کوئی کرلی کہ ان کا معاملہ کس کردے بیشتا ہے۔ اس میں معاملہ کس کردیا۔

تھری ال میں اسے بات کا میاری نے ترجماتی باب الجاسوس کا باعرما۔ مدیث حاطب بن ابی بلتعه کی لائے جس کی فرض بے کے کفار کی طرف سے جاسوں کرنا جا کوئیں ہے۔ معرت حاطب بن ابی بلتعه کا قصرات کی احتمال ہے کہ بیجا تھا تا کہ جا مور ہوں کہ کا میں احتمال ہے کہ بیجا تھا تا کہ جا مور ہوں تک کی گرکس ہے تعمل سے کہ کہا تھا تا کہ جا مور ہوں تک کے کہا تھا کہ ہوں کہ ہونے کہ کہا ہو کہ کہا تھا کہ ہوت دیا ہے اگردہ اسلام تحول کرلیں تو تل

ےدک جانا واجب ہے۔ اگروہ جزیا واکرنے پردائنی موج اکمی جب می ان کے ل سے رکنا واجب ہے۔

لان یہدی اللہ بکسیر حرت مل کے معول کا بیان ہے جوانہوں نے قربایا تھا کماسلام لانے تک بی اسکے ماتھ فرتا رہوں کا او جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ دملم نے فرمایا جر کھے تم کی ہے اس ماسلام لانے سے اسلام لانے کے قامل اور سب بنے والے کو اب سے کا کین اللہ تعالی کا تھم ہے کہ کروہ اسلام نہلائیں اسے کھری دہ کرجز بیاواکرتے رہیں جب می ان کے ل سے دکتاواجب ہے

تشرت الرح ذكريا - يه بحد تفب تكوى في الأعمان كاب ووسلم كاروايت كمطابل بسفادعهم الى ثلاث خصال فان هم ابوا اى عن الاسلام فسلهم الهزية فان هم اجابوك فاقبل منهم فكف عنهم كتن يخزول كالحرف شركين كودوت دو بهلة واسلام اكروواسلام سالاري اوان سي بريطلب كروراكروه بريديا قول كريس وتم است في وال

تعری او بی ایس ایس ایس ایس میاری کا مقداس سے یہ تبییت کمنیوم شراور و کومینے اس سے حتق ہوں ان میں لیل کامنیوم می

تشری الری اے ام ماری ای مادت کمالی مدید یس جوافظ وارد مود قرآن مجدی جال جال واقع مواجاس کی تشری الری اللہ ماری اللہ م

امام اوزا گاآمام ما لک اورام م اگر قرات بی کرنماه اورولدان کوکی حال بی آل کرنا جائز نیل ہے۔ کین امام ایوسنید امام ورگ اور صاحلی اور نسله کو تف کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے تو اس بی کوئی حرج فیل ان صرات کا استدلال بعد من اباتھم سے ہے۔ بھر ے زدیک امام بخاری کی تحدیب اس پردال ہے کدواس مدید کو بیات یعن شبخون پر مول کرتے استدلال بعد من اباتھم سے ہے۔ بھر ے زدیک امام بخاری کی تحدیب اس پردال ہے کدواس مدید کو بیات یعن شبخون پر مول کرتے بی جود کا قول ہے۔ اور جارہ بی سے بالا باس بردیھم وان کان فیھم مسلم او تاجر النے حتی رایت اثر اصابعہ النے اس سے مراد آپ کی الگیوں کی فعظ کے اور مول ہے۔ ادر کا اثر فیل ہے۔

تشری الی ذکر ایساک تائید مشاحد کا مدایت سے موتی ہے۔ جس بی ہم حتی وجدت بددھاکش نے الکیول کا خوار مول کا۔ کالہ جمل اجوف النع بھال تشبیہ جمل اجوف سے خالی ہونے میں ہے کہ کڑیاں جل جمل کرا عدسے کو کمل ہوگئی۔

تشری الرجی الرجی کریا ۔ کاب المفازی ش ہے کانها جمل اجرب کروہ ایسایا ہوگیا کراب اس کی رونی اور زینت جاتی رہی اور جس روایت ش اجوف ہا اس کے معنی فالی کے ہیں۔ فاہر آبوا معلوم ہوا ور پیدہ اس کا فالی ہو۔ امام بخاری نے باب ش حرق الدور والمنخیل التی للمشرکین و کرکیا ہے۔ جبور تو تحرین اور تخریب فی بلاد العدوکو جائز فراح ہیں کی امام اوزای اورا باتور وفیره کروہ جائے ہیں۔ بات یہ ہے کدر شت اور کینی تمن مے ایک تو وہ جوشرکین کے تلوں کے ترب ہوں یا راستہ بنانے کے لئے ان کے تلف کرنے کی ضرورت ہوتو بھی کی فلاف کے جائز ہے۔ دوسرے وہ جن کے قطع کرنے سے مسلمانوں کو تصان ہوتا ہو۔ کو کل مسلمانوں نے اس سے قائدہ واس کرنا ہے۔ کھاس چارے کے ملاوہ کو کی فائدہ فیل قواس میں دوروائی ہیں۔ ایک تو وصیت ابو کرنے مطابق ان کا کا فانا جائز کیں۔ اور کو دوسری دوروائی کا کرہ فیل قواس میں دوروائی ہیں۔ ایک تو وصیت ابو کرنے مطابق ان کا کا فانا جائز کیں۔ اور دوسری دوائی دوسری دوروائی کا کرنے کے فاقت جلائے گئے۔

تشری از می کشوی " مفرجت فیمن خرج اگریان کے ساتھ نسکتے بلک اسطیل یس کیل جہب جاتے تو والی بدہ اُٹیل د کھ لیتے اور یہ کارے جاتے۔ یہ حالی کافیم وفراست می کدہ اس ترکیب سے محفوظ رہ کئے۔

تشرت الرقی کنگودی " - حتی اسم الواعیة واحد حرف والی کتے ہیں۔ کوکد دمروں کوکٹو وارکتی ہیں اور آن ہیں۔ تشریح الرقی فرکر میا" - بھٹ توں میں ناعیہ ہے۔ ناعیہ موت کی خردیے والی اور واعیہ وی سے ہے۔ جس کے مثل آواز کے ہیں۔ توجود عول کے اوصاف ذکر کرکے ہیں کرے۔

قعل المناتم المعشوك طامهن فرات إلى كرود بداور جه شرمطابت في به كوكرية قل نيز به بدار بون والى المعالم المعشوك طامهن فرات إلى كرود بداور جه شرمطابت في بهار بون في المراح المراح

الي جائز في ان الكذب يهلك مديث على جوعنانا باسكا أيك مطلب بيب كرجميل آواب شريعت الي بنائة بن شي الحب ومشلت ب- جوالله كاراه ش محوب ب- متكلم كامتعديرها فاطب نے مجاكہ چنده ما تك ما تك كرجميل هن وال و إج فيرمجوب ب- چاكد كب بن اشرف نے تلاق مهركيا تما اور شركين مكركو محاربة النبي حملي الله عليه وسلم كے لئے ابحارا تما اسك اس كالل شرورى ہوكيا تما اور معرت محدين مسلم شنے اس كوكى امان فيس وكتى - بك بيع وشراء اور هكايت على وقت كزارا موقع باكر كل كرويا -

# بَابُ الْفَتْكِ بِأَهُلِ الْحَرْبِ

ترجمد لزائي واللوكون كواج ككم فكل كردينا

حديث (٣ ١ ٢٨) حَلَثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكُعُبِ ابْنَ اَشْرَفَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةُ آتُحِبُ اَنْ اَلْتُلَهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَاذَنْ لِي فَالْوُلَ قَالَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ.

ترجمد حضرت جایر جناب نی اکرم ملی الله علیه و سامت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا کعب بن اشرف یہودی کا آل کرنے کا دسکون لیتا ہے۔ صفرت ابن مسلم نے فر مایا اگر آپ پیند فر مایک سے بیں اے آل کردوں۔ آپ نے فر مایا ہاں اتو انہوں نے فر مایا کہ آپ ان باتوں کی جھے جازت دیں جو بی آپ کے بارے میں اس سے کوں آپ نے فر مایا ہیں نے کرلیا جمہیں اجازت ہے۔

## بَابُ مَا يَجُورُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ وَالْحَلْدِ مَعَ مَنْ

يُعُسَى مَعَرَّتَهُ وَقَالَ الْلَيْث

حديث (١٥ / ٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمَرٌ قَالَ الْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ وَمَعَهُ أَبَى بَنُ كَعُبٍ قَالَ ابْنِ صَيَّادٍ فَحُدِّت بِهِ فِي يَعُلِ فَلَمَّا وَحَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُلُ طَفِقَ يَعِيْ بِجُلُوعِ النَّحُلُ وَابْنُ صَيَّادٍ وَسُلَّمَ النَّحُلُ طَفِقَ يَعَيْقُ بِجُلُوعِ النَّحُلُ وَابْنُ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتَرَحَمُّهُ بَيْنَ.

ترجمد حضرت مبداللہ مان محرقر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور ائی بن کعب ابن صیاد کے حالات معلوم کرنے کے لئے چا کے ساتھ ہو اللہ مان محرکے باغ ہیں ہے۔ آپ کو ہٹا یا کیا کہ دوہ مجود کے بوائ ہیں ہے۔ آپ کو ہٹا یا کیا کہ دوہ مجود کے بوائ ہیں ہے۔ آپ کو ہٹا یا کیا کہ دوہ کہ دی کہ بیات کی دالدہ نے کہ جب کہ بین صیاد ایک میں ہوئے کہ والدہ نے جناب رسول الله صلی در کے اعماد میں اللہ علیہ وسلم جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم ہیں ہے این صیاد کود کر اٹھا تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں الله علیہ وسلم کردیا۔
فرمایا کہ اگر اس کی دالدہ اس کے حال پراس کوچواد دی تو دو گی ہاتیں واضح کردیا۔

#### بَابُ الرُّجُزِ فِي الْحَرُبِ

ترجمدالاالى كاعدد جزيكام كرنا

وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْحَنْدَقِ فِيْهِ مَهُلَّ وَآنسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ مَلَمَةَ

ترجمداورسر مک محود تے وقت آواز کو بلند کرنا اس میں صفرت کا اور صفرت الس کی روایتی جناب ہی اکرم سلی اللہ علید و ک میں اور اس میں بریوس ملد کی روایت مجی ہے۔

حديث (٢ ١ ٢٨) حَلَقَا مُسَلِّدُ النِّعَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَادِبٌ قَالَ رَابَتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْمَعْلَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّوَابَ وَإِرَى التُوَابُ هَعْرَ صَلْرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَيْبُوا الشَّعْرِ وَهُوَ يَرُتَجِوُ بِرَجْزِ عَبْدِ اللهِ

اللَّهُمُّ لُوْلَا اَثْتَ مَا الْعَقَلَيْنَا وَلَا تَصَلَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَاً فَلَا مَسَلَّيْنَاً وَلَا صَلَّيْنَاً وَلَيْتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا وَكِيْتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَّا قَيْنَا وَكِيْتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا الْمُوا عَلَيْنَا إِذَا ارَادُوْ فِيْنَةً ابَيْنَا

يَرُكُعُ بِهَا صَوْتَهُ.

#### بَابُ مَنْ لَا يَكْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ

ترجم وفض محوار يك كرند بيف سكاس كے بارے يس

حديث(١٥ / ٢٨) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ جَرِيْرٌ قَالَ مَا حَجَيَئِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَٰذُ اَسُلَمْتُ وَلَا رَائِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِى وَجُهِى وَلَقَدُ شَكُوْتُ اِلَيْهِ آيَى لَآ آلَبَتُ عَلَى الْعَيْلِ فَصَرَبَ بِيَدِهِ فِى صَدْرِى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِثَهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مُهْدِيًّا.

" جمد صفرت جری حراتے ہیں کہ جب سے ش مسلمان ہوا ہوں آپ نے جھ سے بھی پردولیس فرمایا اور جب بھی آپ نے میرے چیرے چی چیرے کودیکھا او مسکرادیے۔ بیس نے آپ کی خدمت بیں بدفکایت کی کہ بیس اسپنے کھوڑے پرکک کرفیس بیٹے سکتا۔ آو آپ نے اپنا ہاتھ مہارک میرے سینے بیس مارا۔ اور فرمایا اے اللہ ااسے لکا دے۔ اوراس کوکائل اور کمل بنادے۔

تحری از تاکی ۔ قال کی حالت میں رفع صوت نا جائز ہے۔ البتر برنیا شعار پڑھتے وقت جائز ہے۔ اس روایت سے نابت ہوا کہ دکوب خیل افعنل اور اس میں تک کے بیٹھنے کی و ما بھی کی تی ہے۔

> بَابُ دُوآءِ الْجُرُحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيْرِ وَخَسْلِ الْمَرُأَةِ عَنْ آبِيْهَا اللَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَحَمَلَ الْمَآءِ فِي الْعُرْسِ

ترجمد دفم كاطلاح يتاكي جلاكركمنا اورمورت كالهذباب ك جمروت فون وومونا اور ياني كود مال يس افها كرلانا

حليث(١٨) حَلَثُنَا عَلِيُّ بَنُ عَبُدِ الْآِالَّ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بَنَ سَعَدِ وِالسَّاعِدِيِّ بِآيِ هَيْءٍ دُوْدِیَ جُرُحُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِى مِنَ النَّاسِ اَحَدَّ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى كَانَ عَلِى يَّجِىءُ بِالْمَآءِ فِى تُرْسِهِ وَكَانَتُ يَمْنِى فَاطِمَةَ تَغْسِلُ اللَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَأَخِذَ حَصِيْرٌ فَأَحْرِقَ ثُمَّ حُشِى بِهِ جُرْحُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد حضرت الى بن معدما عدى ساوكول في جماكرجناب بى اكرم سلى الله عليد الم كذهم كا علاج كس فيرس كيا كيا البول ف قرما يا آخ لوكول ش سيكو كي فض ايدا تين رباج مير سيسة ياده اس واقعركو جانع والا بو مضرت على في ذهال ش يانى لات م قاطمة ب كي جره الورس فون دهوتي فيس چناكى كراس جلايا كيا فيراس كى راكس جناب رمول الله صلى الله عليد ملم كردم وجركيا۔

# بَابُ مَا يُكْرَهِ مِنَ الْتَنَازُعِ وَالْإِخْتَلافِ

ترجمد بإبان يزول كي باريش جوجك كاعد كرووين

فِي الْحَرُبِ وَحَقُوْيَةٍ مَنْ حَصَلَى اِمَامَةً وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْضَلُوا وَتَلْطَبَ رِيُحُكُمْ قَالَ قَتَادَةُ الرِّيْحُ الْحَرُبُ.

ترجمد بشکر اکستا۔ اختلاف کرتا اور جو فنس امیر وامام کی نافر مانی کرے اس کی سزاکا بیان ہے۔ اللہ جارک و تعالی فرماتے ہیں جھڑانہ کرو کس بدول موجاؤ کے ۔ اور تبھاری مواا کھڑ جائے گی۔ تا دو فرماتے ہیں کرتے سے مراواز الی ہے۔

حديث (٢٨١٩) حَدَثَنَا يَحْلَى الْحَ عَنْ بُرُدَةً ۗ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ مُعَاذًا وَابَا مُؤْسِلَى إِلَى الْهَمْنِ قَالَ يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَقِّرًا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْطَلِقًا.

رَجد حَرَت بَدَةً تَصِرُولَ عِهُ جَنَاب بَي اَكُرْمِ مَلْ اللَّهُ مَا فَحْرَت مَعَادُّ اوراَيِهُ وَيَ الشَّمْ اللَّهُ مَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

عَشَرَ رَجُلا فَآصَابُوا مِنَّا سَبُعِيْنَ وَكَانَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآصَحَابُهُ آصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَلْدٍ آرْبَعِيْنَ وَمِالَةً سَبُعِيْنَ آمِيْوًا وَسَبُعِيْنَ فَعِيَّلا فَقَالَ آفِى الْقَوْمِ مُحَمَّلًا فَلْتَ مَرَّاتٍ فَمَّ قَالَ آفِى الْقَوْمِ ابْنُ آبِى فَحَافَةَ فَلْتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ آفِى الْقَوْمِ ابْنُ آبِى فَحَافَةَ فَلْتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ آفِى الْقَوْمِ ابْنُ الْعِطَّابِ فَلْتَ مَرَّاتٍ فَمَّ رَجَعَ إلى آصَحَابِهِ فَقَالَ آمًا هُوَّلَاءِ فَقَلْ فَعِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرٌ لَقَوْمِ ابْنُ الْعِطَّابِ فَلْتَ مَرَّاتٍ فَمَّ وَلَهُ إلى آصَحَابِهِ فَقَالَ آمًا هُوَّلَاءِ فَقَلْ قَلْوا هَمَا مَلَكَ عُمَرٌ فَلَى اللهِ مَا مُؤْلِقًا وَلَمْ مَلَى اللهِ مَا فَقُولُ اللهِ مَا مُؤْلِقًا وَلَمْ تَسُولِيْ فُمْ الْحَدْقُ الْمُولِي وَمَلْمَ آلَا تُحِيْرُونَ فِى الْقَوْمِ مِثْلَةً لَمُ الْمُرْبِهَا وَلَمْ تَسُولِيْ فُمُ الْحَدُ اللهِ مَانَقُولُ لَلهُ مَا لَوْلُ اللهِ مَا نَقُولُ اللهِ مَا نَقُولُ لَهُ عَلَى اللهُ مَوْلُوا اللهِ مَا لَكُمْ مَا عَلَى اللهِ مَا نَقُولُ لَا اللهِ مَا نَقُولُ لَهُ قَالَ اللهُ مَوْلِانَ اللهُ مَوْلانَ وَلا مَوْلِكُمْ اللهُ عَلْهُ لَا اللهُ مَا لَوْلُ اللهُ مَالِمُونَ فِي الْقُومِ مِثْلَةً لَمُ المُرْبِهَا وَلَمْ تَسُولِيْ فُمُ اللهِ مَا نَقُولُ لَهُ قَالَ اللهُ مَوْلُوا اللّهُ مَوْلُوا اللّهُ مَوْلُوا اللهُ مَا لَهُ عَلَى اللهُ مَوْلُوا اللّهُ مَوْلانَا وَلا مَوْلالكُمْ.

ترجمد حضرت براء بن مازب مديث بيان كرتے بين كرجناب بى اكرم صلى الله عليدوسلم في احدى لا اتى بين معزت عبدالله بن جيراو پدل تیرا عمازوں پرامیرمقررفر مایا جو پھاس آ دی تھے۔ان سے فر مایا کدا کرتم لوگ میں دیکھوکہ پرعدے ہمارا کوشت نوج رہے ہیں تب بھی تم الى اس مكد ين بن جن جب كد كرتمار ين بينام ند بيجا جائ اوراكرتم ديموكدهم في مشرك لوكون كوكست دردى ب-اورهم اليس ردعدے بیں تب بھی اس مقام سے دیس باتا جب تک کہ ہمارا قاصدند پینے ہی مسلمانوں نے مشرکوں کو تکست دے دی۔روای فرماتے بیں کماللہ کاتم ایس نے مشرکوں کی مورانوں کو دوڑتے ویکھا۔جن کی پنڈلیاں اور پازیب کمل کے تھے۔جواسینے کیڑے افعائے ہوئے بھاگ رہی تھیں حعرت مبداللدين جير كساتيول في ما فنيت جمع كرو-اب ميرى قوم فنيمت المعي كرو تمهار يراتني عالب آ ي بير-اب كس كاانظار كرت مورحطرت مبدالله بن جيران ان سيكها بمي كدكياتم جناب رسول الله صلى الله طبيد والم كى بات كومبول مع مورجوانبول في مهارشاد فرمائی تھی۔ تووہ لوگ کینے ملکے کہ الشرک تھم اہم تو لوگوں کے پاس خرورا کیں ہے تا کہ ہم لوگ مال فنیست حاصل کرسکیں۔ پس جب ان کے پاس آئے وان کے چرے چیردے کے ۔ تو محکست خوردہ والی موے۔ لی بدواقعاس وقت مواجب کماللہ کارسول انہیں ان کے چیجے سے بلار ہا تما دعصعدون والاقلوون الآية كى جناب تى اكرم صلى الشعليوملم كم حراه سوائ باره آديون كاوركوكى باتى شربا ليس مشركول فيان كسرة ديون ولل كرديا-اورجناب في اكرم صلى الشعليد وللم اورة ب كصحابررام في بدرك الزائي على مشركين كايك وجاليس وديون كو كراتها سرتوتيد اعضاور سرمعول ع اس بالدمان انتيان فين مرتباطان كياكه كياقوم شرم ملى الدمليد الم موجودين جناب بي اكرم ملى اللدعليد وسلم في محاب كرا وي سيخ مع فرماديا - إلى اسف يوجها كياقوم على ابن الى قافدا يوكر صديق موجود بير - يمي تلن مرجد كما-الركا ومن الن الطاب موجود إلى ميكى تمن مرجها - مرايع ساتيون كي إس والى جاكركن الطاب موجود الدين يتنون معرات وقل مو بے ہیں۔ جس پر معرت مراہے فلس پر قابوندر کو سکے بول پڑے۔اے اللہ کے جمن اللہ کا شم قونے جموت کیا بیک جن جن اوگوں کوتم نے گنا ، ہے بھراللدوہ سب کے سب زعرہ ہیں اور تیرے لئے وہ خالت رہ گئ ہے جو تھے بری کے گی کہنے لگا آج احدی الزائی بدری الزائی کے بدلدیں ہے۔اوراوال او ایک وال ہے۔ جرممی کی طرف جاتا ہے بوک اپنے بھی معتولین میں تم مثلہ پاؤ کے۔کدان کے ناک وکان۔اصفاء کا لے

سے ہیں۔ میں نے اس کا انیس بھم ٹین دیا تھا اور اب ہے بھے کوئی ہا بھی ٹین لگ رہا۔ بھر رہز بیا شعار پڑھنے لگا۔اے ممل او او نہا ہوا کہ اور بھے ہیاؤی مائٹ میں کے ہیں۔ میں نے بھر کی اس کا جواب ٹین ویے۔
پہاڑی مائٹ ہو کیا۔اے مبل تو ہلئد و برتر ہو کیا۔ (بیا کیہ بت کا نام تھا) حضرت نی اکرم ملی اللہ علیہ دسم نے قرمایا کرتم اس کا جواب ٹین ویے۔
محابہ کرا م نے ہو چھایا رسول اللہ اہم کیا جواب ویں آپ نے قرمایا تم ہواب دیں اکرم ملی اللہ علیہ دسم نے قرمایا تم اس کا جواب تین ویے۔ محابہ
کرا م نے مرض کی بارسول اللہ اہم کیا جواب ویں۔ آپ نے قرمایا تم جواب دو کہ اللہ ہمارا مد کرنے والا ہے۔ تہارا تو کوئی مد گاری ٹیس ہے۔

قشرت الرسيخ وكريا" - حرت كوي "كاس وجد برحديث كرياله والات كرت إلى خلير اصحابكم ماتنظرون كرتم الرسيخي والمستوليم كرتمار رساقي قالب آك اب كس كان كاركرب بوربان كى اجتها وى فلطى في برس كوقر آن جيرش الخليا كيا برائم استوليم الشيطن بهعض ما كسبوا كرشيطان في ان كي بحض كوتا بيول كى وجد سان كو پسلاد يا قداد و معدكم من يوبد اللغها و معدكم من يوبد الا خوة بعض تم ش سدد يا جا بي تقداد بعض كامتعد محض آثر ت قداد و بهت كى دوايات على وادو بوا به كريد آيت كريد فيمست الماش كريد الوس كي بارب عن الرك معرك الما دارش ألى اود في والول كي بارب عن الرك مناير ي بعض دوايات عن اس كومسيان دول سي تجيركيا كيا به بيس كريم التي معرك كارداد عن ال

تشری از می کنگوی ۔ قوله الداهنو رجاد الدی الداه می ارد الدی الداه می الدی می اگر چدور مقام پر منتشر محابر کرائل سنداده هم الداه می الدی می الدام الدام می الدام می الدام الدام می الدام الدام می الدام م

بَابُ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّهُلِ رّجمه جبرات كولوك مجرااض

حديث (٢٨٢١) حَلَّثُنَا قَعَيْمَةُ النِّ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْسَنَ النَّاسِ اَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَوْعَ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةٌ سَمِعُوا صَوْتًا فَعَلَقُاهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى فَرَى وَهُو مُتَقَلِّدُ سَيْفَة فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَلَتُهُ بَحُرًا يَعْنِي الْفَرَسَ.

ترجمد حضرت الس فرمات ميں كد جناب في اكرم ملى الله عليه وسلم تمام لوكون سي سي زياده فوب مورت تھے۔ زياده في تھ اور

بَابُ مَنْ رَأَى الْعَلَوُّ فَتَادِي بِأَعْلَى

صَوْيَهِ يَاصَبَاحَاهُ حَتَّى يَسْمَعَ النَّاسَ

ترجمد بوص وقون وقرن كود كم كراو في آواز على المراح الما المركة كالوث كو المحتى كالوث كو المحتى المراد المراد المراد المرد الم

تھرت از می کنگوبی ہے۔ الموم ہوم الوضع اس جملہ کامٹی ہے کہ آج کا دن شریف لوگوں کے کے لئے کینوں سے متاز مونے کا دن شریف لوگوں کے لئے کینوں سے متاز مونے کا دن ہے۔ رضع سے لما م کینے لوگ مراد ہیں کے تک دور دور دور دے دور می لیتے ہیں تا کہ کی مسکین اور ممان کو دور دور دور ہے کی آداب دو محفوظ ہو گیا۔ یہ متی اس دقت ہیں جب لمبن آداز شاک سے کہیں موال ندکردے۔ یام مان سائے ندی جاتے جب تمن سے جس لے گاتواب دو محفوظ ہو گیا۔ یہ متی اس دقت ہیں جب لمبن

ناقه لین او فی کا دودهم ادموساکر لبن المواح لین مورت کادودهم ادایا جائے قیم اس سانا وی مراوع کا جس کودل تجرب موادر شق اس نے بھی ایستام کے موں کویا کیده کمرے باہر لکا می تیس بس مدے العربان کا دوده می جارہا۔

تشرر گاز گائی۔ ار زمر کا مقدریہ کہ یا حداد یا صدادیوں جا لیت ہیں ہے۔ اکر فارے خلاف مدول کرا ہے جس کا جانت ہے۔

#### باب من قال خلهاواناابن فلان

وقال سلمة حلهاو أناابن الاكوع

رَجمداب الرَّض كِهار عَلَى جَهَا جِيد الْحَرَّقَال كَايَتُهُ اللهِ وَجُلَّ الْبَرَ آغَلَقَالَ يَا أَبَا خُمَارَةَ أَوَلَيْعُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ حَديث (٢٨٢٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللهِ قَالَ صَالَ رَجُلَّ الْبَرَ آغَلَقَالَ يَا أَبَا خُمَارَةَ أَوَلَيْعُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ فَاللهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُولِ يَوْمَعِلِكَانَ أَبُوسُفُينَ بَنُ قَالَ الْبَرَآءُ وَآنَا أَسْمَعُ أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُولِ يَوْمَعِلِكَانَ أَبُوسُفَينَ بَنُ اللهُ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ أَلْمُعُلِلُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْمُشْرِكُونَ نَوْلَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَنَا النِّي لَا كَلِبُ أَنَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَلْمُشْرِكُونَ نَوْلَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَنَا النِّي لَا كَلِبُ أَنَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمد حضرت براق ہے کی آ دی نے ہو جو اکیاتم لوگ خین کی اڑائی میں بیٹرد رے کر بھاگ کے تصدق حضرت براق نے فریلیا جب کہ می اس در اقدام اللہ مالی اللہ م

بَابُ إِذَا نَرُلِ الْعَلْوُعَلَى حُكُم رَجُلٍ

ر جد۔ جب دش کی آ دی سے فیملہ پر سے اڑا ہے

حديث (٢٨٢٣) حَدَّقَا سُلَيْمَنُ بَنُ حَرُبِ الحَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْعُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا كَرَلَثُ بَنُو فَرَيْطَة

عَلَى حُكُم سَعُدِ ابْنُ مَعَادِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيْنَا مِنْهُ فَجَآءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمُّا ذَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا اللهِ سَيِّدِكُمْ فَجَآءَ فَجَلَسَ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ طُولًا عِلَى حُكُمِكَ قَالَ فَايِّقُ اَحُكُمُ اَنْ تُقْعَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَالْ فَالِيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكُمْتَ فِيهُمْ بِحُكُم الْمَلِكِ.

ترجد حضرت الاستعبالار کافراتے ہیں جب بنو قریظ حضرت سعدین معاقرے فیصلہ پر قلعہ سے بچا تر آئے و حضرت رسول الله صلی الله الله علیہ کم نے حضرت سعدی فیصلہ کی باس آئے جب قریب ہوئے و جناب رسول الله صلی الله علیہ کم نے فرمایا کہا ہے سردار کی طرف المحوادر آئیں کدھے سے اتاراو ۔ چنا مجدہ از کرآئے اور جناب رسول الله صلی الله علیہ کاس آکر بیٹ کے ۔ و آپ نے ان کے ان سے فرمایا کہ یہ وہ بنو قربالی کرنے کے بیٹ و انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ان کے بالغ لوگ جوال الی کرنے کے بیٹ و انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ان کے بالغ لوگ جوال الی کرنے کے ان میں بادشاہوں والا فیصلہ سنایا ہے یا کہ اس سے مراواللہ تا ہی کہ اللہ مے و اس سے جرا کی فرمایا کو فیصلہ سنایا ہے اورای کی دوایت میں ملك بفتح اللام ہے و اس سے جرا کی فرمایا کو شدیم اوروگا۔

بَا**بُ قَتُلِ الْآمِيئِدِ وَقَتُلِ الصَّبُ**وِ رَجمدتِدِي وَلَّكَرَنا اورباعُ حَرَّلَ كَرَنا

#### باب هل يستاسر الرجل ومن لم يستاسرومن ركع ركعتين عندالقعل

ترجمد کیا آ دمی قید موجائے اور جوقید شهواور جول موت وقت دورکعت نماز ادا کرے

حديث (۲۸۲۲) حَدِّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ النِّ عَنُ آيِي هُرَيُرَةٌ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُوةَ رَهُطٍ سَرِيَّةٌ عَيْنًا وَامَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بَنَ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيِّ جَدُّ عَاصِمَ بْنَ غُمَرَ فَالْطَلَقُوا حَتَى الْأَنْصَارِيِّ جَدُّ عَاصِمَ بْنَ غُمَرَ فَالْطَلَقُوا حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّأَةِ وَهُو بَيْنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُلَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحَيَانَ فَنَقُرُوا لَهُمْ فَلِيا مِنْ مِّاتَعَى رَجُلٍ كُلُهُمْ بَنُو لَحَيْنَ الْمَدِيْنَةِ فَي رَجُلُ كُلُهُمْ تَمَرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

مَا أَبَالِيْ حِيْنَ ٱلْقُلُ مُسُلِمًا عَلَى آيِ شَقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِيُ وَلَاكَ فِي فَاتِ اللَّهِ مَصْرَعِيُ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ ٱلإلَٰهِ وَإِنْ يُشَاء لَيْهَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ هِلُو مُمَرَّعِيُ

فَقَعَلَهُ إِبْنُ الْحَادِثِ فَكَانَ خُبَيْبُ هُوَمَنَ الرَّكَعَيْنِ لِكُلِّ آمَدِى مُسْلِمٍ فَحِلَ صَّبُوا فَاسْعَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بُنِ قَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبُ فَا خُبَرَاللَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصْحَابَهُ حَبْرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثُ لَكَامِ مِنْ كُفَّادٍ فَرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِيْنَ حُدِقُوا آلَهُ فَحِلَ لِيُؤْتُوا بِشَيْئُ مِنْهُ يَعْرَفُ وَكَانَ فَلَدُ قَتَل رَجُلًا لَا أَنْهُ وَ فَكَمَتُهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا وَلَمُ الطَّلَةِ مِنَ الدَّنَوْدِ فَحَمَتُهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعَلَيْةِ مِنَ الدَّنَوْدِ فَحَمَتُهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعَلَيْةِ مِنَ اللَّذَيْوَ وَصَمَتُهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا

ترجمد صرت الدہر مقرماتے ہیں کداند بدر کے بعد جناب رسول الله صلی الله طبید ملم نے ایک فوقی وستہ کے دس آ دمیوں کو جاسوی کیلئے ہمیں حضرت الدہ بن پرامیر صفرت ماہم بن جرمین النظاب کے داوا تھے۔ یہ صفرات چلتے رہے یہاں تک کہ جب عدا لا کے مقام تک کہتے جوم عان اور کھ کے درمیان واقع ہے۔ توحد اللہ کے مقام تک کہتے جوم عان اور کھ کے درمیان واقع ہے۔ توحد بل کے ایک تجیبار جے بنولیان کہا جاتا تھاان کے سامنے ان صفرات کا ذکر ہوا تو قریب دوسوہ ۲۰ اور کل کوڑے ہوئے ان جس سے ہرایک جیرا عماز تھا تو وہ لوگ ان معزات کے نشان قدم کے بیچھے چلی ہوئے۔ یہاں تک کے انہوں نے ان صفرات کی کھوری کھا نے کہ گھا کہ یہ کھور تو

یٹرب (مدیند) کے ہیں مگروہ ان کے نشان قدم کے بیچے چلے۔ جب ان کوحفرت ماسم اور ان کے ساتھیوں نے دیکے لیا تو بی حفرات ایک او کی ٹیلے ک طرف پناہ کریں ہوئے قوم کفارنے ان کو گھیرے میں لے لیا جنوں نے ان حقرات سے کہا کتم میجائز آ و اوراسے باتھ ہارے والے كردوتهاد \_ لئے مارى طرف \_ عمدويان ب كريم من س كى كول يس كري كيد حضرت مامم بن ابت جام وككر تصانبول فرمايا الله كاتم ايس وكى كافرى ومدوارى بيس آح فين اترول كاساب الدا مارى طرف ساسيد نى كوفر كرد سر بهرمال بنو لحديان كآ دمول لے ان پر تیروں کی بادش کردی جس سے معرت مام گوسات بحرابیوں کے ساتھ کل کردیاان کی طرف تین معرات از کرآ ہے جنوں نے ان کے عهدويتان كالحاظ دكعاان على سعا يك معرت خبيب انسارى تتعدوه رساين الدعد اورتيس سعاورة دى تتع جب ان كفار في ان صعرات ي پرى طرح كالد بالياتوا يى كمانول كى در بين الاركان كوبا عدهد ياتو تيسر عدة دى في كماكديد كلى بدمهدى ب- يس قو بركزتمهار مساحد بيل جادك گا میرے لئے او ان صغرات معولین کی وی کرنا ہے۔ چنا جہانبوں نے اسے کھیٹا اور اسے ساتھ چلنے پڑلکیفیں دیں لیکن انبول نے اٹکار کردیا جس پرانہوں نے اسے لک کردیا۔ معرت خبیب اور این الدھو او لے کروہ چلے یہاں تک کر کمیس آ کرائیس بیچ دیا۔ یہ بدر کواقع کے بعد کا والعرب معرت خبيب ووارث بن عامر بن أوفل بن مهدمناف كے بيٹوى فر يدرليا كوكله معرت خبيب في بدر كالزائي ش وارث بن مامر کیل کردیا تھا۔ تو معرت خبیب ان کے بہال تیری بن کردے۔ رادی کہتاہے کہ جھے مبداللہ بن میاش نے ہتا یا کہ مارث کی بیٹی نے اسے اللا كم جبان الوكون في معرت خبيب كول كرفي واقال كرلياتو صرت خبيب في اس عرمكاه ك صفائى ك لن اسراه كالمس ف ماریت پراہیں اسر ادسےدیا۔ بس بے پوائٹی کیمرا ایک بیٹا جبان کے پاس آیا تو حفرت خبیب نے اسے کالیااوراسے ای دان پر شالیا اوراستراان کے باتھ میں تھا۔ میں اس قدر گھرائی کريمري كمرا بث كوصرت خبيب في مرے چرے ميں پيجان ليافرمانے ميكيكيا تو كمان كرتى ہے کہ س اے ل کردوں کا تیں اللہ کھم ایس ایس کوں کا دو کہی ہیں کہ س فے معرت خبیب سے بہڑ کوئی قیدی تین و علما اوراللہ کھم! مس نے ایک دن اسے اگوروں کا خوشاہے الحد میں لئے اگور کھاتے دیکھا مالانک دہ اوے کی ذخیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔اوران دنوں کم میں کوئی پھل میں تھا۔ اور وہ کہی تھی کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے روزی تھی جواللہ تعالی نے صخرت خبیب وصطا فرمائی تھی۔ جب وہ لوگ ان کوحرم ے لكال كر لے مصحتا كد حل يعنى حرم سے با برائل كري او معرت خبيب نے ان سے فرمايا كد جصدودكمت فماز اداكرنے كى اجازت دو يو انهو ں نے ان کوچھوڑ دیا ۔ جنوں نے دورکھت تماز اوا کر لی ۔ پھر فرمایا اگر بولوگ بھر مے متحلق بیکمان ندکرتے کہ جھے کی تم کی محمرا بث الاق ہے قدیم ائی نماز کولم اکرتا۔اےاللہ اان کوکن کن کران کی بیخ کئی فرما یعنی ان عمل ہے کوئی زعم یا فی ندے۔اور محریا شعاد پڑھے جب عل مسلمان مورو الله المام المول و محصاس كى يدوا ديس بكر الله كى راه يس كم يور جمع مركر مرا بداويدس كوالله تعالى كى رضاك لئ ہے۔ اگراللہ تعالی چاہیں تو میر سے کو سامدہ ہر برصنو کے جوڑ میں برکت پیدافرمادیں۔ اس مادث کے بیٹے نے ان کول کردیا۔ معرت خبیب نے ہراس مسلمان کے لئے جس کوچکس باعد حرقل کیا جائے دورکھت نماز پڑھنے کا طریقہ جاری فرمادیا۔ جب معرت مامم بن ابت قل كردية معق الشقالي فان كي دعا قول فرمائي - جناب رسول الشعلي الشعلية ولم في است اسم بكوان معرات كي فرسنائي اورجوميسيس ان يآ كي وم مى سب بتلادي يدر اكفارقريش كوصرت ماصم كهيدون في في فراي وانبول في محمة دى ميم كرصورت ماصم كريدن كوك چے لے آؤجس سے دہ پہانا جائے۔ کو تک انہوں نے بدر کاڑائی میں ان کے علیم مردار کوئل کیا تھا۔ تو عزت ماسم کے لئے شہد کی زکھیوں کا بادل جمیجا کیا۔جنہوں نے کفار کے قاصدول سےان وحفوظ رکھا۔ تا کہ وان کے بدن کے گوشت سے کوئی ج کا شکرند لے جاکیس۔

تعری الری کنگونی معدود الرزمری تن اجرام است اس جملی جرانی کابت کیا ننزل النهم ثلاث بہلج کر کابت فرایا۔ هذا اول الغدر المنع ان کی کارگذاری سے انہوں نے مجولیا کہ یہ سب کے آل پر شنق ہو یکے ہیں۔ بہارک علی او صال برکت کے متی ادادہ خرکے ہیں۔ کیان کو دمنوں سے بچایا جائے اور اہانت سے محلوظ دکھا جائے۔

تشری از یکی فرکر ہا۔ طامر مین فراتے ہیں حضرت خبیب ادران کے درساتیوں کا آرآ نے ہے معلوم ہوا کدوس کا قدیل جا جاتا جائز ہے۔ حضرت اوری فراتے ہیں کہ مرے نزد کی مسلمان قدی کا اپنے ادر کری کا فرکو قالاد یا کر دہ ہے۔ البتہ مجودی کی ادر بات ہے۔ حافظ نے بھی مدیث سے آک کو افاد ہا نے کہ مسلمان کا فرک امان قول کرنے سے دک جا کے۔ ادرائے ادر کری کو قالانہ پانے دے۔ لا يقطعو من لحمه هيا کو کدانہوں نے حمم کا ان می لا بعض مشر کا و لا بعسه مشر ک کرند و وہ کی مشرک کو ہاتھ لگا کہ کے اور ندی کو کی مشرک المیں ہاتھ لگا سے کو ل فیس بھیا۔ اور کہا جا۔ کا کرن و حموادت جو مصود و مطلوب موس ہے۔ مردی ہے۔ اگر سوال ہوکہ الد تعالی نے اہائت سے تو بھالی آل سے کو ل فیس بھیا۔ اور کہا جا۔ کا کرن و حموادت جو مصود و مطلوب موس ہے۔ مردی ہے کہ معرب خبیب کو جب اتا را کیا تو دہ جالیں دن تک ترون دور کرن کے دوران کے فران ای طرح جادی دہا۔

#### بَابُ فِكَاكِ الْآسِيْرِ

#### ترجمه قيري كوجهوازنا

حديث (٢٨٢٧) حَلَّثُنَا قُعَيْهُ بْنُ سَعِيْدِ الْحَ عَنْ آبِي مُؤْمِنَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُوا العَانِي يَعْنِي الْآمِيثِرَ وَاطْعِمُوا الْجَالِعَ وَعُودُو الْمَرِيْضَ.

ترجمه معرسا به وَكَالْمُ اللهِ عَلَى كَمَا لِهُ مُن يُؤِنُسَ اللهِ عَنْ آبِي جُحَهُفَةٌ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيَّ عِنْدَكُمْ هَنَى يَوْنُسَ اللهِ عَنْ آبِي جُحَهُفَةٌ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيَّ عِنْدَكُمْ هَنَى يَنَ حديث (٢٨٢٨) حَلَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُؤنُسَ اللهِ عَنْ آبِي جُحَهُفَةٌ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيَّ عِنْدَكُمْ هَنَى الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كِنْ اللهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ مَا آعُلُمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُؤْتِيهِ اللهُ رَجُلا فِي الْقُرُانِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِهُمَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَآنُ لَا يُقْعَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

ترجمد صرت الوقی و ال کی میں نے صرت مل سے بوج اکیا قرآن مجد کتاب اللہ کے ملادہ مجی و کی کا مجھ صد تمهارے ہاں ہے۔ ہے۔ انہوں نے فرمایانیں ہم ہاللہ ذات کی جس نے دانے کو چرااور جی کو پیدا کیا۔ بیس قولیس جانا سوائے اس مجھ کے جواللہ تعالی نے کی آدی کو قرآن مجد کے اعد صطافر مائے۔ اور وہ جواس دستاویز بیس ہے۔ بیس نے بوج سااس دستاویز بیس کیا ہے۔ فرمایا دیت کے احکام۔ قیدی کا چیزانا۔ اور یہ کمی مسلمان کو کافر کے بدائے لند کیا جائے۔

تشری آن قائی جمیدهامکا یک مسلک ہے۔ کہ مسلمان قیدی کوکا می قید سے چرانا فرش کا یہ ہام الگ اورا کی بن ماہوی قرماتے ہیں۔ بیت المال سے اس کی قرم اوا کی جائے۔ اور اس مین نے گئر دیکے قیدیوں کا جادا کیا جائے البت وراق کے جارو بھی فرماتے ہیں۔

### بَابُ فِلدَآءِ الْمُشْرِكِيْنَ

ترجمه مشركين كومال كے بدلے محبور نا

حديث (٢٨٢٩) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ الْحَ حَدَّثِينُ آنَسُ بْنُ مَالِكُ ۖ أَنَّ رِجَالًا مِّنْ آنْصَارِ

اِسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اثْلَنُ فَلْنَعُرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبّاسٍ فِدَآءَ هُ فَقَالَ لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمَ بِسَندِ آخِر عَنُ آنَسٍّ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَآءَ هُ الْمَبّاسُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ آخْطِيقُ فَإِنِّيُ فَادَيْثُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا فَقَالَ خُلْهَا فَاعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ.

ترجمد حضرت الس بن ما لک سے مردی ہے کہ انعمار کے کو حضرات نے جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہو عے کہا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! کہ ہمارے بھائے مہاس کے فدیہ وہم چھوڑ دینا چاہے ہیں آپ نے فرمایا اس کے فدیہ سے ایک درہم ہمی نہ چھوڑ و۔ اور ایرا ہیم نے دوسری سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت الس بن مالک سے مردی ہے کہ بحرین کا مال جب حضرت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا محیا تو آپ کے بچام ہاس آپ کے پاس تشریف لائے کہنے گئے یا رسول اللہ! مجھے مال منایت فرمائے۔ کیونکہ میں نے اپنا فدیہ میں اداکیا تھا اور اپنے بھائی مقبل کا فدیہ می دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لے لوتو اس کے کڑے ہیں بھرکر آپ نے مال ان کومطافر مایا۔

حديث(٢٨٣٠)حَدَّثَنَا مَحْمُوُدٌ الخ عَنْ جُبَيْرٌ وَكَانَ جَآءَ فِي ٱسَّارِنِي بَلْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

ترجمد صفرت جیرا جو بدر کے قدیوں میں آئے تھے۔ فرمائے ہیں کہ میں نے نبی اکرم سلی الدهلید کم کون اکد خرب کی فراز میں مود کاور پڑھ دے تھے۔
تھری از قاسی نے بعض علاء فرمائے ہیں کہ جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہوتو مشرکین قید یوں سے فدیہ لے کران کوچھوڑ اجاسکا
ہے۔اور ما تعین فرمائے ہیں کہ اساری بدرسے فدیہ لینے والوں پر حماب نازل ہوا۔اس لئے فدیہ لیما جائز نمیں ہے۔ چنا نچہ ابن حام فرمائے ہیں
کہ مارام شہور فد ہب یک ہے کہ مفاوا قالم ال جائز نمیں ہے۔

### بَابُ الْحَرْبِي إِذَا دَجَلَ دَارَالسَّلَامِ بِغَيْرِ اَمَانِ

ترجمد جب كوكى حربى دارالاسلام على بغيرامان كدوافل موجائ واس كاكياتكم بـ

حديث ( ٢٨٣١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم الْخِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعَ ۖ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِي سَفْرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَعَحَدُّثُ ثُمَّ انْفَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِي سَفْرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَعَحَدُّثُ ثُمَّ انْفَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكْبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَعَلَهُ فَنَقَلَهُ سَلَبَهُ.

ترجمد حضرت بن اکوع فر اتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی الشعلیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوں آیا۔ جب کہ آپ سزیس تھاتہ وہ آ کرآپ کے اصحاب کے پاس بیٹھایا تیس کرنے لگا۔ بھروا پس چل دیا ہی اکرم سلی الشرطیہ وسلم نے فرمایا اسے طاش کرواور آل کرووچنا نچہ جناب نی اکرم صلی الشدعلیہ وسلم نے اس منتول کا چھوڑا ہوا مال حضرت سلم ہاتا کل کو سے دیا۔ کیونکہ منتول حربی تھا۔ امان کیکرٹیس آیا تھا۔

### بَابُ يُقَاتَلُ عَنُ آهُلِ الدِّمَّةِ وَلَا يُسْعَرَ قُونَ

ترجمدنى لوكول كى طرف سے حفاظت كيك الله كى جائے اور لائل مهدى مورت على فلب كے بعدان كوفلام ندينايا جائے حديث (٢٨٣٢) حَدَّنَنَا مُؤسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ اللهِ عَنْ عُمَرٌ قَالَ وَأُوْصِيْهِ بِلِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَلِّى لَهُمْ بِمَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَّرَآلِهِمْ وَلَا يُحَلَّقُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.

ترجمد صرت مرتے فرمایا کہ میں اس کو وصیت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی ذمدداری کی بدولت ذمیوں سے ان کے حبد کو پوراکیا جائے۔اور یہ کہان کی طرف سے لڑائی کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف شدی جائے۔

تشری از بیخ کنگوی مقدریه به کدسلمان ان کوفلام ندینا کیں۔اورندی بغیری اعت سکان کوچھوڑا جائے کدومرے انہیں فلام پنالیں۔اس میں پر اوصدیة بذمة الله الغ اور لایکلفون الغ ولالت کرتے ہیں۔

تھری از میں ارائی ال ہو کہ مدیث سے عدم اسر قات بات ہوتا ہے کہ اومیہ سے ان پر شفقت کرنے کی وصیت ہے جوشقامنی ہے کہ انسان میں اور اس استحال ہو کے درجہ کے درجہ کی میں انسان میں ان

تشريح ازقاسي ميقاتل من ودانهم كامطلب يه به كافرح بي تحمله ان كايجاد كياجائد الايكلفوالله كامطلب يهد

مقدار جزبيه وحاكرانين لكيف ندى جائے۔

# بَابُ هَلُ يُسْعَشُفَعُ إِلَى آهُلِ اللِّمَّةِ وَمُعَامِلَتِهِمُ

ترجمد كياذى لوكول كى طرف سے سفارش لى جاسكتى ہادران سے معاملات كيے مول ـ

## بَابُ جَوَائِزِ الْوَلْمَدِ

ترجمه وفدكوهاايادية جاكي

حديث (٢٨٣٣) حَدُثَنَا فَهِيْصَةُ الْنِح عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَجُعُهُ الْحَمِيْسِ فُمَّ لِكُى حَتَى خَطَبَ وَمُعَلَّمَ وَجُعُهُ الْحَمِيْسِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَجُعُهُ الْحَمِيْسَ لِكُى حَتَى خَطَبَ اكْتُبُ وَمُعَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ الْعُولِينَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُولِينَ فَالَّذِى آنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَلْحُولِينَ إِلَيْهِ فَقَالَ الْعُولِينَ فَالَّذِى آنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَلْحُولِينَ إِلَيْهِ وَالْمَعْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَآجِيْزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِمَا كُنْتُ وَالْمَعْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَآجِيْزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِمَا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَآجِيْزُوا الْوَقْدَ بِنَحُومِ مَا كُنْتُ أَجِيْرُهُمْ وَنَسِيْتُ الْفَالِقَةَ وَقَالَ يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ جَزِيْرَةٍ الْعَرَبِ وَآلِكِينَةً وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامِنَ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرَجُ الْعَرَجُ الْوَلَعَ بُولُولَ الْمَعْرَاقِ الْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامِنَ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْمَرَجُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِنَةُ وَالْمَامِنَةُ وَالْمَامِنَةُ وَالْمَامِنُهُ وَالْمَامِنَةُ وَالْمَامِنُ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْمَامِلُولَةُ وَلَامَالُولُكُ وَلَى الْمُؤْمِنُ وَلَالَ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنُ وَلَالَ الْمُعْرِيْقُولُ وَلَى الْمَرْجُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنُ وَالْمَامِنُونَ وَلَامُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُ وَلَالَ الْمُؤْمُ وَلَامُ وَالْمُؤْمُ وَلَالَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَوالَوْلُولُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِيْنُ وَلَالَالَةُ وَلَالَ الْعُولُولُ وَلَمُوالِمُ الْمُعْلِيْلُولُولُولُولُ

ترجمد معرت ابن مہال نے فرمایا کھیس کا دن اور قیس کا دن کیا ہے۔ گھرد پڑے۔ یہاں تک کمان کے آ کمؤوں نے تکریوں کو کردیا۔ گھرفر مایا کہ جناب دسول الله صلی الله علید دکم کی بیاری قبیس کے دن تخت ہوئی تو فرمایا کتاب کا فذیلے و تاکہ میں تہیں ایسا تھا کی کو دورت دیا جائے ہوئی کہتا تھا فیس دیا جا ہے۔ اور نی کے پاس جھڑا فیس کرنا ہرگز گمراہ میں ہو کے۔ پس بیلوگ جھڑ پڑے۔ کوئی کہتا تھا کا فذودات دیا جائے ہوئی کہتا تھا فیس دیا جا ہے۔ اور نی کے پاس جھڑا فیس کرنا چاہے۔ کئے گئے کیا رسول الله صلی الله علیہ وکل مجوز رہے ہیں بعد بیں ہے چولیں کے یا اللہ کے رسول نے کوئی فضول کلام ہیں فرمایا۔ بہر حالی آپ نے فرمایا جھے میرے حال پر مجوز دوجس حالت مراقبہ بیں بس بوں وہ اس حالت سے بہتر ہے جس کی طرف ہو ۔ اپنی کابت کی طرف اور موت کے وقت آپ نے تین چیز وں کی وصیت فرمائی۔ ایک آویہ کمشرکین کوجز برا العرب سے تکال دو۔ دوسرے بیر کہآنے والے وفود کو ایسے جی صطایا دو چسے بیں ان کودیا کرتا تھا۔ اور تیسری ہات بیں بھول کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو بیقوب بن محد و شروع ہوتی ہیں۔ بہ جھا کہ جزیر العرب کیا ہے انہوں نے فرمایا کمد مدینہ بھامہ بین اور بیقوب نے فرمایا حرج کے مقام سے تبامہ کی حدود شروع ہوتی ہیں۔

تشریک از بین گنگودی ۔ دی سے سفارش کی جاستی ہے۔ جیسے کہ معنرت جایا کے لئے آپ نے بہودی سے سفارش فرمائی تا کہ اس ک قرضہ میں مختیف کردے۔

اھبجو روسول افلہ ہمزہ استنبام الکاری کیلئے ہے۔مقصدیہ ہے کہ جب قلم دوات اور کا فذکے طلب کرنے پرلوگوں بی اختلاف پیدا ہو کیا۔بعض کہتے ہے کہ آپ نے کوئی فضول کام نہیں کیا کہ اس بی اختلاف کیا جائے۔ پس صفورا نورصلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نیس نوچے لیتے۔ تاک آپ مجمادے درمیان فیصلہ فرمادیں۔

تشريح الرجيخ وكريا \_ تعب ككونى في ترجم كونابت كرنے كے لئے جومديث جابر بيان فرمائى بوده واضح ب ليكن افكال بيب كم امام بغاری نے مدیث جابگواس باب میں ذکرفیل فرمایا۔ویکرشراح صرات کے جواب مشہورومعروف ہیں کہ تاخین سے بوہو کیا۔مصنف سے موہو کیا۔ کھنے کا ادادہ تھا فرصت ندفی۔ بایا دندرہا۔البت دوسرے ترجمہ کے لئے جومدیث ابن مہاس بیان فرمائی ہے۔وہ ترجمۃ الباب کے بالكل مطابق ہے۔جس يكوكى افتال جيس وفق اوركر مانى كے توس يہلے باب جوافن الوفد ہے۔ بعداز ال باب هل يستشفع الغ ہے۔ مانظار ات بین کفریری کے جع منوں میں باب جوائز الوفد باب عل یستشفع سے موس ہے اب اجیزا ، الوفداودومرے ترجمہ كمناسب بي الين يمطر جمد كابياض جهور ديا جس كے لئے كوئى مديث مناسب بيس فى اور نسفى كے توش باب جوائز الوفد بالكل مذف ہے۔اس میں صرف با ب هل يستشفع وارد ہے۔ كراس ك مناسبت ميں كى رموز اللے كے \_كرائر اج كا تلاضا ہان كے ياس سفارش شرک جائے۔اوروفد کے اکرام سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم معلوم ہوا۔ یاالی اهل الذمه بی ای بمعنی لام کے ہے کہ کیاان کے بارے بیں امام سے سفارش کی جاسکتی ہے۔ اور ان سے حسن سلوک کیا جاسکتا ہے بائیس ۔ قراخ رجوا من جزیرة العرب عدم استعفاع کواور اجيز واالوفد سے حس سلوك كوابت كيا \_ يوكدوندي كافرحرني ذي وفيره سب داخل بي - اهجر رسول الله يس رائع يه ب كهمزه استلهام کاموجود ہے۔اوراس سےمراداس جگدمریش کا وہ کلام ہے جوفیر مظلم اور فیرمطلب وتا ہے۔ وراس کا وقوع محت اور مرض میں ہی سے محال ہے۔ کیونکہ وہ دولوں حالتوں عرمتصوم ہوتے ہیں۔ ماینطق عن الهوی اورآ پیکا ' شاو ہے انی لااقول نی الغضب والدحساالاحقا كبي المسادردضا كاصورت يس حق بات بى كهابول و كينواكي متعديدهواك أمخضرت صلى الشعليدوكم شدت مرض میں و کی فضول کلام تو نہیں کردہے۔دوات تلم اور کا فذر کیوں ٹیس پیش کدتے۔تا کہ آپ کے ارشاد کی قبل کی جائے۔ یہ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ فک کی بنا پر کہا گیا ہے۔ لیکن کہار محابہ کرام سے افار ند کرنامکن فیس ہے۔ اگرا لکار یے تو ضرور نقل موتا۔ ازری فرماتے ہیں كمرت امرك بادجود محابركما مكا اختلاف كرناس بدال بكريبام حتى فين تها بكدا فتياري تفاساس ليه اختلاف موااور حعرت مركى ركاوث ناس كومزيدسهاداديا-چنا في ملامدنووي فرمات بيس كرصفرت عمر احسبنا كتاب الله فرماناان كوى ١٠٠ بردال بـ كراكرا. يات

کی ایسے امور کوریے کہ شاہدان کی قیل سے ماجر آجا تیں کہیں ہذاب کے مشق ندہ وہا تیں ۔ نیز ا آ تخضرت ملی اللہ ملیروسلم نے حضرت جمر کی ایسے امور کی کہیں ہوا ہے کہ اور سے می اور یہ می اور یہ می اور اس ہے کہ شدت کرنے کی وہد سے وہ تخفیف کے در یہ ہوں کہ شدت درد ش آپ کی تکلیف ش اضافہ ند کیا جائے ۔ نیز ایٹ میکوی کے اقادہ کے مطابق معرت مدین اکری فلاف کھنا جا ہے ہے۔ اگر کھی جاتی تو نص کے مقابلہ میں اختا ف کرنے والے مشتق میں ہوتے ۔ اسلے تحریر در کھی می کی جہا تھے۔ اسلے تحریر در کھی می کے ایس کے مقابلہ میں اختا ف کرنے والے مشتق میں ہوتے ۔ اسلے تحریر در کھی میں کے دور میں اور ایس کے مقابلہ میں اختا اللہ میں اور ایک میں ہوتے ۔ اسلے تحریر در کھی میں ایس کی ایس کے دور کے میں اور کے دور کے دور کھی میں ایس کی دور کے دور کی میں کہ کا ب کے حضرت ما کہ دور کی ایس کی ایس کی ایس کی دور کے دور کی کھی کی ایس کی ایس کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی

تشری از آسی با است کی جائے وائد وقد کا مطلب ہے کہان کی مہمان اوا دی کی جائے۔اور حتی الامکان ان کی احاث کی جائے خواہ وفد ش آئے والے لوگ کا فرموں پامسلمان ہوں بہر حال ان کی تنظیم اور اکرام ضروری ہے۔

#### بَابُ التَّجَمُّلُ لِلْوَقُوْدِ

#### ترجمه وفدك أفي كممورت بس بن فن كرد منا

حديث (٢٨٣٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بَنُ بُكُورالِخ أَنَّ ابْنَ عُمَرٌ قَالَ وَجَدَ عُمَرُّ عُلَّةَ اِسْتَبْرَقِ ثَبَاعُ فِى السُّوقِ فَآتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ابْتَعُ هَلِهِ الْحُلَّة فَتَجَمَّلُ بِهَا لِلمُعْدِ وَلِلْوُفُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْمَا هَلِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا حَلَاق لَهُ فَلَبِثَ مَا فَلَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ دِيْبَاجٍ فَاقْبَلَ بِهَا عُمَرٌ حَتَّى آتَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَلِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا يَعَلَى لَهُ أَوْالَمَا يَلْبَسُ اللهِ عَلَى اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَلِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا يَعَلَى لَهُ أَوْالَمَا يَلْبَسُ طَلِهِ مِنْ لا خَلَاق لَهُ أَوْالَمَا يَلْبُسُ هَلُ لا خَلَاق لَهُ قُمْ ارْسَلَت إِلَى بِهِا لَا يَعْمُهُا اوْتُصِيبُ بِهَا يَعْمَلُ حَاجِوكَ.

بَابُ كَيْفَ يُعْرَفُ الْإسْكَامُ عَلَى الصّبِيّ

#### رجد بي إسلام كي وشكا إا

حديث (٢٨٣٥) حَدَّثَنَا عبد اللهِ مَ عُمَّدِ النِع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ آنَهُ اَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرٌ الْطَلَق فِي رَهُطٍ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِبَلَ ابْنِ صَيَّاهِ حَتَّى وَجَلُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانَ عِنْدَ أَكُم بَنِي مُغَالَةً وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِدٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْعَلِمُ فَلَمْ يَشْعَرُ بِشَيْقُ حَتَّى طَرَبَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَةَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللَّهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اشْهَدُ انْكَ رَسُولُ الْاَمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَبَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشْهَدُ آيْقُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَاتَرِى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يُنايِيني صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيِسَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى قَلْ خَبَاتُ لَكَ خَبِيْنًا قَالَ ابْنُ صَمَّادٍ هُوَ اللَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُسَنًا فَلَنْ تَعَدُ وَقَدْرَكَ قَالَ عُمَرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّذَنَ لِيمُ فِيْهِ أَصْرِبَ عُنْقَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يُكُنُّ هُوَفَلَنُ تُسَلُّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَ لُكَ فِي قَعْلِهِ قَالَ بُنُ عُمَرٌ الْطَلَقَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبَىٰ بْنُ كَعْبِ يَاتِيَانِ النَّخُلَ الَّذِى فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَحَلَ النَّخُلَ طَفِقَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِى بِجُلُوعَ النَّحُلِ وَهُوَ يَحْتِلُ أَنْ يُسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُرَاهُ وَإِبْنُ صَيَّادٍ مُصْعَجِعٌ عَلَى فِرَاهِهِ فِي قَطِيْفَةِ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ فَرَأْتُ أَمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيُّ وَكُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْقِى بِجُلُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَى صَافٍ وَهُوَ اِسْمُهُ فَفَارَ اِبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْقَرَكَتُهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرٌ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكُرَ الِلَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي ٱلْلِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيَّ إِلَّا آتِلَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ آتَلَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَاَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَهُ لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لَقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اعْوَرُ وَانَّ اللهَ لَيسَ بِأَعْوَرُ.

ترجمد حضرت ابن عرب موی ہے۔ وہ خرد ہے ہیں کہ حضرت عربت ان اکرم میں الله علید کم سے حکابہ کرام کی ایک جماعت کے ہماہ جناب نی اکرم میں اللہ علید کم کے معیت میں ابن صیادی طرف ہے ہماں تک کہ بنو مغالہ کا دھی فیلے کے پاس بھی کے ہمراہ اسے محیلے ہو کے پار اور دہ ان دنوں بلوغ کے قریب بھی چکا تھا۔ حضور میں اللہ علید کم کی آ مد کا اس کو عمر نہ ہوسکا۔ یہاں تک کرآپ نی اکرم میلی اللہ علید و کم اس کی پیٹے پرا پناہاتھ مار ابھر آپ نے فر مایا کہ کہا تو گوائی و بتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو ابن صیاد نے آپ گوخوب فور سے دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں گئا و سات کی ہوں گا کہ میں گئا ہوں کہ اس کی پیٹے پرا پناہاتھ مار ابھر آپ نے فر مایا کہ کہا تو گوائی و بتا ہوں ہوں تو ابن میار کرم میں اللہ مونے کی گوائی دیتے ہیں۔ جناب نی اکرم میلی اللہ علید و کہا کہ میں ہوں تو جناب نی اکرم میلی اللہ علید و کہا کہ میں اس کے بہا کہ میں کہا کہ میں ہوں تو جناب نی اکرم میلی اللہ علید و کہا کہ میں کہ میں کہ ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں جن پر آپ نی اکرم میلی اللہ علید و کہا کہ میں کہ ہوں گئی ہوں گئ

تشری از قائی ۔ ائن میاد کے اس تصدے الم بخاری ہے ابت فرمارے ہیں کہ ائن میاد قریب المباد خ تھا لین اہمی پی تھا کہ آپ نے انتشہد انی رسول الله سے اس پراسلام بیش کر اللہ سے اس پراسلام بیش کر اللہ سے اس کے اندامیاد اللہ کے تعاملام بیش کرنے کا کوئی قائدہ کیل ۔ آپ نے اندامیاد کے اندامیان کے اندامیان کے اندامیان کے کہ اس کے اس کا میں میں اس کے اس کے اس کا میں میں میں اس کے اس کی کے اس کے ا

قال سالم قال ابن همو بیتیراقصد بجویل مد کساته موسول بساین میادک بارے بی بهت اختلاف واقع مواہ کیا یا بیدی دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ اگرافکال موکرولاک متیلہ ناطق ہیں کرود ضافین ہے۔ تو کہا جائے گا کر مس اور من روٹوں کوئٹ کرے ما ہر کیا کیا کروام پر جالت کس قدر مقالب ہے کہا ہے تھی کے تالح موسے۔

#### بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهَوْدِ اَسُلِمُوْا تَسْلَمُوا قَالَهُ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ اَبِي هُوَهُوَّ

ترجمد جناب بى أكرم للى السعليد الم كايبودس بيكهنا كراملام في وفي جاؤك مقبرى في است معرب الوجرية معدوايت كياب

بَابُ إِذَا آمُسُكُمَ قُومٌ فِي دَارِ الْحَرُبِ وَلَهُمُ مَّالٌ وَأَدْخُنُونَ فَهِي لَهُمْ

ترجمدجب كواوك دارالحرب شمان بوجاكس ادران كامال اورزين مى بوادوه النين كامك بوكا حديث (٢٨٣٦) حَدَّثُنَا مَحْمُودُ النِح عَنْ اَسَامَة بْنِ زَيْدٍ كَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَيْنَ تَنْوِلْ عَدًا فِيُ حَدِيث (٢٨٣٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ النِح عَنْ اَسَامَة بْنِ زَيْدٍ كَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَيْنَ تَنْوِلْ عَدًا فِي حَدِيثِ قَالَ وَهَلْ تَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مَّنْوِلًا فَمَ قَالَ نَحُنُ نَاذِلُونَ عَدًا بِنَعْهُ، بَنِي كَنَانَة الْمُحَمَّب

حَيْثُ قَاسَمَتُ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفُرِ وَذَٰلِكَ اَنَّ بَنِيُ كَنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِيُ هَاشِمِ اَنُ لَا يُبَايِعُوْهُمْ وَلَا يَوُّوُوْهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْحَيْثُ الْوَادِيْ.

ترجر حدرت اساسدن دي قرائي كري كري في المناسون الأصلى الشعطية المناسون المن

تشری از قائی گیداس باب کانعقادے ام بخاری کی فرض دننیہ پررد کرتا ہے۔ جوفر ماتے ہیں کہ حربی دارالحرب بی مسلمان ہوکر وہیں تیم رہے جی کہ سلمان اس شمر پر فلب حاصل کرلیں تو وہ اسپنے جیج مال کا حقدار ہے۔ گراس کی زین اور مکا نات مسلمانوں کے لئے فیدی بن جائیں گے۔ امام آبو ہوسٹ کی مخالفت کرتے ہوئے جہور کی موافقت کرتے ہیں۔ مدیث باب بھی جمہور کی تائید کردی ہے۔ کہ جب کوئی حربی

حمی اس چاگاہ کو کہتے ہیں جواما صدقہ کے جانوروں کیلے متش کردے۔ صعرت عمر نے عبدالرطن این عوف اور مثان این عفان ا کیرالمال صحاب کو چراگاہ میں جانور چرانے سے اس لئے روکا کدہ فنی لوگ ہیں سونا جا عری شریح کرکے مال مولٹی کے لئے پانی اور جارہ کا انتظام کریں گے تیوڑے مال مولٹی والوں کیلیے مشکل ہوگ ۔ ویسے ان کو بھی عمالت تھیں ہے لیکن ان کی ذمیداری محومت پرہے۔

ببیته تو بیت بمعنی گرکے ہے۔ ببنیاتو اولاد کمعنی ش ہے۔ بہر حال معنی واحدے کروہ مع بال بچوں کے میرے پاس آ جا کی کے سیاامیر المؤمنین انافقیری ش محتاج ہوں یا امیر المؤمنین انااحق ش حقدار ہوں افتدار کھم ان ش ہمرہ الکارکیلے ہیں کرش ان کومحتاج کی جواد کرا ہے۔ المال سے موتا جا تری خوج کرکے کھاس جارہ اور یائی کا انتظام کرتاج ہے۔

انہم یسوون النے بین ش محتاہوں کریہ بلاد جوارائنی اور مکانات ہم شتل ہیں ذمائد جا لمیت اوراسلام دونوں ش ان کے ملک ہیں۔ ش نے بخرز شن کوچاگاہ ش بدل دیا تو مسلمانوں کی مسلحت کے لئے کیا ہے۔ صدقہ اور جاد کے گھوڈوں کے لئے وقل اعمازی کی ہے۔ تواس روایت کو ترجمہ سے مطابقت اس طرح ہوئی قاتلوا علیها فی الجاهلیة اسلموا علیها فی الاسلام کرجا لمیت اوراسلام دونوں زمانوں ش بیان کی مکیت ہیں۔ ان کے ملک سے لکا فیش ۔ احتاف کا احتدال القرآن جمید کی آیت للفقراء الذین اخر جوا من دیا رہم سے ہے۔ کرمکانوں سے لگانے کے بعدان کو فقراء کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیر کانات ان کی ملکت سے لگل بچے ہیں۔

#### بَابُ كِتَابَةِ ٱلْإِمَامِ النَّاسَ

ترجمد حاكم كامجابرين كينام كعنا

حديث (٢٨٣٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحَ عَنْ حَلَيْقَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ تَلَقَّ وَبُحُلُ اللهُ عَنْ النَّاسِ فَكَتَبُنَا لَهُ ٱلْفًا وَّحَمُسَ مِائَةٍ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَحَاثُ وَنَحُنُ ٱلْفَّ وَحُمُسَ مِائَةٍ وَلَعُلْنَا نَحَاثُ وَنَحُنُ ٱلْفَّ وَحُمْسَ مِائَةٍ فَلَقَلْزَايُتُنَا ٱبْتُلِينَا حَتْى إِنَّ الرَّجُلَ لَهُصَلِّي وَحُدَهُ وَهُوَ خَالِفٌ.

ترجمد حضرت مذیفہ حرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی الله طلبه وسلم نے فرمایا بیرے لئے ان لوگوں کے نام لکو کر لاؤجوا سلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پس ہم آپ کے لئے پندہ سوآ دمیوں کے نام لکو کرلے گئے۔ جس پہم نے کہا کہ کیا آج پندہ سوہوکرہم کی سے ڈرکتے ہیں بہاں تک کہ ش نے دیکھا کہ ماں احتمان لیا گیا بہاں تک آج اکیلاآ دی ڈرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔

حديث (٢٨٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْخ عَنِ الْاَعْمَشِ فَوَجُلَنَاهُمْ خَمْسَ مَاثَةٍ قَالَ اَبُو مُعَاوِيَةً مَا بَيْنَ سِكَ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ.

ترجمد المثل سے مروی ہے کہم نے ان کو یا فی سوپایا اور ابومعا دیفر ماتے ہیں کہ چوسواورسات سو کے درمیان۔

حديث (٢٨٣٠)حَدُّثَنَا ٱبُونُعَيْمِ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي خَزُوةٍ كَلَا وَكَلَّا وَامْرَأْتِي حَاجَّةٌ قَالَ ارْجِعُ فَحَجَّ مَعَ إِمْرَأْتِكَ. ترجد معرف این مهاس طراح بین کدایک آدی جناب بی اکرم ملی التدهاید ملم کی خدمت بین حاضر موکر کیف لک کدیرانام فلال فلال جگ اسلام کے لئے لکھا گیا ہے۔ حالا تکديري يوى عج برجانے والى ب7 ب نے فرماياواليس جاد اورائى يوى كى مراه ع كرو

تشريح از قائي ليني منيان كى روايت جواعف سے باس من فسما وركمالف كى زيادتى بيدين اوعزوكى روايت جواعم ف ے ہاس میں برزیادتی فیس یکرمرف حمسماته کالفاظ بیں۔اورابوموادیری روایت میں مابین سعماته الی سبعماته کالفاظ 

فقلنانعاف النع يس بمزه استنبام الكارى كامحدوف ب- ابتلينا ساشارهاو الرطاف مثان كى طرف بكرام امكوفه مثلا وليد بن مقبه چیے لوگ فمازوں شن تا خیرکرتے تھے۔ محابہ کرام تخفیدوت پر نمازالگ اداکرے متنہ کے خوف سے ان کے مراہ دو بارہ بھی پڑھ لیتے تھے۔

## بَابُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرُّجُلِ الْفَاجِرِ

ترجمدالله تعالى بمى بدكارة دى سيمى دين كى تائيد كراديا بـ

حليث (٢٨٣١) حَلَّقَا أَبُو الْهُمَانِ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ هَهِلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْقَالَ لِرَجُلٍ مِّمَّنْ يُلْحِى الْإِسْكَامَ مَلْنَا مِنْ آهُلِ النَّارَ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِعَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِعَالًا هَدِيْدِا فَأَصَابَتُهُ جَرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَلْدَ قَاتَلَ الْيَوْمَ فِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضَ النَّاسِ أَنْ يَرْقَابَ فَبَيْنَمَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيْلَ إِنَّهُ لُمْ يَمُتُ وَلَكِنْ بِهِ جَرَاحًا هَـلِيمُلنا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّهُلِ لَمْ يَصْبِرُ عَلَى الْجَرَاحِ فَقَعَلَ نَفْسَهُ فَأَخْبِرَالنَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ بِلَلِكَ فَقَالَ اللهُ ٱكْبَرُ ٱشْهَدُ آتَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ٱمْرَ بِلَالَا فَنَادَى بِالنَّاسِ أَنَّهُ

كَايَلُ عُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَآنَّ اللهُ لَيُؤَيِّدُ هَلَا اللِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

ترجمد حضرت الع بري فرمات بي كديم لوك جناب رسول الدصلى الله عليدوهم كي بمراه جهادي حاضر في كما بي في ايدايية وى کے متعلق جواسلام کادوی کرتا تھافر مایا کہ یہ جبنی ہے جب اوائی شروع ہوئی تواس آ دی نے اتی خت اوائی اوی کساسے کرے فرم آ سے اس کہا گیا بإرسول اللداوه آ دى جس ك معلق آب نفر ما يا تماكده جبنى بهاس ني تو آج اتى تخت الزائى الزى بداورده مرجى چكاب جناب مي أكرم ملى الله مليدسكم فرماياوه جبنى بصاوى فرمات مين قريب تفاكه بعض توك فك من يزجات يس وه لوك ى حال ير عظ كدكها كياكدوه الجمي تك يس مرالیکن اسے دفم مخت پہنچ ہیں ہیں جب رات ہو کی تووہ زخول پرمبرند کرسکااورخود کشی کرلی۔ جناب ہی اکرم سلی الله طلب کو اس کی اطلاح دی گئ تو آپ نے اللہ کرکافرہ لگا اِفر ایا کہ بیس کوابی دیتا ہول کہ بی اللہ کا بیرہ اوراس کا رسول ہوں۔ پھر معربت بلال و تھے دیا کہ لوگوں بیس اعلان کردے كد جنت يش مسلمان عى كوسوااوركوكى واهل يس موكااورب فك الله تعالى قاس وقاجرة دى كور يجابية دين كى تائيرفر ماديتا بـــ

تشری از قائی ۔ آگا دکال ہوکہ کے گا ارشاد لا نستعین بعشر کا فعاسق مفاجر سے ائیے کیے موئی۔ جاپ ہے کہ ہا گودیت کے ساتھ خاص تھا۔ یا تا جرسے مراد فیرمشرک ہے۔ پہلا جواب مح ہے کہ کھر غزوہ حنین شرح منوان بین امیر حاضر تھا حالا کھدہ شرک تھا۔

# بَابُ مَنْ تَأَمَّرُ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ اِذَاخَافَ الْعَلْقُ

ترجد جب دهمن كاخوف مولولوائي من الغيرامر مناع كوكي المرين جاعد

حديث (٢٨٣٢) حَلَّثُنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحِ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَحَلَمُا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَحَلَمَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَحَلَمَا خَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَقُعِحَ عَلَيْهِ مَا يَسُرُينَ اَوْقَالَ مَا يَسُرُهُمُ اللهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ إِنْ عَيْمَيْهِ لَعَلْرِفَان.

ترجمد صرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله سلی الله طبید کم نے خطب دیے ہوے فرمایا کہ جنڈا صرت زیڑنے کا پس دہ شہید ہو کے بھراس کو صرت جعفر نے بکڑا وہ بھی شہید ہو گے ۔ پھراس کو صرت مجاللہ بن رواحۃ نے بکڑا تو وہ بھی شہید ہو گے بھر صرت خالد بن دلیڈ نے بغیر امیر بنا ہے جنڈے کو بکڑا تو اللہ تعالی نے ان کو فق نسیب فرمائی اور چھے فوٹی بیس تھی یا ان کو پہندیس تھا کہ وہ شہدا ہ ہمارے پاس ہوتے ۔ رادی فرماتے ہیں کمان کی دونون آ تھیں آئس بہاری تھیں۔

تشری از قامی - بیفرده موسکا واقعہ ہے جو جو اوی الل وقع موسل واقع مواسا ورصورت خالدین وارد کے بارے ش آپ نے فرمایا اخذالوایة سیف من سیوف الله ففتح الله علی یدیه لینی جند سے واللہ تعالی کی واروں میں سے ایک واریا جس کے باتھوں پراللہ تعالی نے فق مطافر مائی۔

#### **بَابُ ٱلْعَوْنِ بِالْمَدَدِ** رَجــابِرِكَا بِكُولَكَرَكَوْدِيدِد دَكرنا

حديث (٢٨٣٣) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ النِّ عَنْ آلَيْ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ دِعْلُ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُولِ حَيَانَ فَزَعَمُوا آلَّهُمْ قَلْ آسُلَمُوا وَاسْعَمَلُوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَآمَلُهُمُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَادِ قَالَ آنَسُّ كُنَّا نُسَمِيْهِمُ الْقُوْآءَ يَحُولُونَ بِالنَّهَادِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ هَهُرًا يُلْحُوا عَلَى دِعْلٍ وَّذَكُوانَ وَبَنِي لِحَيَانَ وَقَالَ قَتَادَةً وَحَلَّقَا آنَسُ آنَهُمْ قَرَءُ وَا بِهِمْ قُوْانًا ٱلْابَلِقُوا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَلْهُ لَقِيْنَا رَبُنَا فَرَحِيى عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ بَعْدَ ذَلِكَ.

 لى آپ نے ایک او تک دوا وقوت پڑھی رطل ذکوان اور ہنو لحیان پر بدد عاکرتے رہے۔ اور قاد ہ فراتے ہیں کہ حضرت انسج میں صدیت ہمان کرتے ہیں کدہ لوگ ان کی جارے ہیں کہ حضرت انسج میں صدیت ہمان کرتے ہیں کدہ لوگ ان کے بارے ہیں قرآن کی ہے آپ پڑھتے رہے۔ الابلغوا عنا النے بہاری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام کا پخادہ کہ حقیق ہم لوگ اپنے رہ سے ل بھی بی مفوخ ہوگئ ۔

محتیق ہم لوگ اپنے آل قام کی سعاب میں النے لیمن وہ حال جس کے اعداب وہ ہیں وہ اس حال سے افسل ہے جوان کا حال ہمارے یاس رہ کر ہو تا ہو لمحیان اصحاب بر محوری میں میں میں اللہ معرف ہرجم کیا تھا۔ جنہوں نے ان حضرات والی کردیا۔

مہدی کرتے ہوئے ہنو صلیم کے قبائل کو اصحاب برجم کیا تھا۔ جنہوں نے ان حضرات والی کردیا۔

## بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَلُو فَاقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلْثًا

ترجمدوشن برظبه ماصل كرف كے بعدان كى جو يال يرتمن دن تك قيام كرنا۔

حليث (٢٨٣٣) حَكْنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ النِعَ عَنُ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَلَنَاآنَسَ بُنُ مَالِكُ عَنُ آبِي طُلْحَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ إِذَاظَهَرَ عَلَى قَوْمِ اَلَامَ بِالْعَرُصَةِ لَلْتَ تَابِعَهُ مُعَادٌ وَعَبُدُالُاعُلَى. عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ إِذَاظَهَرَ عَلَى قَوْمِ اَلَامَ بِالْعَرْصَةِ لَلْتَ تَابِعَهُ مُعَادٌ وَعَبُدُالُاعُلَى. ترجمه معرت المعلق من العلم على الله عليه وسم عن المعلق من المعلق المعلق المعلق المعلق من المعلق من المعلق الم

تشری از قاسی بیان سورت میں ہے جب کدیمن سے بالکل کوئی خطرہ ندہواین جوزی فرماتے ہیں کہ فلبر کے بعداس لئے بھی تشہرتا چاہیے تا کہ فلبر کے آثار معلوم ہوجا کیل دوسر سے احکام کا نفاذ ہو سکے اور لوگوں کی صفلیس کم ہوجا کیں۔معاذ اور مبدالا کل نے ای کی متابعت کی ہے۔

بَابُ مَنُ قَسَّمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزُوهِ وَسَفُرِهِ

ترجمد باب المضم كے بارے ميں جوائي جگ اور سفر كا عدر عي مال فنيمت كتيم كردتيا ہے۔

وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِي الْحُلَيْفَةِ فَآصَهُنَا غَنَمًا وَّابَّلا فَعَلَلَ عَشُرَةَ مِنَ الْغَنَجِ بِيَعِيْرٍ.

ترجمہ۔عظرت مافع فرمائے ہیں کہم لوگ ذی المعلیفہ میں جناب ہی اکرم ملی الشعلیہ دسلم کے ہمراہ تھے جہاں پرہمیں بہت ی بکریاں ٹے فنیمت کے طور مریلے لیں آئے نے دس بکر یوں کو ایک اونٹ کے برارقر اردیا۔

اوراونث فيمت كلوري لط له الله من المريل كواكماون كرارة ارديا. حديث (٢٨٣٥) حَلَّثُنَا هُلْمَةُ ابْنُ خَالِدِ الْخِ عَنْ قَتَادَةَ انْ آنَسًا ٱخْبَرَهُ قَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعِرَّالَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَالِمَ حُنَيْنٍ.

ترجمہ۔ حضرت الس بن ما لک خبرویتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے حرانہ سے عمرہ کا احرام ہا عدها۔ جہاں پرآپ نے حتین کی خنیہ عوں کونتیم فرمایا تھا۔

تھری از قاسمی ۔ حافظ ابن جر فراتے ہیں کہ اس باب کے انتقاد سے امام بخاری کی خرض احتاف پررد کرتا ہے جوفر ماتے ہیں کہ دارالحرب ہیں مال فنیمت کھتیم ندکیا جائے۔ جن کی دلیل ہے ہے کہ ملک فلبدے حاصل ہوگا۔ ادر کمسل فلہ جمی حاصل ہوگا جب میں جائے۔ جمہور ملا وفر ماتے ہیں کہ تعلیم حاکم کی رائے کے پرد ہے۔ اور تمام غلبہ مسلمانوں کے مال وصفوظ کر لینے سے حاصل ہوجا تا ہے۔ احناف فرایج بین کرجناب می اکرم سلی الله طبیده کم نے دارالحرب بی حرید فردخت سے مع فرمایا ہے اور تقسیم کرنامعنی بعیع ہے۔ لہذا منوع ہو گی۔اور آپ نے دارالاسلام کے سوا اور کسی جگفیمت کو تقسیم فیس فرمایا اور خنائم حین کی تقسیم اس لئے ہوئی کہ کمد فتح ہو چکا تھا کہ حین سمیت سب علاقہ دارالاسلام کی صدود بی وافل ہو کمیا تھا اور اس بی اسلامی احکام کا اجراء ہو چکا تھا۔ کہآپ نے جعد اندہ سے احرام یا عرصا۔

بَابُ إِذَا خَنَمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

ترجمد جب مشرك كسي مسلمان كے مال پر ظلبه حاصل كرليس مجرمسلمان ان پر قالب آجاكيں اور و مسلمان بقيدا بين مال كو

بالتواسكاكياهم ب-

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّكُنَا عُبَيْدُ اللهِ الخ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ ذَعَبَ فَرَسٌ لَهُ فَاَحَلَهُ الْعَلُو فَطَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدٌ عَلَيْهِ فِي رَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَقَ عَبُدُ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَطَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمداین تمیراین محرسے روایت کرتے ہیں کہ ان کا محوز امجوث کر چلا کیا جس کو دشمنوں نے بکڑلیا مسلمان بعد از ال ان پر قالب آئے۔ تو جتاب رسول الله صلى الله علیہ علیہ کے زمانہ میں ومحوز اان کو والی ال کیا۔ اور ان کا ایک فلام بھا گ کیا۔ جوروم جا مجنیا۔ مسلمان اس پر قالب آئے تو معرت خالدین ولیڈنے جتاب ہی اکرم سلی اللہ علیہ دکم کے ذمانہ کے بعد وہ فلام آئیس والیس کردیا

حديث (٢٨٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشارِ الْحَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبُدًا لِإِبْنِ عُمَرٌ اَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَطَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَإِنَّ فَرَسًا لِإِبْنِ عُمَرٌّ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فِطَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ قَالَ اَبُوْعَبُدِ اللَّهِ عَارَ اِشْعَقَ مِنَ الْعَبْرِ وَهُوَحِمَارُ الْوَحْشِ آَى هَرَبَ.

وَامِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَشِدٍ خَالِلْ بَنُ الْوَلِيْدِ بَعَدَة ابُوبَكِرٍ فَاخَلَهُ الْعَلَوُ فَلَمَّا هُذِمَ الْعَلَوُ وَذَ خَالِلَا فَرَسَة. ترجمد جبمسلمالوں كى شركين سے لااتى شروع موتى لا صعرت ابن عرايك كود ئے پرسوار تھے۔ اوران دلوں صعرت ابو بكر صديق كى طرف سے صعرت فالدين وليدا برفكر مسلمين تھے۔ جن كو صعرت ابو بكڑنے بھجا تھا بہر حال ان كے كمود ئے كودش نے بكر ليا۔ جب وشن فكست

كما كما لو حضرت فالدين وليدف ان كا كموز اوالى كرديا-

 كاجاتا باورسفيان وركاورا يكروايت امام يرب كمطلقا يعن فمل ازقست وبعدها صاحب ال وى حقدارب

بَابُ مِنْ تَكُلُّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِلرَّطَانَةِ

ترجمداس فن کے بارے پی جوناری بوتا ہے یا کوئی اور مجی زبان پی بات کرتا ہے۔ وَقُوْلِهِ تَعَالَى وَاحْدِلافَ اَلْسِنَدِكُمْ وَاَلْوَائِكُمْ وَقَالَ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ترجمداللہ تعالی کا ارشاد ہے تہاری زبانوں اور دگوں کے خلف ہونے ہی اللہ کی قدرت کا دُمُل ہے۔ اور دومری آ سے کہ ہم نے کوئی رسول آج تک چیں بھیجا کمراس کی قوم کی زبان ہیں۔

حديث (٢٨٣٨) حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي الْحَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةُ لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ آنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَهُلَ الْمَعْدُقِ آنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ شُؤْرًا فَحَى هَلَابِكُمْ.

ترجہ۔حضرت جابرین میراللہ قرمائے ہیں میں نے کہایارسول اللہ اہم نے ایک مجمونا سابز فالدوئ کیا ہے اورایک مسام جوہی ہیں گئے ہیں۔ پس آپ اور پھی تھوٹ سے اور آدی آ جا کمیں۔ جناب ہی اکرم سلی اللہ طبیرہ کم نے اطلان فرما دیا اے خشرت والو احضرت جابر نے تہا رے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ تم سب کو بلاتے ہیں۔ سورا فاری زبان میں طعام کو کہتے ہیں۔

حديث (٢٨٣٩) حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى النِ عَنُ أُمَّ حَالِدٍ بِنْتِ حَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتُ آنَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلّمَ سَنَهُ اللّهِ صَلّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلّمَ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبُدُ اللّهِ صَلّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلّمَ سَنَهُ قَالَ عَبُدُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَبُدُ اللّهِ وَهِى بِالْحَبْشَيَّةِ حَسَنَةً قَالَتُ فَلَعَبْثُ آلْعَبُ بِخَاتِمِ النَّبُوّةِ فَلَبَرَيْقُ آبِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَلِي وَآخُلِقِي ثُمَّ وَاخْلِقِي ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَلِي وَآخُلِقِي ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَلِي وَآخُلِقِي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آبَلِي وَآخُلِقِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آبَلِي وَآخُلِقِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آبُلِي قَالَ عَبُدُ اللّهِ فَيْقِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آبَلِي قَالَ عَبُدُ اللّهِ فَلَاعَتُهُ عَلَى عَبْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ فَلَا عَلْمُ اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ فَلْ عَلْمُ اللّهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجد حضرت ام فالد بدت فالدین سعید قراتی بین کری این باپ کے ہمراہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فدمت می حاضر ہوئی اور میرے بدن پر زود دیگر گیمی تھی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا سند مرحوالله راوی فرائے بین کریا نظامی فی جناب رسول الله صلی الله علیہ کردیا۔ میرے باپ نے جھے ڈائنا۔ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا بی ہے جانے دو گرا پ نے ارشاد فرایا اس کو پوسیدہ کرد پرانا کرد میداللہ فرائے بین کہ جب تک املاز عدد بین اور مجول کی صورت بین میں میں موں کے جب تک زعدد بین اور کی وار با اور فیک وی کو میں اس کا چرچار با اور فیک دوایت میں طرف میں رائی ہوئی۔ اور ایک روایت میں کو کا موگل کہ جب تک زعد و بین اس کی میں کو یوں کی دین سان کا چرکار ہوتا رہا۔ اور ایک روایت میں کو کنت ہے کہ وقی پوسیدہ موکر سیادہ ہوگئی۔

حديث (٢٨٥٠) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادِالْخِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ آنَّ الْحَسَنَ بُنِ عَلِيِّ آخَذَ تَمُرَةً مِنْ تَمُرِ الصَّلَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَادِسِيَّةِ كُنْحُ كَثْمُ أَمَا تَعُرِثُ آنَّا لَا نَاكُلُ الصَّلَقَةَ سنه الْحَسْنَةَ بِالْحَبْشِيَّةِ قَالَ آبُو عَبْدُ اللهِ لَمْ تَعِشُ اِمْرَأَةً مِعْلَ مَا عَاضَتُ أُمْ خَالِدٍ.

تشری از تائی ۔ اگرسوال موکدان احادیث کو کتاب المجهاد ہے کیا مناسبت ہو جواب ہے کہ کہلی روایت کی مناسبت تو ظاہر ہے کدو واقعہ خزوہ معندق کا ہے اور ہاتی احادیث اس کی منابعت ش لائی کی ہیں۔

بَابُ الْفُلُولِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى وَمَنْ يُغُلُلُ يَأْتِ بِمَا خَلَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ

ترجمد فنیمت کے مال میں خیانت کرنا۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے جوشم بھی فنیمت کے مال میں خیانت کرے گا وواس مال کو تیامت کے دن لائے گا۔

حديث (٢٨٥١) حَلَثَنَا مُسَلَّدُ النِع حَلَّمَتِي آبُو هُرَيُرَةٌ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُرَ الْفُلُولَ فَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أَلْفِينَ آحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى رَقْبَتِهِ هَاةً لَهَالُهَاءُ عَلَى وَلَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ آخِئِينُ فَاقُولُ لَآ آمْلِكُ لَكَ هَيْنًا قَلْ آبَلَغُتُكَ وَعَلَى رَقْبَتِهِ مَامِثَ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ آخِئِينُ فَاقُولُ لَآ آمْلِكُ لَكَ هَيْنًا قَلْ آبَلَغُتُكَ وَعَلَى رَقْبَتِهِ وَاللهِ وَعَلَى رَقْبَتِهِ مَامِثَ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ آخِئِينُ فَاقُولُ لَآ آمُلِكُ لَكَ هَيْنًا قَلْ آبَلَغُتُكَ وَقَالَ آيُوبُ عَنْ رَقَالًا فَلَولُ اللهِ آفِيلُكُ لَكَ هَيْنًا قَلْ آبَلَغُتُكَ وَقَالَ آيُوبُ عَنْ إِنَّا فَلَولُ لَا آمَلِكُ لَكَ هَيْنًا قَلْ آبَلَغُتُكَ وَقَالَ آيُوبُ عَنْ إِنَّا فَوْسُ لَهُ حَمْحَمَةً.

ترجمد حضرت الا بری قفر الت بین کرجناب بی اکرم سلی اللہ علیہ مارے ددمیان خطب دیے کیلے کرے بوئے آپ نے خیانت کا ذکر
فر مایا فلول اور اس کی شان کو یو احقیم جرم قرار دیا اور قربایا کر قیامت بین تم بس سے کی کواس حال بین نہ یاؤں کہ اس کی کرون پر کری سوار ہوجس کی
سے سے کی آ واز ہو ۔ اس کی کرون پر گھوڈ اسوار ہوجس کی بہتا نے گی آ واز ہو جھے پہار کر کیے یارسول اللہ امیری مددکو بہتی بیل کے گیا ۔ وال ہوگا ۔ کی آ واز ہوگا ۔ کی گیا رسول اللہ امیرے مددکو بہتی بیل کا کی کرون پر بے آ واز سونا جا میں مدالہ ہوگا ۔ کی گیا رسول اللہ امیری مددکو بہتی بیل کی کرون پر بین اور کی کی سے موں کے کیا ۔ وارسول اللہ امیری مددکو بہتی بیل کو رسی کی مدن کے اعام بہتیا چکا ۔ اور کی کرون پر بین سے فر س له حمصه اقل کیا ہول اللہ امیری مددکو بہتی میں کو رسی کو سے کھا تھا کی کرون کر ایک کی دور سے کا درسول اللہ امیری مددکو بینے میں کو رسی کو کھا تھی کی گئی اور کی کرون پر بین کرون کی دور میں کو مدد اقل کیا ہول اللہ امیری مددکو بینے میں کو رسی کو کھا تھی کو کھا تھی کی کسی اور کو اللہ امیری مددکو بینے میں کو رسی کو کھا تھی کی سے کہتی کو اس کا میں کہتیا چکا ۔ اور اللہ امیری مددکو بینے میں کو رسی کو کھا تھی کو کھا تھی کو کھوں گئی کے اور کی کہتیا ہے کہ کا کھوں گئی کے کہا تھی کو کھوں کو کھوں گئی کے کہتی کی کہتی کو کھوں گئی کھوں گا کہ میں اور کھوں گئی کے کہتی کے کہتی کی کھوں گا کہتی کو کھوں گا کہتی کو کھوں گا کہتی کو کھوں گا کہتی کو کھوں کے کہتی کو کھوں کو کہتی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہتی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہتی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہتی کو کھوں کے کہتی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہتی کو کھوں کو کھوں کے کہتی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہتی کے کہتی کو کھوں کے کھوں کے کہتی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہتی کو کھوں کو کھوں کے کہتی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

مَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْعَلُولِ تجد تودئ ى خانت كا كاتم ب

وَلَمْ يَذُكُرُ عَهُدَ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ حَرَّقَ مَعَاعَهُ وَطِلَا آصَتُ

ترجمد حضرت حبداللدین عمر نے جناب نبی اکرم ملی الله علیه وسلم سے اسے ذکر نبیں کیا۔ مرتبع یبی ہے کہ حدیث بیں ہے کہ آپ نے فرمایا اس کا مال واسباب جلاویا۔

حدَّيث(٢٨٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ الخ عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو وَقَالَ كَانَ عَلَى ثِقُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةً فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَلَهَبُوا يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوا عُبَاءَةً قَدْغَلُهَا قَالَ ابْوُعَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ سَكامٍ كَرُكَرَةً يَعْنِيُ بِتَفْحَ الْكَافِ وَهُوَ مُضْبُوطً كَذَا.

ترجمد حطرت مبداللدین موقر ماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیدوسلم کے مال واسباب کی حفاظت کے لئے ایک آ دمی تھاجس کو کرکرہ کہا جا تا تھا۔ پس وہ مرکبا۔ لو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ لوگ اس کود کھنے کے لئے سکے ۔ لو ایک کملی یا جہراس نے خیانت کرلیا تھا امام بخاری فرم استحداد راس کھرح معنبوط ہے۔ بنائ کم استحداد اس کھرح معنبوط ہے۔

#### بَابُ مَا يُكُرَّهُ مِنْ ذَبُحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ

ترجمد فنيمت كے مال ميں سے اونٹ اور بكر يوں ميں سے كى كا ذ ج كرنا كروه ہے۔

حديث (٢٨٥٣) حَلَثْنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمِعِيْلَ النَّعَ عَنُ رَافِع بُنُ خُلَيْجٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِى المُحَلَيْقِةِ فَاصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَاصَبْنَا إِبِلا وَعَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى أَخْرِيَاتِ النَّاسِ فَعَجَّلُوا فَتَصَبُوا الْقُلُورَ فَامَرَ بِالْقُلُورِ فَاكُونَتُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشُرَةً مِنَ الْعَنَم بِبَعِيْرٍ فَعَيَّا بَعِيْرٌ وَفِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرٌ فَطَلَبُوهُ فَاعْهَاهُمْ فَاهُولِى اللهِ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَسَبَة اللهُ فَقَالَ هَلِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا اَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَانَكُ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكُلَا فَقَالَ جَدِى إِنَّا نَرْجُوا اَوْ نَعَالَ اللهَ وَالْمَا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى اللهَ عَلَيْهُ مِاللهُ عَلَيْهِ فَكُلُ اللهُ وَلَكُمْ وَسَاحَةِ لَكُمْ عَنْ ذَلِكَ امَّا السِّنُ فَعَظُمْ وَالظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة.

دانت اورنا فن سے ذی نیس کرنا۔ اس بارے میں مفتریب جہیں صدیث بیان کروں گا سنا ہے دانت او ہڑی ہے۔ او نافن حب شروی کی مجری ہے۔ تشریح از بین مسلکونی ہے ما یکرہ میر کراہت اس صورت میں ہے جب کہ تشیم خزائم سے پہلے ان کو ڈی کیا جائے۔

تھری از میں اور المرام نے فرایا ہے کدارالحرب میں مسلمانوں کے لئے قبل ارتشیم بال فیمت کھانے کی اجازت ہے۔ خواووہ
کھانے چینے کی چیزیں ہوں یا گھل ہوں۔ ای طرح حیوانات کا ذیح کرنا اوران کا کھانا ہی جائز ہے۔ البتدام شافی شرورت اور حاجت کی قیدلگا کے ہیں۔ اب ام بخاری کی مدیث باب سے اشکال پیدا ہوا جس کی تو جیہ میں اختلاف ہے ام بخاری کا میلان مطلق کراہت کی طرف ہے۔ خواوق کی از تشیم ہو یا بعدار تشیم ۔ اجازت کے بغیر استعال ناجائز ہے۔ قطب گنگونی نے بھی ای کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ شرائے نے بھی فرمایا ہے کہ یہ تصدوار الاسلام کا ہے۔ وار الحرب کانیس ۔ یا طعام میں قلت تھی یا ذی کو زیادتی کی بنا پر تھا۔ چنا نچہ حافظ قر ماتے ہیں کھل ترجمہ امد ہ باکفاء القدود ہے۔ اور کا جت ذی کو فیراؤں کی وجمہ سے ۔ یا اور شیلنے کو تو بت مالی پر حمل کیا جائے کے مرف شور باانڈیل دیا کیا۔ کوشت کو سند کو بیس کو بالے کی مرف شور باانڈیل دیا گیا۔ کوشت کو تند کی کیل کیا ۔ بلک اے مفاقم میں والیس کردیا۔

## بَابُ الْبَشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ

ترجمه فوصات كي خوشجرى وينا

حديث (٢٨٥٣) حَدَّنَا مُحَمَّد بَنُ الْمُثَنَى الْعَ قَالَ لِنَى جَرِيْرُبُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا تُرِيُحُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْنًا فِيْهِ خَثْعَمُ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَائِيَّةَ فَانْطَلَقْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَى لَا فَي خَمْسِيْنَ وَمِالَةٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُو آ اَصْحَبَ خَيْلٍ فَاخْبَرُتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَى لا آنَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمْ كَيْتُهُ وَاجْعَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَيِّدُوهُ فَقَالَ اللهُمْ كَيْتُهُ وَاجْعَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَيِّدُوهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَيِّدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِى بَعَنَى بِالْحَقِ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمَلٌ اجْرَبُ وَاللهُ مَنْ اللهِ وَالَّذِى بَعَنَى بِالْحَقِ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمَلُ اجْرَبُ فَالَ مُسَدَّدٌ فِي خَفْعَمَ.

ترجمد صفرت جرم بن مبداللہ قرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ طلب وسلم نے جھے فرمایا کہ جھے فری المحلیفہ ہے آرام کا پاؤو وہ فیلہ خطعہ ش ایک کھر تھا جے کہ بھائی کے مرحانے کیا ہے ہے۔

قبیلہ خطعہ ش ایک کھر تھا جے کعبہ بھائیہ کے نام سے بھارتے ہیں کہ جس کہ جس کہ بھر ایک سو بھائی آئس کے دمیوں کو لے کر چھا جو سبب شاہ سواد تھے جس نے جناب بی اکرم ملی اللہ علیہ وہ کہ بھی کھوڑے پرجم کوئیں بیٹے سکا ۔ تو آ پ نے بھرے سے جس ہاتھ اللہ اسے جمادے اور اسے کا مل وہ کا میا دے چنا نچہ وہ ادا۔ جس کی الکیوں کے نشان جھے اپنے سید جس نظر آئے۔ آپ نے دعافر مائی اللہ علیہ وہ کا رہے ہوائی کو قرااور اسے ملاویا جس پرانہوں نے جناب ئی اکرم ملی اللہ علیہ وہ کا رہے کہ کہ ایک آدی بھیجا تو حضرت تشریف نے کے کتب بھائی کو قرااور اسے ملاویا جس پرانہوں نے جناب ئی اکرم ملی اللہ علیہ وہ کہ اس وقت آپ کے جس کے قاصد نے جناب دس اللہ علیہ میں اللہ علیہ ہو کہ اللہ اور بات کی مرب کے گوڑ وں اور ان کے شہرواروں کے لئے پانچ مرب پرکٹ کی دعافر مائی ۔ مسد فرماتے ہیں بیت نعی خشعم کا لفاظ میں جس

#### بَابُ مَا يُعْطِيَ لِلْبَشِيْرِ

وَاَعُطٰی کَعُبُ ہُنُ مَالِکِ قَوْہَیْنِ حَیْنَ ہُیّْمَ بِالتُوہَدِ ترجہ۔خوجُمری دیے والے کوکیا دیا جائے۔حعرت کعب بن ما لک کو جب تو ہدکی تحولیت کی خوجُمری سائی کی توانہوں نے اپنے دوکپڑے اتاد کم دے دیئے۔

# بَابُ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَعْحِ

ترجمد فع كمد كالعداد في جرت فرض يس ب

حديث (٢٨٥٥) حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي آيَاسِ النِع عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتُح مَكَّةَ لَا هِجُرَةَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَّلِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفِرُتُمْ فَانْفِرُواْ.

ترجمد معرت ائن مهاس فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی الله علیدوسلم نے فق کمدے موقعہ پرارشادفرمایا اب فق کمدے بعد مکدے مدید ہجرت کرنا فرض میں رہا۔ اب تو جہادااوراس کی خالص نیت رہ کی اور جب تہیں جہاد کیلیے بلایا جائے تو کل کھڑے ہو۔

تشرت از قائی ۔ جونص دارالحرب ہے جرت کرنے پر قادر ہاس پر جرت داجب ہتا کہ ہرتم کے خطرات سے محفوظ ہوجائے۔ اگر ماجز ہے ان کفارش ا قامت جائز ہے۔ اگر تکلیفیں افعا کرکل جائے تو گو اب کاستی ہوگا۔

حديث (٢٥٥٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَى النَّع عَنُ مُجَاهِع بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَآءَ مُجَاهِعٌ بِآخِيْهِ مُجَالِدِ بُنِ مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لا هِجْرَةَ بَعُدَ فَعْح مَكْةَ وَلٰكِنُ اُبَايِعَهُ عَلَى الْاسْكام.

ا بَابُ إِذَا آصَطُرُ الرَّجُلُ إِلَى النَّظُرِفِي شَعُورِ

اَهُلِ اللِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْرِيُدِهِنَّ

ترجمد جب آدی مجور موجائے کردی لوگوں کے بالوں کودیکھے یا موس مورتوں کودیکھے جب کروہ اللہ تعالیٰ کی

نافرمانی کریں اوران کونگا کرنے پرمجور موجائے۔

حديث (٢٨٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ النِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَكَانَ عُفْمَالِيًّا فَقَالَ لِإَبْنِ عَلِيَّةً وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَاعْلَمُ مَا الَّذِي جَرًّاً صَاحِبَكَ عَلَى اللِّمَآءِ سَمِعُتُهُ يَقُولُ بَعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ الْتُوْا رَوْضَة كَذَا وَتَجِدُونَ بِهَا اِمْرَأَةٌ آعُطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَآتَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَقُلْنَا لَتُعْجَرِيقًا الرُّوْضَة فَقُلْنَا الْكِتَابَ قَالَتُ لَمْ يُعْطِنِي فَقُلْنَا لَتُعْجَرِيقًا الرُّوضَة فَقُلْنَا الْكِتَابَ قَالَ لَا تَعْجَلُ وَاللهِ مَا كَفَرُثُ وَلَا الْاَدْتُ لِلْاسْلامِ اللهُ عَلَى اللهُ بِعَ عَنْ اعْلِهِ وَمَا لِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِي اَحْدَ فَاحْبَبْتُ اَنْ النِّحِلَ اللهُ ال

لاجوتگ سے شاکرنا دابت ہوا مورت چوکسامان کے کرآئی تھی اس لئے اہل ذمیش دافل ہوگئ ۔ یوکسائل ذمیمی معام ہوتے ہیں ا

# بَابُ اسْتِفْبَالِ الْغُزَاةِ

ترجررجابرين كاامتنتبال كرنا

حديث(٢٨٥٩)حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِي الْآسُودِ الخِ عَنْ ابْنِ آبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِإِبْنِ جَعْفَرٌ

آتَذُكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَآنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ. ترجمد حصرت ابن الزمير في ابن جعفر سے فرمايا كدكيا تهيں ياو ہے جب بم نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا استقبال كيا عربتم اورائن مباس من من ابال اخوب ياد ب آنخ مرت صلى الله عليد وسلم في ميل توسوار كرايا اور ائن زير مختم محمور ديا-

حديث (٢٨٧٠) حَدُثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ قَالَ السَّآئِبُ بْنُ يَزِيْدٍ ذَهَبْنَا نَعَلَقْي رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَعَ الصِّبْهَانِ إِلَى ثَيِيَّةِ الْوَدَاعِ.

ترجمه حضرت سائب بن يزيد قرمات بين كديم بجول كي مراه ينية الوداع تك آب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسقبال كرف كيلع مح تھے۔ تو مجاہرین کا استعبال دونوں مدیثوں سے ثابت ہوا۔

#### بَابُ مَا يَقُولُ إِذَارَجَعَ مِنَ الْغَزُوِ

ترجمد جب مجامد جهادسے والی آئے تو کون سے دعائے کمات کے۔

حديث (٢٨٢١) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ۗ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَهَلَ كَبُّرَ ثَلَقًا قَالَ البُّؤْنَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ ثَآلِبُوْنَ عَابِدُوْنَ حَامِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمَ الْآحْزَابَ وَحُدَهُ.

ترجمد حضرت عبدالله ظرماتے ہیں جب ہی اکرم صلی الله عليه وسلم كسى غزوہ سے والى موتے تو تلن مرتبداللدا كبركا نعره باندكرتے۔ پھر فرماتے انشاءاللہ ہم والیس لوشنے والے ہیں۔اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔اس کی عبادت کرنے والے۔اسکی حمدوثنا بیان کرنے والے اور ا بن رب كوجده كرف والمع والدتعالى في الاوعدوسي كرديا البين بند على مدفر مادي اوراس في الميل فكرول كوككست د عدى

حديث (٢٨٢٢) حَدَّثَنَا ٱبُوْ مَعْمَرِ الخ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِبُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسُفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَلْ أَرْدَكَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيّ لَمَغَرَّتُ نَاقَتُهُ فَصُرِعًا جَمِيْمًا فَاقْتَحَمَ آبُوْطُلُحَةً فَقَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ جَعَلَيي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرَّأَةَ فَقَلَبَ قَوْبًا عَلَى وَجُهِهِ وَآتَاهَا فَٱلْقَاهَا عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرِكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّآ اَشُرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ البُّونَ ثَآلِبُونَ عَابِلُـوْنَ لِرَبِّنَا حَامِلُوْنَ لَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ. ﴿

ترجمد حضرت الس بن ما لك فقرمات بين كدجب مسفان سي آپ كي والهي موكي توجم جناب مي اكرم ملى الله عليه وسلم كي بمراه تقراور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في او تنى يربي في صفيه بن ح كورديف بنايا موا تفارق آب كي أو تني يسل يرس ك تتجه يس دونوس كدونو س ا كشے زمين بركر برائ و معرت الوطل جلدى تمس محد اور كہنے لك يارسول الله جمع الله تعالى آب برقربان كرے آپ كاكيا حال ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے مورت کی خراو۔ تو معرت ابوطلح نے کیڑا اپنے منہ پر لپیٹ لیا۔ بی بی کے پاس آ کراس کیڑے کوان پر ڈال دیا۔ دونوں کی سواری کوٹھیک من کسکردیا۔ددنوں معرات سوار ہوئے ہم نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كواسين جلويس لياليا۔ پس جب مديند ير بهاري نظريزي لو آپ نفرايا آلبون البون عابدون لربنا حامدون بي كمات دما تي بمابر في رب - يهال تك كما بدين والموك حديث (٢٨ ٢٣) حَدَّقَنَا عَلِي النَّحِ عَنُ آنسِ بْنِ مَالِكُ اللّهُ الْحَبَلُ هُوَ وَابُوطُلْحَةَ مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَفِيّةُ مُرُدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطّرِيقِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَرَّأَةُ وَإِنَّ آبَا طَلْحَةٌ قَالَ آحُسِبُ قَالَ اِلْتَحَمَّ عَنْ بَعِيْرِهِ فَآتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَرَّأَةُ وَإِنَّ آبَا طَلْحَةٌ قَالَ آخُسِبُ قَالَ اِلْتَحَمَّ عَنْ بَعِيْرِهِ فَآتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَرَّأَةُ وَإِنَّ آبَا طَلْحَةٌ قَالَ اللهُ جَعَلَيْ اللّهُ فِذَاكَ هَلُ السَّبَى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا نَبِى اللّهُ جَعَلَيْ اللّهُ فِذَاكَ هَلُ اصَابُكَ مِنْ هَنْ هَيْءٍ فَلَلْ لا وَلِكِنُ عَلَيْكَ بِالْمَرُّأَةِ فَالْفَى آبُوطُلْحَة ثَوْبَة عَلَى وَجُهِم فَقَصَدَ قَصْلَمَا فَالْقَى مَنْ هَنْ هَنْ عَلَيْهِ فَلَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُدِينَةِ فَلْ لا وَلِكِنُ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَالْفَى آبُوطُلُحَة ثَوْبَةً عَلَى وَجُهِم فَقَصَدَ قَصْلَمَا فَالْقَى وَبُهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ البُونَ عَالِهُونَ عَالِدُونَ عَالَهُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَلَاكُونَ عَالِدُونَ عَالِدُونَ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُونَ عَالِدُونَ عَالِدُونَ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ترجمد حصرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ وہ اور حضرت ابوطار ہی اکرم سلی الشعلیہ وسلم ہے ہمراہ واپس آئے ۔ اور حضرت نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کے ہمراہ بی بی مغیر فیس ہے تو اوٹی کا پاؤل میسلاجس سے نی الشعلیہ وسلم کے ہمراہ بی بی مغیر فیسلاجس سے نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم اور آپ کی بی مغیر ووٹوں کر پڑے حضرت ابوطلی ہمرا کمان ہے کہ انہوں نے فرما یا اپنے اون سے جلدی سے اتر ہے۔ اور جناب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمانے کی اسالہ کے نبی الشقائی جھے آپ پر قربان کرے ۔ کیا آپ کو کی اور جناب رسول الشعلی الشد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمانے کی اسالہ کے نبی الشقائی جھے آپ پر قربان کر سے ۔ کیا آپ کو کی کہ فرمانے کے اسالہ کے نبی الشقائی جھے ہو ہی ڈالا اور ان کا قصد کیا۔ اور آ ہے ہی وہ کیڑا ان پر ڈال ویا ۔ تو وہ مورت انجم کھڑی ہوئی بی مغیر میں ایک کی المن میں الشد علیہ وسلم نے بیکل ات وہ اسے بڑھوں کے ۔ آئیون عابدون لوبنا حامدون کی آپ برا برید حارث میں ایک کہ دیدش والی ہوگے۔ آئیون عابدون لوبنا حامدون کی آپ برا برید حارث میں اند عابدون لوبنا حامدون کی آپ برا برید حارث میں ایک کہ دیدش والی سے دیں آپ کے ۔ آئیون عابدون لوبنا حامدون کی آپ برا برید حارث اور ایک کہ دیدش والی ہوگے۔

تشری از می کنگونی مقل و جا علی و جهدتا که بی بی مغیر کوند کیکس اس کے مدلید ایا جبان کے پاس پنچاووی کیڑاان پاؤال دیا۔ تشریح از مین ذکر ہیا۔ ملامة مطلاق نے بھی بھی کہا ہے کہ اپنا منداسکے لید ایا کہ بی بی مغیر پر نظر نہ پڑے۔ میران کے او پروہ جا در ڈال دی تا کہ لوگوں کی آتھوں سے انہیں جمیادیں۔

تشری از قائی سفان اس سے حبید رادی کہ خزوہ محبورے داہی بیل تھی بلکہ خزوہ عسفان سے تی جو عصل بلکہ خزوہ عسفان سے تی جو عصل بلکہ خزوہ خبرے بعدوا تع ہوا ہے۔ خردہ خبرے بعدوا تع ہوا ہے۔ جس میں بنو لمحیان سے الله الی ہوئی۔ اکتفنا ای احطنا کمیراؤال لیا۔

# بَابُ الصَّلُوةِ إِذَا قَلِمَ مِنْ سَفَرِ

ترجمد جب سفرے والی آئے توصلو الحجیة المسجداد اكرے

حديث (٢٨٢٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ الخ سَمِعْتُ جَابِرَبُنِ عَبْدِ اللهِ ۖ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفُرٍ فَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِي أَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلّ رَكَعَتَيْنِ.

ترجمد حضرت جابرین مبدالله قرماتے ہیں کما یک سفر میں جناب ہی اکرم سلی الله علیدوسلم کے حراد تھا۔ جب ہم مدید میں پنچاتو آپ کے فرما یا مجد میں داخل ہو کردور کھت نماز تحییا واکرو۔

حديث (٢٨٧٥) حَلَّثُنَا آبُو عَاصِمِ النِع عَنْ كَعْبِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَلِمَ مِنْ سَفْرٍ طُسُحَى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجْلِسَ.

ترجمه حضرت کعب سے مروی ہے کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب کی سفرسے اشراق کے وقت تشریف لاتے تو مجدیں وافل ہو تے اور بیلینے سے پہلے دورکعت فما زنجیہ اواکرتے۔

#### بَابُ الطَّعَامِ عِنْدُ الْقُدُومِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ يَفْطِرُ لِمَنْ يَفْشَاهُ

ترجمد حضرت جابر بن حمداللہ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بھی مدینہ تشریف لاتے تو اورف یا گائے ذن کرتے۔معاذرادی نے اپنی پندسے بیزیادہ تش کیا ہے۔ کہ جابر بن حمداللہ قرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے میراایک اورف دواد قیرا یک درہم یا دودہم پر قرید کیا۔ جب مراد کے مقام تک پہنچاتو آپ کے تھم سے گائے ذنع کی گئی۔سب نے ل کراس کا گوشت کھا یا پس جب آپ مدینہ پہنچاتو جھے تھم دیا کہ مجد میں جا کردورکھت نماز تھیادا کروں اور جھے اونٹ کی قیت بھی وزن کرکے دے دی۔

حديث (٢٨٦٤) حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ النِّحِ عَنْ جَابِرٌ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِفَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ رَكَعَتَيْنِ صِرَارٌ مَوْطِيعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِيْنَةِ.

ترجمد حضرت جایر هرماتے ہیں کدیں جب سفرے والی آیا تو جناب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دورکھت نما زحمیدادا کرو۔ صرار مدینہ کے اطراف بیں ایک مقام کا نام ہے۔ جو دینہ سے تین میل کے فاصلہ ہے۔

#### بِسُعِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ بَا**بُ قَرُ مِنِ الْمُحَمَّسِ** رَجــانِجالِ صَهالُهُ يُمِت كَافْرَضَ بِونَا

حديث (٢٨٢٨) حَلَّكُنَا عَبْدَانُ الْحِ أَنَّ الْحَسَنُ بْنَ عَلِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِيُ هَارِكَ مِنْ تَعِيثِينَ مِنَ الْعَتَمِ يَوْمَ بَلْدٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي هَادٍ كَا فَصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِي الَّذِي لَقَيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ مِنَ الْعُمْسِ فَلَمَّا أَرَدُتُ اَنُ اَبَتِينَ بِفَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعَلَتُ رَجُلًا صَوَّاهًا مِنْ يَبِي فِينَقَاحُ اَنْ يُرْقَحِلُ مَعِى لَمَالِيْ بِاذْحَرَ اَدَدْكُ اَنْ اَبِيْعَةُ الصَّوَّاخِيْنَ وَاَسْعَمِيْنُ بِهِ فِي وَلِيْمَةُ خُرُمِينَ فَهَيْنَا آنَا اَجْمَعُ لِشَارِلِيٌّ مَعَامًا مِنَ ٱلْأَلْعَابِ وَالْمَرَائِرِ وَالْجِبَالِ وَهَارِفَاىَ مُنَاعَتِانِ الِّي جَنْبِ مُجْرَةٍ رَجُلٍ مِّنَ الْانْصَارِ رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ قَالِذًا شَارِقَايَ قَلِاجْتُبْتُ أَشْدِمْتُهُمَا وَخُفِرَتُ حَوَاصِرُهُمَا وَأَجِدُ مِنْ ٱكْمَادِهِمَا فَلَمْ آمُلِكُ عَيْنَي حِيْنَ رَايَتُ ذَلِكَ الْمَنْكُرُ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ طلا فَقَالُوْا لَمَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شُرْبٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ جَنَّى اَوْجُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ خُارِقَةٌ مَالَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ فَلَطَّ عَلَا حَمْزَةُ عَلَى نَافَعَيُّ فَجَبُّ ٱسْتَمْعَهُمَا وَيَقَرَّعُوَاصِرُهُمَا وَهَاهُوَ ذَافِي بَيْتٍ مَّعَهُ ضَرَّبٌ لَلَحَا الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدَاكِهِ فَارْقَلْى ثُمَّ الْطَلَقَ يَشْشِي وَٱلْهَعَهُ آنَا وَزَيْلُ بَنُ حَارِقَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتُ الَّذِي فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنُوا لَهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْاُحَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُومُ حَمْزَةَ لِيْمَا لَعَلَ لَاِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحَمَّرَةٌ عَيْنَاهُ فَتَكَرّ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ صَعْدَ النَّكُرَ فَنَكَرَ إِلَى رُحْيَتِهِ فُمْ صَعْدًا لَنَكُرَ فَنَكَرَ إِلَى شُوِّيهِ فُمْ صَعْدَ النَّكُرَ لَمَكُرُ إِلَى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ عَلْ آتَعُمُ إِلَّا عَبِيْدُ لِآبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَهُ قَدْ تَهِلَ لَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِينَهِ الْقَهْقُولِي وَ عَرَجُنَا مَعَهُ.

حَلَقَا ( ٢ ٢ ٢ ٢ ) حَلَقًا عَبُد الْعَزِيْدِ بَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اَعْبَرَئِي عُرُولُهُ ابْنُ الرُبَيْرُ آنَ عَآلِفَةٌ أَمُّ الْمُوْمِئِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتُ ابَا بَكُر الصَّلِيَةٌ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةً فَعَطِبَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَ عَرَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَ مَرَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَ عَرَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَ عَرَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ وَسَلَّمَ فَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ عَرَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ عَرَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْبَوْ وَلَكُ وَصَلَّعُهِ بِالْمَدِينَةِ فَابَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْبَرُ وَفَلَكُ وَصَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْبَوْ وَمَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْبَوْ وَمَلْكُوهُ وَمَالَمُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُو وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَلْكُوهُ وَالْكُو عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَاتَا لِحُقُوقِهِ الْعَيْ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَاتَعًا لِحُقُوقِهِ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالُولُهُ وَالْوَالُومُ وَاوَا آلِهِ وَامْرُهُمَا اللهُ عَلَى وَلِكُ اللهُ عَلَى وَلَولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَاتَعًا لِحُقُوقِهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمہ حطرت ام الموشین ما تشرصد القضردی ہیں کہ حطرت قاطمہ بنت دسول الله صلی الله علیه وسلم نے جناب دسول الله صلی الله علیه والم کی وفات کے بعد حطرت الا محصل الله علیہ وسلم جھوڑ کے ہیں اس مال میں وفات کے بعد حطرت الا مکر صدیق نے ایم میں اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ علیہ سے جواللہ وقال نے بغیراز الی سے آپ کو مطافر مائی بینی خدی کا مال کی حضرت الا مکر صدیق نے آئیں جماب دیا کہ جناب دسول الله صلی اللہ علیہ

تھرت از ہے کہ اور سلمان کو ایک سے مفضیت فلطمة النے یراوی کا اپنا گمان ہے کران کے مدم تکم سے آبوں نے یہ بھولیا کروہ تا ماش ہو اسکی ۔ حالا کہ در حقیقت وہ اس بات پر پیٹیان تھیں کرانہوں نے مطالہ کرنے ہیں جلا بازی سے کیوں کا م لیا تو مدم تکم عامت کی وجہ سے تھایا کہ در حقیقت وہ اس بارے ہیں کلام شرکر نے کا حمد کرلیا۔ تیسری تو جیہ ہے کہ اسپنے اور خضب تاک ہوئیں کہ آب دیاوی مطالبہ کے لئے خلیفة المسلمین کے پاس کیوں کئی کے تک وہ الا کر صدیق تو خلیف داشد ہے کی پر قلم کرنے والے تیس ہے کران کاحق بنا تو وہ خوداوا کرتے۔ اکر تسلیم کی کرلیا جائے کہ وہ صفرت الا مکر مدیق پر فران کے باپ میں اگر مطلب تاک ہوئیں اور ان سے بالک سلام کلام ترک کردیا تو ہجم خودان پر جا کہ موتا ہے نہ کے مدیق اکر پر کے حکہ صفرت الا مکر تھا ہے ہی اگر مطل اللہ طبہ ملم کی صدیدے پھل کرد ہے تھا ور انہوں نے دنیا کی خاطر ان سے سلام و کلام ترک کردیا اور مسلمان کو اخیر شری وجہ کے تین دن سے زیادہ سلام و کلام نہ کہ تا تا ہے۔

 محکوئی کوکب دری ش اس مسئلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت قاطمہ اور حضرت ملی نے لا خورث کو مقولات پرجمول کیا۔ اور حضرت الا بھر کا اس مسئلہ میں بھر کی بھر اور اور حضورت الا بھر اور کی خارات کی جہ سے نہ ہوئی بگسا بکسا ہے۔ اور اور کی خارات کی جہ سے موٹی گسا بکسا ہے۔ اور خدمی ان کے ترک کلام مع انی بھر پر احمر اش کیا جا سکتا ہے۔ کو جہ سے موٹرت کھیا اور ان کے ساتھوں سے آپ نے اور مسلمانوں نے بھیاس دن تک با نیکاٹ جاری دکھا۔ توب تول موٹی میں مساتی ہے۔ اور مسلمانوں نے بھیاس دن تک با نیکاٹ جاری دکھا۔ توب تھول موٹ میں موٹ میں جاسکتی ہے۔

حديث (٢٨٤٠) حَلَّتُنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَرَوِيُّ الْحَ حَتَّى اَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ اَوْسُ فَسَالْعَهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَلِيثِيْ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا آنَا جَالِسٌ فِي آهَلِيْ جِيْنَ مَعْعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ هُمَرَانٍ الْعَطَّابِ يَأْتِيْنِي فَقَالَ آجِبْ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ حَتَّى أَدْحُلَ عَلَى عُمَرٌ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رَمَالِ سَرِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاهُمْ مُعْكِيٌّ عَلَى وِسَادَةٍ مِّنْ ادْمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ يَا مَالِ إِنَّهُ قَلِيمٌ خَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ آهُلُ آبَيَاتٍ وَقَلْ آمَرُكُ فِيْهِمْ بِرَضْحٍ فَٱقْبِضُهُ فَٱقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ لَقُلُكُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ آمَرُكَ بِهِ خَيْرِى قَالَ ٱلْمِحْسَةُ آيُّهَا الْمَزَّءُ لَمَيْنَا آنَا جَالِسٌ عِنْلَةَ آثَاهُ حَاجِبُهُ يَرُهَا قَالَ هَلُ لَكَ فِي خُفْمَانٌ وَحَبُّدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ خَوْثِ وَالزَّيَثِرُّ وَسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍّ يَسْعَأُذِنُّونَ قَالَ نَعَمُ فَآذِنَ لَهُمْ فَلَحَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرُفَا يَسِيْرًا ثُمَّ قَالَ هَلُ لُكِّ فِي عَلِيٌّ وُحَبَّاسٌ قَالَ نَعُمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَحَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسًا فَقَالَ حَبَّاسٌ يَآ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْمُسِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَٰذَا وَهُمَا يَغْتَصِمَانِ فِيْمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّالِ بَنِي ٱلنَّضِيرُ فَقَالَ الرَّهُطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْحَصِ بَيْنَهُمَا وَآدِحُ آحَلَهُمَا مِنَ الْاجِرِ قَالَ خَمَرٌ حَـوِدُكُمُ ٱنْصَدَكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالْآرْصُ عَلَّ تَعْلَمُونَ آنٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِثُ مَا تَرَكَّنَاهُ صَلَقَةً يُرِيْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالِ الرِّهُطُ قَدْ قَالَ دَلِكَ فَالْهُلَ حُمَرٌ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاشٍ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمَا اللَّهُ آتَعُلَمَانِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَدُ قَالَ دَلِكَ قَالَا قَلَا قَالَ دَلِكَ قَالَ حُمَرٌ قَالِيْ أَحَلِتُكُمْ عَنْ هَلَا ٱلْاَمْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمَكُ مَصَّ رَسُولُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طِلَّا الْقَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَلَّا خَيْرَةً فُمَّ قَرَأً وَمَآ آلمَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ إِلَى قُولِهِ قَدِيْرٌ فَكَانَتُ هَذِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا احْعَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْعَآثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ قَلْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَقَّهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقِى مِنْهَا طَلَا الْمَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِقُ عَلَى آهَلِهِ نَفَقَةَ سَنَيهِمْ مِنْ طَذَ الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَاكَ حِيَاقَةَ آتَشُدُكُمُ

بِاللهِ عَلْ تَعَلَمُونَ دَلِيكَ قَالُوا نَعَمُ فُمُ قَالَ لِمِلِيَّ وَعَبَّسُ الْفُدَّكُمَا بِاللهِ عَلَى تَعْلَمُونَ دَلِكَ قَالَ عَمَرُ فُمْ تَوَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَالَ اَبُوبَكُو آنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لِيُهَا لَصَادِق بَازُ وَاهِلَة تَابِعٌ لِلْحَقِّ فُمْ تَوَلَّى اللهُ آبَا بَكُرُ فَكُنْتُ آنَا وَلِيَّ آبِى بَكُرٌ فَقَيَعُتُهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا عَمِلَ لِيْهَا آبُونَكُو وَاللّهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا عَمِلَ لِيْهَا آبُونَكُو وَاللهُ يَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا عَمِلَ لِيْهَا اللهِ وَمِعْتَى وَاللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ وَمَلْى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمِعْتَى وَاللّهُ يَعْلَمُ اللهُ وَمَعْتَى وَاللّهُ يَعْلَمُ اللهُ وَمِعْتَى اللهُ وَمِعْتَكُو وَاللّهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَمِعْتَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَمِعْتَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَمِعْتَى اللهُ وَمِعْتَى اللهُ وَمِعْتَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَمِعْتَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَالْالْمُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَالْاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تعالی تم پر شفتنت اور مهر یا تی فرمائے میں جمیں اس اللہ کی تم دے کر ہو چمتا ہوں جس کے تھم سے آسان اور زین قائم اور رکے ہوئے ہیں کیا تم جانة موكه جناب رسول الله صلى الشعليدوكم ني ارشاد فرما بإكريم انبيامكي كيلع ورافت فيس جحوثرة \_جو يحديم جهو ثرجاكي وولوكول شل صدقه ہے۔اس سے عود جتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات مراد تحى سارى جماحت نے كما واقى آب نے ايما اى فرمايا \_ كار صرت مر حصرت عل اورمال کی طرف متوجه مورفرمانے ملے کہ علی اللہ کاتم دے رہ جتابوں کہ کیاتم جائے موا مخضرت ملی الله مليه والم نے بدارشاد فرما إتفاانبون فرمايا ب فك آب في ارشادفرما ياتفا معرت عرف فرماياس معامل كرياد على بن جهين-ريث بيان كرون كاروه ہے کہ اللہ تعالی نے اس فیع کے مال میں اسے رسول کو خاص کیا ہے۔ کہ اس میں آپ کے سواکی کو پھوٹیں دیا۔ پھر آ ہت فین طاوت فرمائی - كما للد تعالى ف ان يس ساسية رسول برصلية فرماياتم لوكول في شاس بر كموز عدد واسدًا ورندى اون ويكن الله تعالى اسية رسولول كو جس مخس پر چاہے بتھے دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالی ہر چز پرخوب قدرت رکنے والے ہیں۔ توب فیدی کا مال خالص رسول الله صلى الله مليه وسلم كا صدقاباي مداللد كاتم الب في الكوتم عددك كراسيد الع جع فين كرايا كداسية آب كوتم يرتر جي دى مور بلك آب في كالمال مى حمیں دے دیا اور جمیں کا عداسے پھیلا دیا حی کماس میں سے بیال باقی فی مما تو آپ رسول الله صلی الله علیه وسلم کامعمول بیتنا کدوه اس ے است الل وممال بروج کرتے ہے کہ اس مال سے سال بحر کا و چرائیس دیتے تے۔ بحرجو بکھنے رہتا وہ اس کوای میں وج کرتے جمال اللہ کا ال و بی کیا جاتا ہے۔ آ جناب رسول الشملی الله علیہ وسلم نے زعری مجراس رحمل کیا۔ میں جہیں سے اللہ کا تم دے کر ہو چتا ہوں کہ کیا تم جانة موسي بسب في المال ح ب مرآب فصوصت عصرت مل ادر صرت ماس والله كاتم دركر يوجها كركياتم بمى الم جانع موانبوں نے می کہا ہاں! محرصرت عرف فرما الله تعالى نے اپنے ني صلى الله طبير ملم كود فات دے دى۔ تو معرت ابو مكر نے فرما يا كه من جناب رسول الشصلى الله عليه وملم كا جانشين مول \_ تواس جا كير بدونسير برحفرت الديكر في تبند كرايا \_ اوراس من ساى طرح وح كرت رے میں جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورج كرتے تھاور الله جاتا ہے كرحسرت الويكراس معامله على سيح فيكوكار بدايت يافتد اور فتى كى ويروى كرف والے تھے كرمعرت الديكرمدين والدتوالى فوقات ددوى ويل صرت الديكر كا جائين مواسيس في خلافت كدوسال تكاس جا كيري بتغدركعااوراس ش ايي بى الريد كرتار بالي حفرت رسول الله على الله عليدوسلم اورحفرت الديكرصد إن الري تقاور الله جانا ہے کہاں میں میں فے صداقت کا داس فیس چوڑا۔ نیکوکار۔ ہدایت یافتہ اور فن کا بیروکاررہا۔ پھرتم دونوں معرات میرے پاس آئے اوراس بادے بس كفتكوكرنے كے مطالبة تبارا ايك تفار معالم بحى ايك تفاراے مباس تم اس لئے آئے كدا ہے بينے كا حصر ما كلتے تنے بس نے تم دونوں ے كماك جناب رسول الله صلى الله عليه و ملم كاار شاد ب كمانيا ووراف ويس جوز تع جو كري جوز جائي وه مدقد ب برتم نے مطالب كياك وليت ك طور يرد عدد - يحد مرمدون بيارك بعد جي مناسب معلوم بواكتهين دعدون بن ش تم سالله كالم دركر يو جمتا بول كرياتم كو ای شرط پی نے تبعدد یا تھا۔ ساری عاصت نے کہا ہاں آپ نے مح فر ایا۔ محرصرت مل ادرم ہاس کی طرف موجد مورفر مایا کہ مستم سے اللہ کتم کے کرنے چتا ہوں کہ کیا ای شرط تولیت پرتم کواس پر قبضہ دیا تھا توان دونوں نے بھی کہا کہ ہاں آپ نے ای شرط پر دیا۔ جس پر صفرت مڑ فرمایا کدکیا آب اوگ اب جمع ساس معطاده کوئی اور فیملد کرانا جاج میں۔ اس مے اس ذات کی جس کے عم سے آسان وزین قائم ہیں یں اس کے سوااس جا گیریس اورکوئی فیصلے میں کروں گا اگرتم لوگ تولیت سے تک آ مجے موتو پھراس کا تبدید جھے واپس کرو۔ پس اس کا خودہی تهارى بجائيل اورضامن مول كار

فلفعها عمد الی علی وعباس اس کے حول کے طور پاس شرائم فسکریں۔ اورائے کل کے مطابق اس ش سے این اور بھی حرج کریں۔ قربلی فرماتے ہیں کہ جب صورت ملی ظلیف مقرر ہوئے ہو انہوں نے بھی اس بیں کوئی تبدیلی شک۔ پھر صورت حسن ابعداز ال ملی بن حسین کے جند بیں رہا۔ اس بیں سے کوئی بھی اس کا الکے جیس بنا۔

واحوهما المی من ولمی ولمی الاحو اگرافکال بوکرمدیث قاطمدن فس کا ذکرافیس به مربرمدیث ترحد الباب سے کیے مطابق بول میں درق بول اور کی مصرت قاطم شند تی برکا صدیمی مالگار تی برکا میں کے مصرف اور کی مصرف عنو قایق بول کی درق بول اور مخاری شرک اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں آرہا ہے کہ خرت قاطم شنے مابقی من خدس خیبر کے مطابق موال کیا تھا توانام مخاری اس کی طرف اشار فرایا ہے اور ای وجہ سے اکل مدیث می ترحد الباب سے مطابق بوجائے گ

رمال مجورك بول على بابوابان جواريا يون شراستمال بوتا بـ

قل خص دموله صلی الله علیه وسلم فم ادر فی کیا، ہیں، ام الک کاملک ہے کددنوں بیت العال پی جی کے جائے ہے۔ کہ دنوں بیت العال پی جی کے جائیں۔ پھر ما کہ ایسے اجتہادے اللہ میں فرق ہے جس کو کے جائیں۔ پھر ما کی ایسے اجتہادے اللہ میں فرق ہے جس کو لا کہ سرور کا افعال کے اعداد مالی خوا کا باہتہادے ہے ایسے اجتہادے معالی مسلمین ہی میں وجہ کہ میں گھر ہے گئے ہوگا ہے۔ اور مالی اللہ مالی اللہ مالی مسلم نے معالی مسلمین ہیں میں اور میں کہ اور کہ ہے گئے ہوگا۔

احعاز بمعنی جمع فلما بدالی الن اگرسوال بوکر حرب فادرم الندوری و کور کول کول مطالبہ کیا۔ جب کہ لانور ث سے ان اوجاب کی جمع فلما بدالی الن اکر ان کا مطالبہ ان کو جاب کے دوری دفعان کا مطالبہ ان کو جاب کی محتول بوری دفعان کا مطالبہ کی سے طور پر تھا کہ ہم متول بن کر تعرف کریں کے حضرت عرب ان کا مطالبہ ان لیا۔ اور بنیس دے دیائین معرف میاس محتام اور دی آدی کے ۔ آدنی کو سیندے و بی کرتے ہے۔ آدنی کو سیندے و بی کرتے ہے۔ معرف کی ان میں محتول بی ای اور معرف کی تعرف میں کا دی جا تھا اور معرف کا دی جا تھا اور معرف کی دل کہ دوری دفتہ کی تعیم کے ان کی جا تھا ور در بی دوری دفتہ کی تھیم کے ان کی ما تو یہ اور در بی دوری دفتہ کی تھیم کے ان کی ما کو کہ کا میں در تبدید والی کرد

## بَابُ اَدْآءِ الْمُحْمُسِ مِنَ اللِّهُنِ

ترجمه فسكااداكرنادين بسب

حليث (٢٨٥١) حَلَقَنَا اَبُوالْهَمَانِ الْنِحَ قَالَ سَمِعُتُ ابْنُ عَبَّاشٍ يَقُولُ قَلِمَ وَقُلَدُ عَبُدِ الْقَيْسِ فَقَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا طَلَا الْحَيُّ مِنْ رَّبِيْعَةَ بَيْنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُطْئِرَ فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرُنَا بِأَمْرٍ نَاْصُلُهِ بِهِ وَلَلْحُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَآءَ نَا قَالَ امْرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَالْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعِ الْإَيْمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ آنُ لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ وَحَقَد بِيَدِم وَإِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيْحَاءِ الرَّكُوةِ وَصِيَامٍ رَمَطَانَ وَأَنْ تُوكُوا لِلْهِ خُمْسَ مَا خَدِمْتُمْ وَانْهَاكُمْ حَنِ اللّهَاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمُزَقِّتِ.

ترجد حضرت این مهاس فرات بین کرم والیس قبیله اوندا کر کیفرالا ارسول اللدا بدخک ما را بیقیلد ربیعه مارد آپ کے درمیان معرک کارمائل بین بھی آپ کک سواے اخبر حام کے حاضر کی ہوسکتے ہیں کوئی ایسائری تھی مثل ہیں ہی جمل کریں۔ اور ایچ نیچ دینچوالوں کو کی اس کی دوحت دیں۔ آپ نے فرمایا بھی تھیں جارچ دوں کا تھی دیا موں ۔ اور اس کی دول میں دی جائے ۔ آپ نے اپنچ باتھ سے ایک کرون الاقام کی دول اور کا اور کرا ۔ اور دمان کے کرون کی دول اور میں میں اور کرون دول میں اور کرون کے استعال سے دول موں ۔ دباء . نقید . دور موفت بھرجان ہیں جن بھر شراب بنائی جاتی ہے۔

بَابُ نَفْقَةِ نِسَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

ترجمد جناب بى اكرم ملى الله عليه كلم كادفات كه بعداً بكى يبيول كافر چركهال سے ادا به تاريا۔ حديث (۲۸٬۷۲) حَلَقَنَا حَبُدُ اللهِ بَنُ يُؤسُفَ اللهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْعَسِمُ وَرَقِيْ دِيْنَازًا مَا تَرَكْتُ نَفَقَةٍ بِسَائِى وَمُوْلَةٍ عَامِلِى فَهُوَ صَلَقَةً.

ترجمد حفرت الاہر ہرہ ہے مردی ہے کہ جناب دسول الدملی الدهلید ملم نے فر مایا بھر سے دروہ وسونے کے دینا رکھتیم نہ کریں۔ بھرے ترکہ میں سے بھری بول کے فرچہ اور بھرے حکام کی تخواہوں کے بعد بھر کھے بیچے وہ سب مدقہ ہے۔

حديث (٣٨٤٣) حَلَقًا عَبُدُ اللهِ بَنُ أَبِي هَيْهَ النع عَنْ عَائِشَةً قَلَتْ تُوَلِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَمَا فِي يَتَعِيْ مِنْ هَيْءٍ يَا كُلُهُ ذُو كَبْدٍ إِلَا هَعَرُ هَيْرٍ فِي رَبِّ فِي قَاكِلُتُ مِنْهُ حَعْى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَقِيقُ.

ترجمد حضرت ما کشرقر مائی بین کدجناب رسول الله ملی و الله ملی و قات ہوگئی۔ مال بیرتھا کہ بھرے کمریش اتی چیز بھی موجود دیس تھی جس کوکوئی جگر والاحیوان کھا لیکا۔ البتدایک و س آبا کہ جو بھری کھڑی کے طاقچہ میں تھے جن کو بیس کھاتی رہی بھال تک کہائی حرصہ ای پر گذر کیا۔ بس میں نے ان کی بھرتی کر لی تو و پھی فتح ہو گئے۔

حديث(٢٨٧٣)حَلَّثَنَا مُسَلَّدُ الخ سَمِعُتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَكَاحَةً وَيَعْلَعُهُ الْبَيْطَآءَ وَأَرْضًا تَرَكُهَا صَلَطُةً.

ترجمد حيرت عروان الحارث قرمات بي كه جناب في اكرم ملى الدوليدو كم في سوائد البيد النميا راود مند في رك بكوجى فدجهوا اور

کیدین چودی کی برسید معدد ہیں۔

تھری از قائی سونة حاصل کیام او ب علام کرا فی قواس سے طید ماکم مراو لینے ہیں اور بعض صورات نے مجور کے ہاتوں پر جو کران مرر شھان کی اجم سے مراولی ہے۔ اور بعض نے اس سے آپ کی قبر کھود نے والامرادلیا ہے۔ جن پہلے می ماج ہیں۔ جو صورت مرکی مدیث کے مطابق ہیں۔ شعطر کے میں اصف اور بعض نے وق مراولیا ہے۔ رف بتشدید الفاکوی کا طاقح حضرت ماکٹری موایت کورجہ ش اس کے مطابق ہی کہ دیا۔ لئے وائل کیا کہ جناب ہی اکرم ملی الله علید کم کی وقاعت کے بعد آپ کے کھرے انہوں نے کو گرزارا کیا معلوم مواان کا اور چا پ کے در تھا۔

فکلته ففنی اگرافکال بوا به گاارشاد برکه به شراه ش کل کمنایا صف برکت بدیران سلب برکت کاسب بن گیالومنافات الرامر رخی بوگی که بیع وشراه ش کیل کمنایا صف برکت به میکن خوج کرف شراوکل کفلاف به الله توالی سیاح ما فرجانے کے مترادف ب ار صافو کھا وہ بنو تغییر اور شین فراد ب شن کی مسل شراست نفقه نسلان کرنے کے بعد مصالح سلین شرا خوج کیا جا تا تھا۔

بَابُ مَا جَآءَ فِي بَيُوْتِ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَمَا تُسِبَ مِنَ الْبُيُوْتِ اِلَيْهِنَّ وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَلَخُلُوْا بُيُوْتُ النَّبِيِّ إِلَّا آئِ يُؤَكِّنَ لَكُمْ.

ترجمدباب جناب نی اکرم ملی الله طبیده ملم کی از دائ ملمرات کے گروں کے بارے بی جو پھودارد مواہے۔ اور بیکہ کمروں کی نبیر کمروں بی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ کمروں بی تفہری رہیں۔ اور نی کے کمروں بی بغیر اجازت داخل ندمو۔

حديث (٢٨٧٥) حَلَثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْمِنَى النِع أَنَّ عَالِشَةٌ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا تَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَأْذَنَ اَزُوَاجَهُ اَنْ يُمَرِّضَ فِي بَيْعِي فَاذِنَّ لَهُ.

ترجمد حضرت ما كيوفرماتى بين كدوب رسول الدملي الدهليدملم مخت بيار موئة آب ني ازواج مطهرات ساجازت طلب ك كده مرس يمارى كدن كزاري كروس في المي كاجازت دعدي -

حليث (٢٨٤١) حَكْثَنَا ابْنُ آبِي مَرُهُمَ الْعُ قَالَتُ عَآلِشَةٌ تُوَلِّىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِي وَلِيْ نَوْيَعِيْ وَبَيْنَ سَحُرِى وَنَحْرِى وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِهِ قَالَتُ دَخَلَ عَبُلَالرُّحُسْنِ بِسُوَاكِ لَمَسَّعُفَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَاعَلَّتُهُ فَمَعَيْفَتُهُ فَمُّ سَنَتَهُ بِهِ.

ترجمد حضرت ما تعظرماتی ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ ملید کم وفات میرے کمر میں ہوتی اور میری ہاری میں ہوتی اوراس مال میں ہوئی کہ آپکا سرمبادک میری جو لی اور میرے سینے کے درمیان تھا۔ اور بعض نے محرے کردن کا حصد مراولیا ہے۔ اوراللہ تعالی نے میری اور آپ کی کھوک مہادک وقت فرما دیا۔ اس طرح کہ حضرت عبدالرطن عمواک لے کرحاضر ہوئے۔ آپ اس کے استعال سے کرور تھے۔ میں نے اس کو

كرچايا كرا بكوسواكراكى

حديث (٢٨٧٧) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ خُفَيْرِ الْحَ إِنَّ صَفِيَّةٌ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخَبَرَتُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آوُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ مِنْ رَمَطَانَ ثُمَّ قَامَتُ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى إِذَا بَلَغَ قَرِيْهَا مِنْ رَمَطَانَ ثُمَّ قَامَتُ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى إِذَا بَلَغَ قَرِيْهَا مِنْ بَالِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أَمْ سَلَمَةٌ زُوْجِ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّبِهِمَا رَجُلانِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رِسُلِكُمَا قَالَا اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رِسُلِكُمَا قَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْالْمَ عَلَى وَسُلِكُمَا قَالَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْالْمُ وَالِّى مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حديث(٢٨٧٨) حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْلِرِ الْحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْق بَيْتِ حَفْصَةٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطِى حَاجَعَهُ مُسْعَلْبِرَ الْقِبُلَةِ مُسْعَقْبِلَ الشَّامِ.

ترجمد حعرت عبداللدین عمو ماتے ہیں کہ بی بی عصد کے کھری جہت پر پڑھا تو بی نے جناب نی اگرم سلی اللہ طیدوسلم کوقبلہ ک طرف پیٹر کے موئے اورشام کی طرف مند کے موئے تشاء حاجت کرتے دیکھا۔

حديث (٢٨٧٩) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْلِرِ الْحْ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخُرُجُ مِنْ حُجُرَتِهَا.

ترجمد حضرت ما کشیرماتی بین که جناب دسول الله ملی الله طبه دسلم مصری نمازایسے دفت ادا فرماتے تھے جب کداہمی دموپ ان سے جرو سے دیں لکل ہوتی تنی ۔

حديث (٢٨٨٠) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيلَ النِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَالَ قَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطِيْبًا فَآخَارُ نَحُو مَسْكَنِ عَآئِشَةٌ فَقَالَ هُنَا الْفِينَةُ ثَلثًا مِنْ حَيْثِ يَطُلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانَ.

ترجمد حضرت مبدالله فرمات بين كرجناب في اكرم على الله عليه وملم خطبددين كيلي كمرت موت و حضرت عائشه كى ربائش كاه كى

طرف اشاره کرتے ہوئے تین مرجد فرمایا کا الطرف سے فتر فیودار موگا جال سے مورج کا کنارہ لکل رہا ہے۔

حديث (٢٨٨١) حَلَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُف اللهِ أَنَّ عَائِشَةٌ زَوْجَ النَّبِي مُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ عِنْلَمَا وَآنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ اِنْسَانِ يَسْتَأْفِنِ فِي اللهُ عَلَيْهِ بَيْتِ حَفْصَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمْ حَفْصَةٌ مِنَ الرَّضَاعَةُ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ.

ترجد حضرت ما کشرورج النی سلی الله ملید و تی بین که ایک دن جناب رسول الله صلی الله ملیدو ملم ان کے پاس سے که انهوں نے ایک انسان کی آ وازی جو صفرت همه اسے کو شن وافق ہونے کی اجازت ما تک رہا تھا۔ بیس نے کہا پارسول الله ایفنی تو آپ کے کو شن آ نے کی اجازت ما تک رہا ہے۔ تو جناب رسول الله صلی الله طلیہ و کم ایا بیس محتاجوں کہ فلاں ہوگا جو صفرت همه می ارضا می بچا گلا ہے۔ اور رضاحت می وہی رہتے جمام کردیتی ہے جدولا دت سے جمام ہوتے ہیں۔

تشری از بی گنگوی سام معاری کفوض اس باب سے بے کقر آئی آیات درا حادیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوت النی کی نبست داخا احت آب کی طرف اضافت تو تملیک کا وجہ سے ہے کہ ادا ادواج معلم است کی طرف اضافت تو تملیک کا وجہ سے ہے کہ تا بنا بسلی الله علیہ دکم نے دفات سے کل ان بیسیوں کوان مکانات کا باک بنادیا تھا۔ لہذا ماتو کنا فہو صدف سے سے احتراض کی مل میں موکا کہ بیجرات تو مک نبوت کی نبست اد کی طرف ان بیوت کی نبست اد کی طرف کی وجہ سے۔

تشری از می درای مظہرات کی بیاری کا مام کاری اس جمہ سے بتانا چاہے ہیں کا دواج مظہرات کی طرف ہیوت کی نبیت آو دوام استحقاق کو قابت کرتی ہیں۔ کہ جب تک دوا دواج زعرہ ہیں وہ دہائش پذر بر دہیں گی۔ کی کئف اور کئی از واج مطہرات کا فصائص نہوی ہی سے ہے۔ تاکہ بید پیچاں آپ کے حق میں بیٹی دہیں۔ حضورا لور صلی اللہ علیہ وہ ان کو مالکہ بین کو قائدہ پیچ جیسا کہ ان کے تعدان کے دور اور ان مکانات کے دارت ہوتے۔ حالا تکھ ان کو گراکر مجد نہوی ہیں شام کرلیا گیا۔ تاکہ ملہ السلمین کو قائدہ پیچ جیسا کہ ان کے تعدات کے ساتھ ہوا جمری اپنی تحقیق ہے کہ دام معاری نے ترجمہ میں دوآیات ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک کے اعدات ہیں کہ اضافت از واج مطہرات کی طرف شاری ہے دور مسلم ان کی مطہرات کی طرف شاری میں ہوئی کی طرف شاری مطہرات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ملاسب المیمن سے شارہ ہے کہ آجی کی آجی میں مشہور ہے۔ میں کیا ہی گریکی بنیا داس کی بیادیا تھا۔ قطب کھوئی نے اور ملاسب المیمن سے شارہ ہے کہ دور مسلم سکنا دیا تی مشہور ہے۔

صاحب جمل الالد خلوا بيوت النبى الاان يؤذن لكم لين بي كرون شاس وقت تك وافل نبوجتك كرآپ حميل الالد خلوا بيوت النبى الاان يؤذن لكم لين بي كرون شاس وقت تك وافل نبوجتك كرآب حميل داخل اجازت دين كافتيار ب- اگرا الكال بوكر مايعلى في بيوتكن ش ازواج كل طرف اشافت الى الله واسك كاكرا ضافت الى التي تو كل وجه سے ب اورا ضافت الى الا زواج اضافت الى الا زواج اضافت الى الا زواج مطهرات كا كمك قرار ديا مي محل به دوفات النبى صلى الله عليه وسلم عمر الله عليه وسلم مقمر الله ي كونكري مكانات آپ ني اي زيركي ش ال كوم كردي محدوم الما كفري كرا الله عليه وسلم عمر الله عليه وسلم عمر عدد مرت وم تك وه ان مكانات ش رائش يؤي

ر بیں تھ کی ہے۔ ابن عبدالبر ابن العربی وغیر هم صرات نے ای کواحتیار کیا ہے۔ پیسےان کے تعطات مستکی تھے۔ ایے کئی بی مستکی رہا۔ ما تر کت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فہو صدفقة اورائل علم کاس پردلیل ہے کدونا حیات سکونت پڈیرد بیں۔ان کی وفات کے بعد ان کے درفاما لک نمیں سبع باکد مبحد ٹوگ عمل اضافہ کردیا کیا۔

تشري الرقائ مسكن عائشة الغ ملامين قراع بين المديث عرب كما تومطابقت موكل كرحرت ما كشا كمران

كالمتكن فخا لمك فيل فخار

هذا الفعدة اى جانب المشرق جاوك حرت ما تشكر كوتنك جكر كي الدو على المعددة اى جانب المشوق يوكد حرت ما تشرّ كا كرة جناب إي اكرم على الله عليد الم كامتهد منا-كياات تنك جكرة الدوكترم جائي -

قرن الشيطن عمرادراس عامت ادرامت كآتين

بَابُ مَا ذُكِرَمِنْ ذِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ

وَعَصَاهُ وَسَهُهِ وَقَلَحِهِ وَخَاتِمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلُ الْمُعْلَقَاءُ بَعْلَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِمَّا لَمُ يُذَكَّرُ قِسْمَةٌ وُمَنُ مَعْهِ وَنَعْلِهِ وَالْيَعِهِ مِمَّا يَعَبُرُكُ اَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَقَاتِهِ.

ترجمد جناب ہی اکرم سلی اللہ طب وسلم کی زرہ آ ب کی لاگھی آ پ کی تکوار آ پ کا بیالد اور اگوٹھی کے بارے بیں جو ذکر کیا جا تا ہے۔اس طرح جوچزیں خلفاء کرام نے ان بی سے آپ کے بعد استعمال کیں جن کی تھیم کا ذکر ٹیں ماتا۔اور آپ کے بال جمتا اور آپ کے برتن جن بی محاب کرا ٹم اور دیگر صغرات آپ کی وفات کے بعد ان بی اثر یک پائے گئے۔

حديث(٢٨٨٢) حَكَثَقَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الآنُصَادِئُ الخ عَنُ آنَسٌ اَنَّ اَبَا بَكُرٌ لَمَّا اسْعُعُلِفَ بَعْفَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكُتَبَ لَهُ طَلَا الْكِتَبَ وَخَعَمَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْعَامِجِ ثَلْقَةُ اَسْطُرٍ مُحَمَّدُ سَطَرٌ وَرَسُولٌ مَنطَدٌ وَاللَّهُ مَنطَدٌ.

تعد صرحال الدول المناه المادي المروى به كرون المكر المناه المناه

حليث (٢٨٨٥) حَلَقَا عَبْلَانُ عَنْ آبِيْ حَمْزَةَ الْعُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكُ ۖ أَنَّ قَلْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْكَسَرَ فَاتَّحَلَ مَكَانَ الفِيْعْبِ سِلْسَلَةُ مِنْ فِطْةٍ قَالَ عَاصِمٌ زَائِثُ الْقَلْحَ وَهَرِبُتُ فِيْهِ.

ترجد حضرت انس بن ما لک سے مردی ہے کہ جناب می اکرم ملی الدمليد و کم کا الدوث ميا تواس ک هسکسد جگدا يک جاعری کا دنجر عا دي گل ما مم فرمات جي كدش نے اس بيال كود يكھا اوراس سے پائى بھی بيا۔

حديث (٢٨٨٧) حَلَقَا سَعِيدُ بَنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُ الْعَ إِنَّ عَلِي بَنَ خَسَيْنِ حَلَقَا أَنَّهُمْ حَيْنَ قَلِمُوا الْمَدِينَةُ مِنْ حِنْدِ يَوْبُدُ بَنِ مُعْمِيةً مَقْعَلَ حُسَيْنِ بَنِ عَلِي لَقِبَةُ الْمِسُورُ بَنُ مَعْرَمَةً فَقَالَ لَهُ عَلَ لَكَ الْمَدِينَةِ مِنْ مَعْمِ تَامُّولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى مَعْمَ وَمُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى مَعْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَابَهُمُ اللهِ لَيْنَ اعْطَيْعَيْهِ لَا يَعْلَمُ اللهِ ابْدَا حَتَى تَبَلَعَ نَفْسِى اللهِ عَلَى بَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى بَهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى مَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ لا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حليث (٢٨٨٧) حَلَثُنَا فُتَيْهُ الْحَ عَنِ ابْنِ الْحَلَقِيَّةِ قَالَ لَوْكَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا خُنْمَانَ ﴿ ذِكْرَهُ يَوْمَ جَآءَهُ

نَاسٌ فَشَكُوا شُعَاةً خُفُمَانَ فَقَالَ لِى عَلِى الْحَبَ اللى خُفُمَانَ فَاخْبِرَهُ آلْهَا صَلَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُوسُمَّاتُكَ يَعُمَلُونَ بِهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ اَخْنِهَا عَنَّا فَآتَيْتُ بِهَا عَلَيَّا فَآخَرُتُهُ فَقَالَ طَعْهُا عَنَّا فَآتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَآخُرُتُهُ فَقَالَ طَعْهُا حَيْثُ آخِلُ الْحَمَيْدِي اللهِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ اَرْسَلَيْنُ آبِي خُذُ طَلَا الْكِتَابَ فَالْعُمُونَ بِهِ إلى خُفْمَانَ فَإِنَّ فِيْهِ آمُرُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَقَةِ.

ترجمد صرّت محدین صدید قراح بین کداگر صرّت ملی صحرت مثان کو بمائی سے یاد کرنے والے بین قوانہوں نے بھی انہیں اس ون

بمائی سے یادکیا جس ون اوگ ان کے پاس آ کر صحرت مثان کے مسلین کی شکایت نے کرآئے تے قو صحرت ملی نے بھے تھے دیا کتم صحرت مثان کے پاس جاؤاور انہیں فجر دو کہ معرت رسول الله صلی الله طبید کملے کہ متاویز توبیہ ۔ اپ جھسلین کو تھے دو کہ واس کے مطابق ممل کریں

میں اس کو لے کران کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کداس محیفہ کو ہم سے بیچے کرد ہمیں اس کی ضرورت فیس ہے۔ ہمارے پاس اور محیفہ موجود ہے۔ تو میں اس کو فیرت ملی کی شرورت فیل سے اسے اٹھا یا ہے۔ تو میں اس کو لے کروائی صحرت مثان کے پاس جا اوران کو واقعہ کی اطلاح دی۔ تو حضرت ملی نے فر مایا اس کواس جگد کو جہاں سے اسے اٹھا یا تھا۔ جیدی اپنی سند سے فر ماتے بیں کہ جمد بین المحدفیہ نے یہ کہا کہ بھے میرے باپ نے بھیجافر مایا بید متاویز ات لے کر صفرت مثان کے پاس جا کہ کے دیک اس میں مدتات کے بارے میں جو نمی اکرم ملی اللہ مطید ملم کا حکام بیں دہ درج ہیں۔

تشری از بیخ کنگودی ۔اس باب سے امام بخاری کا مقعد ہے کہ حضرت نی اکرم سلی الله علید دسلم نے موت کے وقت جوز کہ چھوڑا اس میں سب مسلمان شریک ہیں ۔کیونکہ وہ صدقہ ہے۔لین وہ مال جس کا آپ نے قبل ازموت کسی کو مالک بنا دیایا سب کا اشتراک تو ثابت ہے لیکن قرایت کا قبضہ کمی صحافی کا ہے۔ تو وی اس کا متولی اورمحافظ ہوگا۔اور کسی کواس میں تصرف اور حملک کا حق نیس ہوگا۔

تشری از رسی اورد ای است به به است به است به است به است کرنا که است کرنا که دیا اور اور افظ مولا اگر بیرات موتی ای اور اور افظ مولا اگر بیرات موتی این بی است بیا جاتا یا است بیا بیا است بیاس که ایس موتی است و معاتبوک اصحابه این و وی این بی است که این است بیال کار بیاس که ایس موتی است و بین کرتر جمه این این مین این است که بیال کار بیا بی است که بیان که

تشری الری کی اور گان ساھنھا عنا النع اس کو مؤخو کردے ہم تو پہلے ہی اس پھل کردہ جیں۔ کی اور پھل ٹیس کردہ۔ تشری الری کی ارکی میرے زدیک بہتر تو جیدیہ ہے کہ حضرت حال کے پاس وہ مجند مدین اکبڑا تھا جس پروہ ممل کرتے تھے۔جس کا ذکر مؤطا امام مالک کے اعدم وجود ہے۔ اور کتاب مسالک شرح مؤطا امام مالک ٹیس این العربی نے تقریح کی ہے کہ ماہ مدت بارے ہیں تین ومتاویزات تھی۔ کتاب اہی بکو. کتاب عمرو بن حزم اور کتا ب عمربن المنطاب جس پر صرت مرابیخ دورخلافت شرائل کرتے رہے۔ تو صرت مثال گامل کتا ب الشینون پرموا جس کودہ ترج دیتے تھے۔

تشریکی از قائی من منعن فی دینها کروکن کی طرف سے جوان کو گفت ہوگی وہ ان کے دین کو بگا زدے گی۔اوراس پرمبرند کرسکس گ۔ مور بن عرمہ کے قصد کواس سے بیمنا سبت ہے کہ چیے سوکن سے حضرت فاطمہ تو کدورت حاصل ہوگی ایسے تیرے اقرباء کے فلیہ سے تھے کدورت ہوگی۔ جھے دے دوش اس کوارکی ٹوب حاضت کروں گا۔

## بَابُ الدِّلِيْلُ عَلَى أَنَّ الْمُحْمُسَ لِنَوَ آئِبِ

رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَسَاكِيْنِ وَإِيْعَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الصَّلَةِ. وَالْاَرْمِلِ حِيْنَ سَالَتُهُ فَاطِمَهُ وَهَـكُتُ إِلَيْهِ الطُّحْنَ وَالرَّحْى اَنْ يَتَعْدِمَهَا مِنَ الصَّبْيِ فَوَكُلَهَا إِلَى اللهِ.

ترجداس بات کی دلمل کے بارے میں کافس جناب ہی اکرم ملی الله طبید سلم کی خرود یات پرخرج ہوتا تھا۔اورمساکین اس کامعرف تنے اور جناب ہی اکرم ملی الله طبید سلم نے معبکے طالب ملموں اور ہوگان پرخرج کرنے کوڑجے دی۔ جب کیا ہے کا بنی قاطمہ الزهراء نے آپ کوآٹا چینے اور چکی چلانے کی شکایت کی کہانیس قیدی مورقوں میں سے ایک خاومدی جائے تو آپ نے ان کواللہ پر محروسہ کرنے کا تھم دیا با عدی شدی۔

حديث (٢٨٨٨) حَدُقَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ النِع حَدُقا عَلِي آنَ فَاطِمَة إِثْعَكْ مَا تَلَقَى مِنَ الرَّحٰى مِمَّا تَطُحَنُ فَبَلَعَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بِسَبِي فَآتُتُهُ تَسَالُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقُهُ فَلَكُرَتُ لِمَا يَشَا فَهُ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُرَتُ ذَلِكَ عَآئِفَةٌ لَهُ فَآتَانَا وَقَلْ دَخَلَنَا فَلَكُرَتُ لِكَانِفَةً فَهَا وَاللّهُ وَمَلَّمَ فَلَكُرَتُ ذَلِكَ عَآئِفَةً لَهُ فَآتَانَا وَقَلْ دَخَلَنَا مَطَاجِعَنَا فَلَكُمْ اللهُ وَلَلْمُ وَلَا يَعْلَى صَدْرِى فَقَالَ آلا اَدْلُكُمَا عَلَى مَعْدِي مَعْدَى وَجَدَتُ بَدُرُ قَلَيْمَ وَاحْمِدًا فَلَا وَلَالُهُنَ وَسَبِّحًا خَدْمُ مَنْ اللهُ وَلَا لِيُعْنَ وَاحْمِدًا فَلَكًا وَلَالُهُنَ وَسَبِّحًا فَلَكُ وَلَا لِيُعْنَ وَاحْمِدًا فَلَكًا وَلَالُمُنَ وَسَبِحًا فَلَكُ وَلَا لِيُنْ وَالْمُونَ فَإِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِكُمَا مِمَّا سَآلُتُمُوهُ وَلَا يُعْنَى وَالْمُونَ وَاللّهُ وَلَا لِي اللّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا لَهُ وَلَا لِي اللّهُ وَلَا لِي اللّهُ وَلَا لَهُ مَا مَنَا اللّهُ وَلَالِمُن وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِمُن وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ الْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

جس پہ ہے نے مساکین بوگان کورجے وی۔

فوجدت بود قدميه المنع بيض وكين حي بكداس سيسكون ادر المينان مراوب جب كدالامو فوق الادب تفارة معرسة في الدب تفارة

تشريح المصيحة ذكريكم ـ ملامهين قرمات بين كه هذاباب في بيا ن الغليل على ان المعمس لنوالب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وايفار ه معنى ش لاجل ايفار ه ك ب-اور حين سألعه كا عرف ب-ملامه مندحي قرات بين ظاهريب المدليل مبتداء بداوراس ك فر قوله حين سألته فانه حين ذلك مااعطا ها بل وكلها الى الله يعنى جب انهول في الآل بالآل بالآل بالكالا جابديا ـ الج جاب يهواكماس وقت آب في ال كو يكونديا بكرالله كريروكياكماس برهروسركري الويدليل باس باس بات كالحس آب كاحق تھا۔جس طرح آپ جاہے اس میں تعرف کرتے تھے۔اوراس سے بدادم میں آٹا کیس گوتام معادف میں عوج کرتے تھے۔ باکہ بعض معارف ش استعال كرت تصدما حب فيض فرمات بي كرجانا وابي كرجارا فال و خانمين كے لئے بير اس يرسب كا اقال ب- باتى ر بافس الله تعالى نے اس كے متحقين جديون فرمائے بيں الله تعالى كا ذكرة ويك كے لئے ہے۔ جناب رسول الله ملى الله ملي وسلم كا حصرا بكى وفات كما تعما تدموكيا ده كع آب كقرابت دارده أكرفتيرين والكوفترى وجه سدياجات كاقرابت بوى كالعباريس البدفقراء قرابت داردن كواصلاء كمعامله يس دومرون يرتزج وى جائ كى اب جديس مصرف تن مصارف باقى رو كالعدام ما لك فرات ين وه متحقين فيل بلكممارف بين ما كم كوافتيار بي يعيم إب جس قدر جاب عوج كرسكا بدرايدام بناري في مسلك امام الكوري وية ہوئے کہا ہے کہ قسمة الی المحمس الی الامام يقسمه كيف شاء. اوراس پرچارزاجم كائم كے پہلالو كى ہے جس كے فيح مديث مكايت لائے يور جواس بات كى دليل بےكداكر دوى القرابة منتق موت و آپ بى بى قاطمة وخرور خادم مطافر ماتے ـ دومراتر جمد فوله تعالىٰ كان الله عمسه وللوسول جس كالميراس أول سى كالرسول المسم ذلك كفيم كااحتياد مول كوب عير على محتيم كرس-تيرازجم ما ١٠ يب ان العمس لدوالب المسلمين جس عموم بواكى فاص تم كم العظم يس بدولل بيب كرآب ي تيبرانساراورمترت جايگومطا فرماسة بوكدة والتركبة بمل سيخيل عنى جرح الرجه موفيه ٢٠ يرسيد الدليل على ان المعمس للامام ب سبتراج قريب المعانى بين معمدان سبكاأي بي-جس سالمام اكت كمسلك كاموافت كرناب معاحب عل فان ف عمسه الغ كالميرين كما ب كفس ك جاتمام بن سيالالعاليكا قول ب ملائم فاند كعب كالميروفيره على عمل المائم المائي على محتيم موں يحض في كاالله كا حسد بيت المال يس جع مواور بعض في استهم دسول يس هم كيا ہے۔ جمود ملاء قرمات بي كد كرالله تعليم ك لئ بار والى بار والمام يرمرف مول اور معداوى على يمى بكراحدد قات الفي ملى الله طيد ولم إلى المسلمين ين مرف موكا - بدام شافق كا مسلك ب- امام الك كزديك دائ ام يرموق ب ام اليمنيذ قرات بي كراب كا حدادر دوى الترابت كاحسة بك وقات كما توى ساقده وكيااب سارانس غن اتسام عل مرف موكا ابن ما ترظر مات بين كرحرت الديكرا ورمريكى فس كوباتى تين اقرام بي مرف كرت شقه يعامى. مساكين. ابن السبيل. اهل الصفة. مافط زردت بي كرمديث شكايت بي الل المعة كاذكريس ب-شاياام بخاري في مديث كاس صدى طرف اشار فرايا بحس بس ب والله لاعطيكم وادع اهل الصفة ين يس الل صفر وجهود كرمهين وين والكار اوربين طرق بس به مسلقكم المعامى فيا ي تم يد سبقت كرميد

لاالبود المحسى كابردوايت ببود حسى مطوم بوتاب كوكد فطلك دات كى الامر فوق الادب سي مح كلوى تابعل دوايات كي المرف الناده كيات كالمرف الناده كيات كي المرف الناده كيات كي المردود الناده كيات كي الناده كيات كي الناده كيات كي المرف النادة كي الناد كي النادة كي

بَابُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ

يَعْنِي لِلرَّسُوْلِ قَسَمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا آنَا قَامِمٌ وَعَادِنٌ وَاللهُ يُعْطِى. ترجمدالله تعالى كابياد شادب كرب فك النيمت كافس الله كے لئے ادراس كرسول كے لئے ہے يعنى رسول اس كو مستمر كاس كئے كا بيم ارشاد ہے كہ بى قرباط والا اور فزا فى موں الله تعالى ديتا ہے۔

حديث (٢٨٨٩) حَلَّثُنَا أَبُو الْوَلِيْدِ النِّح عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا مِنَ الْاَنْصَارِ عُلَامٌ فَآرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةً فِي حَدِيْثِ مَنْعُوْدٍ إِنَّ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَمَلُتُهُ عَلَى عُنْقِي فَلَامٌ فَآرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا فَآلَ مَمُولًا إِلَيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيْثِ سُلَيْمَانُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَآرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا فَالَ مَمُولًا بِإِسْمِي وَلَا تَكُنُوا بِكُنْمَعِي فَآلِي إِلَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُمَّيْنَ بَعِثْ فَالِي اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُوا بِإِسْمِي وَلَا تَكُنُوا بِكُنْمَى فَآيِدٍ آزَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ سَمُوا بِإِسْمِي وَلَا تَكُنُوا بِكُنْمَى .

ترجد معرت جابرتن مبالله ما ترب كه مار مانمادي سايد آدى كل كالكا بيدا مواس قاس كام محد كا اداده كيا هجه معودى دوايت يس فرات بي كراس انمادى فرمت بي كراس انمادى فرمايات المراب المراس المراب المراب

حديث ( • ٢ ٧٩) حَلَقًا مُحَمَّلُهُ أَوُسُفَ النَّحَ عَنْ جَابِرَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْانْصَادِيَ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا خُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكْنِعُكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا تَنْمِمُكَ عَبَّا فَآتَى النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلِللِي خُلامٌ فَسَمَّيُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا تُكْنَيْكَ ابَا الْقَاسِمَ وَلَا تَنْمِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ احْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُوا بِاسْمِى وَلَا تَكُنُوا بِكُنْمِي فَإِنَّمَا آنَا قَامِمٌ.

ترجد حضرت جابرین حمیاللہ قرائے ہیں کہ ہارے ایک دی کے بہال او کا بیدا ہواجی کا عماس نے ہام رکھا۔ قوانسار نے کہا کہ ہم
تجے ابدالقاسم کنیت جیس کے اور نہ بی اس سے جری آ کو شفری ہونے دیں کے قووہ شی جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ دملے کو مدمت
میں حاضر ہوا کہنے لگایا رسول اللہ بھر سے اوکا بیدا ہوا ہی میں نے اس کا نام ہام رکھا۔ انسار کہنے گئے کہ ہم تجے ابدالقاسم کنیت جیس رکھندیں گے۔
اور نہ بی اس سے جری آ کھ کو شفرا ہونے دیں کے ۔ قوجتاب ہی اکرم ملی اللہ علیہ دس کے قرمایا انسار نے اچھا کیا۔ ہی بھر سے نام کے ساتھ منام

ر کھسکتے ہو میرک کنیت کے ساتھ کنیت ند کھو ۔ اس سوائے اس کے کیس کہ ش او قاسم می مول۔

حديث ( ١ ٢٨٩) حَلَّثَنَا حِبَانُ بُنُ مُوْسِلَى الْحَ آنَّةُ سَمِعَ مُعَاوِيَةٌ كَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ عَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِى اللِّيُنِ وَاللهُ الْمُعْطِئُ وَآنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَوَالُ هَلِهِ الْأُمَّةُ طَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ خَالِفَهُمْ حَتَى يَأْتِى آمُرُ اللهِ وَهُمْ طَاهِرُونَ.

ترجمد حضرت امیر معاوی قرماتے میں کہ جناب رسول الله صلى الله طيروسلم نے فرمايا الله تعالى جس محض سے بھلائى كا اراده فرماتے ميں تو اسے دين ميں مجموعطا كردسية ميں اور اللہ تعالى دسية والا ہے اور على تو باضح والا ہوں اور بدامت جمر بيطى صماح بھاالصلوة والسلام اپنے خالفين بہنا لب دہے كى يمال تك كرجب الله كا تحم يعن تيامت آئے كى تب بحى وه فالب ہوں كے۔

حديث (٢٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْمَحْ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا أَعْطِيْكُمْ وَلَا آمْنَعُكُمْ آنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ أُمِرُثُ.

ترجمد حضرت الع برية سے مروى ب كه جناب رسول الشملى الشرطيدوسلم في فرمايا شاقد على حميس وينا بول اور ندى تم سے روكا بول سواسة اسكينس كه على قويا سفنے والا بول وہال ركمتا بول جهال كا مجھے كلم لمتا ہے۔

حديث(٢٨٩٣) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيْدَ الخِ عَنْ عَوْلَةَ الْاَنْصَارِيْةِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يُعَمَّونُ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمد صفرت خولدانسادر چرماتی جی کدیں نے جناب ہی اگرم سلی اللہ ملیدد مکم سے سنافر ماتے بھے کہ بے وکک پھواللہ تعالی کے مال میں ناخی تحسیس کے لیمنی تھرف کریں سے کدان کے لئے قیامت کے دن آگ ہوگ ۔

تشری از بین کسلونی ام مفاری کا متعمداس باب سے بیہ کی گست اللہ جارک و تعالی کی طرف و جمرک کیلے ہاور جناب بی اکرم ملی اللہ وہ مسلمانوں کی خرور بات کے لئے ہے۔
نی اکرم ملی اللہ والیہ کم کی طرف اس احتبار سے ہے کہ کہ اس کو تشیم کرتے ہیں۔ مالک فیس جیں باکدوہ مسلمانوں کی خرور بات کے لئے ہے۔
اور پہلے باب میں جوجائے جو بیکا ذکر موا تھا۔ تو حائج نبوی حائج مسلمین جی کوئی الگ فیس جیں۔ اورا مام بخاری نے اس موا پر اس طرح دلیل قائم کی کہ آپ نے اپنانام قام دکھا ہے۔ والا تو اللہ تو

تشری از معلی اف علیه وسلم کیا آپ آپ آپ ایک آویہ کہ خمس دسول اف صلی اف علیه وسلم کیا آپ اس کے مالک تھے۔ یاان کے پرداس لئے کیا گیا تاکہ آپ اس تقیم کریں۔ دومرا مسئلہ یہ بعد و فات النبی صلی اف علیه وسلم اس محمل اس کی کہال دکھا جائے۔ دومرے مسئلہ پر آب باب بی مفصل بحث ہو چکی۔ اب پہلامسئلہ بی ام بخاری کا مقدود ہے۔ مافق قراتے ہیں۔ وللوسول قسم خلک النع آ ہے کریمہ کی تغیر میں جو مخلف اقوال ہیں امام بخاری نے ان میں سے ایک کو احتیار کیا ہے۔ کہ آپ خمس الوسول کے مالک میں سے مالک میں سے مال میں سے خمص الموسول کے مالک میں سے مفاول ہیں ام مخاری کا حصرے۔ خواد آپ گال میں حاضر ہوں یا نہ ہوں۔ پھر آپ اس کے مالک ہوں کے یا نیس۔ دونوں قول شافیہ کے جمس المعمس دسول کا حصرے مطال کی طرف ہے کہ مالک میں سے جی المرب کی الم مسول کی ماری کا قول دومرے مطال کی طرف ہے کہ مالک میں سے جی کہ ایک میں کے جی کہ بی کہ ایک میں کہ کی فرماتے ہیں کہ لین کا لم دسول

قسمة لا ان سهما منه له يين آپ وص تتيم كرن كا افتيار ب خمس ش صصر آپ كافيل موكاركم آپ اس كمالك موجائين -چناني باب ك جارا حاديث سه تابت كروياكم آپ عن قاسم تقد قاسم كا لفظاتو اكثر احاديث ش وارد مواب البت معاون كا لفظ معرت ايمر معاويك ايك مديث ش آيا بهد المما انا عمازن والله يعطى.

تشری از می از می است می که ام بخاری شعبه با ختلاف کو بیان کرد به بین که کیا افساری نے اپنے بینے کانام می دکھنا چا بایا کاسم نوسنیان اوری کی دوایت سے ترجی ای کودی کدو اپنے بینے کانام کاسم دکھنا چاہجے تھا۔ وردوسری ترجی معنوی احتبار سے بے کیا فسار کا الکا رقاسم نام رکنے پر تھا۔ تاکہ بیا بوالقاسم ندین جائے۔

تشری از بی و المحدودی در این می فادما اناقاسم النع اس ایدالقاسم کنیت رکھے ہمالحت بیل ہورندآ پارات انماناابو القاسم ، بلکہ یہاں ایک مقدہ پر حجر برتا ہے۔ دویہ برحجہ آم اپنے بینوں کنام قاسم رکھو کے قتم ایجا القاسم بن جاؤ کے آوال اقتصام اور خلا ملط لازم آئے گا۔ جس سے بمائے وقت آن مخضرت ملی اللہ طید وکل اور خلا ملط لازم آئے گا۔ جس سے بمائے وقت آن مخضرت ملی اللہ طید وکل اور خلا ملط لازم آئے گا۔ جس مرح بی اس آدی کی لات کی نسبت آن مخضرت ملی اللہ طید وکم کی مرف ہوجائے گا۔ اگر چہ وواس کی مراون مور ایک بین بہر حال اس نسبت سے بینے کے لئے اس کا ترک کردینا اولی اور افتال ہے۔

علی اڈی الرسول طامرسندی قرائے ہیں کرمدیث باب کا قاضا ہے کہ ملت کی التاس اورایڈا ہے۔ جوجد درمالت تک فتن رے گا۔اب من کی وزید کے لئے رہ جائے گا۔تا کہ معزی مواہی پیدائی و۔

تحری از قاسی ۔ اگرادکال ہوکرمدیٹ قاطمہ سے ترجہ کیے قابت ہوا تو کہا جائے گاکہ اھل صفکو قاطمہ الزحراۃ پرترج دیا بی ابھار النبی اھل الصفه ہے۔ اور اسلحیل قاضی فرماتے ہیں کہائی مدیث سے قابت ہوا کہ خمس المخمس کی تشیم کاحق امام کوے۔ چنا نچہ آپ نے اپنی بیٹی سے خمس کوردک دیا۔ تو مطوم ہوا کہ خوی القوبی کاحق بھی شم ہو گیا۔ امام کھادی فرماتے ہیں کہ صفرت الویکر۔ عمر اور صفرت کی نے کی خوی القوبی کوما قداتر اردیا ہے۔

بَابُ قِوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُحِلَّتُ لَكُمُ الْفَنَائِمُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَعَدَّكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَلِهِ وَهِيَ لِلْعَامَةِ حَتَّى يُتَبِنَهُ الرَّسُولُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

ترجمد جناب می اگرم ملی الله علید کم سے اس قول کا مطلب کے تہاری خدید تیں حلال ہوگئیں اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تمہار سے ساتھ مہت کی اللہ تعالیٰ کے تمہار سے ساتھ مہت کا وجد اللہ میں استحدیث کا وجد اللہ میں استحدیث کی اکرم ملی اللہ علیہ کم نے بیان فرمایا۔ نی اکرم ملی اللہ علیہ کم نے بیان فرمایا۔

حليث (٢٨٩٣) حَلَّثُنَا مُسَلَّدً الخ عَنْ عُرُوّةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْلُ مَعْقُودً فِي نَوَاصِيْهَا الْعَيْرُ الْاَجَرُ وَالْمَغْنَمُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ترجمد صفرت مروہ بارتی جناب ہی اکرم سلی الشرطیدو کم سے روایت کرتے ہیں کہآ پ نے ارشادفر ما یا محوالات کی پیٹانی کے بالوں ش خیر تیا مت کے دن تک باعد حدی گئی ہے۔ آخرت ش اجروالو اب اور دنیا ش فنیمت کا مال۔

حديث (٢٨٩٥) حَلَّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا

هَلَكَ كِسُرِى لَمَلا كِسُرِى بَعْدَةً وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ لَلا قَيْصَرَ بَعْدَةً وَالَّذِي نَفْسِى بِهَدِم لَتُتَفِقُنَّ كُتُوْرُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

ترجمد حضرت ابوہر م قسے مردی ہے کہ بیناب رسول الله سلی الله طید و کم نے ارشاد فرمایا کرجب کر کیا دشاہ قارس بلاک ہوگا تو مجراس کے بعد کوئی کمر کی شاہ مگا۔ اور جب تیمر یا دشاہ رم بلاک ہوگا تو مجراس کے بعد کوئی تیمرٹی ہوگا اس واست کی تم اجس کے تبخد کدرت میں میری جان ہے تم مسلمان اوک شرور یا احدروران ووٹوں یا دشاہوں کے فزائوں کو اللہ کی راہ میں فرج کرد کے۔

حديث (٢ ٢٨٩) حَلَّثَنَا اِسْحَقُ الْحَ حَنْ جَابِرِبُنِ سَمُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلا كِسُرَى بَعْدَةً وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلا قَيْصَرَبَعُدَةً وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِم لَتُتَفَقُنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللّهِ.

ترجمد حضرت جابرین مرافر استے ہیں کہ جناب دسول الله صلی الله طبید کم ایا جب سری بلاک ہوجائے گا قواس کے بعد کوئی سری خیس ہوگا اور جب قیمر بلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیمرٹیں ہوگا اور تم ہاس ذات کی جس کے تبعد گقدرت بی میری جان ہے خرور بالعرور ان دونوں بادشا ہوں کے فزانے اللہ کی راہ بی فرج کے جا کیں گے۔

حديث (٢٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِنَانٍ الْعُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ أُحِلُتُ لِيَ الْفَنَائِمُ.

رَجد حرّت بايرُن مِه اللهُ وَاقْ بِين كَرِجناب و الله الله الله الله اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حديث (٢٨٩٨) حَلَمُ أَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حديث (٢٨٩٨) حَلَمُ أَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ تَكُفُّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ وَتَصُدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْجِلُهُ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصُدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْجِلُهُ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصُدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْجِلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالُهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

حليث (٩٩ ٢٨) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَلَاءِ النِّ عَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَزَانِيِّي مِنَ الْاَنْبِيَّاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَعْبُعِي رَجُلَّ مَلَكُ بُعْنِعَ إِمْرَأَةٍ وَهُوَ يُويُدُ اَنْ يَبَيْ بِهَا وَلَمَّا بَنْ بِهَا وَلَمَّا مَلَكُ بُعْنِعَ إِمْرَأَةٍ وَهُوَ يَهُولُ اللهِ عَلَيْ بِهَا وَلَمَّا بَهُ عَلَقَاتٍ وَهُو يَنْقِلُو وَلَا حَدُ اِثْمَا مَنْ الْقَرْيَةِ صَلُوةً الْعَصْرِ اَوْقَرِيَّنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِلْكَ مَامُورَةٌ وَآنَا مَامُورٌ اللَّهُمُّ لَعُمْمَ الْفَارِيمَ فَجَآءَ ثَ يَعْنِى النَّارَ لِنَا كُلُهَا فَلَمْ تَطُعَمُهَا وَلَهُ مَلْمُ قَطَعَمُهَا عَلَيْهُ فَجَمْعَ الْفَنَائِمَ فَجَآءَ ثُ يَعْنِى النَّارَ لِنَا كُلُهَا فَلَمْ تَطُعَمُهَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمْعَ الْفَنَائِمَ فَجَآءَ ثُ يَعْنِى النَّارَ لِنَا كُلُهَا فَلَمْ تَطُعَمُهَا

لَقَالَ إِنَّ فِيْكُمْ خُلُولًا فَلَيْنَا يَعْنِى مِنْ كُلِّ فَبِيئَةٍ رَجُلَّ فَلَوْقَتْ يَدَ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْعُلُولُ فَلَيْنَا يَعْنِى قَبِيْلُتُكُ فَلَوْقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْثَلَيْةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْفُلُولُ فَجَآوًا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ اللَّعَبِ فَوَحَمْوُهَا فَجَآءَ تِ النَّارُ فَاكَلَتْهَا ثُمَّ اَحُلُّ اللَّهُ لَنَا الْفَنَائِمَ رَاى صُمْفَنَا وَعِجْزَنَا فَآحَلُهَا لَنَا.

ترجمت صورت الو بر روائر التراس المسام من سنا يك في الترح بن أون في جادكا اداده كيا آوا في آوم سفر ما يا كدير سالحدوه جابد چلي جوي كي مورك و كاما لك بوچكا بوليان و به بهترى كا اداده كريا بواجي اس في به بول اورده اكى ولا در كا انظار كرد با بو كروان في مير شروع كى بوداوه بحي حك يحتي شدة الى بور با بي بير في في مير المن الكاولات آكيا استى (بيت المعقد من ) كي ال المين صرك نما لكاولات آكيا استى قريب بوكيا الياس مرح بوكر الما يك بوع فر ايا كة بحى الله كي مكم يا بير بساد مي كي المين مرك نما لكاولات آكيا استى قريب بوكيا الوائد بول في موري من الكاولات آكيا السين بيرا في المين مرك نما لكاولات الله! جب بك جهاد فر ايا كة بحى الله كي مكم كا بيران المين مرك نما لكاما مورمون المعالد المين به بيران الكون في من موري من المين في ال

تھری الرقا افعاس عائمین مقاتلین کے لئے ہے۔ اور فس اللہ کے رسول کا ہے۔ وہ جس طرح چاہاں میں تعرف کرے اس بین است نے بیان کردیا جوا افعاس عائمین مقاتلین کے لئے ہے۔ اور فس اللہ کے رسول کا ہے۔ وہ جس طرح چاہاں میں تعرف کرے اس باب میں امام بخاری جوا حادیث لائے ہیں۔ کہلی تو حروہ پارٹی کی ہے۔ جس میں کھوڑے کی تعدیلت بتائی کی کہ دوہ اجراور فنیمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ دوسری حدیث معرف الدیم ہیں۔ کہا تو حروہ پارٹی کی ہیا کت کے ساتھ ان کے فزائے فنیمت کی شکل میں سلمانوں میں تعدیم ہوں کے چنا نچوا بیا ہوا۔ تیسری حدیث چاہری مدیث چاہری میں میں ایک کے بیان ہے۔ اور جس میں المعدالم کا بیان ہے۔ اور جس میں جس میں جاہدی میں ایک کی اس طرح ہے۔ چتی حدیث چاہرین حمیداللہ کی ہے۔ سے میں ایک بی اس طرح ہے۔ چتی مدیث چاہری میں فنیمت ہی آ می ہے۔ اور چھٹی جدیث جس میں ایک بی کے جادی اور جسٹی جدی میں ایک بی

### بَابُ الْعَنِيْمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

ترجمه فنيمت الكاحق بيجوم كركار ذاري ماضربو

حديث (٢٩٠٠) حَدَّثَنَا صَلَقَةُ الْحَ هَنِ ابْنِ خُمَرٌ قَالَ قَالَ خُمَرٌ لُوْلَا الْحِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَعَحْتُ فَرُنَةً إِلَّا فَسَمْتُهَا بَيْنَ اَعْلِهُ وَسَلَمَ خَيْبَرَ.

ر جد حرت ابن مرقر ماتے ہیں کہ صورت مرت فرمایا اگرہ فری سلمانوں کے موم دسیدی خوف شہوتا تو بولسی بھی گھ ہوتی ہی آ فائمین بیں تقلیم کردیتا۔ جیدا کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ طبیہ کیا مے فیبر کھنیم کیا۔

تھری از قائی۔ ملامر کمائی فرائے ہیں کا گر برمع حدستی کی ادائی قانین رہتے کو کہ ایس آنے والے مسلمانوں کے لئے کچھ ہائی ندرہتا۔ ہا ہر سے حضرت عرف ان ادائی کو کے کران کی قبت قانین بی تھیم کردی۔ اور المعنیدہ کمدن شہد الوقعہ یہ حضرت عرف اثر ہے جس کو مند حجد الرق ہے سے این جہاب سے قبل کیا ہے۔ کہ دیدے کا قانبا تو بیتی کم ارائی کی قانین بی تاہیں بی تاہیں کم کردی ہے ایس میں تھیم کردی ہا تیس کی مسلمت کی خاطران ادائی کو مسلمانوں کے لئے وقت کردیا۔ اودان ہو ان مقرد کردیا۔ جومعالے مسلمین بیل مرف ہو۔ اگر سوال ہوکہ مسلمان قانین کو ان کرت سے کیول محرد کم کیا گیا۔ تو جماب یہ ہے کہ بیع وفیرہ سے ان کی تن ری کر کے کل مسلمانوں کے لئے وقت کردیا۔ جیسے وائی ادائی کو تن ری کر کے کل مسلمانوں کے لئے وقت کردیا۔ جیسے وائی ادائی کو تقت فریا۔

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ آجُرِهِ

ترجمد جس فض فيمت عصول كيلع جادكيا كياس كالواب كم موجائك

حديث (١٠١) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ النِع حَدَثَنَا ٱبُوْمُوْمَى ٱلْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ آفَرَابِي لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَقْتَعِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرى مَكَانَهُ مَنْ فِي سَيْئُلِ اللّهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِعَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْقُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَيِئْلِ اللّهِ.

تر جمد حضرت الدموی الشعری فرماتے بین کمایک دیماتی نے جناب ہی اکرم سلی الله ملیدوسلم سے بوجھا کمایک؟ دی حصول فیمت کیلے جادکرتا ہے۔ دومراهم سے جادئی مین الله کرنے والاكون بفرمایا جو دکرتا ہے۔ دومراهم سے جادئی مین الله کرنے والاكون بفرمایا جو فض اس لئے جادکرتا ہے كماللہ تحالى كاكلمہ بلندہ وقودہ جادئی مین اللہ ہے۔

تشری از قاسی معلوم موا کردورول کوواب کم ملے کا ایک یس لا کی ہے۔دومراشمرت چاہتا ہے۔ تیمرار یا کارہے خلوص والا آفری ہے منصکا لی واب موکا۔

بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْلَمُ عَلَيْهِ وَيُخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْطُرُهُ أَوْخَابَ عَنْهُ

ترجمه حاكم بهائك إلى آجا حاسة فيمت تشيم كسد عد الدجنة سنا الله بن آبى مُلَهُكَة أَنَّ النبي صَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن آبِى مُلَهُكَة أَنَّ النبي صَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن آبِى مُلَهُكَة أَنَّ النبي صَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن آبِى مُلَهُكَة أَنَّ النبي صَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن آبِى مُلَهُكَة أَنَّ النبي صَلَى اللهُ وَصَلَّم اللهِ بَن اَصَحَابِه وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَحْرَمَةِ اللهُ عَلَى البَّبِ فَقَالَ ادْحَة لِي فَسَعِم وَاحِدًا لِمَحْرَمَةِ فَقَامَ عَلَى البَّبِ فَقَالَ ادْحَة لِي فَسَعِم النبي صَلَى اللهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَوْلَة فَاحَدَ قَلَة فَقَالًا فِي خُلِقِهِ هِلَةً وَرَوَاهُ ابْنُ خُلَة عَنْ آبُوت وَقَالَ كَ اللهُ عَن اللهُ عَن المُسْوَدِ خَبَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَن المُسْوَدِ فَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَنِ المُسْوَدِ فَلِمَتُ عَلَى النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ قَالَة اللهُ عَن الْمُسُودِ فَلِمَتُ عَلَى النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّهِ قَابَعَهُ اللّهُ عَنِ الْمُسُودِ فَلِمَتُ عَلَى النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ قَالَة اللهُ عَنِ الْمِسُودِ فَلِمَتُ عَلَى النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَنِ الْمِسُودِ فَلِمَتُ عَلَى النبي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ الْمُسُودِ فَلِمَتُ عَلَى النبي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنِ الْمُسُودِ فَلِمَتُ عَلَى النبي مَلَى اللهُ عَلَى المُعْتَلِ وَسَلَم اللهُ عَنِ الْمُسَودِ الْمُسَودِ الْمُسَودِ الْمُسَودِ اللهُ عَنِ الْمُ عَنِ الْمُسُودِ الْمُسَالِ اللهُ عَنِ الْمُسَالِ اللهُ عَنِ الْمُعَلَى اللهُ عَنِ الْمُسَالِ اللهُ عَنِ الْمُسَالِ اللهُ عَنِ الْمُسْتِودِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ ا

تشری از قائی ۔ فہات هدالک اللغ بیشرین کی طرف سے حدید اللہ کے کے طال تھا۔ اور فعی کی طرح آپ نے اللہ حلال تھا۔ اور فعی کی طرح آپ نے جس کو چا باطا کیا۔ جس کو چا بات جس کو چا بات جس کے اللہ تعلق میں ہے۔ کو تکدید ہدایا ان کو بطور دعوت کے دیے جاتے ہیں۔ تابعه الملیث خلاصہ یہ ہے کہ ایوب کے دوشا کرداؤ اس پر شخل ہیں کہ بے حدیث مرسل ہے۔ لیکن تیسر سے حادین زید نے اسے موصول کردیا۔ امام بخاری نے موصول کرنے والوں پر وجدان کے مقلا کے احماد کیا۔

## بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فُرَيْظَةَ وَالنَّصِيْرِ وَمَا آعُطَى مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَ آئِيهِ

ترجمہ۔ حضرت الس بن مالک عفر ماتے ہیں کہ انسار کے دوآ دی جناب ہی اکرم صلی اللہ طبید کم کے لئے مجود ہے تھی کردیے تھے۔ جب بوقر بلہ اور بولنیے کے معلاقے کے ہوئے آواس کے بعدا کہا نسار کوان کی مجود ہیں داہی کردیے تھے۔

تشری از قائی ۔ اسباب ش امام بخاری معزت اس کی روایت محفران یے ہیں۔ کتاب المخازی ش مفسل آئے گی خلامہ ہے کہ بنو نعنیو کی اراضی فعی کا مال تھا جو خالص ہے ہے کہ بنو نعنیو کی اراضی فعی کا مال تھا جو خالص آپ کا حق تھا۔ جس کو آپ نے مہاج میں پہتے کہ رویا اوران کو کھی انسار نے جو با علت بلور ہمددی کے انہیں دیے تھے وہ والی کردیں ۔ اوران کو فعی کے مال سے پھوٹی سے گا۔ اس المرح دولوں فریق آیک دومرے سے مستنی ہوئے ۔ ہمر جب بنو قرید ہے مردی کی ان کا محاصرہ ہوا اور صفرت معید من محالات فیصل ہے تو ان کی جائیداد کو آپ نے اپنے سب امحاب ش تقیم فرمایا۔ اور مارے شرور ایس تنصیل سے ترجمہ ہے درمطابقت ہوگئی۔ اورا پی حصرت ان کی محال ہو تکرمصارف ملاح اور کراح شرام را ایس تنصیل سے ترجمہ ہے درمطابقت ہوگئی۔

# بَابُ بَرُكِةِ الْفَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وُمَيِّعًا

مَعَ النَّبِيِّ مَثْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةٍ الْإَمْرِ ۗ

الْجَمَلِ دَحَايِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنَى آنَهُ لَايْقُعَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَطْلُومٌ وَإِلَيْ آلَا أَرَائِي إِلَّا سَأَلْعَلُ الْيَوْمَ مَطُلُومًا وَإِنَّ مِنْ الْكَبْرِهَمِّى لَلَيْنِي ٱلْخُرِى يُبْقِي دِيْنَنَا مِنْ مَا لِنَا هَيْعًا فَقَالَ يَبْنَى بِعْ مِنْ مَّالِنَا فَاقْعِي دَيْنِي وَآوُمِنِي بِالْكُلُثِ وَثَلَقَةَ لِيَنِيْهِ يَمْنِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّيَثِرِ يَقُولُ ثُلَثُ الْكُلُثِ فَإِنْ فَعَنْلَ مِنْ مَّالِنَا فَصْلٌ بَعْدَ قَصَاءِ اللَّهُنِ فَقُلْقَهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَّامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدُوَارَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٍ وَّعَبَّادٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِشْعَةُ بَنِيْنَ وَتِشْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوْمِينِي بِلَيْنِهِ وَيَقُولُ يَبُنَّى إِنْ خَجَرُتَ عَنْهُ فَاسْعِينَ عَلَيْهِ مَوْلَايَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَآ اَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَآ اَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فُواللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ يَا مَوْلَى الزَّبَيْرِ ٱلْمَسِ عَنْهُ دِيْنَةُ فَيَقْطِينِهِ فَقُعِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعُ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا إِلَّا اَرْطِينَ مِنْهَا الْعَابَةُ وَإِحْدَى عَضَرَةَ دَارً بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرٍ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيُهِ بِالْمَالِ لَمَيْسُعُودِعُهُ إِيَّاهُ لَمُقُولُ الزُّبَيْرُ لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ فَايِّي ٱخْشَى عَلَيْهِ الطَّهُعَةُ وَمَا وَلِيَ آمَارَةً قَطُ وَلاجِبَايَةً حَرَاجٍ وَلا شَيْعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَرُوةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ آبِيْ بَكُرٌ وَحُمَرٌ وَخُمُمَانٌ ۗ قَالَ عَبُدَاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ۗ فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ اللِّيْنِ فَوَجَلْتُهُ ٱلْفَي ٱلْفِ وَمِاتَتِي ۚ ٱلَّٰفِ قَالَ فَلَقِي حَكِيْهُمْ بُنُ حِزَامٌ ۚ عَبْدَاهُ بُنَ الزُّيَهُ ۗ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي كُمْ عَلَى آخِي مِنَ اللِّيْنِ فَكَعَمَهُ فَقَالَ مِالَّةُ ٱلَّهِ فَقَالَ حَكِيْمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمُوَالَكُمْ تَسَعُ لِهِلِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ٱلْحَرَّايُعَكَ إِنْ كَانَتُ ٱلْفَى ٱلْفِ وَمِاتَتِي ٱلْفِ قَالَ مَا أُرَاكُمْ ثُطِيْقُونَ هِلَا فَإِنْ عَجَزُتُمْ عَنْ هَيْءٍ مِّنَهُ فَاسْعَمِيْنُوْا بِى قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اهْعَرَى الْعَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ ٱلْفِ فَهَاعَهَا عَبُدُ اللَّهِ بِٱلْفِ آلْفِ وَسِبِّ مِائَةٍ ٱلَّذِي ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيِّرِ ۚ حَتَّى فَلَيُوَا فِنَا بِالْعَابَةِ فَاتَاهُ عَبْدَاللَّهِ بُنَّ جَفَقَرٍ ۗ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ" أَرْبَعُ مِاتَةِ ٱلْفِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ هِنْتُمْ تَرَكُتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا قَالَ فَإِنْ هِنْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيْمَا ثُوَّيِّرُونَ إِنْ آخُرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوا لِيْ قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَكَ مِنْ هَهُنَا إلى طهُّنَا قَالَ لَهَا عَ مِنْهَا فَقَعِنَى دِيْنَهُ فَآوُفَاهُ وَبَقِىَ مِنْهَا ٱرْبَعَةُ اسْهُم وَيِصْفُ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةُ كُمُ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بُنُ خُفْمَانَ وَالْمُثْلِرُ بُنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ كُمْ قُوِّمَتِ الْعَابَةُ قَالَ كُلُّ سَهُم مِالَةَ ٱلْفِ قَالَ كُمْ بَقِي قَالَ أَرْبَعَةُ ٱسْهُم وَلِصْتُ قَالَ الْمُنْلِرُ ابْنُ الزُّبَيْرُ قَلْ آخَذُتْ سَهُمًا بِمِالَةِ ٱلْمِ وَقَالَ بْنُ رَمْعَةً قَلْدَ آخَذُتُ سَهُمًا بِمِالَةٍ ٱلْفِي فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ كُمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهُمْ وَيَصْفُ قَالَ اَحَلْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِالَةِ ٱلْفِ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً بِسِبُ مِالَةِ ٱلْفِ فَلَمَّا فَرَحَ اِبْنُ الزُّيَهُ رُمِنٌ قَصَاءِ دِيْنِهِ قَالَ بِنُو الزُّيَهُ الْحَسِمُ يَهْنَنَا مِهْرَاتَنَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَآ أَفْسِمُ يَهْنَكُمُ حَتَّى أَنَادِىُ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ آلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْطِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِىُ بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَعْنَى اَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَّمَ بَيْنَهُمُ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ بِسُوَةٍ وَرَفَعَ الْقُلْتَ فَاصَابَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ آلْفَ اَلْفَ وَمِاتَنَا اَلْفٍ فَجَمِيْحُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ اَلْفٍ اَلْفٍ وَمِاتَنَا اَلْفٍ.

ترجمد حضرت عبداللدين الزير قرمات بين كرجمل كالزائي ش جب مرع باب شمر ك وجي بالا اوش آب ك يهلوش كمرا اوكيا فرمانے ملک اے مرے بیارے بینے آج کے دن مالم یا مظلوم بی آل ہوگا اور مراخیال ہے کہ ش آج مظلوم ہو کر آل کیا جاؤں گا اور جھے بوی آکر ا ہے قرمے کی ہے۔ کیاتم بھے ہو کہ قرضہ مارے مال میں سے بھر ہاتی جوزے کا فرمایا اے بیٹے اہمارامال کا کرمیرا قرضادا کرنا۔اورتیسرے حسدال کی ش وصیت کرتا ہوں اور ایک شعد مرے دولوں بیٹے لین عبداللہ بن الزبیر کے دولوں بیٹوں کے لئے ہوگا۔ فرماتے تھے ایک مکٹ کو مرتمن صول من تعيم كردينا الرقر فدك ادا يكل كے بعدكوكى جزي جائے والى اولاد برتمن صول من تعيم كردينا۔ بشام فرماتے إلى كم مدالله بن الريركي اولا ديس سے بعض لوگ زير كے بعض بيٹوں كے ہم عرفے۔ عبيب اور ماد۔ بهر حال معرت زير كان دنو ل اوسينے اور لويٹيال تعین معرت مبدالدفرماتے ہیں کہ جھے باپ نے اپنے قرضدادا کرنے کی تاکیدفرمائی۔ کہنے گلےاے بیٹے اکساگرتم قرضہ کی ادا لیکی ش کی جیز على عاجزة جادكو مير مولا سعدد طلب كرنا معرت مهدالله قراح بي اللدى هم اعرفيس جانتا تفاكمولا سان كى مرادكيا ب- يهال تك كه يس نے يو جماا عمرے باپ تبارا مولاكون ب فرمايا الله تعالى ب فرمات بين الله كاتم ا قرضے كے بارے بين جب بحى كوئى يريشانى لاحق مولی توش بارا شااے دیں کے مولا زیر اقرضدادا کردے تو دوکوئی شکوئی قرضدی ادا میل کصورت بدا کردیے تھے۔ اس صرت زیر ہمید ہو کے انہوں نے اپنے چیے شاوئی دینار چوڑ ااور شدر ہم ۔البتہ کھ جا کیریں تھیں۔ قابدی جا کیر کیارہ مکان مدید بیں۔ دومکان بھرہ ش ا كيد مكان كوفدش ادراكي مكان معري تفاح مرت مبدالله فرمات بي كدية رضدان كاكى فنول عوجى كاوجه ي فيل تفا بكداكي آوى ابنا مال الكران كے باس امانت ركمتا تھا۔ صرت زير فرماتے بي ديس بيامان بيس موكا جس كي حمان بيس موقى ملك قرضه موكا جستان موس في راداكيا جائے گا۔ویے مجے خطرہ ہے کہ کیل امانت ضائع ندہ وجائے۔اور میرے باپ نے سیکوٹ مال کیلئے ندو مجمی کوئی حکومت کا حمدہ قبول کیا تھااور نه ای خواجی زین کردی رکی تنی ۔اورندی اورکوئی در بیدا مدنی تھا۔ محربہ کدو جناب نی اکرم ملی الله علیدوسلم ۔حضرت ابو بمرصد بی ۔حضرت عمر اور صفرت مثان کے مراہ جادی صد لیتے تھے اور اس قدر مال تنبست ان کے پاس جمع ہو کیا تھا۔ صفرت مبداللہ بن الربیر قرماتے ہیں کہ بس نے ان کے قرضہ کا صاب لگایا تو وہ یا کس کروڑ رویے بنا تھا۔فرماتے ہیں کرحفرت عبداللہ بن الزبیر کو صفرت مکیم بن حزام لے بوجینے لکے کداے مجتم مرے بھائی پرکتنا قرضة الوش نے تمام قرضان سے جم الیا کوک کھادا ہو چکا تھا۔ ش نے کہا ایک لا کورو ہے ہے۔ او صرت عیم نے فر ایا الله کاتم امیرے دیال میں تمهاری تمام جائیداداس قرضه کی ادا قیلی کی محمل دیس موسی ۔ تو معرت عبدالله قرمات این کمیس نے ان سے کہا كاكرده قرضه بايس كروزرد به موقة بحرير بدخيال بينتم لوك واس كادا يملى كالت فيس ركع بس الرحمين بحوهك بين آيات يرب ے مدوطلب كرنا \_حعرت وير في قاب كى جاكيركوايك لاكوستر بزار بس ويدكيا تفارجس كومعرت مبداللة في ايك كروزسا تعد لاكوش بيا۔اور املان کرنے کے لئے کھرے موصلے کہ جس فض کا کوئی قرضہ صرت زیر کے ذمہ دو وہ مارے یاس قابری جا کیریں آجائے۔ اوان کے یاس معرت مبداللدين جعفر هريف لاع جن كازير به جارال كدكا قرضه تعاجنول في معرت مبدالله على كما كرم اوك جا بواوش تمارى خاطريد سارا قرضدمواف كردول - يس في كمانيس - اس في كما اكرتم جا مواتوات سب سي آثر يس جي اداكردينا يهل اورول سي نيث لو حضرت

تشری از می کنگوبی ۔ کم بقی قال ادبعة سهم ونصف النع ظاہرامطوم ہوتا ہے کہ ولدھے تھے ہرصدایک لاکھ یہ ، پکا۔ حالاکد پہلے کہا تھا کہ ایک کروڑ چولا کو یس بکا تو اکیلے قابہ کی جا گیراوا لیک قرضہ کو کائی نہ ہوئی بلکہ مرادیہ ہے کہ قابہ کے طاوہ اور مکانات محل ہم ہوجے ۔ ہم قابہ کی اراضی ہدجوںی شروع کی بیمال تک کہ جب استکر ساڑھے چارھے باتی رہ مجے تو ان کو چ کرفر ضدی اوا لیک کو کمل کیا۔ ہمر ومیت ہورا کرنے کے لئے ہتے جائیدا سے ہدجنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔

بَابُ إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ ترجه ما مُمَى قامدككي فرودت ك لِيْ رواندكر عياست كي شريس اقامت كانتم دعة كياان كيك بي فنيت يس عديكالا جائكا

حديث (٥ • ٢ ) حَلَثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ عَنِ ابْنِ خُمَرَقَالَ اِنَّمَا تَغَيَّبَ خُفْمَانُ عَنْ بَلْدٍ فَالْهُ كَانَتُ تَحْعَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيْعَنَهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ آجُرُ رَجُلٍ مِمَّنُ هَهِدَ بَلْرًا وَّسَهُمَهُ.

ترجد صرت ان عرقرات بن كرصوت من قبد كالله الله على الله على التحق المرب كان كان كان حالاح من بناب دول الله على الله عليه الله عليه ويتاره وكن الواب الله على الله عليه ويتاره وكن الواب الله على الله عليه الله على الله الله على ال

بَابُ مَنْ قَالَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْمُسَ

لِنَوَآلِبِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا سَالَ هَوَالِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَخَاعِهِ فِيْهِمْ فَعَحَلُلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ اَنْ يُعْطِيْهُمْ مِنْ الْفَيْءِ وَالْآنُفَالِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ اَنْ يُعْطِيْهُمْ مِنْ الْفَيْءِ وَالْآنُفَالِ مِنَ الْمُعُمْسِ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ تَمْرَ خَيْهَرَ.

ترجید باب اس فنس کے بارے میں جس نے کہا کردگیل میں اس بات پر کھس معالے مسلمانوں پر ورج ہوتا تھا۔ بیہ کرموان کے قبیلہ نے اسپنے رضا می رشندی وجہ سے آتخضرت ملی اللہ طبید کم سے مہایہ راموال کا سوال کیا۔ پس مسلمانوں سے اسے طال کرایا اور وہ جو ہی اگرم مسلم اللہ طبید کم مسلم کی سے وحد فرماتے اور جو پھی آپ نے انسار کواور صفرت جا پر مسلم اللہ کو خبر کے مجودوں میں سے مطافر مایار ہی فس میں سے تھا۔ بن عبداللہ کو خبر کے مجودوں میں سے مطافر مایار ہی فس میں سے تھا۔

حليث (٢٠٠) حَلَقَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرِ الْحِ زَعَمَ عُرُوةً أَنَّ مَرُوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ وَمِسُورَ بُنَ مَعُرَمَةً اَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حِيْنَ جَآءَ ةَ وَقَلْ هَوَاذِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوهُ أَنُ يُرَدُّ الْمُهِمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُ الْحَلِيْثِ إِلَى اَصْلَقَهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُ الْحَلِيْثِ إِلَى اَصْلَقَهُ وَاللهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلِيثِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلِيثِ اللهِ عَلَى وَلَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْدُ رَادٍ اللهِمْ اللهِ الْحَلَى الطَّائِفَتَ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْدُ رَادٍ اللهِمْ إِلّا إحْدَى الطَّائِفَةَ مُن قَالُوا فَإِنَّا نَعْعَالُ سَبَيْنَا فَقَامَ وَسُلُمَ وَسَلَمَ عَشْرَةً لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَالْنَيْ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلَهُ فُمْ قَالَ اَمَّا بَعُلَ فَإِضُو اَنْكُمْ هُوْ آلَاهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلَهُ فُمْ قَالَ امَّا بَعْلُ وَمَنْ اَحَبُ مِنْكُمْ اَنْ يُكَوِّنَ عَلَيْ وَالِّيْ فَلَيْعَا فَلَيْعَا فَلَيْعَالَ فَقَالَ النَّاسُ قَلْ طَيَّبَنَا وَلِيَكَ يَا يَكُونَ عَلَى حَظِهِ حَتَى نُعْطِيَةَ إِيَّاهُ مِنْ اَوْلِ مَايَقِيْءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَغْعَلَ فَقَالَ النَّاسُ قَلْ طَيَّبَنَا وَلِيكَ يَا وَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّاسُ قَلْ طَيْبَنَا وَلِيكَ يَا وَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهِ مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا لَا يَعْمُ مُونَى اللهِ مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا لا لَذِي مِنْ اَفِنَ مِنْكُمْ فِي وَلِيكَ مِمَّنَ لَمُ يَاكُمُ اللهِ مَثَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللّهُ الللّ

ترجمه مروان بن الحكم ورمورين عرم حردية بي كهجناب رسول الله صلى الله عليد ملم ك ياس جب فبيله مواز ن كاوفد آيا وانهول ف آپ اس ال کیا کمان کے اموال اور قیدی مورش والس کردی جا کیں۔ قرآپ نے ان سے فرمایا کہ باتوں میں سے بہتر ہدہ بات وہ ہے چی مو الله الن دولول على سعايك واحتياد كرسكة مو اليدى ورش يا الدول على كوكدش فتهاد على بهت ديرتك الكاركيا اورواتي جناب رسول المصلى المصطيعكم طاكف سے واليسي يروس سے زياده ما تھى ان كا انعطاد كرتے رہے۔ جب أكيس واضح موكميا كر جناب رسول الله صلی السطید الم المیں دو چروں میں سے مرف ایک چروائس کرنے والے ہیں توانیوں نے کیا صرت ہم تو تیری مورتوں کوافتیار کرتے ہیں۔ توجناب رسول الدسلى الدمليدم مسلمالون على عليدية كيلع كمر عدوة جن جن تحريفون كالشقال متق ب جب آب في ووتعريض بیان کردی قاس کے بعدفر مایا کریتم مارے ہمائی تا عب موکرا سے ہیں۔اور میراخیال ہے کہ ش ان کی تیری مورش واپس کردوں ۔ توجوش تم سے فوشد لی سے بیک ا جا ہے تو کو لے اور چھن سے پند کرے کہ پہلافعی کا بال جواللہ تعالی ہمیں مطافر اے گا ہم اس میں سے اس کو حصہ دیں کے وہ اس طرح کر لے اوکوں نے کہایارسول اللہ ہم نے خوشد لی سے اسے کردیا۔ جس پر جناب رسول الله سلی اللہ علم نے ارشاد فرمایا كميم معلوم شعوسكا كركون فم على سعاجازت ويتاب اوركون اجازت فيل ديتا والهل جاكراب فماكندول كرويد يرمعالمه ماري تك مجهاد - چنا جياوك والس موع ان كفرا كندول في ان سهات جيت كى ليس وه جناب رسول الدسلى الشرطيد وملم كي خدمت بيل كالخر كرخر كالم في المان معرات فوشد لي المانت دعدى من الدب وموادن كقير يول كمتعلق بم تك بالجاب-حديث (٧٠٤) حَلَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِي مُوْسِني فَأَتِي ذِكْرُ دَجَاجَةٍ وَعِنْلَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي ثَيْجِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَانَّهُ مِنَ الْمَوَالَىٰ فَلَحَاهُ لِلطَّعَامَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ هَيُّنَا لَقَلَرُنَّهُ لَحَلَقُتُ لَا اكُلُ لَقَالَ عَلَمَ قَلُاحَلِنْكُمْ عَنْ ذَكَ إِنِّي آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَهُرٍ مِّنَ ٱلْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْعَحُمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ وَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُهُمٍ إِبِلٍ فَسَالَ عَنَّا فَقَالَ آبُنَ النَّقَرُ الْاَشْعَرِيُّونَ فَآمَرَلْنَا بِعَمْسِ ذَوْدٍ خُرٍّ اللُّرى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا اِلَّهِ فَقُلْنَا إِنَّا صَالْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا فَحَلَقْتَ آنُ لَا تَحْمِلُنَا ٱلْمَسِيْتَ قَالَ لَسْتُ آنَا حَمَلُتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ هَآءَ اللَّهُ آلَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرِي غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّتَحَلَّلُتُهَا.

ترجمد حضرت ابن عرف سروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نجدی طرف ایک فوجی دستہ بھیجاجس میں صفرت عبداللہ بن عرف مجی شامل تھے۔ بہت سے اونٹ ان کوفنیمت میں ملے جنہیں تقلیم کیا گیا تو ان مجاہدین کے حصد میں بارہ بارہ یا گیارہ گیارہ اونٹ آئے اورا یک ایک اونٹ عربیا انعام میں ملا۔

حديث (٩٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكْيُرِ الْحِ عَنْ ابْنِ غُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْفَى مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِولى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

ترجمد حضرت ابن عرف سے مردی ہے کہ جناب نبی اکرم ملی الشعلیہ وسلم اسپے بعض ان سرایا کوخصوصی طور پر انعام دیتے جن کو عام الشکر کے محصد کے معال دودیا جاتا تھا۔

حديث ( • 1 9 1 ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ الْخِ عَنْ آبِى مُوْمِنَى قَالَ بَلَقَنَا مَخُرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْهَمَنِ فَحَرَجُنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ آنَا وَاِخُوَانِ لِى آنَا اَصْغَرُهُمْ اَحَلُهُمَا اَبُوْبُرُدَةَ وَالْاَخَرُ اَبُورُهُمْ اِمَّا قَالَ فِي بِصْعِ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَقَةٍ وَّخَمْسِيْنَ اَوْ اِثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُّلًا مِنْ قَوْمِيُ فَرَكِبُنَا سَفِيْنَةً فَالْقَعْنَا سَفِيْنَتُنَا إِلَى النَّجَاهِيِّ بِالْحَبْشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ وَاصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَهُنَا وَامْرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَاقِيْمُوا مَعَنَا فَاقَمُنَا مَعَهُ حَتَّى قَلِمُنَا جَمِيْهُا فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ الْمُتَتَّحَ خَيْبَرَ فَاشْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَاعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِآحُدِ خَابَ عَنْ فَتَحِ خَيْبَرَ مِنْهَا هَيْئًا إِلَّا لِمَنْ هَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

ترجد و من الدور ا

حديث (11 9) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بَنُ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدِيرَ بَنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ وَهُكُذَا فَلَمْ يَجُی حَتَی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمّا جَآءَ مَالُ البَحْرَيْنِ آمَرَ آبُو بَكُرٌ مُعَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عَنْدِ وَسُلّم فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَنْ البَحْرَيْنِ آمَرَ آبُو بَكُمْ مُعَادِيًا فَنَادى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَنْ البَحْرَيْنِ آمَرَ آبُو بَكُمْ وَمُعَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَنْ البَحْرَيْنِ آبُو بَكُمْ وَمُلّمَ فَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ لِي كُلّمَ وَكُذَا فَحَوَالِى قَلْنَا وَجَعَلَ شُفْيَانُ يَحْفُوا بِكُفّيهِ جَمِيْمًا فُمْ قُلْلَ لَنَا هَكُذَا قَالَ لَنَا هَكُذَا قَالَ لَنَا هَا لَكُ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْلَ فَلَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكَ فَلَمْ يُعْطِيقٍ فُو اللهِ عَنْ عَرَاقٍ فَلَا مُعْلِيقٍ فَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلْى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى مَا مَنعُلَى حَدُيهٌ وَقَالَ عُلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

ترجمد صرت جابرین مبداللہ ماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی الله طبید کم نے فرمایا کیا کر بھرین سے بال آسمیاتو بھی تھے اس قدراس قدراس قدردوں گا۔ آخضرت ہی اکرم سلی الله طبید کم کی وفات تک وہ ال نہ آ یا بعدا زاں جب بحرین کا مال آسمیاتو معرت ایو کھر نے منادی کو کھم دیا کہ وہ املان کرے جس فض کا جناب دسول الله صلی دکھم کے پاس کوئی قرضہ ہویا کوئی وجدہ کیا ہوتو وہ ہمارے پاس آ ہے ہم اسکا قرضہ اور وجدہ ہورکیا کہ جناب دسول الله صلی الله علیہ کا منازی الله مالیہ کی خدمت ہی حاضرہ ہوکر کہا کہ جناب دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ممرے ساتھ اس اس مقدار کا وجدہ

حديث (٢ ١ ٢ ) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْخ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالْلَهِ ۚ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعِرَّالَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ آغَدِلُ فَقَالَ لَهُ شَقَيْتَ إِنْ لَمُ آغَدِلُ.

تشری از بین گنگودی " به من قال جر کورجرس تیجد تظری و ای امتول و ای جرود ف مولا جرود کی طرف سام بخاری کوجواب بیسے کہ جناب دسول الله سلی الله طلید کلم نے جاہدین سان کے حصدے کی کرنے کا سوال کیا۔ بیٹس کی کہتے دوقمس و سعدیا جما کہا تی تھا۔

المجواب عنه لین جمود کی طرف سام بخاری کا سندلال کا جماب یہ معلام میں قرماتے ہیں کہ فائمین سان کے حسد کو طال کرلیا یا ان کے حسد کو طال کرلیا یا ان کے حسوں سے انہیں دست بدار کردیا۔ حافظ نے تو والدلیل میں واؤ کو صلف کے لئے قرار دیا ہے اور معلوف ملیں ہوتا ہے کہ معلوف اور معلوف ملیہ کدرمیان آٹھ ابحاب کی احادیث حاکل ہوں۔ یداؤ معلوف کا بی سے دائر ہوتا ہے کہ معلوف اور معلوف کی ہوتا ہے کہ معلوف کا بیاب کی مقامات ہا ہے گا۔ اسے واؤا سنتاح کہتے ہیں۔ بدے بدے اسا تذہ سے بھی سا ہے۔

والله الاحملكم آپ كائم كمانايتم موال كادروازه بتركيف كے لئے اوران كو بالكن ناميدكرديے كے لئے تھا۔ تاكماس كے بعدوه كى كرائم كري۔

تشری ال تر و کریا ۔ مافق می فراتے ہیں کر طبی نے فرایا کماس مدیث سے معلوم ہوا کر ہوال سےدو کئے کے لئے تم کھانا جائز ہے۔اور جب موال کا پورکرنا ہوتہ ہی تم کھا سکتا ہے۔اور ہاتوں سے ہی ڈانٹ ڈیٹ کی جائتی ہے۔

تشری از می محکومی سے تحلیها ای عاملتها بها معاملة الحلال کریں نے اس سے طال والا معاملہ کیا۔ کوکر تم منعقد فیل مول الرک اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ منطقہ فیل ہوگا۔ کا معاملہ اللہ میں اللہ معاملہ اللہ میں ال

تشری از ی و کریا ۔ طامین قرمات بی کہ تحلیها تحلی ہے۔ جس کمن بیں کمتم کی دمداری ہے مدہ باہوا۔ کرحام سے طال کی طرف رہو کیا۔ تواس کی دوسورٹس بیں۔ یا تواسٹنا مکا احتاد کرلے یا کتارہ کو ربید طال کرلے بنایری آپ نے فرمادیا ماعددی مااحملکم النع

تشری از می کی از می داء ادواء من البعل ظاہریہ کری صرت ابدی کا کام ہے۔ اگر چھی اے این المکدری طرف من البعل کا ہریہ کری صرت ابدی کا کام ہے۔ اگر چھی اے این المکدری مرف منسوب کردہ ہیں جس طرف منسوب کردہ ہیں جس میں ابدی ہیں جس میں ابدی ہیں ہیں۔ قدر مطایا کا ذکر کیا ہے دہ سب میں الدی کی ہیں۔

تشری از بیخ زکریا" ۔ شراح نے اس کلام کا وجیدش مخلف اقوال بیان کے ہیں۔ کین میرے نزد یک بیے کہ خوداس کاب کے کتاب المعاذی شن آرہا ہے کہ خودالا کا ترمایا قلت تبخل عنی وای داء ادواء من البخل قالها ثلاثا اس کو تین مرتب فرمایا۔

تشری از قاسی " - علامر کرمانی" نے بھی ان ابواب کوئع کرنے کی مصورت بیان فرمائی ہے کمن حیث المستی ان تراجم بیس کوئی تفاوت فیش کدلوائب رمول لوائب مسلمین ہیں۔ اس میں تعرف کا حق آپ کوئی تفار اور آپ کے بعد امام کوئی صاصل ہے۔ اس ترجمہ کے گی اجزاء ہیں۔ فی این جرقر ماتے ہیں الوجد من النبی تو مدیث جائے کی ایان سے تابت ہے۔

حتی نعطیه بیگر جمہے کہ فاہرے کہ پ نے ان کوسے دیا ہے۔ دو کا اطلاق تین سے زی اوٹ تک ہوتا ہے ہواء فرک جمع معلیه بیگر جمہے کہ تا ہے کہ آپ نے ان کوسے جمع میں ہوں۔ جمع ہواء فرک جمع کے جمع فردة کی چائی کو کہتے ہیں۔ مرادمو فی اور مغیر کی اور موتا ہے بہت کہ سیدے ہیں۔ خواس کی اور موتا ہے بہت مطلو استفیل اس انوام کو کہتے ہیں جوام کی جا ہوگا کی حسن کا در دگی پر دیتا ہے۔ بہت مطاور قراتے ہیں کی است کی سے دیا ہے۔ اور بھش است میں سے دیا ہے۔ اور بھش است میں سے دینے کا قول کرتے ہیں۔

فاسهم نناسام بخاری کامیلان بی مطوم بوتا ہے کہ پان صرات کوئی ش سدیا ایک و ترجماس پوال ہے دوسرے معتول بین سے کہ آ معتول بیں ہے کہ آپ نے مقاتلین سے اجازت ماگی ہو۔ البتہ ابن المعنوقر ماتے ہیں کہ اصل فیست بی سے دیا کیا۔ مدیث کا سیال ای پر دال ہے۔ اگرفس ش سے بوتا تو پھران کی کیا تصوصیت ہے۔ آپ کو ہر طرح کا حق حاصل ہے۔ جس کوچا ہیں صفیہ کریں جس سے چاہیں دوک لین ۔ بلک اس حدیث سے قابت ہوا کہ امام کو اعتمامی او بعد جو معتصم بالمفاقعین ہیں۔ ان بی سے ان لوگوں کو دیے کا احتیار ہے جوفر دو میں حاضر ضاول ۔ کی فی مدیث جس بیل مرف تعلیم فی میں ایک اللہ علی دو کہ میں اس میں میں میں میں کا احتیار حاصل ہے۔ سے مطابقت اس طرح ہوتی کہ جی اکرم ملی اللہ علیہ دکم ادرام کو فعالم ۔ انفال فی کور اعمام سب بی تعلیم کا احتیار حاصل ہے۔

### بَابُ مَامَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاسَادِى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسُ رَجد كينيرس كِهِي بِي ارْمِل المعليد علم تيديون باحان كريحة بين

حديث (٣٦ ١٣) حَلَقَا اسْعَقُ بُنُ مَنْصُورِ النَّعَ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ مُطَعِيمٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِى بَدْرٍ لُوْ كَانَ مُطُعِمُ بُنُ عَدِيٍّ حَيَّا فُمْ كُلّْمَنِي فِي هُوْلَاءِ النَّعْلَى لَعَرَ كُتُهُمْ لَهُ.

ترجمد حطرت جیری مطعم " سے مردی ہے کہ جتاب ہی اگرم ملی اللہ طید ملم نے بدد کے قید ہوں کے بارے بیل فرما پاکسا کرمطعم بن مدی زعمہ وتا میرود ان بدیدداداو کوں کے بارے بیں بات چیت کرتا تو اس کی خاطر بیں ان کوچوڈ دیتا۔

تشری از آنائی است مطعم بن عدی دو فض ب جس فریش کے بایکاٹ کو دخت اس معامدہ کو فتح کرانے کا کوشش کی جس بھی است کے ایکاٹ کو دخت اس معامدہ کو فتح کرانے کا کوشش کی جس بھی اور تین سمال کا معدم بن عدی مناسب میں انظر بھر کو بدو و معدل سے و بدو دو ان کا معامدہ بن عدی نے اس معامدہ کو فتح کرانے میں ایم کرواراوا کیا تھا جس کا حضورا لور صلی اللہ طبید کم است بدلددیا جا ہے تھے۔اور طاکف سے والی کہا سے است جدار میں آپ کو بناه دی تھی۔

فتو کتھم لداس معلیم مواکرام قیدیوں سفدید کراحران کرسکا ہواری معلیم مواکر جب تک فرائم تتیم نداوجا کی فائمین کا مک معلیم مواکر جب تک فرائم تتیم نداوجا کی فائمین کا مک معلی معلی میں ایک الک ملک ترار یا ہے گا بھی مندوجا کی مندوجا کی ان کو الک قرار الکی معلی میں مارو میں میں ان کو الک ترویل جواس کی طرف دیتے ہیں۔ اور مدیث باب کا جماب بدیتے ہیں کہ طافعین نے فوش ولی ساس کو تول کرلیا تھا۔ کی مدید میں اس کو فی میں معلولات میں مربد بحث دیکی جاکتی ہے۔ نعنی سے قبدی بدے مراوجی جن سے فدید لیا کیا۔

# بَابُ وَمِنَ الدِّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحُمِّسَ لِلْإِمَامِ

ترجمد بابدليل بساس بات يركفس امام كاحق ب

وَآلَهُ يُعْطِى بَعْصَ قَرَابَيهِ دُوْنَ بَعْصِ مَا قَسَمَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي الْمُطَلِبِ وَبَنِي هَاهِم مِنْ مُحْمَسِ خَهْبَرَ قَالَ عُمَرُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَعْمُهُمْ بِالْلِكَ وَلَمْ يَخْصُ قَرِيْبًا دُوْنَ مَنْ آخُوَجَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي آخْطَى لِمَا يَشْكُوْا إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسْعُهُمْ فِيْ جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَقَالِهِمْ.

وَلَحْنُ وَهُمْ مِّنْكُ مِمْنُولَةٍ وَّاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو ۖ الْمُطَّلِبِ

وَهَادِمٌ هَىْءٍ وَاحِدُ قَالَ اللَّهُ حَلَيْنَى يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُهَيْرٌ وَلَمْ يُقْسِمُ النِّبِى صَلَّى اللَّ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى عَبُدِ هَمْسٍ وَلَا لِبَنِى نَوْقِلِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَقَ عَبُدُ هَمْسٍ وَ هَادِجٍ وَالْمُطّلِبُ اِحْوَةً لِلْمُ وَأُمُّهُمْ حَالِكُهُ بِنْتُ مُرَّةً وَكَانَ نَوْقُلُ آخَاهُمْ لِآبِيْهِمْ.

ترجد حرت جیرین مطعم قرات بی کری اور صرت مان بن مفان جناب رسول الله سلی الله علیه و کم مت ی حاضر ہوئے۔
اور ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بنی مطلب کوتو دیا لین میں عرب رکھا۔ حالا کہ ہم اور وہ آپ سے آیک و رجہ قرابت رکتے بین آپ نے ارشاد فرایا کہ بنو المطلب اور بنو هاجہ آیک بی جزیں۔ لیٹ نے ای سندے ہی زیادہ کیا کہآپ نے نقر بنو حبد همس کے لئے صددیا اور نہ بی بنو فول کے لئے۔ این اسحال قرارے بی کرمیوس اور ہائم اور مطلب ماں جائے ہمائی علاقی بیں۔ کمان کی ماں عالم کہ بنت مرق میں۔ اور فول ان کے فیالی ہمائی بین باپ کی طرف سے ہمائی تھا۔ ماں الگ الگ تی۔

تشری از بی کنگویی " - قال ابن اسعی الغ اس کذکرکرنے ساس بات پر جیدکرتا ہے کہ پیشیم اگر قرابت کی وجہ سے مولی توبد سے ماری تھے۔ تو بنو عبد شمس کو خرور صداتا کین بیملیات کی اور دیہ سے تا۔

تعری از بی از من الدی است این صدی بهادون اخیانی بهائی من کی کان کایا به من است است و الدیا کین اوق کی مان کا است الله و اقده بنت این صدی بهادواین کارنے نسب شریان کیا به الم اورمطلب کوبلوان اور بنو همس اور اوق کو ایم کی اس کا در کون کیا به با است معلوم بواکه بنو هاشم اور بنو مطلب شرائفت می جست ان کی اولا دین محمل مرایت کی بنایم ی مرایت کی بنایم ی مرایت کی بنایم ی مرایت کی بنایم یک قریش کی مرایت کی بنایم یک قریش کی مرایت کی بنو هاهم اور بنو همس اور بنو نوفل کوئین کیما بیب کرف عب الی طالب شران کی نظریم کی بو کی قوامد قرار دیا ۔

### بَابُ مَنْ لَمْ يُحَمِّسُ الْاسْلابَ وَمَنْ قَعَلَ قَعِيلًا

فَلَهُ سَلَتُهُ مِنْ ظَهْرِ أَنْ يُعَمِّسَ وَحُكُمِ ٱلْاِمَامِ لِيُهِ.

ترجر۔اب اس فض کے بارے بیں جواسلاب سے مس فیل اکا 17 مخضرت ملی الدهليدوملم كا ادشاد ہے جس نے كى كول كياس كا مال واسباب اى قال كا ہے اس بیل فس كا ذكر فيس ہے۔اورسلب كے بارے بیل امام كاتھم كيا دہجد كھتا ہے۔

حديث (١٥ / ٢٩) حَلَّثَنَا مُسَلَدٌ النِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْثِ قَالَ بَيْنَا آنَا وَاقِلَ فِي الصَّفْ يَوْمَ لِهَلَّ فَلَكُونَ عَنْ لَلْمُعْنَ عَنْ الْأَنْصَادِ حَلِيْفَةٌ اَسْنَانُهُمَا قَمَنَتُ اَنْ الْحُونَ لِمَنْ الْكَنْصَادِ حَلِيْفَةٌ اَسْنَانُهُمَا قَمَنَتُ اَنْ الْحُونَ لَهُ اللّهُ عَلَى مِنْ الْاَنْصَادِ حَلِيْفَةٌ اَسْنَانُهُمَا قَمَنَتُ اَنْ الْحُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى لَعْمُ مَا حَاجَعُكَ اللّهِ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالْعَمَالُ فَي مِثْلُهَا فَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالْحُونُ فَي النّاسِ قُلْتُ آلا إِنَّ طَلَا صَاحِبُكُمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَحْرَاهُ فَي النّاسِ قُلْتُ آلا إِنَّ طَلَا صَاحِبُكُمَا اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاجْتِرَاهُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاجْتِرَاهُ فَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاجْتَرَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاجْتَرَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالْمُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاجْتَرَاهُ فَا إِلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاجْتَرَاهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاجْتَرَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَقَالَ آيُكُمَا فَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا آنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلُ مَسَحُثُمَا سَيُغَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْقَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا فَتَلَهُ وَسَلَبُهُ لِمُعَاذِيْنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذُ بُنُ عَمْرِ بْنِ الْجَمُوْحِ قَالَ مُحَمَّد سَمِعَ يُوسُفَ صَالَى وَّإِبْرَاهِيْمَ آبَاهُ.

ترجمد معرت عمالو کی ہیں موق عزماتے ہیں کددیں اٹنا بدر کی اوائی علی علی اتفاد کے اعراض کر جس نے اپ وائی ہی میں اتفاد کے دوا ہے اور اس بھی سے ایک نے جری جس کی کا انساد کے دوا ہے اور کو دیکھا جو الکی اوجر سے جری جس کے کہا بال اعراض ان سے نیا کا م ہے اسے بھیجا اسپولیا ہے خبر کی ہے کہ واللہ کے دول کو کا اس کے جس کے ایم بال اعراض اس کے باکا م ہے اس کی جس سے اس وقت تک جدا گالے دول اس کے جس کے ایم بال اعراض اس کو والا وقت تک جدا گالے اس وقت تک جدا گالے اس وقت تک جدا گالے اس وقت تک جدا گالے دول اس کے جس سے اس وقت تک جدا شہر ہوا ہو ہے کہ دولوں علی سے جلای کرنے والا ندم جائے ۔ کھے اس کی بات سے بہت تجب ہوا ۔ پھر وہوں علی ہوگا کا اس کراس طور ہوا تھا ۔ جس کے باد کھو بھر ہوا تھا ۔ جس کے باد کھو بھر ہوا تھا ۔ جس کے باد کھو بھائی وہ تھا کہ اس کے جس کے باد کھو بھر ہوا تھا ۔ جس کے باد کھو بھائی وہ تھا کہ اس کے جس کے باد کھو بھائی وہ تھا کہ دولوں اپنی اور اس کی طرف کیے اور اس کی طرف کیے اور اس کے اس قدروار کے کہ اس مطلوب ہے جس کے باد سے بھر بھر ہو جس کے باد سے بھر بھر ہو ہو ہو جس تھے ہیں دولوں جائی اللہ طبید سے کہ اس کی طرف کے واپس ہوئے وہائی ہوئے وہائی اور اس کے اس قدروار کے کہ اس کے وہائی ہوئے کہائی اور اس کے اس کہ بھر کہ کہائی الموسوس کے اس کے ہوئی انہوں کو بھر وہان الجموح کے لئے ہوگا اور وہ دولوں کی تواروں کو بنور در کھائے فرایا واقع تھر وہان الجموح کے اس مرویان الجموح کے اس کے ہوئی کہائی ہوئی کہائی ہوئی کہ اس کے اس کہ بھر کہائی اور اس کی کہائی معرویان الجموح کے اس کے ہوئی ہوئی کو ان سے اس کو سے اس کو بھر اور وہ دولوں کی تواروں کو بھر وہائی الجموح کے اس کے ہوئی کہائی ہوئی کو سے اس کو سے اس کو سے اس کو بھر کے اس کے اس کو بھر کو اس کے اس کو بھر کو اس کے اس کو بھر کو بھر کو اس کے اس کو بھر کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر

جديث (١٩ ١ ) حَلَّنَا عُهُلُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَة النَّح عَنْ آبِي قَتَادَةٌ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتُ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْثُ رَجُلا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَا مَنْ الْمُشْرِكِيْنَ عَالَمُ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ فَاسْتَمَعْ عَلَى حَبْلِ عَلَيْهِ فَالْبَلَ وَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَعَدُوثُ حَتَّى الْمُعْدِيثَ فَمَ الْوَرْكَةِ الْمَوْثُ فَارْسَلِي فَلْحِقْتُ عُمَرَ بُنَ الْمُعْلَبِ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ الْمُعْلِيقِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ صَلَّهُ فَقَلْتُ مَنْ يُشْقِلُ لِي ثُمَّ عَلَى اللهِ وَمَلْلهُ فَقَالَ اللهِ وَصَلَّمَ اللهِ وَصَلَّمَ اللهُ إِذَا لَا يَعْمَلُ إِلَى اللهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ إِذَا لَا يَعْمَلُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ اللهُ إِذَا لَا يَعْمَلُ إِلَى اللهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ لَامَا اللهُ إِذَا لَا يَعْمَلُ إِلَى اللهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلْهُ لِكُولُ مَالِهُ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهِ عَلْهُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُولُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

لزائی شروع ہوئی قرمسلمانوں کا بھا کے بیچے ہونا ہو گیا۔ قریس نے ایک شرکوں کے ادری کا کدو مسلمانوں کے ایک آدئی کے اور ہوئی قرمسلمانوں کا بھا تک کہ میں نے اسے کندھے کا دگر پر تواد ہواد کیا قوہ ہونے ہوا تھے اتا خت جمہ ہوا تھے ہوتھے ہوا تھے ہوا تھے ہوا تھے ہوا تھے ہوا تھے ہوتھے ہوتھ

تشری از ی کی کنگودی " بین اصلع منهما اللے کمی اقری کے بین کیدکدیددوں ہے بین شاید منزی کا دجہ سے ہماک جاک ایس کی کا دجہ سے ہماک جاکی ان کے بیچے ہماک کمڑاہوں۔ کیوکسا دجومرا وی اڑا تیوں شرامرا زماہوتا ہے۔ شدت اورقوت کا دجہ سے ہما گئے سے کر ہز کرتا ہے۔

مسلبه لمعاذبن عمروالغ آ مخفرت ملى المتعليد كلم في مؤل كالمل وتاح مواذ بن عرواس لي منايت فربايا كياب في اس كالوارش الم تدرخون و يكما جي الماكم المرفق كالمرفق المرفق المرف

گا۔ اور مہداللہ بن مسود کے اس کا سرکا ٹاہوگا۔ اس طرح سب روایات بی ہوجاتی ہیں۔ البتہ کلاکما قعله کو اس پر محول کیا جائے گا ان دولوں صفرات کی ضربات سے دو الاجمل مقتل کے درجہ تک بی تھوڈی کی رق باتی تھی ہیں نہ جاتی ہے۔ اس اٹناش صفرت مہداللہ بن مسود سے بات چہت ہوئی۔ جس نے اس کی کرون اڑ اوی۔ علام ہی تی نے امام طحادی کے طرز استدلال پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب آپ نے ان دوصرات میں سے ایک کو ایوجہل کا مال دھتا ہے دیا تھی ہے کہ دول اس می بار تھیم کیا جاتا ہے۔ دن من قعل قعیلا فله صلیه فیل فرمایا تھا۔ ورند دولوں آ دی اگر کی کے تل میں شریک ہوں تو مال مقتل دولوں میں برا تھیم کیا جاتا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین کے تھی آپ نے بی فیملہ کردیا کہ ایک کودیا۔ دوسرے کوئیل دیا۔

بَابُ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُعْطِى الْمُوْلَقَةَ فَلَوْنُهُمْ وَخَيْرَهُمْ مِنَ الْمُعْمَسِ وَنَحُوهِ رَوَاهُ عَبُدَاللّهِ بْنُ زَيْدِ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترجمه كرج يحد بي اكرم ملى الله طيروكم مؤلفة القلوب وفيره كودية تقودة من وفيره سدرية تقع مبدالله بن زيدٌ ن جناب بي اكرم ملى الله عليه علم سدوايت كياب-

حديث (١ ١ ٢) حَلَثَنَا مُحَمَّد بَنُ يُوسُف النه أن حَكِيْم بَنَ جِزَامٌ قَالَ سَآلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاعَطَائِي ثُمُ قَالَ لِي يَاحَكِيْمُ إِنَّ طَلَا الْمَالِ خَعِيرٌ خُلُو فَمَنُ اَحَلَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنُ اَحَلَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِي المُعَلَّمُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنُ اَحَلَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَعْمَلُ فَالَ جَكِيْمٌ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَأَ اَحَلّا بَعْدِى هَيْنًا حَتَى اللهِ اللّهُ فَالَ جَكِيْمٌ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِلَ لَا اللهُ اللهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ النّي اللهُ فَالَى مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ طَلَا الْقَلْيُ فَيَالِي انْ يَقْبَلُهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ النّي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حَقْدُ اللّهِ وَاللّهِ وَالنّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حديث (٢٩١٨) حَلَّنَا آبُوالنَّمُمَانِ النِّ أَنَّ عُمَرُّهُنَ الْعَطَّابُّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيٌ إِفْعَكَاتَ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَامَرَهُ آنُ يُقِي بِهِ قَالَ وَأَصَابَ حُمَرٌ جَارِيَعَنِ مِنْ سَبِي حُنَنِ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةً قَالَ فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي سَبَي حُنَنِ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي الشِّكْكِ فَقَالَ حُمَرٌ يَاعَبُدَ اللهِ أَنْظُرُ مَا طَلَّا فَقَالَ مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبِي قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَى السَّبِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَى السَّبِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَاهُ عَلِيهُ اللهِ وَزَادَ جَوِيْرُانُنُ حَاذِمِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَو قَالَ عَنْ اللهِ وَلَاهُ يَوْمٍ .

ترجم۔ صفرت عربن الخطاب فی موسل کی ارسول اللہ از مانہ جا آیت ہی ہیں نے ایک دن کا حکا اف کو بان تھی آپ نے تھے دیا
اے پادا کرد مادی قرمات ہیں کہ صفرت عرفوجین کی تیدی موراق میں ہے ددیا عمیاں حاصل ہوئی تین جن کو آپ نے کہ کے بھٹ گھروں میں بائد کردیا ۔ مادی کہنے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ طبید کم سے حتین کی تیدی موراق پر اصان کردیا تو وہ کمکی گیوں میں کودتی ہم تی میں صفرت عرف ہم کے جنن کی تیدی صفرت عرف کی موران کے موران کر قرمایا کماے مہداللہ او کہ کو کیا معاملہ ہے انہوں نے قرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ طبید و کم میں اللہ او کہ کو کہ اور دور صفرت مان افراع ہیں کہ موراق کی موران میں ہے۔ تو آپ صفرت عرف میں کیا اگر عرف کیا ہوتا تو صفرت مہداللہ پر تھی نہ موتا جریا ہے ایک مددیا عمیال میں سے میں اور عمر نے اور اوران کی مددیا عمیال میں سے میں ۔ اور عمرت میداللہ پر تھی نہ موتا جریا ہے ایک مددیا عمیال میں میں سے تھیں۔ اور عمرت میداللہ پر تھی نہ موتا جریا ہے اور اللہ میں کہ دویا عمیال میں میں سے تھیں۔ اور عمرت میں اندر کے یار سے میں بھی کا ذکر فیس کیا۔

حديث (١٩ ١ ٣) حَلَقَا مُوْمَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ الْعَ حَلَقِي عُمَرُوبُنُ تَغْلِبَ قَالَ آعُطَى رَسُولُ الْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى أَعْطِى قُوْمًا آعَاف كَلَعَهُمْ وَجَزْعَهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى أَعْطِى قُوْمًا آعَاف كَلَعَهُمْ وَجَزْعَهُمْ وَاكْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِنى مِنْهُمْ عَمُرُ وَبُنُ تَعْلِبَ فَقَالَ عَمْرُوبُنُ وَاكْ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُوبُنُ تَعْلِبَ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْعَيْرِ وَالْعِنى مِنْهُمْ عَمْرُ وَبُنُ تَعْلِبَ فَقَالَ عَمْرُوبُنُ تَعْلِبَ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم حُمْرَ النَّعَ مَوْدَادَ آبُو عَامِم عَنْ جَرِيْدٍ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم حُمْرَ النَّعَ مَوْدَادَ آبُو عَامِم عَنْ جَرِيْدٍ الله عَدُوبُنُ عَمْرُوبُنُ تَعْلِبَ آنُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم أَيْنَ بِمَالٍ آوُ بِسَنِي فَقَسَمَهُ بِهِلَا.

حديث (٢٩٢٠) حَدَّثُنَا أَبُوالُولِيْدِ الْحَ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَعْطِي

لْمَرَيْشًا آتَالَقُهُمْ كَانَّهُمْ حَدِيْتُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ.

ترجمد حطرت السطورات بي كرجناب رسول الدملي الدملي الدمليد و ما يا عن قرما يا عن قربال كال الله عن الله عن الله م قلب كرتا مول كيونك مياوك جا وليت كذبان كرمان المرك الأسكرة الناسكة ول بشروج المن محد

AFI

حديث (١٩٢١) حَلَقَا آبُوالْيَمَانِ الْخُ آخَبَرَيْ آنَسُ بُنُ مَالِكِ آنَ اَسًا مِّنَ آلَانُصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آمُوالِ هَوَاذِنَ مَا آلَاءَ فَطُعُقَ يُعْطِقُ دِجَالًا مِنْ فَرَيْشِ الْمِأْتِهِ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَعْفِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آمُوالِ هَوَاذِنَ مَا آلَاءَ فَعُمِينَ يُعْطِقُ لِمَيْنُ اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِقُ لَمُرَيْثُنَا وَيُعْمَعُهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِمُ قَالَ آنَسُ فَحُدِّت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعْلَى فَرَيْشُ وَيَعْمَ فَلَا الْحَتَمَةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعُهُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَعْمَعُهُمْ فَقَالُوا يَعْمَعُهُمْ فَلَمَّا الْحَتَمَةُ وَاللهُ مَا كَانَ حَدِيْثُ بَلَعْيى عَنْكُمُ قَالُوا يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ جَاءَهُمُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ وَلَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي وَمَلْمُ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيثُكُ بَلَعْيى عَنْكُمُ قَالُوا يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ خَوْلُوا رَالِينَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَعْفِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي وَمَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَمَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَوْمِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَوْمِي قَالَ آنَسُ قَلْمُ وَنَ بَعْدِى آفَرُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَوْمِي قَالَ آنَسُ قَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَوْمُ وَلَا آنَسُ قَلْمُ اللهُ قَلْمُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا آلَالُهُ وَرَسُولًا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى

 كم أوك وض كور بالشاوراس كدرول سعالا كات كروك معرت المرهرات بين الموى بم سعمر ندموسكا-

حديث (٢٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بْنُ عَبْدِاللهِ النِّ اَنْحَبَرَئِي جُبَيْرُ بْنُ مُطَعِم آلَهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِصَاهِ نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ أَمْ لَا تَجِلُونِيْ فَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَمْتُهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ا

ترجد حضرت جیری مطعم قرماتے ہیں کدوری اثناوہ جناب رسول الله صلی الله علیدو کم کے ہمراہ تھے۔ جب کہ آپ کے ہمراہ بہت سے
اوگ تھے۔ جب کہ آپ تین سے واپس آ رہے تھے قد دیماتی لوگ آپ سے چٹ چٹ کر ما گلاتے تھے۔ یمیاں تک کہ آپ کوایک کیکر کے دوخت
کے بیچے بناہ لینے پر مجود کردیا۔ ملک انہوں نے آپ کی چاورم بادک ہی ایک لی تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم دک کے فرمایا میری چاود
جھے واپس دے دو۔ پس آگر کا نے وار جنڈ کے بماہر میرے پاس اونٹ ہوتے تو می ضروران کوتم ارسے درمیان تنہم کردوں گا۔ چرتم لوگ ند جھے
بیل یاؤگ ندج و نا اور ندین دل۔

حديث (٢٩ ٢٣) حَدَّثَنَا يَحْى بَنُ بُكُيْرِ الْحَ عَنُ آنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ تَجَرَائِلٌ غَلِيْطُ الْحَاهِيَةِ فَانْزَكَهُ اَعْزَابِيٌّ فَجَلَبَهُ جَلْبَةٌ هَدِينَةٍ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ آفَرَتُ بِهِ حَاهِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ هِلَةٍ جَلْبَيْهِ نَظُرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَايِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ آفَرَتُ بِهِ حَاهِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ هِلَةٍ جَلْبَيْهِ ثَمُ قَالَ مُرْلِي مِنْ مَالِ اللهِ الذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اللهِ فَصَحِكَ ثُمَّ آمَرَ لَهُ بَعَمَاآءِ.

ترجمد حضرت المسكن ما لك عربات بي كدي بين كري بناب دمول الله ملي الله عليد ملم ك بمراه جل درا ب كاور نجواني جا ورحى جس كاكناره خت كا و حافقال كيد يهاتى في آب كي بكر الاور جا دركوا تناخت كمينج كريس نے جناب مي اكرم ملى الله عليه كم يكھا كرجا ود كے كناره نے اس كي خت كينج سے نشان كرو ہے ہيں ہر كمين لكا اے الله كرمول اس مال سے جواللہ تعالى كا آپ كے باس بے مرے لئے مطاكر نے كا كلم و بيجة سے آپ اس كی طرف حوج بورے نس وسيد جمراس كے لئے صليد كا كم ديا۔

حديث (٢٩٢٣) حُلَّكُنَا خُفُمَانُ بُنُ آبِي هَيْهَةَ الْحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ الْوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهِ قَالَ لَمُّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ الْوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَاعْطَى الْآفُرَعُ بُنَ جَابِسِ مِالَةً مِنَ الْإِبِلِ وَاعْظَى عُيَيْنَةَ مِثْلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ إِنَّ هَلِيهِ مِثْلُ وَلِكُ وَاللهِ إِنَّ هَلِيهِ الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلُّ وَاللهِ إِنَّ هَلِيهِ الْقِسْمَةِ مَا عُدِلَ فِيهُا وَمَا أُويُدُ بِهَا وَجُهُ اللهِ فَقُلْتُ وَاللهِ لِلْاَعْرِينُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ لَا عُبِرَتُ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَاللهُ مُوسَى قَدْ أُودِى بِأَكْوَرِمِنُ هَلَا فَصَبَرَ.

ترجمد صفرت مبداللہ قرماتے ہیں کہ جب حین کی جنگ فتم ہوگی او جناب ہی اکرم سلی اللہ علید وسلم نے تکتیم کے اعربی لوگوں کو ترجے دی۔ چنا فچہ اقر ع بن جابس کومود اورٹ مطافر مائے۔اورای طرح صفرت جید ٹوئھی ای قدردیئے۔اور عرب کے بدے بدے شرقا وکولواز ایم اے بہر حال اس دن تختیم میں کچولوگوں کو جج وے کرزیادہ مال ویا۔ تو ایک آدی نے کہا اللہ کا تم اکمیدہ تختیم ہے جس میں انساف فیل کیا گیا۔ یا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو کھوٹائیں رکھا گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو ضروراس کی اطلاع دوں گا۔ چنا فی میں نے آکر آپ گواطلاح دی۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ اوراس کا رسول انساف فیلس کرتے تو اورکون عدل وانساف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ موئ علیہ السلام پرحم کرے ان کواس سے محمی زیادہ تکلیف دی گئے۔ کیس آپ نے مبرکیا۔ جھے مجی مبرکرتا جا ہے۔

حليث (٢٩٢٥) حَلَقَا مَحُمُودُ بَنُ خِهُلانَ الْخَصْنُ آسْمَآءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٌ قَالَتُ كُنْتُ آثَقُلُ النوى مِنْ اَرْضِ الزُّهْرِ الَّيِي الْحَعَة رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى رَاْسِى وَهِى مِيْى عَلَى قُلْقَى فَرْسَخِ وَقَالَ اَبُوضَهُرَةَ عَنْ هِضَامٍ عَنُ آبِيْهِ إِنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْطَعَ الزُّهُرُ آزُصًا مِنْ آمُوالِ بَنِي النَّعِيْدِ.

ترجمد حضرت اساء بدت الى مكر قرماتى بين كريش حضرت زيركى اس جاكير سے مجودكى مطلياں اسپندسري افعاكر لاتى على جوز مين آپ رسول الله صلى الله عليد وسلم في ان كوجا كير كے طور برعطا فرمائى قلى اوروه بير ئے دوتهائى فاصله برقنى ايومزه اپنى سندسے ذكركرتے بين كه جناب دسول الله صلى الله عليده سلم في مؤننير كے اموال ميں سے صفرت زيركوز مين مطافر مائى تنى ۔

حديث (٢٩٢٧) حَلَقَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ النِع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْعَطَابُ آجُلَى الْيَهُوْدُ وَالنَّصَادِى مِنْ اَرْضِ الْمِجَادِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اَهْلِ حَيْبَرَ اَرَادُ اَنْ يُخْوِجَ الْيَهُودُ مِنْهَا وَكَانَتِ الْآرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَالَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتُورُكُهُمْ عَلَى اَنْ يَكُفُّوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ يَصْفُ النَّمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا هِنْنَا فَالِرُوا حَتَى آجَلاهُمْ هُمَرٌ فِي آمَارَتِهِ إِلَى تَهُمَآءَ اَوْ اَرِيْحَا.

تشری از می کنگودی فقاصاب عمر جارین الغ استرجمه کاددمرا برده ابت کرتا بدی فیرمؤلفة القلوب کومطاکنا۔ تشری از می کرمیا ۔ واضح ب کرمغرت مرموکفة القلوب بس میں میں تقدان کوئین کی مبایا بس سددیا عمالی کا مطاکر تا ترجمہ کے دومرے بر وکونا بت کرتا ہے۔

انکم مستودون بعدی افرہ شدیدہ جبآب نے دیکھا کھنیم کے بارے ش ان کی برگمانیاں ہودی ہیں۔مالانکہ جناب نی اکرم ملی الشرطید کی مسلم مصوم میں۔اس لئے جو کھانہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تو مہاج ین اسے امام حکومت بی ان کے ساتھ جو برسلو کی کرنے دا لے بھا ہے گاسسان کو را اورد نیادی ال واسباب سے بداہ ہو کرمبر کرنے کی تلقین فر مائی ادریہ بھارت کھی کتم اس مبری وجہ سے وش کوڑی محصے ملاقات کرد کے لوگویا کہ بھشعی اور جنتی ہو۔اس اقا دہ سے تنف کنگونی نے مناسبت کھیان فرمایا ہے۔

تھری از بھی کنگوبی ۔ اسے ترجہ کی مناسبت مان فرمائی۔ کہ بیلوگ اگر کا ل الایمان ہوتے توجوانہوں نے کیا ایمانہ کرتے۔ ایے آکندہ دواہت پٹر کمی اگر اورائی کا ل الایمان ہوتا کمیٹھا تائی کا معاملہ نہ کرتا۔ بہرمال ان سب کومطا کرتا ان سب کی تالیف تھب کے لئے تھا۔

تشری از بین فر کریا ۔ چنا مجے ملام میتی ہی فرماتے ہیں کما حواب اور اجوانی کی برسلوک کے باوجود آ مخضرت صلی اللہ علید و کم کا ان کو مطاکرتا ہو سبت الف تھا۔ مطاکرتا ہو سبت الف تھا۔

تھر کا ار بھی گنگوہی ۔۔ تو کھم علی ان یکھو اشراح کو و مناسبت ابت کرنے بیل پریٹائی لاق ہوئی ہے۔ کین حضرت کی گئوہی مناسبت ابت کرنے بیل پریٹائی لاق ہوؤد سے کا تھر دیا جب کہ کی مناسبت ابت کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اہل خیبر کے باقات کا تخید لگا کھٹ یا رائے چھوڈ دیے کا تھم دیا جب کہ مدایات ہیں خواہ وہ موسی اسلام ہوں۔ اگر اس سے مرادمومین ہوں۔ اگر مام لوگ ہیں خواہ وہ موسی کا لی ہوں یا جن کا ایک کا لی میں ہوا یا جا کہ ہوئے میں ہوئے تھر یا مطاء من المناسب کی کا لی میں ہوئے تھی ہوئے تھی ہے۔ تو یہ اعطاء من المناسب و معرف کا جو مد مسلم انوں کو پہنے گا پہلے اس کا اس کے گا ہی کہ اس آ مدنی کا جو صد مسلم انوں کو پہنے گا ہی ہوئے ہیں ان کے میں ہوئے ہیں ان کے میں ہوئے ہیں ان کی سے کم ہوئے خواہ وہ در کی مورت میں ہوئے ہیں ان کی سے کم ہوئے خواہ وہ در کی مورک کی ہوئے در ہوئے کی مورت میں ہوئے ہیں ان کی سے کم ہوئے تو اور ای میں تو ہو ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ کی مورت میں ہوئے ہیں ان کی مورک کی ہوئے۔ ہوئے۔

تحری ارقاسی میمن دام وکلد القلوب ش سے فی اوان کا اصطاده بت بواجی ایر سے ترجم کا بر داول دابت ہقال نافع لم معدم من جعوالله کاعره اگر چرحرت نافع کومعلوم نه وسکالین دیگر حضرات سے آپ کے چار عمر معتول ہیں بومشہور ہیں اس لئے ان کا الکارکو کی تقسان دہ تا بت نہ دیا۔

عمروبن تغلب کال الایمان تھے۔اس لے آ نجاب کارٹادے فرش ہوئے۔ ماافاء الله کے کرکا اضافہ تفنیماور تکنیر کیلئے ہاوروائی تین سے جوفی کا مال حاصل ہواوہ تھیم دکھر تھا۔ چنا نچردوایات سے ثابت ہوا کہ چر بزارتو تیدی مورش تیس جنس بزار اونٹ تھے۔اور چار بزاراد قیمن فضہ تھا۔اور چالیس بزارسے ذا کد کریال تھیں۔ رجالا من قریش اهل مکه جو فق کمد کے موقع پر مسلمان ہوئے ان کی تالیف قلب کے لئے آپ نے بید مطایا دیے۔
الاسشاد کے معنی انفراد ہالشیں۔قاصرواای مل حدالا ہٹاء چانچدیز جیات معرت مثان کے زمانہ شی اوران کے بعد شروع ہوئیں جن کی مشاد کا بت معرات انسار نے معرت معاویہ ہے کی۔انہوں نے ہو چھا کہ گھرآپ نے جہیں کیا تلقین کی تھی۔انہوں نے کہا کہ قامبروا فر مایا تھا۔
تو معرت امیر معاویہ نے فرمایا گھرآپ کے محم کی تیل کرواور مبر کرو۔

حتی تلقوا علی الحوض بیجندی بشارت بادرمبری براب- ثم لاتحدونی بندلا ولا کدوباولاجهانا پہلے جملی مناسبت باب سے فامر بے کہ آپ نے فرمایا کدوبا سے اشارہ ہے کہ سے مناسبت باب سے فامر بے کہ اسے فرمایا کدوبا سے فرمایا کدوبا سے فرمایا کہ بیانہ میں کہ جمد سے مناسبت لقسمته بینکم سے مسطاد ہے فجران سشام۔ مجازا در کمن کے درمیان واقع ایک مقام کانام ہے۔

ماعدل فیہا اور قاضی میاض فرماتے ہیں کہ سب النبی نین نی کوگالی دینا کفرے۔جس کی مزافل ہے۔ کین قالیف لغیو همآپ نے نے اسے کل میں کیا۔ تاکہ نوگوں میں مقبور ندہ وجائے کہ آپ اسے اصحاب کو بھی کل کردیتے ہیں۔ اور بنو نعنیو کی اراضی کا اصطا ویہ ترجمہ کے دومرے صدکوفا بت کرتا ہے۔

وغيرهم من المعمس المن فرح توكل كابوتا بدلاى فوسن جوكل بوا قواراضي دير جوكل كاصلد يرقى جال عصرت

#### بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرُضِ الْحَرَبِ تجد كمان ين كريزي جدادالحرب شالس ان كاكياتم ب

حدیث (۲۹۲) حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِیْدِ الْنِحَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُفَقَّلِ قَالَ کُنَّا مُحَاصِرِ بَنَ قَصْرَ حَیْبَوَ فَوَمَی اِنْسَانٌ بِجَوَابٍ فِیْهِ هَدْحُمَّ فَنَوَوْتُ لِا حُلَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْعَحْیَتُ مِنْهُ. ترجر حضرت عبدالله بن منفل فراح بی کرم نے فیر کے لکا گراد کیا ہوا تھا کیا کیا انسان نے ایک تھیا ہی بیکا جس می ج فی تی اس کی کارے کیا ہوا تھا کہ ایک میں جائی تھی ہے ہے ہم می کارم ملی الشرطید کی رہے تھے جس سے جھے شرم آگئی۔ اس کہ کارنے کیلے میں جلدی کو ایس نے ادحرد کھا تو جناب نی اکرم ملی الشرطید کی رہے تھے جس سے جھے شرم آگئی۔

حديث (٢٩١٨) حَلَقًا مُسَلَدُ النِّعَ عَنِ ابْنِ غُمَرٌ قَالَ كُتَاتُصِيْبُ فِي مَّفَازِينًا الْعَسَلَ وَالْجِنَبَ فَنَاكُلُهُ وَلَا نَوْفَهُ.

تجد صرت ابن عرقرا حين كريم الخيار الله الله عَنِين الله عَنِين الله الله عَنِين الله الله عَنْ الله عَ

ترجمد حضرت این انی اونی "فرماتے میں کہ خیبر کی سفر کی داتوں میں ہمیں ہوک نے ستایا جب جیبر کی الوائی شم ہوگی تو ہم گدھوں کوشٹ پڑے۔ پس ان کوؤن کرڈ الا۔ پھر جب باطریاں المنظمین توجناب رسول الله صلی الله طبیدوسلم کے اطلان کشترہ نے اطلان کیا کہ باطریوں کو الله بھر جب باطریاں المنظمین الله بھر ہوئی تھی کہ جتاب ہی اکرم صلی الله بلیدوسلم نے اسلے مع فرمایا کہ ان کا تسمیل میں الله با اور و مدیا اور میں نے میں کہ آپ کیا گئی اور دے دیا اور میں نے میں کہ آپ کے الکل ان کورام قراردے دیا اور میں نے سعید بن جیڑے ہوئی الوائی میں کرمایا کہ بالکل حرام قراردیا۔

تشری از بیخ کنگونی " ۔ سالت سعید بن جبید" حضرت سعیدین جبیر اس لئے یہ جہا کدہ محرت این مہال کے فاص شاکرد تھ۔اوراین مہال کدھے کوشت کی طب کے قائل تھے۔ لین محرت سعیدین جبیر کودیکر محابہ کرام ہے اس کی حرمت کی تحقیق ہو کی ۔ آوانہوں نے بالیقین حرمت کا فتوی دیا۔

تشری از از المربیا ۔ سعیدین جیڑے سوال کی فسیس کا جوفا کہ وقلب انگونی نے بیان فرمایا وہ بہترین ہے۔ ایدوا و و نے می ابن مہاس کا بی کرمیٹ کی ایمن کی بیٹ کی بیٹ کی بیان کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ ک

تشریکی از قامی ہے۔ ہمرمال جمهور ملاء کا مسلک ہے کہ جن اشیاء کا تعلق فذا ہے ہے۔ یاجہ چزیں ماد 8 فذا کا فائدہ دیتی ہیں۔اس طر

ح جانورول كا كماس ال كاللى القسمة اور بعدا رقسمة إما جائز بدخواه الم كى اجازت مويان مو

استحمیت منه یین محصایداس ویساندس سے عامت مولی کین جواز دابت موکیا کیآ پ نے اس پرکوئی کیروس فرمائی ۔ بلکالد دادد دار اس سے کیاس کی آخر میں ہے کیآ پ نے فرمایا هو لک کده تیرے لئے ہے۔

> بِسْعِ الْمِالَوُّحُسْنِ الرَّحِيْمِ بَابُ الْحِزُيَةِ وَالْمَوَادِعَةِ مَعَ اَهُلِ الْحَرْبِ

رَجمَه بابِ اللهُ وَمِينُ وَمِولَ كَلِيَّ مِنْ إِيهِ وَاللَّرِبِ مَنْ مُعَنِّ مَنْ مَعْمَتُ كَا مَهِ وَكَالْمَ وَكَا إِلَيْهُمُ اللهُ وَلَا إِلَيْهُمْ اللهُ وَلَا إِلَيْهُمْ اللهُ وَلَا إِلْمَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَى وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَى فَوْلِهِ مَا خِرُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَلَا إِلَيْهُمْ وَلَا لَهُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَلَا إِلَيْهُمْ وَلَا لَهُ مَا خُرُونَ الْمُعْمُومِ وَالْعَجَمِ وَقَالَ الْمِرْدُقِةِ مِنَ الْمَهُودِ وَالنَّصَارِى وَالْمَجُومِ وَالْعَجَمِ وَقَالَ

بُنُ خُمَيْنَةَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحِ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ مَا هَأَنُ آهُلِ الشَّامِ عَلَيْهِمُ اَرْبَعَةً دَنَائِيْرَ وَاهُلُ الْيَمَنِّ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ قَالَ جُعِلَ ذَلِكُ مِنْ قِبَلَ الْيَسَارِ.

تر جراللہ تعاقی کا ارشاد ہے کہ اس آ ہے ہے جربے کی مشروعید معلوم ہوتی ہے جولوگ اللہ پراورآ فری دن پر یقین ٹیس رکھتے ان سے جربے مسلوم ہوتی ہے جولوگ اللہ پراورآ فری دن پر یقین ٹیس رکھتے ان سے جربے وصول کرنے کی اللہ اس سے بھی جربے لو۔ وہم صاغرون تک مساخر شی ذلیل مسکن ڈسکین کی مصدر ہے۔اسکن من فلان کمتی ہے کہ وہ اس سے ذیادہ محتاج ہے کہ کس کردٹ اسے سکون میسر ٹیس اور یہود نساری محق اور جمیوں سے جرجر جربے لیا گیا اس کے بارے شی جر بھی وارد ہے۔این جین فرماتے ہیں ابن ابی نہیں سے کہ شرعت جا ہوت ہو جماک اس کی کیا وجہ ہے کہ شام والوں پر قو چاردینا دقی کس جربے اور کس والوں پر محق ایک دینا رق انہوں نے فرما بیا ہے دینا رق میں دولت مندی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔

حديث (٢٩٣٠) حَلَّكُنَا عَلِيٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ سَمِعْتُ هُمَرٌ كَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بَنِ زَبُدِ وَحَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَلَّمُهُمَا بِجَالَةَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ هَامَ حَجَّ مُصْعِبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهُلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ وَرَج زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجُرُءِ بْنِ مُعَاوِيَةً عَجِّ الْاَحْمَافِ فَآثَانَا كِتَابُ هُمَرَبْنِ الْمَحَابِ قَبْلَ مَوْبِهِ بِسَنَةٍ فَرِقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ هُمَرٌّ آخَذَ الْجِوْبَةَ مِنَ الْمُجُوسِ حَتَى شَهِدَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حَوْلِي آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَلَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ.

ترجمد حضرت عرقر ماتے ہیں کہ میں جابر بن زید اور عمرو بن اوس کے جمراہ بیٹا ہوا تھا کدان دولوں کو بجالد نے من سر جمری میں حدیث سنائی جس سال کہ صحب بن الزبیر عمرہ والوں کو ج کرار ہے تھے دحرم کی سیڑی کے پاس سنائی بجالے فرماتے ہیں کہ میں جری بن محاویہ جا حف کے بچاہ میں الزبیر عمرہ والوں کو جائے میں الزبیر عمر میں الحظاب کا والا نامیان کی وفات کے ایک سال پہلے کہ بچا۔ جس کا معمون بدہ کہ بھی کے میں کہ والوں میں کہ جناب رسول وی کو مال میں کہ واور صورت میں کہ جناب رسول الدمانيد اللہ ملی اللہ مالید ملم جمر کے میروں سے جزید لیتے تھے۔

حديث ( ٢٩٣١) حَكَثَنَا آبُو الْيَمَانِ النِح عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ آلَّهُ آخْبَرَهُ آنَّ حَمْرُو بُنَ حَوُفِ الْاَنْصَادِى وَهُوَ حَلَيْكُ لِبَنِى عَامِرٍ بْنِ لُوَّي وَكَانَ هُمِدَ بَلُوًا آخْبَرَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِبَا حُبَيْلَةً بْنِ الْجَرَاْتِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِحِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوَ صَالِحَ الْحَلَى اللهُ حَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَشَرَيِي فَقَيْمَ آبُو حُبَيْلَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَرُّ حَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَشَرَيِي فَقَيْمَ آبُو حُبَيْلَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَرُّ حَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَشَرَعِي فَقَيْمَ آبُو حُبَيْلَةً بِمَالٍ مِنَ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَصَلَّمَ فَلَيْعِ مَعْ النَّيِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَلُولُ اللهِ مَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَالَ اللهِ صَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرَقُ وَالْمُولُ اللهِ مَثَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُ مَلَى اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ مَنْ اللهُ حَلَى اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مَنْ اللهُ حَلَى اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ آخُولُولُ وَاجَلُوا مَايَسُوكُمْ أَنْ اللهِ لَا اللّهِ لَا آلْفَقُلُ آعُطَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ آخُولُولُ وَاجْلُولُ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ الْمُلْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

اللُّنَهَا كُمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ فَتَنَا فَسُوْهَا كُمَا ثَنَا فُسُوْهَا وَتُهْلِكُكُمْ كُمَا اَهْلَكُتُهُمْ

حديث (٢٩٣٢) حَكْثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعَقُوبَ الخ عَنْ جُبَيْرٍ بْنَ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسُ فِي آفْنَاءِ الْاَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِيْنَ فَآسُلُمَ الْهُرْمَزَآنُ فَقَالَ إِنِّي مُسْعَشِيْرُكَ فِي مَفَازِى طِلِم قَالَ نَعَمُ مَعْلُهَا وَمَعْلُ مَنْ فِيهُهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَلْقٍ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَلَ طَالِرِلَّهُ رَأْسٌ وَّلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجُلَانِ فَإِنْ حُسِرَ آحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَعَمْتِ الرِّجُلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّاسُ وَإِنْ هُدِحَ الرَّاسُ ذَعَهَتِ الرِّجُلانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّاسُ كِسُرَى وَالْجُنَاحُ فَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْإَخَرُ فَارِسٌ فَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْهَنْفِرُوا الِّي كِسُرَى وَقَالَ بَكُرٌ وَإِيَادٌ جَمِيْمًا عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرٌ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعَمَانَ بْنَ مُقَرِّنِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَلْقِ وَعَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسُوسى فِي أَرْبَعِيْنَ ٱلْفًا فَقَامَ تَرْجَمَانٌ فَقَالَ لَيُكُلِّمَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلَّ عَمَّا هِفْتَ قَالَ مَا آتَتُمْ قَالَ نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي هِفَاءٍ هَلِيئِدٍ وَبَلَّاءٍ هَلِيئِدٍ نَمُصُّ الْجِلْدُ وَالنَّوى مِنَ الْجُوْحِ وَتَلْبَسُ الْوَبْرَ وَالشَّعْرَ وَنَعُبُدُ الشُّجَرَ وَالْحَجَرَ لَمَيْنَا نَحُنُ كَالْلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمُواتِ وَرَبُّ الْآرْحِييْنَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلْتُ عَطَمَتُهُ اللَّهَا نَبِيًّا مِّنْ ٱلْقُسِنَا نَعُوفُ آبَاهُ وَأَمُّهُ فَآمَرُنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُلُواللهُ وَحُلَّهُ أَوْ تُؤَكُّوا الْجِزْيَةَ وَٱخْبَرَنَا بَيِّينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةٍ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُعِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي تَعِيْمٍ لَمْ يَرَمِقُلُهَا قَطَّ رَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ فَقَالَ النُّعُمَانُ رُبُّمَا ٱشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلُهَا مَعَ رَسُولٍ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْدِمُكَ وَلَمْ يُغُرِكَ وَلَكِيْنَ شَهِدُكُ الْقِعَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ فِي آوَّلِ النَّهَارِ اِلْتَطَرَ حَتَّى نَهُبُ ٱلْآزُورَحَ وَتَحْعَثُو الصَّلَوَاتُ.

ترجد جیر بن حیدالعی فرماتے ہیں کہ معرت مڑنے ہوے ہوے اور الوق کرنے کیلے مجامدین کو بھیجا جومشرکوں سے جہاد کرتے تے۔اہواز کا بادشاہ ہرمزان مسلمان ہو کیا۔تو صرت مرت فرمایا ہے ہرمزان! میں تھوسے ان اڑا تیوں کے بارے میں معورہ طلب کرتا ہوں اس نے کہا ہاں!ان شمروں کی مثال اور جولوگ ان شمروں شر مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں (قارس اسمبان ۔ آ در بانکیان) اس برعد سے طرح ہے جس كاسر مودد باز ومون اوردواسك ياكل مون اكريون على سائي يرثوث جائة دد ياكن سرايك باز والحد كمر اموتا باكردوسرا بازوثوث جاے اودو پاکس اور سرافھ کھڑے ہوتے ہیں اگر سر چھوڑ دیا جائے تو پاکس اور دونوں پازواور سراٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سرتو کسوی ہے بازوقیصر ہاوردوسرا بازوفارس ہے۔ پس آپ سلمانوں وحم دیں کدو مرئ ک طرف کوچ کریں۔ (جب یہ بازوکٹ جاکیں سے تو سرزم موجائے گا) مربس مطرت عرائے جمیں طلب فرمایا اور ہم پرتعمان بن مطرن کو حاکم مطروفر مایا ہم جس وقت ویکن کے ملک بیس بیٹھے تو ہوارے مقابلہ کیلے کسر تی کا ماكم باليس بزارفوج ليكرآ يا يواس كرتهان في كماكم من سايك وي مرسماته بات جيت كري و معرت مغيرة في اليجهو چوتهاری مرضی بوراس نے یو چھاٹم کون بوانہوں نے فرمایا ہم حرب کے لوگ ہیں ہم لوگ بخت بدینعتی اور بخت مصیبت بی عقےہم بھوک کی وجد سے چڑے اور محفلیاں چستے تھے بھم اور بالوں کے کیڑے سے درختوں اور پھروں کی بوجا کرتے تھے اس صورت مال برکانی مرصد کرر میاکد مارے دب کوجوا سالوں اور زمینوں کا رب ہے مارے حال پرحم آیاکداس نے ماری طرف مارے بی سے ایک ایسائی بھیجاجس کے باب اور مال کوہم جانے مرکتا نے ہیں۔ مارے می اور مارے دب کے رسول نے میں محم دیا کہم اس وقت تک تم سے لڑائی جاری رحمیں جب تك تم اللداكيكي مادت ديس كرن لك جات ياي كم جزيداداكرو (بدلوك محوى تقدمعلوم موا محوس عجزيد ليما جائز ب)اور مادي ني نے ہمارے دب کے پیغامات میں سے ممیں پیزر سائی کہ ہم ہے جو بھی شہید ہو گیا وہ جنت کی الی نعتوں کی طرف پہنچ کا جن کی مثال بھی ٹیس ویکمی کی اور جوہم میں سے باتی رہے گا۔ و تہاری گردنوں کا مالک ہے گا۔ جس پرنعمان بن مقرن نے حضرت مغیرہ سے فرمایا کہ ایسے ایسے مواقع پر الله تعالى نے آپ كوجناب مى أكرم صلى الله طبية ولم كے ساتھ مجى حاضر ركھا۔ پس نداس نے آپ كو پشيان كيا اور ندر سواكيا اس مكالمدے فراخت کے بعد صفرت مغیرہ نے دن کے اول حصہ میں قال کے کام میں مشخول ہونے کا ادادہ کیا تو صفرت تعمال انے نے قرمایا کہ آ بھی جناب نی اکرم سلی الدهايدكم كم مرارا الوائيون عن حاضررب إير ليكن آب في مواوّل ك جلن كا انظاريس كيالين عن بهت مرتبه جناب بي اكرم ملى الدهايد كلم ك مراه الرائيول من حاضرر بالمديب مخضرت ملى الله عليه وملم اول نهاريعن ون ك يهله حصه من قال شروح ندكرت تو مواوَل ك علياور نمازول كا وفت حاضر مونے كا اتظار فرماتے تھے ايك أو اوقات مبادت سے تمرك حاصل كرتے دوسر معواؤں كا چلنا لعرت وكامياني كاسب بوتا تھا۔

تشری از بیخ محکودی ۔ اربع دنانیر سونے کی قبت احناف کے نزدیک الزنالیس درہم بنی ہے۔اوراہل یمن سے برفقیراور فن پر ایک ایک دینار جزیہ معروفر مایا تھا۔ کیونکہ ان سے اس برمعالحت ہوئی تھی۔

تھر ت الرق و کر آیا۔ مافلار ماتے ہیں اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ہزید ہیں تفادت جائز ہے۔ جمہور کے زدیک کم از کم جزید ہر سال کیلئے
ایک دینار ہے۔ جس کواحناف فقیر کے لئے فقس کرتے ہیں۔ متوسلا کے لئے دودینا راوز فی کے لئے چاردینار شوافع کے زددیک امام کی دیشی کرسکتا
ہے۔ امام ما لک فرماتے ہیں کہ چالیس دینار سے زائد وصول نہ کرے۔ اور جو طاقت فیس رکھتا اس سے کی بھی کرسکتا ہے۔ اوج کے اعریش نے
بدی اسلا سے بحث کی ہے۔ اور اس فعل کو چومسائل ہی مضمر کیا ہے کہ جزیہ کس سے لیا جائے ان کے کتنے اقسام ہیں۔ جزیہ کب واجب ہوگا اور کتنا
واجب ہوگا۔ کب سما قط ہوگا اور جزیہ کے کتنے اقسام ہیں۔ اور مال جزیب کا کہاں و چی کیا جائے۔ ان سب کی تفصیل اوج زیس دیکھی جاسکتی ہے۔

144

فقال النعمان النع ای للمغیرة قتلها ای معل هذه الشدة ظامدید کر حرت مغیرة فی صرت فیرانی با فیرقال کا الزام ما کدکیا توانبوں نے مطرت فرائی کریں انظار کرد ہاہوں کہ یرکت دم ادت آئے تو تب قال شروع کریں۔اورتصدید ہے کمائل قارس نے ان کو پیغام بھیجا کتم نیر محدد کرے ہمارے کی اوقت آئے تو حضرت نمان نے فرمایا کتم نیر محدد کر قارس نے ان کو پیغام بھی ہوگی تو دیکھا کہ دھرے کے ماتھ او ہے کی ذبیروں بھی بندھے ہوئے ہیں تاکہ ہماگ دہ مورک کے ماتھ اور کے کرفرمایا کرفرمای

بَابُ إِذَا وَادَعَ ٱلْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ لِبَقِيْتِهِمُ

رَجمد جب ماكم كن طاقد كم بادشاه كيك جزيه و وراق كما بقير صورات كومى الى باينرى كرنى جائي بايس و المسلم عن المن حديث (٢٩٣٣) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَادٍ الْحَ عَنْ آبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةٌ بَهْ مَنَا أَهُ وَكَسَاهُ بُرُدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوْكَ وَاهْدَى مَلِكُ اَبْلَةَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةً بَهْ مَنَا أَهُ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَكُتَ بَنْ عَهِ هَهُ.

ترجمد حطرت ابعید ساعدی فرماتی بین کرجوک کی از اتی بین به جناب رسول الله صلی الله علید وسلم سے جراہ عقے قو ایلہ سامل سندر کے بادشاہ نے جناب نبی اکرم صلی الله علید وسلم کے لئے سفید فجر بطور ہریہ کے دیا۔ اور پھی بینی جا در س بھی پہنا تھیں۔ تو آپ نے ان کے لئے ان کی بری صدود کی محومت کا برواند کھودیا۔

تشريح المي المن المن المن المن المن المعرهم جب كرممالحت اورمكا تبت الم اورماكم كر بغيريس موتى اوروه باوشاه مى

جا حت کا محم رکھتا ہے۔ کعب لھم کا لفاظ اس پردال ہیں او مطلوب ابت ہو کیا کرما کم اور بادشاہ کی مصالحت اور مکا تبت سب کی طرف سے ہوگی۔ اگر دوایت شر کعب له بصیغه مفرد ہواتہ محل مرگ واضح ہے۔ کہ بادشاہ کی مصالحت بقیرسب افراد کی مصالحت ہوگی۔

كتب لهم ال جكسياور كتاب الزكوة ش كتب لهرراب

### بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهُلِ اللِّمَّةِ

ۚ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللِّمَّةُ الْعَهْدِ وَٱلْإِلُّ الْقِرَابَةُ

ترجمد جن اوگوں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مبد کیا ہے ان کے متعلق وصیت قرآن جید میں لاہو قبون فی مؤمن الاو لا ذمة کدوموس کے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مبدویان کا۔اس دمہ کے معنی مبداورال کے معنی قرابت کے ہیں۔

حلیث (۲۹۳۳) حَلَنَنَا احَمُ بُنُ آبِی اَیَاسِ النع سَمِعْتُ جُوبُرِیَة بُنَ قَلَمَةَ التَّمِیْمِیٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَوبُینَ فَالَ اُوصِیْکُمْ بِلِمَّةِ اللهِ فَاللَّهُ فِمَّةُ نَبِیْکُمْ وَرِدْقُ عَیَالِکُمْ.
خَمَرَ بُنَ الْعَطَابِ قُلْنَا اَوْصِنَایَا امِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ قَالَ اُوصِیْکُمْ بِلِمَّةِ اللهِ فَاللَّهُ فِمَّةُ نَبِیْکُمْ وَرِدْقُ عَیَالِکُمْ.
ترجمد معرت جریبی نقدام شی فراح جی کرش نے حرین الخطاب سے مناجکہ ہم نے کہا اے ایمر المؤمنین ہمیں وصِت فراکی دوری انہوں نے فرای کے مدویان ہے۔ اور بیکی تمہارے اللہ ومیال کی دوری کا مبدے کے دکھاس مجدے جزید کے جو مسلمانوں شرقتیم موگا۔ دوران کی خروریات ش فرج ہوگا۔

## بَابُ مَا ٱلْحَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنَ الْهُحُويُنِ وَمَا وَعَدَ مِنُ مَالِ الْهُحُويُنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيُ وَالْجِزْيَةُ ت ترجمد باب اس ما گیرکے بارے میں جوآپ نے بحرین سے مقرر فرمائی۔ بحرین کے مال کے بارے میں جوآپ نے وحدہ فرمایا اوراس کے جزید کے بارے میں اور کس فض کے لئے مال فنی اور جزید تعلیم کیا جائے گا۔ حديث (٩٣٥) كَلَّكَا اَحْمَدُ بْنُ يُؤْنِسَ الْحَ سَمِعْتُ آنَسًا قَالَ دَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْانْصَارَ ﴿ لِيَحْدُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِعْلِهَا فَقَالَ ذَاكَ لَهُمْ مَا هَاءَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ سَعَرَوْنَ بَعْدِى ٱلْوَةً فَاصْبِرُوْا حَتَى تَلْقَوْلِيْ عَلَى الْحَوْصِ. اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ سَعَرَوْنَ بَعْدِى ٱلْوَةً فَاصْبِرُوْا حَتَى تَلْقَوْلِيْ عَلَى الْحَوْصِ.

ترجمد صفرت المسطرات بین کرجناب نی اکرم سلی الله علیده کم نے انسارکو بلایا تاکہ بحرین کا علاقہ ان کے لئے کھودی وہ کہنے لگا اللہ کاتم ایسانیس ہوگا۔ جب تک اس قدرجا گیرآپ ہارے قریش ہوائیوں کے لئے ندکھودیں۔ آپ نے فرمایا بیان کے لئے تب ہوگا جب اللہ تعالی جا ہیں گے۔ بہرحال بیات انسار صغرات آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے۔ پھرآپ نے ادشاوفرمایا میرے بعدتم ترجیات دیکھو کے کہمیں نظرانماذ کیا جائے گا۔ قتم اس وقت تک مبرکرنا بھال تک کیآپ اوک جھے وض کوئری آکر کیس۔

حديث (٣٩٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْحَ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي لَوْ قَلْ جَآءَ نَا مَالُ الْبَحْرَيُنِ قَلْ اَعْطَيْتُكَ هَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا فَلَمَّا فَبِحَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَآءَ مَالُ الْبَحْرَيُنِ قَالَ اَبُوبَكُرٌّ مَنْ كَانَتُ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَّةً فَلْبَائِينَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ قَلْ كَانَ قَالَ لَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ قَلْتُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ قَلْتُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ كَانَ قَالَ لَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ قَلْمُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَلْكَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ كَانَ قَالَ لَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْ عَلَيْهُ فَقَالَ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكَذَا وَهَا كُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلْمَ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ ال

حلیث (۲۹۳۷) قَالَ اِبْرَاهِیْمُ بُنُ طَهُمَانَ النِحَ عَنُ آنَسُ اَییَ النّبِیُ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْهُحْرَیْنِ فَقَالَ انْدُووُهُ فِی الْمَسْجِدِ فَکَانَ اکْتُرُ مَالٍ اَییَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذْجَآءَهُ الْمُهَاسُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ اَعْطِییُ اِیّی فَادَیْتُ نَفْسِیُ وَفَا دَیْتُ عَقِیْلا قَالَ حُدْ فَحَوَا فِی ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَعَبَ اِللهُ اَللهُ اَعْطِییُ اِیّی فَالَ لَا قَالَ اللهُ اَعْدُلهُ اَللهُ عَلَیْ قَالَ لا فَتَوَ مِنْهُ ثُمَّ ذَعَبَ اِیْ لَمَا لَهُ اَللهُ اَعْدَلهُ عَلَیْ قَالَ لا فَتَوَ مِنْهُ ثُمَّ ذَعَبَ اِیْ لَمَ اللهُ اللهُ

یں پھیا دواور یہ بال ان بالوں یس سے سے زیادہ تھا جو جناب رسول الله صلی الله طید دسلم کی خدمت یس لا یا گیا تھا تو اچا کہ آپ کے پھام ہم کی خدمت یس لا یا گیا تھا تھا گا ہمی ادا کیا۔ تو پھیام ہم کر کر اسے بھی کے بار کر ایا اور اپنے کھیے تھی گئی کے بھی کر سے کہ کہ کر کر ڈالے۔ پھراسے اٹھانے کی بازا کیا اور اپنے کی بھی کہ کہ کر کر ڈالے۔ پھراسے اٹھانے کی بھی کی سے بھی کے یہ کور کا اور دے۔ آپ نے فر مایا میں لے کہ کر ایا اپنے کی بھی آپ خود اٹھوا دیں۔ آپ نے فر مایا میں کہ کے اس یس سے بھی مال کر ادیا۔ پھیک دیا۔ پھراسے اٹھانے کی بھی اور کر ادیا ہم اس کے کہ اور کر ادیا ہم کر کہ ایا ہم کر کہ ایا ہم کر کہ اور کر ادیا ہم اس کور کر اور اٹھی کر کہ ایا ہم کر کہ اور کر ادیا ہم اس کور کر اور اٹھی کہ کہ اور کر ادیا ہم اس کور کر اور اٹھی کر تجب کر دے تھے جا کہ کہ خور کی اللہ ملید دم کم اس وقت کے کہ جب تک وہاں سے اس ال میں سے ایک دوج ممکن شدیا۔

بَابُ إِنَّمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرُمٍ

ترجمد جس فض في مداروبغيرى جرم كل كرديا واس كاكتا كناه ب

حليث (٢٩٣٨) حَلَّثُنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ الْحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٌو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ مَنْ فَعَلِهِ أَنْ مِنْ مُسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا.

ترجمد حضرت مبداللدین عرجناب نی اکرم سلی الله طیدوسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشادفر مایا جس محض نے کس معامد وقل کردیا تو وہ جنت کی مواسے عروم رہے گا حالا تکد جنت کی مواق جالیس سال کی مسافت سے یائی جاتی ہے۔

تشری از قاسی سی بھیو جوم کالفظ اگرچاس صدیث بین بین بین آواد شرعید سے ایسامستفاد ہوتا ہے۔ نیز بعض طرق بی تصری ہے۔ اگرچاس بی افغیری کے لفظ وارد ہوا ہے۔ اگرا دکال ہوکہ و من توصعلد فی الناد فین ہوتا۔ تو کہا جائے گا اول پہلے اسے جنت کی بوامیر دیس ہوگا۔ من ایسان میں بوگ سے بعد بلا خرجنت بی جائے گا۔ ہوامیر دیس ہوگی۔ مزاجسکتے کے بعد بلا خرجنت بی جائے گا۔

#### بَابُ إِخُواجُ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِرُّكُمْ كُمَا ٱلْمُرْكُمُ اللَّهُ بِهِ

ترجد حضرت عربتاب ہی اکرم ملی الله ملیدولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم اس وقت تک تجبیں برقر ادر کیس کے جب تک اللہ تعالی جیس برقرار کیس کے میں اللہ تعالیٰ جیس برقال دیں گے۔

حديث (٢٩٣٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ اللهِ عَنُ آبِي هُرُيُرَةٌ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ عَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْطَلِقُوا اللي يَهُوْدَ فَعَرَجُنَا حَثَى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اَسْلِمُوْا تَسْلِمُوْا وَعُلَمُوا اَنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُدِيْدُ اَنْ أَجُلِيَكُمْ مِنْ طِلَا الْاَرْضِ فَمَنْ يُجِدُ مِنْكُمْ بِمَا لِهِ هَيْنًا فَلْيَعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا اَنْ الْاَرْضَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ.

ترجمد حضرت او ہر ہ قرماتے ہیں کدوی ا تاہم میونوی میں تھے کہ جناب نی اکرم ملی اللہ طبید کم کھرے اہرتوریف لائے۔فرمایا کہ یہود کی طرف ہو۔ ہیں ہم لوگ رواندہ وے یہاں تک کہ جب ہم ان کے مدرسرتک پہنچ جہاں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہی ۔ یا جہاں ان کا مام کتا ہے کہ درس کا درس دیتا تھا۔ لو آپ نے ارشاد فرمایا اے یہود ہوا اسلام نے آ دی جاد کے۔ اور فوب جان او اکہ ملک کی سرز مین اللہ اوراس کے رسول کی ہے اور میں بہا جا ہتا ہوں کہ میں ہمیں اس سرز مین سے بول کی دوں ہی جوش تم میں سے اسپند مال کا مجموعہ می پالے واسے تھا در میں جوش کی بہذ میں اللہ اوراس کے دسول کی ہے۔

تشری از الی کنگودی ۔ فمن بجد منکم ہمالہ شیدا مقدیے کتم ش ہوفت ونا میا اور اس استوات میں ایو بھی اس کا ال مقولات ش ہے اور اس کی تیت وصول کرنے کا حق ہے۔ اور ال سے داد میرے ، اور شری سے مراد فرن ہوگا۔ اور یہ حق بھی ہو سے اور اس کی تیت وصول کرنے کا حق ہے۔ اور ال سے در المبع ، اور شری کی اور مطلب یہ ہوا کرتم ش سے جوش مال کو پیچ ش رفیت دکتا ہووہ کا کراس کی تیت حاصل کر کے است مراد لے واسل کر ہے است مراد کے بات واسل کر است مراد کے بات واسل کی است میں ہوا کرتم ش سے جوش کی است میں است کوئی جیز حاصل کر لے وہ است مراد کی میں ہوت مقد میت واضی ہے۔ معنی یہ ہوگا کرتم ش سے جوش کی است مال ش سے کوئی جیز حاصل کر لے وہ است مراد کی میں ہوت کی جو ماس کر است وہ سے سے سے سے مراد کی جو ماس کر الحقود است مراد کی جو ماس کر الحقود است مراد کی جو ماس کر الحقود است مراد کی جو ماس کر الے دو است کے ساتھ لے جائے است کی جو ساتھ لے جائے است کے ساتھ لے جائے است کی جو ساتھ لے جائے کے ساتھ لے جائے است کی جو ساتھ لے ساتھ لے جائے است کی جو ساتھ لیا ہوں کو ساتھ لیا ہوں کی جو ساتھ کی جو ساتھ لیا ہوں کی جو ساتھ کی میں کر استحاد کی جو ساتھ کی کی جو ساتھ کی جو ساتھ کی جو ساتھ ک

تشری از می و کرمیا ۔ طامہ کر ان فراتے ہیں کہ ہمالہ شی ہا ، بدات کے ہے۔ مافق کرماتے ہیں کہ من بجد منکم ہمالہ اگر وجدان سے ہو می ہوں کے جے مشری دستا ہیں ہا ، بدات کے بعد ان ہو اس ہے کہ جس کا ہے ال کا فراق کران سے ہو دمان سے ہود مراد ہیں۔ مافق کرماتے ہیں کہ فاہر ہے کہ اس سے وہ مہود مراد ہیں۔ مافق کرماتے ہیں کہ فاہر ہے کہ اس سے وہ مہود مراد ہیں جو ایس کہ فاہر ہے کہ اس سے وہ مہود مراد ہیں جو بدو قبیقا می بدو کی بدو مراد ہوں کے اس میں کہ در کی اور اس میں میں اس کہ در مراد ہوں جنوں نے کہ مرمد ہاتی رہنے کہ کی اور اب کہ ہے کہ کی میں دری کو دید ش رہنے کی اور ان مراد ہیں اس مرح خیر سے مجمل ان کو کال دیا۔

حديث (٣٩٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْحَ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاشٍ يَقُولُ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحِصْى قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاشٍ مَا يَوْمُ الْخَيِمْسِ قَالَ اشْعَدُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ اعْطُوْنِي بِكِيفٍ اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَطِيلُوا بَعُدَهُ اَبَدًا فَتَعَازَجُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَنِيِي تَنَازُعْ فَقَالُوا مَالَهُ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِى آنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَلْخُونِي إلَيْهِ فَامْرَهُمْ بِعَلَٰثِ قَالَ اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوا الْوَقَدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ آجِيْزُهُمُ وَالنَّالِكَةُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَإِمَّا آنُ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَلَا مِنْ قُولِ سُلَيْمَانَ.

ترجہ حضرت این مہاس قراح بین میں کا دن کیا ہے گردو پڑے ۔ یہاں تک کیا ہے گا نسوق نے کھریوں کور کردیا ہی نے ہو جھا
اے ایوم ہاس بہا تھیں کیا ہے فرمایا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وکئی۔ آپ نے فرمایا بھرے ہاس کتیف کی ہڑی لے آؤ۔
جس پر جس جمیں ایس کتاب توریز لکھی دوں کہتم اس کے بعد بھی گراہ بیں ہو کے پس لوگ جھڑنے لگ کے ۔ حالا تکہ بی کہا ہے جھوٹ جس پر جس جمیل ایس ایس کے باس جھڑنے ٹائیس موری میں اس وقت ہوں وہ اس حالت ہے بہتر ہے جس کی تھے دھوت دے دے ہو ہیں آپ نے ان کو تین ہاتوں کا تھی در ایس کے بیت وہیں آپ نے ان کو تین ہاتوں کا تھی در ایس کے بیت کہ بیت ہوئی آپ نے ان کو تین ہاتوں کا تھی در ایس کے بیت کہ بیت ہوئی آپ نے ان کو تین ہاتوں کو تالی مورا مات کروجسے جس ان کے ساتھ کرتا کہ ایس کے بیت کہ بیت ہوئی کہا تھی ہوئی ان کے ساتھ کرتا کہ ایس کے بیت کہ بیت ہوئی کہا ہے جس کی تو ایس کے بیت کہ بیت ہوئی کا ان کے ساتھ کرتا کہ ایس کے بیت کہ بیت ہوئی کہا ہے جس کی بیت کہ بیت ہوئی کا ان کے ساتھ کرتا کہا تھی کہا تھی کہا ہوئی کی بیت کہ بیت ہوئی کی ایس کے بیت کہ بیت ہوئی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ بیت ہوئی کا بیت ہے کہ بیت کہ بیت ہوئی کا اور جس بھول کیا۔ سفیان فرماتے ہیں کہ بیت کو لسیمان کا ہے۔ اس کے بیت کہ بیت کے بیت کہ بیت کے بیت کہ بیت کو اس کی کہ بیت کہ بیت کے بیت کہ بیت کو اس کی کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کرتا ہوئی کہا گئی کہ بیت کو لسیمان کا ہے۔ اس کے بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کے بیت کہ بیت کے بیت کہ بیت کو بیت کہ بیت کو کہ بیت کو کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کو کہ بیت کی کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کے بیت کہ بیت کی کہ بیت کر بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کی کہ بیت کی کہ بیت کہ بیت کے بیت کہ بیت

تشری از می محتوی سے فرونی الذی انافید النع ان کلات سے ابت ہوا کہ کابت واجب نہی۔ورندآ باس کو ہر کرند محدوث اللہ میں الذی انافید النع ان کل سے ابت ہوا کہ کابت واجب نہیں۔ورندآ باس کو ہر کرند محدوث ہے۔ اللہ میں اللہ میں جس کے است کی کتابت کی کتابت کی اللہ اور سلمان اس مسئلہ رجمت موجا کی گوآ ب نے اسے جموز دیا۔ کی کہ مدیث کے الفاظ ہیں باللہ والمسلمون خیر ابی باکثر او کما قال مین اللہ اور سلمان ابو کرے مواا ورسے الکار کردیں گے۔

تشری از بین در کریا ۔ بی بحث پہلے تی جگر رہی ہے۔ سمتام پرٹن کنکوئی نے جوکابت خلافت الدیکر کافا کدہ بیان کیا ہے بیکی کرر چکا ہے۔ نیز ایدواقعہ یوم العصمیس کا تھا۔ اور آپ بعدازاں یوم الاندین تک زعماد ہے۔ اور دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام ش آپ و بیاری سے افاقہ رہا ۔ اور منبر پرچ احکمانسار کے مناقب بیان فرما ہے۔ اگر کوئی ضروری چڑقائل کتابت تھی آوآپ اس کو ہرگز نہ جو دیے۔

تشري المي منكوبي - هذامن قول مسلمان استادكوم وودينا باشاكرد كالملى كرنابية ويدسليمان كالمرف سه-

تشری از قاسی "۔ احوجواالمشرکین امام الگ اورام مثافی فرمتے ہیں جزیرہ مرب سے تمام کفارکولکالا جائے۔ندواس جگہ رہائش اختیار کرسکتے ہیں ندان کوم کرنے کی اجازت ہے اور پیکم امام شافی کے نزد یک جاز مقدس یعن کمدر پیداور ہمامہ کے ماتو مختم ہے ہمن

والمل الماليونية وم من ال كواعلى اجازت ويت بن كونت كون المعين كوليل العاالم عن المعدد و الآله ب- المنافق المنا

ترجد جب مشرك لوك مسلمانوں سے بدم بدى كرين او كياان كوموافى د يجابكتى ہے

حديث ( ٣ ٩ ٢) حَلَقَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَمِعُوا إِلَى مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْمِعُوا إِلَى مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْمِعُوا إِلَى مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ يَهُودُ فَجَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا يَقِي مَنْ أَبُوكُمْ عَنْ هَيْءٍ فَهِلُ آتَعُمْ صَادِقِي عَنْهُ فَقَالُوا يَعُمْ قَالُوا فَلَانٌ فَقَالَ كَلَبْتُمْ مَا إِبْوَكُمْ قَالُوا فَلَانٌ فَقَالَ كَلَبْتُمْ مَا إِبْقَى عَنْهُ فَقَالُوا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آبُوكُمْ قَالُوا لَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ مَنْ آبُولُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعُمْ يَا ابَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَلَبْنَا عَرَفْتَ كِلْبَنَا كَمَا عَرَفْتُ فِيهُا يَسِيرًا ثُمَّ مَنْ اللَّهُ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْ هَنْ عَنْ هَنْ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعُمْ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ هَنْ عَنْ هَنْ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلْهُ وَلَى عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى عَلْ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

تشری از قامی ۔ اگر سوال ہو کہ گناہ گارسلمان ہی جہتم ہیں وائل ہوں ہے۔ تو کہاجائے گا کہ بہودتو کا نے بین جا کی ہے سلمان تو کالیں جا کیں ہے۔ تو محلو داور عدم محلو دکو جہ سے متخرق ہوجا کیں ہے۔اور ملامہ کر مائی فرماتے ہیں کہ مدیث کی مطابقت ترجہ سے اس طرح ہے کہائی فیبر نے جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ کی مائے وفدر کیا کہا ہے کہود ہے کہ باتھ ایک ڈیر کی کمری کا گوشت ہیجا جس کو آپ نے معاف کردیا۔اورایوش کہتے ہیں کے مرف ای گوگل کردیا ہاتی کو معاف کردیا اس مورت کے لل ہوئے نہوئے ہیں می اختلاف ہے۔

# بَابُ دُعَآءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نُكَتَ عَهُدًا

ترجمد جسفض فحدد يان ورياحاكم ادرامام كاس بددها كرار

حديث (٢٩٣٢) حَلَّثَنَا اَبُو النَّعُمَانِ قَالَ سَالَتُ آنساً النِّ عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ إِنَّ لَلَا يَرْعُمُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَلاَنَا يَرْعُمُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ بَعَثَ اَرْبَعِيْنَ اَوْسَبْعِيْنَ يَشُكُ فِيْهِ فَلَتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدُ فَمَارَايَتُهُ وَجَدَعَلَى آحَدِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.

ترجمد حضرت ما مقراع بین کری نے صفرت الس سے پہا کدوا وقوت دکوں سے پہلے ہے العدیش تو انہوں نے فرمایا توت ور دکوں سے پہلے ہے۔ یس نے کہافلاں آ دی تو آ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ توت ور کو بعد الرکوں پڑھے ہیں۔ فرمایا اس نے جموث کہا می جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث میان کی کہا آپ نے توت نازلہ کو مہینہ مجردکوں کے بعد پڑھا ہے۔ جس یس آپ بدو صلیم کے بعض قبائل پر بدد ماکر تے تھے۔ واقعہ میں ہوا گیا تجاب ہی اکرم صلی اللہ علیہ کے جالی یاستراس میں شک کرتے تھے قاری صفرات کو شرکین کی طرف تعلیم کے لئے جمیع الوان قبائل نے ان صفرات کا مقابلہ کر کے انہیں قبل کردیا حالا تکسان قبائل کے درمیان اور آپ آ مخضرت ہی اکرم صلی اللہ علیہ دسمیان معاہدہ تھا جس قدر آپ ان پرخمنا کے ہوئے اس قدر اور کی پڑھنا کے منہ وہے یا جتنا خصران پرآیا یا اور کی پڑھیں آیا۔

### بَابُ أَمَانِ النِّسَآءِ وَجَوَارِهِنَّ

ترجمه مورون كاامان دينااوران كے پناه دينے سے نقد ان كامونا۔

حديث (٢٩٣٣) حَلَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ النِح آنَهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءِ بِنُتِ آبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْفَعْحِ فَوَجَلْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةً بِنَعُهُ تَسْعُرُهُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ طَلِم فَقَالَ مَنْ حَبَا بِأُمْ هَانِيءٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ خُسَلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ طَلِم فَقَالَ مَنْ حَبَا بِأُمْ هَانِيءٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ خُسَلِهِ فَقَالَ مَنْ مَانِيءٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ خُسَلِهِ فَلَمْ فَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْعَجِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّى عَلِي آلَهُ فَايِلً وَجُلا قَدْ آجَرُتُهُ قَلانُ بَنُ هُبَهُومَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ آجَرُنَا مَنْ آجَرُتِ يَا أُمْ هَانِيءٍ وَذَلِكَ صُمعى.

 یں کدواس آ دی گوگل کردیں مے جس کویس نے پناہ دی ہے وہ فلال بن میر ہے۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ کم نے فر مایا اے اسمانی جس کوتے نیاہ دی ہم نے مجی اسے پناہ دے دی۔ ام حافی نے فر مایا بیا شراق کا وقت تھا۔

# بَابُ فِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَوَارُهُمْ وَاحِدَةً يُسْعَى بِهَآ اَدْنَاهُمْ

رجه مسلمالوں ك دمدارى اوران كا بناه و يا ايك على جان كا اونى آرى مى اس كى وشش كرسكا به حديث (٢٩ ٣٣) كا حكاننا مُحمَّد بن سكام الله عَنْ يَوْيُدُ بن حَرِيْكِ قَالَ حَطَبْنا عَلِي فَقَالَ مَا عِنْدَنا كَعَابٌ نَقْرَهُ وَ اللهُ عَنْ يَوْيُدُ بَنُ حَرِيْكِ فَالَ حَطَبْنا عَلِي فَقَالَ مَا عِنْدَنَا لَهُ وَالْمَدِينَةُ كَتَابٌ نَقْرَهُ وَ اللهُ وَالْمَدِينَةُ وَالنّاسِ حَرَمٌ مَّا بَيْنَ عَيْرٍ إلى كَذَا فَمَنْ آحُدَت فِيهَا حَلْنًا أَوْ اوى فِيهَا مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالْمَدْفِكَةِ وَالنّاسِ حَرَمٌ مَّا بَيْنَ عَيْرٍ إلى كَذَا فَمَنْ آحُدَت فِيهَا حَلْنًا أَوْ اوى فِيهَا مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ مِعْلُ ذَلِكَ وَفِيهُ المُسْلِمِينَ اللهُ فَعَلَيْهِ مِعْلُ ذَلِكَ وَفِيهُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ آحُدُو مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِعْلُ ذَلِكَ وَفِيمُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ آحُدُو مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِعْلُ ذَلِكَ وَلِمُ ذَلِكَ.

تشری از قاسی اس باب کفرش بے کہ برمنگف خواہ دہ کا بوریا شریف ہواس کا پتاہ دیا معتمر ہے۔ کرمائی قرائے ہیں۔
ادناھم شر محدرت ہے۔ کلام ادر مجنون سب شال ہیں۔ مورت کی پناہ مدیث ام بانی بی گزر کلی۔ مبدک پناہ کو محمد وطاء نے جائز قرار دیا ہے
خواہ دہ لڑائی شر صدلے یا ندلے۔ البت ام ایو منیذ قرماتے ہیں کہ جادش صدلینے والے کا امان جائز ہود مرے کی ہیں۔ صبی کے بارے
میں الل ملم کا اجماع ہے کہ اس کی امان جائز میں ہے۔ البت مالکہ اور حتا بلد مواہ قادر معین وفیرہ بی تفریق کرتے ہیں اور مجنون کی امان ہی
بلا ظلاف ند جائز ہے۔ ہیں افرائی امان تا جائز ہے۔ قیمن اضفو یہ موضع ترجمہے۔

بَابُ إِذَا كَالُوَّا صَبَّانًا وَلَمْ يُحْسِنُوا ٱسْلَمْنَا

ترجمــاب جب شركين صباناكيل اور سلمنا المي لحرح ندكه يميل مبانا بم املام كى لحرف بحرك ـ وَقَالَ ابْنُ عُمَرٌ فَجَعَلَ مَالِدٌ يُقْتُلُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْرَءُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ مَالِدُ وَقَالَ حُمَرٌّ اِذَا قَالَ مَعَرُسُ فَقَدْ امْنَهُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ الْآلْسِنَةَ كُلّهَا وَقَالَ تَكُلُمُ لَا بَاْسَ. ترجمد صفرت این عرقر ماتے بیں کہ جن اوکوں نے صباناکہا تو صفرت فالدین ولیڈ نے انیش آل کرنا شروع کردیا جس پر جناب ہی اکرم صلی اللہ علیدہ کلم نے فرمایا کما سے اللہ ابو کچھ فالڈ نے کہا ہے بی اس سے بری ویزار موں ۔ اور صفرت عرقے فرمایا کہ جب کی سلمان نے کافر سے کہدیا معدوم لینی ورمت تو اس نے اس کو پتاہ و سے دی۔ کیوکسا اللہ تعالی تو تمام زبانوں کو جانت ہے۔ اور اس طرح کی مسلمان نے کافر سے کہا کہائی شرورت پھان کرد لاہا میں کوئی کرنہ کرد کرد ہے ہی امان موگا اس کافر سے کوئی چیڑ جھاڑ نہ کی جائے گی۔

تشری از بی اندادی مقال کذب مین تبادر ماک کام سے بیمطوم بونا تھابعد الوکوع توت نازلہ پردوامر با مالا کھاس کا کوئ قائل میں ہے۔ تو صورت الس نے فرمایا کہ توت نازلہ بعدالوکو حصرف ایک میدند تک ربی البتہ توت پراحناف کے فزد یک قبل

الركوع على النوام ...

بَابُ الْمَوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ

بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِنِّعِ مَنْ لَمْ يَغِي بِالْعَهْدِ وَقُولِهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْدَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ (الآية) ترجمد باب جنگ بندی کردینا اور شرکین کے ساتھ مال یا فیر مال پرصلح کرلینا۔اور جوم دکو ہوراند کرے اس کے گناہ کا بیان ہے۔ (ترجم آیت) اگریہ ہوگ سلح کی طرف جمکا وکریں تو آپہمی اس کی طرف جمک جا تیں۔اوراللہ تعالی پر مجرور کریں ہے جنگ مارٹ جمک میں اللہ تعالی می شنے والے جانے والے ہیں۔

حديث (٢٩٣٥) حَلَقَا مُسَلَدُ النِّ عَنْ سَهَلِ بُنِ آبِي حَثْمَة قَالَ الْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلٍ وَمُحَيَّمَةُ بُنُ مَسُعُودٍ بُنِ رَبْدٍ إلى عَيْرَ وَهِى يَوْمَئِدٍ صُلْحٌ فَتَفَرُقَا فَاتَى مُحَيَّمَةُ إلى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَهُلٍ وَهُو يَعَشَحُطُ فِي مَعَيْمَةُ وَلَي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَهُلٍ وَمُحَيَّمَةُ وَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَهُلٍ وَمُحَيِّمَةً وَلَى اللَّهِي وَمَلَى اللَّهِ عَلَى النَّي مَلَى اللَّهِ عَلَى النَّي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَلَمَ المُعَلِّقُ وَمُعَلَمَ فَقَالَ كَثِرْ وَهُو آحُلَتُ الْقَوْمِ فَسَكَ فَكَلَمَ اللَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَلَهُ الرَّحُمٰنِ يَتَكُلُمُ فَقَالَ كَثِرْ وَهُو آحُلَتُ الْقَوْمِ فَسَكَ فَكَلَمَا فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مِنْ عِنْدِهِ.

ترجمد صرت بال بن الی شمر قرماتے ہیں کہ صرت مبداللہ بن بال اور محمصه بن مسعود بن زیر بیددنوں فیبر کی طرف یا۔ جب کہ فیبروالوں سے ان دنوں ملحقی کی بیرودنوں صفرات الگ او کے معرت محمصه مبداللہ بن بہل کے پاس پنج تو وہ اپنے فون شرات بیسالت بعد اور ان محمد بین میں انہوں نے اسے فن کردیا۔ محرمہ بندا کرمال بتایا تو مبدالرحان بن بمل اور محمد مدوروں مسود کے بینے بین میں انہوں نے اسے فن کردیا۔ محرمہ بندا کرمال بتایا تو مبدالرحان بن بمل اور محمد مدوروں مسود کے بینے

تے۔ جناب ہی اکرم سلی الدولید و سلمی خدمت میں حاضر ہوئے تو عبدار حن بدلے گئے۔ آپ نے فرباید رکوآ کے کرور بدے وہدار دو دو مہدار حن ان سب او کوں سے و نیز چور کے سے اور ان دولوں نے کشکوی آپ نے بہ جما کیام متم افحا ہے تاکیم او کسار حن ان سب او کوں سے و نیز چور کے سام اور دری ہم نے کہا ہم کیے تم افحا سے قاتل کے یا اسپند ما تی کے فون کے سختی ہوجا کہ انہوں نے کہا ہم کیے تم افحا سے تاک کی کو دری ہم کا فراد کو لی کا موں کا کیے احتمار دیکھا تو آپ نے فرمایا میرو کا کم انہوں نے مرض کی ہم کا فراد کوں کی تعمول کا کہتے احتمار کریں کے۔ بہرمال آپ نے الم اور موں کا دی۔ اور فرمادی۔

تھرت از سی کا کھی ہومند صلح بیل ترجہہے۔ کہ کسان دوں الل نیبر سے معالحت نقبالمال ہی ندفیر مال ہتی۔ بس ایسے بی جکب بندی کامعابدہ تھا۔

ثم من لم يف بالعهد كرجمدوام بخاري في دومري مكد كركرده احاديث ساتابت كياب ميكي ال كي عادت ش سياور من قعل معاهدا لم يود والحدة المجددة المحديث وفيره احاديث سالم خادركوابت فرمايا بـ

تشری از قامی " ۔ ان جنحو اللسلم یا بت کریم شرکین کرماتھ ممالحت کی شروعت پرولالت کرتی ہے۔ تسعحقون دم قاتلکم کیاس سے تہارات فابت ہوگا۔ خواہ وہ قصاص ہویا دیت ہو۔ امام شافی فرماتے ہیں جب کفار تم افعالیں تو دیت ہی اشر جائے گی۔ احتاف کا مسلک ہے دیت اور تسامت دونوں واجب ہیں جب کماین ہل کے واقعہ ش آپ نے دونوں کوئٹ کیا۔

تبولکم یددین تصاص اور قیدے بری ہوجائیں کے حضرت مر کاار شادے کر تسامۃ دیت کوواجب کرتی ہے ہم خون کو ضائع ٹین ہوئے۔ بونے دیں کے سائل میں استان تالی ہوئے۔

## بَابُ فَصْلِ الْوَفَآءِ بِالْعَهْدِ

ترجمد باب مهدو يان كو پوداكرنے كي فضيلت كے بارے بس۔

حديث (٢٩٣١) حَلَّثُنَا يَحْمَى بْنُ بُكْيُرِ الْحَ أَنَّ طَبُدَ الْهِ بْنِ عَبَّاشٍ أَغْبَرَهُ أَنَّ أَبَا شُفْيَانَ بْنَ حَرُبٍ

اَحْبَرَهُ اَنَّ هِرَقُلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِّنُ قُرَيْشِ كَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُلَةِ الَّتِي مَاذُ فِيْهَا ﴿ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّادٍ قُرَيْشٍ.

ترجمد صفرت این حماس خمردیج بین که ایسفیان بن حرب بن امید نے افغی خمردی که برقل بادشاه روم نے ان کے پاس قریش کے اس 8 فلہ بیں آ دی بھیجا جو 8 فلہ تھا رہ سے لئے شام کیا ہوا تھا۔اس مرت بیل جس بیں آپ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ایسفیان کو کفار قریش کے ساتھ صلح کے لئے معین فرما باتھا۔

تشری از گاکی ۔ اس مدیث سام ماری اشار فرارے ہیں کیفد برامت کنزد یک تی اور قرم ہے۔ بدر واول کی صفات میں سے کیے دور قرم ہے۔ بدر واول کی صفات میں سے کیے دور تر مجمد کی باسداری کرتے ہیں۔

### بَابُ هَلُ يُعْفَى عَنِ اللِّيِّي إِذَا سَحَرَ

ترجمدباب بجب دى كى سے جاددكر سالة كياس كومعاف كيا جاسكا ب

وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ آخْبَوَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ هَهَابٍ سُئِلَ آعْلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ آهُلِ الْعَهْدِ قَعْلُ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْعُلُ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانِ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ.

ترجمد این شہاب فرماتے ہیں کمان سے بوجھا کر کیا معاہدین ش اگر کوئی شم جادد کرسات کیا اس کوئل کرنا جا تزہانہوں نے فرمایا ہمیں مینجی ہے کہ جناب موسلی الله علید وسلم کے ساتھ جادد کیا گیا۔ آپ نے جادد کرنے والے کوئل فیس کیا اورد والل کتاب میں سے تعا۔

تشری از گامی "۔ اذا مسحر جمدوما و کا سلک بیے کہالی مجدوما حرکول ندکیا جائے۔البتداے مزادی جائے اگردہ است محر سے کی کول کردے یا کوئی مادشد پیدا کر ساقہ محراسے مکرا جائے گا۔

کان من اهل الکتاب ترجمہ ذی کے لفظ ہے ہے۔ سوال الل مهد کے لفظ ہے۔ اور جواب الل الکتاب کے لفظ ہے ہے تواس کی دجہ دور دیا ہے کہ میں اور الل کتاب سے معاہم اور ایل ورندح کی اقواجب القعل موتا ہے۔

حْديث(٢٩٣٧) حَكَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى الْحُ عَنْ عَالِشَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتْى كَانَ يُخَيَّلُ الِيُهِ آلَهُ صَنَعَ ضَيْعًا وَلَمْ يَصْنَعُهُ.

ترجمد حضرت ما تشرقر اتی بین کرجناب نی اکرم سلی الله علیدوسلم سے جادد کیا گیا۔ یہاں تک کدآپ کوخیال گزرتا تھا کدفلاں کام کرلیا ہے۔ حالا کارٹیش کیا ہوتا تھا۔

تشريح الرقامي" - اكرسوال موكرمديث يس ترجمها ذكريس بع كلمديث سابق كقسكاية تدب- بس سرجمة ابت موكا-

### بَابُ مَا يُحُلُّو مِنَ الْغَلْرِ

ترجمدباب بدجهری کی جن چیزوں سے پچاجائے وَقُوْلِهٖ تَعَالَى وَإِنْ يُهِيُلُوْا اَنْ يُعُمِّدُهُوْکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللّٰهُ وَهُوَالَّذِیْ آیَّذِکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ

وَٱلْتَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ (الآية)

ترجمدالله تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر بیلوگ آپ سے دو کدوی کا ارادہ کریں کے واللہ تعالی آپ کو کافی ہے۔ دوسری آ مت الله وی او ہے جس نے آپ کو اٹی العرب سے در مؤمنین کے در بچہ امار فرمائی اور ان کے دلوں ش الفت پیدا کردی۔

حديث (٢٩٣٨) حَلَّثَنَا الْحُمَيْدِى النِع قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ ابْنَ مَالِكِ قَالَ آتَيْتُ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي خَرُوبِ وَهُو فِي قَبْهِ مِنْ اَدَمَ فَقَالَ أَعْلَدَ سِتَّابَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْيَى ثُمَّ فَتُحُ الْبَيْتِ الْمُقَلِّسِ ثُمَّ مُوْقَانٌ يَاتُحُلُ فِيكُمْ كَقَمَاصِ الْقَدَمِ ثُمَّ اسْطِفَاطَةُ الْمَالِ حَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِالَةُ وَبُنَادٍ فَيَطَلُّ سَاحِطًا ثُمَّ فِيتَةً لَا يَبْعَى بَيْتُ مِّنَ الْعَرَبِ اللَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ هُلْنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ فَيَعَلَّدُ ثُمَّ هُلْنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ فَيَعْدُرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ الْنَا عَشَرَ ٱلْقًا.

تشری از قائی ۔ ترجمد کی آیت سے اٹارہ ہے کہ اگردشن کی طرف سے بدمبدی کا خطرہ موق ملے کورڈ ٹیل کرنا چاہیے جب کوشس می افعائی مول آؤ افاعزمت فعو کل علی الله بر مجرد مرتے موسلے برقائم رمواللہ تعالی کی اعرب شال حال موگ ۔

> بَابُ كَيْفَ يُنْهُدُ إلى أَهُلِ الْعَهْدِ ترجد معادين ساكرم وثم كرناموة كي كياجات

وَقُوْلِهِ وَإِمَّا تَعَافَنْ مِنْ قُوْمٍ خِمَالَةً فَآلُيلً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءِ (الاية) ترجد اكرتهي كيةم سندي خطره الآن بو الانس مدكوم ايطريق بذالوا-

حليث (٢٩٣٩) حَلَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ بَعَنِينَ أَبُو بَكُرٍّ فِيْمَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمِ النَّحْرِ

بِمَنَى لَا يَحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوُكُ بِالْبَيْتِ عُرُيَانٌ وَيَوْمُ ٱلْحَجِّ الْآكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيْلَ الْآكْبَرُ مِنْ آجُلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْآصْعَرُ فَنَبَدَ آبُوْ بَكْرِ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجُّ عَامَ حَجَّةَ الْوِدَاعِ الَّذِي حَجُّ فِيْهِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ.

ترجمد حضرت الع بري فرمات بي كري محدي محترت العكرف ان الوكول بين بيجا بوكن كمقام برقر بافى كدن بياطان كرتے تعظم كماس سال كے بعدكو فى مشرك في فيل كرے كا اور ندى كوئى فكام ووكودت بيت المله كاطواف كرے كا اور يوم المحيج الاكبو كئ تربانى كا دن دسويں تاريخ ذى المجرب في كو كبراسك كنے كے كوگ عمر وكو في اصغر كيتے تھے قواس سال بين محرت الايكرمدين في الوكول كومد ك فتم مونے كا اطلان كيا - چنا في في الوواح جس بين فود جناب في اكرم ملى الله عليد كم في كيا ہے كل شرك نے في فيل كيا۔

تشری از قائی " ۔ علی سواء کامطلب بہے کہوئی آدی ہی کرمدے تم ہونے کی اطلاح دی جائے۔ پاسواء بمعنی منل اور عدل کے ہے۔ آپ وجب شرکین کے تن مردکام ہوا تو آپ نے اطلان کرنے کے لئے معلن ہیجے۔

### بَابُ إِنِّم مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

ترجمدباب المعض كاناه كباري بس معاده كيااور كريرمدى كي -وَقُولِ اللهِ الَّذِينَ عَاهَدُتُ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُصُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَوَّةٍ (الآية). ترجمده الأكسمن سة بمعاده كري كرده المع مدكوبرم وبرة ودية بي -

حليث ( ٢٩٥٠) حَلَّقَا قُنَيَةُ بُنُ سَعِيدٍ الْعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٌ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْبَعُ عِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا حَالِمًا مَنْ إِذَا حَلَّثَ كَلَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا عَامَدَ خَلَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْيَفَاقِ حَتَّى يَلَعَهَا.

ترجمد حضرت مبدالله بن عروفر استے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله طلید کلم نے ارشادفر مایا جا جسکتیں ہیں جس قض ہی ہے سکتیں ہوں گاوہ خالص منافق ہوگا وہ قض ہے جو جب بھی بات کرے تو جموٹ ہوئے اور جب بھی وصدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے جب بھی ک سے محاہدہ کرے تو اس سے ہدمہدی کرے اور جب بھی کس سے جھڑا کرے تو فحش کیے جس قض کے اعمدان ہی سے ایک خسلت بھی ہوگ جب تک اسے جھوڑ ہا تیں میں بنات کی خسلت اس میں باتی رہے گا۔ اوا ماحد خدر کل ترجہ ہے۔

حليث ( 190 ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَيْبُرِ الْحِ عَنْ عَلِي ۖ قَالَ مَا كُنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَلِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَآيِرِ إِلَى كَذَا لِلَّ الْقُرُانَ وَمَا فِي هَلِهِ لِصَّحِيْفَةِ قَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَآيِرِ إِلَى كَذَا لَهُ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا مَرْتُ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلًا فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْتَ وَلا عَدْلٌ وَالْى قَوْمًا بِغَيْرٍ اِذُنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْتَ وَلا عَدْلٌ قَالَ اَبُو مُوسَى الخ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ لَهِ وَالْمَلْكِدُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْتَ وَلا عَدْلٌ قَالَ اَبُو مُوسَى الخ عَنْ اَبِى هُورَانَ عَوْلِهُ لَا اللهِ عَنْ اَبِى هُورُونَ وَلا عَدْلٌ قَالَ اَبُو مُوسَى الخ عَنْ اَبِى هُورَالِيْهِ هَمَالِيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كَيْفَ اثْقُمُ إِذَا لَمْ تَجْعَبُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمَّا فَقِيْلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرِى ذَلِكَ كَالِمًا يَآ اَبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ إِيْ وَالَّذِى نَفْسُ آبِي هُرَيْرَةٌ بِهَدِم عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْلُوقِ قَالُوْا عَمَّ ذَلِكَ قَالَ تَنْتَهِكَ ذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَضَلُ اللّهُ عَزَّوَجَلٌ قُلُوبَ اَهْلِ اللِّمَّةِ فَهَمْنَعُونَ مَا فِي آيُدِيْهِمْ.

تشری از یک مشکویی ۔ تنتهک النع کم اوک الل دمدے بدمدی کرد کے اوران پر الم کرد کے وواوک اطاحت اور جزیر ک

ادا مل سے رک جا میں تھے۔

تھری از بھی رکریا ۔ مافقر ماتے ہیں کس بوتی ہیں برتم کا جدوالم شال ہے جس کا دجہ سال دمہ اداہ جرب سے ایک دمہ اداہ جرب سے ایک علم جا کیں گے۔ چنانچ مسلم کی مدایت معرب اید بریدہ سے ایک علم النبوت. دوسر سال دمست وقاداری کا بھم ابت ہوا ۔ کوکدوسول جربی مسلمانوں کا مفاد ہے۔ علم کی دجہ سے جب الی دم النف مورکریں کے دمسلمانوں کوان سے بھوسول ندہ وگا ۔ جس سے ان کے مالات بدل جا کیں کے دندھ کے ذملہ میکل ترجہ ہے۔

به الب حديث (٢٩٥٢) حَلَّثَنَا عَبْدَانُ النِ سَمِعْتُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَآلَتُ اَبَا وَالِلِ هَــِهِدُتُ مِـقَيْنَ قَالَ نَعَمُ فَسَمِعْتُ سَهُلَ بُنُ حُنَيْفٍ يَقُولُ الْهِمُوا رَايُكُمْ رَايُّتِي يَوْمَ اَبِيْ جَنْدَلٍ وَلُو اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدُ اَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدُتُهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلَى عَوَالِقِنَا لِآمُرٍ يَقُطِّعُنَا إِلَّا اَسْهَلْنَ بِنَا إلَى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ خَيْرَ اَمْرِنَا طِلَاا.

ترجمد معرت اعمق فرماتے ہیں کہ میں نے صرت ابدواکل سے ہو جما کہ کیا آپ معین کی اس اوائی میں شامل سے جو صورت مانی اور صفرت امر معاور ہے جو صورت مانی اور صفرت امیر معاور ہے کے درمیان اور گئی۔ انہوں نے فرمایا ہاں ایس میں نے ہمل میں صفیف سے سناوہ فرماتے ہے آئی رائے کی گر کروش بھی معرف اور میں محرف والی کے گئے تو مارے لئے تھم نبدی کی تالفت کرنا میں کرنے والی میں میں میں میں کہ ہوگی کی تالفت کرنا ہوں کہ سلمانوں سے کیے اور ان اور میں میں رک کیا ہے ہمی ما ہر تصوص کی وجہ سے تو تف کرد ہا ہوں کہ سلمانوں سے کیے اور ان کی اور دے چنا

چے فرماتے ہیں کہ اپنی مستعمل کی وجہ سے میں آ مخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کے بھم کی تالفت کرنا جا بتا تو کرسکا تھا کے دکھ ہم نے بھی اپنی تلواریں کندھوں پڑیس رکھیں ۔ محران تلواروں نے جس کسی معالمہ کوہم کھتے تھے تو آسان کردیا ۔ محران مسلمانوں کی آپس کی اوا کی کا معالمہ ہماری مجھ میں فیس آرہا۔ اس لئے تو تف ہے۔

حديث (٢٩٥٣) حَدَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ حَدَثَنِي آبُو وَالِل قَالَ كُنَّا بِعِقِيْنَ فَقَامَ سَهُلُ ابْنُ حُنَيْتٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّهِمُوا آنَّهُ سَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ يَوْمَ الْحُلَيْبَةِ وَلَوْنَرِى قِنَالًا لَقَابَلْنَا فَجَآءَ عُمَرُ بْنُ الْحِطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آلسَنَا عَلَى الْحَقِي وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ يَلَى فَقَالَ آلْبَسَ فَعَلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَفَعَلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَى مَا نُعْطِى اللّهَيَّة فِي فَقَالَ يَلْيُ وَلَنْ يُعْمَيِعَنِي اللّهُ وَيَنْ يُحْمَّى اللهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَابُنَ الْخَطَّابِ إِنِي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُحْمَيِّ وَاللهُ وَلَنْ يُحْمَلِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَنْ يُحْمَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَنْ يُحْمَلُ اللهُ آبَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَنْ يُعْمَعُهُ اللهُ آبَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَنْ يُعْمَلُ عَمَرٌ إلى الْحِرَمَا فَقَالَ عُمَرٌ يَارَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَمَرٌ إلى الحِرَمَا فَقَالَ عُمَرٌ يَارَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اوْ فَعَتْحُ هُوقَالَ لَعُمُ .

حديث (٢٩٥٣) حَكْثَنَا فَحَيَّةُ بُنُ سَعِيْدِ النِع عَنُ اَسْمَآءَ بِنْتِ آبِى بَكُرٌ قَالَتُ قَلِمَتُ عَلَى أَيْنَ وَهِى مُشْرِكَةً فِي عَهْدِ فَرَيْشِ إِذَا عَلَمُلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلْتِهِمْ مَعَ آبِيْهَا فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى وَهِى رَاحِبَةً آفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمُ صِلِيْهَا. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَيْنَى قَلِمَتْ عَلَى وَهِى رَاحِبَةً آفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمُ صِلِيْهَا. ترجه حمرت اسامهت الي كرفرماتى بي كرمرى والده جوش كرفى اوراس كانام في الدين رائدي إلى معالم ويركم والله عنه

تقری از می و کرمیا ۔ البعدوا النع صرت بل بن منیف صورت بل کے ماتیوں بن سے تھے۔ صورت بال کی ہیں ماتی تھی ہے ان کا خطا ماتھا کہ اور کی رہے۔ صورت بال نے ان کو بھایا کہ دیکور کے حدید ہے ہم اکو لوگ اچھا تیں دیجے ہے ۔ یہ نا پہند کرتے تھے۔ ان کا خطا ماتھا کہ اور ان کی بارے بی ارک ان کے بیت اس کے بہت اس کی اور ان بی کہ میں اس کے بہت اس کے بہت اس کے بہت اس کے بہت کی جس کو الا ان سے بہت کے بہت کے بہت کی جس کر یہ کرنے والا تصور کر دہے تھے۔ بی گریز والا تیل کے بہت کو الا ان کے بہت کی بی کے بہت کی بی کے بہت کی بی کرنے والا تصور کر دہے تھے۔ بی گرین کرنے والا تیل کے بہت کی بی کہت ہوئے۔ در اس یہ لوگ صورت ہالی کو لا ان سے کریز کرنے والا تصور کر دہے تھے۔ بی گریز والا تیل کے بیار کرنے والا تیل کے بیار کرنے کو بھرا کہتا ہوں۔

الصلح عيوا من مديبيل بجائے يهم في جعل اسلے كها كر جب صورت الاجدل شركين كالمرف والى كرديا كيا اوراسك باپ ال ف اپنے بينے كدر پر مي راكمان كا مدتو و ديا تو مسلمانوں كا اشتعال اور يو ه كيا ۔ جب كر صورت الاجدل بكا درب تنے كركيا جي مشركوں ك مرف والى كرد ب مورد كي فيل دے كرانهوں نے اللہ تعالى كى ماہ ش جھے كيا كيا اذبيتى بينها كى جن اس سے مسلمانوں كے جذبات اور مى مفتعل موسے كيكن اطاعت دمول كا جذب مي حالب د بامل كور قراد كھا اليے تم مى ملكى كور قراد دكولوا كى مول داو۔

تشری از قائی۔ اس باب بلاتر جمد کے قت امام بخاری وو صدیثیں لاے ہیں آیک صرت بال بن حنیف کی اور دومری صورت است ایس بکی گئی۔ اس باب بلاتر جمد کے قت امام بخاری وو صدیثیں لاے ہیں آیک صرت بالی مدیث کے اور ان کا استعام باب کے کہا ور ان کا معمد میں مدین کے تعمد کی مدید کی تعمد کی مدین کے تعمد میں مدین کے تعمد کی مدین کے تعمید میں مدین کے تعمد کی مدین کے تعمد کی مدین کے تعمد کا تعمد کی مدین کے تعمد کی مدین کے تالف کیوں نہ و

ترجمد معالحت خواه تمن دن كيك بوياس م ويش كى وتت معلوم كے لئے بوبر طرح سے جائز ہے۔ حديث ( ٢٩ ٥٥ م ٢ ) حَلَّقَ اَحْمَدُ بُنُ عُقْمَانَ النح حَلَّقَ الْبَرْآءُ اَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا آرَا وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا لَوْ عَلِمُنَا آلَكَ رَسُولُ اللهِ لَمُ مَعْمَدُ مُن عَبْدِ اللهِ وَآلا وَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَآلا وَ اللهِ فَقَالَ عَلَى وَاللهِ مَعْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَآلا وَ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَآلا وَ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَآلا وَ اللهِ فَقَالَ عَلَى وَاللهِ مَا اللهِ فَقَالَ عَلَى وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ فَلَكُ وَمَعْتِ الْآيَامُ آتُوا عَلِيًا فَقَالَ فَقَالَ لِعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلَى وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ وَكَانَ لَا يَعْمُ لُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ فَلَكُ وَمَعْتِ الْآيَامُ آتُوا عَلِيًا فَقَالَ فَالَ فَقَالَ فَعَمْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ الْمُعَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ الْمُعَلَى وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ الْمُعَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ الْمُومِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعَمُ لُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ ع

تشری ازین منگوئی ۔ لایدعوامنهم احدا ای الی الاسلام لین آپ الل کمیش کی کواسلام کی وی ہے۔ تشری کا ارتبی کی کو ت بیل دیں ہے۔ تشری کا ارتبی کے خابرالفاظ ہے بی مطوم ہوتا ہے کہ دعوت الی الاسلام مراد ہے۔ اور کتاب الصلح ش گذر چکا ہے کہ بیمتا ہو ش کھا گیا کہ بیمتا ہو شکل کھا کہ یہ متا ہو شکل کے بیل نے جا کینے اگر چدوہ آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ می کرے۔ آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ می کرے۔

تشری از قاسی سے مصالحت علی ثلثة اہام ہے کو دیش مت مطومہ رسلے کرنے کا جواز معلوم ہوا۔بدامحوہ بظاہراس سے قالفت ا امررسول الشمعلوم ہوتی ہے۔لیکن معرت علی نے قرائن سے معلوم کرلیا ہے کم وجوب کے لئے جیس ہے۔ جیسا کہ معرت عمر نے مدیث قرطاس میں مجھ لیا تھا۔ کہ ایتونی مکتاب میں امروجوب کے لئے جیس ہے۔لیکن وہاں شور بھاتے ہیں۔ یہاں معرت علی کے معاملہ میں کوئی شود جیس مجاتا۔

### بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقُتِ

وَقُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ مَا أَكُرُّكُمُ اللَّهُ بِهِ.

ترجمد بغیردت مقرر کے بھی مصالحت اور جگ بندی ہوسکتی ہے۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہود خیبر سے فرمایا تھا کہاں وقت تک تم کوجیر میں تھمرنے دیں مے جب تک اللہ تعالی تہمیں اس میں تھمرائیں مے۔

بَابُ طُرُح جِيفِ الْمُشُوكِيْنَ فِي الْبِيُو وَلَا يُوْخَدُ لَهُمْ فَمَنَّ ترجمه مُركِين كالاثول وكوي من مِيك ديااوران كاوكي قيت وصول ندرنا

حديث (٢٩٥١) حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُنُمَانَ النِع عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَاجِدَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنُ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ إِذْ جَآءَ عُقْبَةُ بْنُ آبِى مُعَيْطٍ بِسَلَى جُزُورٍ فَقَلَقَهُ عَلَى طَهْرِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَهُ حَتَى جَآءَ ثُ فَاطِمَةٌ فَا عَلَى مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتُ طَهْرِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمُّ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشِ اللهُمُ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشِ اللهُمُ عَلَيْكَ اللهُمُ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشٍ اللّهُمُ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشٍ اللّهُمُ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشٍ اللّهُمُ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشٍ اللّهُمُ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشٍ اللهُمُ عَلَيْكَ الْمَلَامِنُ قُرَيْشُ اللهُ مُنْ وَبِيعَةً وَشَيْبَةً ابْنَ رَبِيْعَةَ ابْنَ ابِي مُعَيْطٍ وَامِيَّة بْنَ خَلْفٍ اوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ ال

ترجد۔ حضرت مبداللہ بن مستوقر ماتے ہیں آس ا ثنائی کہ آپ دسول اللہ ملی اللہ علیہ کہ دوریز تصاور آپ کے اردگرد شرکین قریش کے بھر
اوک شے کہ اچا کہ عقبہ بن ابی معیط ایک ذن شدہ ادن کی اوچری کندگی سیت لے آیا۔ اور جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وکم کی پیٹے پر آکڈ ال
دی۔ جس سے آپ سرنا شحاسکے تی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا ق آسی اور انہوں نے آپ کی پیٹے سے اسکو بٹایا اور ایسا کرنے والوں کو بدوا دی حضرت
نی اکرم سلی اللہ علیہ دیکم نے ہمی بدوا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ قریش کی اس بھا ہت کو پکڑ لے اے اللہ ایوجہل بن بشام پر گرفت فرما۔ عقبہ بن
دی اکرم سلی اللہ علیہ دیا ہے۔ معیطاور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف ان سب کوائی گرفت میں لے لیے دچنا چے میں نے ان سب کود یکھا کہ دوا کے اس کہ اور ان کی الاشوں کوا کی ان میں مجھنے جانے اس کی اور ان کی الاشوں کوا کی ان میں مجھنے جانے سے پہلے کہاں اس کا جوڑ جوڑ جدا ہوگیا۔
آدی تھا۔ پس جب میابہ کرائے نے اس کی الاش کوٹا تک سے پاؤ کرکھنچا تو کو یں میں مجھنے جانے سے پہلے کہاں اس کا جوڑ جوڑ جدا ہوگیا۔

تشری از بیخ گنگونی۔ طرح جیف المشرکین ولا یؤخذ لهم نمن شرکین کی لاثول کی قیت وصول بیل کی جائے گی۔ گی۔ طرح جیف المشرکین ولا یؤخذ لهم نمن شرکین کی لاثول کی قیت وصول بیل کی جائے گی۔ کوئکہ بیع کے اعدا کر چہنی کی تو بین مغمر موتی ہے گیاں کی خدنہ کھا مزاز مزد و موتا ہے جس ساس کی قیت پڑتی ہے کی کھا گردی شان نہ مولی ۔ تو جس میں مشرکین کی اور پیول کے ۔ جب ال الکی سے فارخ مونے کے بعدان کی لاثول کوئویں ش مشرکین کے جم موت کے بعد پڑے دہے کہ دجہ سے بہت کے اور پیول کے ۔ جب ال الکی سے فارخ مونے کے بعدان کی لاثول کوئویں ش میں کین کے جم موت کے بعد پڑے دم موال کا کھنچا مشکل ہوگیا۔ کوئکہ جوڑ جدا موجے تے اور اصفاء بہت کے تھے۔

تشری از فیخ زکریا - لابؤ عد لهم دمن امام باری فرندی کاس دوایت کا طرف اشاره کیا ہے جوابن مہاس مردی

*\**,,,

ہے کہ جب مشرکین نے نوفل بن عبداللہ کالش کوٹر بدکرنا چاہا جوخندق بیں تھس کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایانہ میں اس کی قیت کی ضرورت ہے اور نہ اس کی لاش کی ضرورت ہے۔ اور سیرت ابن عشام میں ہے کہ دواس کی دس ہزار روپے قیت اداکرنا چاہتے تھے۔ جے آپ نے قبول نہیں مایا۔ اور گرم ترین دن ہونے کی وجہ سے ان کی لاشیں مجھٹے تھٹ گئے۔ مایا۔ اور گرم ترین دن ہونے کی وجہ سے ان کی لاشیں مجھٹے تھٹ گئے۔ تشریح از قاسمی کے عبداللہ بن اہی معیط بدر میں آئیں ہوا۔ بلکہ جنگی قیدی بنا اوراسے آنخضرت ملی اللہ علیہ کہ امید بن حلف بدر میں آئیں ہواس کا بھائی ابی احد کی از قاسمی کا دافالہ العینی.

## بَابُ اِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّوَالْفَاجِرِ

ترجمد نیکوکاراور بدکارے بدعهدی کرنے والے کامناه کیا ہے۔

حديث (٢٩٥٧) حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الْحَ عَنُ اَنَسُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَآءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَحَدُ هُمَا يُنُصَبُ وَقَالَ الْاَخُرُيُرِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعُرَفُ بِهِ.

ترجمد حضرت الس جناب نى اكرم سلى الشعليدو سلم تدوايت كرت بي آپ نفر ايا كه بربَر عهدى كرن والے كے لئے قيامت كدن جمند ابوى كها كار ملى الشعليدو سكى اللہ على واللہ على اللہ عكار حديث ( ٢٩٥٨ ) حَدَّفَنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حديث ( ٢٩٥٨ ) حَدَّفَنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَآةً يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ.

تر جمہ۔حضرت ابن عمر فخرماتے ہیں کہ جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ کہ ہر بدعہدی کرنے والے کے لئے نڈااس کی غداری کےمطاب**ق کا**ڑا جائے گا۔

حديث (٢٩٥٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ النهِ النهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكُةَ لَاهِجُرَةَ لَكِنْ جِهَادٌ وَلِيَّةٌ إِذَا سُتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتُحِ مَكُةَ اَنْ هَذَا اللهُ يَوْمَ فَتُحِ مَكُةَ اَنْ هَذَا اللهَ يَوْمَ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمُ يَحِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے موقعہ پر فرمایا کہ اب مکہ ہے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے۔ کہ اور فتح کمہ کے دن آپ نے بید ہے۔ کہ اور فتح کمہ کے دن آپ نے بید مرف جہادادرا کی نیت رہ گئی ہے البتہ جب عام لام بندی کا تھم ہوجائے تو پھر سب نکل کھڑے ہوں۔ اور فتح کمہ کے دن آپ نے بید فرمایا کہ بیٹ ہو مایا کہ بیٹ ہو کہ اللہ کہ حرمت کی وجہ سے قیامت کہ دن تک حرام ہے۔ اس میں کسی کے لئے میرے سے پہلے بھی قبال حلال نہیں تھا اور نہ ہیرے لئے حلال ہے البتہ دن بھرکی ایک گھڑی کے لئے حلا ہوا۔ پس اب وہ اللہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے۔ نہ اس کا کا نما کا خان کا خان

نہ ہی اس کی گری پڑی چیز کوا تھایا جائے۔البتہ وہ فض اٹھا سکتا ہے جواس کی سال بھر تک تعریف کرتار ہے۔اور نہ ہی اس کی گھاس کھتری جائے حضرت مہاس نے فرمایایارسول اللہ اگر افد حو کشن فی جو ہمارے لوہادوں اور گھروں کی چھتوں کے کام آتی ہے۔ آپ نے افد حو کوشن فی قرار دے دیا ہے۔ تشریخ کار بھٹے گئی ہوتا گئی ہوتا ہے گئی ہے کی سے اس میں ہوتا ہے گئی ہوتا ہے کہ کراہت نہیں ہے کی سے فاسق جوا ہے ایک فاس بھتے ہیں ہے۔ تواس مقام پر بھی وہم ہوتا تھا کہ شاید غدر مومن کامل کے لئے جائز ہو۔ فاسق فاجر کے لئے بائز ہو۔ توا مام بھاری نے اس باب سے اس وہم کو دفع کردیا۔ اس لئے کہ دوایت مطلق ہے اور کل خادر میں کل کا لفظ عوم پردلالت کرنے والا ہے۔ جس میں سب افراد شامل ہوتے ہیں۔ کی کی تعصیص نہیں ہے۔

کشرت کا زیشنخ زکریا ہے۔ اثم الغادرعموم اس طرح ہے کہ خواہ بیغدر نیکوکا رکس بدکارے یابدکار کسی نیکوکارہے کرے غدر ہرصورت میں ناجا تزہے۔ میرے نزدیک دونوں ترجموں میں گناہ کی نوعیت کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جس کے لئے امام بخاری نے چندا بواب ذکر فرمائے ہیں۔ اس لئے کہ غدر کے گناہ کی کئی اقسام ہیں۔

مؤمن کامل قطب کنگوبی نے ہو اور فاجو کی بہترین توجیفر مائی ہے۔ کہ بعض امور مؤمن کامل کے لئے جائز فاس کیلئے ناجائز۔ جیسے انبت الوہیع البقل کہنا۔ مؤمن کامل کے لئے جائز فاس کے لئے کمروہ ہے۔ اس طرح یوم الشک کاروز ومؤمن کامل کیلئے جائز فاس کے لئے ناجائز۔ اس کے اور نظائر بھی ہیں۔

ا تشریح از قاسی " ۔ الا بعضد شو که اس سے مراد درخوں کا کا ٹا۔ ب۔ اور تنفیر صید سے مرادان کا شکار کرناممنوع ہے اعلاء سے ترکھاس کا ٹاممنوع ہے۔ اذخو کترن ہوئی کوآپ نے مشٹی فرمادیا۔

الحمدللد بارهوال باره بخارى كااس يرختم موا

لامع المدارى كادوسرا جلدىمى يهال تكفتم موكيا اب تيسرا جلدشروع موكا انشاء الله آج كيم ذى المجه ١٣٠٥ مروز بده ا بوقت دو پهرانشام يذير موارة كي تيوال ياره كتاب بدالحلق مشروع مور بائد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تيرهوال ياره

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ ترجمدكاب اول كابتداء كيے بول بَابُ مَا جَآءَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى

ر بھر۔باب جو کو کہ اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں آیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِى يَهُدَأُ الْعَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهُ قَالَ الرَّبِيْعُ ابْنُ خَيْفَمَ وَالْحَسَنُ كُلِّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ هَيِّنٌ وَهَيْنٌ مِفُلُ لَيْنِ وَلَيِّنٍ وَمَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَضَيْقٍ وَضَيِّقٍ اَفَعَيْنَا اَفَاعْهَا عَلَيْنَا حِيْنَ انْشَاكُمُ وَانْشَا خَلَقَكُمُ لُغُوْبُ النَّصَبُ اَطُوَارًا طُوْرًا كُذًا وَطُورًا كُذَا عَدًا طَوْرَهُ أَى قَلْرَهُ.

ترجمداللدوی تو بہ وقاوق کی ابتداء کرتا ہے گروی اس کولوٹائے گا۔ اور بیانا تاس پر بہت آسان ہے۔ وہیع بن خیدم اور سن بھری فرمائے ہیں کہ کل یعنی ابتداء اور اعاده دولوں اس پرآسان ہیں۔ فرضیکہ اهون بمعنی هیں کے ہے اور هیں یا تشدید و التخفیف دولوں طرح سے پر حاجا تا ہے۔ لین هیں وہیں ہیں لئیں ولین اور میت و میت اور صبیق دضیق دضیق المعید کیا ہم تھک کے لین جب اللہ تعالی نے تم کو نے سرے سے پیدا کیا تو کیا حاج تھا وہ تھک کیا۔ و انشا کم بمعنی خلق کم کے ہیں۔ لفوب کے معنی تعکاوٹ کے ہیں۔ جو ای مامسنا من لفوب ش ہے۔ تبارے پیدا کرنے کے بعد کوئی تعکاوٹ میں موٹی اطوار اً طور کی جمع ہے۔ جس کمعنی دور کے ہیں۔ طور اُ کلا وطور اکذا، عداطورہ ای قدرہ بین اپنی قدر سے تجاوز کر کیا۔ اصلی می طور کے قدر کے ہیں پھرزمان و فیرزمان کے لئے استعال ہوا۔

حديث (٢٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الخ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٌ قَالَ جَآءَ نَفَرٌ مِّنْ بَنِى تَمِيْمِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَنِى تَمِيْمِ ابْشِرُوا قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَآعُطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ فَجَآءَ هُ اَهُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا اَهُلُ النَّهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ بَدَهَ الْخَلْقِ وَالْعَرُشِ فَجَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَ لَيْتَنِى لَمُ آلَمُ.

ترجمہ حضرت عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تعہم کے کھولوگ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ نے فرمایا اے بنو تعمیم اجنعہ کی بشارت حاصل کرواور دین میں بھے پیدا کرو۔ انہوں نے کہا بس آپ تو بھی دین کی ہاتوں پر بشارتیں سناتے رہے ہیں۔ ہمیں تو بھی مال ودولت بھی مطافر ما کیں۔ جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چروا نور هنفیر ہوگیا۔ پھریمن کے لوگ آگئے آپ نے فرمایا سید منبواتم دین احکام پرخوشخری کوتول کرو۔ بنو تعدم نے اس کوتول ٹیس کیا انہوں نے کہا ہم نے تول کیا۔ پس جناب ہی آکرم ملی اللہ علید دسلم انسان کی پیدائش اور حرش کی ابتداء کو بیان فرمانے گئے۔ اچا تک ایک آ دمی نے آ کرکہا کہ اے حران تمہاری اوثنی چھوٹ کر ہماگ گئی انہوں نے فرمایا کاش پیس جملس نبوی سے کھڑان ہوتا۔ آپ کی با تیل شنتا رہتا۔

حَلَيْثُ ( ٢٩ ٢) حَلَّثَنَا عَمُرُوبَنُ حَفْصُ الْخَ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٌ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَقَلْتُ نَافِيقُ عَلَى الْبَابِ فَآنَاهُ نَاسٌ مِنْ بَيْى تَمِيْمِ فَقَالَ الْمِلُوا الْبَشُرى يَابَيْى تَمِيْمِ فَقَالَ الْمَلُوا الْبَشُرى يَآ اَهُلَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْمَلُوا الْبَشُرى يَآ اَهُلَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْمَلُوا الْبَشُرى يَآ اَهُلَ الْيَمَنِ الْمُلُوا فَلَهُ مَيْنَ مُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا جَعْنَاكَ مَشَالَكَ عَنُ الْمُلْمِ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلَّ هَيْءُ هَلُوا قَلْمُ يَكُنُ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلَّ هَيْءُ وَعَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلَّ هَيْءُ وَعَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلُّ هَيْءُ وَعَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلُّ هَيْءُ وَعَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلُّ هَيْءُ وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلَّ هَيْءُ وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلُّ هَيْءُ وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الدِّحْرِ كُلُّ هَيْءُ وَخَلَقَ السَّمُونِ وَاللهِ لَوْدِدُكُ آلَى كُنْ مَنْ وَكُنَى مَالَى اللهُ عَلَى السَّمُونِ وَاللّهِ لَوْدِدُكَ آلَى مُثَلِع عَنْ وَلَا عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَامًا فَآخُهُ وَلَ قَامَ فِينَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَامًا فَآخُهُ وَلَا عَنْ بَلِهُ الْخَلَى عَنْ وَلَكَ مَنْ حَفِظَة وَلَاكَ مَنْ حَفِظَة وَنَسِمَة مَنْ نَسِية .

حديث (٢٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ الخ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازَاهُ يَقُولُ اللَّهُ شَعَمَنِي بُنُ ادْمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ آنُ يَشْعِمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ آمًا شَعْمُهُ فَقُولُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَأَمًّا تَكُلِينُهُ فَقُولُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأْنِي.

ترجمد حضرت الوبريرة فرمات بين كد جناب رسول الله صلى الله عليه و ارشاد فرما يا كما الله تعالى بلندو يرتز فرما تا ب جحية وم كانينا كالى ديتا ب حالا تكدا سي محكوكا لى دينا مناسب نبين ب اوروه مجمع جملاتا ب حالا تكدا سيدائن اور مناسب نبين ب الثاقا محمكا لى دينا يب كداس كا كهنا ب كديم ر سياكدا سي خصابندا بين بيداكيا - كداس كا كهنا ب كديث (٢٩ ٢٣) حَدَّفَنا فَتَنبَة المنح عَن أَبِي هُرَيُوةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا فَصَى اللهُ الْمَعْلَق كَتَبَ فِي كِتَابِه فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْق الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي .

ترجمد حطرت الوہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب الله تعالی مخلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوئے تو اپنی اس کتاب لوح محفوظ میں جواس کے پاس عرش کے اوپر ہے بیلکودیا کہ میری رحمت میرے غیض وغضب پر عالب رہےگی۔

تشری از یکی کنگوبی " ما اس سال بات کی طرف اشاره ہے کہ افعینابالمخلق الاول میں باء نے عیناکومتعدی کردیا ہے۔ ومعنی بیداک کی جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو کی کی بیدا کی اور کی کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو کی اتبہاری پیدائش نے ہمیں عاجز کردیا البتہ یہاں فاعل کو حذف کردیا گیا کیونکہ ظرف اس پردلالت کرتا ہے اور متعلم کے قائم مقام ہے۔ جودوسری آیت میں وارد ہے۔ ھین انشانا کہ تو جب لفظ انشاکا ذکر آئمیا تو اس کم معنی بیان کردیے ۔ کہ انشاء بمعنی خلق کی تن جبکہ آیت میں انشاکھ فرکور ہے تو تفیر میں مجل خلق کم کو لائے۔ مرف خلق پراکھا نہیں کیا۔ طور وہ ای قدرہ مقدد ہے کہ طور کے اصلی معنی قدر کے ہیں۔ پھرزمان اور فیرزمان کی مقدار کو طور کہنے گئے فاخبر ناعن النج این النظایا کہ قطبی الله المخلق می کی ترجمہ ہے۔ اس باب سے مقدود یہ ثابت کرنا ہے کہ قدیم سے اللہ تعالی کے موااور کو کی موجود تھیں۔ ہے۔ بلکہ سب محدث اور گلوق ہیں۔

ب نقا كحاة خداتها كحدنهوا وخداموا داوي بحكومون ند نهوا يل وكاموا

(غالب) ازمر تب غفرله

تشری از شیخ زکریا"۔ کتاب بدء المخلق کوبیان کرنے کی دجہ میرے زدیک بیہ کری بخاری انواع مدیث کی اقسام میں سے جامع ہے۔ اورجامع کے افدرمدیث کے آٹھ ایواب جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخ بھی ہے۔ تواہام بخاری نے یہاں سے ایواب التاریخ کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ جس کو کتاب المتفسیر تک لے جائیں گے۔ کیونکہ میر نزدیک کاب المفازی کو کی مستقل الگ کتاب بہت بہدوہ آ مخفر صلی الله علیہ ملم کی سیرت کا ایک مصدہ ہے۔ جس کو کتاب المفازی سے پہلے شروع کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کے ایواب بہت کہ اس کے بعد ججۃ الوداع کا باب ذکر فرما یا ہے۔ اورم ض اوروفات کے کہاں ہو ججۃ الوداع کا باب ذکر فرما یا ہے۔ اورم ض اوروفات کے ایواب بیان ہوئے ہیں۔ یکونکہ یہ سب آپ کے احوال کا تھملہ ہیں اس کا بیان مقدمہ میں ہوچکا ہے۔ بدء بمعنی ابتداء عافظ قرماتے ہیں بدء المخلق میں بدء بمعنی ابتداء کے اور خلق میں مخلوق کے ہے۔

افعیینا المن تطب گنگوئی کے معنی کی تائیر شراح کے اتوال سے ہوتی ہے۔ جوفر ماتے ہیں مااعجز نا المخلق الاول کہ میں فات الآل سے سی چیز نے ماجز کیا۔ مولا تامحد من کلھے ہیں افائقی المخلق الاول القی علینا کہ کیا فاق اقل نے ہم پر ماجزی ڈال دی۔ تو یہ مامل معنی کی تغییر ہوئی۔ صاحب جمل فرماتے ہیں بالمخلق الاول ہیں باء سبیلة کے لئے یاعن کے منی ہیں ہے۔ اور استنبام الکاری ہے۔

معنى بيهو كلم نعجز عن الابداء فلانعجز عن الاعادة لو ظاهر عن كي بوت كهم علق اول كاوجد عام المرايس بوك -

فی الایة الا بحری افرانشاء کم من الارض امام بخارگ نے افرانشاء کم کے من انشاء کم تقل فرمائے ہیں چونکہ آ ہے۔ کم ا آ ہے میں انشاء کم تھالو تغییر میں محل حلق بیں فرمایا بلکہ حلق کم فرمایا۔

عدا طوره مانققرماتے بیں کہ طور کداوطور کداسے قد حلقکم اطوادا کی تغیر کرنامقعودہے۔کرفننف اوال وادوارے گذرکر پیدافرمایا۔نطفه، مصفه، علقه وغیرها بعض نصحت اور بیاری کے فلف احوال سے تغیر کی ہے۔اور بعض نے فلف رنگ اور فلف زبانوں سے تغیرہ کے اور مولانا محرصن کی کی تقریری ہے عداطورہ بدھ کیا اسے اعداطورہ بدھ کیا اسے اعدال بدھ بدھ بدھ کیا ہے اعداطورہ بدھ کیا ہے اعداطورہ بدھ کیا ہے اعداطورہ بدھ کیا ہے اعداطورہ بدھ کیا ہے اور بدھ کیا ہے اعداطورہ بدھ کیا ہے اعداطورہ بدھ کیا ہے اور بدھ کیا ہے اعداطورہ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ کیا ہے تعداطورہ بدھ بدھ کیا ہے تعداطورہ ہے تعدا

حتى دخل اهل الجنة يه اخبرناك قايت بهداى اخبرناعن مبتداء المخلق شيئا بعد شيئ الى ان التهى الاخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار: ليكن مبدء. معاش اورمعادتك ك فبرس بتلادير بيآب كامجروقا كران سب اخباركوا يك بي بجل ش بيان فراديا - يه جوا مع الكلمك شان في -

مماقضی المخلق ای خلق المخلق ای قضی کے معانی میں سے ایک فرغ یمی ہے۔ حکم اتفق امضی کے ہیں علامہ تسطلانی فرماتے ہیں کراس مدیث سے معلوم ہوا کہ ورش کی پیدائش علق قلم سے مقدم ہے۔ جس قلم نے مقادر کو ککھا۔

تغییر از قاسی اللہ یکن میں وغیرہ اس معلوم ہوا کہ الله قدیم اور ازلی ہے۔اس سے پہلے کوئی چیز ہیں۔نہ پالی نہ عرش۔نہ روح۔ کیونکہ سب اشیاء غیر الله تعالی ہیں۔

کان حوشہ علی المعاء کامطلب بیہواکہ فرش سے پہلے پائی کو پیدا فرمایا۔ پھرفرش کو پائی پر پیدا فرمایا۔ حدیث عماء پر حضرت نا لوتو تی کارسالہ قابل دید ہےاوراس کا پکی حصہ مولانا قاری فیرطیب نے اپنی کتاب فطری حکومت پی نقل فرمایا ہے۔ (مرتب)

# بَإِبُ مَا جَآءَ فِي سَبْعِ أَرْضِيْنَ

ترجمد-بابسات زمينول كےبارے يس

وَقُولِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَقَ سَبْعَ سَمُوتِ وَمِنَ الْآرُضِ مِثْلَهُنَّ (الآية) وَالسَّقُفُ الْمَرُفُوعُ السَّمَآءُ سَمُكُهَا بِنَآءَ هَا الْحُبُّكُ اِسْتَوَآءَ هَا وَحُسْنُهَا وَاذِنَتْ سَمِعَتْ وَاطَاعَتْ وَٱلْقَتْ اَخْرَجَتْ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَوْتِي وَتَخَلَّتُ عَنْهُمْ طَحَاهَا دَحْهَا اَلسَّاحِرَةُ وَجُهُ الْآرُضِ كَانَ فِيْهَا الْحَيْوَانُ نُومُهُمْ وَسَهُرُهُمْ. ترجمداوراللدتعائی کے ارشادکا ترجمہ یہ ہے۔اللہ وہی تو ہے جس نے ساتوں آسان پیدا کے اوران جیسی زمینیں پیدا کیں لیکن سات۔
السقف المعرفوع سے مراد آسان ہے دفع سمکھااس کی بنا اور عمارت کو بلند کیا۔ والسماء ذی الحبک اس کا ہموار ہونا اوراس کی خوبصورتی۔ اذنت کے مین اس نے س کو باہر پھینک دیا۔ خوبصورتی۔ اذنت کے مین اس نے س کو باہر پھینک دیا۔ و تعلمت اوران سے خالی ہوگئی۔ طبحها یعن زمین کو پھیلایا۔ بالساهر مووے زمین جس میں جاندار دیج ہیں اس میں ان کاسونا اور جا گنا ہے۔ حدیث (۲۹۲۳) حَدَّثَنَا عَلِی الله عَنْ اَبِی سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَکَانَتُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اُنَاسِ خُصُومَة فِی اَرْضِ فَلَدَ حَلَ عَلَی عَائِشَةٌ فَلَدَ کَرَ لَهَا ذَلِکَ فَقَالَتُ یَا اَبَا سَلَمَة اِجْعَنِ الْاَرْضَ فَانَ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَیْدَ شِبْرِ طُوقَة مِنْ سَبْع اَرْضِیْنَ.

ترجمہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحن سے مردی ہے کہ ان کے اور پھولوگوں کے درمیان زمین کے ہارے بی جھڑا تھا وہ اپنی پھوپھی عائشہ کے ہاس آئے اور اس جھڑ ہے کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا اے ابوسلمہ! زبین سے بچے رہو۔ کیونکہ جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا جس فنص نے زبین کی ہائشت کے مقد ارکمی برظلم کیا تو سات زمینوں کا ہارا سکے ملے بی ڈالا جائیگا۔

حديث (٢٩ ٢٥) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدِ النِعَ عَنُ آبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ ٱلْسَنَّةُ اِلْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنُهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ لَلْمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ ٱلْسَنَّةُ الْثَنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنُهَآ ارْبَعَةٌ حُرُمٌ لَلْنَا لَهُ مَنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمُ وَرَجَبُ مُصَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَهَعُبَانَ.

ترجمدد معربت الویکر فیجناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کے زمانہ کھومتا ہواا بی اسلی حالت برآ حمیا۔ جس دن کہ الله تعالی نے آسانوں اورزمینوں کو پیدا فرمایا۔ سال بارہ مہینہ کا ہے۔ ان میں سے چار میبینے حرمت وحزت والے ہیں۔ تین تومسلسل ہیں۔ ذوالعجد ورقع ماور چوتھار جب معربے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

حديث (٢٩ ٢٩) حَدُّنَا عُبَيْدُ بَنُ إِسْمَعِيْلَ النِّ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَمُرِو بَنِ نَوْفَلِ الله خَاصَمَتُهُ ارُولى فِي حَقِّ زَعَمَتُ اللهُ النَّقَصَةُ لَهَا إلى مِرُوَانَ فَقَالَ سَعِيْدُ آنَا ٱلْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْعًا اللهَهَدُ لَرُولى فِي حَقِّ زَعَمَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْآرُضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُعَلُّولُهُ يَوْمَ لَسَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اَخِذَ شِبْرًا مِنَ الآرُضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُعَلُّ لَهُ يَعَلُّ لَهُ يَعَلَّ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمہ وکہتی تھی کہ حضرت سعید بن زید سے مروی ہے کہ اروی کا ان سے جھڑا ہو گیا مروان کی طرف وہ کہتی تھی کہ حضرت سعید نے اس کی زیمن کم کر دی ہے۔ تو حضرت سعید نے فرمایا کہ جس اس کے قت جس سے بھو کی کرسکتا ہوں۔ جب کہ جس گواہی ویتا ہوں کہ جس نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے ہے جس محض نے زیمن کا بھی حصہ بھی ظلم کر کے لیا تو اس کے بدلے قیامت کے دن سات زمین اس کے مطلح کا ہار بنا والی جا تیں گی۔ ابن ابی زناد ہشام سے اور وہ اسپنے ہاپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید نے جھے فرمایا کہ جس جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہوا۔

تشری از بین کنکوائی۔ کان فیھا الحیوان شایدز بین کوساہرہ کنے کہ یہی وجہ ہوکہ اس میں حیوانات کا سونا اور جا گنا ہے کان شک سے اسلے بیان کیا کہ یعین نہیں ہے۔ یاساہوہ اور ارض کے درمیان کی علاقہ مجاز کا تعین نہیں ہے۔ استعمال الحال للمحل کیا گیا ہے۔ یعنی حال بولا اور کی مراولیا۔

قد استداد کھینته النع لین زمانداب ایے ہوگیا ہے پہلے تھا کداس ش کوئی تغیروتبدل طاری بین ہوگا ہیے کہ حرب کاؤگ کہتے سے دورندز ماندا پی بیئت پر کال باہے ۔ لیکن حرب اس ش تغیر کردیا کہ مینوں کوان کاوقات سے بدل دیا ہم ش الزائی لڑی ادر صفر کو محرب بنادیا ای کوتغیر شار کیا گئیر شار کیا گئیر شار کیا گئیر شار کیا گئیر شار کا میند ہوتو محرب بنادیا ای دلالت فاہر ہے۔ اگر مفرد کا صغیر ہوتو الار میں پرالف لام جنس کا مواد ہیں۔

تشری از یکی ذکریا" ۔ الساهوة قرآن مجیدی ہے۔فاذاهم بالساهوة بوطلمین فرماتے ہیں کردین کانام ساهرهای کے رکھا کیا کہ قاوتات کا سونا اورجا گنائی بی ہے۔اورقطب کنگون نے شک کے ساتھاس کے فرمایا کرانہوں نے کان کو بعشدید المنون پر حمل کیا ۔ ملکو ایس کے ملکو کیا کہ میں کہ میں میں کہ میں کہ المحون پر محول میں کا میں المحون پر محول کیا ۔ اور فی میں میں ترجمہ کیا ہے۔ بودوروئے زیمن جا تداران ۔ اور بعض نے کہا کراس سے قیامت کی زیمن مراد ہے۔ جواد صل بیصناء عفواء ہوگی۔ یعنی بیدوزین ہوگی جس پر درکوئی گناہ کیا ہوگا دخون بہایا گیا ہوگا۔

کھیٹتہ طامہ کر انی فراتے ہیں کے اف معدر محدوف کی صفت ہے ای استدار استدار قعقل حالتہ ہوم علق السعوات النح اور زمان کا لفظ اگر چھیل وکیروفت پر بولا جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ اس سے مراد سال ہے۔ تو حدیث کے منی بیہوے کہ عرب کو تو ہم کو مفر تک مؤثر کر لیتے۔ اس کو نسسی جہاجاتا ہے جس کا قرآن مجید ش ذکر ہے انعما النسبی زیادہ فی الکفر بلکہ برسال ایک مہینہ کو دوسرے مہینہ تک مؤثل کرتے رہے۔ اس کو نسسی جہاجاتا ہے کہ جناب ہی اکرم تک نظر کرتے رہے۔ اس جب بیس جب بیسال ہوا تو وہ اپنے زمان مخصوص کی طرف کھوم پھر کرآ کیا۔ اور بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ جزالودام کا صلی اللہ طبید سلم نے ایک سال تک اس میں جو الودام کا سال تھا چنا تھے۔ اس کے معرب ابو کر کا کے ذی قعدہ میں تھا اور جناب نی اکرم صلی اللہ طبید سلم کا ج ذی الحج میں ہوا۔

ملفظ الجمع الم مخاری کا مقعدا س حدیث کے دکر کرنے سیب کہ سے کہ میں و من الارض مطلق آیا ہے اس کوابت کرنا ہے کہ دین کے میں سے طبقات ہیں۔ جیسے آسان ایک دور سے کاوپر ہیں ای طرح زبین کا حال ہے۔ اور بھیقی و فیرو جس ہے سبع ارضین فی کل ارض آدم کا دمکم و نوح کنوحکم و ابو اھیم کابو اھیکم و نبی کنبیکم میر نزد کی الم بخاری کی تنویب بالار ضین سے ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حالا کہ آیت میں السموات کا ذکر پہلے ہے۔ وہ سستہ کہ آسان اور شن میں اللہ کی نافر مائی دیس ہوئی۔ اور وہاں ابلیس فیس ہے اور بحض نے ہا نے افسال کون ہے۔ یونکہ وہ مرف ہیں ہے کہ اس اللہ کی نافر مائی دیس ہوئی۔ اور وہاں ابلیس فیس ہے اور بحض نے ہا در مین افعال ہے۔ یونکہ وہ مرف میں کہ جو آپ کے اصفاء شریفہ کوڈ حاسی ہوں کہ جو آپ کے اصفاء شریفہ کوڈ حاسی ہوں کہ جو آپ کے افعال ہے۔ کونکہ وہ دوی کہ جو آپ کی افعال ہے۔ اس پرسب کا اقات ہے۔ اور طامہ نوی گراتے ہیں کہ جہور آسان کی افعال ہیں۔ اور طامہ نوی گراہ ہے ہیں کہ جہور آسان کی افعال ہیں۔

### بَابُ فِي النَّجُومِ

#### ترجمه بابستارول کے بارے میں

وَقَالَ قَتَادَةُ وَلَقَدُ زَيْنَا السَّمَآءَ الدُّنَيَا بِمَصَابِيُحَ خُلِقَ هَلِهِ النَّجُوُمُ لِثَلَثٍ جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَآءِ وَرُجُومًا لِلشَّيْطِيْنِ وَعَلامَاتٍ يُهُعَدَى بِهَا فَمَنُ تَآوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ آخُطاً وَآصَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكُلُّفَ مَالَا عِلْمَ لَلشَّيْطِيْنِ وَعَلامَاتُ يَهُولُهُ وَلَكُمْ الْاَنْعَامُ وَالْاَنْعَامُ الْخَلْقُ بَرُزَحٌ حَاجِبٌ وَقَالَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاشٍ هَشِيْمًا مُتَغَيِّرًا وَالْآبُ مَايَاكُلُ الْاَنْعَامُ وَالْآنُعَامُ الْخَلْقُ بَرُزَحٌ حَاجِبٌ وَقَالَ مُجَاهِدَ الْفَاقَا مُلْتَقَدٌّ وَالْعُلْبُ الْمُلْتَقَدَّ فِرَاشًا مِهِذَا كَقُولِهِ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرِّ نَكِدًا قَلِيَّلا.

ترجمد معرت قادة فراتے ہیں کہ ایت کریمہ جس کا ترجمہ یہ کہم نے آسان دنیا کو چافوں یعی ستاروں سے زینت بخش ہے۔ وہ فراتے ہیں کہ ستاروں کی پیدائش کی حکمت کی تین چزیں بتائی گئی ہیں۔ آسان کی زینت دوسر سے الحین کے لئے چوٹکا اور نشانیاں جن سے راہ معلوم کیا جاتا ہے جس نے ان وجوہ کے علاوہ کو کی اور تاویل کی تواس نے فلطی کی اور اپنا حصد دنیا آشر سے کا ضائع کردیا۔ کدو معالا یعنی ہاتوں میں مشغول ہو گیا۔ اور اس نے ایسے ملم کے حاصل کرنے کے لئے تکلیف اٹھائی جواس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ابن عباس نے تغیر فر مائی ہشما مشغول ہو گیا۔ اور اس نے ایس چارہ جس کو جائور کھاتے ہیں۔ الانام کے معنی تاری ہوگا۔ جیسے اللہ تعالی فر ماتے ہیں کرز مین میں جارے ہیں۔ الدی کا بیسے کی اور کی معنی خور ا۔ اس کے جیس کے جیس

### بَابُ صِفَةُ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانِ تجدودة ادرجادك حاب كمنت كياب

قَالَ مُجَاهِدٌ كُحُسُبَانِ الرَّحٰى وَقَالَ عَيْرُهُ بِحِسَابٍ وَمَنَاذِلَ لَا يَعْلُوانِهَا حُسُبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثُلُ هِهَابٍ وَشُهْبَانٌ صُحَاهًا صَوْءُ هَا وَآنُ تُدرِكَ الْقَمَرُ لَا يَسْتُرُضُوهُ أَحَدِهِمَا صُوءً الْاحِرِ وَلَا يَبَغِى هِهَابٍ وَشُهْبَانٌ صُحَاهًا صَوْءُ هَا وَآنُ تُدرِكَ الْقَمَرُ لَا يَسْتُرُضُوهُ أَحَدِهِمَا صُوءً الْاحِرِ وَيُجْرِى كُلُّ وَاحِدِ لَيُهُمَا وَاهِيَةُ وَهُيُهَا تَشَقُّقُهَا اَرْجَآئِهَا مَالَمُ يَنُشَقَّ مِنُهَا فَهِى عَلَى خَافَتُهِ كَقُولِكَ عَلَى اَرُجَآءِ الْبِيْرِ الْعُهُمَا وَاهِيةُ وَهُيُهَا تَشَقُّهُا الْجَآئِهِ مَالَمُ يَنُشَقُ مِنُها فَهِى عَلَى خَافَتُهِ كَقُولِكَ عَلَى اَرْجَآءِ الْبِيْرِ الْعُلَى وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنُ الْعُلَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ كُورَتُ تَكُورَ حَتَى يَلْعَبَ صُوءً هَا وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنُ الْعُلُولُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللهُ عَبُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنُ الْحُرُورُ بِالنّهَارِ مَعَ الشّمُسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُولِ عَلَيْهُ فَى شَىءٍ السّمَسِ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ بِالنّهَارِ مَعَ الشّمُسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ اللّهُ اللّهُ مَا وَالسّمُومُ بِالنّهَارِ يُقَالُ يُولِحُ يُكُورُ وَلِيْجَةً كُلُّ شَيْءِ ادْحَلْتَهُ فِى شَيْءٍ.

ترجمد مجاہد فرماتے ہیں کحسبان الرحی کہ چکی کے صاب ہے۔ کدورمیانی شخ سے ان کا فاصلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور مجاہد ک علاوہ دوسرے معزات نے حہان کے معنی صاب اور منازل کے کے ہیں۔ کدوہ دونوں ان منزلوں سے تجاوز نہیں کرتے اور حہان صاب کی جمع ہے۔ جیسے شہاب کی جمع شہبان ہے۔ والشمس و صححها ہیں شحاک معنی روشی کے ہیں۔ لاالشمس ان تدرک القمر سعنی ایک کی روشی دوسری کی روشی کو چیا ہے۔ایاان کی شان کو اکت جیں۔ و لااللیل سابق النها ریشی دونوں جلدی ایک دوسرے کا پیچا کرتے ہیں۔ نسلخ ہم ایک کو دوسرے سے کا لئے ہیں۔ادران جس ہے ہرایک چا رہتا ہے۔ وہی یو منذ و اهیاتواس کو چیرتا ہے۔ ارجاء هااور جو حسراس سے نہ پھٹے وہ اس کے دونوں کناروں پر ہوگا۔ چیے کہتے ہیں الرجاء البواء ای جو انب البوء. اخطش اور جن دونوں کے من تاریک کے ہیں۔اور حضرت سن قرماتے ہیں کو رت ای تکور یعنی سورج لینا جائے گا یہائنگ کراکی روشی چیل جا گی و اللیل و ماوسق جو جانوروں کو جمع کرتی ہے۔ ایسی یعنی ہوار ہوا۔ ہرو جا سورج اور چا تھ کے منازل ہیں۔الحوود دن کا وقت دھوپ کے ساتھ جو لوچائی ہے وہ حوور ہے۔ این مہاس اور و وبافر ماتے ہیں کہ حوور دات کو اور مسموج دن کو ہوتی ہے۔اور کہا جا تا ہے کہ یو لیج یکور کے معنی شل ہے۔ و لیجہ ہروہ چیز جس کو لا دوسری چیز جس دافل کردے۔

حديث (٢٩ ٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْنِحَ عَنُ آبِي ذَرِ كَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَدْرِي آبُنَ تَلْعَبُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَلْعَبُ حَتَّى تَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرُشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ آنُ تَسْجُدَ قَلا يُقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنُ قَلا يُؤُذَنُ لَهَا يُقَالُهُ مِنْ مُغْرِبِهَا فَلَاكِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ.

ترجمد حضرت ابوذرقر ماتے ہیں کہ جب سورج خروب ہواتو آپ نے حضرت ابوذر سے پوچھا کہ مہیں معلوم ہے کہ بیسون کہاں جاتا ہے۔ یس نے کہااللہ اور اس کا رسول بہتر جانے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیسورج جا کر عرش المی کے بیچے بحدہ کرتا ہے۔ پھرا جازت ما تکتا ہے۔ پس اسے اجازت دی جاتی ہے۔ منظر یب بیب بدہ کرے گا۔ لیکن اس کا سجدہ تبول فیس ہوگا اجازت طلب کرے گاس کو اجازت فیس ملے گ۔ بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے تم آئے ہود ہاں واپس چلے جاؤ تو دو مغرب سے طلوع کرے گا بی اللہ تعالی کے اس قول کا مطلب ہے۔ کہ سورج اپنے فیکانے کی طرف جل رہا ہے۔ بیا اللہ تعالی قالب اور علم والے کا فظام الاوقات ہے۔

حديث (٢٩٩٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ الخ عَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ مُكُورَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

تر جمد حضرت الا بررية جناب بي اكرم صلى الله عليه وسلم بروايت كرتے بين كدآ ب فرمايا سورج اور جا ندوون قيامت كون ليب لئے جائيں كے يعنى بورموجائي سے

حديث (٢٩٢٩) حَكَثَنَا يَحْىَ بُنُ شُلَيْمَانَ الخِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرٌ آنَهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَعَانَ مِنْ ايَاتِ اللهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا اَيَعَانَ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا فَصَلُّواً.

ترجمہ حضرت مبداللہ بن عرفہ بناب بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے خروسیت سے کہ آپ نے فرمایا سورج اور چا ندکی ک موت اور کی کی زندگی ک وجہ سے بے نور نہیں ہوتے۔ بلکہ یدونوں اللہ تعالی کی قدرت کی نشاندں میں سے دونشانیاں جیں۔ جبتم ان نشاندں کودیکموتو نماز پڑھو۔ حديث(٢٩٤٠) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِيُ أُوَيُسِ الْحَ حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاشٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايَعَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُهُ ذَلِكَ فَاذْ تُحُرُّو اللَّهَ.

رَّجَدَدِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّامِ اللهُ ال

حليث (٣٩٢٢) حَكْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الخ عَنُ آبِي مَسْعُولَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا ايَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

ترجمد معنرت الوسعود جنّاب رسول الله صلى الله عليد وللم سے روایت کرتے ہیں کہ سورج کربن اور بپا ندگر بن کسی کے مرف یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ ملکہ بید دنوں اللہ تعالٰی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ پس جبتم ان دونوں کو دیکھوتو نماز پر مو۔

تشری از سی مقررشده پردگرام کا خلاف بیل کرے اللہ مقدریہ کے کہورج اور جا نددونوں اپ مقررشده پردگرام کا خلاف بیل کرتے جیے بھی اپنے مقرره دور کے خلاف بیل محوتی ۔ بلکہ جوقرب و بعداس کا قطب سے مقرر ہے اس کے خلاف اس کا محومنا ممکن جیس ہے۔

قال غیرہ غرض بہے کان دونوں کے اقوال کی مراد یس اختلاف جیس۔ بلکہ ہرایک کا قول الگ الگ نقل کردیا اگر چمقعود و معاایک ہے۔ حسبان اس تغییر سے مقعد یہ ہے کہ یکلم چیے مصدر ہے ایے جع کے اوز ان جس ہے بھی ہے تو پیلفظ مشترک ہوا۔

قوله ینتشق منها النح فرض برے کالدتوالی کا تول والملک علی ارجانها براس وقت ہے جب کرآ سان نہ پی ابوجب پسٹ جائے گا تو پھر کنارے کہاں ہوں کے۔ پھراس کے معنی بیان فرمائے ای علی حافقیہ بھے کہتے بیں علی ارجاء البیر جس کے معنی بیل اطراف البیر اور ولیجہ بینی فعیله بمعنی مفعوله کے ہے۔

تشری از سی زکریا ۔ لاید معلفان النع کر انی فراتے ہیں کہ تصداور مرادیہ ہے کہ وہ دولوں اپنی حرکت رحید دریہ کے مطابق ممل رہے ہیں۔اس سے تجاوز میں کرتے۔ تو کو یا تشبیہ جری علی وضع و احد و موضع و احدش ہوئی۔ یعنی دولوں ایک طریقہ پراورایک بی مجکہ برجل رہے ہیں۔ جن بیں تخیر ممکن نیس ہے۔ ورزش وقر دولوں کی حرکت دولائی ہے۔

حسبان جماعة الحساب علامدين فرات بي كه حسبان مى توغفران كالمرح مصدر ستعمل بوتا بادر مجمى جمع حساب كى بي شها ب كى جمع شهبان ب

وهیها تشققها فهی یومشذ واهیه ش وهی گاتیر تشقق سے کا ہے۔ ابن مہائ فرائے ہیں واهیه بمعنی معمزقه صعیفه . ریزوریومائے۔

علی ارجانها جح رجاء کی کوی کئن کو کہتے ہیں تو معنی ہوں کے الملک الی حافات السماء لین آ سان کے کھٹے کی وقت فرشتے ہیں تو معنی ہوں کے الملک الی حافات السماء لین آ سان کے کھٹے کی وقت فرشتے ہیں گے۔ وقت فرشتے ہیں گاتو فرشتے کھٹے والی جگہوں سے بٹ کر کناروں پر جلے جا کیں گے۔ الامن اگر چہ صعفہ اولی کے وقت فرشتوں پر موت آ جائے گی لیکن قبل ازیں وہ تحوثری ویر کے لئے آ سان کے کناروں پر خم پر سے ۔ یا الامن شاء فاہ کے تحت مسلی ہوں کے۔ اور قرآن مجید ش ہے لم یعنع فدوا من دون الله والا رسوله والا المؤمنین ولیجہ مساحب جمل فرماتے ہیں کہ ولیجہ بروزن فعیله ولوج سے شتق ہے جس کم می وفول کے ہیں۔ اور بعض مغرین نے واپی کے معنی خیانت والوک اور دار زدار ند بناؤ۔

تشری از قاسی سے حسی مسجد اگرادگال ہوکہ ہورج کی توپیٹانی نہیں ہے اور تابعداری اسے ہیشہ حاصل ہے۔ تو پھر بحود کے کیا منی ہوئے۔ توجواب بیہ ہے کہ صاحد عدد الغووب کے ساتھ تشیید بتا مقصود ہے۔ اورا جازت طلوع من المشوق کی طلب کی جاتی ہے۔

والشمس تجری لمستقولها کافیربی صفرات نیفرانی به دوای اسدت که چار به این اس مرت که چار رسی ایا والم کیلے مقرر ہے۔ اور بیش نے مستقو سے مرادغایة اور فتی لیا ہے جوگری میں اور کوچ متا ہے اور گرز ول کرتا ہے۔ باتی تحت العوش قرار پکڑنا یہ فیب کی فیر ہے۔ جس کونہ ہم جلا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کیفیت ہا سکتے ہیں۔ البت قلا سفر کے احمر اضات اور اس کے جوابات علام محود آلوگ نے دوح المعانی می فرائ فی میں مرات ہے تھی کہ جب سوح دن دات ہا ہے ہمار سے بلاد میں دن ہے اور امریکہ میں دات ہے تھی کہ جدا سلی کی طرح کا مرت کا مرت کا مرت کا مرت کا جدا سلی میں ایک جدا میں ایک ہو کہ جدمثالی اور اس کی طرح کا مرت کا مرت کا جدا سلی میں ایک ہو کہ جدمثالی الگ ہو کہ جدد مثالی اور اس کی اور جدمثالی اور اس کی طرح کا مرت کا احدا سکی ہو سرح کا ایک ہو کہ جدا میں دوح المعانی .

یکوران مین سورج اور جائد جمع کرے لیٹ لئے جاکیں گے۔ جسے پکڑی لیٹی جاتی ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِي قُولِهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

الرِّيَاحَ بُشُرًا أَبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ (اللَّهِ)

ترجمد قاصفا یعی دہ ہوا کیں جو ہر چز کو ڈویں گی لواقع ملاقع ملحقه یعی مالمداعصار ربع عاصف یعی خت چلے والی ہوا جوزین سے آسان کی طرف عود کی طرح علی جس میں آگ ہواور قرآن مجدیس ہور جد میں اسلامات میں۔ نشوا ناشر

ك جع بمعنى متفرق . أكر بشوا بواد بشير ك جع خوشخرى دين والى بواكس .

حديث (٢٩٢٢) حَدَّثَنَا آدَمُ النِح عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِوْتُ بِالطَّبَا وَأُهْلِكُتُ عَادٌ بِالدُّبُورِ.

ترجہ۔حضرت ابن مباس جناب ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا پردا ہوا جو مشرق سے چلتی ہے ممری اس سے مدد کی می اور بہجھو ا جوم فرب سے چلتی ہے اس ہوا سے عاد کی قوم کو تباہ کیا گیا۔

حديث (٢٩٧٣) حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ النِّحَ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاى مَخِيْلَةً فِي السَّمَآءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ فَإِذَا أَمُطِرَتِ السَّمَآءُ سُرِّى عَنُهُ فَعَرَفَتُهُ عَآئِشَةٌ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآ اَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاوُهُ عَارضًا مُسْتَقُبلَ اَوْدِيْتِهِمُ. اللهَ

ترجمہ حضرت ماکشر باتی ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم جب آسان میں سے کی بادل کود کھتے جس کے متعلق برسنے کا خیال ہوتا تو وہ ایک حال پر برقر انہیں رہتے تھے۔ کمی آگے بھی بھی بھی کھر میں داخل ہوتے بھی اس سے باہر لگلتے۔ بہر حال خوف کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ اور آپ کا چہر والور بدل جاتا لیس جب بارش برس لیتی تب آپ کی پریشانی دور ہوتی جس کو معرف ماکشر خوب بہانی تھیں ہوجینے پر آپ ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا شاہد ایسا ہوجیسا عاد کی قوم نے کہا تھا جب کہ انہوں نے بادل کوا پی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا تھا جہ کہا تھا جب کہ انہوں نے بادل کوا پی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا تھا تھا تھا ہے۔

تشری از سی ملاقع ای ملاقع ای ملاقع این بوائی لاقحه نین بوتی بلکه ملقحدوقی بی یدن لازم بمعنی متدل کے ایک یا نے م ہے کہ پانی سے مجری بوئی بیں عقیق منی لاقحد کے حاملہ کے بیں مراد ملقحد ہے۔ ا

تشری از سیخ زکریا"۔ امام بخاری نے اس سے اشارہ فرمایا ہے کہ آیت کریمہ وارسلنا الریاح لواقع بمعنی ملاقع کے ہے۔ جو ملقحه کی تی ہے۔ علامطبری فرماتے ہیں کہ سے کہ بیاوا کی ایک دچہ سے لاقحه عاملہ ہیں کہ دویانی کو اٹھانے والی ہیں۔ اور دوسری دجہ سے ملقحه ہیں۔ محمولہ ہیں کہ دویادلوں میں عمل کرتی ہیں۔ چنانچ ابن مسود قرماتے ہیں الریاح فتحمل الماء فتلقح السحاب کہ بادلوں کو لے کرچاتی ہیں۔ اس طرح فیزتی ہیں جس طرح اوثنی دودور تی ہے کہ دویاش برماتے ہیں۔

تشریک از قاسی استان میں اور بادلوں کے آنے وقت آپ کی پریٹائی چرے کا تغیرادراضطراب کوں تھا۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ به ماکنا نعذبہم و انت فیہم الایة کہ جب تک آپ ان کے اعربی ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اور ان الله لا یعلف المیعاد کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی بیبت طاری ہوجاتی۔ ان الله علی کل شیئ قدیر ہے۔ وعدہ کے باد جوداگر وہ عذاب بھیج دے واسے ضرور قدرت حاصل ہے اس لئے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کوعلما و دیو بندن آواللہ تعالیٰ سے کذب سے جیرکیا ہے۔ وقوع کذب تو مال ہے۔ امکان کذب تعربی کے باد جوداگر وہ عذاب بھی کا اللہ تعالیٰ سے کذب کے مدور کے قائل بیں۔ حالا نکہ کو آوع اور کوا امکان۔ بحمل بات ہے۔

## بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْعِ بَابُ ذِكْرِ الْمَلَاثِكَةِ

ترجمه فرشتول کے ذکر کے بارے میں

وَقَالَ انسَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَكِام لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّكَامَ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ ابْنُ عِنَّاسٌ لَنَحْنُ الصَّافُونَ الْمَلَائِكَةُ.

ترجمد حطرت الس بن ما لك فرمائ بين كه حطرت عبد الله بن سلام حبو المبهو د نے جناب ني اكرم صلى الله عليه وسلم سے فرمايا كه چرائیل علیہ السلام تو فرجتوں میں سے یہود کا ویمن ہے اور این عباس فرماتے ہیں قرآن مجیدیس ہے محن الصافون کہم توصف باندھنے والے ہیں۔اس سے فرشتے مراد ہیں۔

حديث (٢٩٤٥) حَدَّثَنَا هُدَبَةُ بُنُ خَالِدِ الْحَ عَنْ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَّرَ يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيَتْ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَ إِيْمَانًا فَشُقُ صَلْرِى مِنَ النَّحْرِ إلى مَرَاقِ الْبَطَنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبُطُنُ بِمَآءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِيَّ حِكْمَةً وَّايْمَانًا وَّأُتِيْتُ بِدَآيَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَعْلِ وَقَوْقَ الْحِمَارِ الْبَرَاقَ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتَّى آتَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا وَلَنِعُمَ الْمَجِينُ جَآءَ فَاتَيْتُ عَلَى ادَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنَبِيَّ فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ النَّانِيَةَ قِيْلُ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مُعَكَ قَالَ مُحَمُّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمُجِيَّىٰ جَآءَ فَاتَيْتُ عَلَى عِيْسَى وَيَحْيَى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيَّ فَاتَيْنَا السُّمَآءَ الثَّالِفَةَ فِيْلَ مَنْ هَلَمًا فِيْلَ جِبُرِيْلُ فِيْلَ مَنْ مُعَكَ فِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمُجِينُي جَآءَ فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي فَاتَيْنَا السَّمَآءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هَذَا قِيْلَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مُعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ أَرْسِلَ اِلَيْهِ قِيْلَ نَعَمُ قِيْلَ مَوْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمَحِينُ جَآءَ فَاتَيْتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا مِّنُ آخِ وَنَبِيِّ فَإِنَّيْتُ السَّمَآءَ الْخَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هِذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مُعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدَّ أَرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمَجِينُي جَاءً فَاتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي فَاتَيْنَا السَّمَآءَ السَّادِسَةَ فِيْلَ مَنْ هَلَا قِيْلَ جِبُوِيْلُ قِيْلَ مَنْ مُعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ

أُرْسِلَ الِيُهِ قَالَ نَعُمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلِهُمَ الْمَجِيئُ جَآءَ فَآتَيْتُ عَلَى مُوْسَى فَسَلَمُتُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلِهُمَ الْمَجِيئُ جَآءَ فَآتَيْتُ عَلَى مُوْسَى فَسَلَمُ الْفِيْ بُحِتَ بَهْدِى يَلَ عَرْمُ الْقِيلَ مِنْ أُمْتِي الْقَيْلُ مِنْ أُمْتِي فَآتَيْنَا السَّمَآءَ السَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هَلَا قِيْلَ جَرِيلُ قِيْلَ مَنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ أَمْتِي فَرَيْعُ فِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلِيعُمَ مُعْتَ قِيلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اللَّيْهِ قَالَ مَنْ الْمِنْ وَنِي فَرُفِعَ لِي الْبَيْثُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا الْمَيْتُ الْمُعْمُورُ يُصَلِّي فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا الْمُعْمُورُ يُصَلِّي فَيْهِ كُلَّ يَوْمِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا الْمُعْمُورُ يُصَلِّي فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا الْمُعْمُورُ يُصَلِّي فَيْهِ كُلُّ يَوْمِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا الْمُعْمُورُ يُصَلِّي فَيْهِ كُلُّ يَوْمِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا لَمُعْمُورُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُورُ يُصَلِّي فَيْهُ الْمُعْمُونَ عَلَوْقَ الْمُعَلِي وَيْ الْمُعْمُونُ عَلَى الْمُعْمُورُ يُصَلِي فَيْهُ الْمُعْمُونَ عَلَوْ الْمُعْمُونَ عَلَوْمَ كُلُونَ الْمُعْلِعِةُ وَإِنْ الْمُعْلِعِةُ وَإِنْ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْمُونَ عَلَوْمَ عَلَى عَلَى اللْعُورُ اللهُ اللَّامِ عِنْ اللَّعْمُ وَى الْمُعْمُونَ عَلَى اللْمُعْلَى وَاللَّى اللْهُ عَلَى اللْعُمْلُونَ عَلَى اللْهُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى عَلَى اللْعُمْلُونَ عَلَى اللْعُمْلِي اللْعُمُونِ عَلَى اللْعُمْدُونَ عَلَى اللْعُمْدُونَ عَلَى عَلَى اللْعُمْدُونَ اللْعُمْدُونَ اللْعَلَى اللْعُمُونَ عَلَى اللْعَمْدُونَ اللْعُمُونَ اللْعَلَى اللْعُمُونَ اللْعُمُونَ اللْعُمُولِ اللْعُمُونَ اللْعُمُونَ اللْعُمُونَ وَالْمُونَ اللْعُمُونَ الْعُمُونَ اللْعُمُونَ الْعُلَى اللْعُمُونَ اللْعُمُونَ اللَّهُ عَلَى اللْعُمُونَ اللَّهُ عَلَى اللْعُم

حمیامرحبا آپ کا آنامبارک ہو۔ پس میں حضرت بوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ہیں نے ان پرسلام کیا انہوں نے جواب میں کہامرحبا اے بھالگ اور بی ۔ آپ کا آنامبارک ہو۔ پھر چو تے آسان پر پہنچ وہاں بھی ہو جھا گیا کدون ہے۔ کہا گیا جرائیل ہو جھا گیا آپ سے ہمراہ کون ہے۔ کہا گیا مرسلی الله علیه وسلم میں۔ بوجھا کیا گیا آ ب کے پاس طبی کا پیغام بھیجا کیا ہے کہا ہاں! کہا کیا مرحبا ہواور آ پ کا آنا مبارک ہو۔ تو میں حضرت ادریس علیدالسلام کے پاس آیا۔جن پر میں نے سلام کیاانہوں نے کہا بھائی اور نی مرحبا آپ کا آنامبارک ہو۔ گھرہم یا نچوی آسان تک پہنچ وہاں بھی بوچھا کیا بیکون ہے۔ کہا کیا جرائیل موں بوچھا کیا آپ سے ہمراہ کون ہے۔ کہا کیا محصلی الشعلیہ وسلم ہیں۔ بوچھا کیا آپ کی طلی کا فرمان بعیجا کیا ہے۔ کہا گیا ہاں! کہا گیا مرحباآ کے کا آنا مبارک ہو۔ پھر ہارون علیدالسلا کے پاس بہنے جن پر میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا اے بھائی اور نی مرحباآ پکاآ نامبارک ہو۔ پھرہم چھے آسان پر پنچ ہو چھا گیا کون ہے۔ کہا گیا جرائیل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے۔ کہا کیا محرصلی الله علیہ وسلم ہیں۔ بوجھا کیا کیا آپ کی طبی کا فرمان بھیجا جاچکا ہے۔ آپ کیلئے مرحبا ہو اورآنا مبارک ہو۔ اس میں معرت مویٰ علیدالسلام کے پاس آیا جن پر میں نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اور نی آپ کیلئے مرحبا ہو۔ پس جب میں وہاں سے آ مے بوحا تو موی علیدالسلام رو پڑے۔ یو چھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رالا یا۔ کہنے لگے اے میرے رب! بدایک نوجوان الرکامے۔ جس کومیرے بعدمبعوث کیا گیا۔وہ اپن امت کے افراد کو جنت میں داخل کر یکا جومیری امت کے داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر ہم ساتوی آسان پر بہنچ ہو چھا کیا کون ہے کہا کیا جرائیل ہوں ہو چھا کیا آپ کے ہمراہ کون ہے کہا گیا محرصلی الله علیہ وسلم ہیں کہا گیا کہ کیا ان کی طرف بلادے کا پیغام بھیجا جاچکا ہے۔ان کے لئے مرحبابواوران کا آنامبارک بولیس میں حضرت ایراہیم علیدالسلام کے پاس پہنچااوران پرسلام کیاانہوں نے فرمایا بیٹے اور نی کے لئے مرحا ہوخوش آ مدید ہو۔ پھربیت المعمود میرے لئے کول دیا گیا۔ جس کے بارے میں میں نے جراکیل سے وال کیا تو انہوں نے فرمایا یہ بیت المعمود فرشتوں کا کعبے جال مرروز ، عسر بزار فرشته نماز پر حتا ہے جب وہ خارج موتے ہیں تو پھرآ فر تک وہ واپس نہیں آئیں مے پر جے سد ة المنتهى دكمال كائي جس كے بيرمقام بحرے مكاول كى طرح تنے اوراس كے بيتے ايسامعلوم بوتا تفاكويا كد ہاتھیوں کے کان بیں اس سدرہ کے سنے کے پاس چار نہریں ہیں۔دونہریں باطن کی بیں اوردوطا ہرکی بیں جن کے بارے میں میں نے جرائیل ے پوچھا تو انہوں نے فرمایا باطنی نہریں تو جنت کی ہیں۔ کور اور سلسبیل اور دو ظاہر کی فرات اور نیل ہیں۔ پھر جمع پر بچاس نمازیں فرض کی محكيں۔ ميں واپس آ كرجب موىٰ عليه السلام كے پاس آياتو انبول نے يو جها آپ نے كيا بنايا۔ ميں نے كہا جمع ير بچاس نمازي فرض كى كئيں میں تومویٰ علیدالسلام نے فرمایا میں لوگوں کے حال کو آپ سے زیادہ جانے والا ہوں۔ میں نے بنی اسر ائیل کا سخت تجرب کیا ہے۔ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ آپ اپنے رب کی طرف واپس جا کر تخفیف کا سوال کریں۔ چنانچہ میں نے واپس جا کر تخفیف کا سوال کیا تو چالیس نمازیں کردیں پھرای طرح واپس جا کرسوال کیا تو تعیس کردی تکئیں۔ پھرای طرح مکالمہ ہواتو ہیں کردی تکئیں۔ پھربات چیت ہوئی تو دس ر مرکئیں۔ پھرموی علیدالسلام کے پاس آیا تو انہوں نے ای طرح فر مایا۔ پھر اللہ تعالی نے یا نچ کردیں پھرموی علیدالسلام کے پاس آیا تو انہوں نے یو چھا کیا بنایا۔ میں نے کہا کداب یا فیج کردی ہیں۔ توانہوں نے چرای طرح کہا۔ میں نے کہااب میں نے تسلیم کرلیا ہے تواعلان مواکہ میں نے ا پنافرینسای طرح جاری رکھا ہے۔البتدایے بندوں سے تخفیف یعنی کی کردی ہے ایک نیکی کے بدلے دس کا تواب دوں گا۔ حام اپنی سند سے حفرت ابو ہریہ سے دوایت کرتے ہیں۔ جنہوں نے بیت المعمود کے بارے میں جناب نی اکرم سلی الشعلیوسلم سے دوایت کیا ہے۔ حديث (٢٩٧١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعُ الْحَ قَالَ عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْلُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمْ يَجْمَعُ خَلَقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوُمَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَهُمَّ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعَ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اَكْتُبُ عِمْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمُ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَبُّ اللهُ فِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بَعَمَلٍ اَهُلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بَعَمَلٍ اَهُلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اللهِ ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ اَهُلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ

حديث (٢٩٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامِ النَّ عَنُ اَبُو هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَبُّ اللهُ الْعَبُدَ نَادِى جِبْرِيُلُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَلانًا فَاَحْبِبُهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِى جِبْرِيْلُ فِى اَهْلِ السَّمَآءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَلانًا فَإَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَآءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الْاَرْضِ.

ترجمد حضرت الوہرمية جناب ہي اكرم صلى الله عليه وسلم بدوايت كرتے بيں كرآپ نفر مايا جب الله تعالى سمى بندے سے عبت كرتا ہے تو جبرائيل اعلان كرتے بيں كراللہ تعالى فلال سے عبت كرتا ہے تم بھى اس سے عبت كرو \_ پس جبرائيل ان سے عبت كرتا ہے \_ پھر جبرائيل آسان والے اس سے عبت كرتے بيں متم بھى اس سے عبت كرو \_ پس آسان والے اس سے عبت كرنے بيں \_ پھر زمين ميں اس كى مقبوليت دكودى جاتى ہے ۔

حليث (٢٩٤٨) حَلَّنَا مُحَمَّدُ النِّعَ عَنُ عَآئِشَةٌ زُوْجِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلاِيكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذُكُرُ الْامُرَ قُضِى فِي السَّمَآءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيْطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْتَمِعُهُ فَتُوجِيُهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيكَذِبُونَ مَعَهَا مِاتَةَ كَلْبَةٍ مِنْ عِنْدِ ٱنْفُسِهِمُ.

ترجمہ حضرت عائشہ دوج النی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہ فرشتے بادل میں اتر تے ہیں۔ اوران معاملات کا ذکر کرتے ہیں جن کا آسان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے پس شیاطین چوری اس کوس لیتے ہیں چروہ نجومیوں کے پاس القاء کرتے ہیں۔ وہ اان کے ساتھ اپنے پاس سے سوجھوٹ ملالیتے ہیں۔

حديث (٢٩٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُؤْنُسَ الْخِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تخريمات بخارى

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنُ اَبُوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلْئِكَةُ يَكْتُبُونَ الْآوُلَ فَالْآوُلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا وَجَآءُ وَا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

ترجمد-حضرت الع بريو فرماتے ميں كہ جناب نى اكرم ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا جب جمد كادن بوتا ہے قوفر شے مجرك درواز وں ميں بردروازے يرآ كرسب سے بہلے آنے والے اس كے بعد آنے والے كانام كھتے ميں۔ پس جب امام منبر ير بہتے جاتا ہے قودوا پے رجشر لہتے ميں اور آ كرذكرد فيحت سنتے ميں۔ لہيٹ ليتے ميں اور آ كرذكرد فيحت سنتے ميں۔

حديث (٢٩٨٠) حَلَّنَا عَلِيٌ بَنُ عَبْدِ اللهِ النِّ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانٌ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ ٱنْشِدُ فِيْهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ الِي آبِي هُرَيْرَةٌ فَقَالَ آنْشُدُكَ بِالله اَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آجِبُ عَنِّى اللَّهُمَّ آيِدَة بِرُوحِ الْقُلْسِ قَالَ نَعَمْ.

ترجمدد معرت سعد بن ميتب فرات بين كم حفرت عمر كامجد بوى سے گذر ہوا۔ جب كم حفرت حمان اشعار بر حدب تھے۔ جس پر انہوں نے اعتراض كيا تو حضرت حمان نے جواب ديا كم بين قواس مجد بين اس وقت بحى اشعار پر حتا تھا جب كماس بين تير سے بہر مخصيت جناب رسول الله صلى الله عليه و ملى كم وقى تقى ۔ كار معزت حمان جمعن حصان الله معلى الله تعليه و كم من تقى الله تعالى كائم و سے جواب دو۔ اے كركہتا ہوں كہ تو ختاب رسول الله صلى الله عليه و كم سے سنا تھا فرماتے تھے كم اے حمان اتم مشركين كى جوكا ميرى طرف سے جواب دو۔ اے الله اردح القدس (جرائيل) سے اس كى تائيد فرما حضرت الو بريرة نے فرما يا بال سنا تھا۔

حديث (٢٩٨١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرُّ النِّ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ اَوْهَا جَهِمَ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ.

رَجمد حضرت برا قرماتے ہیں جناب نی آکرم ملی الشعلید ملم نے حضرت حسان سے فرمایاان کی جو بیان کرد جرا ممل تہارے ماتھ ہیں۔ حدیث (۲۹۸۲) حَدَّثَنَا اِسْمَعَیُّ الْمَحْ عَنْ آئسِ بُنِ مَالِکِ ۖ قَالَ کَانِّیُ اَنْظُو الْی غُبَادِ سَاطِع فِی سِکَۃِ بَنِی خَسَمِ زَادَ مُؤْمِلْی مَرُکِبِ جِبُرِیُلُ ؟.

ترجمد حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ انجی اس اٹھنے والے فبارکود کور باہوں جو بنی هنم کا فی می تھا۔ موی نے بیالغاظ ذائد کئے۔ جرائیل کی سواری کی وجہ سے اگرمرکب ہوتو ان کی تیز رفاری کی وجہ سے جوفبارا ٹھ کر گلی پر چھا کیا تھا۔

حديث (٤٩٨٣) حَدَّثَنَا فَرُوَةُ الخِ عَنُ عَآئِضَةٌ اَنَّ الْحَارِثُ بُنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْثَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلَّ ذَلِكَ يَأْتِى الْمُلْكُ اَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفُصِمُ عَيْيُ وَقَلْ وَعَيْثُ مَا قَالَ وَهُوَ اَصَلَّهُ عَلَى وَيَتَمَثَّلِ لِيَ الْمُلْكُ اَحْيَانًا رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِيْ مَا يَقُولُ.

ترجمد-حضرت عائش مل الله على وى كيا تى كارم ملى الله عليدوسلم سے يو جما آپ كے ياس وى كيا تى الله عليدوسلم سے يو جما آپ كے ياس وى كيا تى به -آپ نے فرمايان مس سے برصورت مس وى آتى ہے۔ بھى قوفرشتدى آواز كھنى كى آواز كى طرح مسلسل آتى ہے بس جب وہ جمع سے جدا ہو تا ہے قوجر كي اس نے كہا ميں اس كومنوظ كرچكا ہوتا ہوں۔ اور بي حالت مجمع برزيا دو تخت ہوتى ہے۔ اور بھى فرشتد آدى كى شكل ميں آتا ہے جو مير سے

ساتھ بات چیت کرا ہے۔ توجو کھورہ اُبتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔

حديث (٢٩٨٣) حَدَّثَنَا آدَمُ الخ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ٱنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيُلِ اللهِ دَعَتُهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ آئَ قُلُ هَلُمٌ فَقَالَ ٱبْثُوْ بَكْرٌ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْجُوا اَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ.

ترجم۔حضرت ابو ہری فرماتے ہیں میں نے جناب ہی اکرم ملی الله علیه وسلم سے سنافرماتے سے جس مخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوڑا شرچ کیا تو جنت کے دارو نے اسے بکاریں محے اے فلاں! دھر آؤ۔جس پر حضرت ابو بکرٹے نے فرمایا بیتو وہ مخص ہے جس پرکوئی ہلاکت ادرشر ابی نہیں ہے جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ میں امیدر کھتا ہوں کتم انہیں میں سے ہومے۔

حديث (٢٩٨٥) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخ عَنْ عَآئِشَةٌ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَآئِشَةٌ هَذَا جِبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلامُ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَالَآ اَرَاى تُرِيْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رِّجمد حضرتِ عَاتَشْ سَعَرُوى جُكِ جِنَابِ بِي الرَّمِ عَلَى الشَّعَلِيولَمُ فَان سَعْرَمَا يَاكُ عَاتَشْ بِيجِرا كُل بِجَرَا كُل بِهِ وَسَلَّمَ بِرُحَا بِهِ الْهِولَ فَا يَاكُو مِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُويُلَ حَدِيث (٢٩٨٦) حَدَّيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُويُلَ حَدِيث (٢٩٨٦) حَدَّيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُويُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُويُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُويُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَبُويُلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَبُويُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِحَبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِحَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِحَبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى ال

ترجمد-معزت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے معزت جرائیل سے پوچھا کہ آپ اس سے زیادہ ہمارے پاس ملنے کے لئے کیوں نہیں آتے۔جس پر آیت نازل ہوئی کہ ہم تو تیرے رب کے علم سے ہی نیچا ترتے ہیں جو پھھ ہمارے سامنے اور ہمارے پیچے ہے دہ سب اس کیلئے ہے۔

حديث (٢٩٨٧) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَرَائِينُ جِبُويُلُ عَلَى حَرُفٍ فَلَمْ ازَلَ اَسْتَزِيْدُهُ حَتَّى الْنَهَى اِلَى سَبْعَةِ آخُرُفٍ.

ترجمہ حطرت ابن عباس فرماتے میں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جرائیل نے قرآن مجید جھے ایک لفت پر پڑھایا ہے۔ پس میں برابرزیادتی طلب کرتار ہاجتی کے قرأت سات لفت تک پہنچ گئی۔

حديث (٢٩٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ النِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ , وَسَلَّمَ اَجُوَدَ النَّاسِ وَكَانَ جَبُويُلُ يَلْقَاهُ كُلَّ وَسَلَّمَ اَجُوَدَ النَّاسِ وَكَانَ جَبُويُلُ يَلْقَاهُ كُلَّ فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُويُلُ يَلْقَاهُ خُلُ لَيْكَةٍ مِّنُ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جَبُويُلُ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ وَرَوٰى اَبُوْهُويُورَةٌ وَفَاطِمَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ جِبُويُلُ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرُانَ.

ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم تمام اوگوں سے زیادہ خاوت کرنے والے تھے اور سب سے زیا دہ خاوت آپ کی رمضان شریف میں ہوتی تھی جب کہ جرائیل آپ سے ملاقی ہوتے تھے۔او جرائیل رمضان شریف کی ہردات میں آپ سے طفے تھے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ کس البت رسول الله صلی الله علیہ وسلم جبرائیل طفے آ ندھی سے بھی زیادہ ہملائی کی حاوت کرنے والے ہوتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ اور فاطمۃ الزہرا ہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب جرائیل ا آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ یعنی یدارسہ کی بجائے یعارضہ کے الفاظ استعمال کئے۔

حديث ( ٢٩٨٩) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ النِع عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ آخُو الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ أَمَّا إِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَوْلَ فَصَلَى اَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ آعَلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ ابْنَ آبِى مَسْعُودٌ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَوْلَ جِبْرِيْلُ فَامِّيْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعْهُ ثُمْ مَا ثَعْمَ لَكُ بَنُ بَشَادٍ النَّ عَنُ آبِى ذَوْ قَالَ قَالَ النَّهِ شَيْعًا وَحَلَ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْورِكُ بِاللّهِ شَيْعًا وَحَلَ الْجَنَّةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْورِكُ بِاللّهِ شَيْعًا وَحَلَ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِي وَإِنْ سَرَق وَإِنْ سَرَق.

ترجمد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی ثمازیں کے دری عروہ بن ذہیر نے کہاتم کو معلوم بیں کہ حضرت جرائیل اتر ہانہوں نے
آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی حضرت عمر نے بین کر کہا عروہ مجوکر کہو کیا کہتے ہو عروہ نے کہا (لوسندس لو) بیں نے بشیر بن ابی مسعود

سے سادہ کہتے تھے بیں نے ابی مسعود سے سناوہ کہتے تھے بیں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے حضرت جرائیل اتر ہائیا اس نے میری امامت کی میں نے ابن کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری نماز پڑھی۔ پھر تیسری نماز پڑھی۔ پھر چھی نماز پڑھی۔ پھر پانچ میں نماز۔
ابومسعودیا آنخسرت ملی اللہ عظیہ وسلم پانچوں نماز وں کو اپنی الکیوں سے سختے تھے۔ حضرت ابی در قرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جرائمل نے جھے بتلایا کہ آپ کی امت کا جو من بھی اس حال ہیں مراکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت ہی
داخل ہوگایا فرمایا کہ جنم میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اگر چہوہ وزنا اور چوری بھی کرے۔ آپ نے فرمایا اگر چہ یہ بھی کرے۔

حديث ( • ٩ ٩ ) حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ الخ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَّكِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ مَلائِكَةٌ بِاللَّيُلِ وَمَلَّئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ اللَّهِ الَّذِينَ بِاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْالُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُونَ وَاتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ.

ترجمد دعفرت الا ہر رہا جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فرضتے کیے بعد دیگرے آتے ہیں۔ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اور وہ فجر اور عمر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے تہارے اندر رات گذاری پس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ حالا تکہ وہ سب کے احوال سے خوب واقف ہے فرماتے ہیں تم میرے بندوں کوس حال میں چھوڈ کر آئے ہو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کوچھوڑ آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھتے تھے۔ تشری از سین کشوری " ۔ ذکو المعلائکة اس باب میں جس قدرروایات لائی عمی ہیں وہ سب اس بات پرولالت کرتی ہیں کو فرشتے موجود ہیں اوران کا فبوت ہے۔ یہی باب کی فرض ہے۔

یدخل المجنة من امته حفرت موی علیه السلام کوآپ کی امت کے متعلق قورات سے معلوم ہوا ہوگا۔ جب آپ کودیکھا توقعہ یاد آگیا اس لئے رفٹک کیا۔

اها الطاهر ان الفرات والنيل جب دونون نهرين دنيا ش جارى بوئين توانهون في دنياكة ثاراورخصائص كوافتياركرليااس حالت پرباتی نبيس دين جس حالت بس اس عالم كائدر تغيس اوران نهرون كاس جكه بوناية تفاضانيس كرتاكه بمار سرسايضان كاكوني فتح اور خرج نه بوك كذك د بال ان كى درازى يعنى لمبائى چوژائى بالمنى ب- جس كاعتباراى حيثيت سے بوگا۔

سلمت شایدیتلیم سے ہوجس کے معنی میم کو تول کرنے اور مان لینے کے ہیں۔ فی البیت المعمود لین انہوں نے ان سے مرف بیت المعمود کا تصددایت کیا ہے۔

تشری از بینی زکریا" ملائکہ جمع ملک کی جو الو کہ ہے شتق ہے۔جس کمعنی رسالہ کے ہیں۔ یہ سیبویکا قول ہے جہور فرماتے ہیں کہ اصل لاک ہے۔ اور بھی کی اقوال ہیں۔ اور جمہور اہل اسلام طائکہ کے ہارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہار کی اجسام ہیں جن کو مخلف ان اسلام طائکہ کے مالات اور ان کی کثرت کے ہارے میں بہت معنی اضافہ کی قدرت حاصل ہے۔ اور ان کا محکانا آسانوں میں ہے۔ طائکہ کے حالات اور ان کی کثرت کے ہارے میں بہت کی احاد یہ داروہ وکی ہیں جن میں سے بعض کو حافظ نے بیان کیا ہے۔ اور احاد یہ کے علاوہ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے۔

قدم المصنف مصنف في ساخت في طائكه كاذكرانياء سي بهلي كيا ب حالا تكه بالا جماع انبياء عيم السلام طائكه سي الدوجه يه كه الكه و كتبه الكة و طائكه كافت بهلي ب حل آمن بالله و ملائكته و كتبه و كتبه و الكه و الله و الله

فاغتبط علیه مافظ قرماتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کارونا حسدی وجہ سے بیس تھا کیونکہ حسدتو ممنوع ہے۔ بلکہ بطورافسوس کے تھا کہ بیس اس اجر سے کیوں محروم رہا۔

قوله غلام النح بیلامی وجہ سے نیس بلداللہ کی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ کہ جو کمالات س رسیدہ حضرات کو حاصل نہ ہوسکے وہ کم عمری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیب ہوئے۔ پھر نماز کی تخفیف کا مھورہ و سے کر آپ نے اس کی تلافی کردی۔ اور حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیا علیم السلام کے قلوب میں وہ رحمت رکھ ہے جودوسر بے لوگوں کے قلوب میں نہیں ہے۔ اس لئے مولیٰ علیہ السلام اپنی امت پر رحمت کی وجہ سے رود سے داوراد هرامت محدید پر بچاس کی پانچ نمازیں مجی رحمت کی دلیل ہیں۔

اخل اثار اشیاء الدنیا حافظ این جرقرات بی کدا کوعلاء یک فرماتے بی کہ جنت اب بھی موجود ہے۔ لیکن داردنیا ک مفت سے

متعنف ہونے کی وجہ سے اس کے آثار ان لا تجوع فیھا ولا تعری کراس بی ندیجوک ہوگی اورندکوئی نظا ہوگا۔ندییا س تائے گی۔اورند دھوپ ہوگی۔ بنابریں ان انہارکو برکت کی وجہ سے جنت کی طرف نسبت کردی۔

لایکون لهما منبع و لامخوج فی اصلها ای فی اصل سدرة المنتهی اربعة انها ر مسلم شریف ش بنیل. فوات. سیحان. جیدان، توشکن ہے بیری کا درخت جنت ش بوادراس کے بیچ سے نہری کل رسی بول انها من المجنة کہا کمج ہو الساطنان کے متحال مدید ش ہے ہوالکو تو سلسبیل ظامریہ واکر سدرة کا اصل و جنت ہے۔ پھرینہ یں جنت سے کل کرچائی جاتی ہیں جنت سے کل کرچائی جاتی ہیں۔ اور علام یکی نے این مباس سے ایک می صنوة بیت المقدس کے بیچ ہیں دہاں سے دنیا میں چھیلتے ہیں۔

سلمت لین میں نے پانچ نمازوں کوتنلیم وقول کرلیااب جھے حیاآتی ہاس لئے پھراللدی دربار میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچ علام عین اور قسطلانی " نے بھی اس معنی کوافتیا رکیا ہے۔ مدیث معراج میں آرہا ہے سالت رہی حتی استحبیت ولکن ارضی واسلم کہ میں نے رب سے اتنا اٹکا کیاب جھے حیاآتی ہے۔ لیکن میں رامنی موں اور تشلیم کرتا موں۔

قصة المبیت المعمور لین حام نے قصد بیت المعمود کوقصد اسراے الگ کردیا کین سعیداور مشام نے مدیث الر ش دونوں کوچے کردیا۔ امام بخاری کے قول کے مطابق می دوایت حام کی ہے۔

تشری از قاسمی سے حدیث اسواء بی ہے کہ حضرات انہا ملیم السلام کی آ سانوں بیں آپ سے طاقات ہوئی۔ حالاتکہ ان کے اجسادتو اپنی اپنی قبروں بیں بیں ۔ توجواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ارواح کو اجساد کی شکل دے دی۔ تاکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم اور سحریم کے لئے ان کے اجساد کو حاضر کیا جائے ہیں۔ سحریم کے لئے ان کے اجساد کو حاضر کیا جائے ہیں۔

#### ب رموزمملکت خیش خسروان دانند

## بَابُ إِذَا قَالَ اَحَدُكُمُ الْمِيْنَ وَالْمَلْئِكَةُ

فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا ٱلْاَحُرَى خُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ترجمہ جبتم میں سے کوئی آ مین کہتا ہے اور فرضتے ہی آ سالوں میں آ مین کہتے ہیں ہی جب بیدونوں ایک دوسرے کے موافق ہوجاتے ہیں تواس آ دی کے پچیلے گنا وسب بخشے جاتے ہیں۔

حديث (٢٩٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ البِحْ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَائِيلُ كَانَّهَا نَمْرِقَةٌ فَجَآءُ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ قُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَالُ هَلِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتُ وَسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَحِعَ عَلَيْهَا قَالَ امّا عَلِمُتِ انْ الْمَلْمِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَأَنْ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةِ يَعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ آخَيُوا مَا حَلَقْتُمُ.

ترجمہ دعفرت عائش قرماتی ہیں کہ میں نے جناب ہی اکرم ملی الله علیه وسلم کیلئے ایک کدیلا بچیادیا جس میں تصویریں تھیں۔ کویا کہ وہ رنگ برگی چا درتھی۔ پس آپ کر دونوں درواز وں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔اور آپ کا چمروانور منتخر ہونے لگا۔ میں نے کہایارسول اللہ! ہمیں کیا ہو حمیا۔آپ نے فرمایا اس کدیلے کا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کی کہ بیا یک کدیلہ ہے جو میں نے آپ کے لئے بنایا ہے۔ تا کہ آپ اس پرلیک سکیس۔آپ نے فرمایا کیا تونہیں جانتی کے فرشتے اس کھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔اور جو محض تصویریں بنا تا ہے اس کو قیا مت کے دن عذا اب دیا جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرما کیں مے جس چیز کوتم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ کرد۔

حديث (٢٩٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَقَاتِلِ المَّحْ سَمِعْتُ اَبَا طَلَحَةٌ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا صُورَةٌ تَمَاثِيلٌ.

ترجمد حضرت ابوطلح قرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے ہیں کہ فرشتے اس کھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوا در نداس کھر میں جس میں مجسے کی تصویریں ہوں۔

حديث (٢٩٩٣) حَلِثَنَا أَحْمَدُ النِعِ أَنَّ آبَا طَلْحَةٌ حَلَّنَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَمَرضَ زَيْدُ بَنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحُنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَلْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَيْتًا فِي عَنْ بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرٌ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقَمٌ فِي ثَوْبٍ آلا تَصَاوِيْرٌ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقَمٌ فِي ثَوْبٍ آلا سَمِعْتُهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ

ترجمہ حضرت ابوطلح حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں فو ٹو ہو۔ بسرراوی فرماتے ہیں کہ جب زید بن خالد بیار ہوئے تو ہم ان کی بیار پری کے لئے گئے لیس کیاد کیمتے ہیں کہ ان کے کھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں ہیں۔ لیس میں نے عبداللہ خولانی سے کہا کیا وہ ہمیں تصاویر کے بارے میں حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ یہ کپڑے کے اندر جو تقش واٹکار ہے ہوئے ہیں ( لیعن درخت و فیرہ کی تصویر ہے کی فری روح کی نہیں ہے ) کیا تو نے ان سے بیس سنا ہیں نے کہا نہیں۔انہوں نے فرمایا کیوں نہیں۔انہوں نے تو اس کا ذکر کیا تھا۔

حديث(٢٩٩٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الخ عَنْ اَبِيْهِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ وَعَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كُلْبٌ.

ترجمد حضرت ابن عمر قرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے جبرائیل نے آنے کا وعد و کیا۔ نہ آئے بوجھنے پرفر مایا ہم اس گریس وافل نہیں ہوتے جس میں تضویر ہویا کتا ہو۔

حديث (٢٨٩٥) حَدِّثَنَا اِسْمَعِيْلُ النِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَٰدُ فَالِّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلْئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ترجمد حضرت الابريرة سے مردى ہے كہ جناب رسول الله صلى الله عليه و الما يجب المام سمع الله لمن حمده كياتو تم اللهم ربنا لك الحمد كبوركيونكه جس كا قول فرشتوں كے قول كے مطابق ہوكيا تواس كے سب بچھكے كناه معاف كرد يے جائيں گے۔ حديث (٢٩٩٦) حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيْمَ بُنُ الْمُنْلِدِ الْحَ عَنْ آبِي هُوَيُوَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ فِى صَلَوْةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَوْةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَئِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمُّ اغْفِرُلَهُ وَارْحَمُهُ مَالَئُمْ ۖ يَقُمُ مِنْ صَلَوْتِهِ اَوْہُحُدِثُ.

ترجمدد عفرت ابو ہری جناب نی اگرم صلی الله علیه وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک تمہارااس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک کرنمازاسے روکی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ!اس کی بخش فرمااے اللہ!اس پردم فرما۔ جب تک کرنمازے کمڑان ہویا ہے وضون ہو۔

حديث (٢٩٩٧) حَلَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنُ آبِيُهِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ عَلَى اللهِ عَنُ اللهِ وَنَادَوُا يَا مَالِ. يَقُرَأُ عَلَى اللهِ وَنَادَوُا يَا مَالِ.

رُجرد حضرت يَعْلَى فَرَاح بِينَ كَرَّ حَبَّابِ بِي اَكْرَمُ لَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِى فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِى فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِى فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِى فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَس

ترجمد حضرت ما کشافردج النی منگی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ انہوں نے جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پرکوئی الیادن ہی آ یا ہے جوا عد کے دن سے زیادہ خت ہو فرمایا تیری قو مقریش کی طرف سے جو کھے تکا ایف جھے پنجیس ان کی تو کوئی عرفیس ہے کین ان میں سے زیادہ خت دن مقبدوال تھ بھی پنجیس ان کی تو کوئی عرفیس ہے کہا تا تھا اس کے ہیں کہا تو جو پھو ہیں اس سے چاہتا تھا اس کے ہیں اس نے کوئی جواب ندویا یا اس نے میری دوست قبول ندکی ۔ ہیں اس حال ہیں والی آیا کہ میر سے چرسے پڑم وہم کے آثار نمایاں تھے۔ ہیں اس حال ہیں والی آیا کہ میر سے چرسے پڑم وہم کے آثار نمایاں تھے۔ ہیں اس حال ہیں والی آیا کہ میر سے جرب کے کہ میں قرن المعالم ہیں تھا تو ہیں نے اپنے سرکواد پر اٹھایا تو کیا دیکھا ہوں کرا کہا والی ہے جس نے بھی پرسا یہ کوئی اس ایک ہوں کیا ہوں کہ اس بات کوئی لیا ہوں ہے گئی ۔ اور جو پھوانہوں نے النا جواب دیا اس کو بھی میں لیا ہیں اللہ تعالی نے آپ کی طرف یہ بہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے جوانہوں کے بارے ہی جرب ہوں کے بارے ہی ملام کیا۔ پھر کہا اے مسلی آپ ان کوگوں کے بارے ہی ملام کیا۔ پھر کہا اے مسلی آپ ان کوگوں کے بار اس کرائی ہیں اس کا آپ ان کوگھ دیں بلکہ خود بہاڑوں کے فرشتہ نے بھی پکارا چھے سلام کیا۔ پھر کہا اے مسلی آپ ان کوگوں کے بارے ہی جوانہوں کے بارے ہی جوانہوں کے بارے ہی جوانہوں کے بارے ہی جوانہوں کے بارے ہیں اس کا آپ ان کوگھ دیں بلکہ خود بہاڑوں کے فرشتہ نے بھی پکارائے ہو سے بیں اس کا آپ ان کوگھ دیں بلکہ خود بہاڑوں کے فرشتہ نے بھی پکرائی ہو سے بھی اس کوگھوں کے بارے ہی میں جوانہوں کے بارے ہیں اس کا آپ ان کوگھوں کے بار کوگھوں کے بارے ہی جوانہوں کے بارے ہیں اس کا آپ ان کوگھوں کے بار کے بارے ہی کوگھوں کے بار کو بار کو بار کو بار کو بی بار کو برائی کیا گوئی کو بار کو بار کو بی بار کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار کو بار کی کو بار کی بار کے بار کو بار کو بار کو بار کو بار کی بار کے بار کو بار کی بار کے بار کو بار کو بار کی بار کے بار کو بار کی بار کی بھور کی بار کو بار کو بار کو بار کو بار کی بار کو بار کو بار کو بار کی

الله عليه وسلم پس به بات آپ نے جرائيل كى من لى۔ آپ جو كھو چاہيں اس برعمل ہوگا اگر آپ چاہيں تو مكد كے بيد دنوں بها زابوقيس اور فيقعان ان پر چيكا دوں۔ جناب نبى اكرم سلى الله عليه وسلم نے فرمايانہيں بلكہ جھے اميد ہے كہ الله تعالى ان كى پیٹھوں ہيں سے اليافخص لكا لے جو الله تعالى وحدہ كى عها دت كرے۔ اوراس كے ساتھ كى كوشر يك نہ كرتا ہو۔

حدیث ( ۹ ۹ ۹ ) حَدِّثَنَا قُتَیْبَهُ النع قَالَ سَأَلَتُ زِرَبُنَ حُبَیْشٍ عَنُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَکَانَ قَابَ قَوْسَیُنِ
اَوُ اَدُنی فَاوُطَی اِللی عَبُدِهِ مَآ اَوُطی قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ آنَّهُ رَای جِبُرِیْلَ لَهُ سِتُ مِالَةِ جَنَاح.
ترجہ دعرت ایواسحان عملی فراح بی کری نے معرت دربن حیش سے اللہ تعالی کے اس قول کے متعلق بوچھا قاب قوسین اوا دنی (الایة) توانہوں نے فرایا بمیں معرت این معود نے مدیث بیان کی ہے کہ آپ نے جرائیل کودیکھا کہ اس کے چوسو پر نے۔
جدیث ( ۰ ۰ س) حَدَّثَنَا حَفُصُ النع عَنْ عَبُدِ اللّهِ لَقَدْ رَای مِنْ ایّاتِ رَبِّهِ الْحُبُری قَالَ رَای رَفُرَ فَا اَنْحُضَرَ سَدُ اُلْقَ السَّمَآءِ.
اَ مُعْضَرَ سَدُ اُلْقَ السَّمَآءِ.

ترجمد حضرت عبداللہ سے ولقدرای من ایات ربالکبری کے متعلق ہو چھا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سبزر فرف کودیکھا جس نے آسان کے کنارے کودوک دکھا تھا۔

حديث (٣٠٠١) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الخ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ مَنُ زَعْمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاى رَبَّهُ فَقَدُ اَعْظَمُ وَلَكِنُ قَدْ رَاى جِبْرَئِيْلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقِهِ سَادًا مَا بَيْنَ الْأَفْقِ.

ترجمد حضرت عائش قرماتی ہیں جو محض بے کہتا ہے کہ حضرت محصلی الشعلیة و کم نے اپنے رب کود یکھا ہے تو اس نے بہت بوی بات کی ہے ۔ کین آپ نے دحضرت جرائمیل کواس کو اصلی صورت اور خلقت ہیں دیکھا۔ جب کہ وہ افق کے درمیان حصہ کوروکنے والے ہے۔ حدیث (۲۰۰۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُن یُوسُفَ النّح عَنْ مَسُوُّوقٍ قَالَ قُلْتُ لِفَتْ لِمَا اَنْ فَالَنَ فَوْلَهُ فَمْ دَنَا حَدِیث اِسْ اَلْ فَلْتُ لِمَا اَنْ فَالْتُ فَالَتُ ذَاکَ جَبُریُلُ کَانَ یَاتِیْهِ فِی صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ اَنْ اَلَٰ هٰذِهِ فَا لَٰ اَنْ اَلْ اَنْ اَلَٰ اَلْ اَلَٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

الْمَوَّةَ فِي صُوْرَتَهِ الَّتِي هِي صُورَتُهُ فَسَدُ الْالْقَق. ترجمد حضرت سروق تا بِي فرمات بي كديش ف حضرت عائش الله تعالى اليقول كهال جائيًا جس بيس بهروه قريب بوت اور لنك مجد - پس دو كمانوں كه درميان كا يا اس سے بحى قريب فاصلاره كميا تو انہوں نے فرمايا يہ جرائيل عليه السلام متع ده حضور انور صلى الله عليه وكل كي باس موما انسان كي شكل بيس آتے متعاس مرتبده الحق اس الشكل كه اشرائ ي جواس كى ہد به بس جس نے كناره آسان كوروك ركھا تھا۔ حدیث (۳۰۰۳) حَدَّثَنَا هُوسلَى الله عَنْ سَهُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ لَلهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ لَلهُ اللهُ عَنْ سَهُرَةً قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ لَا اللهُ عَنْ سَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَنْ سَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَنْ سَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْعَالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اللَّى فِرَاهِمِ فَابَتْ فَبَات غَصْبَانَ عَلَيْهَا لَعُنَتُهَا الْمَلْفِكُةُ حَتَّى تُصُبِحَ تَابِعَهُ اَبُوْ حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَابُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ.

ترجمد حطرت الوبررة فرماتے بیں کہ جناب ہی اکرم سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آ دی اپنی بدوی کواسے بستری طرف بلاتا ہے تو وہ الکارکرتی ہے۔ کس وہ نا داخس موکردات گذارتا ہے۔ توضیح مونے تک فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

حديث (٥٠٠٥) حَدَّثَنَا عَهُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ النِحِ اَخْبَرَنِي جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَعَرَعَتِي الْوَحْيُ فَعْرَةً فَبَيْنَا آنَا آمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِى قِبَلَ السَّمَآءِ فَإِذَا المُمْلِكُ الَّذِي جَآءَ نِي بِحَرَآءَ قَاعِدٌ عَلَى كُرُسِيّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَٱلاَرْضِ فَجَيْثُتُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ آهَلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَآثَوَلَ اللهُ تَعَالَى يَآيُهَا المُمُدِّقُ اللهُ تَعَالَى يَآيُهَا المُمُدِّرُ اللهُ تَعَالَى يَآيُهَا المُمُدِّرُ اللهِ فَاهْجُورُ قَالَ آبُو سَلْمَةَ وَالرُّجْزَالَاوْنَانُ.

ترجمدد حضرت جار بن حبراللہ جردیت بی کرانہوں نے جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہے کہ پھر بیرے سے وی کائی عرصہ منتظع ہوگا۔ پس دریں اثنا کہ بیں چل رہاتھا کہ آسان سے بیس نے ایک آ واز ٹی تو بیس نے آگھا تھا کہ اسان کی طرف دیکھا پس اچا تھا کہ اسان کے ایک کیا دیکھ اور کی کہ بیٹ کے درمیان کری پر پیٹا ہے۔ جس کود کھ کر بیل مرحوب ہو گیا۔ حق کہ ذیک کا موف کی کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا بیس نے کہا جھے کملی اڑھا دو۔ جھے کملی اڑھا دو۔ جھے کملی اڑھا دو۔ جھے کملی اڑھا دو۔ تو اللہ تعالی نے بیا ہے ایا رہ اس کے کہا در بیس کے بیس۔ کملی اور دھ کے سونے والے اٹھواور ڈرا۔ والمو جو اور بعوں کو چھوڑ دے ایس کم فرماتے ہیں کہ الموجوز کے میں بیس۔

حديث ( ٢ • ٣٠ ) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ النِع عَنُ آبِى الْعَالِيَة حَدْثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِى مُوسلى رَجُلًا ادَمَ طُوالاَجْعُدَا كَانَّهُ مِنْ وَبَلِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي مُوسلى رَجُلًا ادَمُ طُوالاَجْعُدَا كَانَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَالْمَعْمَرةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِي آيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ قَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِهِ قَالَ آنَسٌ وَابُو مَالِيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُرُّسُ الْمَلْئِكَةُ الْمَلِيْنَةَ مِنَ الدَّجَالِ.

ترجمد معترت انبی مهاس جناب نی اکرم سلی الله علید کم تو ایت کرتے ہیں کہ بش نے اس دات جس بھے برکرائی فی موی علیاللام
کود یکھا کہ وہ ایک گذم کوئی رنگ کے دی ہیں۔ لیے قد کے کھو کھریائے بالوں والے کویا کہ قبیلہ شنوء ہے آ دمیوں بیس ہے ہیں۔ اور بیس نے
عیلی علیہ السلام کو ایک درمیائی قد کا آ دمی دیکھا جس کے تمام خلقی اصفاء درمیائے مقے سرخی اور سپیدی کی طرف مائل تھے۔ سرکے بال نہ مخوان نہ
کھلے بلکہ درمیانے تھے۔ اور بیس نے مالک جہنم کے دارو فرکو بھی دیکھا اور دجال کو بھی ان نشانیوں بیس دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کود کھا کی لیس پس
کھلے بلکہ درمیانے تھے۔ اور بیس نے مالک جہنم کے دارو فرکو بھی دیکھا اور دجال کو بھی ان نشانیوں بیس دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کود کھا کی لیس پس
کے بلکہ درمیانے تھے۔ اور بیس نے مالک جینم کے دارو فرکو بھی دیکھا اور الا بھی آئے ان کو ملک کی میں گئے ہے۔ فر بایا
کے فرشتے کہ بید منورو کی دجال سے گرانی کریں گے۔

تشريح المكنكويي " \_ باب اذاقال احدكم الغ ال جكه باب كي زيادتي ينساخ كالعرف ب-ورنداس باب من جس ندر

روایات ہیں وہ سب پاب اوّل کی ہیں۔جو د جود ملائکد پر دلالت کرتی ہیں۔

تشریکی از بینی زکریا ہے۔ انظاب کی زیادتی قدیم وجدیدش اس کے نزدید ایک مشکل مسلہ بنار ہاہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مردم فرماتے ہیں کہ سرے سے اس باب کا وجود بی نہیں ہے۔ میرے نزدید سے جس کہ سرے سے اس باب کا وجود بی نہیں ہے۔ میرے نزدید سے باب ترجمہ سابقہ کو فاجہ نہیں ہے۔ میرے نزدید سے باب ترجمہ سابقہ کو فاجہ نہیں ہے کو نکہ اس باب کی سب باب کی سب سے کو نکہ اس باب کی سب سے باب کی سب کے در کی اس جگہ کو کی وجہ نہیں ہے کو نکہ اس باب کی سب سے اور کی اس جگہ کو کی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے کہ وہ آئی کے بہت سے نخوں میں پر نظا باب نہیں ہے۔ اس لئے امام بخاری بھٹ الاسناد لکھ دیے تو اشکال زائل ہوجا تا۔ صاحب الفیص فرماتے ہیں کے فرشتوں کے ذکر میں اس باب کا لا نااسلئے ہے کے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ آئین کہا کریں۔

نموقة مولانا محد من كافر ماتے بين كداس جكد نموقة سے مراد برا قالين ہے جے بچھايا جاتا ہے۔ كونكه بچھلے صفحات برگذرا ہے كه حفرت عائش قرماتى بين فاتند خدت منه نموقتين كديل نے اس سے دوگد بينا لئے۔ ايك تو جھوٹا جوايك جكد سے دوسري جگذشل كيا جاتا ہے۔ اور دوسرا قالين كى طرح برا تفاجوا يك جگد پڑار بتا تفاج ہوئے تكيدكى تصاويرتو مث چكى تھيں كين اس بڑےكى باتى رو كئى تھيں \_ بہر حال جو تصاوير برده بيس بول تو مكروہ بين اور جوروندى جائيں ام ابو صنيفة كيزد كيان بين كوئى كرا بت نہيں ہے۔

تشريح ازييخ ملكوبي" \_ فلم اشفق لين عم وهم كاشدت إفاقه نهوا\_

تشری از بینی زکریالا۔ ابوطالب اور خدیج الکبری کی وفات کے بعد او بعث نبوی یس آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ دہاں کے تین سردار تھے۔ عبد یالیل عبیب اور مسعود جنہوں نے آپ کی پذیرائی ندی ۔ بلکہ پھروں سے آپ گوزمی کردیا نیز! عقبہ سے عقبہ کی والامرادیس ہے۔ بلکہ عقبہ طائف کامراد ہے۔

تشری از شیخ محنگوہی "۔ دفوف احصر رفرف ہے دولباس مراد ہے جس کو معزت جرائیل پہنے ہوئے تھے۔ تو رفرف کودیکھنا جرائیل کادیکمنا ہوا۔ ادراس کا افت کو بھر لیزایہ بھی جرائیل کارد کنا ہوگا۔

تشری از تی خرکریا" ۔ علامدر مانی فراتے ہیں کر فرف مبز کیڑے ہیں۔ اور یہ می اجمال ہے کہ ان سے جرائیل کے پرمرادہوں جن کوانہوں نے پھیلا رکھاتھا جیسے کہ گڑے پھیلائے جاتے ہیں۔ اور ترندی وغیرہ کی روایت ہیں ہے کہ جرائیل کو فرف کے جوڑے ہیں دیکھا کیا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کر فرف ایک طلہ پوٹاک ہے۔ جس کی تائید متکنین علی دفوف سے ہوتی ہے۔ پھراس جگہا کیا۔ اختلانی مسلم مسلم مشہور ہے کہ جناب نی اکرم ملی الشعلیہ وسلم نے اپنے رب کودی ما ہے اپنیں۔ حضرت عاکت اور این معود وغیر محمر دیت باری کا اٹکار کرتے ہیں۔ لیکن این عباس فراتے ہیں کہ ماکند بالفؤ اد مار آی قال رأی رہد ہفوادہ موتین تو اثبات ابن عباس اور فی اکتراس طرح جو کے کیا جائے گا اور رؤیة الفؤاد سے رؤیة القلب مراد ہے۔ جس حصول علم نیس ہائیگا کرنی کو رؤیة الفلب مراد ہے۔ جس حصول علم نیس ہے۔ کیونکہ آپ نے عالم باللہ علی الدوام تھے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں وقف کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ اس بارے میں کوئی دلیل فطبی نیس ہے اور فریقین کے دائل متعارض اور قائل تا ویل ہیں۔ اور قطب گنگوئی نے اس مسئلہ کوکوکب دری میں دوجگہ بیان کیا ہے۔ دونوں نہ ہوں کوجھ کرتے ہوئے فرمایا کہ رویت کا وقوع ہفو قو القلب ہے۔ جس کا طول بھارت میں ہوا۔ اور نفی کرنے والا ادراک ابساری نفی کرتا ہے۔ مطلق رؤیت کی نیس۔ واللہ اعلم بالصواب.

## بَابُ مَا جَآءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهَا مَخُلُوقَةٌ

ترجم۔ جو کھ جنت کے حالات کے بارے میں آیا ہے اور بیکدوہ ابھی پیداشدہ ہے۔ اب جنت کی تعمقوں کے بارے میں جو تر آئی آیات ہیں ان کی تغییر فرماتے ہیں۔

قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ مُطَّهُرَةً مِنَ الْحَيْصِ وَالْبَوْلِ وَالْبَرَاقِ كُلْمَا رُزِقُوا اَتُوْا بِشَيْء فَمُ اُوتُوبِا حَرَ قَالُوا هَلَا الْدِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ أَيْهَا مِنْ قَبْلُ وَاتُوا بِهِ مُعَشَابِهَا يَشْبَهُ بَعْضَه بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطَّعَام قُطُولُهَا يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَآءُ وَا دَائِيَةً قَرِيْةً آلارَ آئِكُ السَّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورَ فِي يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَآءُ وَا دَائِيةً قَرِيْةً آلارَ آئِكُ السَّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورَ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ مُعْتَلِق مُعْتَلِقًا كُواعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيْةُ الْحَمْرُ التَّسْنِيمُ يَعْلُوا هَرَابَ اَهْلِ الْحَبَّةِ حِتَامُهُ طِيْنَهُ مِسْكَ نَطَاحَتَانِ فَيَاصَعَانِ يُقَالُ مَوْصُونَةٌ مَنْسُوجَةً مِنْهُ وَضِيْنَ النَّاقَةِ وَالْكُوبُ مَالًا أَذَنَ لَهُ وَلا عُرُوةً وَالْاَبَارِينُ ذَوَاتُ الْإِذَانِ وَالْعُرَى عُرْبًا مُثَقَّلَةً وَاحِلْهَا عُرُوبٌ مِعْلُ صَبُورٍ وصُبُر يُسَمِّيهَا الْمُلُودَة وَالْابَارِينُ ذَوَاتُ الْمَانِ وَالْعَرَى وَالْعَرَى عُرْبًا مُثَقَّلَة وَاحِلْهَا عُرُوبٌ مِعْلُ صَبُورٍ وصُبُر يُسَمِّيهَا الْمُلُودَ وَالْمَرْبُ وَالْمَرْبُ وَالْمَالِينُ فَوْلَا الْمَالِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ وَالْمَوْلُ وَالْمُعْرُ وَالْمَوْلُ وَالْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُ الْمُولِق وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُرُونَ وَالْمَالُونَ الْمُعْرَالُ وَلَا مُولَا الْمُعَلِّلُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمَالُ الْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ وَلَا مُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمُقَالِ الْمُعَلِيلُونَ الْوَالِمُولُونُ وَالْمُولُولُ وَلَامُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِعُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَولُولُ

ے۔ باکواب واباریق کوباورایہ لی گی جے ہے۔ کوب تو وہ کوزہ (لوٹا) جس کا ندکان ہواورندگر اہو لین پکڑنے کی جگہ شہو۔ اورندی آوگی ہو اورایر این وہ لوٹا جس کا کان اور گر اہو لین اس کے پکڑنے کی جگہ ہو۔ جعلنا فیھا اہکارا عربااتر ابا لینی ہم جنت کی مورتوں کو باکرہ موجوہ اور ہم جو لی بنا کیں گے۔ عرب الکے خرب صورت مورت جو فاوند کو پندہ و اہل مکدا سے عوبہ کہتے ہیں۔ اور مدیندوالے عند خداور محراق والے شکلہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر بجاہد کی تغییر ہے۔ فیھا روح و و پعان روح کا معنی باغ بھی ہوا سائل کی مدود و اس مدود و ماء مسکوب، مخصود جس شرکا نا شہو۔ سدر معنی ہری۔ طلع منصود کیلے ہو گئے جو مخصود و طلع منصود و طلع معدود و ماء مسکوب، مخصود جس شرکا نا شہو۔ سدر معنی ہری۔ طلع منصود کیلے ہو گئے جی منصود و وطلع منصود کے اور آئی ہیں۔ بگد موصوف کا ذکر کیا ہے۔ موز کیا اس المعنو و بھاری ہو جو ایس کے اور آئی ہیں۔ بگد موصوف کا ذکر کیا ہے۔ موز کیا ا۔ المنصود بھاری ہو جو المی کہتے ہیں۔ شہوب کا میں جو ایک خواری ہو اور ہو گئے ہیں۔ الموب وہ مورتی جو ایک جو بول ہوں۔ ماء مسکوب کا معنی جاری ہائی۔ فرش مرفوعه وہ قالین جو ایک دومرے کا ویر چرج ہوں کے اور آئی ہو لیا ہوں کی جو با کی گئی ہوں گی۔ لایسمعون فیھا فور او لاتائیما نوک معنی موران ہو جو اکر کی جو جو کی کورتی ہوں۔ کے معنی جوٹ ہے۔ فور الله الفور اور کا المحنود ہوں کے ہوں کے دور المورتی کی کورتی کی کورتی ہوں۔ کے جونا کے معنی کی کی جو جو کی کروں کے ہوں۔ کے جونا کے معنی کی کورتی کی کروں کی کہت ہوں۔ کے جونا کے معنی کی کروں کور کی کروں کے ہوں۔

حديث(٤٠٠٠) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الخ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعُرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ فَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنُ اَهْلِ النَّارِ فَمَنْ اَهْلِ النَّارِ.

ترجمد حضرت عبدالله بن عمر قرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی فخض فوت ہوتا ہے قومنے دشام اس کا فھکا نااس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پس اگر جنتی ہے قد جنتیوں والا فھکا نااگر جہنمی ہے قوائل جہنم کا فھکا نا د کھا یا جاتا ہے۔

حديث (٣٠٠٨) حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ الْحَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ۚ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَطُّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَوَأَبُتُ اكْثَوَ اَهْلِهَا الْفُقَرَآءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ اكْثَوَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ.

ترجمہ-حضرت عمران بن حمین جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا ہیں نے جن ہیں جما کک کر دیکھا تواکثر اس کے ہائ فقراء متے جہنم میں جما تک کردیکھا تواکثر اس کی ہائ مورتیں تھیں۔

ِ حليث (٩٠٠٣) حَلَّثَنَا سَعِينُهُ بُنُ اَبِىُ مَرْيَمَ الْحَ اَنَّ اَبَاهُرَيُوَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَاثِمٌ رَأَيُتَنِى فِى الْجَنَّةِ فَإِذَا اِمُرَأَةً تَتَوَضَّأُ الِى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلُثُ لِمَنْ هَلَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا لِعُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَلَكُرْثُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرٌ ۖ وَقَالَ اَعَلَيْکَ اَغَا رُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ.

ترجمد حضرت ابو ہر پر افر ماتے ہیں کدوریں اثناکہ ہم جناب نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے پاس تھے جب کہ آپ نے فرمایا کہ دریں اثنا کہ ہم جناب نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے پاس تھے جب کہ آپ نے فرمایا کہ دریں اثنا کہ میں سوارت کی ایک ورت بہت فوب مورت چک رہی ہے۔ بالیک ورت بہت فوب مورت چک رہی ہے۔ میں نے بوچھا یہ کس کامل ہے۔ انہوں نے بتلا یا کہ حضرت عرفا ہوتا جھے حضرت عرفی فیرت یاد آگئ تو میں پیٹردے کر پھراجس پر حضرت عرفر و پڑے کہنے گئے یارسول اللہ! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔ یعنی سب پھوت آپ کے طفیل ملا ہے۔

حديث (١٠٠ مس) حَدِّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ النِعَ عَنُ اَبِيْهِ عَبُدِاللهِ بُنِ قَيْسِ الْاَشْعَوِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ ذُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِى السَّمَآءِ ثَلَثُونَ مِيَّلا فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ ذُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِى السَّمَآءِ ثَلَثُونَ مِيَّلا فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ الْعَرْبُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِي عِمْرَانَ سِيُّوْنَ مِيْلا. اَعُلْ لَا يُرَاهُمُ الْلِحَرُونَ قَالَ اَبُوْعَبُدِالصَّمَدِ وَالْحَرُثُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ سِيُّونَ مِيْلا.

ترجمد حطرت مبداللہ بن قیس اشعری سے مروی ہے کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا خیمہ خولدارموتی کا ہوگا جس کی لمبائی آسان میں تمیں میل ہوگی۔ اس خیمہ کے ہرکونے میں مؤمن کے لئے اہل وجیال ہوں مے جن کو دوسر نے بیس دیکھیں مے۔ دوسری سند کے ساتھ انی عمران سے ساٹھ میل کی دوایت ہے۔

حديث (١١ ٣٠) حَدُّثَنَا الْحُمَيُدِى الخِعَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اَعْدَدُتَ لِعِبَادِى الصَّلِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعْتُ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَأُوا اِنْ شِئْتُمْ قَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ اَعْيُنٍ.

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تبارک وتعالی نے فرمایا ہے جس نے اپنے نیک بندوں کیلئے وہ نعتیں تیار کررکمی ہیں جن کونہ کس آئے ہے نے آج تک دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اور نہ بی کسی انسان کے ول پران کا کھٹکا ہوا۔ اگر اس کی تقیدیتی جا جے ہوتو ہے آیت پڑھو۔ ترجمہ کوئی جی نہیں جانتا کہ جوجو آٹھوں کی شنڈک ان کے لئے چھیا کررکمی گئی ہے۔

حديث (٢ أ ٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلِ النِح عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلُ زَمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّة صُورَتُهُمُ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمُتَحِطُونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ الِيَتُهُمُ فِيهَا اللَّهَبُ امْشَاطُهُمْ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوةُ وَرَشَحُهُمُ الْمُسَكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ يُراى مُخْ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَآءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسُنِ لَا الْحَسُنِ لَا اللَّهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

حديث (٣٠ ١٣) حَدُّثَنَا آبُوالْيَمَانِ النِّح عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَمُرَةٍ تَدُخُلُ الْمَرِيءِ عَنْهُمُ زَوْجَتَانِ كُلُّ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اِخْتَلافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ كُلُّ قَلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اِخْتَلافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مَنْ سَالِهِمَا مِنْ وَرَآءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحَسْنِ يُسْتِحُونَ اللهَ بُكُورَةً وَعَشِيًّا لَا

يَسُقُمُونَ وَلَا يَمُتَخِطُونَ وَلَا يَبُصُقُونَ انِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمُشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْاَلُوَّةُ قَالَ آبُو الْيَمَانِ يَعْنِى الْعُودُ وَرَشُحُهُمُ الْمِسُكُ وَقَالَ مُجَاهِذُ الْإِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَجُرِ وَالْعَشِيّ مِيْلُ الشَّمُسِ اَنْ تَرَاهُ تَغُرَبَ.

ان میں کوئی اختلاف اور بعض وعناد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہرایک کیلئے دودو بیویاں ہوں گی حسن و جمال کی وجہ سے ان کے گوشت کے پیچھے ان کی پنڈلیوں کے مغز دکھائی دیتے ہوں گے۔وہ بھار نہیں ہوں گے اور ان کی پنڈلیوں کے مغز دکھائی دیتے ہوں گے۔وہ بھار نہیں ہوں گے اور ان کی تہتیے بیان کرتے ہوں گے اور ان کی دھونیوں کے نہائیں گے اور ان کے تکھے سونے کے ہوں گے اور ان کی دھونیوں کے اور ان کی دھونیوں کے افران کی دھونیوں کے افران کی دھونیوں کے ابوالیمان فرماتے ہیں۔ الوہ کے معنی عود ہندی کے ہیں۔اور ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ مجاہد فرماتے ہیں اہمکار فجر کے اوّل حصہ کواور عشمی سورج واصلے سے لے کریہاں تک کہ ڈوب جائے گا۔

حديث (٣٠١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْحَ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدُخُلَ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَالَ لَيَدُخُلَ الْمَا وَلُهُمُ حَتَّى يَدُخُلَ الْحِرُهُمُ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَر لَيُلَةَ الْبَدُر.

ترجمہ حضرت سہل بن سعد جناب بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار یاستر الکھ جنت میں داخل ہوں گے۔ان کا پہلا اس وقت تک داخل نہ ہوگا یعنی سب کے سب بیک وقت ایک قطار میں داخل ہوں گے۔ان سب کے چبرے چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوں گے۔

حديث (٣٠١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكُ قَالَ اُهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَكَانَ يَنُهِى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بَيْدِهٖ لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُن مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ آحُسَنُ مِنُ هَذَا.

ترجمہ۔ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب نی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کوایک دبیز ریشم کا چغہ ہدیہ کے طور دیا گیا اور ریشم کے پہنے سے منع فرمایا کرتے تھے پس لوگوں نے اس سے تعجب کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت میں حضرت سعد بن معاذ رئیس انصار کے رومال اس سے زیادہ خوب صورت ہوں گے۔

حديث (٣٠١ ٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ الح سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنُ عَاذِبٌ قَالَ أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسُنِهِ وَلِيُنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَادِيْلُ سَعُدِ بُن مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ اَفْضَلُ مِنْ هَذَا.

ترجمہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک ریشی کیڑ الایا گیا۔ جس کے حسن اور نری سے اوگ تعجب کرنے لگے۔ تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں حضرت سعد بن معاقب بدالانصار کے دوال اس حدیث (۱۷ ۰ ۳۰) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ سَهُل بُن صَعُدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضَعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

ترجمہ۔حضرت مہل بن سعد ساعدیؓ نے فر مایا کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں ایک چا بک کی جگہ دنیا اور اس کے اندرجتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔

حديث (١٨) صَدَّنَا رَوِّحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ الْحَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ غَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيُرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِاثَةَ عَامَ لَا يَقُطَعُهَا.

ترجمہ حضرت انس بن مالک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیث بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک طوبی کا درخت ہے جس کے سائے میں اونٹنی سوار سوسال تک چلتار ہے تواسے قطع نہیں کرسکے گا۔

حديث (١٩ ٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيُرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَاقْرَأُ إِنْ شِتْتُمُ وَظِلٍّ مَّمُدُودٍ وَلَقَابُ قَوْسٍ آحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ اَوْ تَغُرُبُ.

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بیشک جنت میں ایک ایساطو بی ورخت ہے جس کے سائے میں سوارا یک سوسال تک چلتار ہے گا۔اگرتم چا ہوتو ہیآ یت کریمہ پڑھلو۔ فی ظل مصدود لینی دراز سائے ہیں۔اور جنت کے اندر تمہا رے کی ایک کے کمان کی مقدار کی جگہ جن جن چیزوں پرسورج طلوع کرتا ہے یاخروب کرتا ہے ان سے بہتر ہے۔

حديث (٣٠٢٠) حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْدِرِ النِّعَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ جناب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہیشک پہلاٹو لہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودھویں رات کے چاند کی شکل وصورت پر ہوگا اور ان کے بعد جولوگ آئیں گے وہ آسان کے سفید چک دار تظیم ستارے ہے بھی زیادہ خوب صورت ہوں گے۔ان میں آپس میں کوئی بخض اور حسد نہیں ہوگا۔اور ہرایک آدمی کی دو ہویاں ہوں گے۔ان میں آپس میں کوئی بخض اور حسد نہیں ہوگا۔اور ہرایک آدمی کی دو ہویاں ہوں گے۔جوموئی آئی کھوالی حوروں میں سے ہوں گی ان کی پیڈلیوں کا مغزیڈی اور گوشت کے پیچھے سے نظر آئیگا۔

حديث (٢١ ٣٠٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ الخ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُّامَاتَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

ترجمد حضرت براء جناب بى اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے بيں كه جب صاحبز اده ابرا بيم كى وفات بوكى تو آپ نے ارشاد فرمايا كه جنت بيں اس كيليے دودھ پلانے والى ہوگى جواس كى مدت رضاعت پورى كرےگى - كيونكه وه اٹھاره ماه كى عمر بيس وفات پا گئے تھے۔ حديث (۲۲ ° ۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ يَتَرَآءَ وُنَ اَهُلَ الْغُرَفِ مِنُ فَوْقِهِمُ كَمَا تَتَرَآءَ وُنَ الْكُوْكَبَ الذُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِى الْاَفْقِ مِنَ الْمُشُوقِ آوِ الْمَغُرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْغَابِرَ فِى الْاَفْةِ وَصَدَّقُوا الْمُرُسَلِيُنَ. الْاَنْبِيَاءَ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمُ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ رِجَالٌ امْنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرُسَلِيُنَ.

ترجمہ۔ حضرت ابوسعید خدری جناب بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا بیٹک جنتی لوگ اپنے اوپ سے بالا خانے والوں کوخوب اچھی طرح دیکھیں گے جیسا کہم لوگ سفید چک دارستار ہے کوخوب دیکھیے ہو جوافق کے اندرمشرق یا مغرب سے جار ہا ہویہ فرق درجات کی فضیلت کی وجہ ہے ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ! بیانبیاعیہ مالسلام کے مقامات ہوں گے جہاں تک ان کے سوا اور کسی کی رسائی نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قضہ گذرت میں میری جان ہے وہ بندے ہوں گے جو اللہ کیایان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔

تشریک از پینیخ گنگوہی آ۔ منادیل سعد بن معاد النے انصار کے اس سردار سعد بن معاد گویہ بشارت خصوصیت کے ساتھ اس لئے دی گئی کہ جب انہوں نے اپنے خلفاً میہود کے بارے میں قبل اور سبی کا فیصلہ دیا تو ان کے بارے میں بیوہم ہوا کہ شایداس فیصلہ کی پاداش میں انہیں جنت میں داخلہ نہ طے تو آپ نے خبر دی کہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں اور ان کے جنتی رومال اس شان کے ہوں گے۔

تشری از شیخ زکر بائے۔ حضرت قطب گنگوبی نے تو خصوصیت کی وجہ ان کی تحکیم کو قرار دیا ہے۔ لیکن میر سے زد یک تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد کو جب قبر میں رکھا گیا تو آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک تبیج اور تکبیر کہتے رہے۔ صحابہ کرام نے وجہ بوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر چہان کی وفات پرعوش اللی کا نب اٹھا آسان کے درواز سے محل گئے اور • کستر ہزار فرشتہ ان کے جنازہ میں حاضر ہوا۔ ہایں ہمہ وہ قبر کے صفطہ سے محفوظ ندرہ سکے۔ کیونکہ وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ بنابری آپ نے فرمایا۔ استنز ھوا من البول فان عامه عداب القبر منه کہ پیشاب سے بچتے رہو کیونکہ عام طور پرقبر کاعذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔

تشری از پین گنگوہی ''۔ ولکل منھم زوجتان منھم کی خمیر کا مرجع دونوں گروہ ہو سکتے ہیں۔ یاان میں سے صرف دوسرے گروہ کی طرف اشارہ ہو۔

تشریکی از یسی زکر یا " - حضرت گنگوری " نے جودوا حمال بیان فرمائے ہیں دونوں سے جیں ۔ لیکن دوسرے احمال پر پھر پہلے گرود کی بیویاں دو سے زیادہ ہوں گی۔ اور حافظ فرماتے ہیں کہ وہ دو بیویاں دیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ ورندد میگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مؤمن کے لئے بہتر ۲۲ کے دور ایس اللے ابن القیم فرماتے ہیں احاد یہ سے جو بھر اور ایسے بختلفہ ہیں۔ اس لئے ابن القیم فرماتے ہیں احاد یہ سے حصور میں دو بیویوں سے زائد کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن دوسرے حضرات نے جواب دیا ہے ذو جان جنتا ن اور عینان کی طرح ہے کہ شنیہ سے کمیٹراور تعظیم مراد ہے۔ جیسے لبیک و سعد یک اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جنت میں مردوں کی بنسست عورتیں ابتداء میں زیادہ ہوں گی۔ اور صلوۃ کسو ف میں آپ کا ارشاد ہے کہ اکثر اہل النار عورتوں کو دیکھا۔ تو دفع تعارض کی بیصورت ہوگی کے عورتیں ابتداء میں جہم میں زیادہ ہوں گی۔ قان میں تعداد مردوں سے زیادہ ہوں گی تعداد مردوں سے زیادہ ہوں گی مشاہدہ کا تعمل ہوں گی تو ان کی تعداد مردوں سے ذیادہ ہو جائے گی۔ صاحب فیض فرماتے ہیں کہ اکثر بیت نساء چسے از مان کے مشاہدہ کا تعمل بیان نہیں ہوا۔ نیز! بھاری کی تصورانور صلی اللہ علیہ ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواش کی تواش کی مشاہدہ کی تصور کے مطابق وہ ذو جتان من العود العین ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواشک کی مطابق وہ ذو جتان من العود العین ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواشک کی نیز رہ کی تصور کے مطابق وہ ذو جتان من العود العین ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواشک کی تصریح کے مطابق وہ ذو جتان من العود العین ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواشک کی تصور کی کے مطابق وہ ذو جتان من العود العین ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواشک کے مطابق وہ ذو جتان من العود العین ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواشک کے مطابق وہ ذو جتان من العود العین ہوں گی بنات آدم سے نہیں ہوں گی تواشک کی سے نہیں ہوں گی تواشک کی ہو اس کی سے نور ہوں کے دور سے نور ہوں کی کی کی سے دور ہوں کے دور ہوں کے دور سے نور ہوں کی کی دور ہوں کے دور ہوں کی کی دور ہوں کے دور ہوں کی کی دور ہوں کے دور ہوں کی کی دور ہوں کی کی دور ہوں کے دور ہوں کی دور ہوں کی کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی کی دور ہوں کی دور ہوں کی کی دور کی کی

تشریکی از قاسمی گرانی انها معلوقة اس سامام بخاری نے معزله کاردّ کیا ہے جو کتے ہیں کہ جنت دوز خ اب موجونہیں ہیں قیامت کے دن موجود ہوں گی۔ تو امام بخاری نے اس باب میں احادیث کثیرہ ذکر کردیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت اب بھی موجود ہے۔ اور اس کے حالات وصفات بھی بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ان کان من اہل المجنة یعوض علیه من مقاعد اہل المجنة مقصود ترجمہ برواضح دلیل ہے۔ ای طرح اطلعت فی المجنة بھی واضح دلیل ہے۔

تتوصا وصات ہے شتق ہے۔ تواس کے معن حسن اور یا کیزگی کے ہیں۔ اگروضوء سے ہے چرواضح ہے۔

یسبحون پتلذذ کے لئے ہوگا تکلیف کی بنایز نہیں۔ بکرہ وعشیا اگر چہ جنت میں طلوع وغروب نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی مقدار مرا

#### وہے۔ یا دوام مراد ہے۔

### بَابُ صِفَةِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ

ترجمه باجنت کے درواز وں کا حال

وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَنْفَقَ زَوْجَیُنِ دُعِی مِنُ بَابِ الْجَنَّةِ فِیْهِ عُبَادَهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. ترجمه- حضرت نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس محض نے دوشم کی چیزیں فرچ کیس اس کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت عبادہؓ جناب نبی اکرم سلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

حديث (٣٠٢٣) حَدَّثَنَا سَعِيُدُ بُنُ أَبِى مَرُيَمَ الْحَ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوَابِ فِيُهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَذْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ.

ترجمہ۔حضرت ہل بن سعد جناب ہی اکرم شلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں ایک دروازہ ہے جس کانام ریان ہے جس میں روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔

تشری از تیخ زکریا " صفة ابواب المجنة قطب گنگوی " نے اختان کی وجہ سے ابواب المجنة سے تعرض نہیں کیا حافظ فرماتے ہیں کہ امام بخاری گئے صفة ابواب المجنة کا ترجمة قائم فرمایا ہے۔ شاید صفت سے ان کی مرادیا تو نام بیان کرنا ہے۔ یا عدد بیان کرنا ہے۔ لیکن علامہ بینی نے فرمایا کہ حافظ کا تخیینہ ہے۔ دراصل امام بخاری نے حدیث میں جو ریا نکا لفظ وارد کیا ہے اس کے متعلق بتلا یا ہے کہ وہ باب کی صفت ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ جنت کے درواز ہے آٹھ میں مخصر نہیں ہیں بلکہ ان سے زیادہ ہیں۔ جن پراحادیث وال ہیں۔ چنانچہ حاکم کی روایت ابو ہریرہ ہے مرفوعا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہا ب الصحی ہے۔ باب الک اظمین ہے۔ باب الراضین ہے۔ کیونکہ جب اعمال کثیرہ ہیں تو ابواب بھی کثیرہ ہوں گے۔ میر نزد کی جمع بین الروایات کی صورت یہ ہے کہ اصلی اور بڑے دروازے تو تھ ہیں۔ باقی چھوٹے وروازے بہت ہیں جن کا شار نہیں جی کہ جنت عدن کے ستر ہزار دروازے ذکر کے جاتے ہیں۔

### بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَإِنَّهَا مَخُلُوفَةٌ

ترجمه چہنم کے جالات اور بیکہ وہ اب بھی پیدا شدہ موجود ہے

غَسَّاقًا يُقَالُ غَسَقَتُ عَيْنُهُ وَيَفُسُقُ الْجَرُحُ وَكَانَ الْغَسَاقُ وَالْغَسِيْقُ وَاحِدٌ غِسُلِيُنَ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئً فَهُوَ غِسُلِيْنٌ فَعُلِيْنٌ مِنَ الْغَسُلِ مِنَ الْجُرُحِ وَالدَّبَرِ وَقَالَ عَكْرِمَةُ حَصَبُ

جَهَنَّمَ حَطَبٌ بِالْحَبُشِيَّةِ وَقَالَ غَيُرُهُ حَاصِبًا الرِّيُحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرُمِى بِهِ الرِّيْحُ وَمِنَهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرُمٰى بِهِ فِى جَهَنَّمَ هُمُ حَصُبُهَا وَيُقَالُ حَصَبَ فِى الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشَتَقٌ حَصَبَ عِي الْآرُضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشَتَقٌ مِن حَصُبَآءِ الْحِجَارَةِ صَدِينًة قَيْحٌ وَدَمٌ خَبَتُ طَفِئَتُ تُورُونَ تَسْتَخُوجُونَ آدُرَيْتُ آوُقَدَتُ مِن حَصُبَآءِ الْحِجَارَةِ صَدِينًة قَيْحٌ وَقَالَ ابن عَبَاسٌ صِرَاطُ الْجَحِيمِ سَوَآءُ الْجَحِيمِ وَوسَطُ الْمُعَوِينَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِي الْقَفَرُ وَقَالَ ابن عَبَاسٌ صِرَاطُ الْجَحِيمِ سَوَآءُ الْجَحِيمِ وَوسَطُ الْجَحِيمِ لَشَوْبًا مِن حَمِيمٍ يَخُلُطُ طَعَامُهُمُ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ زَفِيرٌ وَسَهِينَ صَوْتُ شَدِيدَةٌ وَصَوْتُ الْجَحِيمِ لَشَوْبُا مِن حَمِيمٍ يَخُلُطُ طَعَامُهُمُ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ زَفِيرٌ وَسَهِينَ صَوْتَ شَدِيدَةٌ وَصَوْتُ الْجَحِيمِ لَشَوْبُ اللَّهُ وَدُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَوْلًا بِالسِّرُوا وَجَرِّبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِن ذُوقِ الْفَمِ مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّالِ مَرَجَ الْمُ اللَّهُ مِن النَّالِ الْحَلَى مَوْجَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن النَّالِ الْحَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِحٌ خَالِصٌ مِنَ النَّالِ الْحَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْعَثُ مُولُولُ اللَّهُ مِن النَّالِ الْحَلَى اللَّهُ مَا مُرَجَ الْمُولُ النَّاسِ الْحُتَلَطَ مَرَجَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن النَّالِ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْكِ مَو مُن النَّالِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسُلِيمُ مُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه عساقا يقول عسقت عينه ال كي آكھ بنورہوگئ كه اس سے زرد پانى بہنے لگا۔ويفسق المجرح زخم بہہ پڑا۔ كان الغساق والغسيق واحدليني فعال اوفعيل ہم معني ہيں۔ يہ حميما وغساقاكي تغير ہے۔جس مےمرادوہ پيپ ہے جويخت گرم اور بدبودار ہو گا۔ غسلین کل شیئ غسلته فحرج منه شیئ فهوغسلین فعلین من الغسل من الجرح والدبر لیخی جب کی چیزکودهوڈالاتوجوچیز اس سے نکلےوہ غسلین کہلاتی ہے۔ جیسےانسان کے ذخم اور جانور کے چھوڑے سے جو کچھے نکلے توبیفعلین کاوزن ہوا عسل مشتق منہ ہے۔عکرمہ كي تفسير ب حصب جهنه بيجبشي زبان ميس وخي لكزي كو كهته جين عكرمه كے علاوہ دوسر مے حضرات فرماتے ہيں حاصبا من الريع بخت آندهي۔ حاصب وہ چیز جس کو ہوا چینگتی ہے۔ ای سے حصب جہنم ہے۔ یعنی جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہی حصب میں۔ اور کہا جاتا ے۔حصب فی الارض فھباور حصب حصبا ے مشتق ہے۔جس کے معنی تکری اور پھر کے ہیں۔صدید من ماء صدید بمعنی پیپاورخون۔ حبت ای حبت طفنت بچھ جائے گی۔تورون تستخرجون اوریت اوقدت یعنی النار التی تورون بمعنی نکالتے ہو۔اور اوریت او قدت جلایاروش کیای نے للمقوین للمسافرین والقی القفو لین قی کمعنی جنگل کے ہیں۔ جس میں کوئی سبزی نہو۔ وقال ابن عباسٌ صراط الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم ليغي جنم كادرمياني حمد زفير وشهيق صوت شديد وصوت خفيف لین تخت آ واز اور دهیمی آ واز ہوگ ور دا عطاشا غیا سوق المجرمین الی جہنم ور دا لین مجرموں کوہم جہم کی طرف پیا ہے دھکیلیں گے۔ غیا حسرانا نقصان اورگھاٹا۔فسوف یلقون غیا مجاہِ فرماتے ہیں یسجرون فی النار یسجرون آ گ میں ہ کا کے جائیں گے۔ تو قد بھم النار آ گ ان کے ساتھ دہکائی جائے گ۔ نحاس الصفر پیتل۔ یصب علی رؤوسھم ان کے سروں پرپیتل پلٹا جائے گا۔ یقال ذوقواباشروا وجربوا ذوقوا عذاب الحريق جلاني والعذاب كاتجربكرو ارتكاب كرو يمندك يكفف كمعنى مين نبيل بـ مارج خالص من النار مرج الامير رعيته بادشاه نے اپني رعايا كوچھوڑ ديا۔ اذاخلا هم بعد وا بعضهم على بعض جب كمان كواكيا چھوڑ دے کہوہ ایک دوسرے پرظم کرتے پھریں۔مویج ای امو مویج ملتبس راا الما۔موج اموالناس اختلط لوگوں کا معاملہ رل ال گیا۔ موج البحوين موجت دابتك تركتها موج البحوين دونول مندرول كولماديا موج بكسر الواءفساد كمعني مي بــــ

حدیث (۳۰۲۳) حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِیْدِ الْح سَمِعْتُ اَبَا ذَرٌّ یَقُولُ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی سَفُو فَقَالَ اَبُودُ ثُمَّ قَالَ اَبُودُ حَتَّی فَآءَ اَلْفَی ءُ یَعُنِی اَلتَّلُولُ ثُمَّ قَالَ اَبُودُوا بِالصَّلُوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَیْح جَهَنَّمَ. ترجمد-حضرت ابودر ترم ما یہ جناب نی اکرم سلی الدعلیہ وسلم سفر میں فرماتے مصصف الدو کھرفر مایا یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے دھل گئے جمک کے فرمایا خت کری جہنم کے خت جوش میں ہے ہے۔

حديث (٣٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْخِ عَنُ آبِي سَعِيُدٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱبُرِ دُوا بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فِيْح جَهَنَّمَ.

ترجمہ۔حضرت ابوسعید تقرماتے ہیں کہ جناب نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ثھنڈے وقت میں پڑھو۔ کیونکہ بخت گرمی جہنم کے سخت ایال میں سے ہے۔

حديث (٢٦ ° ٣) حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ الْحَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيُرَةٌ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَّتِ النَّارُ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَتُ رَبِّ اَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا فَاذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِى الشِّتَآءَ وَنَفَسٌ فِى الصَّيْفِ فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ فِى الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِى الزَّمْهَرِيُر.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جہم کی آگ نے آپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب بعض حصول نے بعض کو کھالیا۔ تو اللہ تعالی نے اسے دوسانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس کری میں پس پیخت حرارت جوتم پاتے ہواس کے سانس کی وجہ ہے ہے اور سخت سردی زمہریہ ہے۔

حديث (٣٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخ عَنُ أَبِي حَمُزَةَ الضَّبُعِيّ قَالَ كُنْتُ أَجَالِسُ ابْنُ عَبَّاسٌ بِمَكَّةَ فَاَخَذَتُنَي الْحُمِّى فَقَالَ آبُرِدُهَا عَنُكَ بِمَآءِ زَمُزَمَ فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبُرِ دُوْهَا بِالْمَآءِ أَوْ قَالَ بِمَآءِ زَمُزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ.

ترجمد حضرت ابوحزہ صبعی فرمائتے ہیں کہ میں مکم معظمہ میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس بیضا کرتا تھا ایک مرتبہ مجھے بخار چڑھ گیا تو انہوں نے فرمایا اے زمزم کے پانی کے ساتھ اپنے سے شنڈا کرو۔ کیونکہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنم کے ابال میں سے ہے۔ پس اس کو پانی سے یاز مزم کے پانی سے شنڈا کرو۔ ھام کوشک ہے۔

جديث (٣٠ ٢٨) حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ عَبَّاسٌ الْحَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنُ فَوُرِجَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا عَنْكُمُ بِالْمَآءِ.

ترجمہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہ یہ بخارجہنم کے جوش میں سے ہے۔ پس اس کو یانی کے ساتھ شنڈا کر کے اپنے سے دورکرو۔

حديث (٣٠٢٩) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْى مِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ فَٱبُرِدُوهَا بِالْمَآءِ.

ترجمہ حضرت عائشہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا بخارتو جہنم کے ابال میں سے ہے۔ پس اس کو یانی سے شنڈ اکرو۔

حديث (٣٠٣٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ الخ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنُ فَيُح جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوْهَا بِالْمَآءِ.

ترجمد حفرت ابن عُرْجنابَ بى اكرم ملى الشعلية كلم سدوايت كرتے بين كه بخارجهم كابال بين سے ہے۔اسے پانى سے شندا كرو حديث ( ٣٠٣١) حَدَّفَنَا اِسْمَعِيُلُ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ جُزُةً مِنْ سَبْعِيُنَ جُزُةً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيُلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً قَالَ فُصِّلَتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزُةً كُلُهُنَّ مِثُلُ حَرِّهَا.

تر جمد حضرت ابو ہر ہر ہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیتمهاری دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ سے سر حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ کہا ممیایا رسول الله یمی کافی تھی فرمایا آخر ت کی آگوان دنیا کی آگوں پر انہتر حصد زیادتی دی گئی ہے۔وہ سب کی سب اس کی حرارت جیسی ہیں۔

حديث(٣٠٣٢)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ الخ عَنْ يَعُلِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَءُ عَلَى الْمِنْبَرِوَنَا دَوُايًا مَالِكُ.

ترجد حضرت يَعْلَمْ راتِينَ كَانَهُ وَ الْبَيْ وَآئِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاسَامَةَ لَوَآتَيْتَ فَلَانًا فَكُلَّمُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاسَامَةَ لَوَآتَيْتَ فَلَانًا فَكُلَّمُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاسَامَةَ لَوَآتَيْتَ فَلَانًا فَكُلَّمُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاسَامَةَ لَوَآتَيْتَ فَلَانًا فَكُلَّمُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاسَامَةَ لَوَآتَيْتَ فَلَانًا فَكُلَّمُ قَالُ اِنْكُمُ لَتَوَوْنَ اَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلُقَى فِى النَّارِ فَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلُقَى فِى النَّارِ فَيَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجم۔ حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید ہے کہا گیا کہ م فلاں یعن عثان کے پاس جاؤ اور مسئلہ اختلافی کے بارے ہیں ان سے گفتگو کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ کیاتم مجھے ایس بھتے ہو۔ ہیں ان سے آل بارے ہیں بات چیت نہیں کرتا نجر دار ہیں تہمیں سانا چاہتا ہوں کہ ہیں ان سے خفیہ گفتگو کرتا ہوں۔ اور نہیں کھولنا چاہتا اور نہ بی میں پہلافت نکا دروازہ کھولنے والا پند کرتا ہوں۔ اور نہیں اس آدی میں ان سے خفیہ کو تھے پر جاکم ہے ہیے کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ اس سے کوئی فلطی سرز دنہیں ہو تھی۔ اور اس چیز کے کہ جو ہیں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ن ہے گوگوں نے بوجھا کہتم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہوئے سال سے کوئی فلطی سرز دنہیں ہوئے۔ اور اس چیز کے کہ جو ہیں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہوئے ہوئے سال

کہ آپ تر ماتے متے کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا جس کوجہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔جس سے آگ کے اندراس کی انتزیال جلدی لکل پڑیں گی پس وہ ان انتز یوں کے اردگر دایسے گھو ہے گا جیسے گدھا اپنی چکل کے اردگرد گھومتا ہے پس جہنمی اس پرجع ہوجا کیں گے پس اس سے کہیں گے کہا سے فلاں! تیرا یہ کیا حال ہے کیا تو ہم کوئیکی کا تھم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نیس روکنا تھا۔وہ کیے گا کہ میں تہمیں نیکی کا تھم دیتا تھا اور خوذمیس کرتا تھا۔اور تہمیں برائیوں سے روکنا تھا اورخودان کوسرانجام دیتا تھا۔اس کوخندر نے روایت کیا۔

تشريح ازييخ كنكوني" - صواط المجميم قرآن مجيديس -

تشری از شیخ زکریا" فاهدوهم الی صواط الجحیم اور فواه فی سواء الجحیم و این عباس گنیر کم طابق دونوں جگہ وسط کمٹن ہیں۔ اور تطب کنگوی فرماتے ہیں سواء الجحیم ہیں موصوف طریق محذوف ہے۔ اور سواء کے میں میں سواء الجحیم ہیں۔ میر نے نود کی بخاری کے نوگ میں موسول کا المحمد میر نے نود کی بخاری کے نود کی میں میں میں میں میں میں میں میں الجحیم ہمایت اولاهما قوله تعالی فاهدوهم الی صواط الجحیم جس کی تغیر طویق الجحیم ہماور دوسری آیت فواہ فی سواء الجحیم ہے جس کی تغیر سواء الجحیم ہمعنی وسط الجحیم ہے۔

تشری از بین محکومی " - زفیروشهیق زفیر اول آوازاور شهیق فر آواز جس کوقوی اور ضعیف آواز سے تعبیر کیا جاتا ہے کوئکہ عادت یم ہے کہ پہلے قوی آواز لگتی ہے۔ بعد میں ضعیف ہوجاتی ہے۔

تشری از سین فرکریا ہے۔ ابوالعالیہ کی تغییر میں ہے کہ ز فیوطل کی اور شھیق سینے کی آ واز ہے۔اورداؤدی فر ماتے ہیں شھیق گدھے کی وہ آ واز جو خت آ واز کے بعدرہ جاتی ہے۔ بنابریں قطب کنگوئی نے قوی اور ضعیف سے تغییر فر مائی ہے۔

تشری از شیخ گنگوہی ۔ مارج ، مارج کے معنی خالص کے ہیں۔ دراصل مرج کے معنی چھوڑنے کے ہیں اور چھوڑ تا بھی خلوص کا سب بن جا تا ہے۔ اور بھی رل مل جانے کا باعث بنتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں آجوں کے معنی میں اختلاف ہے۔

دونوں کوجع کرتی ہے تو عقل کا تفاضا ہے کہ فرائب مدیث اور فرائب قرآن کی شرح کردی جائے۔ تو اس سے تغییر القرآن اور تغییر الحدیث دونوں کا فاکدہ حاصل ہوا۔ لیکن میرے نزدیک می محض تغییر نہیں ہے بلکدان آیات کی طرف اشارہ ہے جو ترجمہ سے متعلق ہیں اور بھی ان کی مناسبت سے دوسری لغات بھی ذکر کردی جاتی ہیں چونکہ بدء المنعلق اور تقسمی الانہیاء کے بارے ہیں ایسی احادیث موجود نہیں تھیں جوامام بخاری کی شرط کے موافق ہوتیں۔ لہذا فجرائب قرآن کی شرح کواس کے قائم مقام کردیا۔ تو تغییر نفع سے خالی ندہوئی۔

تشریح از بیخ محنگونی سے ان کانت لکافیہ اس سے مقعدزیادتی کا سوال کرنائبیں ہے۔ بلکہ لوگوں کے ضعف و کمزوری کا بیان کرنا ہے کہ جب دواس کی تاب نہیں لاسکتے تو جوآگ اس سے انہتر ۲۹ منازیادہ ہاس کافٹل کیسے ہوگا۔ آنخضرت سلی اللہ علیوسلم نے بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعی ان کی سزائے لئے بھی آگ کا فی تھی تو وہ آگ جواس سے کی کنازیادہ ہے اس کافٹل کیسے ہوگا۔

تشری از بین فرکر ما" ۔ مانظ جمی بی فرمارہ ہیں کہ جب بددنیا کی آگ کناه گاروں کے عذاب کے لئے کافی ہے تو نار آخرت ک س کوطانت کوہوگی۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تائید فرمائی۔ تاکہ خالق اور تلوق کی سزا میں جمیر ہوجائے۔

سبعین جزا کے بارے میں مافظ قرماتے ہیں کہ عد دخصوص مرا دہیں ہے۔ بلکہ تشیر مراد ہے۔ کوئکہ روایات میں ہے کہ اس آگ کو تو وس مرتبہ یاستر مرتبہ شندا کر کے بھیجا گیا ہے۔ توبیا ختلاف جہم کے طبقات کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا۔

تشری از بین گنگوہی " حضرت اسامہ" کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگ جو گمان کرتے ہو کہ بیں کمل کر حضرت عمان ہے والیوں کے بارے میں بات چیت نہیں کرتا یہ کی نہیں۔اس لئے خفیہ طور پرتو میں ان سے کہتار ہتا ہوں علانیاس لئے نہیں کہتاں تنہا دروازہ میکا میر ہونا جھے اس سے مانع نہیں ہے کہ وہ غیر معصوم اور بہتر آ دمی ہے۔اس لئے ان س کو هیسے نہ کروں اور امر بالمعروف سے رکسے والی سالیت نشاد فسادے ڈرتا ہوں۔

تشری از یشیخ مسکوبی " بعدهی سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم غرض یہ ہے کہ حضرت عمّان اگر چہ مبسوبالجند ہیں اور میر سا امریحتر م ہیں کین و معصوم نہیں ہیں کہ ان ہے کو فلطی سرز دنہ ہو سی ہوشا یہ تو می عصبیت نے آئیں کی خلاف طبح کام پر آ مادہ کردیا ہو۔اور میں جناب رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے ن چکا ہوں کہ بہت سے امراء نیکی کا تھم کریں کے لیکن خوداس پر عمل نہیں کریں گے۔اور خلاف شرع امور سے منع کریں گے لیکن خودان کے مرتکب ہوں کے ۔ تو حضرت عمّان آگر چدان لوگوں میں سے نہیں ہیں گین حسیت تو می نے ان کوآ مادہ کرلیا ہو کیونکہ وہ بھی انسان ہیں معموم تو نہیں ہیں۔

تشری از شیخ زکریا"۔ چانچهافظ قراتے ہیں کہ جیسے کتاب الفتن میں آرہا ہے کہ دھزت اسامڈ فرمایا می نفیہ طور پر ان سے
ہات کر چکا ہوں۔البتہ علم کھلا پروپیگنڈ اکر کے فتند پر پائیس کرتا جا ہتا۔اور تو شیح کے اندر ہے الایکلمه ہے مرادان کے علاقی بحائی ولید بن عقبہ
کے متعلق ہے کہ شہادت کے باوجودوہ ان کی سزا میں بو ویش کررہے تھے۔اور دھزت اسامہ ضعرت عثان کے خواص میں سے تھے۔ بنا پر یں
لوگوں نے ان سے بات چیت کرنے کو کہا جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ سراتو میں کہہ چکا ہوں پر ملااس لئے نہیں کہتا کہ کہیں فتند پر پانہ ہو
جائے۔ باتی جھے اور کوئی خوف و خطرہ لاحق نہیں کہتا ہوں کا قصد سنایا جس کو جہنم میں ڈالا جائے اجوام بالمعروف نہیں کرتا تھا۔اور کرمائی افرائے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدگی بات چیت حضرت عثان کے گورزوں کے بارے میں تحت کی کرانہوں نے اپنے اقرباء کونو اذا ہے۔ تو حضرت اسامہ بن ذیدگی بات چیت حضرت عثان کے گورزوں کے بارے میں فتند کا دروازہ نہ کمل جائے۔ طبری فرماتے ہیں کہ علاء کا اسامہ نے فرمایا کہ میں خفیہ طور پران کو تھیجت کر چکا ہوں۔علائی اس کے نہیں کہتا کہ کہیں فتند کا دروازہ نہ کمل جائے۔ طبری فرماتے ہیں کہ علاء کا

اختلاف ہے کہ امر بالمعروف کو بعض حضرات تو ہر حال میں واجب کہتے ہیں ان کا استدلال افضل المجھا د کلمة حق عند سلطان جائو

ہے ہے۔ کہ ہر خالم بادشاہ کو کلہ حق سنانا بہترین جہاد ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں اٹکار مال وقت واجب ہے جبکہ کوئی فتند کھڑا نہ ہو۔ اور بعض نے

اٹکار بالقلب کو کائی سمجھا ہے اور اقوال بھی ہیں۔ بہر حال مدیث سے تعظیم الامو اان کے ساتھ اور بالحا ور لوگ جو پھوان کے بارے میں
چہ میگوئیاں کرتے ہوں ان سے حاکم کو آگاہ کرنا۔ تا کہ لوگ ہو پیگنڈا سے دک جائیں۔ یاوہ حاکم خود ان کے شرسے بچاؤ کی تد ابیرا ختیار کے۔
چہ میگوئیاں کرتے ہوں ان سے حاکم کو آگاہ کو بازی ہے کھٹا۔ اقتاب بمعنی امعاء انترایاں حضرت اسامی خرض اس حدیث کے سنانے سے ہے کہ میں امر بالمعروف ورٹی کی المحتان نے سے ہے کہ اور دوسرا اختال میں میں المحتان ہیں ہوں۔ اور تیسرا اختال ہی میں المحتان ہیں ہے ہیں وہ بیش کر سے ہیں۔ جب کہ ستی برتے والے عقاب کا آئیں علم ہے۔

ہوں۔ اور تیسرا اختال ہی میں ہے کہ خود حضرت حال اس کو موجہ نو کے جو کو کے

وقال مجاهد یقدفون پرمون لین سیخے جاکی کے دحورا مطرودین ہمگا ہوئے۔واصب بعمنی دائم ہیشہ آ کے ابن عہاں کی محتوراً مطروداً دور پینکا ہوا، ویقال موید ا متمردا سرش بتکه قطعه تطع کرنا تو ژنا۔ واستفزز استخف دوڑاؤ۔ بنجیلک الفوسان محوژے۔والرجل الرجالة جمع ہے جس کا دامد راجل ہے۔ جسے تاجرک جمع تجر ادر صاحب ک جمع صحب الاحتنکن ذریت لین اس کی لی کی بینے و بن سے اکھڑدوں گا۔ قرین بمعنی شیطان سائمی۔

حديث (٣٠٣ مَ حَدِّنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى النِ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتْ شُجِرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّيْتُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ آنَهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْم دَعَا وَدَعَا لُمْ قَالَ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْم دَعَا وَدَعَا لُمْ قَالَ اللَّهَ عَلَيْهِ شِفَائِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْمُعَلِّي وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْمُعَلِي فِيهِ شِفَائِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ فَي مُشْعِلُ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِي طَلْعَةٍ ذَكُرٍ قَالَ فَايْنَ هُوَقَالَ فِي بِثُو ذَرُوانَ فَخَرَجَ النَّهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَآئِشَةٌ حِيْنَ رَجَعَ نَخُلُهَا كَانَّهَا رَوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ السَّخُرَجُتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَآئِشَةٌ حِيْنَ رَجَعَ نَخُلُهَا كَانَّهَا رَوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ السَّخُوجُتَهُ فَقَالَ لِعَآئِشَةٌ حِيْنَ رَجَعَ نَخُلُهَا كَانَّها رَوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ السَّخُوجُتَهُ فَقَالَ لِعَآئِشَةُ وَيُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكُمْ وَحَشِيْتُ انْ يُشِيرُ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ وُقِنَ الْهِيْرُ

ترجمد حضرت عائش قرماتی ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے جادوکیا گیا۔ یہاں تک کہآپ کوخیال گذرتا تھا کہ یکام آپ نے کیا ہے یا بیس کیا (لیکن یہ تک موروں کے بارے میں ہوتا تھا۔ اموروین کے بارے میں نہیں جس ہے بوت میں نفس لازم آئے ) یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہآپ نے دعا کی چرد عاما تی چرفر مایا ہے عائش جہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جھے وہ علاج ہلا دیا ہے جس میں میری شفاہ کہ میرے پاس دوآ دی آئے ایک تو میرے مربانے بیٹے گیا۔ اور دومرا میرے پاؤں کے پاس بیٹے گیا۔ ایک نے دومرے ہاکہ اس آدی کی بیاری کیا ہے۔ اس نے کہا آپ برجادوکیا گیا ہے ہو چھاکس نے جادوکیا ہے۔ ہلایالبید بن الاعصم نے کیا ہے۔ کہا کس چیز میں جادوکیا ہے۔ کہا کہ اللہ علیہ تلم کی ایس کے بات کی ایک کویں میں ہے۔ لی جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ دکھا ہے کہاں کی اللہ علیہ دکھا ہے۔ کہا کہ ایک کا اللہ علیہ دکھا ہے کہاں کی انٹر علیہ کا دوکیا ہے۔ بھی اللہ علیہ دکھا ہے کہاں کی اور کیا ہے۔ بہا کہ دول کے کویں میں ہے۔ لی جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ دکھ

اس كوي كى طرف تشريف لے محتے بحروالي آئے تو حضرت عائشہ في مايا كداس كوي كاردگرد مجوروں كا جمند ايساروس الهياطين اليني سانپوں كے سرموتے ہيں۔ يايد كدان كي تكليل تيج ہيں و كيوكر ڈرلگتا ہے۔ جس پر ميں نے كہا كدكيا آپ نے اس كولكواليا۔ آپ نے فرمايا جمعے اللہ تعالى في اللہ تعالى مناوے دى۔ سر يدكارروائي كرنے سے جمعے خطرہ تھا كہيں بيشروفتن ندبر پاكردے۔ پھراس كنوي كوبندكرديا كيا۔

حديث (٣٠٣٥) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِي أُويُسِ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطُنُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسِ آحَدِكُمُ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلْتَ عَقُدٍ يَضُرِبُ عَلَى كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيْلٌ فَارُقُدُ فَإِنِ اسْتَيْقَظُ فَذَكَرَ اللهَ اِنْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَطَّأُ اِنْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَطَّأُ اِنْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَطَّأُ اِنْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَطَّأُ اِنْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ مَلْى اللهُ ا

ترجمد حضرت ابوہری قسے مردی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جبتم کیں ہے کوئی مخف سوتا ہے قوشیطان اس کے سرکی گدی میں تین گریں لگا تا ہے اور ہرگرہ کی جگہ پر پڑھتا ہے کہ رات ابھی دراز ہے سوئے رہو پس اگرکوئی بیدار ہوگیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کمل جاتی ہے۔ اور ہرگرہ کمل جاتی ہے۔ پھرا گرنماز بھی پڑھ کی توسب کی سب کر ہیں کھل جاتی ہیں۔ تو خوشی خوشا پاک دل ہو کرمیے کرتا ہے۔ ورنہ گندہ دل اور ست الوجود ہوکرمیے کرتا ہے۔

حديث (٣٠٣١) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ الْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ال

ترجمددهفرت ابن عہال جناب ہی اکرم ملی الشعلیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبتم میں سے کو فی فنوں اپنی ہوی سے مہستر ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے بید عاکرتا ہے کہ اے اللہ اللہ اللہ علان سے دور رکھنا اور جو بی بچہتو ہمیں عطا فرمائے اس کوشیطان سے دور رکھنا۔ اگر آہیں یہاں بچہ بیدا ہواتو شیطان اس کونتھان ہیں پہنچا سکے گا۔

حديث (٣٠٣٥) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ الخ عَنْ عَبُدِاللَّهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيُلَهُ حَتَّى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَنَ فِي اُذُنَيْهِ اَوْقَالَ فِي اُذُنِهِ.

رَجمد- حَسْرَت عَبِدَاللَّهُ وَمَاتِ بِينَ كَهِ جَنَابِ بِي الرَّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ الْسَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَديث (٣٠٣٨) حَدَّيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَديث (٣٠٣٨) حَدَّيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا حَديث (٣٠٣٨) حَدَّيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا عَنِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْم

ترجمد۔ حضرت ابن عرفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا کہ جب سورج کا کنارہ نکل آئے تواس وقت تک نماز مجھوڑ دو جب تک کہ نماز کو چھوڑ دو جب تک کہ

سورج غروب نبہوجائے اورا پی نماز کے اوقات طلوع اور غروب مٹس کے وقت مقرر نہ کرو ۔ کیونکہ وہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان لکاتا ہے۔ شیطان بلاالف لام اور مع الف لام کہا جھے نہیں معلوم ہشام نے کون سالفظ کہا۔

حديث (٣٠٣٩) حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَرٌ الْحَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ ۚ قَالَ قَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّبَيْنَ يَدَىُ آحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُو يُصَلِّي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطُنَّ.

رَجرد حفرَت الْمِسْعِيرُ وَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحِفُظِ زَكَاةٍ وَمَضَانَ فَاتَالِى اللهِ فَجَعَلَ يَحُونُ مِنَ الطَّعَامِ فَا حَدُنُهُ فَقُلُتُ لَا وُفَعَنَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحِفُظِ زَكَاةٍ وَمَضَانَ فَاتَالِى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَكُو الْحَدِيثُ فَقَالَ إِذَا اوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ترجمد حضرت ابو ہرم افرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فطرانہ کے فلہ کی حفاظت کے لئے جھے تکہ بان مقرر فرما یا تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے فلہ سے جمعولی بحر فی شروع کی ۔ تو بیس نے اسے بکڑلیا اور بیس نے کہا کہ بیس تیرا معاملہ خرور بالعرور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تک اٹھاؤں گا۔ پھر پوری صدیت ذکری۔ جس کے آثر بیس اس نے بتلایا کہ جب رات کو بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر ہو آ بت الکری پر حوالیا کرو۔ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر محران رہے گا۔ اور شیطان تہارے قریب نہیں آئے گا بہاں تک کرتم صبح کے قت میں وافل ہو کے جس پر جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعادہ بہت جمونالیکن تھے سے تھی کہ کیا ہے وہ شیطان ہے۔

حديث( ٣٠٣ ) حَدِّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرِ الْحَ قَالَ اَبُو هُرَيُرَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي الشَّيْطُنُ اَحَدَّكُمُ فَيَقُولُ مَنُ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولُ مِنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ.

ترج حضرت الوہرية فرماتے بيں كرجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرماياتم ش سے ايک كے پاس شيطان آكر كہتا ہے كہ فلال كوكس نے پيدا كيا فوائد الله عملى الله عملى الله حديث (٣٠٣) حديث (٣٠٣) حَدَّمَة الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

ترجمد حضرت الد بریر قفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا جب رمضان شریف کام بین شرع موتا ہے آ سان کے دروازے بعد کردے جاتے ہیں اور جنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ اور شیطان کو پیڑیاں اور زنجیریں لگادی جاتی ہیں۔ حدیث (۳۳ م ۳۰) حَدَّ قَنَا الْمُحَمَّدُ بِی اللهُ عَلَیْهِ حَدیث (۳۳ م ۳۰) حَدَّ قَنَا الْمُحَمَّدُ بِی اللهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسِنَى قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآئَنَا قَالَ اَرَأَيْتَ اِذُ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخُرَةِ فَالِّيْ نَسِيْتُ الْحُوثُ وَمَا اَنْسَانِيُهُ اِلَّا الشَّيْطِنُ اَنُ اَذْكُرَهُ وَلَمُ يَجِدُ مُوسَى النَّصَبَ حَتِّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي اَمَرَ اللَّهُ بِهِ.

ترجمد حضرت الى بن كعب حديث بيان كرت بين كمانبول في حذب رسول الدّسلى الدّعليد وسلم سيسنافر مات من كه محضرت موئ في المين نوجوان سائقى سي فرما يا كون كا كمانا في آونواس نه كها و كيم جب بم في بقر كم پاس قيام كياتو بي محفى كادكركرنا بحول كيا اوريد جمي شيطان في بعلواد يا كه بين كاكون بين كماس مكان سي معلواد يا كه بين كه بين كماس مكان سي معلواد يا كه بين كالله تعالى في المين محمد و المين محمد و المين محمد و المعالى في المين محمد و المقال في المين محمد و المعالى المين محمد و المين معمد و المين محمد و المين محمد و المين معمد و المين و

حدیث (۳۰ ۳۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ النّحِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ فَالَ وَاللهِ مَسُلَمَةَ النّح عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ رَافِينَةَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيُّو إِلَى الْمَشُوقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِينَةَ هَا أَنْ الْفِينَةَ هَا أَنْ الْفِينَةَ هَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوكُونَ الشَّيْطُنِ. ترجمدت رت عبدالله بن عرفرات بين كرين نے جناب رسول الله على الله عليه وكلم كوديكما كمثر فى طرف اشاره كر كفرمات سے خردار! فتندونساد يهاں سے بريام وكا جهال سے شيطان كاسينگ كلتا ہے۔

حديث (٣٠ / ٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ الْحَ عَنُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيُلُ اَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيُلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطِيُّنَ تَنْتَشِرُوْنَ حِيْنَفِدٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الْعَشَآءِ فَخَلُوهُمْ وَاغْلِقُ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاطْفِى مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاطْفِى مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاوْكِ سِقَآءَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللهِ وَاوْكُو تَعْرُصُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

ترجمد حضرت جابر جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب رات کا آنا ہوجائے یافرمایا کردات کا آنا جوتو اپنے بچوں کو باہر نگلنے سے دوک لو کیونکہ شیاطین اس وقت دوئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ پس جب عشاء کی ایک محری چلی جائے تو پھران کو چھوڑ دو۔اللہ کا نام لے کراپنا درواز ہ بند کرلو۔اوراللہ کا نام لے اکراپنا چراخ بجمالواوراللہ کا نام لے کراپنے پانی کے مشکیزے کا تسمہ سے منہ بند کر لو۔اوراللہ کا نام لے کراپنے برتن کو ڈھا تک لو۔اگر چہوض میں کوئی چیز رکھ کر ہو۔

حَدَيثُ (٣٠٣١) حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيَلانَ النِع عَنُ صَفِيَّة بِنُتِ حُيِّيٌ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيُتُهُ اَزُرُوهُ لَيُلا فَحَدَّثَتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانُقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقُلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَة بُنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْانُصَارِ فَلَمَّارَايَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى رِسُلِكُمَا اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ لَقُلُونَ عَبْدُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَدُوى الدَّم وَإِنِّى خَشِيْتُ انُ يُقُلِف فِي قُلُوبِكُمَا سُوءً اوْقَالَ هَيْءًا.

ترجمد حضرت منید بنت حیی قرماتی بین کہ جناب رسول الدّصلی الله علیه وسلم مجدنبوی بین اعتکاف کی حالت بین تعدین رات کے وقت آپ سے ساتھ الله کا کوری ہوئے وقت آپ سے سلنے آئی۔ فارغ ہوکر میں واپس جانے کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ بھی جھے واپس کرنے کے لئے میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ان کی رہائش حضرت اسامہ بن زید کے مکان میں تھی تو انسار کے دوآ دمیوں کا وہاں سے گزر ہوا جب انہوں نے جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو

دیکرایا توجلدی چلنے کے تو آپ ہی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہی جگر خم ہرجاؤید میری ہیوی صغید بنت حیے ہے۔وہ کہنے کے سبحان اللہ یا رسول اللہ! ہملا آپ کے متعلق بھی کوئی بد کمانی ہو سمق ہے۔جس پر آپ نے فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح چلا ہے۔ جھے خطرہ لاحق ہوا کہیں تہارے دل میں کوئی براخیال یا کوئی چیز نیڈال دے۔

حديث (٣٠/٣) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهُهُ وَانْتَفَخَتُ اَوُدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ فَقَالَ وَهَلُ بِي جُنُونٌ.

ترجمد خطرت سلیمان بن صرفرماتے ہیں کہ بی جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم ہے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ دوآ دی آئی میں ایک دومرے کو گل دینے گئے۔ پس ان بیس سے ایک کا چرو سرخ ہو گیا اوراس کی رکیس پھول گئیں جس پر جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا جھے ایک کلمہ معلوم ہے آگروہ اس کو کہد لے تو جو خصہ موجود ہے وہ چلا جائے گا آگروہ کہدے کہ بیس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان سے بناہ ما گل ہوں تو اس کا عصر بھا ہوئے گا۔ پس لوگوں نے اس سے جا کر کہا کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہتم اللہ کے ساتھ شیطان سے بناہ ما گلو۔ تو کہنے لگا کیا جون سے جس کوئی یا گل ہوں۔

حديث(٣٨ · ٣٨) حَدَّثَنَا آدَمُ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَنَّ اَحَدَّكُمُ إِذَا آتِنَى اَهْلَهُ قَالَ جَيِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدَّ لَمْ يَصُرُّهُ الشَّيْطُنُ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ.

ترجمد حضرت ابن مہاس فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا اگرتم میں سے کوئی فض جب اپنی ہوی سے بہستر موادرید عاما تکے اے اللہ الجھے شیطان سے دورر کھاور شیطان کواس کی اولاد سے دورر کھ جوتو مجھے عطافر مائے ۔ پس اگران کے یہاں بچہ ہوا تو نہتو شیطان اسے نقصان پہنچائے گا اور نہ بی شیطان کااس پر فلب ہوگا۔

حديث (٣٠٣٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ الْخِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَلَّى صَلَّى اللهُ عِنْهُ فَذَكَرَهُ. صَلَّوَةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطُنَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى يَقُطَعُ الصَّلُوةَ عَلَى فَامُكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَكَرَهُ.

ترجمدد مفرت ابو بریر ففرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کیلئے اذان شروع ہوتی ہے قشیطان یاد مارتا ہوا پیشد کے کربھا گتا ہے۔ جب اذان پوری ہوجاتی ہے تو واپس آتا ہے۔ پھر جب بجبیر نماز شروع ہوتی ہے تو پیشد سے کربھا گتا ہے جب وہ بھی ختم ہوجاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ انسان اوراس کے دل کے درمیان وسوے ڈالٹ ہے۔ کہتا ہے فلال کام فلال کام یاد کرد۔ یہاں تک کرانسان ہیں جانٹا کہ اس نے تین رکعت اداکی ہیں یا چار دکعت پڑھی ہیں۔ تو دو دوجرے ہو کے داکر سے۔ رکعت اداکی ہیں یا چار دکعت پڑھی ہیں۔ تو جب کسی کو پیلم نہ ہو کہ اس نے تین دکھات پڑھی ہیں یا چار دکھت پڑھی ہیں۔ تو دو دوجرے ہو کے داکرے۔ حدیث ( ا ۵ م س) حدیث اُبو اللہ مان کے من آبی کھر اُر کہ قال قال النبی صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ مُحُلُّ بَنیُ ادَمَ مَالُ اللّٰہِ مُلْ مَاللّٰهُ عَلَیْهِ فِی الْحِجَابِ.
یکھن الشّیطان فی جنبیْه بِاَصْدِعِه حِیْن یُولُلُ عَیْسَ عِیْسِی ابْنِ مَرْیَمَ ذَهَبَ یَطُعَنُ فَطَعَنَ فِی الْحِجَابِ.

ترجمد حضرت الو بريرة فرمات بين كرجناب بي اكرم ملى الله عليه وسلم ف فرما يا برآدم كے بينے كے پہلوش شيطان اپن أنكى سے چونكا مارتا عبد جب وہ پيدا ہوتا ہے سوائے سئى بن مريم عليه السلام كى كمان كوچونكا مار في كارتواس كاچونكا اس پردہ بس لگ كياجس بين وہ لينے ہوئے تقد حدیث (۲۵۰۳) حَدَّفَنَا مَالِكُ بُنُ إِسُمْ عِيْلَ اللّح عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ قَالُوا اَبُو الدَّرُ دَآءِ قَالَ اَفِيْكُمُ الَّذِي اَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيطُنِ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

ترجمہ حضرت علقہ تقرماتے ہیں کہ میں شام کے ملک میں آیا تو لوگوں نے کہا۔ یہاں حضرت ابوالدرواُ صحابیؒ ہیں ہم ان سے ملنے چلے گئے ۔ توانہوں نے بوچھا کہتم میں وہ مخص موجود ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی زبان پر شیطان سے پناہ دی ہو۔ یا شیطان کو روکا ہو۔ وہ حضرت عمار بن یاسر تھے۔

حديث (٣٠٥٣) حَدُّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ الْحَ عَنُ مُغِيْرَةٌ وَقَالَ الَّذِى آجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُنِى عَمَّارًا قَالَ وَقَالَ اللَّيْتُ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَاثِكَةُ تَتَحَدُّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْآمُرِ يَكُونُ فِى الْآرُضِ فَتَسْمَعُ الشَّيطِيُّنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِى اُذُن الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيْدُونَ مَعَا مِأْتَهَا كَذِبَةٍ.

ترجمد حضرت مغیرہ فرماتے بیس کہ جس محض کواللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبان پرشیطان کے شرہے محفوظ رکھا اس سے مراد حضرت محار بن یاسر میں اور نیٹ نے اپنی سند سے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ وہ جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ فرشتے اس معاملہ کے متعلق باول میں یا تیں کرتے ہیں جوز مین میں واقع ہونے والا ہوتا ہے۔ عنان کے معنی عمام یعنی یا دل فرشتے یا دنوں میں یا تیں کرتے ہیں۔ بس شیطان اس کا کمہ حق کوئ لیتے ہیں۔ پھر وہ نجو میوں کے کا نوں میں اس طرح لکا دیتے ہیں جیسے فیشی میں کوئی چیز رکھ کراس کا مند بند کردیا جاتا ہے۔ پھر وہ نجو بی آس کے ساتھ وہ وہ اور بڑھا دیتے ہیں

حدیث (۳۰۵۳) حَدَّثَنَا عَاصَمُ بُنُ عَلِیّ الن عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النّبِیّ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النّناوُبُ مِنَ الشَّیُطُنِ فَاِذَا تَنَاءَ بَ اَحَدُکُمُ فَلْیَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَانْ اَحَدَکُمُ اِذَا قَالَ هَا ضَحِکَ الشَّیُطَانُ. ترجمه حضرت ابو بریرٌ جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے ہی تم می سے سی ایک

کر جمد مشرک ہو ہر رہ جناب ہی اگرم کی اللہ علیہ و سے روایت کرتے ہیں کہ جمال میں شیطان کی سمرف سے ہے ہاں میں سے کو جمائی آئے تو جس قدر ممکن ہوا سے رو کے ۔ کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے وقت ھا کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ حديث (٣٠٥٥) حَدُّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحَيَّى الخ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتُ لَمَّاكَانَ يَوُمُ أَحُدٍ هُزِمَ الْمُشُرِكُونَ فَصَاحَ اِبُلِيْسُ اَىُ عَبَادَ اللهِ أُخُرِكُمُ فَرَجَعَتُ اَوْلَاهُمُ فَاجْتَلَدَتْ هِى وَأَخُرِهُمُ فَنَظَرَ حُلَيْفَةُ فَاذَا هُوَ بِابِيْهِ الْيَمَانِ فَقَالَ اَىُ عِبَادَ اللهِ اَبِى اَبِى فَوَ اللهِ مَاحُتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حَلَيْفَةٌ غَفَرَ اللّهُ لَكُمْ قَالَ عُرُوةُ فَمَا زَالَتْ فِى حُلَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ عَزُوجَلٌ.

ترجمد حفرت ما تشرقر ماتی ہیں جب احدی الوائی واقع ہوئی تو مشرکین فکست کھا گئے۔ تو ابلیس نے چی کرکہا کہ اواللہ کے بندوا پھیلے اوکوں سے لڑو۔ تو کفارکا پہلا ہما گیا ہوا گروہ والی ہوا۔ تو پہلے اور دوسرے گروہ نے الکرلوائی شروع کی حضرت حذیفہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ یمان کومسلمانوں نے پکڑا ہوا ہے ہے کہ اللہ کے بندوا بیمرا باپ ہے میرا باپ ہے۔ لیکن اللہ کی تم اسلمان ندر کے یہاں کا کہا ہے کہ اللہ تعالی تم اللہ کا کہ اللہ تعالی تحدید مذیفہ کو کا کہ میں کہ معرت حذیفہ کو کہ میں کہ میرن دیا۔ حضرت حذیفہ کو آخری وہ کے بہتری تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی سے لائن ہوئے۔

حديث (٣٠٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيْعِ النِعِ قَالَتُ عَآثِشَةٌ سَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْتِهَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ هُوَ اِلْتِكَاسُ يَخْتَلِسُ الشَّهُطُنُ مِنْ صَلُوةِ آحَدِكُمُ.

ترجمہ حضرت عائش قر ماتی ہیں کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے اس فض کے بارے بیں بوج جا جونماز بیں ادھرادھر کرتا ہے۔ فرمایا یہ کال فماز سے اس کے لینا ہے۔ کہم بیس سے کسی کی فماز کو نقصان بچانے کے لئے شیطان جمیٹ کرا شالیتا ہے۔

حديث (٣٠٥٧) خَدْثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ الْحَ عَنْ قَتَادَةً ۚ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّولَيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَآ اَحَلُمُ اَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبُصُقُ عَنْ يُسَارِهِ وَلَيَتَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

ترجمد حضرت آلاد افرمائے میں کہ جناب نی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا نیک اور سےخواب الله کی طرف ہے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے دجبتم میں سے کوئی مخض خواب دیکھے جس سے اے ڈریکے تو وہ بائیں طرف تعوک دے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے شرسے بناہ پکڑے تو وہ خواب اسے فقصان نہیں پہنچائے گا۔

حديث (٣٠٥٨) حَدِّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ آلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ فِي قَالَ مَنْ قَالَ آلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُحِيَّتُ عَنْهُ مِاللهُ سَيِّعَةٍ وَكَانَتُ لَهُ حِرُزًا مِّنَ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ بِالْفَضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهِ إِلَّا آحَدٌ عَمِلَ آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ. الشَّيْطُنِ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ بِالْفَضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهِ إِلَّا آحَدٌ عَمِلَ آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

ترجہ۔حضرت ابوہری سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ و کم نے فرمایا جوش ریکل ات لاالله وحدہ لاشویک له له المملک وله المحمد وهو علی کل شیئ قدیر سو۱۰ مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے دس کروئیں آزاد کرنے کا ثواب طے گا اوراس کے لئے سو۱۰۰ نیکیاں کمی جا کیں گی اورسو۱۰۰ ایرائیاں مٹاوی جا کیں گی۔اوراس دن سارے کے لئے بیکلمات شیطان سے حفاظت کا سامان ہوجا کیں

ے۔ یہاں تک کرشام کے وقت بیں واضل ہوجائے۔ اورکوئی فنم اسے بڑھ کرکوئی ٹیکی بیں اسکنا کی ہم ہو ہوں اسے نہا وہ کہ کہ کہ حدیث ( 0 0 0 0) حدَّقَا عَلِی بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْسِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُورُنَهُ عَالِيَةٌ اَصُواتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَاذَنَ عُمَرُ قُمُنَ يَهُتَدِرُنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُحَتُ فَقَالَ عُمَرُ اَصْحَکَ الله سِنَّکَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هُولَآءِ الْتِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَجِبْتُ مِنْ هُولَآءِ الْتِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرُ فَالْدَ عَمْرُ اَصُحَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْذِى نَفُسِى بَيْدِهِ مَا لَيْهُ كَا الشَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُلَّمَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُلَّمَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ترجہ۔حضرت سعدابن ابی وقاص فرباتے ہیں حضرت عرق نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اندرآ نے کی اجازت طلب کی جب کہ آپ کے پاس قریش کی عورتیں بیٹی با تیں کررہی تھیں اوراس کثرت سے بوچھ پاچھ کردی تھیں کہ ان کی آوازیں بلند ہورہی تھیں۔ پس جب حضرت عرق نے اجازت و دون قو وہ وافل ہوئے۔ حضرت عرق نے اجازت ما کئی تو سب اٹھ کر بردہ میں چلی کئیں۔ پس جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کواجازت و دون تو وہ وافل ہوئے۔ جب کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم بنس رہے تھے۔ پس حضرت عرق نے فرما یا الله تعالی اسے الله کے رسول الله علیہ وسلم بنس رہے تھے۔ پس حضرت عرق نے فرما یا الله تعالی اسے الله علیہ وسلم نے بہ ہوا جو میرے پاس بیٹی تھیں۔ جب تیری آوازی تو جلدی سے پردہ کرایا۔ حضرت عرق نے فرما یا یارسول الله الله علیہ وسلم نے بردہ کرایا۔ انہوں نے کہا ہاں! آپ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نیا دہ تندخواور سخت عراج ہیں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نیا دہ تندخواور سخت میں اوراک ہیں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نیا دہ تندخواور سخت ہوں کہا ہوا کہیں جہیں الله علیہ وسلم سے نیا دو اکر میں الگا۔ انہوں نے کہا ہاں! آپ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں شیطان راستہ چلاتی ہوا کہیں جہیں بردہ کرایا است چھوڈ کر دوسر اداستہ چلاتی ہو۔

حديث (٣٠٢٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمُزَةَ الخ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظُ أَرَاهُ آحَدُكُمْ مِنْ مَّنَامِهِ فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنُشِرُ لَكُنَا فَإِنَّ الشَّيْطُنَ بَيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی مخص اپی نیند سے بیدار ہوکر وضوکر ہے تو تین مرتبہ ناک کوضرور چھڑک کرصاف کرے۔ کیونکہ شیطان انسان کے نتھنے پر دات بسرکرتا ہے۔

تشری از بین فرکریا"۔ حافظ قرماتے ہیں کہ اہلیس عجی نام ہاکٹر بھی ہے۔ بعض حفرات اسے عربی افظ اہلس ہمعنی بنس سے مشتق قراردیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہلیس کا نام فرشتوں میں عزاز مل تھا۔ بعدازاں اہلیس بنا۔ قرآنی آیات اوراحادیث اسکے حالات پردلالت کرتی ہیں۔ مسلم کی روایت حضرت جابڑ ہے ہے کہ وہ سمندر کے پانی پرانیا تخت بچھادیتا ہے پھر اپنے لفکر کو بھیج کرلوگوں کوفتنوں میں جتلا کرتا ہے۔ اور شام کوان سے رپورٹ لیتا ہے۔ اسکے زویک معظم وہی ہوتا ہے جس کا فتنہ بوا ہو۔ جو خاوند ہوی میں تفرقہ ڈال دے وہ اے اسے مقرب بناتا

ے۔علام پینی نفق کیا ہے کہ البیس کی اوال دبہت ہے۔مقائل فرماتے ہیں اسکی ایک ہزار اوال دموئی جوخود تکاح کرتے ہیں روز انہ بچے جنتے ہیں اور انٹے بھی دیتے ہیں۔ انٹے بھی دیتے ہیں۔ ماحب جل نے سور اور کہف میں فریت ابلیس پر سط سے کلام کیا ہے۔ امام بخاری نے سور اور خوف کی آ بت میں جو قرین کا لفظ آیا ہے اس سے شیطان مراد لیا ہے۔ میرے زویک اس جگر تن بمعنی شیطان نہیں بلکہ مصاحب اور ساتھی کے معنی میں ہے۔ البت میر سے زد کی اس سے اشارہ سور اور الصافات اور ق میں جو لفظ قرین ہے وہاں بمعنی شیطان کے ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ میر سے زد کی سے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ میں معنی شیطان کے ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ میں میں میں کی میں ہوریں۔

تشری از بین ذکریا" - بخاری شریف میں باب السحوفی کتاب الطب میں آرہا ہے کان رؤس نحلهارؤس الشیاطین کویا رؤس النخل کو رؤس الشیاطین ہے سانپ مراد ہوں۔ رؤس النخل کو رؤس الشیاطین سے تشبیدی جاری ہے مکن ہے جاحت میں تشبیدہ وادریہ می احتال ہے کہ شیاطین سے سانپ مراد ہوں۔ چنانچ بعض عرب بعض سانچوں کوشیطان کتے ہیں۔ توعلام سندھی فرماتے ہیں رؤس الشیاطین کی ترجمہ ہے کہ ان کے سرقبیح المنظر تھے۔

تشری از سیخ کار سیخ کی استخرجته ای اظهرت امره للناس بین آپ ناس جادوکامحالمدلوکوں کے ماضے کون ظاہر نہیں فرمایا۔ تشری از شیخ زکریا ۔ تظب کی وی نے روایات استخراج و عدم استخراج می تطبی بیان کرنے کے لئے اشارہ فرمایا ہے کہ عدم استخراج عدم اظهار للناس پرمحول ہے اور جن روایات سے افر آج ثابت ہوتا ہے اس سے مرادان اشیاء کا ٹکالنا مراد ہے جس سے جادو کیا گیا تھا۔ کی سے کے بال کی ورکی سیپ وغیرہ۔

تشرّی از پینے محکودی ۔ فئم دفنت البنو آلات مرے لکالئے ہے بعد کویں کوہم دیا محیا درنہ کواں غیری ملکیت تھا آپ اس میں بن کے ذریعہ کیسے تھرف کر سکتے تھے۔

تشری از بین زکریا ۔ مولوی محرسن کی کی تقریریں ہے۔ لوگوں کے سامنے اظہاراس لئے کیاجاتا ہے تا کہ یہودی کولوگ ملامت کرتے۔
وہ لوگوں کے سامنے ذیل ہوتا اورلوگ بھی اس کے شرسے محفوظ ہوتے۔ باقی کنویں کے دنن کرنے کے ستلہ میں محضرت گنگوہی نے قواعد فقیہ کالحاظ کیا
ہے۔ در نہ خودروایات بخاری میں تقریح موجود ہے۔ فامو بھا فدفنت کہ حضور کے تھم پراس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ اور ابن سعدی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ محرم مراس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ اور ابن سعدی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ محرم مراس کے پاس آئے اور اسے تین دینار پر محرکرنے پرامادہ کرایا۔
واقعہ محرم مراس کے انہ من الشیطان لیمن نی اکر مسلی اللہ علیہ دسلم نے بردی کہ حضرت محارین یاس پر شیطان مسلم نیمن ہوا۔

تشری از بین المجنت و یدعونه الی النار است اشاره اس مدیث کی طرف ہے جس میں ویع عمار یدعوهم الی المجنت ویدعونه الی النار کدافسوں ہے معزت عائش کی طرف اشاره کی افسار اللہ المجنار اللہ المجنار اللہ المجنار اللہ المجنار اللہ المجنار ارداه التر فری کے حضرت عائش کی ایک کا افتیار ویا جائے تو جما خیر عمار بین اموین الا المجنار ارشد هما (رواه التر فری) کر حضرت عمار کو جب دو کاموں میں سے کی ایک کا افتیار ویا جائے تو جوان میں سے فریک ہوتا ہے ای کوده افتیار کرتے ہیں ۔ کویا کدوه شیطانی امر سے محفوظ رہتے ہیں ۔ لوگوں نے اور بھی احتال ذکر کئے ہیں ۔ لیکن میرے نزدیک میں سے کہ مدیث کو اپنے فاہر برجمول نیا جائے کہ حضرت عمار کویوفنیات عاصل ہے کہ شیطان ان پر مسلط نہیں ہوگا۔

تشریح از پینے محنگوبی ۔ می اذان الکھان جیے ایک فیش کا منددوسری فیش کے مند پررکھ کرایک کی چیز دوسری میں داخل کی جاتی ہے یہی شکل رھینة شیطان جن ۔ اور نجوی کی ہے۔ تشریکے از پینٹے زکر مایا ہے۔ وجہ شہر میں علاء کا اختلاف ہے۔ تطب کنگوئی نے جودجہ شہر میان فرمائی ہے بھی علامہ خطائی کا قول ہے۔ قسطلانی فرماتے ہیں کہ رأس المقارور ہ کو رأس الو عاء سے تشبیدی ہے۔

تشریح از چیخ محنگوہی ۔ احوا کم شیطان کی طرف سے بیفریب تھا۔ تاکہ پہلا اور آخری گروہ ایک دوسرے کے ساتھ ل جائیں اور مسلمانوں کو کچل دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

تشری از مین ذکریا"۔ قسطلانی فرماتے ہیں کہ شیطان کا مقصداس سے بیتھا کہ مسلمان آپس میں اڑیں۔ چنا نچہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دونو للکر خلط ملط ہو کھے تو مسلمان ایک دوسرے وقل کرنے گئے۔ حضرت مذیفہ کے باپ یمان اس اشتباہ میں شہید ہو گئے۔

تشری از پین محنگوبی ۔ انت افظ و اغلظ چونکه تندخونی اور سخت مراجی سے ندمت کا پہلولگانا تھا جس کونی اکرم سلی الله علیه وسلم نے دفع فرمایا کہ جو بنظاظلة اور غلظت دین کے اندر ہووہ محمود ہے۔ اور مسلحاء کرام کی عادلوں میں سے ہے۔

تشری از قاسی " ما تکہ خیر من سے ان کے ذکر کے بعد من شیاطین کا ذکر مناسب تھا۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ خیراور شردونوں اللہ تعالی کی طرف ہوجائے کہ خیراور شردونوں اللہ تعالی کی طرف ہوجائے ہیں۔ بعنیل اللہ میکر نے نہ کرنے کا خیال محض امور نباء کے بارے شن تھا۔ محروفیرہ سے اور بعض کے بارے شن کھا۔ مشط کنکھا۔ مشکل کے بعد اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ بال مراد ہیں جو کنکھا کرنے کے بعد اور میں کو کہا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ بال مراد ہیں جو کنکھا کہ نے بعد اور میں کو کہا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ کنکھا۔ کا میں میں کو کہا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ کنکھا۔ کا میں کہتے ہیں کہا کہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ کا میں کہتے ہیں کہا کہ کہتے ہیں کہا کہ کہتے ہیں کہا کہ کہتے ہیں کہا کہ کہتے ہیں کہا کہتے ہیں ک

تے ہیں۔ جف طلعه تمجور کے خوشہ کی سیپ جس سے خوشہ تحفوظ ہوجا تا ہے۔ ہو د زدان یازی اردان بیر ہنو زریق کے باغ میں واقع تھا۔ دھل میں جنو دن روریسمجھا کہ استعاذ وصرف بحانین ادریا گلوں کر لیزمختس سریا سرمعلوم نہیں تھا کی خدر وخضہ شاہلان

ھل ہی جنون وہ سیمجھا کہ استعاذہ صرف مجانین اور پاگلوں کے لئے مختص ہے۔اسے معلوم نہیں تھا کہ بیر همہ و مخصب شیطان کے اثرات میں سے ہے۔اور بعض فرماتے ہیں کہ وہخص منافقین میں سے تھا۔ یاا کھڑ دیہاتی تھا۔

لم یصره السیطان مقعدید ہے کہ بالکیداس پرشیطان مسلطنیس ہوگا کہ کوئی نیک عمل بی اسے نہ کرنے دے جمیع ضرروسوسداور ہوانگیختی مراذبیس ہے۔ نسباء من قویش سے مرادازواج مظہرات جی جوزیادتی نفقہ کامطالبہ کردہی تھیں۔

#### بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَثَوَابِهِمُ وَعِقَابِهِمُ

يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي الآية بَحُسَا قَلا يَخَافَ بَحُسَا مِن كُمُ رُسُلٌ مِنْكُمُ وَسُلٌ مِنْكُمُ ايَاتِي الآية بَحُسَا قَلا يَخَافَ بَحُسَا مِن بِهِ صَلَى كَانَ لَكُونَ وَلَهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ مَنَاتُ سَوَوَاتِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ ا

ترجہ وطرت الوسعد فدری فے حضرت عبداللد انصاری سے فرمایا کہ میں دیکورہا ہوں کہ آپ بھر یوں اورد یہات کو پہند کرتے ہیں لیس بجب آ بہا ہی بھر یوں اورد یہات کے اعدر ہوں اور فماز کے لئے اوان کمیں تو اوان کے لئے آ واز کو ٹوب بلند کریں۔ کیونکہ مؤون کی آ واز کی انتہا کو جو جن انسان یا کوئی دوسری چیز سے گی تو وہ اس کے لئے قیامت کے دن گواہی دیگی الاسعید قرماتے ہیں کہ یہ میں نے جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ سے بنا تو اس مدیث سے جن کا وجود قابت ہوا یہی باب کی غرض ہے۔

تشریخ از بیخ سنگودی ۔ بابسابق سے وہم ہوتاتھا کہ شیطان ایک جن ہے۔ جس سے شرکے سواکس نیکی کی امیدنیس کی جاستی تواس باب کے انعقاد سے امام بخاری نے اس وہم کو دفع کر دیا کہ جن بھی انسان کی طرح مکلف ہیں۔ فرما نبر دارکوٹو اب اور کنا ہگا رکوعذاب ہوگا۔ شیطان اگر چہنس جنات میں سے ہے لیکن دوا پی شیطنت اور نافرمانی کی وجہ سے مرجوم ہوا۔ نہ کہ جن ہونے کی وجہ سے۔

تشری از شیخ زکریا اور موجود ہے۔ اور موجود ہے۔ اور موجود ہے۔ یہ ایت کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی قوم موجود ہے۔ اور وہ ملف مونے کی وہر ہے جزاد من است ہوں کے۔ فلاسفہ زنادقہ اور قدر بیان کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ سال قرآن مجید کی بہت کآ یات اور احاد یہ متواثرہ ہے ان کا وجود فابت ہے۔ اور عمل کے نزد یک ان کی آبات میں کوئی قباحت ہیں ہے۔ چنا نچے عبدالببار معزل کہتا ہے کہ ان کا آبات سمے ہے عمل ہے۔ چنا نچے عبدالببار معزل کہتا ہے کہ ان کا آبات سمے ہے مقل ہے ہیں اور اس پھی ان کا اتفاق ہے کہ انبیاء جن والس سب کی طرف میدوث ہیں۔ البتداس میں اختلاف ہے کہ آبان میں ہے ہی کوئی نی آبایا نیس کے جرجب وہ مکلف ہیں قوطا حت پران کو آب سطی اور معاصی پرعذاب ہوگا۔ جبہور علماء کا یکی مسلک ہے پھر اس میں اختلاف ہے کہ آبایا انسان کو ان کہ میں دافن ہوں کے یائیس ۔ اس میں چار قول ہے کہ وہ اعراف میں ہوں کے یہ میں اور کی تعراق ل ہے کہ وہ اعراف میں ہوں کے یہ میں اور کی تعراق ل ہے کہ وہ اعراف میں ہوں کے یہ میں اور کی تعراق کی مران سے کہا جائے گا کے کہ میں ہو جائے جربی کہ کہ ایک اور کے کہ ان کا کوئی آبا ہو گئی ہو جائے جربی ہو کہ جربی کہ کہ ایک کوئی آبا کہ کوئی ہو جائے جیے بھا نم اور جن می ہو گئی ہو جائے جربی ہو کوئی ہو جائے جس پر کافر کے کہ کہ ایک کوئی ہو جائے جربی ہو جائے جربی ہو جائے جربی ہو جائے جربی ہیں ہو جائے جربی ہو جائی جربی ہو جائے جربی ہو جائی ہو جائی ہو جائے جربی ہو جائے جربی ہو جائے جربی ہو جائی ہو جائے جربی ہو جائے جربی کی ہو جائی ہو جائے جربی کی میں کی جوبی ہو جائی ہو جائے ہو کہ کوئی ہو جائے ہو کہ کوئی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائے ہو کی ہو جائی ہ

کاافاده مسلک جمهور پر مبنی ہے اور حفرت امام ابوضیعہ کا استدلال سور فی احقاف کی اس آیت سے بعفر لکم من ذنو بکم و یجر کم من عداب الیم کم مہیں وردناک عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔

وان گان منهم جیسا کرسورة کهف کی نص سے ثابت ہے کہ فسجد والا اہلیس کان من المجن کراہیں نے بحدہ نہ کیاہ ہوں ہیں سے تعادرت اسجد کا امرا ہیں سے تعادرت اسجد کا امرا ہیں سے تعادرت اسجد کا امرا سے کیے شام ہوگا۔ اور پھراسٹنا میں سے تعایر ہیں سے تعادرت اسجد کا امرا سے کیے شام ہوگا۔ اور پھراسٹنا میں سے تعایر ہیں سے تعالیر کی مرورت بیس لیکن خلاصہ ہے کہ اکر مغریری کا قول اسٹنا متصل اصل پر ہا درشیخان اسے منقطع قرار دیتے ہیں جس میں تاویل کی ضرورت بیس لیکن خلاف اصل ضرور ہے۔ ترجمہ میں امام بخاری نے ایک آیت یا معشر المجن النے کہا ہے جملوا بینه و بین کی جماعت کیا تمہار سے ہاستم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تم پر بیان کرتے تھے۔ اور مجاہد کی تغییر میں ہے جعلوا بینه و بین المجندة نسبا کہاں لوگوں نے اللہ تعالی اور جنوں کے درمیان نسب ثابت کیا ہے۔ چنانچی کفار قریش کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جنوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ حساب کے وقت اللہ تعالی کے سامنے پیش کے جائمیں کی استدلال الم یا تکم رسل (الایة) سے ہے۔ عقاب پر تو ینڈرونکم کا ارشاد دال ہے اور تواب پر لکل در جات معاعملوا کہ برایک کیلئے اعمال کی وجہ سے مختلف در جات ہوں گے۔

#### بَابُ قَولِهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ

الْجِنِّ اللَّي قَوْلِهِ فِي ضَلَالٍ مُبِين مصرِفًا اى مَعْدِلا ﴿ يُرِنْ كِي جُدُ صَرَّفْنَا وَجَهْنَا بَم نَانَ كُو يَحْمِرديا ــ

بَابُ قُولِ اللّهِ تَعَالَى وَبَتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ اللّهِ تَعَالَى وَبَتُ فِيهَا مِنْ كُلّ دَآبَةٍ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ النَّعْبَانُ الْحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ آجُنَاسٌ الْجَانُ وَالْآفَاعِيُّ وَالْآسَاوِدُ.

ترجمد دعزت ابن عُبال عَمْسِر كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ ثعبان نرسان كوكها جاتا ہے۔ كہتے ہيں كرسانيوں كى كُل قسميں ہيں۔ جان افاعى اساو د افاع أفعى كى جمع ہا از دھاكوكہتے ہيں جومؤنث ہے۔ نزكو اضوان كہتے ہيں۔ ابو يكي فرماتے ہيں كرسان ايك ہزار سال تك رہتا ہے۔ اور اساو داسودكى جمع كالے سان كوكہتے ہيں جواحث المحيات ہے۔

اخذبناصیتها ناصیة بول کراس سے ملک اورغلب مرادلیا جاتا ہے۔ صافات یعنی اپنے پروں کو پھیلانے والے ہیں۔ یقبضن لینی اینے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔

حديث (٣٠ ٢ ٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الخ عَنِ ابْنِ عُمَرُّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمُبَرِ يَقُولُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَالطُّفُيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَفَاِنَّهُمَا يَطُمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ الْقَتُلُهِ اللهِ فَبَيْنَا اَنَا أَطَارِ دُ جَيَّةً لِاقْتُلَهَا فَنَادَانِي الْمُولُبَابَةَ لَا تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ وَيَسُتَسُقِطَانِ الْحَبَل اللهِ عَلْدُ اللهِ فَبَيْنَا اَنَا أَطَارِ دُ جَيَّةً لِاقْتُلَهَا فَنَادَانِي الْمُولُبَابَةَ لَا تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ وَسَلَّمَ قَدُ امْرَ بِقَتُلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهٰى بَعُدَ ذَلِكَ عَنُ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْدُ إِنَّ الْبُيُوتِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَهِيَ الْعَوَامِرُ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَرَانِيُ آبُو لُبَابَةَ اَوُ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ الْحَ.

ترجمہ دھنرت ابن عرص مردی ہے کہ آنہوں نے جناب نی اکرم سلی القدعلیہ سے سناجب کہ آپ منبر پرخطبدد ہے۔ جو بینا کی سے کہ سانچوں کو ارڈالو۔ بالخصوص فو الطفیتین کوجس کی پیٹے پر دوسفید کئیریں ہوتی ہیں۔ ادر ابترکوجس کی ڈم چھوٹی ہوتی ہے۔ جو بینا کی کوز اکل کردیتے ہیں اور حمل گرادیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ قرات ہیں کہ دریں اثنا کہ ہیں ایک سانپ کو بھار ہاتھا تا کہ ہیں اسے مارڈالوں پس مجھے ابولہ بہتنے پہار کرفر مایا کہ اسے کی نہ کرو۔ ہیں نے کہا کہ آپ کیے فرمارہ ہیں۔ جب کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے سانچوں کے مارڈالنے کا تھم دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا بعدازاں آپ نے کھر یلوسانچوں کو مارڈالنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ بیسانپ کا فی عرصہ سے ان کے کھروں میں رور ہے ہیں۔ دیکھا اور صالح کی روایت ہیں بغیر شک میں رور ہے ہیں۔ اور عبدالرزات نے معمر سے روایت کیا ہے کہ ابولہ بہتے نے بھے دیکھا یاز بدین خطاب نے دیکھا اور صالح کی روایت ہیں بغیر شک کے دانی ابولہ باتہ وزید بن خطاب وارد ہے۔

تشری از شیخ محنگوہی آب ہاب قولہ الله عزوجل وہٹ فیھا النع جب کرعادت ہیشہ سے یہ چلی آری ہے کہ حقیر چیزوں کو عظیم ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے چنانچ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تو محض عثل اوّل کو پیدا کیا ہاتی جو کھیاس عالم کون وفساد میں ہے وہ سب عاقل عاشر کی پیداوار ہے۔ توامام بخاری نے یہ باب ہاندھ کرفلاسفہ کارد کیا ہے کہ عالم کا ہر ہرد ترہ اور زمین پر چلنے مجرنے والے سب جانور خواہ وہ چھوٹے ہوں یا ہر بیف کھرنے والے سب جانور خواہ وہ چھوٹے ہوں یا ہر بیٹ کے اس باللہ تعالی کے محلوق ہیں۔

الاله المخلق والامو الله تعالى كاارشاد بكرسب كلوق الله تعالى كى پيراكرده بداورسب پراى كاهم چانا بدفتارك الله المحلق والامو الله تعدالى عاصر الله المحلقين فيز اجم قدرروايات اس باب من وارد بوئى بير ان سب عقصود يمى بكدان جانورون كا ذكر آيات قر آفيداور اصاديث من موجود بدالبت بعض روايات من جواس قدر بزائد فائده تفاتو باب بائده كراس پر متنب فرمايا به اوروه فائدروايت من پاياجاتا به براس كامناسبت سدوايات قل كى بين بين يهان فرمايا باب خير مال المسلم وباب حمس من الدواب چونكه يدونون باب كيراس كامناسبت سدوايات قل كى بين بين يهان فرمايا باب خير مال المسلم وباب حمس من الدواب چونكه يدونون باب كيراس كامنان برمتنب فرمايا .

تشری از یخ زکریا"۔ وہٹ فیھا ہے افظ نے استدلال کیا ہے کہ الاکہ اور جنات کی پیدائش سپ کلوقات ہے پہلے ہے۔ یا یہ کہ پیدائش آ دم سے پہلے بی باقی سب کلوقات کو پیدافر مایا۔ اور اس مقام پر دابة کے لفوی منی مراد ہیں۔ مایدب علی الارض لینی جو جانورز بین پر چلے پھرے۔ اور سلم بیل ہے کہ تمام دو اب کو اللہ تعالی نے نے بدھ کے دن پیدافر مایا اور آ دم جو کو پیدا ہوئے۔ اس بھی سبقت خاتی معلوم ہوئی۔ امام بخاری نے ترجمہ بیس آیات و کر کر کے جیچ جوانات کی اقسام کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ کیونکہ دیوانات کی بین اقسام ہیں۔ بعض وہ ہیں جوز بین پر چلنا پھر تا ہاں کی طرف اشارہ جن کامسکن زمین ہے۔ بینے حشرات اس کی طرف اشارہ حیات کا ذکر کر کے کیا۔ دوسری ہم وہ ہے جوز بین پر چلنا پھر تا ہے۔ اس کی طرف اشارہ اولم یو و االمی المطبو و مامن دابة الا ہو احد ابنا صیبتھا (الا یہ ) سے کیا ہے۔ اور تیسری ہم وہ ہے جو ہوا بھی اڑتا ہے پر ندکی طرف اشارہ اولم یو و االمی المطبو سے کیا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ اخذ بنا صیبتھا بیں ناصیہ پیشانی کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کی چیوڑ تے تین کہ اخذ بناصیتھا بیں ناصیہ پیشانی کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بیا ہی تھے۔ اس کی جو شرف نائر درای ہیں ہو۔ بنابریں جب کسسی قیدی کو چھوڑ تے ہے تو اس کی بیشانی موند لیے جو بیا ہی بیا ہی مورث تے تین کے علام کی بیشانی موند لیے جو بیا ہی بیا ہیں جب کسسی قیدی کو چھوڑ تے ہے تو اس کی بیشانی موند لیے جو اس کی بیشانی موند کے جو اس کی بیشانی مورث کے بیشانی مورث کے بیا ہی بیشانی مورث کے بیا ہو کہ بیا ہی بیشانی مورث کے بیا ہی بیشانی مورث کے بیس کی بیشانی مورث کے بیا ہی ہو بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہو بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہی بیا

العقل الاول فلاسغد كر افات شرح عقا كنسقيد على بيان ك كے يى كران كاكہنا بكراللد تعالى كليات كوجات بهت كيات كوئيس

باب خیر مال المسلم الن بی مابط جوقطب گنگوی نے بیان فر مایا ہے بدام بخاری کے اصول موضور کے مطابق ہے۔ بعض شراح کو جب مناسبت معلوم ندہو کی تو کہنے گئے ہے باب خیر مال المسلم بینشاخ کلفی ہے۔ علامی تی فرماتے ہیں کہ حدیث ابو ہر ہے جس میں طنم کا ذکر ہے اس کی مطابقت تو ترجمہ نے مطابق سب جس میں طنم کا ذکر ہے اس کی مطابقت تو ترجمہ نے مطابق سب موجاتی ہیں۔ اور حافظ فرماتے ہیں کہ باب اذاو قع المذباب المنح کو بالکل حذف کردینا اولی ہے۔ اس طرح باب خمس من المدواب مجی لائق حذف ہیں۔ کو تکدان کو جمہ سے کوئی مناسبت نہیں۔

بَابُ خَيْرُ مَالِ الْمُسُلِمِ غَنَمٌ يَتُبَعُ شَعَفَ الْجِبَالِ ترجمه ملمان كابهترين مال بكريال بين جن كولي كريما وكي وثيول بريم وتاريب

حديث (٣٠ ١٣) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلَ الَّحِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُلْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنُ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمْ يَتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطَرِ يَفِرُّ بَدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ. ترجمه-مضرت ابوسعيد خدريٌ فرمات بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كمسلمان كابهترين مال بكريال مول كي جن كو

كرده بهارى چونيون اور بارشى علاقول مين پهرتا بوكا - جس كى بدولت نتنون سے الينے دين كو بچا لے گا۔

حديث (٣٠ ٢٣) حَلَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الخِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاسُ الْكُفُرِ نَحُوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَحْرُ وَالْحُيَلاءُ فِى اَهْلِ الْحَيْل وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّا دِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِى اَهْلِ الْفَنَمِ.

ترجمد حضرت عقبہ بن محروائی مسعود سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان ویقین تو یمنی لوگوں کا پہنتہ ہے۔ خبردار جا اوردل کی تی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جواد توں کی دموں کی جڑوں کے پاس آوازیں لگانے والے ہیں جہاں سے شیطان کی دوجماعتیں یا دوسینگ لطنے ہیں۔ یعن قبیله دبیعه اور مصری جوری بندسے مشرق کی طرف رسے تھے اور کفرومنلالت میں سخت تھے۔

حديث (٢٢ • ٣) حَدَّثَنَا فَعَيْبَةُ الِمْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ صِيَاحَ اللِّيُكَةِ فَاسْعَلُوا اللهَ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَارَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَاى شَيْطَانًا.

ترجمد حضرت جابر بن حبرالله قرمات بین کرجناب دسول الله سلی الله طلیه وسلم فرمایا کرجب دات کا آنا شروع موجائی افرمایا جب تم شام کروتو این بچول کوروک لور کیونکد شیاطین اور جنات و حضو ات الارض سب اس وقت زشن شر پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کی ایک گھڑی گذر جائے تو پھر بچول کو چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالی کا نام لے کردروازوں کو بند کردور کیونکہ شیطان بند دروازے کوئیس کھوتا۔ عمرو بن ویعار نے مجی ایسے روایت نقل کی ہے لیکن اس میں واف کی واسم الملہ ہیں ہے۔

حديث(٣٠ ١٨) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِّنُ بَنِي اِسُرَآئِيُلَ لَا يُدُرَى مَا فَعَلَتُ وَاِتِّى لَآ أَرَاهَا اِلَّا الْفَارُ اِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الثَّاءِ شَوِبَتَ فَحَدَّثُتُ كَعُبًا فَقَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِى مِرَارًا فَقُلْتُ اَفَاقُرَأُ التَّوْرَةَ.

ترجمد حضرت ابد ہریرہ جناب بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسر انہولی ایک جماعت کم ہوگی نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا میرا تو خیال ہے کہ وہ جماعت چوہے ہیں۔ جب ان کے سامنے اور خیا سلوک ہوا میرا تو خیال ہے کہ وہ جماعت چوہے ہیں۔ جب ان کے سامنے اور خیا سلوک ہوا میرا تو خیال ہے کہ وہ جماعت جو بیات کرم سلی کری کا دود در کھا جائے تو بینا شروع کردیتے ہیں میں نے بید مدے معنرت کعب احبار کو بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ تو رات پڑھی ہے۔ اللہ علیہ دسلم کو یہ کہتے ہوئے سامنے۔ میں نے کہا ہال ! تو یہ وال انہوں نے جمدے کی بار کیا تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے تو رات پڑھی ہے۔

حديث (٣٠١٩) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرِ الخ عَنُ عَآلِشَةٌ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلُوَزُغِ الْفُويُسِقُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتُلِهِ. الْفُويُسِقُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتُلِهِ.

ترجمہ۔حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ جتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برلا کے متعلق فرمایا کہ یہ بدمعاش جانوروں میں سے ہے۔ لیکن میں نے آپ سے پنہیں سنا کہ آپ نے اس کو مارڈ النے کا تھم دیا ہو۔اور حضرت سعدین ابی وقاص فر ماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارڈ النے کا تھم دیا ہے۔

حديث (٣٠٤٠) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْلِ الْحَ أَنَّ أُمَّ شَرِيُكُّ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَهَا بِقَتْلِ الْآوُزَاغِ.

ترجمد حضرت ام شريك جردين بي كدجناب جي اكرم سلى الله عليه وسلم في انبيل كرل ي مارو الني كالحكم ديا-

حديث ( ١ ٢ - ٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُتُلُوا ذَاالطُّفَيَتَيْنِ فَاللهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَمَلَ تَابَعَهُ حَمَّادُ.

ترجمہ۔حعرت عائش هرماتی ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو المطفینین یعنی وہ سانپ جس کی تمریس دوکیسریں ہوں اے مارڈ الوکیونکہ دو بینائی کوتلف کرتا ہے۔اور حمل کونقصان پہنچا تا ہے حمادین سلمہنے ابواسامہ کی متابعت کی ہے۔

حديث (٣٠٤٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ النِ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتُ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ.

ترجمہ۔حضرت عائش فرماتی دہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوتی ؤم والے ابتر سانپ کے مارڈ النے کا تھم دیا ہے۔فر مایاوہ بنائی کونقصان پنچا تا ہے اورعورت کیحل کو ضائع کر دیتا ہے۔

حديث (٣٠٤٣) حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ عَلِيّ الْح عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ آنَّ ابْنَ عُمَرٌ كَانَ يَقُتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهٰى قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ حَاثِطًا لَّهُ فَوَجَدَ فِيْهِ سَلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا آيُنَ هُوَ فَنَظَرُوا فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَكُنْتُ اقْتُلُهَا لِذَٰلِكَ فَلَقِيْتُ آبَا لَبَابَةَ فَاحْبَرَنِى آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْجِنَانَ إِلَّا كُلَّ ابْتَرِذِي طُفَيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ.

ترجمد۔ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ جناب ابن عرسانیوں کو مارڈ النے تنے پھرانہوں نے روک دیا۔ فرمایا کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوارگرائی تو اس کے اندر سے سانپ کی چھتری ملی جن میں وہ چھپتا ہے تو فرمایا دیکھووہ سانپ کہاں گیا۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھ لیا تو فرمایا سی کو مارڈ الوپس اس وجہ سے میں انہیں مارڈ التا تھالیکن بعداز اس میری ملاقات حضرت ابولب بھی ابی سے ہوئی تو انہوں نے جھے خبر دی کہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گھروں میں چھپنے والے سانپوں کو آل ندکرو۔ البتہ ہروہ سانپ جو چھوٹی دم والا اور اس کی کمر مسفید دھاریاں ہوں اس کو مارڈ الو۔ کو تک می وہ بھی کو مال کے بیٹ سے گرادیتا ہے اور بینائی کولے جاتا ہے۔ پس اسے مارڈ الو۔

حديث (٣٠٤٣) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ اَنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ اَبُوُ لَبُوتِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ اَنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ اَبُو لُبَابَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ قَتُلِ جِنَانِ الْبُيُوتِ فَامُسَكَ عَنُهَا.

ترجمد حضرت ابن عرسانیوں کو مارڈ التے تھے حضرت ابولبابٹ نے آئیس مدیث بیان کی کہ جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ان سانیوں کو مارڈ النے ہے نے فرمایا جو گھروں میں چھپنے والے ہیں چنانچہ ابن عمران کے آل کرنے ہے دک مجے۔

#### بَابُ خَمُسٌ مِّنَ الدَّوَّ آبِ فَوَاسِقُ يُقُتُلُنَ فِي الْحَرُمِ رَجمه الْحُجُ جَانُور بِمِعَاثُ بِي النَّوْرَمِ يَاكَ بِمُ بَعِنْ لَا جَاءَ۔

حديث (٣٠٤٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ الخ عَنُ عَائِشَةٌ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسٌ فَوَاسِقٌ لِيُقَالَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَّةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلَبُ الْعَقُورُ.

ترجمہ حضرت عائشت مروی ہے کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور بدمعاش ہیں۔ جن کوحرم پاک میں محی قل کردیا جائے۔ چدہا۔ چھو۔ چیل کوا۔اور ہاؤلا گٹا۔

حديث(٣٠٤٦)حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الخِ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرٌّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَّابِ مَنُ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَّةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاءَةُ

ترجمہ۔حضرت عبداللہ بن عمرے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پانچ جانورا ہے ہیں جن کواگر کسی مخص نے احرام کی حالت میں مارڈ الاتواس پرکوئی محناہ نہیں ہے۔ایک پچھو ہے۔ دوسراچ ہا۔ تیسراباؤ لاکنا۔ چوتھا کوا۔ادریا نچ میں چیل ہے۔

حديث (٧٤٠ ٣) حَدِّثَنَا مُسَدَّدٌ النع عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ۗ رَفَعَهُ قَالَ خَمِّرُوا ٱلاِنِيَةَ وَاوْكُو الاَسُقِيَةَ وَاجْدُوا الْكَبُوابُ وَاكْفِئُوا الْمُصَابِيْحَ عِنْدَ الْجَيْرِ الْبِصَّارًا وَخَطُفَةً وَاطْفِئُوا الْمُصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسَقَةَ رُبَّمَا اِجْتَرَّتُ الْفَتِيْلَةَ فَاحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ النح فَإِنَّ لِلشَّيَاطِيْنَ.

ترجمہ دعفرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کومرفوع روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا برتوں کوڈ ھانپ کرر کھواور مشکیزوں کوتسمہ لگا دواور دروازے بند کردواوراپنے بچوں کوشام کے وقت بالکل روک لو۔ کیونکہ جنات نے اس وقت پھیلنااورا چک لینا ہوتا ہے۔ اورسوتے وقت چراغ مبی بجمالیا کرونہ کیونک کے جوٹی بیٹر پرچ بیاب اوقات چراغ کی بی کو بھٹے لیتی ہے اور اس سے سارے کھروں کوجلا دیتی ہے ابن جریح کی روایت میں جنات کی بچائے شیاطین کا ذکر ہے۔

حديث (٣٠٤٨) حَلَّاتُنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُوا اللهِ النَّحِ عَنْ عَبُواللهِ ۗ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَوَلَتُ وَالْمُرْسِلَتِ عُرُفًا فَإِنَّا لِنَعَلِقًاهَا مِنْ فِيْهِ إِذْ خَرَجْتُ حَيَّةٌ مِنْ جُمْحِرِهَا فَابْعَلَوْنَا لِنَقْتُلُهَا فَسَبَقَتْنَا فَلَدَخِلَتُ جُحُرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَتُ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا وَعَنْ اِسُرَآئِيْلُ المَنْ مِفْلَهُ قَالَ وَإِنَّا لَنَعَلَقًاهَا مِنْ فِيْهِ رُكْبَةً وَتَابَعَهُ آبُو عَوَانَةً.

ترجمد حضرت ابن عمر جناب بی اکرم ملی الدها وسلم سے روایت کرتے بین کدآپ نے فرایا ایک مورت محض ایک بلی کی وجہ سے جہم میں داخل ہوگی جیے اس نے بائد حرکما فنا خرا اسے خود کملا فی بھی اور ندہی اسے چھوڑ تی تھی کدوہ زمین کے کھاس پھوٹس سے کماتی عبیداللہ نے بھی ابو ہر ہو و قاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح نقل کیا ہے۔

حديث (٣٠٨٠) حَدَّقَتَا اِسْمَعِيْلُ الْنِحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ تَحُتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمُلَةٌ فَامَرَ بِجِهَاذِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ بَبَيْتِهَا فَأُخُوقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللهُ اللهِ فَهَلَّا نَمُلَةً وَاحِدَةً.

ترجمہ۔معرت ابد ہریرہ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے ایک درخت کے بیچے پڑاؤ کیا تو آپ کوایک جعنو نسی نے کاٹ لیا آپ نے اپنے سامان کے متعلق حکم دیا کہ وہ اس در صعد کے بیچے سے نکال لیاجائے۔ پھران چیونٹی کو کیوں نہ جلایا۔ کے متعلق حکم دیا کہ اسے آگ کے ساتھ جلا دیاجائے۔ لیس اللہ تعالی کی طرف سے ان کی طرف وی آگئی کہ آپ نے صرف ایک چیونٹی کو کیوں نہ جلایا۔

تشری از سیخ کنگوہی "۔ رأس الكفو نحو الممشوق اسسے اشارہ قبيله دبيعه اور مصولى طرف ہے جوابھى تك مسلمان نہيں ہوئے تنے۔اوران كاكفرشد يدتھا۔ جس سے مسلمان جماحتوں كوخت اذبت پنجی تنی ۔

تشری از بین زکریا" - حضرت فی مشکوال " نے کوکب دری کے اندر بھی اس سے بحث کی ہے کہ دیگر قبائل اسلم. عفار وغیرہ تو بلدمسلمان ہو مجے ۔لیکن اہل مشرق کے قبائل رہیعہ اور مصر نے بہت دیر سے شدید مقابلہ کے بعد اسلام تبول کیا۔ نیز! آنے والے واقعات می ان میں مودار ہونے والے بتے۔ مثل خورج دجا ل علی اهل مدینه می شرق ہے ہوگا۔ جس قدر بینی لوگ اس کا مقابلہ کریں گاور
کوئی میں کرے گا۔ اس لئے آپ نے دونوں فریقوں کے ہارے میں ارشاوفر ما یا کہ الل مشرق تو کفری کردھ ہے۔ اور ایمان بعینوں کا قابل
ستاکش ہے۔ بہر حال کر مائی نے فدادین کی تعریف میں صفرت میں کی موافقت کرتے ہوئے کھیا ہے کہ اس سے مرادی کی قبیلہ دہیعہ اور مصنو
ہیں۔ اور آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا فرمائی ہے وہ می اس کی تا تیر کرتی ہے۔ اللہم اشدد و طالعی علی مصنو و اجعلها
علیهم سنین کسنی یوسف ( المحدیث) اے اطار قبیلہ مطربی اپنی گرفت میں کردے۔ اور ان کو ایک تحد سالی میں جالا فرما جیسے یوسف ملیہ
السلام کے زمانہ میں تھی۔ لیکن حدیث باب کا اشارہ کفر مجوس کی طرف ہے جو فارس کے باشدے ہے۔ اور وہ المل مدینہ ہے۔
مشرق کی طرف واقع ہے جو کفر اور خرور میں بے پناہ توت کے ما لک ہے۔ چنا نچر انہوں نے آ مختصرت ملی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو بھی پار بارہ کر
کے بھاڑ دیا تھا اور جس قدر بدھات ورسیم کیل رہی ہیں اور میسے میں رافعا کیں گے۔ چنا نچر آپ کی فبر کے مطابی قتوں کا ظہور مشرق کی طرف

اعاذا الله من شرورهم ميرَ دروك وود فين علف بين - ايك علاقان فتن كالمرف اشاره بجوم من من الله كونت سه المواق بين الك على المرف المواق بين المرف على المواق بين من المواق بين المرف على المواق بين المرف على المرف المرف على المرف المرفق المرف

تشریکا زینے ذکر یا ۔ علامینی فرماتے ہیں کہ حضرت الا جری افرماتے ہیں کہ میں نے تورات جیس برمی کہ جھے اسے ملم حاصل موتا۔ بلکہ یا تا النی صلی الله علیہ وسلم پرموقو ف ہے۔ باقی جمبور کا مسلک یہ ہے کہ مسوح سنے شدہ تو موں کی نرتونسل چالوہوتی ہے اور خدی ان کے نشانات باتی رہے ہیں۔ جیسے بندی اور خزر مستقل امت جیس مسوح نہیں ہیں۔ حدید باب جس سے فازہ کا ممسوخ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے آپ نے یقین کے ساتھ نہیں فرمایا جب یا مواقو موسل ہواتو معلوم ہوا کہ یہ بین سے مستقل امت ہے۔ من شدہ نہیں ہے۔ چنا نے ابن عباس کا قول محاک نے نقل فرمایا ہے کہ خوتی نی دن سے ذیادہ نہیں رہتا ندوہ کھاتے ہیں در چین ہیں اور خدی ان کی نسل چاتی ہے جس کی تائید میں اور دوایات بھی نقل کی گئی ہیں۔

تشری از بیج گنگوی " فاحرق بالناد ، احرق بالناد کا مطلب بید به که آگ یس کهاس پونس ادر ایدهن وال کرجاا یا کیا ۔ مافقاقر ماتے بین کهاس پونس ادر اور خابه کہا جا تا ہے۔ کیا ۔ مافقاقر ماتے بین کہا گار کی کا میں کا میں کا میں کا میں کہا جا تا ہے۔ بران کے میکن کو کو اور چیونی کے میکن کو قوید بران کے میکن کو تا میں اور کوہ کے میکن کو وجاد ۔ اور پر نار کے میکن کو قوید کیتے ہیں ۔ بنایرین کہا گیا کہ امور فقوید النمل فاحر قت تو قریبان کے اجماع کا مقام مواد

هلانملة و احدة يعن جس فيوش ني بوتكليف بنهائي مي الكوالياجاتا الله مديث سان الوكول في استدلال كيا به وكت من كموذى حيوان كا كست جلانا جائز مع مرياس مورت على في جب كد هواقع من فيلنا جمت مول اوران كوخلاف مارى شريعت على عم شرة يا مور مارى شريعت على احواق بالنا وكني حيوان كا جائز فيل مناهدال في يرقماب زيادتى برموامكن سجاحواق بالنادان ك 1.7

## بَابُ إِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَابُ فِي شَرَابِ آحَدِكُمُ فَلَيْهُمِسُهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَآءٌ وَفِي ٱلْاحُرَى شِفَآءٌ

رَجمه كمى جبكى كمشروب مِن كررِث قوات فوطرينا جائي كَوْلَداس كَايَك رِمْن يَهارى بِهاوردوس بِرَمْن شفاب حديث (١٨٠٣) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مُخَلَّدِ الْح قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةٌ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّا وَقَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ واللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

ترجمد حضرت ابو ہربر افر ماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیدوسلم نے فر مایا جب تم میں سے کسی کے مشروب بیس کھی گر پڑے تو اسے ذ کمی دے دے ۔ کیونکداس کے دو پر ایس سے ایک کے اندر بیاری ہے اور دوسرے میں شقاہے۔

حديث(٣٠٨٢)حَدَّثَنَا الْحَسُنُ بُنُ صَبَاحِ النِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامُرَأَةٍ مُسومِسَةٍ مَرَّتُ بِكَلِبٍ عَلَى رَاسٍ رَكِي يَلُهَتُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتُ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتُهُ بِخُمَارِهَا فَنَزَعَتُ لَهُ مِنَ الْمَآءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ.

ترجمد حضرت ابو جُريرة جناً ب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے بيں كمآپ نفر مايا ایک فاحشة عورت كى اس وجد سے بخش موگئى كدا سكا گذرایك كتے كے پاس سے مواجو بغير من كے ایک كنویں پر بانپ رہاتھا۔ فرماتے بيں كرتريب تھا كہ بياس اس كو مار ڈالتى \_ پس اس نے اپناموز ہ اتاراا سے اسپنے دو ہے سے باند ھااوراس كيلئے پانى كمينچا پلايا تواس كى وجد سے بخشي گئى۔

حديث (٣٠٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الغَ عَنُ آبِيُ طَلْحَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَالِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كُلُبٌ وَلَا صُوْرَةٌ.

ترجمد۔ حضرت ابوطلح جناب نی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس تھر میں اللہ کی رحمت کے فرشے نہیں داخس ہوتے جس میں پالتو کتا ہویا فوٹو یعنی جی دار کی تصویر ہو۔

حديث(٣٠٨٣)حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الخ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتُلِ الْكِكلابِ.

رْجد حَفِرتَ عَبِدَاللهِ بنَ عُرِّ سَهِ مردى بِهِ كَهِ جَابِ رسول الله صلى الله عليه وَلَمَ فَ كُوّل كِي مارؤ النّهَ كَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حَديث (٣٠٨٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنُ اِللهِ صَلَّى اللهُ عَرَيْرَةٌ خَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آمُسَكَ كُلُبٌ وَقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلَّا كُلُبَ حَرُّثٍ اَوْكُلْبَ مَاشِيَةٍ.

ترجمه حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس مخص نے شوقیہ کتے کوروک رکھا تو روز انداس کے

ا كَالَ يَسَ اللّهَ قَرَاطَ كَهِ الرَّوَّابِ مَ مُوتَارِبُ كَاسُوا مِنَ عَيْنَ اوْرَجَانُورُول كَ حَاظَت واللهِ كَتَ كَ رَكَمَ كَا جَازَت بَ حَدِيث (١٨٠ ٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ النّج اللهِ سَمِعَ سُفْيَانَ بُنَ آبِي زُهَيْرِ الشَّيْعَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْحَتَى كَلْبًا لَا يُغْنِى زَرُعًا وَلَا صَرُعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيْرَاطً فَقَالَ السَّائِبُ آنْتَ سَمِعَتَ هَذَا مِنْ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِ هَلِهِ الْقَبْلَةِ.

ترجمد دعنرت مفیان بن ابی زہیر شنوی نے جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہ جس نے کوئی ایسا کمار کھا جوندواس کی کھیتی کے کام آتا ہے اور ندی کسی تھن والے جانور کے کام آتا ہے۔ توروزانداس کے مل سے ایک قیراط کا ثواب کم ہوتارہ گا۔ سائب نے ہو چھا کہ کہا اس حدیث کوآپ نے جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سنااس نے کہا ہاں اس قبلہ کے دب کی تھی ایک سے سنا۔

تشریح از بینیخ مختکوبی سے بیابواب سابقدابواب کی طرح ہیں جن میں دواب کا ذکر ہے۔ اتنی مناسبت کا فی ہے ہاتی روایات کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت واجب نہیں ہے۔

تشری از قاسی سے می احدی جنا حیہ النع اور صدیث کے آخر میں ہے کہ دہ زہرکو پہلے اور شفا ووالے پرکومؤخر کرتی ہے۔ اور ایس معلومات البی بہت ہے۔ ویکھو شہد کی کمی کے پیٹ میں تو شہد ہے لیکن اس کے ڈنگ میں زہر ہے۔ اڑ دھا کو دیکھواس کے مندمیں زہر بھی ہے تریات بھی ہے۔ قالمہ الکو مانی آج کل روثن خیال طبقہ ایس احادیث پرشنو کرتا ہے۔

امر بقتل الكلاب جبكوں كى كثرت ہوجائے۔ آج كل باؤكے كے كارڈالنے كا تكم ہے۔ باتی غير ضرردسال كو بھی ٹيس مارنا چاہيئے۔ كلب ذرع ماشيداور حراسة والے كى آج بھی اجازت ہے۔

تیراطاوربعض روایات میں قیراطان وارد ہے۔توبیاختلاف مواضع کے اعتبار سے ہوگا۔کہدیدی شرافت کی وجہ سے اس میں کتے پالنے والے کا دوقیراط ثواب کم ہوگا۔دیگر مقامات والے کا ایک قیراط ثواب کم ہوگا۔قیراط کی مقدار کو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب بدء المنعلق کا آخر ی حصہ ہے۔اس لئے ان احادیث کا ذکر ہوا جن میں بعض مخلوقات کا ذکر ہے۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كَتَابُ الْانْبِيرَاءَ

## بَابُ خَلْقِ ادَمَ وَذُرِّيَّتِهِ

ترجمدآ دم عليه السلام اوراكى اولادكى بدائش كاذكرب

وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي أَلَارُضِ خَلِيْفَةً.

ترجمد کراس کویادکروجب تیرے دب نے فرشتوں سے بطوراطلاع کے کہا کہ بین بین ایک فلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔
صلصال دو مٹی جس بیس ریت بلی ہوئی ہو دوا سے بجت ہے جیسے کی فلیکری بجتی ہے۔فخار دوفلیکری جوآگ سے پکائی گئی ہو حمامسنون کے متی بدیودار کے ہیں اورا ایساگارا جو ختک ہوجائے تو وہ بجتا ہے۔اس لئے صل کے متی لیتے ہیں توصل سے صلصل بنا ہیں صوالیاب سے صوصو بنا جس کے متی بند کرنے ہیں۔ جیسے کہندہ سے کہ کہندہ مراد لیتے ہیں کہ بی نے اس کواد مرحم مرکز ایا تو وہ اور کر سے مندگر کیا۔فعموت به فحملته حملا خفیفا، فعموت به کرده حمل کو لئے پھرتی ہے بہاں تک کرا سے وضع حمل ہوجاتی ہے۔ کویا کہ برابراس کو حمل رہتا ہے۔ یہاں تک کرا سے دیمونی بی ہے۔

بَابُ وَقُوْلِ اللّهِ عَزُوجَلٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمِكَةِ الاية قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظً. إلَّا عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ اللهِ عَمْ كَبِد كَ عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ اللهِ عَلَيْهَا حَافِظً اللهِ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِا حَافِظً اللهِ اللهِ عَلَيْهِا حَافِظً اللهِ عَلَيْهِا حَافِظً اللهِ اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا حَافِظً اللهِ عَلَيْهِا حَافِظً اللهُ عَلَيْهِا حَافِظً اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا حَافِظً اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَى عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَل

کو لے کرلیمیٹس کے۔ کہ جنت کے پتے ایک دوسرے کو لیٹے ہوئے تھے۔ سو اتھما لینی ان کی شرم گاہوں سے کنایہ ہے۔ مناع المی حین کچھ مت تک نفع اٹھانا ہے یہاں سے لے کر قیامت کے دن تک اور حین کا لفظ عرب کے ہاں ایک گھڑی سے لے کراس وقت تک کوشائل ہے جس کا عددا حاط نہیں کرسکا۔ قبیلہ لینی اس کی جماعت جن میں سے خود شیطان بھی ہے۔

حديث (٨٥ • ٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَبُ فَسَلِّمُ عَلَى اُولُئِكَ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ فَاسْتَمِعُ مَا يُحَيُّونَ كَ وَتَحِيَّنُهُ ذُرِيَّتِكَ فَقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ يُحَيُّونَكَ وَتَحِيَّنُهُ ذُرِيَّتِكَ فَقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَن يُدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ ادْمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى ٱلاَنَ.

ترجمد حضرت ابو ہرمی جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد ساتھ کر تھا۔ پھرفر مایا ان فرشتوں کی جماحت پر جا کرسلام کرو۔اورجوہ سلام کا جواب دیں اس کوغور سے سنو کے تکہ وہ تہارا اور تہاری اولا دکا سلام ہوگا چنا نچوانہوں نے جا کر السلام علیم کہا تو جواب ملا کہ السلام علیم ورحمت اللہ اللہ میں مرفض قیامت کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کی شکل پر جنت میں داخل ہوگا۔ پس محلوقات کا قد محضة محست یہاں تک آ پہنچا جواب ہے۔

حديث (٣٠٨٨) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ الْعَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَلَ وَمُرَةٍ يُدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِلَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَلَى اَسَدِّكُوكُ كِنَ اللهُ يَتَعَوَّطُونَ وَلا يَتَفِلُونَ وَلا يَتَغِطُونَ وَلا يَتَفِلُونَ وَلا يَتُفِلُونَ وَلا يَتُفِلُونَ وَلا يَتُخُلُونَ وَلا يَتُعِطُونَ المَّشَاطُهُمُ اللَّهُ وَرَشُحُهُمُ الْمِسْكُ وَمُجَامِرُهِمُ الْآلُوةُ الْانْجُوجِ عُودُ الطِّيْبُ وَازْوَاجُهُمُ الْمُورُةِ آبِيهُمْ ادَمَ سَتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَآءِ.
الْحُورُ الْعِيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ آبِيهُمْ ادَمَ سَتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَآءِ.

ترجم۔ حضرت ابو ہری قفرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی و مکم نے ارشاد فرمایا پہلا کردہ سلمانوں کا جو جنت ہیں دافل ہوگادہ چدھویں است کے چاند کی شکل پر ہوگا مجراس کے بعددالے آسان ہیں جوسب سے زیادہ چکدارستارہ ہاس کی شکل پر ہوں گے۔ نہ تو وہ پیشاب کریں گےنہ پا خانہ مجریں گے نہ تحویس کے اور نہ بی ناک صاف کریں گے۔ بینی نہ سنگ بہائیں گے۔ ان کے تقصیر سے اور کی ان کی پیدے کستوری کا ہوگا اور ان کی آئیسٹیوں ہیں آگر بی ہوگی جس کو انجوج بھی کہتے ہیں۔ اور کر ہاکہ کو شہودار کلڑی ہے عود ہندی کہتے ہیں۔ ان کی بیویاں موثی موثی آسکھوں اور ان کی آئیسٹیوں میں اگر بین ہوگی جس کے اور بلندی اور اونچائی ہیں ایت اس کی شکل پر ساٹھ کر کے مول کے۔ والی سفید حود یں ہوں گے۔ دو بلندی اور اونچائی ہیں ایت باپ آدم کی شکل پر ساٹھ کر کے مول کے۔ صلاح بین کی ان اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا کہ کا کہ کو اللہ کی کے اور بلندی اور اللہ کی اللہ کی کی کھوں کے کہ کو اللہ کی کی کھوں کے کہ کو اللہ کا کہ کی کھوں کے کہ کو کہ کا کہ کی کھوں کے کہ کو کہ کی کھوں کے کہ کو کہ کی کھوں کے کہ کو کی کھوں کے کہ کو کہ کی کھوں کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھوں کے کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کھوں کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

حديث (٣٠٨٩) حَدَّثنا مُسَدِّدُ الْحِ عَنُ آمِ سَلَمَةُ أَنَّ آمَ سُلَيْمٍ قَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحُيى مِنَ الْحَقِّ فَهَلُ عَلَى الْمِرَأَةِ الْغُسُلُ إِذَا احْتَمَلَتُ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَأَتِ الْمَآءَ فَضَحِكَتُ أُمُّ سَلَمَةٌ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرُأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِمَا يَشْبَهُ الْوَلَدُ.

ترجمد دهنرت امسلم سے مروی ہے کہ حضرت امسلیم نے کہایار سول اللہ !اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں رکتے کیا عورت کو جب احتلا مآ ہے تواس پر حسل واجب ہے آپ نے فرمایا ہال جب کہ وہ منی کا پانی دیکھے حضرت امسلیم عجب سے ہنے لگیں اور پوچھا کیاعورت کو بھی

احتلام ہوتا ہے جس پر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا أكر احتلام بيس آتا تو مجر بجيد مال باپ سے ہم على كيول ہوتا ہے۔ حديث (٩٠٩) حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامِ النَّ عَنُ اَنَسِّ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ مُقْدَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَاتَاهُ فَقَالَ سَائِلُكَ عَنَّ ثَلَثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ مَا أَوَّلُ اَشُوَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ آيِّ شَيْئٌ يَنْزِعُ الْوَلَدُ اِلَى آبِيُهِ وَمِنْ آيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ اللَّي آخَوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّرَنِي بِهِنَّ انِفًا جِبْرِيْلُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُو ٱلْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمُشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَامَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يُأْكُلُهُ اَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ آمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرُّجُلَ اِذَا غَشِيَ الْمِرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَآءُهُ كَانَ الشُّبَهُ لَهُ وَإِذَا سَبْقُ مَآءُ هَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ اَشْهَدُ آنَّكَ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتْ إِنْ عَلِمُوا بِاسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُهُمْ بَهَتُونِيْ عِنْدَكَ فَجَآءَ تِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبُدُ اللهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَكَامُ قَالُوا اَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا وَاخْيَرُنَا وَابْنُ اَخْيَرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَايُتُمُ إِنَّ ٱسْلَمَ عَبُدُ اللهِ فَقَالُوا اَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبُدُ اللهِ إِلَيْهِمُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَقَالُوا اَشَرُّنَا وَابْنُ شَرَّنَا وَوَقَعُوا فِيْهِ.

ترجمه حضرت الس فرمات بین حضرت عبدالله بین سلام کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مدینہ وینچنے کی خبر پینی تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہنے گا کہ حضرت میں آپ سے تین چیز وں کے متعلق ہو چدر ہا ہوں جن کاعلم سوائے ہی کے اور کسی کونیس ہوتا۔ کہنے گلے کہ قیامت ک نشاندں میں سے پیلی نشانی کیا ہے اورجنتی لوگ پہلے کیا کھانا کھا تھی سے۔ اور کس وجہ سے بچہ باپ کی طرف تھیا جلا جا تا ہے۔ اور کس وجہ ے اپی ماؤں کی طرف کھیتا ہے۔ پس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ان کے متعلق انجی جبرائیل علیه السلام جمعے بتا کرجارہے ہیں تیامت کی نشاندں میں سے پہلی نشانی تو آگ ہے جولوگوں کوشرق سے مغرب کی طرف اٹھا کرجن کرے گی۔ اور چنتیوں کا پہلا کھانا جووہ کھائیں كده مجملى كجكركا كلزاب جواجهاا درلذيذ موتاب اوريج مس مشابهت كي وجديب كدمرد جب ورت سيمبسر موتاب إس اكراس كاياني رحم مادہ میں عورت کے پانی سے پہلے پہنچ میا تو بچاس سے ہم شکل ہوگا اور جب عورت سبقت کرجاتی ہوتا ہے ہم شکل ہوتا ہے۔حفرت عیداللہ بن سلام نے فرمایا میں گوائی دیتا ہوں کہ بیشک آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔ پھرفر مایا یارسول اللہ! یہودی لوگ بہت بہتان طراز ہیں۔اگر آپ كسوال كرنے سے پہلےان كومير مسلمان ہونے كاعلم ہوكيا تو جھ پرآپ كے پاس طرح طرح كى بہتيں تراشيں مے \_ چنانچ يبودآ ئ تو حضرت عبداللد بن سلام محرك اندر على محياتو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان سے يو جها كه حضرت عبدالله بن سلام تمهارے اندركس فتم کے آدی شارہوتے ہیں انہوں نے کہا کہم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہم میں سے بہتر اور بہتر آ دی کے بیٹے ہیں۔جس پر جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماياتهاري كيارائے ہا كر حضرت عبدالله مسلمان ہوجائے۔انهوں نے كهاالله تعالی اسے اس سے پناہ دے۔ تو حضرت عبداللہ ان کی طرف با برتشریف لا کر کہنے ملکے کہ میں تو گواہی دیتا بوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائن فہیں۔اور میں گوائی دینا ہوں کے مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔تو کہنے لگے کہن لوہم میں سے بدترین آ دعی اور بدترین آ دی کے بیٹے۔ ہیں۔ پھران کوخوب کالیاں دینے لگے۔

حديث ( ٩ ٩ ٣٠ ) حَدَّثَنَا بِشَرُبُنُ مُحَمَّدِ الخِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ يَعُنِي لَوُلا بَنُوْ السَّرَائِيلُ لَمْ يَخُنَزِ اللَّحُمُ وَلَوْلا حَوَّاءَ لَمْ تَخُنُ أُنْفَى زَوْجَهَا.

ترجمد حضرت ابد جریر اجناب نی اکرم ملی الشعلیه وسلم سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔ یعنی اگر منوا اسو اقبل ندموتے آو گوشت بد بودار ندموتا اگر حواوز دج آدم ند موتی آوکوئی حورت اینے خاوند سے خیانت ندکرتی خیانت حوام سے مرادفاحشنیں ہے بلکہ خاوند کے بارے میں البیس کی بات کو مان لیزا ہے۔

حديث (٣٠٩٣) حَدَّثَنَا اَبُوُكُرَيُبِ الْخَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِسْتَوْصَوُ بِالنِّسَآءِ فَاِنَّ الْمَرُأَةُ خُلِقَتْ مِنْ صَلَعِ وَإِنَّ اَعُوَجَ شَيْءٍ فِى الطِّلْعِ اَعْلاهُ فَاِنُ ذَهَبُتَ تُقِيْمُهُ كَسَرُتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ اَعْوَجَ فَاسْتَوْضُوا بِالنِّسَآءِ.

ترجمد حضرت الوہر مرقفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیدوسکم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت تجول کرو۔
کیونکہ عورت پہلی سے پیدا شدہ ہے۔ اور پہلی میں سے بھی سب سے زیادہ نیز ھا حصداس کا اوپر والا ہے۔ پس اگرتم اسے سیدھا کرنا شروع کردگے
تو تو ڈوالو کے۔ اور کسسوھا طلاق بھا اور اس کا تو ٹرنا طلاق دیا ہے۔ اور اگر اس کواپنے حال پر چھوڑ دو کے تو دہ بھیش نیز می رہے گی لہذا عورتوں
کے بارے میں بھلائی کی وصیت تجول کروکہ ان سے بھلائی کے ساتھ جیش آؤ۔

حديث (٣٠ ٩٣) حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ حَفُصِ النِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصَدُوقُ إِنَّ اَحَدَّكُمُ يُجْمَعُ فِى بَطُنِ أَمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثُلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضُعَةً مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ اللهِ اللهِ مَلكًا بِارْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاجَلُهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيًّ يَكُونُ مُضُعَةً مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ اللهِ مَلكًا بِارْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاجَلُهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيًّ وَسَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفَعُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْعَلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اللهِ ذِرَاعٌ فَيَسُبَقُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْعَلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ اللهِ إِلَا فِرَاعٌ فَيَسُبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ الْعَلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ اللهُ النَّارِ فَيَعْمَلُ المَّارِ فَيَعْمَلُ اللهُ النَّارِ فَيَعْمَلُ الْعَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ النَّارِ عَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ الْمَارِ اللهِ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ الل

ترجمد دھنرت عبداللہ قرائے ہیں کہ میں جناب رسول الله سلی اللہ علیہ و کلم نے صدیث بیان فرائی اور آپ سے ہیں۔ اور سے انے کئے ہیں فرمایا کہ تم میں سے ہرایک کی پیدائش مال کے پیٹ میں چالیس دن تک خلفہ کی تکل میں رہتی ہے۔ پھر وہ اس طرح چالیس دن تک علقہ او تحر کی شکل میں رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالی اس کی طرف چار چزیں کھنے کے لئے فرشتہ کو تکل میں اور پھرای طرح چالیس دن تک مصنعه گوشت کے گئوٹ کی شکل میں رہتی ہے۔ پھر اللہ کا اور اس کی عمراس کی روزی اور یہ کہ وہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا یہ سب کھودیتا ہے پھراس میں روح پھوگی جاتی ہے۔ پس آ دی جہنیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جہنے کے اس طرح آ دی جہنیوں کے ام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جہنے کے اس طرح آ دی جہنیوں کے ام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جہنے کے درمیان میں داخل ہوجاتا ہے۔ پس کہ میں داخل ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جہنے وہ وہنیوں کی ام کر جہنم میں داخل ہوجاتا ہے۔

حديث (٣٠٩٣) حَدَّثَنَا ٱبُوالنُّعُمَانِ الْحَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ وَكُلَ فِي الرِّحْمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَارَبِ نُطُهَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْعَةٌ فَإِذَا آرَادَ ٱنْ يَخُلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرْآمُ ٱلْفَى يَارَبِ شَقِى الْمُ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزَقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَالِكَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

ترجمہ حضرت انس بن مالک جناب ہی اکرم سلی التفاليدو سلم بے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ رحم مادرش ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے تو کہتا ہے پارب اب بینطفہ ہے۔ یارب اب بیمضفہ ہے۔ اور جب اسے پیرا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرشتہ پو چمتا ہے کہ یارب بیز ہے یا ادہ یارب بید بخت ہے یا نیک بخت ۔ پس اس کی روزی کیا ہے۔ پس اسکی عمر کتنی ہے پس بیسب چزیں شکم مادرش کعی حاتی ہیں۔

حديث (٣٠٩٥) حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ النِّ عَنُ آنَسٍ يَّرُفَعُهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِآهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا لَوُأَنَّ لَكَ مَا فِي ٱلْاَرْضِ مِنُ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدْ سَٱلْتُكَ مَا هُوَ آهُونُ مِنُ هَلَا أَنْ لَكَ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلَالِمُ وَاللَّهُ و

ترجمد حضرت انس اس مدیث کومرفوع بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی جہنیوں ہیں ہے آسان اور بالکل جگے عذاب سے پو چھے گا کہ اگر تیرے لئے روئے زمین کی سب چیزیں ہوتیں تو کیا تو ان کواس عذاب سے چھٹکارے کے لئے قربان کر دیتا۔ وہ کہا ہاں! اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میں نے تو جب کہ تو ہمی آدم کی پیٹے میں تھااس ہے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کی کوشر یک نہ بنانا۔ لیکن تم نے تو الکار کیا کہ میں تو شرک ضرور کروں گا۔

حديث(٣٠٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ الْحَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ وَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابُنِ ادْمَ الْآوُلِ كِفُلٌ مِّنُ دَمِهَا لِلاَّنَهُ اَوَّلُ مَنُ سَبِنَّ الْقَتُلَ.

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی فخص ظلما قل نہیں ہوگا۔ ممرآ دم علیہ السلام کے پہلے بینے قائبل پراس کے خون کا حصہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے ہی سب سے پہلے لل کرنے کا طریقہ جاری کیا کہ اپنے بھائی ہائیل کولل کردیا۔

تشری از شیخ گنگوہی " ۔ صلصال طین بجنی ہوئی مٹی۔ کیونکہ صلصال کے معنی میں آ واز ما خوذ ہے۔ اور مٹی اس وقت تک آ واز نہیں کرتی جب تک اس کے ساتھ اور کوئی چیز نیل جائے۔ جیے رہت وغیرہ۔ اور بعض نے اس کے معنی بد بودار کے کئے ہیں۔ بہر حال جو معنی مجی ہوں یہ مضاعف رہا جی ہے۔ جس کا اصل صل ہے۔ جس کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے اسے ملحق ہالمر ہاعی بنایا گیا۔

تشری از شیخ ذکریا مصافظ قرماتے ہیں کہ انہا وجع نی ک ہے جونوہ بمعنی رفعت اور بلندی کے ہے۔ نبوت بھی الله تعالی کا انعام ہے جس پرچا ہے وہ اسان کر دیتا ہے۔ کوئی ملاحت کی وجہ سے اس مقام کو حاصل کرسکتا ہے۔ اور نہ ہی کوئی ملاحت کی وجہ سے اس کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اس کے حقیق شرع معنی یہ ہیں کہ جس کو نبوت اللہ جائے وہ نبی ہے۔ یہ ایس مفت ہے جونی نبی کے جسم کی طرف رجوع کرتی ہے نہ ہی اسے عادش ہوتی ہے۔ اور نہ خوداس کو نبی ہونے کاعلم ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ میں نے تجھے نبی بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت ہیں ہوتی ہے نبیدا ور ففات سے باطل نہیں ہوتی ہے نبیدا ور ففات سے باطل نہیں ہوتی اس طرح موت سے بھی ذاکل نہیں ہوتی ۔ نیز! حافظ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہیا علیم السلام کی تعدار کے ہارے میں نبیدا ور ففات سے باطل نہیں ہوتی اس طرح موت سے بھی ذاکل نہیں ہوتی ۔ نیز! حافظ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہیا علیم السلام کی تعدار کے ہارے میں

ایک حدیث مشہور ہے کہ ان کی تعداد ایک الکے چہیں بڑار ہے۔ تین سوتیرہ ان بیل سے رسول ہیں اور پیمی منظرت انس سے مردی ہے کہ اللہ تعالی نے آئی بڑار ہیں اسوائیل کے بہتے چار بڑار ہیں اسوائیل کے بہتے چار بڑار ہیں اسوائیل کے بہتے ہیں۔ اور چسٹ اور نس اور نوس اور کی ہوں۔ بین اسوائیل کے بہتے والی میں ہیں جہتے انہا واور سل پرائیان لانے کا بھم ہے۔ اور یہ بی معلوم رہے کہ امام بخاری جس طرح سائل فلید میں جہتے ہیں اس طرح تاریخ بھی ہی معلوم رہے کہ امام بخاری جس طرح سائل فلید میں جہتے ہیں اس طرح تاریخ بھی ہی معلوم رہے کہ امام بخاری جس طرح سائل فلید میں جہتے ہیں اس طرح تاریخ بھی ہی جہتے ہیں اس طرح تاریخ بھی ہی بھی اس سے ہیں کہن المام بخاری اس کو رہے ہیں ان کا استدال ل معراج کی حدیث سے ہیں جس میں اور یس نے ہائی ان کا خالفت کرتے ہو کے ان کا زمانہ کے بعد کہر رہے ہیں ان کا استدال ل معراج کی حدیث سے ہی جس میں اور یس نے ہائی ور المقرب کی ان کا متدل ہے۔ اور تربیب انہا والمقرب کی ان کا متدل ہے۔ اور تربیب انہا و معالی تعدل کے اور اور تیب انہا و القرنین کا زمانہ جس کے بارے بھی ان کا امتدال کے بارے بھی حافظ کر اندی کی ان کی میں اور ہو ہی ان کا دوار کے درمیائی زمانہ کو آداد ہیں میں اور ہو ہی کہ دوائیس کی تو ہوں کی اندی کی میں اور ہو ہی کہ دوائیس کی تو ہوں کی اور ہوں کی اور ہوں کی تو ہوں کی اور ہوں کی اور ہوں کی اور ہوں ہوائی کی میں میں ہوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی کہ ہے۔ اور ہوں کی کی ہودار سے کی گلے سر میائی تو ہوں کا المحم صلون کی تھیں جس کی کر بدیوار ہو جائے۔ اور صل سے معلی اس کو بھی میں کی تو ہو سے صور بنا ہے۔ اس میں الملحم صلون کی تعدی ہودار سے کی گلے۔ اور صل سے معلی الم معمل کی تھیں ہوں ہو بیا ہے۔ اور صل سے معلی اس کو بیا ہو سے صور مور بنا ہے۔

تشريح ازييخ محنكوبي \_ فمرت اى استعربها بيشربي بمي ساتطيس بولى \_

تشری از یکی فرکریا"۔ آیت قرآنیے۔حملت حملاحفیفافموت به اس کی تفسیر استموبها الحمل حتی وضعه ہے کہ عرضہ کی ہے کہ ا سے کی ہے کہ موسکی خمیرہ او کی طرف راقع ہے کہ برابراس کو اٹھائے رہی حمل گرانہیں۔

تشری از مین محکوری ۔ فی شدہ حلق لین خت اس ی طبیعت اور جبلت بن کی۔ یہاں تک انسان اس وجہ سے معمائب اور شدا کدوجمیلنے والا بن کیا۔ یامعنی بدیں کہ انسان شدت اور مصیبت میں پیدا ہوا کہ بیشہ شدا کداور مصائب میں جتلار ہےگا۔

تشری از بیخ زکریا " تسطل نی فراتے ہیں کہ شدت خلق ہفتح المحاء ہے۔ بعض نے کہا کہ آنسان پیدا ہوا کہ دنیا کے مصاب اور آثرت کے شدائد برداشت کرتارے گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ انسان میسی جنائش کلوق اللہ تعالی نے پیدائیس فرمائی۔ بایں ہمدہ اصعف المحلق ہے۔ تشریح از بیخ کشکونٹ ۔ اند علی رجعہ لقادر اللہ تعالی خلق ان کوخلق اوّل کی جگہ احلیل میں روّکرنے پرقادر ہے۔

تشری از سیخ زکریا"۔ اس آیت کی تغیر میں علاء کے قلف اقوال ہیں۔ جلالین میں ہے کہ انسان کی موت کے بعدا سے اضانے پ اللہ تعالی قادر ہے۔ جمل میں ہے کہ نطفہ کواس صلب کے اندر لوٹانے پر قادر ہے جس سے اسے نکالا تھا۔ اور خازن میں ہے کہ اللہ تعالی نطفہ کوا حلیل میں والپس کرنے پر قادر ہے۔ اور میں اور قوی قول ہے ہے کہ اللہ تعالی انسان کو پیدا کرنے کے بعداس کے اعادہ بعد المعوت پر قادر ہے۔ اور یہی یوم قبلی السوانو کے مناسب ہے اور قیم کیکوئی نے جو تو جید (تغییر) بیان فرمائی ہے وہ مولانا حسین میلی پنجائی کی تقریر میں میسی ہے۔ لقادر علی خلقه فی الصلب بعد القائه فی الرحم تین آدی ایک مرتبه می کوخارج کر لے تو اللہ تعالی اس کی پیٹے ش دوسری منی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور مولانا محرصن کی کی تقریر ش ہے۔ علی رجعه تین رخم سے ایک مرتبہ من تکالنے کے بعد دوسری مرتبدر خم میں منی پیدا کرنے پر قادر ہے۔

تشری از چیخ محنگوہی ۔ کل میں حلقہ مقصدیہ ہے کہ جن چیزوں کا مثل اس کی جنس یاغیر جنس سے موجود ہے وہ فقع ہے۔ جیسے آسان اور زمین مقع میں اور جن کامثل نہیں ہے وہ ورتہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔

تشری از پین محلوبی ۔ فقالوا سلام علیکم کین مارے نی اکرم ملی الله علیدوسلم کے جواب کاطریقہ بمیں ای طرح بتلایا کہ لفظ والمیکم کوسلام پرمقدم کیا جائے۔

تشری از بین فرار یا آ ۔ ظاہر صدیث سے سلام کے جواب میں افظ سلام کی تقذیم علیم پر معلوم ہوتی تھی۔ تو شیخ کٹلوئی نے ہتا دیا آپ کی تعلیم علیم علیم افظ سلام پر مقدم ہونا افضل ہے۔ اور صحت جواب میں میں علیم علیم السلام پر مقدم ہونا افضل ہے۔ اور صحت جواب میں یہ بھی شرط ہے کہ وعلیم سلام کے بعد واقع ہو۔ نہ کہ دونوں اسمینے واقع ہوں۔ اکثر لوگ اس سسلہ سے غافل ہیں۔ اگر دونوں نے دفعة واحدة سلام کہ دیا تو دونوں پر جواب دینا واجب ہو گیا۔ اور نووی نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر واؤ عطف کے بغیر کسی نے صرف علیم السلام کہ دیا تو اس میں دو تول ہیں۔ جمہور تو جائز بھتے ہیں۔ جیسے قالموا سلاماً قال سلام میں ہوارامام رازی نے تقذیم وعلیم کا عجیب نقط بیان کیا ہے کہ سبویے کا کہنا ہے کہ اہم فالا ہم کہ مقدم کیا جاتا ہے۔ وعلیم السلام کہنے سے مجیب کے زویک قائل کی ایمیت زیادہ ہے۔ نیز اولیکم السلام تقذیم کی وجہ سے حصر کا فائدہ دیتا ہے۔

تشری از میخ گنگوبی ۔ مجامرهم الانوة الالنجوج اور عود الطیب خوشبودارلکڑی یہ تینوں الفاظ مترادفہ ہیں جن کوایک دوسرے کی تغییر کے لئے لایا گیا ہے۔

تشری از بین زکریا ہے۔ چنانچہ حافظ فر ماتے ہیں کہ لفظ النجوج اس جگہ الوقل تغیرہ و العود تفسیر التفسیر ہا گرسوال ہو کہ جنت میں اس دعونی کی کیا ضرورت ہے جب کہ جنتیوں کا پیدخود کستوری ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ جنت کی نعتیں کسی دفع ضرر کے لئے نہیں ہوں گی۔ کہ شلاکھانا مجوکی وجہ سے اور پانی پیاس رفع کرنے کے لئے ہوگا۔ اور نہ ہی خوشبو بد بودور کرنے کیلئے ہوگی بلکہ وہ برابر لذیذ ہوں گی اور پے در پی فعتوں کی بارش ہوگی۔ باتی رہا صدیث ہیں ستون ذراعاً وارد ہے حافظ نے اس کی شرح ہیں لکھا ہے کیمکن ہے ہرایک کا اپناذراع مرا دہو۔ اور پیمی احتمال ہے کہ پیما طبین کے نزدیک جوذراع مشہور تھا وہی مرا دہو۔

تشری از بین محکومی بری می می می ایک باری بلدجس کونی نے خردی ہو بینے جہاد یہود کو بھی کتب سادید سے ان ہاتوں کاعلم ہوچکا تما چنا نچہ عبد اللہ بن سلام معبو المبھو دکو بھی علم تھا۔ ہاتی اکثر الل عرب نہ تو لکھنا پڑھنا جانے تھے اور نہ بی دو الل کتاب تھے۔ اس لئے ان کو جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے علم ہوا۔ اور کتب سادید سے خبر دینا ہے آئے غفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ ایک اتی ہتلارہا ہے۔

تشری از بین زکریا " ۔ فی کنوی نے اپن اسافادہ سے اس دہم کا دند کیا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام نی نہیں تے اوان کو کیے علم ہوگیا۔ چنا نچہ ملاعل قاری فرماتے ہیں کہ لا بعلمهن الا نہی او من یا خذ منه او من کتابه توان ہا توں کا جواب وے دینا یہ آپ کا مجودہ قا۔ جس سے حضرت عبداللہ بن سلام کو علم المیقین حاصل ہوگیا۔ اور مکن ہے کہ اس جواب کے علاوہ اور مجوزات بھی اس کے زدیک علم المیقین کا باعث بن مورک ہوگیا۔

تشری از بین محکوری میں اول طعام اگرادگال ہوکہ ایک مدیث میں آتا ہے جنتیوں کا پہلا کھانا زمین ہوگی جس کوروثی بنا کر کھا جائیں گے۔ توجواب سے ہے کہ اولیت ان دونوں میں اضافی ہے یا ہے کہ دونوں اکٹھے کھلائے جائیں گے۔

تشری از سیخ زکریائے۔ چنانچہوہ صدیث شخین کی روایت سے مشکو ہ میں موجود ہے۔ کہ زمین روٹی ہوگی اور چھلی کا سالن ہوگا۔ پھر علاء میں اختلاف ہے کہ یہ کھا تادخول جنت سے پہلے ہوگا یابعد میں ہوگا۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیاز مین حقیقاروٹی ہے گی یا یہ تشبید کے طور پہوگا۔ تواس سے دنیا کے نظام کو بالکل شتم کرنے کی طرف اشارہ ہوا۔

تشری از بین مسلوبی میں مسالهم بهنونی اسلام فاہرکرنے سے پہلے مفرت عبداللہ بن سلام کے حالات ہو جھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اسکو خیریت وفضیات تسلیم کرلی تواب ان کے اسلام سے یہود کا تعنت اور جٹ دھری واضح ہوگئی اور ان کے حبر البہود کے اسلام سے ان پرالزام عائدہ و کیا۔ اگر اعتراف فضیلت سے پہلے بی ان کوان کے مسلمان ہونے کی خبردی جاتی تو طرح کے جسیس لگاتے۔

تشری از سی فرکر ما اللہ علی اللہ علی اللہ کے بارے میں شیخ کنگوئی نے کوئی بحث میں کی۔ حافظ نے کلام کیا ہے کہ سلم میں بے۔اذا علاماً الرجل اللہ الحواله.

ترجمد کہ جب آدمی کا پانی عورت کی منی پر غالب آجاتا ہوتا ہے تھاؤں کے مشابہوتا ہے اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ میا تو بچہ اپنے بھاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور برزار ش ابن مسعود ہے روایت ہے کہ مرد کی منی سفیداور گاڑھی ہوتی ہے۔ عورت کی منی زرداور بھی ہوتی ہو۔ اور بعض نے علوکو تذکیروتا نیٹ کا سبب قرار دیا ہے۔ جوان میں سے غالب آ میا بچراس کے مشابہ ہوگا۔ غلب سے مراد سبقت ہے۔ تو علوی معنوی ہوا۔ اور بعض نے علوکو تذکیروتا نیٹ کا سبب قرار دیا ہے۔ اور سبقت کومشا بہت کا باعث کہا ہے۔

تشری از قاسی "۔ فکان اشبہ لھا النع علامین فراتے ہیں کہ اس سے ترجمہ کی طرف اشارہ ہوا۔ کیونکہ ولد فریت یس سے ہے۔ اور ترجمہ ہے فی خلق ادم و فریته النع.

لوللہ بنی اسوالیل پوری حدیث میں ہے کہ اگر ہنو اسوالیل نہ ہوتے تو نہ کھانا فر اب ہوتا اور نہ ہی گوشت بد بودار ہوتا کیونکہ انہیں کہ من دسلوی کے ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو اس طرح ان کومزادی گئی کہ ان کا کھانا اور کوشت کل سرنجا تا تھا۔

لولد حواء المنح المان حوائے شیطان کی چکنی چڑی ہاتوں ش آکر اکل شجرہ پر آ مادہ کرلیا۔ چونکہ حواء بنات آ دم کی والدہ ہے۔ تو ولادت کی وجہ سے بیٹیاں والدہ کے مشابہ ہوگئیں کہ ہات کو بنا کر سنوار کرشو ہر کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اور تجربہ سے ابت مانے پر آ مادہ نہ کر لیتی ہو۔ یہی اس کی خیانت ہے۔ معاذ الله خیانت فاحشہ مراد نہیں ہے۔ تو ترجمہ خلق آدم و ذریعه سے ثابت ہوگیا کہ جبلت مورتوں میں سرایت کر گئی۔

استوصو ابالنساء خیرا تاضی بیضاوی فرات بین که استیصاعکامنی وصت کوتول کرتا ہے کہ جب یورش فیرمی لیلی سے پیدا ہوئی بیل سے پیدا ہوئی بیل سیدمی کرنی چا ہوتو سید ماہونے کی بجائے ٹوٹ جائے کی اس میں بیل سیدمی کرنی چا ہوتو سید ماہونے کی بجائے ٹوٹ جائے گی اس طرح ورت سیدمی فیرس ہوگی ٹوٹ سے یہ کی معلوم کی اس طرح ورت سیدمی فیرس ہوگی ہے۔ و کسو ھا طلاقھا اوراس کا ٹوٹا یہ کہ طلاق ہوجائے گی اور مدیث سے یہ کی معلوم ہوا کہ ورت کی مطاقت آ دم کی ہائیں لیل سے ہوئی ہے۔ تو خلق آدم و فریت ترجمہ ثابت ہوگیا۔ حواء حور سے پیدائیں ہوئی۔ جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے خلق منها زوجها کہ آدم کے جوڑے کواس سے پیدائیا۔

کفل منها ییجزاءتاسس ب کول ی بنیاداس نے رکی جواس کا بنافعل ب

لاتزروازرة وزراحرى ككوئى بمكى بى كے برجرکوئيں اٹھائے گا کا ظاف نہوا۔

### بَابُ الْاَرُوَاحِ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ

#### ترجمه- كدروص جمع شده جماعتين بي

حديث (٣٠٩٤) وقَالَ اللَّهُ الح عَنُ عَالِشَةٌ قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاَرُوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَاتَنَا كَرَمِنُهَا اِخْتَلَفَ وَقَالَ يَحْىَ بُنُ آيُوبَ حَدَّنِينُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ بِهِلَاا.

تر جمد حصرت عائش قرماتی ہیں کہ میں نے جناب ہی اکرم ملی الله علیه دسلم سے سنافر ماتے سے کدرومیں تو جمع شدہ جماعتیں ہیں جوان میں سے ایک دوسر سے کو پہچان کمیاوہ تو الفت ومحبت کرے گا۔اور جن میں آشنائی ندہو کی وہ بیگاندہو گئے۔

 پیدا ہوئی۔ای وجہ سےاس دنیا میں نیکوں کونیکوں سے مبت اور میلان پیدا ہوتا ہے۔اور بروں کو بروں سے مناسبت ہوتی ہے اگر چد بعض موارض ا اور اسہاب کی وجہ سے اس کے خلاف ہوجائے۔لیکن آخر مآل اور انجام وہی ہوگا جواصل میں ہے۔

#### بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاشٍ بَادِى الرَّاْمِي مَا ظَهَرَكَ الْنِي جَوْطا برَمْسِ معلوم بوا۔ اَقْلِمِي رک جانا۔ اَمْسِكِي وَفَارَ التَّنُورُ نَبَعَ الْمَاءُ لِينَ اِلْنَاءُ لِينَ عَلَى اللهُ وَهُورُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَهُورُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَهُلَا اللهُ وَهُورُ لَهُ عَلَى اِللّهَ إِلْهَ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللل

حديث (٩٨ ° ٣٠) حَكَّنَنَا عَبُدَانُ الْحَ قَالَ ابْنُ عُمَرٌ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَاتُنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ آتِي لَا نَذِر كُمُوهُ وَمَا مِنُ نَبِي إِلَّا آنْلَرَ قَوْمَهُ لَقَدُ انْذَرَ نُوْحَ قَوْمَهُ وَلَكِيْنَى اَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ آنَهُ اَعُورُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِاعْوَرَ

ترجمہ دھرت ابن عرقر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم ایک مرتب لوگوں میں وعظ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے الله تعالی کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے۔ چرد جال کا ذکر کیا ہی فرمایا کہ میں بھی تم کواس سے ڈرا تا ہوں۔ کوئی نی ایسانہیں گزراجس نے اپنی قوم کو اس سے ندڈ رایا ہو چنا نچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کوڈ رایا لیکن میں تمہیں ایک ایک بات بتلا تا ہوں جو کسی نی نے آج تک اپنی است سے نہیں کی تم جانے ہوکہ د جال کا نا ہوگا اور اللہ تعالی اعور (کانا) نہیں ہے۔

حديث (٩٩ ٥ ٠٠) حَدَّثَنَا آبُونُعَيْمِ الْحَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا أُحِدِّثُكُمْ حَدِيْبًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّتْ بِهِ نَبِي قَوْمَهُ إِنَّهُ آعُورُ وَإِنَّهُ يَجِيئُ مَعَهُ بِمِفَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالْيَيُ يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَالْيَيْ يَقُولُ إِنَّهَا النَّارُ هُوَ الْجَنَّةُ وَإِنِّي ٱلْلِرُكُمْ كَمَا آلْلَرَ بِهِ لُوحٌ قَوْمَهُ.

ترجد۔حطرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فبردار ہیں مہیں دجال کے بارے ہی آیک مدیث ہان کرتا ہوں جوکس نبی نے آج تک اپنی قوم کوئیں ہتلائی۔ بے شک دوکا نا ہوگا اور دواس حال ہیں آئے گا کہ اس کے ہمراہ جنت اور دوز خ کی دشکل کی چزیں ہوں گی جس کو وہ جنت کہتا ہوگا وہ دراصل جنت ہوگی اور ہیں بھی تم کواس سے اس طرح دراصل جنت ہوگی اور ہیں بھی تم کواس سے اس طرح دراصل جنس مطرح نوح علیدالسلام نے اپنی قوم کوڈرایا تھا۔

حديث (٣١٠٠) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيئُ نُوحٌ وَامَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى هَلُ بَلَّفْتَ فَيَقُولُ نَعَمُ آَى رَبِّ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ هَلُ بَلَّفْتُ فَيَقُولُ نَعَمُ آَى رَبِّ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ مَحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ مَحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتُهُ فَنَشُهِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتُ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرَهُ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَدَآءَ عَلَى النَّاسَ وَالْوَسَطُ الْعَدُلُ.

ترجمه حضرت ابوسعيد قرمات بي كدجناب رسول التدملي التدعليه وسلم فرمايا كم حضرت نوح اوران كي امت التدتعالي كوربارين

حاضر ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچیس کے۔کیا آپ نے اپنی امت کو میر ے احکام پنچائے تھے۔وہ جواب دیں گے ہاں اے میرے دب پس اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے دریافت کریں گے کہ کیا نوح علیہ السلام نے تہمیں تبلیغ کی تھی پس وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچیس کے کہ کیا کوئی فض تمہارے لئے گوائی دینے کے لئے تیار ہے۔ تو ہم امت محمد یہ کوگ گوائی دیں کے کہ واقعی نوح " نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ بہی مطلب اس آیت کریمہ کا ہے کہ اس طرح ہم نے تم کو درمیانی عادل امت بنایا۔ تاکم تم سرکاری گواہ کی حیثیت سے لوگوں کے خلاف گوائی دو۔ و مسط کے معنی عدل کے ہیں۔

حديث (٣٠١) حَدَّتَنَا إِسْحَقُ بُنُ نَصْرِ النَّعَنَ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْرَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الزِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ آنَا سَيَدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ هَلُ تَدَرُونَ بِهِنَ يُجْمَعُ اللَّهُ الْآوَلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُنْصِرُهُمُ النَّاطِ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَقَدُدُنُومِنَهُمُ الشَّمُسُ فَيَقُولُ بَعْصُ النَّاسِ آلا تَرَوْنَ إلى مَآ أَنْتُمْ فِيهِ إلى مَآ بَلَغَكُمُ آلا تَنْظُرُونَ إلى مَن يُشْفَعُ لَكُمُ إلى وَبَكُمُ فَيَقُولُ بَعْصُ النَّاسِ آلا تَرُونَ إلى مَآ أَنْتُمْ فِيهِ إلى مَآ بَلَغَتُمُ آلا تَنْظُرُونَ إلى مَآ أَنْتُمُ فِيهِ إلى مَآ بَلَغَنَا أَلُولُ وَلِي مَا بَلَغَنَا أَلَوسُ الْوَكُمُ ادَمُ فَيَاتُونَلَهُ فَيَقُولُونَ يَآ ادَمُ أَنْتُ ابُوالْبُشَرِ حَلَقَى لَنَا إلى وَبِحَمُ فَيَقُولُونَ يَآ لَوْحُ النَّاسِ الْوَكُمُ ادَمُ فَيَاتُونَلَهُ فَيَقُولُونَ يَآ ادَمُ أَنْتُ الْمَالِيكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةُ الا اللهِ وَيَعْرَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَى إلَيْ عَلَى اللهُ عَلْمَا لَمُ يَعْصَبُ قَبْلَةً مِثْلَةً وَلَا يَعْصَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا إلى مَا نَحُنُ فِيهِ آلا تَرْى إلى مَا يَكُنُ اللهُ عَبُولُ الرَّسُلِ إلى الْمَالِ إلى وَلَا النَّي صَلَّى اللهُ عَبُدًا شَكُورًا اللّي مَا نَحُنُ فِيهِ آلا تَرْى إلى مَا بَلَعَنَا أَلَهُمُ لَنَا إلى وَسَلَّى وَلَكَ فَيْعِلُولُ وَلِي عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَا لَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ترجہ۔ حضرت ابو ہر ہے فراتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ضیافت ہیں آن خضرت نی اکرم ملی الدعلیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ آپ کو باز وکا گوشت الفاکر دیا گیا جو آپ کا پہندیدہ تھا۔ آپ اس نے بوج کر کھانے گئے۔ اور آپ نے فر مایا کہ ہیں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ متہیں معلوم ہے اللہ تعالی اقلین اور آخرین کو کیسے ایک کھلے میدان ہیں جی فرمائیں گے کہاں کہ ہرد کھے خوالا دیکھ سکے گا۔ اور ہر پکارنے والا ان کو ساسکے گا۔ اور سورت ان کے قریب آچکا ہوگا۔ تو بھولوگ کہیں گے کہ کہا تا ہے حال کود کھے فہیں ہو کہ کہاں تک اس نے تہیں پہنچا دیا ہے۔ کوئی ایسا آ دی تلاش کر وجو تہارے دل طرف ہوری سے بیرافر مایا۔ اور تیرے اندرا پی آ دی تلاش کر وجو تہارے دم تو ابوالبشر ہے۔ تمام انسانوں کا باپ ہے۔ کھے اللہ تعالی نے اپ وست قدرت سے پیدافر مایا۔ اور تیرے اندرا پی کہاں سے کہیں گرف ہوری کے اور فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ کھے بحدہ کریں۔ اور کھے جنت میں تھم رایا۔ کیا آپ اپ نے رہ کی طرف ہاری سفارش نہیں کرتے کیا آپ اس حال کود کھیٹیس رہے جس میں ہم ہیں اور جونو برت ہم تک پیٹی ہے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ آج میرا دیبا تنافضب ناک ہے کہ ایساغیظ وغضب نہ تو

اس سے پہلے آیا اور نداید ابعد میں آئے گااس نے بھے دوخت کے ریب جانے ہے نع فرمایا تھا ہی جو سے نافر مانی ہوگئی۔اب تو بھے پی جان کی گلا ہے اور وہ خود سفارش کا سخت ہے ہے ہیں اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ تو لوگ حضرت نوح کے پاس آئیس کے ۔اور ان سے کہیں گے کہ آپ نہیں والوں کی طرف پہلے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور انڈر تعالیٰ نے خود تمہا را تا م عبد تھکور بندہ شکر کر اردکھا ہے کیا ہماری اس حالت کو بیس دیکھتے جس میں ہم جٹنا ہیں اور اس مصیبت کو بیس دیکھتے جو ہم کو بھی ہے کیا آپ ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش نہیں کر سے ۔ دو فرما کی ہم جس ابعد میں ہوگا میں تو اپنی ذات کیلئے گلر سفارش دیم ہوگا میں تو اپنی ذات کیلئے گلر مند ہوں کہ کوئی نمیر سے لیا سازش نہیں گلہ ہوا تھا اور نہیں اس جیسا بعد میں ہوگا میں تو اپنی ذات کیلئے گلر مند ہوں کہ کوئی نمیر سے لیا آپ میں گلہ ہوا تھا دی ہو ہو ہو گا گلہ کی ہو سفارش کریں گے آپ کی سفارش تو لی مارش تو لیا ہو ایک ہو ہو ہو گا۔ پس جو سے کہا جائے گا ہے میں جو اپنی مدیدے جھے یا ذبیس۔

حديث (٣١٠٢) حَدَّثَنَا نَصُرُبُنُ عَلِي الْعَ عَنْ عَبُدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فَهَلُ مِنْ مُذَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ.

ترجمد دعفرت عبدالله بن مسعود عدر وی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه دسلم نے معفرت نوح کے تصدیعی فیھل من حد کو پڑھا۔ جیسے کہ تمام لوگوں کی قراًت ہے۔

تشری از پینے گنگوہی ہے۔ بادی الوی فابرنظریں جوہارے لئے فاہر ہوا لفظی ترجمہ توبہہے۔اس کا مطلب بہ ہے کہ اگر وہ لوگ غور وخوض کرتے تو انبیاء کی وہ بھی پیروی نہ کرتے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ ان لوگوں کی خساست بالکل فاہر ہے۔ پوشیدہ نہیں کہ کسی خور وخوض کی ضرورت پڑے۔ لنا کے لفظ کی زیادتی اس وجہ سے ہے کہمو ما منسرین کی عادت ہے کہ وہ الفاظ کی تغییر مشکلم کے صیفہ سے کرتے ہیں۔اور یہ بھی مکن ہے کہ خود آیت کے اندر یہ معنی لمح ظاموں۔

تشری از بیخ زکریا"۔ امامرازی فرماتے ہیں کہ بادی الوایش با دی بمعنی فاہرے ہے۔ جس کی فلف توجیهات ہیں۔
ایک یہ کوگ فاہر میں آپ کے پیروکار ہیں باطن اس کے فلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندائی رائے میں آپ کے قبع ہو گئے انہوں نے
اپنی رائے میں احتیا فرنیس برتی ۔ پوراغور وخوش نہیں کیا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کر ذیل لوگ ہیں جن کی روالت فاہر باہر ہے۔ اس وقت راکی رویة
العین سے وہ گا۔ رویة قلبی مراد نہ ہوگ ۔ چنا نچرا کے قرات میں مجاہد سے منقول ہے جم ادا ذلنا بادی المرای العین المنے اور علامہ کر مائی "
فراتے ہیں ماظہر لنا اول النظر قبل العامل لیمی سوچ بچار سے پہلے اوّل بی نظر میں جو فاہر ہواس کو مان لیا۔

تشری از بین محنکودی "۔ و فاد النبود جہور مفسرین کی طرح عکرمدنے بھی تورکی تغییر بی خالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مے من روئے زبین کے بیب۔ کیونکہ مشہور معن تنورے پانی کا ابلنا محال ہے۔ لیکن میرے نزدیک دونوں تغییریں مجھے ہیں۔

تشری از بین ذکر مائے۔ چنانچ مولانامحر حسن کی کی تقریم سے نبع المعاء من التنور والمعروف کہ پانی تنور سے اہل پڑااور عکرمہ نے تنور کی تغییر وجہ الار ص یعنی روئے زمین سے کی ہے۔ عکر مداور زہری فرماتے ہیں کہوئے سے کہا گیا جب پانی روئے زمین پر پھیل جائے تو کشتی میں سوار ہوجانا۔ اور حضرت علی سے مروی ہے کہ فار التنور ای طلع الفجر ونور الصبح لین فجر پھوٹ پڑے اور منح کی روشی فاہر ہوجا ئے۔ حسن ۔ مجاہد ۔ شعبی تا اورا کشمنسرین فرماتے ہیں کہ تورہ وہ عارمراد ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تور پھر کا تھا جس میں حضرت حوا مروٹیاں پکاتی تھیں۔ جو حضرت نوح " تک پہنچا تو نوح" ہے کہا گیا جب تم دیکھوکہ پانی اس تنورہ ابال رہا ہے تو کشتی پرسوار ہو جاتا۔ پھر اس کے مقام میں اختلاف ہے۔ شعبی " توقعم کھا کر کہتے ہیں کہ دہ نوا می کوفہ میں تھا۔ اور مقاتل فرماتے ہیں کہ تنور آ دم کا تھا جوشام کے علاقہ عین در دہ میں تھا ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ ہندوستان میں تھا۔ اور بغوی نے تینوں اقوال ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ حضرت حسن " کا قول مسمح ہے کہ تنورکوا بے حقیق معنی پرمحمول کیا جائے۔

تشريح ازييخ منگوبي - يجمع الله تعالى بيناكلام ب- لم استفهام بجس بكلام تمام موكيا-

تشری از یکی فرکریا"۔ قطب کنکوئ کی تقریراس طرح واضح ہے کہ جب آپ نے فرمایا انا سید النا س یوم القیامة پر آپ نے اوگوں سے یوچھا کہ جہیں معلوم ہے سیکس وجہ سے ہوگا۔ پھر یعجمع المله النع سے وجہ ذکر فرمائی۔ چنا نچہ آ کے خودصدیث یس آ رہا ہے هل تدرون مها ذلیک کہم جانتے ہو ہیکس وجہ سے ہوگا۔

یجمع اللہ النج ہے اس کی وجہ ذکر فرمائی۔ پُٹانچ بعض شخوں میں ہم ذلک کے لفظ وارد ہوئے ہیں اور بعض شخوں میں ہم کی بجائے ہمن آیا ہے۔ تو علامہ سندھی فرماتے ہیں ہمن آیا ہے۔ تو علامہ سندھی فرماتے ہیں ہمن آیا ہے۔ تو علامہ سندھی فرماتے ہیں ہمن میں میں ہمن کے بیاری ہمن میں ہمن کے بیاری ہمن میں ہمنے ہمنے ہوں گے۔ یوم الفیامة کی تخصیص اسلئے ہے کہ اس سیادت کا ظہوراس دن ہوگا کہ سب انہیاء آپ کے جمنڈے کے بیچ جمع ہوں گے۔

تشری از پین محکوبی ہے۔ انت اول الرسل یعنی اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں۔

تشریک از بینی فرکر یا" ۔ اول الوسل پراشکال ہوتا ہے کہ حضرت آ دم نی تے۔ اور یہ می بینی امر ہے کہ وہ کی نہ کی شریعت پر عہادت کرتے ہوں گے اور یہ می بینی امر ہے کہ وہ کی رسالت اہل ارض کے لئے کرتے ہوں گے اور پھراولا دنے ان سے لیا ہوگا۔ ہنا ہر میں اقل رسل تو آ دم ہوئے۔ توایک جواب تو یہ ہے کہ نور ٹی کی رسالت اہل ارض کے لئے تھی۔ اور آ دم کی اولا دہ کہ تھی۔ تو یہ رسالت تربیت اولا دکیلئے ہوئی۔ اور آ دم کی اولا دھرف ایک شہر تربیت اولا دکیلئے ہوئی۔ اور آوج کی اولا دھرف ایک شہر تھی ہوئی۔ اور آوج کی اولا دھرف ایک شہر تک محدود تھی۔ اور آوج کی اول اور سول تھے۔ یا یہ کہ اولوالعزم رسول نوح سے تھے تو اس وقت اقلیت سے قیام ہوگی۔ شیخ کشوری آئی اس کو افتیار کیا ہے۔ ھا دااو فی الا فوال.

تشریکی از قاسمی ہے۔ ابن جریز لکھتے ہیں کہ حضرت نوح ہی پیدائش آ دم کی وفات کے ایک سوہیں سال بعد ہوئی۔اور تین سو پیاس سال کی عمر میں انہیں نبوت کی ۔اور طوفان کے بعد تین سو پیاس سال زندر ہے۔ اور آپ کی کل عمر ساڑھے نوسوسال تھی۔جودی وجلہ۔اور فرات کے جزیرہ کے درمیان ایک پہاڑکا نام ہے۔ جہال کشتی نوح آ کرر کی تھی۔

اندار نوح قومه ان کی خصیص اس وجہ سے ہے کہ یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قوم کوعذاب الی سے ڈرایا۔ پہلے رسول تو صرف دشد و هدایت للاو لاد کے لئے تھے۔ یاس لئے کہ وہ ابوالبشر ثانی تھے۔ کہ طوفان کے بعدز مین پر جوقوم آبا دہوئی وہ ان کے چاروں بیٹوں کی اولا د تقی۔ تمثال کامعنی صورت۔ تشفع آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی۔معلوم رہے کہ شفاعت افر وی کی اتسام ہیں۔ جوسب کی سب آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مختص ہوں گی۔ اس لئے آپ صاحب الشفاعات ہیں۔ فعل قرأة العامة لين ادعام اوروال كساته يرهاب يقرأ المشهوره ب ادعام اوردال مجمقر أقشاذه ب-

#### بَابُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَ الْمُرُسَلِيْنَ

ترجمد ب حک الیاس علیدالسلام رسولوں میں سے ہیں

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آلِا تَتَّقُونَ اللَّى وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي اللَّحِرِيْنَ قَالَ بُنُ عَبَّاسٍ يُّذَكُرُ بِخَيْرٍ سَلَامٌ عَلَى اللَّهُ عَلَّاسٌ عَلَّالِكَ لَحُونِي اللَّهُ عَلَّاسٌ عَلَّاسٌ عَلَّالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَ

ترجد۔ جب کرانہوں نے اپی قوم سے کہا کہ کیا اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے ہو۔ و ترکنا علیہ فی الاحوین ابن عہاس فرماتے ہیں کہ آخوین میں آئیں خیرسے یاد کیاجاتا ہے البا سین پرسلام ہو۔ ہم احسان کرنے والوں کواس طرح بدلددسیتے ہیں۔ وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے ابن مسعود اور ابن عہاس سے ذکر کیاجاتا ہے الباس و ھی احدیس ہیں۔

تشری از شیخ کنگوبی" \_ یذکر بنعیوی توکیا علیه فی الاخوین کانفیری بیان فرمایا ہے۔ یعی ہم نے ان کوآخر کالوکول میں اس حال میں چھوڑا کروہ ان کی انجی تعریف کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں جو ہے کہ یہ سلام علی ال یاسین کانفیر ہے تو اس سے مرا دیے کہ جواس جگہ ذکر ہوا۔ باتی سلام علی ال یا سین کومرف اشارہ کے لئے ذکر کیا میا ہے۔ بیس کروہ اس کانفیر ہے۔ والله اعلم.

تشری از بین فرکریا میں این کیر و ماتے ہیں کہ تو کنا علیہ فی الاحوین ای ثنا ء جمیلا و ثنا ء حسناً اور مانی الروایات سے میں ان میں کا نام ہے۔ بین کی کہا الیاس عمر ان کام ہے۔ اور بیمی کہا الیاس عمر ان کام ہے۔ اور بعض الل بدعت نے آل بسین پڑھا ہے۔ تو اس سے آل محمر او ہوگی۔ گریم عنی بعید ہیں۔ لیکن پہلا قول میجے ہے۔ کو کدانہا می فہرست میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سلام علی الیا سین.

تشريح ازقاسي أله چند منف كن دريس دريس الله عَزَّوَ كَ مِد اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فَ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

ترجمد كهم فادريس عليدالسلام كوبلندمكان يراتحايا

حديث (٣٠ ١ ٣) حَدُّنَا عَبُدَانُ الْحَ قَالَ انْسُ بُنُ مَالِكِ كَانَ اَبُوُذَرٌ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُوجَ سَقُفُ بَيْتِى وَانَا بِمَكْمَةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ جَآءَ بِطَسْتٍ مَنْ ذَهَبٍ مُمُتَلِقٌ حَكْمَةً وَإِيْمَانًا فَافَرَغَهَا فِي صَدْرِى ثُمَّ اَطُبَقَهُ ثُمَّ اَحَدَ بِيدِى ثُمَّ اللهُ عَلَيْ صَدْرِى ثُمَّ اَطُبَقَهُ ثُمُّ اَحَدَ بِيدِى فَعَرِجَ بِى الله السَّمَآءِ الْعَنَى السَّمَآءِ الْعَنَى عَلَى السَّمَآءِ الْعَنَى عَلَى السَّمَآءِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَآءِ الْعَنَى عَلَى السَّمَآءِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَآءِ اللهُ عَلَى السَّمَآءِ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ الْحَلَى عَلَى السَّمَآءَ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ الْحَلَى السَّمَآءَ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَآءَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبَا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنْ هَٰذَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هَٰذَا ادَّمُ وَهَذِهِ ٱلْاَشُودَةُ عَنْ يَمِيُنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَّمُ بَنِيْهِ فَاهُلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَٱلْاَسُودَةُ الَّتِي عَنْ هِمَالِهِ ٱلْحُلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيُنِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيْلُ حَتَّى أتَى السَّمَآءَ النَّايِيَّة فَقَالَ لِخَازِنَهَا اِفْتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَاقَالَ الْآوَّلُ فَفَتَحُ قَالَ انَسٌ فَذَكَرَ اللَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوٰتِ اِدْرِيْسٌ وَمُوْسَنَّى وَعِيُسَنَّى وَإِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَثُبُتُ لِي كَيْفَ منازِلُهُمْ غَيْرَ انَّهُ قَدْ ذَكُرَ آنَّهُ وَجَدَ ادَمَ فِي السَّمَآءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّادِسَةِ وَقَالَ آنَسٌ فَلَمَّا مَرَّجِبُرِيْلُ بِإِدْرِيْسُ قَالَ مَرُحَبًا بِالَّيْتِي الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنْ هَلَا قَالَ هَلَا اِدْرِيْسُ ثُمَّ مَوَرُثُ بِمُؤسَى فَقَالَ مَوْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَلَا مُؤْسَلًى ثُمٌّ مَوَرُثُ بِعِيْسَلَّى فَقَالَ مَرْحَبَا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنْ هَلَا قَالَ عِيْسَى ثُمَّ مَوَرُثُ بِإِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَٱلْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ الْحَوْمِ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٌ وَابَاحَيَّةَ الْاَنْصَارِّيِّ كَانًا يَقُولُانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي ظَهَرُتُ لِمُسْتَوَى اَسْمَعُ صَرِيْفُ الْاَقْلَامِ قَالَ ابْنُ جَزْمٍ وَّانَسُ بْنُ مَالِكِكِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللهُ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلُوةً فَرَجَعْتُ بِلَالِكَ حَتَّى آمُرٌ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى مَا الَّذِي فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلُتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمُسِيْنَ صَلْوةً فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِينُ ذلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالِ رَاجِعُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَىٰ مُوْسَىٰ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَاِنَّ أُمِّتَكَ لَا تَطِيْقُ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِي خَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ لَا يُبُدُّلُ الْقَوْلُ لَدَى فَرَجَعْتُ اِلَى مُوْسَى فَقَالَ رَاجِعُ رَبُّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَّبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى آتَى بِي السِّلْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا الْوَانَ لَّا اَدْرِىُ مَا هِيَ ثُمُّ أُدْخِلُتُ فَإِذَا فِيهَا جَنَّا بِذُا الْوُلُوءِ وَإِذَا تُوابُهَا الْمِسْكُ.

ترجہ۔حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ رصد ہے بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الدُصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہیں مکہ ہیں تھا تو ہیر کے گھر کی جہت کھولی گئی جرائیل علیہ السلام اترے اور میرے بینے کو کھولا۔ پھراس کوز مزم کے پانی ہے دہویا۔ پھرائیک سونے کا تھال لائے۔ جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا جس کو میرے سینے ہیں انڈ میل دیا پھراس کوی کر طادیا۔ پھر میرے ہاتھ کو پکڑا اور جھے آسان پر چڑھا کر لے گئے۔ پس جب آسان دنیا تک پہنچ تو جرائیل علیہ السلام نے آسان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یہ کون ہے۔ کہا یہ جرائیل علیہ السلام نے آسان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یہ کون ہے۔ کہا یہ جبرائیل اللہ علیہ دروازہ کھولو۔ اس نے کہا میرے کہا اللہ علیہ دروازہ کھولو۔ اس نے کہا میرے کہا اللہ علیہ دروازہ کھالی پس جب ہم آسان پر چڑھ کیا دیا دیکھے ہیں کہا گئے۔ دی ہے جس کے دائیں طرف بھی پھولوگ ہیں اوراسکے بائیں طرف بھی لوگ

ہیں۔جبوائیں طرف دیکتا ہے تو بنس دیتا ہے۔ جب بائیں طرف دیکتا ہے تورودیتا ہے۔ تو کہنے ملکے کہ آٹا مبارک ہو۔ نبی صالح اور صالح بینے کوآ نامبارک ہو۔ شل نے بوچمااے جرامیل ایرکون ہیں۔ بولے بیآ دم ہیں اور بیددائیں بائیں جولوگ ہیں بیان کی اولاد کے جمعے ہیں۔ وائيں ہاتھ والے تو جنتی لوگ ہیں اور و ولوگ جو ہائيں طرف ہیں۔ وہ جہنی لوگ ہیں۔ جب دائيں طرف ديھتے ہيں تو خوش ہوكر ديستے ہيں تو جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توقم کی وجہ سے رودیتے ہیں چرجرائمل مجھے پڑھا کراوپر لے سے یہاں تک کہم دوسرے آسان تک پہنے کئے تو انہوں نے اسکے داروغہ سے کہا کہ دروازہ مسکول دو۔ تو داروغہ نے ان سے ای طرح کہا جس طرح پہلے نے کہا تھا۔ پس دروازہ کھل گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں۔معرت ابوذر نے ذکر کیا کہ آپ نے آسانوں میں ادریس موتی عیسی ادرابراہیم کو پایا لیکن انہیں اچھی طرح یا دہیں رہا کدان كمنازل كيس تف-البعد اتناياد بكرآب في آدم كوآسان ونيايس اورابرابيم كو جهية آسان بس پايا-حضرت انس فرمات بيس كدجب جرائمان کا گذرادریس کے پاس سے مواتو انہوں نے فرمایا نبی صالح اور صالح بھائی کا آثامبارک ہویس نے بوجھا بیکون ہیں فرمایا کہ بیادریس ہیں۔ پھر میراگر رموتی کے باس سے ہوا۔ جنہوں نے فرمایا ہی صالح اور صالح بھائی کا آنامبارک ہو۔ میں نے بوجھاریکون ہیں۔ بتلایا کہ بیموتی ہیں۔ پھرمبرا گذر معرت عیس کے پاس سے موا جنہوں نے نی صالح اور نیک بھائی کا آنا مبارک موکہا۔ میں نے پوچھا بیکون میں بتلایا کھیلیٰ ہیں۔ پھر میرا گزرا برا بیم کے پاس سے ہوا۔ جنہوں نے موحبا با النبی الصالح و الا بن الصالح کہا۔ میں نے یو چھاکون ہیں تالایا کہ ابرا ہیم ہیں۔ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہابن حزم نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابن عباس اور ابوحیۃ انصاری وونوں فرماتے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ مجھے جرائمیل چر حاکر لے مجے۔ یہاں تک کہ میں ایک وسیع ہموار میدان میں اتر ا۔ جہاں میں قلموں کی آ واز سنتا تھا۔ پھرابن حزم ادرائس نے فرمایا کہ جناب ہی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھے پراللہ تعالی نے پچاس نمازیں فرض فرما کیں۔ان کو لے کر میں معرت مول کے پاس سے گزراتو حضرت مول نے یو چھا تیرے دب نے تیری امت پر کیافرض کیا۔ میں نے بتلایا کدان پر بچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں۔انہوں نے کہا کداسے رب سے نظر تانی کی درخواست کرد سیونکہ آپ کی امت پیاس نماز در کوادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ س ف واپس آ کرنظر انی کی ایل کی تواللہ تعالی نے ان تمازوں کا کچھ حصہ معاف فرمادیا موی کے پاس آیا تو انہوں نے چرکہا کرنظر وانی ک ایل کرو۔پس اس طرح ذکر کیا اور اللہ تعالی نے مجم حصہ معاف فر مادیا۔موی کے یاس واپس آیا تو انہوں نے مجروی کہا میں نے ایسا کیا تو پر کھے مصدمعاف ہوگیا۔ پس موی " کے پاس آ کران کوخردی توانہوں نے پر نظر تانی کی ایل کرنے کے لئے کہا۔ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پس واپس آ کر پرنظر ٹانی کرنے کی اپلی کی تواللہ تعالی نے فرمایا کداب یہ بین تو پانچ کیکن ثواب پچاس کا مے گا۔ ہمارے پاس بات بدائیں کرتی۔ جب معرت موی کے پاس والی آیا تو انہوں نے پر بھی نظر وانی کرنے کے لئے کہا۔ یس نے کہا اب مجھے اپنے رب سے شرم وحیا آتی ہے۔ پھرچل پڑے یہاں تک سدرة المنتی تک جھے لے آئے اس کیا دیکتا ہوں کداس کو خلف رگوں نے و حانب رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا كدوه كيات \_ چرجھے جنت ميں داخل كيا كيا روبال كياد يكتا ہول كموتوں كے تب بي اوران كي مى كتورى كى ہے۔

تشری از مین گراوی سے فی انطلق میں لفظ فیہ ترتیب ذکری کے لئے ہے بیس کداد پرکوچ منافر ضیت نماز کے بعد ہوا اور ندی رب العزت کے ساتھ مخاطب کے بعد ہوا۔

تشری از بین زکریا"۔ کوئل قصم مرائ کے بارے میں جوروایات آئی ہیں ان کے بیاق وسباق سے بی معلوم ہوتا ہے کہ بیر تیب مکانی نہیں ہے۔ چنانچ معرت انس کی روایت جوباب المعراج میں آ رہی ہے کہ ساتویں آ سان پر چرھ جانے کے بعد فیم رفعت الی سدرة المنتهى قُمَّ رفع لى البيت المعمود قُمَّ فرضت على المصلوات المنع. اصلى ترتيب يول بـ مشكوة اورسلم كى روايات يم بحى الك ترتيب بـ بلكتر فرى ـ نسائى وفيره يم بحى ترتيب بـ بنابري شيخ كنكوبي في جوتو جيديان فرمائى به وه واضح بوگى اورعلام يني في في ما يك مديث باب سه يهمى معلوم بواكد في ما مديث باب سه يهمى معلوم بواكد في مكان من الله بن امنوا شم ترتيب كه ليخيس ـ بلكه و اوكي طرح صرف عطف اورج كه في به سهد المنافظة ترتيب كه ليخيس ـ بلكه و اوكي طرح صرف عطف اورج كه كه به سهد كه مورت بعوسى شي بقول علام سندهي في كالفظ محض ترافى كه ليخ به حريب كه ليخيس به واقى مورت بعوسى مي بقول علام سندهي في كالفظ محض ترافى كه ليخ به حريب كه ليخيس به واقى من المنافظة المعادمة المنافظة عن كه المنظمة المنافظة ال

بَابُ قُولِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ وَاللّٰى عَادٍ أَخَاهُمُ هُو دًا اللهِ عَلَّو اللهِ عَلَم اللهِ عَلَّا وَالله عَالَ مَا لَا مَا اللهِ عَلَم اللهِ عَل اللهِ عَلَم الله عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَل

وَقُولِهِ إِذْ ٱلْلَرِ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ إِلَى قَوْلِهِ كَذَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْهِ عَنُ عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ عَنْ عَالِمَ اللهِ عَزْوَجَلَّ وَامَّا عَادٌ فَٱهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَنْ عَالِيهُ قَالَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللهِ عَزُوجَلَّ وَامَّا عَادٌ فَٱهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ شَدِيْدَةٍ عَاتِيَةٍ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً عَتْ عَنِ الْخُزَّانِ سَخَرَّهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ آيَامٍ حُسُومًا مُتَنَابِعَةً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَآنَهُمْ آعْجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَةٌ أَصُولُهَا فَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَّةٍ بَقِيَّةٍ.

ترجمہ۔ادراللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انہوں نے اپن قوم کو اُحقاف میں ڈرایا۔الی قولہ۔اس طرح بحرم لوگوں کومزادیے ہیں اس بارے میں حضرت عائش کی روایت جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ دستم ہے مروی ہے۔اوراللہ تعالیٰ کا بیقول کہ عادی قو سخت آندھی سے ہلاک کردی گئی۔الیک آندھی جو گھرانوں کے قابو سے باہر تھی۔سندو ھاجس کو اللہ تعالیٰ نے ان پرسات را تیں اور آٹھدون مسلسل مسلط رکھا پس قولوگوں کو ان ایام میں ایسے کرے پڑے دیکھتے ہیں۔
ایسے کرے پڑے دیکھتے ہیں۔

تشريح ازييخ منكوبي عنت عن البحزان الدكاجازت ساياتمار

تشری از بیخ زکریا"۔ یادن اللہ سے قطب کنگوئی نے ایک وہم کا دفعہ کردیا کہ ریاح سرکش کیے ہوگئی۔ جب کہ خوان کنٹرول کرنے والے تھے۔ تو جواب دیا کہ ان کی سرکٹی اللہ تعالی کے تھم سے تھی۔ چنانچہ مولانا محمد حن کی گفتر بریش ہے کہ خوان ان کے روکنے برقاد رہیں تھے۔ ہوائی اللہ کے تھم برچل ری تھیں۔

حديث (٣٠١٠) حَدَّلُنَا مُخَمَّدُ بُنُ عَرُّعَرَةَ النِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌّعَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَأُمُلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرِ النِّ عَنُ آبِى سَعِيْدٌ قَالَ بَعَثَ عَلِي إِلَى النَّبِي ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَرْبَعَةِ الْآقُرَعِ بُنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِي ثُمَّ الْمَجَاشِعِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَرْبَعَةِ الْآقُرَعِ بُنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِي ثُمَّ الْمَجَاشِعِي وَعَيَيْنَةَ بُنِ بَدْرٍ الْفَزَارِي وَزَيْدِ الطَّائِي ثُمَّ اَحَدِ بَنِي نَبُهَانَ وَعَلْقَمَةَ بُنِ عَلَائَةَ الْعَامِرِي ثُمَّ اَحَدِ بَنِي كَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ

ظَفَالَ مَنْ يُعِلِعِ اللهِ إِذَا عَصَيْتُ آيَامَنُنِيَ اللهُ عَلَى اَهُلِ ٱلآرُضِ فَلَا تَأْمَنُونِيُ فَسَآلُهُ رَجُلَّ قَتْلُهُ آخْسِبُهُ خَالِلُهُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِنْضِى هَذَا اَوْفِى عَقْبِ هَذَا قَوْمٌ يَتُمُونَنَ الْقُوْانَ لَا يُجَاوِزُحَنَا جِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمْيَةِ يَقْتُلُونَ اَهُلَ الْإسْلامِ وَيَدْعُونَ اَهْلَ الْاَوْلَانَ لَئِنُ آنَا اَدْرَكْتُهُمْ لَاقْتُلَنَّهُمْ قَتُلَ عَادٍ.

ترجمد حضرت مبداللہ بن مسود قربات بیں کہ میں نے جناب بی اکرم ملی الشعلیدوسلم سے سنا پڑھتے تھے۔ هل من مد کو بینی ادغام اوردال مجملہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جس میں عاد کی جابی کا ذکر ہے۔

تشری از شیخ گنگوری ۔ فعل عادیگل جمہ بہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وم عاد کی ہینے وہن اکھیردی کی تہر نہیں ہو گئے۔

تشری از شیخ کریا ۔ عافظ قرماتے ہیں۔ لئن اناادر کتھم الافتلنھم قل عادے فرض ہے کہ ایرا قل جس کے بعد کوئی فرد بھی باتی ندہے۔ جس سے اشارہ ہے۔ معل توی لھم من باقید ہے مقصد نہیں کہ جس آلہ سے عاد کی قوم ہلاک کی گئے۔ ای آلہ سے ان کو ہلاک کروں۔ اور یہ بھی مصدر کی اضافتہ فاعل کی طرف ہو۔ جس سے مراد قل شدید اور قل قوی ہو کے وکد بیلوگ شدت اور قوت ہی مشہور تھے۔ چنا نے دوسری روایت ہی فعل شعود مجی وارد ہوا ہے۔

تشرت از قاسی سے اگراشکال ہوکہ جبآب ایے لوگوں وقل عادی طرح تم کرنا چاہتے ہیں تو پھر معرت فالد کو کوں روکا۔ تو کہا جا عے کا کدادراک زبان سے ان کے ظہاور ظہور کا زبان مراد ہے جب کدوہ کیٹر ہوں گے اورلوگوں کا مقابلہ کوار سے کریں گے بیز مان سنتہل میں ہونے والا تھا۔ چنا نچدان خوارج کا مقابلہ سب سے پہلے معرت علی بن ابی طالب کوکرنا پڑا جنگ نہروان ان سے لڑی گئی جس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے اور کافی عرصہ تک سلاطین اسلام ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بچائ بن ہوسف جیے فخض کو شبیب حاد جی کی بیوی غز الد نے گھرسے نہ نگلنے دیا۔ بھرہ اور کوفہ میں سال بھرتک معرکہ آرائی رہی۔ اقامت غز الله صوق الضراب بین العراقین حولا قصیطا ترجمہ کہ غز اللہ نے بصرہ اور کو فیعراق کے دواہم شہروں میں ایک سال کالی کوارزنی کا بازارگرم رکھا۔

#### بَابُ قِصَّةِ يَاجُوجُ وَمَا جُوجَ

وَقَوْلِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِنَّ يَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

ترجمد ياجرج اجرج كاقد اوراللات الكاكاار او حكم ياجرج واجرى و عن المن الله عَنْ وَكُو الله عَنْ وَكُو الله عَنْ وَكُو الله عَنْ وَكُو الْقُولَيْنِ قُلُ سَاتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ وَكُو الله قَوْلِهِ سَبًا طَرِيْقًا الله قَوْلِهِ الله عَنْ الدَّونِي وَلَمَ الْحَدِيْدِ وَاحِلُمَا وَبُوا الْحَوْلُةِ وَهِى الْقِطَعُ حَتَى إِذَا سَاوِى بَيْنَ الصَّلَهُ فِي السَّلَمُ وَالسَّلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ خَرَجًا اَجُوا قَالَ النَّهُ خُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ الْحَدِيْدُ وَيُقَالُ الصَّفُو وَقَالَ الْهُ عَلَهُ الله عَلَهُ وَقَالَ الْمُعَلِي وَمَاصًا وَيُقَالَ الْحَدِيْدُ وَيُقَالُ الصَّفُو وَقَالَ الْهُ عَلَمُ الله عَلَهُ وَقَالَ الله عَلَهُ وَقَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَمَاصًا وَيُقَالَ الْحَدِيْدُ وَيُقَالُ الصَّفُو وَقَالَ الله عَلَهُ الله عَلَيْهِ وَمَا السَّطَاعُ الله نَعْلَا وَلَا عَلَهُ الله عَلَهُ وَقَالَ الله عَلَى مَنْ اطَعْتُ لَهُ قَلِدَالِكَ فَيحَ اسْطَاعُ الله عَلَهُ وَقَالَ الله عَلَهُ وَقَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُعَلِيعُ وَقَالَ الْمُعَلِيعُ وَقَالَ الْمُعَلِيعُ وَقَالَ الْمُعَلِيعُ وَقَالَ الْمُعَلِعُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ لَقُبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ وَقِيلَ الله عَلَهُ وَقَالَ الْمُعْلُولُ وَلَا كَدَاكُ مِنَ الْالْوَقِة بِالْارْضِ وَقَالَ الْمُعَلِيعُ وَقَالَ الْمُعَلِيعُ وَمَا الله عَلَهُ وَلَا كَذَاكُ مِنَ الْارْضِ وَلَاكُ وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَالُهُ وَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَالُ وَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَلَالَ وَلَيْكَةً اللّهُ وَلَا كَذَا لَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَاكُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَالَ وَلَالُو وَلَالَ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجمد باب جاللہ تعالی کا فیر ش آپ سے ذوالقر نین کے تعلق موال کرتے ہیں۔ الی قولہ مسبالین طریق راستہ الی قولہ اتونی زہر المحدید. زہر کا واحد زہر ہے۔ جس کے من گلزے کے ہیں قومتی ہوئے میرے پاس و ہے کی چادریں لے آؤ۔ این عہاس ہے کہا جاتا ہے کہ صدفین سے مراد کی دو پہاڑ ہیں جب دونوں پہاڑ وں کے درمیان کی جگہ کو پر کردیا گیا۔ خو جا ہمعنی مزدوری۔ اجوت کم دیا کہ پھوگو۔ یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگی طرح ہوگیا تو فرمایا کہ میرے پاس لے آؤ۔ تاکہ میں اس پررک کو پلیٹ دوں۔ فردوری۔ اجوت کم دیا کہ پھوگو۔ یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگی طرح ہوگیا تو فرمایا کہ میرے پاس لے آؤ۔ تاکہ میں ان کو طاقت میں کہ وہ اس وہ قطرے میں تا نباء اور کہا جاتا ہے کہ لوہا ہے۔ بعض نے کہا کہ پیشل ہے۔ ابن عہاس گر ماتے ہیں کہ پیشل مراد ہے۔ کہ ان کو طاقت میں کہ وہ اس تعلیم اس کا منارع ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ استطاع یہ تعلیم باب استفعال سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فی الف کے ساتھ استطاع پڑھا گیا۔ مشارع ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ استطاع یہ تعلیم باب استفعال سے ہے۔ اور وہ اس دیوار میں موراخ نہیں کر سے قرمایا یہ میں میں دیوار میں میں وہ اس کی ایکی مضروط دیوار بن گی گئی دیا جب میں حرب کی مہریائی ہے کہ اس کی مورز میں کو کہتے ہیں جس کی وہاں نہو۔ اور و کہ ایکی بموارز میں کو کہتے ہیں جس کی وہاں نہ ہو۔ اور و کہ ایکی بموارز میں کو کہتے ہیں جس کہ وہاں نہ ہو۔ اور و کہ ایک بھوارز میں کو کہتے ہیں جس کے وہاں نہ ہو۔ اور و کہ ایک بھوارز میں کو کہتے ہیں جس کے دور اور و کہ ایک بھوارز میں کو کہتے ہیں جس کی کہ کہ تب میں جس کی کو ہاں نہ ہو۔ اور و کہ ایک بھوار میں کو کہتے ہیں جس کی کو ہاں نہ ہو۔ اور و کہ ایک بھوار میں کو کہتے ہیں جس کی کو ہاں نہ ہو۔ اور و کہ کہ کے کہ ایک بھوار میں کو کہتے ہیں جس کی کو ہاں نہ ہو۔ اور کو کہ کر کے گوا تو کو کہ کو کہ کہ ایک کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہتے ہیں جس کی کو کہ کو کھور کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کھور کو کہ کو کہ کو کھور کو کو کہ کو کو کھور کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھور کو کو کہ کو کو کو کھور کو کھور کو کہ کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کو کو کو کو کھور کو کو کھور کو کھو

ہوجائے اور چٹ جائے۔ و کان و عد دہی حقا اور میرے رب کا دعدہ سچاہے اور اس دن ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دیں کے کندہ ایک دوسرے کو کھستے مارتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب بیاجوج ماجوج تکلیں کے تو ہ ہر ٹیلہے ریک رہے ہوں گے۔ ایک آ دی نے جناب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے کہا کہ میں نے وہ دیوارد یکھی ہے جوسرخ چاورورل کی طرح ہے۔ آپ نے بوچھاکیا تو نے اسد یکھا ہے۔

تشریکی از سیخ زکر بائے۔ ہو دجع ہودہ کی جادراور حجوۃ لین تش ونگاروالی۔ لین جوسفیداورسیاہ ہو۔ یاسفیداورسرخ دھاری ہو۔اور حافظ فرماتے ہیں کدوہ آ دمی دیکھنے والدائل مدیند میں سے تھا جس نے کہا کہ میں نے اس دیوار چین کودیکھا جس کا ایک راستہ سیاہ تھا۔ آپ نے

فرمایا ہی تواسے دکھے چکاہے۔

تشریکی از قاشمی اللہ والقرنین اے اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ شرق دمغرب کا بادشاہ بن کمیا تھا۔ کشرق اور غرب ہے اس کا گذرہ و البعض کہتے ہیں اپنی دوزلفوں کی وجہ سے ذوالقرنین مشہورہوایا اس کے سر پرتاج دوبینگوں کے مشابہ تھا بہر حال بہ سکندرا قال ہے جس نے ابراہیم خلیل اللہ کی حوال بیان الیا اور آپ کا پیروکار بنا اس کا ابراہیم خلیل اللہ کی حوالہ بنا اس کی برائی سے اور دوسرا سکندر ہوتانی تھا جس کا وزیر خلفی ار مسطا طالبس تھا وہ سے اور برخسر تھا۔ بہر حال مؤسن نیکوکار ضرور تھا اس کی نبوت ہیں اختلاف ہے۔ اور دوسرا سکندر ہوتانی تھا جس کا وزیر خلفی ار مسطا طالبس تھا وہ سے علیہ السلام کے ذمانہ سے تین سوسال پہلے الل اڈسی ہے۔ مصنف نے ابراہیم کے ذکر سے پہلے ذوالقرنین کا ذکر اس فرض سے کیا کہ اس سکندر سے سکند ہوتانی مراد نہیں ہے کو کلہ وہ وہ سے کیا کہ اس کی سلانت وسیع تھی اور بلاد کیرہ پراس کو غلبہ حاصل تھا اور خالم رہیہ ہے کہ سکندر وانی کی کو دوالقرنین کی مشابہت کی وجہ سے کہ کے کہ اس کی سلانت وسیع تھی اور بلاد کیرہ پراس کو غلبہ حاصل تھا

حديث (٣٠ ا ٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرِ النِّ عَنُ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ آبِى سُفْيَانُ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَّقُولُ لَآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَلْهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَلَّق بِاصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّيْئُ تَلِيْهَا قَالَتُ الْمُتَرَبَ فَتِحَ الْمَيْوَمِ مِنْ رُدَمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَالِهِ وَحَلَّق بِاصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّيْئُ تَلِيْهَا قَالَتُ وَيُنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كُثْرِ الْخُبُثُ. زَيْنَبُ بِنْتُ جَحَشِ مُقَلِّتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اَنْهُلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كُثْرِ الْخُبُثُ.

ترجمد حضرت ام حبيب بنت الى سفيان معرت زين بنت بحق سروايت كرتى بين كرجناب نى اكرم سلى الدُعليدو كلم اليك دن ان ك پاس كرجمات و معلى الدُعليدو كله الله الا الله پر سے تھے فرنا نے كك كرب كے لئے الاكت بهال شرك وجہ سے جو تريب آچكا ہے۔ آئ يا جوجہ اجوج كى ديوار كول وى كئى ہال مرح آپ نے الى دوالكيوں الكوفه اورا كلائت شمادت سے ملقہ بنايا خضرت ذين بنت جش قر اتى بين كرش نے بوجہ ايار سول الله كي اوجود كى كے باوجود ہم الماك ہوجاكي و كرا الله كي الله عمل الله عمل الله و سكر الله كي الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل كرا الله عمل الله عمل كرا و مقال مالله من را دم يا مجوج و مَا جُوج و مِعْلَ هذا و عَقَدَ بِيكِه تِسْعِينَ.

ترجمد حضرت الو ہربر الج جناب نی اکرم ملی اللہ علیدوسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کی دیوار اس طرح کھول دیں مے۔اور آپ نے اپنے ہاتھ سے نوے کاعدد بائدھا۔

حديث (٣١٠٨) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ نَصْرِالَخِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا ادَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ آخُرِجُ بَعْتَ النَّارِقَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ ٱلْفِ بِسُعُ مِائَةٍ وَبِسُعَةً وَبِسُعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَاهُمْ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ وَآيُنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ آبُشِرُوا فَإِنَّ مِنْجُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ آلْفَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى آرُجُوا آنُ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ آرُجُوا آنُ تَكُونُوا ثُلُكَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبُرُنَا فَقَالَ آرُجُوا آنُ تَكُونُوا نِصْفَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبُرُنَا فَقَالَ آنُتُم فِى النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَآءِ فِى جَلَدِ قَوْرِ آبِيَصَ آوُ كَشَعْرَةٍ بَيْصَاءَ فِى جَلْدِ ثَوْرِ آسُودَ.

ترجمدد مسرت ابوسید خدری جناب نی اگرم سلی الشعلیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تبارک وتعالی فرمائی کے کہا ہے

آدم! وہ فرمائیں کے حاضر ہوں میں تیرے سامنے ہوں میں اے ربتمام بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہفرمائیں کے جہنیوں کا
گروہ لکال لودہ پوچیس کے جہنیوں کا گروہ کیا ہے۔ فرمائیں کے ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے پس اس وقت من کر چھوٹا پچ سفید ہالوں والا ہوجائے
گا۔ اور ہر حاملہ حورت اپنا جمل رکھ دے گی اور تو لوگوں کو بے ہوش دیکھے گا۔ وہ در حقیقت نشری بے ہوش جیس ہوں کے بلکہ اللہ کا عذاب خت ہوگا۔
لوگوں نے کہایارسول اللہ! وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا آپ نے فرمایا تم خوش ہوجا و بے شک تم میں سے ایک ہوگا۔ اور یا جوج وہا جوج میں سے
لوگوں نے کہایارسول اللہ! وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا آپ نے فرمایا تم خوش ہوجا و بے شک تم میں سے ایک ہوگا۔ اور یا جوج وہا جوج میں کہ ایک ہو ایک ہزار ہوں گے۔ پھر فرمایا جس سے چھائی ہو گے۔ پر ہم نے فرم کھی ہر باند کیا چھر فرمایا میں امید سے کہ میں نے میں ہوں کے جیسے سفید تکل کے چڑے میں ایک سفید ہال ہوتا ہے۔ رہاں ہوتا ہے۔ یا جو سفید تکل کے چڑے میں ایک سفید ہال ہوتا ہے۔
ہال ہوتا ہے۔ یا جیسے ایک کا لے دیک کے تیل کے چڑے میں ایک سفید ہال ہوتا ہے۔

تشری از مین گنگونی"۔ عقد بیدہ تسعین اسے مقعداس ملقہ کی صورت کوقوت عیدللہ کے قریب کرنا ہے ہی صورت ملقہ کے بارے ش کے بارے میں دونوں روا بحول میں کوئی منافات نہیں ہے۔

# بَابُ قُولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيُّلا

ترجمد باب بان اقوال بارى كي تغيير من الله تعالى في ابراجيم وظيل بناليا

وَقَوْلُهُ إِنَّ إِبْوَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَالِتًا لِلْهِ وَقَوْلُهُ إِنَّ إِبْوَاهِيْمَ لَاَوَّاةً حَلِيْمٌ وَقَالَ آبُوُ مَيْسَوَةَ الرَّحِيْمُ بِلِسَانِ الْحَبُشَةِ. ترجمد بِ فَكَ ابراجِمٌ كَ ابِكِ جماحت جوالله تعالى كافرمانبردار برادالله تعالى فرمات بين ابراجيمٌ رجيم ادر حصل دالے تھے۔ ابديسرة فرماتے بين كيمبش زبان بين اوّاه رجيم كوكتے بين۔

حديث (٣١٠٩) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيْرِ النِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَحْشُورُنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلا ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا آنَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ وَآوَّلُ مَنُ يُحْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَإِنَّ أَنَاسًا مِنْ آصْحَابِي يُوْخَدُبِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَٱقُولُ آصْحَابِي أَصْحَابِي أَصْحَابِي الْمَعْدُلُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ لَمُ يَزَالُوا مُرْعَلِيْنَ عَلَى آعَقَابِهِمْ مُنْدُ فَارَقَتَهُمْ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الْصَالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مًا دُمْتُ فِيهِمْ إلَى قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ.

ترجمد حضرت ابو ہری قبناب نی اکرم سلی الدعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں گرآپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی قیامت کے دن اپنے ہاپ آ زرے ملاقات ہوگی کرآ زرکے چرہ پر سیابی اور خبار پڑی ہوگی حضرت ابراہیم اس سے کہیں گے کہ کیا یس نے تھے ہے کہائیس تھا کہ میری نافر مانی ندگرنا۔ تو آپ کا باپ سے گا کہ لیس آ ت کے دن میں آپ کی نافر مانی نہیں کردں گا۔ جس پر حضرت ابراہیم کہیں گے اے میرے رب بے شک آپ نے جھے دعد وفر ما یا تھا کہ بختے رسوانیس کرد تگا بس اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرایا پر حمت اللی سے بہت دور ہو۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ میں نے تو جنت کو کافروں پر حرام کردیا ہے۔ پس ابراہیم سے کہا جائے گا کہ اپنے یاؤں کے نیچ دیکھودہ نگاہ کریں

كِة كياديكس كَدايك بهت بالوں والا بحو بجوكو بريا خون شمالت بت بهراس كونا گوں سے پكر كرجنم من وال دياجائے اللہ حديث (١١١١) حَدُّقَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ اللّٰحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتُ وَجَدَ فِيْهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيْمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ اَمَالَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوا اَنَّ الْمَلَآثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ صُورَةً هَذَا إِبْرَهِيْمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسُتَقُسِمُ.

ترجمدد حضرت ابن عہاس فراتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی الله علیہ وسلم بیت الله میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم اور بی بی مریم سکی مورثیں دیکھیں۔ فرمایا بیلوگ من بی مورث بین کم میں داخل نہیں ہوتے جس میں تضویر ہو۔ بیلوگ میں مورث بنائی گئی ہے تو وہ الکتیم کیے کرسکتے ہیں۔ یعنی تصویر میں تشیم امورانجام نہیں دے سکتیں۔

حديث (٣١١٢) حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوْسَى الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ حَتَّى اَمَرَبِهَا فَمُحِيَثُ فَرَاى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِايْدِيْهِمَا السَّلَامُ بِايْدِيْهِمَا السَّلَامُ بِايْدِيْهِمَا الْلَازَلامُ فَقُل.

ترجمد حضرت ابن عہاس سے مروی ہے کہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے اندرتضوریں دیکھیں تواس وقت تک اندرداغل نہ ہوئے جب تک کرآپ کے عکم کے مطابق ان کو ندمنادیا گیا۔حضرت ابرا ہیم اوراساعیل کے ہاتھوں میں دیکھا کہ تنہیم کے تیر ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی ان کومارے ۔اللہ کی شم اید دونوں تو مجمی تیروں سے تشیم کے دوادار نہ ہوئے۔

حديث (٣١ ١٣) حَدِّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ النِّ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةٌ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ مَنُ آكُرَمُ النَّاسِ قَالَ اتْقَهُمُ فَقَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نِسَأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ بُنُ نَبِيّ اللهِ بُنِ نَبِيّ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نِسَأَلُكَ قَالَ فَمَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَلَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْعَامِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجد حضرت الوجرية فرماتے بين آنخضرت ملى الله عليه وسلم سے كها كيايا رسول الله اقمام لوگوں ميں سے بوى عزت والاكون ہے۔ فرمايا جوان ميں سے زياده پر بيزگار ہوگا۔ انہوں نے كها بم اس كے متعلق سوال نہيں كرتے فرمايا يوسف نى الله جو نى الله كے بينے اور خيل الله ك بيتے انہوں نے كہا بم اس كے متعلق سوال نہيں كرتے ۔ آپ نے فرمايا عرب كی فرك كا نوں كے متعلق سوال كرتے ہوجوز مانہ جا بلیت ميں ان ميں سے بہتر تھا وہى اسلام ميں بھى بہتر ہوگا۔ جب كدوه دين ميں بجھ پيداكريں ابواسامة نے نى اكرم سلى الله عليه وكم سے بيان كيا۔ حديث (١١٥٣) حَدَّثَنَا مُومَّلُ بُنُ هِ مَسَامِ الله حَدَّثَنَا سُسُمَوَ أُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ.
اَتَابِى اللَّهُ لَهُ الْإِيَانِ فَاتَدِيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيْلٍ لَا اَكَادُ اَرْكَى رَائِسَهُ طُولًا وَإِنَّهُ إِبْوَ اهِيُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ.

ترجمد حضرت سمرہ مدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیدوسلم نے فر مایا آج رات میرے پاس دوآ نے والے آ ئے تو ہم ایک الیے مخص کے پاس پہنچ جولم اتھا۔ میں لمبائی کی وجہ سے اس کے سرکہیں دیکھ سکتا تھا۔ بے شک وہ حضرت ابراہیم تھے۔

حديث (٣١١٥) حَدَّثَنَا بَيَانُ ابْنُ عَمْرٌ الح عَنْ مُجَاهِدٍ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٌ وَذَكَّرُوا لَهُ الدُّجَّالَ بَيْنَ

عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ اَوْ كُنَّ فَ رَ قَالَ لَمُ اَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ اَمَّا اِبْرَاهِيْمَ فَانْظُرُوا اِلَى صَاحِبِكُمْ وَامَّا مُوسَى فَجَعْلُ ادَمُ عَلَى جَمَلِ اَحْمَرَ مَخْطُوم بِخُلْبَةٍ كَايِّى ٱنْظُرُ اِلَيْهِ اِنْحَدَرَ فِى الْوَادِى يُكَبِّرُ.

ترجمد حضرت مجاہد سے مروک ہے کہ انہوں نے حضرت ابن حباس سے سنا۔ جب کہ لوگوں نے ان کے سامنے د جال کا ذکر کیا کہ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان کافر یاک ف ر کھا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا ابرا جیم کودیکن اور کھنا ہوتو اپنے ساتھی محرمصطفیٰ کودیکے لو لیکن موکی علیہ السلام محوکھرالے بالوں والے گند ہوگر تی کے سرخ اونٹ پرسوارجس کی مہار مجود کے رشہ کی ہے۔ کویا بیس ان کودیکے در ہا ہوں کہ وہ تجبیر کہتے ہوئے دادی بیس ان تر رہے تھے۔

حديث (١١١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ الْحَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ ابْنُ فَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ تَابَعَةً عَبْدُالرُّحُمْن.

ترجمد حضرت ابو ہرمر افر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہراہیم نبی اللہ نے استی سال کی عمر میں کلہاڑے کے ساتھ ختنہ کرایا اگر قلوم بالمنشد بد بدوتوشام میں ایک بسنتی کا نام ہے۔

حديث (١ ١ ٣) حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ قَالَ بِالْقُدُومِ مُخَفَّفَةً.

ترجمد یعنی انہوں نے مخفیف کے ساتھ قدوم روایت کیا جس کے معنی چکھاڑنے کے ہیں۔

حديث (١٥ ١ ٣) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ تَلِيُدِ الرَّعَيْنِيُّ النِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا فَكُ وَايَتِهِ إِلَّا فَلَكَ كَذَبَاتٍ لِنَتَيْنِ مِنْهِنَّ فِي ذَاتِ اللهِ عَزُوجَلُ وَقَوْلُهُ إِنِي سَقِيْمٌ وَقُولُهُ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَلَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ إِذَ آتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَهَابِرَةِ فَقِيلُ لَهُ إِنَّ هَهُنَا رَجُلَّ مُعَةً إِمْرَأَةٌ مِنْ آحُسَنِ النَّاسِ فَارُسَلَ إِلَيْهِ فَسَالَهُ عَنْهَا فَقَالَ جَبَارٍ مِنَ الْجَهَابِرَةِ فَقِيلُ لَهُ إِنَّ هَهُنَا رَجُلَّ مُعَةً إِمْرَأَةٌ مِنْ آحُسِنِ النَّاسِ فَارُسَلَ إِلَيْهِ فَسَالَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ عَيْرِي وَغَيْرُكِ وَآنَ هَلَا مَنْ اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَ

ترجم۔ معرّت الو ہر بر الرمائے ہیں کہ جناب رسول الله ملی واللہ ملی اللہ علیہ واللہ من من اللہ اللہ علیہ من ہوئے ہیں کہ جناب رسول اللہ ملیہ من ہیار ہوں۔ دوسراتول بل فعله کبیر ہم ہذا بلہ میں سے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں ہیں۔ پہلا آپ کا تول ان سقیم ہے کہ میں بیار ہوں۔ دوسراتول بل فعله کبیر ہم ہذا بلہ ان کے اس بوے سے اور تیسرایہ ہے کہ ایک دن وہ اور ان کی بیوی سار اس فرسے کرتے ایک ظالم بادشاہ معرک پاس سے گذرے اس بادشاہ سے کہا گیا کہ بیوی ہے تواس نے اس بادشاہ سے کہا گیا کہ بیوی ہے تواس نے سے اس بادشاہ سے کہا گیا کہ بیری ہے تک اس جگرا کی ایسامرد ہے جس کے ہمراہ تمام لوگوں میں سے زیادہ خوب صورت بیوی ہے تواس نے

آپ کے پاس آدی بھیجا جواس مورت کے بارے میں ہو چھتا تھا۔ کہا کہ بیکون ہے۔ آپ نے فرمایا بھری بہن ہے اور سارہ آک کہا کہ اسے سارہ آج دوے زمین پر بھرے اور تیرے سواکوئی مؤسم نہیں ہے۔ اور اس بادشاہ نے تیرے بارے میں جھے سے ہو چھا ہے میں نے اسے بتلا یا ہے۔ کہ تو جمری بہن ہے دین پر بھرے اور تیرے سواکوئی مؤسل سے باس اندر اللہ ہو کی تواس نے دست درازی شروع کی تواسے پارلیا گیا۔ پس کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھرے لئے دعا کریں میں تجھے کوئی نقسان داخل ہو کیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں بہنچا وی گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھرے لئے دعا کریں میں تھے کوئی نقسان میں بہنچا وی گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھرے باس بی کھا کوئی نقسان نیس بہنچا وی گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یں بارہ بہن بہنچا وی گا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے باس کی انسان کوئیں لاتے ہو۔ بلکہ کوئی نقسان نیس بہنچا وی گا۔ چا نچہ باللہ تعالیٰ سے دعا کریں میں تھے کوئی نقسان نیس بہنچا وی گا۔ چا نچہ باللہ تعالیٰ میں انسان کوئیں لاتے ہو۔ بلکہ کوئی شیطان اور جن سرکس نے دعا کی تو اس بالہ کوئی سے میں کوئی سے بیاں واپس آگی ہو کی شیطان اور جن سرکس شیطان ہوں کہ بالکہ تو اس کی انسان کوئیں لاتے ہو۔ بلکہ کوئی شیطان اور جن سرکس شیطان ہوں کوئی تو میں کی انسان کوئیں لاتے ہو۔ بلکہ کہ کہر نے باللہ تا کہ جو۔ اور خدمت کے لئے بی بیا ہجرہ و دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس میں تعیر کواس کے سینے میں لوٹا دیں ہوں کہ تو میا والسما و ملبارت نسب کی دیم سے کہ بیکی تہماری مال سے میا و السماء کا ایہ بنو ما و السماء کا ایہ ہو سے کہ بیکی تہماری مال سے میں و ما والسما و ملبارت نسب کی دیم سے کہ بیکی تہماری مال کی اس میں وہد سے کہا گیا۔

حديث (١١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى النَّحَ عَنُ أُمَّ شَرِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ.

رِّجمد صرَّت امِثْرَيَّتْ عَمَرُ وَلَ بِكَرِجنَابِ وَ وَلَ اللَّهِ فَكَ الْوَالِذَا الْحَاكَمُ وِ الدَّرْمَا ال كَمَّا نَوْلَتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا حديث (٢٠ ١٣) حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ النِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ۖ قَالَ لَمَّا نَوْلَتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اللَّهِ أَيْنَا لَا يَظُلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا اَيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أَيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَلَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ عَظِيلُمْ .

تشری از بینی مقد در بحرکوش سے حاصل کرتا ہے جب لوگوں نے کہا ہماری مرادیدیسلم نے اکرام کوان اعمال صالح اورا ظلاق مرضیہ پرمحول فرمایا جو انسان اپنی مقد در بحرکوش سے حاصل کرتا ہے جب لوگوں نے کہا ہماری مرادیدیس تو آپ نے ان صفات پرمحول فرمایا جن سے انسان امور عارضہ کی وجہ سے متعف ہوتا ہے لیکن جب لوگوں نے اس ہے بھی الکار کیا تو آپ نے ان صفات پرمحول فرمایا جوجبی اور خلتی طور پر انسان میں موجود ہوتے ہیں کسب کا اس میں وطل فہیں ہوتا جیسے آباؤ اجداد ۔ تو آپ نے فرمایا خیار هم فی المجاهلية خيار هم فی الاسلام يعنی احجمی عادات و خصائل جواللہ تعالی نے اپنے بندوں میں رکھوری ہیں۔ جن پر انسان کی جا المیت اور اسلام دونوں میں مدح کی جاتی ہیں جسے صدیق اور فاروق کہ بیمات جا المیت میں بھی محمود میں اور اسلام باتی رہنے پرحمد و مدح کا باعث بنیں۔

تشریکی از سین زکر میالا معزب شیخی کنگوئی نے سوال وجواب کی جوتو جید بیان کی ہوہ بہت حمدہ ہے۔ مافظ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے جواب میں اس اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اللہ

علام طبی "فرماتے بیں کہ پہلا جواب حسب نسب کا لحاظ سے بغیر مطلقا تھا۔دوسرا جواب حسب علی النسب پراور تیسرا محض حسب پہنی تھا۔ تو آپ نے اذافقہو افرما کر حسب و نسب دونوں کوچھ فرمادیا۔

تشری از قاسی " و واتحدالله ابر هیم حلیلا النع ان آیات سے معرت ابراہیم کی شاء الی کی طرف اشارہ ہے۔ اوّل من یکسی النع ان کی قصوصیت کی وجہ بیے کدان کوشکا کرے آگ شیل ڈالا کیا تھا۔ یاس لئے کدہ پہلے قص ہیں جنہوں نے سلوار پڑی ہے۔ یہ فضیلت جزئیا برا بیم کو حاصل تھی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وکشیلت کی حاصل ہے یا عموماً متلم مرادیس بواکرتا۔

لم یز الموا موتدین بظاہرار تدادے کفرمراد ہوتا ہے۔ لیکن اس جگہ حقوق داجہ سے بیچےرہ جانا مراد ہے۔ کوئکہ بحمد اللح البرام اللہ سے کوئی مرتد نہیں ہوا۔ البتد دیہاتی لوگ جو رغبة یار ہنة مسلمان ہوئے تنے ان سے اعمال یس کوتا ہیاں ہوگئیں۔ جیسے حسید بن حین وفیره۔از لام سادن کعبے یاس کھ تیرجم ہوتے تے جن کوبلور فال کے استعال کیاجا تا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی بھافتر ام ہے۔

لله الاهو صاحب فين نے ادريس كے متعلق في اكبر كامقول قل كيا ہے كادريس ادرائيا سنى واحد عليه السلام فعوص كتاب ش انہوں في انہوں عن كام كور فع آسانى سے پہلے دہ نى سے پہلے دہ نى سے بہلے دہ نى سے كر جب زول ہوا تو رسول بنائے كا ادرائيا سين نام ركھا كيا توعين كى طرح دونوں حالتوں ميں نى رہے يہل از زول ادر بعد النز ول اور بعد النز ول ادر بعد النز ول اور بعد النز ول النز ول

یسٹلونک عن فی القونین امامرازی اورمافظ کا مسلک بیے کہ بیذ والقرنین سندر ہونائی ٹیس تھا۔ کونکہارسلوااس کے درراہ شس سے تعاوہ اسے جدہ کرتا تھا۔ اورای نے جغرافیہ کی بٹیاور کی۔ جس ش سرسندری کا ذکر کیا دوسرے بیکہ ہونائی سندر نے مطلع شس اورمغرب کا سنرٹیس کیا۔ بلکہ وہ موقد میں تھا۔ جس نے داراسے الائی اوراسے آل کردیا۔ پھر اسکندر بیکو فی کرتے ہوئے بالل پہنچا۔ پھر یہاں سے وہ کابل والی ہوا۔ پھروہ راولینڈی آیا فیک لا کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ پھروہ اس سے چل کرسندھ پہنچا اورو ہیں مرکیا تو بیسکندر ہونائی وہ فوالقرنین نے ہواجس کا ذکر قرآن مجد کرتا ہے۔ جو مطالعہ کونائی ہو۔ پھر میں اس باب میں خاصی بحث کی ہے جو مطالعہ کونائی ہو۔ دوالتر نین نے اس کو تالی جا بہ جبل فوقیا کے ترب بنوایا اور جود بیار پھین کے نام سے شہور ہے۔ اوراس کا طول ایک بڑار دوسومیل ہے۔ بیاور بیار بیس میں ہے۔ جے شدوالی دیوار پھول کی براد دوسومیل ہے۔ بیاور دیوار ہے۔ اورایک تیم رک دیا جوجہ کی اس کو دور کی ہوں گئی ہے۔ دور بیوار کونائی میں ہوت وہ بیون ہوں جو اوری بیادی وہ بیون کی اس کو دی ہوت کی ہوت گئی ہے۔ وال تک میں جوت وہ بیون وہ بیون میں اس کام وہ دی بیار معلوم کی ہوت گئی ہے۔ قرآن مجید بی ہوت وہ وہ بیون میں اس کام وہ جس سے اس کام وہ دی بیادر معلوم ہوت ہوت بیادر بیادر بیادر نیاد کرنیس ہود وہ بیون ہوت کی اس کو دی ہوت کی اس کام وہ بیادر بیاد

ہوتا ہے۔اس سے پہلےان کافر وج ہو چکا۔ آفر زمانہ میں جوفر وج ہوگا وہ تخت ترین ہوگا۔اند کاک اد ص کے بعد فر وج کامتصل ہونالاز مجیل ہے۔جیسے کہ قیامت کی نشاندوں میں سے فتح بیت المقدس فتح قسطنیہ وغیرہ ہیں لیکن سیسب متصل نہیں ہو گے۔

تحتیق یا جوج و ماجوج ہا تفاق المؤرض یافٹ کی اولاد یس سے ہیں۔ شامیوں کی زبان میں کاک میکاک اور مقدمه ابن طلدون میں خوخ خوخ کہ ہوئا تا ہے۔ برطانیے نے اقرار کیا ہے۔ کووہ ماجوج کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوس نے یا جوج کی قوم میں سے ہونا اقرار کیا ہے۔ توبیا نسانوں کی نسل میں سے ہوئے۔ اور ان کے فروج سے مراوان کا حملہ اور نساد ہر یا کرنا ہے۔ اور یہ ہوکر دہ گاکہ وہ ایک وقت میں سب انسانوں پر فروج کریں گئی سے ہوئے۔ اور ان کے فروج کی میں سے بوالحر ہے۔ گاکہ اور خوا کی دو ایک وقت میں سب انسانوں پر فروج کریں گئے۔ اور حضرت عیسی کی دعا سے ہلاک ہوجا کیں گے لیمین قادیائی نے اس سلسلہ میں کی فراق سے کام لیا ہے جس پراسے بوالخر ہے۔

ٹلٹ کذبات جیے دواللہ تعالی کی رضا کے لئے تھے ایا تیسرا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لئے تھا۔ کدایک جابرے عزت کو محفوظ کرلیا۔ اگر چہاس کا نفع ان کی ڈات کو پہنچا کذبات صور ہیں۔ حقیقہ نہیں ہیں بلکراسے توریکہا جائے تو بجائے۔ انبی سقیم کا مطلب ہے بیس تہارے کفرے مغموم ہوں۔ یا یہ کدانسان ہروفت کسی نہ کسی بیاری بیس ضرور جٹلارہتا ہے۔ بل فعلہ کبیر هم هذا ان کانو اینطقون کے ساتھ مشروط ہے۔ یا باعتبار سبب کے قبل کی مناسبت اس کی طرف کردی گئی۔

انت احتى دين بهن بحائى كهر مباركظم مع محفوظ موسك يعض نے كهاكدوه جبار محوى تما جن كيزو كي محر مات سے فكاح جائز ب- ياس لئے فر مايا تاكد مجمع طلاق دينے پرمجور ندكر ۔

فاخذبمعنى حبس أوركها كياب كداس كاكلاد بادياجا تاتفاجس سوه زمين يركر يزتا

#### بَابُ يَزِفُّونَ النَّسُلانُ فِي الْمَشِيِّ رَجمه بابِين عِلے مِن جلدی كرنا

حديث (١٢ ٢ ٣) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ النِحَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآوَلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَيُسُمِعُهُمُ اللَّاعِيُ وَيَنْفُدُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدُنُوا الشَّمُسُ مِنْهُمُ فَذَكَرَ حَدِيْتُ الشَّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِبُرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ اللَّاعِيُ وَيَنْفُدُهُمُ اللَّهِ وَخَلِيْلُهُ مِنَ الْآرُضِ اِشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ فَيَقُولُ فَذَكَوَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِى نَفْسِى إِذُهَبُوا اللَّي مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..

ترجمد حضرت الا ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کوشت لا یا گیا جس پرآپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین اورآ فرین سب کوایک کھے میدان میں جمع کریں گے۔ جہاں ہر پکارنے والا آئیں سنا سے گا اور ہرآ کھان میں سرایت کر سے دن اللہ تعالیٰ اور ہرآ کھان میں سرایت کر سے کہ اللہ کی سورج ان کے بالکل قریب آ جائے گا پھر انہوں نے شفاعت والی مدیث بیان کی کی لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ کہ آپ اللہ کے نمی اور زمین میں اس کے فیل ہیں اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کریں آپ اپنے ان کذبات کو یا دکر کے کہیں گے کہ جمھے تو اپنی ذات کی نمی اور زمین میں اس کے فیل ہوں۔ جا دوسرے کے متعلق کیا کرسکتا ہوں۔ جا دا احضرت موسی سے پاس المنے اللہ تعلیٰ ہو وَسَلّم قَالَ حدیث (۲۲ ا ۲۲) کے ڈوئنا اُخْ مَدُ ہُن سَعِیْدِ المنے عَنِ ابْنِ عَبّاسٌ عَنِ النّبِی صَلّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلّم قَالَ حدیث (۲۲ ا ۲۲) کے خوالے کے ایک میں اللہ عَنِ ابْنِ عَبّاسٌ عَنِ النّبِی صَلّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلّم قَالَ

يَرُحَمُ اللّٰهُ أُمُّ اِسْمَعِيْلَ لَوُلَا أَنْهَا عَجُلَتُ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَّعِيْنًا قَالَ الْاَنْصَارِئُ الخ حَلَّاتِيْ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ اَقْبَلَ اِبْرَاهِیْمُ بِاِسْمَاعِیْلَ وَاُقِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ وَهِیَ تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ لَمْ یَرُفَعُهُ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِیْمُ بِاِبْنِهَا اِسْمَعِیْلَ.

تر جمد حطرت این مهاس جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الله تعالی حطرت اسمعیل کی والدہ پر رحم کرے اگروہ چلدی نہ کرتیں او زمزم ایک چشمہ دار کنواں ہوتا۔ انصاری کی سند سے کہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت ابراہیم اسمعیل اوران کی والدہ کو لائے جب کہ وہ اپنے اس بے کو دو دو چار ہی تھیں اوراس کے پاس ایک چھوٹا سامشکیزہ پانی کا تھا لیکن اس حدیث کا رفع نہیں کیا۔

حديث (٣٣ ٢٣) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الخ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ أَوَّلُ مَا اتَّخَذُ النِّسَآءُ الْمِنْطَقُ مِنْ قِبَلِ أُمِّ اسْمَعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّى ٱثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمُّ جَآءً بِهَآ اِبْرَاهِيْمُ وَبِإِبْنِهَا إسْمَعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَصَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحِةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكُّةَ يَوْمَنِلٍ آحَدٌ وَّلَيْسَ بِهَا مَآءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمُرّ وَّسِقَآءٌ فِيْهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمَّ اِسْمَعِيْلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَلْعَبُ وَتَتُوكُنَا بِهِلَا الْوَادِيّ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ إِنِّسٌ وَلَا شَيْئًى فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِزَّارًا وَّجَعِلَ لَا يَلْتَفِتُ النَّهَا فَقَالَتْ لَهُ ءَاللَّهُ الَّذِي آمَرَكَ بِهِلْذَا قَالَ نَعَمُ قَالَتُ إِذَنَ لَّا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتُ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيْمُ حَتَّى كَانَ عِنْدَالثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهِوْلَآءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي ٱسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى ذَرْعٍ حَتَّى بَلَغَ يَشُكُرُونَ وَجَعَلَتْ أَمُّ اِسْمَعِيْلَ تُرْضِعُ اِسْمَعِيْلَ وَتَشُرَبُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَآءِ حَتَّى إِذَا نَفِذَ مَا فِي السِّقَآءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ إِبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَعَلَوْى أَوْ قَالَ يَتَلَيُّطُ فَانْطَلَقَتْ كِرَاهِيَّةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا ٱقْرَبَ جَيَلٍ فِي ٱلْارْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اِسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلُ تَرَى آحَدًا فَلَمْ تَرَ آخَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَفَتِ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ ٱلإنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ثُمَّ آتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتُ عَلَيْهَا وَنَظَرَتُ هَلُ تَرِى آحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتُ ذَلِكَ سَبُعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشَرَفَتْ عَلَى الْمَرُوتِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهِ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ اَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَوَاتْ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدُ مَوْضِع زَمْزُمَ فَبَحَتَ بِعَقَبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَآءُ فَجَعَلَتُ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِهَدِهَا هَكَذَا تُغُرِفُ مِنَ الْمَآءِ فِي سِقَآئِهَا وَهُوَ يَقُورُ بَعُدَ مَا تَغُرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحُمُ اللَّهُ أُمَّ السَّمِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اوْقَالَ لَوْ لَمْ تَقُوفَ مِنَ

الْمَآءِ لَكَانَتُ زَمُزَمُ عَيْنًا مَّعِينًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَارُضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمُلْكُ لَا تَخَافُوا الطَّيْعَةُ فَانَّ هَٰهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَيْنِي هَٰذَا الْغُلَامُ وَٱبُوهُ فَانَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَهَلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُوتَفِعًا مِّنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ قَاتِيْهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنُ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتُ كَذَالِكَ حَتَّى مَرَّتُ بِهِمْ رُفُقَةٌ مِنْ جُرُهُمَ اَوُ اَهُلُ بَيْتٍ مِّنْ جُرُهُمَ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَآءَ فَنَزَلُوا فِيْ اَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَ اَوْطَائِرًا عَآئِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَآءٍ لَعَهُدُنَا بِهِلَّا الْوَادِى وَمَا فِيْهِ مَآءٌ فَآرُسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَاهُمُ بِالْمَآءِ فَرَجَعُوا فَآخُبَرُوهُمُ بِالْمَآءِ فَٱقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ اسْمَعِيْلَ عِنْدَ الْمَآءِ فَقَالُوا آتَأْذَيْسُ لَنَا أَنْ تُنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمُ وَلَكِنُ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَآءِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْفَى ذَلِكَ أُمُّ اسْمَعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْأَنْسَ فَنَزَلُوا وَٱرْسَلُوا إِلَى اَهْلِيُهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا آهُلُ ٱبْيَاتٍ مِّنْهُمْ وَشَبُّ الْفَكَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَٱنْفُسِهُمْ وَٱعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبّ فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوهُ اِمْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أَمُّ اِسْمَعِيْلَ فَجَآءَ اِبْرَاهِیْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمَعِیْلُ یُطَالِعُ تَركَتَهُ فَلَمْ يَجِدُ اِسْمَعِيْلَ فَسَالَ اِمْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَيْتَغِىٰ لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْنَتِهِمْ لَقَالَتُ نَحُنُ بِشَرٍّ نَحُنُ فِي ضَيْقٍ وَشِلَّةٍ فَشَكَّتُ اِلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَآءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلُولِيُ لَهُ يُفَيِّرُعَتَهَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسْمَعِيْلُ كَانَّهُ انْسَ شَيْنًا فَقَالَ هَلُ جَآءَ كُمْ مِنْ آحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَآءَنَا شَيْحٌ كَذَا وَكَذَا فَسَالَنَا عَنْكَ فَاخْبَرْتُهُ وَسَأَلِيمُ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلُ اَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعَمُ اَمَرَنِي اَنُ اَقَرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ غَيْرُ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ آبِيْ وَقَدْ آمَرَنِيْ آنُ ٱفَارِقَكَ اِلْحَقِيْ بِٱهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمُ ٱلْحُرَى فَلَبِتَ عَنْهُمُ إِبْرَاهِيْمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ آتَاهُمْ بَعُدُ فَلَمْ يَجِدُهُ فَدَخَلَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَيْتَغِى لَنَا قَالَ كَيْفَ ٱلْتُمْ وَسَالَهَا عَنُ عَيْشِهِمُ وَهَيْئَتِهِمُ فَقَالَتْ نَحُنُ بِخَيْرٍ وُسَعَةٍ وَٱثْنَتْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحُمُ قَالَ فَمَا شَرَابِكُمْ قَالَتِ الْمَآءُ قَالَ اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَآءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمْ يَوْمَنِدٍ حَبُّ وَلَوْكَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوا عَلَيْهِمَا آحَدُ بِغَيْرٍ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَآءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيَّهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسْمَعِيْلُ قَالَ هَلُ آتَاكُمْ مِّنُ آحَدٍ قَالَتْ نَعَمُ آتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْعَةِ وَٱلْنَتْ عَلَيْهِ فَسَالَيِيْ عَنْكَ فَاخْبَرْتُهُ فَسَالَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَاخْبَرْتُهُ آنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعَمُ ُ هُوَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَامُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ آبِي وَآنْتَ الْعَتَبَةُ آمُرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِتَ عَنْهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَآءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَعِيْلُ يُبُرِئُ نَبَّلا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا

مِنْ رَمْزَمَ فَلَمَّا رَاهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمَعِيْلُ اِنْ اللّهَ اَمَرِيْ يَامُو قَالَ فَاصْنَعُ مَا آمُرَىٰ آنُ آبُنِى اللّهَ اَمَرِيْ يَامُو قَالَ فَاصْنَعُ مَا آمُرَىٰ آنُ آبُنِى اللّهَ اَمَرِيْ اللّهَ اَمْرَيْ آنُ آبُنِي اللّهَ اَمْرَيْ آنُ آبُنِي اللّهَ اَمْرَيْ آنُ آبُنِي اللّهَ اللّهَ اَمْرَيْ آنُ آبُنِي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

ترجمد معزت سعیدین جیر قرماتے ہیں کہ معزت ابن مباس نے فرمایا کسب سے پہلے جو کم بنداستعال کیادہ اسمعیل کی والدہ کی ظرف سے تھا۔انبوں نے لکتا ہوا کربنداس لئے بنایا تھا تا کہاس سے سارہ کی دجہ سے اپنے نشان قدم مناتی تھیں۔ تو ابرا ہیم بی بی سارہ کی غیرت کھانے ك وجد سام اساعيل اوران كے بينے اساعيل كو لے آئے۔ جب كروه مال اپنے بينے كودود مد با الى تقى \_ يهال تك كران دونوں مال بينے كوبيت الله کے پاس زمرم کے قریب ایک بہت بوے جنٹر داردرخت کے بنچ چھوڑ دیا۔ وہ درخت معجد کے بالائی حصہ میں زمزم کے اوپر تھاان دنوں مکہ معظم بنس شکوئی آ دی تفااور شدی وہاں کوئی پائی تفاق ان دونوں کودہاں چھوڑ دیا۔ادران کے پاس ایک حمیلہ مجور کا ادرایک مشکیزہ پائی کار کودیا۔ مرابرا بيم نے چلتے موسے بينے كيرل-اسمعيل ك والدوان كے يحفيدوري كين كيس اے ابرائيم ! آپ كمال جارے بي إورآب بمين الى لھیں زمین میں چھوڑ کے جارہے ہیں جہاں شاتو کوئی انسان و معررد ہے اور شدو ہاں کوئی اور شیعی کھانے پینے کی ہے۔ یہ بات انہوں نے ان سے كى باركى كيكن دوان كى طرف مؤكر بمي تبين ديمية تصاوره كين ككياآب كالله في الديرة بكواس كالمحمد ياب فرماياب افرمايا اللهمين منائع نیں کرے گا محروالی آ می اورا برا میم مل بڑے یہاں تک جب کھاٹی کے پاس پنچ جہاں ان کوو واوگ نیس و کھ سکتے تھے تو بہت الله ک طرف رُخ كرك بيدها كي ما كلف كك اوراي دوباته دوما كيلي المالية فرمات تصاب يرب رس اي خاندان كواس فيرآ بالشي علاقه میں تیرے پاک گرے پاس شہرار ما موں حی کہ ہشکرون تک پیچے عظرت اسمعیل کی والدہ برابراساعیل کودود مال تی رہی اورخوداس مشكيزے والے پانى سے باتى رہيں۔ يهال تك كه جب مشكيزے كا پانى فتم موكيا تو خود بھى بياس رہے لكيس اور ان كابيا بھى بياسار ہے لگا۔ وہ برابرات بینے کود کیوری تھیں کدوہ بلبلا کرالٹ بلٹ مور ہاہے یا فرمایا کدوہ بچرٹی میں لوٹ بوٹ رہاہے۔ تو وہ بینظارہ ناپند کرنے کی وجہ سے چل پڑیں۔ تمام روے زین سے زیادہ ان کے قریب مغابہاڑی تھی جوان کے قریب بی تھی تو وہ اس پر چڑھ کر کمڑی ہوگئیں۔ محروادی کی طرف مندكر كرد يمتي خيس كركوني وى نظرا عد مرافيس كونى نظرندا يا ومغايها وى سنجارا كس بهال كد جب وادى يس بنجي والى قيص كالماز اا فعايا جيكوكي مشلت زده انسان دورتا باس طرح دور ن كليس يهال تك كديسي مكدسة محافل كيس جرمروه بهازي رينيس-وہاں پر کھڑے ہوکرد کھنے لیس کہ کوئی آ دی نظر آئے لیکن کوئی نظرند آیا۔ بیکام انہوں نے سات مرتبہ کیا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ای وجہ سے لوگ میلین اخترین کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں۔ پس جب اس نے مروہ بہاڑی پر چ مدرجما نکا توایک آ وازی ۔ اس ایٹ آ پ سے کہنے لیس شہر جاؤ۔ چرکان لگایا تو پھرآ وازی فرمانے لیس کہ اگر تو فریادرس ہے تو تو اپنی آ واز سنواچکا۔دیمتی کیا ہیں كدنوم كي جكدك پاس ايك فرشد بجس نے ي كايوى سے يا ب يرساس جكدكوكودا يهاں تك كريانى كل آيا يوام اساعل اس حوض بنانے لکیں۔اوراپنے ہاتھ سے ای طرح کرتی تھیں اوراپنے مشکیزے میں چلو بحر بحر کرے ڈالنے کیس۔اوروہ یانی چلو بحر نے کے بعد خوب

ابلًا تھا۔ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اساعیل کی والدہ پررحم فرمائے۔اگرزمزم کوا ہے مچھوڑ دیتی یا فرمایا کداگروہ پانی سے چلوند بھرتی او زعزم ایک چالور بے والا چشمہوتا۔ آپ نے فرمایا ببرحال اس نے خود پانی پیا اورا پے نے کو دودھ بایا توفرشتہ نے ان سے کہااب ضائع ہونے کا خوف نہ کھا کیں۔ کیونکہ اس جگہ اللہ کا گھرہے۔جس کی اس بیج اوراس کے باپ نے تعمیر کرنی ہاوران کے اہل ومیال کواللہ تعالی ضائع نہیں کرےگا۔ اوران ونوں بیت المله ایک ٹیلے کی طرح زمین سے اونی اتھا جس کے پاس ساا بآتے رہے تھے جواسکے دائیں ہائیں حصہ سے فکراتے رہے تھے اس بیاات اس طرح رہی یہاں تک کر قبیلہ جرہم کا ایک قافلدہ ہاں سے گذراجو کدا مقام سے آرہا تھا۔اورانہوں نے مکد کے تھلے معد میں بڑاؤ کیا توانہوں نے کھ پرندے محوضے پھرتے دیکھے۔تو کہنے لکے کدید پرندے کی پانی كارد كرد كموم رسے بين اور بميں معلوم تو تھا كداس دادى بيس پانى نہيں ہے تو انہوں نے ايك دونمائندے قاصد بنا كر بيسے انہوں نے آكرديكما تو پانی موجود ہے توانہوں نے واپس جا کرا بے لوگوں کو پانی کی اطلاع دی۔ پس وہ آئے تو ام اساعیل پانی کے پاس بیٹی تھیں۔ کہنے گئے کیا جمیں اس پانی کے پاس از نے کی اجازت ہے۔انہوں نے فرمایا ہاں جہیں مظہر نے کی اجازت تو ہے لیکن اس پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ کہنے کیے ہاں! ممیں شرطمنظور ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اورام اساعیل نے بیکام اس لئے کیا کہ وہ انس اور ہدردی کو پسند کرتی تخیس۔ چنا نچھانہوں نے اس جگدر ہائش اختیاری اور پنے کنبدوقبیلہ کے لوگوں کو پیغام بھیجاوہ بھی ان کے پاس آ کرر ہائش پذیر ہو مے ۔ پس اس مقام پر جب محرول والے آباد ہو مے اس او جوان اڑے اساعیل کا بھی اشان ہوااوران سے زبان عربی سیکو کی۔اوران کو بھلامعلوم مونے لگا۔اورانیس اس کا شاب پندآ یا۔تو جب بیاوغ کو کائے کیا تو انہوں نے اپنے یس سے ایک عورت سے اکی شادی کردی۔اورحضرت اساعیل کی والدہ کا انتقال ہو کیا تو حضرت اساعیل کی شادی کر لینے کے بعدا برا بیم تشریف لاے توان کے اہل وعیال کی خر کیری کرنے آئے تو انہوں نے اساعیل کونہ پایا توان کے متعلق ان کی بیوی سے پوچھااس نے جواب دیا کدوہ ہمارے لئے روزی تلاش کرنے کیلئے باہر مجے ہیں۔ مجرانہوں نے ان کی گذرگذران اور بودو ہاش کے متعلق سوال کیا جس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہم تو بہت بری طرح رہ رہ ہے ہیں۔ہم بری تھی اورخی میں میں۔ببرمال اس نے ان کی طرف اپن شکایت کی تو انہوں نے فرمایا جب تیراشو برآ جائے تو ان پرسلام پڑ منااوران سے کہنا کہ اس دروازے کی دہلیزکو بدل دو۔ چنا نچہ جب اساعیل واپس آئے تو کسی قدرانہوں نے کچھ برکت محسوس کی۔ یو چھنے لگے کہ کوئی مخص تہارے یاس آیا تھا کہنے گی ہاں۔ایک اس اس مثل وشاہت کے بوڑ حےتشریف لاے تے اورانہوں نے آپ کے متعلق دریافت کیا تھا میں نے انہیں بتلایا مجرانہو ں نے ہاری گذرگذران کے متعلق بوجھاتوان کو میں نے بتلایا کہ ہم لوگ مشقت اور تنی میں بیں ۔ بوجھا کہ کیا کسی بارے میں وہ مجمد ومیت بھی کر مے انہوں نے کہا کہ ہاں جھے علم سنا محے کہ آپ ان پرمیرا سلام پڑھنا اور فرماتے تھے کہ اپنے وروازے کی چوکھٹ کو بدل او فرمانے لکے وہ تومیرے باپ سے جو مجھے علم دے محتے ہیں کہ میں تھ کوجدا کردوں جاتوا ہے میے چلی جا۔ پس انہوں نے اس کوطلاق دے دی اوران میں سے ایک دوسری ورت کے ساتھ شادی کرلی۔ پچھ صدا براجیم ان کی خبر کیری سے زے رہے جب تک اللہ تعالی نے چاہا بھر پچھ صد بعدان کے پاس آئے اساعمل کونہ پایا توان کی ہیوی کے پاس تفریف لائے۔ تو معرت اساعیل کے متعلق پوچھا۔ کہنے کی کہ وہ ہمارے لئے روزی تلاش کرنے ہا ہر مے ہیں۔ پھر پوچھاتم کیے ہو۔ان کی گذرک ران اور بودو بادے متعلق سوال کیا۔اس نے بتلایا کہ ہم خیراوروسعت کی زندگی گذاررہے ہیں۔ اوراللدى حدوثناكرتى ربى ـ ابراجيم ني وجماتهاراكماناكيا بكهاكوشت بعدكهاتهارا بيناكياب كينكيس بانى بـ - كن بكوا الدان ك موشت اور یانی میں برکت پیدافر احضرت ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کدان دنوں ان کیلے وانٹہیں تھا اگر ہوتا تو اس کے بارے میں بھی ان كيلي دعاكرت فرمايايد كممعظمه كے بغيران دنوں كوشت اور پانى بركوئى فخص كزار دنييں كرسكتا فرمايا جب تمهارا خاوند آ يے تو ان برميراسلام

حديث (٣١ ٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ النِ عَبُاسٌ قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهُلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَعِيْلَ وَأُمْ إِسْمَعِيْلَ وَمَعَهُمْ شَنَةٌ فِيهَا مَآءٌ فَجَعَلَثُ أُمُّ إِسْمَعِيْلَ تَشُرَبُ مِنَ الشَّنَةِ فَيْهَا مَآءٌ فَجَعَلَثُ أُمُّ السَمْعِيْلَ حَتَى فَيْمَ اللّهِ فَاتَبَعَتُهُ أُمُّ السَمْعِيْلَ حَتَى لَمَّا مَلْكُوا كَدَآءَ نَادَتُهُ مِنْ وَرَآئِهِ يَآ إِبْرَاهِيْمَ إِلَى مَنْ تَتُركُنَا قَالَ إِلَى اللهِ فَالنَّتُ وَضِيْتُ السَمْعِيلَ حَتَى لَمَّا مَلَى اللهِ فَالنَّ وَضِيْتُ السَمْعِيلَ حَتَى لَمَّا فَيَى الْمَآءُ قَالَتُ لَوْ مَعْتَى فَتَعْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ وَيَدِرُ لَبَنَهَا عَلَى صَبِيّهَا حَتَى لَمَّا فَيَى الْمَآءُ قَالَتُ لَوُ لَمَيْتُ فَيَعْلَ ثُو اللّهُ مَا فَعَلَ لَهُ وَعَلَى اللهِ فَالنَّ لَوْ ذَعَبُتُ فَنَظُرُتُ مَا فَعَلَ لَهُ مَا لَكُورَةً فَقَعَلَتُ ذَلِكَ اشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتُ لُو ذَعَبُتُ فَنَظَرُتُ مَا فَعَلَ لَهُ مَا لَكُورُ لَعَلَى اللّهُ فَاللّهُ لَلْ اللهُ فَلَمْ لَكُورُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلِي عَلِي عَلِي عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنَ الْمَآءِ وَيَدِرُ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيّهَا قَالَ فَمَرٌ نَاسٌ مِنْ جُرُهُمَ بِبَطُنِ الْوَادِى فَإِذَا هُمُ عِمْ بِطَيْرِ كَآنُهُمْ أَلْكُرُوا ذَاكَ وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَآءٍ فَبَعَثُوا رَسُولُهُمْ فَنَظَرَ فَإِذَا هُمُ بِالْمَآءِ فَاتَاهُمْ فَاخْرَهُمْ فَاتُوا الِيُهَا فَقَالُوا يَا أَمُّ السَّمِيلُ اتَاذَيْنِنَ لَنَا أَنْ لَكُونَ مَعَكِ اوْنَسَكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ إِبْنُهَا فَنَكُحَ فِيْهِمُ إِمْرَأَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِابْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاهُلِم إِنِّى مُطُلِع تَرِكِينَى قَالَ فَجَآءَ فَقَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامُنَا اللّهُمَ وَصَرَائِنَا الْمَآءُ قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمُ وَمَرَابِهُمْ وَمَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمُ وَمَرَابِهُمْ وَمَا اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمُ وَمَلَ اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامُهُمْ وَمَا مُوالُقُومِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَرَكَةٌ بِدَعُوةٍ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ اللّهُ بَيْنَ وَلَا اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمُ وَمَا مُوالُقُامِ تَوْكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَرَآءِ وَمُورَا اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامِهُمُ وَمَا مُولِكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

یہ پانی بٹتی رہیں اوران کے بچے کے لئے ان کا دور دکتا رہا۔ پس قبیلہ جرہم کے پچھوگ بطن دادی میں اتر ہے انہوں نے پچھ برندوں کو دیکھا کویا كدوه أنيس خلاف معمول مجدر ب من كن كني كريند بغير بانى كنيس مواكرت يس انهول في ابنا قاصد بيجاجس في آكراني آلكمول ے پانی دیکھا چروالی آ کرایے ساتھیوں کوخردی ۔ توبیسباوگ ل کرحفرت ہاجرہ کے پاس آ کے کہنے تھام اسمعیل! کیا آ ب میں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت مرمت فرماتی ہیں۔ پس بیلوگ وہاں رہ گئے جب ان کا بیٹا بالغ ہوا تو انہی کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ پھرا پر اہیم کے دل یس آئی کتا بی بیوی سارہ سے کہا اپنے چھوڑے ہوئے بیوی بیچ کی خر گیری کرآؤں۔ چنا نچددہ آئے سلام کیا ہو چھاسمعیل کہاں ہیں۔ان کی بوی نے ہلایا کدوہ شکار کرنے مجے ہیں۔فرمایا جب وہ واپس آئیں توان ہے کہنا کداہے کھر کی چوکھٹ کوتبدیل کرو۔پس جب وہ واپس آئے تو بدی نے ان کو بتا یا فرمایا وہ عتب و تو بی ہے کہ جاتوا ہے میے چلی جا۔ پھر دوسری مرتب اہرا ہیم کے دل میں آیا کہ ان چھوڑ ہے ہوئے بال بچوں . ک خبر ا و کا اس معلل کہاں ہے۔ ان کی بوی نے ہلایا کدوہ تو شکار کرنے کیا ہے آپ ہمارے ہاں خبریں۔ کھانا کھا میں پانی ويس - بوجها تبهارا كھانا اورمشروب كيا ہے۔ بتلايا كه جارا كھانا كوشت ہے اورمشروب پانى ہے۔ تو دعاكرنے لكے اے اللہ! ان كے كھانے اور مشردب میں برکت پیدا فرما۔ حضرت ابوالقاسم محمصلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں بیسب پچی حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے۔ تیسری مرتبہ پھر ابرا ہے کو بول ک خبر کیری کا خیال آیا تو اتفاق سے زمرم کے بیچے معرت اساعیل سے ملاقات ہوگئ۔جوابے تیروں و کھیک ٹھاک کرر ہے تھے۔ فرمانے مکھاے اساعل! تیرے دب نے مجھے محم دیا ہے کہ میں اس کا کھزیناؤں۔ اسمعیل بولے واپنے رب کا بھم بجالا یے فرمایا اس نے مجھے یہ می تھم دیا ہے کہ اس کی تھیر میں تم میرے مددگار تابت ہو جواب دیا کہ اب میں ایسا بی کروں گا۔ یا اس سے طعے جلتے کلے کہے۔ بہر حال بد دونول حضرات اٹھ کھڑے ہوئے۔ابراہیم دیواریں اٹھاتے تھے۔اوراسمعیل آئیس پھراٹھااٹھا کردیتے تھے۔اور بیدونوں دعا مانگلتے تھے۔اے ہما رے رب! ہاری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما بے شک آپ ہی سننے والے جانے والے جیں۔ یہاں تک کہ جب دیواریں او چی ہو کئیں اور شیخ چروں کی نقل وحمل سے کمزور ہو مے تو مقام اہراہیم کے پھر پر کھڑے ہو مے اور انہیں پھراٹھا کردیے شروع کے۔اور ساتھ ساتھ دونوں کتے جاتے تھے اے مارے دب ماری اس خدمت کوتول فرما۔ بے شک آپ بی سننے والے جانے والے ہیں۔

حديث (٣١٢٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ سَمِعْتُ آبَا ذَرُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آئُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي ٱلْاَرْضِ آوُلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ آئٌ قَالَ الْمَسْجِدُ ٱلْاقْصَى قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ آيْنَمَا آذَرَ كَتُكَ الصَّلُوةُ بَعُدُ فَصَلِّهِ فَإِنَّ الْفَصْلَ فِيْهِ

ترجمد حضرت ابودر حمر ماتے ہیں کہ میں نے ہو جہایار سول اللہ اروئے زمین پرسب سے پہلے کون کی مبحدر کمی کی فرمایا مجرحرام میں نے ہو جہا بھرکو ن ک فرمایا مجدافعتی میں نے ہو جہان دونوں کی تقیر کے درمیان کتنے عرصہ کا فاصلہ تھا فرمایا جالیا ہے اس مجمل میں نماز ملے دہیں اسے اداکر و کیونکہ پھرفعشیات اس میں ہے

حديث (٢٦ ا ٣) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الخِ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِّ آنٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هٰذَا جَبَلَّ يُعِبُنَا وَنُعِبُهُ اَللَّهُمَّ إِنَّ اِبْرَاهِيُمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَعْيَهَا رَوَاهُ عَبُدُ اللهِ الخ.

ترجمد حضرت انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كے سامنے احد بها ز ظاہر موا تو آ ب فرمايا يربها الرب

جوہم سے مجت کرتا ہے ہم اس سے مجت کرتے ہیں اے اللہ اہرا ہیم نے مکہ کوحرم قرار دیا میں مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیانی حصہ کوحرم قرار لانتا ہوں عبداللہ نے اس کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

حديث (٣١ ٢٥) حَدُثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النِح عَنُ عَآئِشَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَ وَسُلَمَ اَنَّ وَمُكَ لَمَّا بَنُوا لَكُعْبَةَ اِقْتَصَرُوا عَنُ قَوَاعِدِ اِبُرَاهِيْمَ فَقَالَ لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكَ بِالْكُفُرِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكَ بِالْكُفُرِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكَ بِالْكُفُرِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرٌ لَيْنُ كَانَتُ عَآئِشَةُ سَمِعَتُ هَذَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى فَقَالَ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى النَّيْتَ لَمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتَكَامَ الرُّكْنَيْنِ اللّهِ مِنَ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتَكَامَ الرُّكْنَيْنِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتَكَامَ الرُّكْنَيْنِ اللّهِ مِنَ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتَكَامَ الرُّكْنَيْنِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتَكَامَ الرُّكْنَيْنِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتَكَامَ الرَّكُنَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتَكَامَ الرَّكُنَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا اَنَّ الْبَيْتَ لَمُ

ترجہ۔حضرت عائش وہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجے معلوم نہیں کہ تیری قوم نے جب خانہ کھیے رشا وہ کی توابراہیم کی بنیادوں سے اسے کم کردیا میں نے عرض کی یارسول اللہ! کیا آپ اسکوابرا ہیں بنیادوں پر واپس نہیں فرماد سینے فرمایا کہ چوکہ حضرت عائش نے ہیات واپس نہیں فرماد سینے فرمایا کہ چوکہ حضرت عائش نے ہیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان دونوں رکنوں کو ہاتھ دلگا تا چھوڑ دیا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان دونوں رکنوں کو ہاتھ دلگا تا چھوڑ دیا جو رکن جرابرا ہیم کے متصل ہیں۔ کیونکہ بیت اللہ ابنی بنیادوں پرتمام نہیں ہوا۔

حديث (٢٨ ٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ النِّ اَخْبَرَنِى اَبُو مُحَمَّدُ السَّاعِدِيُّ اَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللهِ صَلَّى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبُورُكُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبُارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبُولُوا اللهِ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبُولُولُوا اللهِ عَلَى إِبْرَاهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَالْمُولُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُوا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَاجِهِ وَذُولُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَاجِهِ وَالْوَاجِهِ وَالْوَاجِهِ وَذُولُواجِهِ وَالْمُولُولُولُهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حديث (٣١٢٩) حَدُقنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ الْحَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيُلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بُنُ عُجُرَةً فَقَالَ آلا أُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً سَمِعَتُهَا مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا بَلَى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَوةُ عَلَيْكُمُ فَاهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَوةُ عَلَيْكُمُ الْهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إِلْ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

حديث (٣٠٣) حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ اَبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُبِهَا اِسْمَعِيْلَ وَاِسْحَقَ اَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَان وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ.

ترجمد- حضرت ابن عہاس فرمائتے ہیں کہ جناب نبی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کوتعویذ دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہتم دونوں کے باپ ابراہیم بھی اپنے بیٹوں اساعیل اور اسحاق کو یکی تعویذ دیتے تھے۔ اے اللہ! تیرے کامل اور تام کلمات کے ساتھ ہر شیطان ہر زہر لیے جانور اور آ بنت والی آ کھے سے بناہ بکڑتا ہوں۔

تشریح از پین گنگوی " ۔ لاا کاداری راسه طولا یہاں طول رہی کوطول مقدار ی کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ بیے شاعر کا قراب ہے۔ اس کا اللہ عاجة فی السماء ۔ ویصعد حتی بطن الجھول بان له حاجة فی السماء ۔

یعی وہ او پرکواس قدر چر حتاجار ہا ہے کہ جالل لوگ گمان کرنے گئے کہ اے آسان بی کوئی ضرورت ہے۔ یہ اس جگہ بعدرتی کو بعد حی کے قائم مقام رکھا ہے۔ اور مرتب کی بلندی کو حمد کھا۔

بان له حاجة في السماء ساس كواور يكاكرديا جبيا كفاجرب ايساس جكم بمي كياب فوب محملو

تشری از بینی زکر ما این محقوق نے جوتوجید بیان فرمائی ہوہ بہت عمدہ ہے کی شارح بخاری نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔
کیونکہ بیصد سے ذیادہ لمبائی جوروایت کے ظاہری الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ سید تا ابراہیم علیہ السلام کے بارے بیس کس نے اس کو بیان نہیں کیا۔
چنا نچہ مولا ناحسین علی پنجابی مرحوم نے اپنی تقریم میں کھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذیادتی عزت کوطول سے تبیر کیا حمیا ہے۔ ورند آپ کا قد
دوسر سے لوگوں کی طرح تھا۔ میری بھی بھی دائے ہے کیونکہ کس صدیث تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کی درازی قد کا ذکر نہیں ہے مولا ناحمہ حسن کی گر تر میں بھی بھی ہے کہ لا کا داری المنجم عظمت قدروعزت سے کنا ہے ہے کیا قدطویل نہیں تھا۔

تشری از قاسی "۔ اتحدت منطقا النج اس کا سبب بیدوا کہ بی بی سار ڈنے بی بی ہاجر ہ صفرت ابراہیم کو ہہرکردی۔ بی بی ہاجر ڈنے مسل کے بعدا ساعیل کو جتا تو بی بی سار ہ کو خترت ابراہیم کو جتا تو بی بی سار ہ کو خترت اسلامی کے بعدا ساعیل کو جتا تو بی بی سارہ کو چتا نہ ہی ہی ہے کہ ہاجر ڈنے کمر بند کمر جس باندھا۔ اور بھا گتے ہوئے کمر بند کا بلدا ہے نشان قدم پھینی گئیں تاکہ بی بی سارہ کو پیتا نہ جا سے اور بول بھی ہے کہ ان کی غیر کی وجہ سے ابراہیم بی بی ہاجرہ اور ان کے بینے اساعیل کو آ کر کد معظمہ چوڑ کے ۔ اور بعض نے خدمت کے لئے کمر بستار ہے کے لئے کمر

بندباندها۔ تاکہ بی بی سارہ کا خصدجا تارہے۔

تشری از مینی منگویی می و جعل لایلنفت الیها فی فی اجرا کی طرف اس کے نہیں دیکھتے تھے تا کہ کیس شفقت اور وقت غلب ندکر بر سعید بن جیر کی روایت میں ہے کہ ابرا چیم کو تین مرتبہ فی فی ہاجرا ہے نے بیار الو تیسری مرتبہ میں انہوں نے جواب دیا کہنے گئیں من اموک مھلا کہ اس کا تھم آپ کوکس نے دیا ہے فرمایا اللہ تعالی نے دیا ہے۔

قال صد ایخ آپ کوخطاب ہے۔تا کرچپرہ۔اورایےمواقع پراییا ہوتار ہتا ہے۔ کما هو العادة لا بصیع اهله ای اهل البیت کرسکان بیت الله کوضا تعنیس کرےگا۔

تشری از قاسی " ۔ کہتے ہیں کہ اساعیل کی پہلی ہوی کا نام عمارة بنت سعد تھا۔ اور دوسری کا نام سامہ بنت بہلہل تھا ان اللہ احو نسی باحو کہتے ہیں کہ تعبر کعبہ کے وقت معنرے ابراہیم کی عمرسو ہرس تھی۔ اور اساعیل کی عمرشیں برس تھی۔

جعل ابواهیم ببنی کہتے ہیں کہ عالم میں کوئی عمارت عمارت کعبے نیادہ شرف والی نہیں کیونکہ عمارت کا عظم دینے والے دب العالمین ہیں۔مبلغ اور مهندس جرائیل الامین ہیں۔اور بانی ظیل اللہ ہیں اور قمید اساعیل ہیں۔

### بَابُ قَوُلِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَنَبِّتُهُمْ عَنُ ضَيُفِ إِبُرَاهِيُمَ

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ لَا تَوْجَلُ لَا تَحَفُ وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِیْمُ رَبِّ اَرِنِی کَیْفَ تُحیی الْمَوْتی (الایة) حدیث (۱۳۱۳) حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ صَالِح الْح عَنُ آبِی هُرَیْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ بُنُ صَالِح الْح عَنُ آبِی هُرَیْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْلَمُ تُوْمِنُ قَالَ اَوْلَمُ تُومِنُ قَالَ اَوْلَمُ تُومِنُ قَالَ اَللهُ يَعْدُ اللهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاوِی اِلٰی رُکُنِ شَدِیْدٍ وَلَوْ لَبِفْتُ فِی السِّجْنِ طُولًا مَا لَبِتُ يُوسُفُ لَا جَبْتُ الدَّاعِیَ.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علید سلم نے فرمایا کہ ہم اوگ حضرت ابراہیم کی بدسبت شک کرنے کے ذیادہ حقدار ہیں جبکہ آپ سے در مالی کے اس کے کہا کیون ہیں حقدار ہیں جبکہ آپ سے در مالیا کے بیان ہیں ہے۔ کہا کیون ہیں علم المیقین تو ہے تا کہ میرادل عین المیقین سے مطمئن ہوجائے اوراللہ تعالی لوط پر دم کرے جنہوں نے رکن شدید قبیلہ کی طرف پناہ پکڑنے کا ارادہ کیا۔ورندرکن شدیدتو اللہ تعالی ان کے لئے کافی تھے۔اوراگر میں جیل میں آئی مدت رہتا جتنی یوسف سے تو میں وائی کی آواز پر لمبیک کہتا۔

یو حم الله لوطا المن ان کی تمنااور آرزوهی که کاش مجھے خود کوقوت وطاقت ہوتی۔ یا میری قوم میں قوت ہوتی تواس سے اللہ تعالی کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے۔ اور ن کوموقع ندیے کہ مہمانوں سے چھیڑ چھاڑ کریں۔ تو لو کان بکم قوق سے وہ قوت مراد ہے جو بغیر کمی کی مدد کے انہیں حاصل ہوا۔ اور استعانہ یاری تعالی کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ انہیں ماصل ہوا۔ اور استعانہ یاری تعالی کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ

جانة من كالشرتعالى في ونيا كوعالم اسباب بنايا ہے ـ كوئى چيز سبب سے خالى نہيں ـ اور دنيا ميں اعانت انہيں دو مين مخصر ہے اپنى اور غير كى ـ اس لئے ان دوكاذ كركيا ـ الشرتعالى تو بهر حال اور بهر مكان مستعان ومستغاث ہيں ـ

تشری از بین زکریا سے بعد احق بالشک کی وجہ شی ما مکا اختلاف ہے۔ بعض و فرماتے ہیں کہ میں و مشاہرہ کا ابراہیم سے زیادہ شوق ہے۔ اور بعض نے کہا جب ہمیں شک نہیں تو ابراہیم کو کیے شک ہوسکتا ہے۔ یہ آپ تو اضعا فرمار ہے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہم اس سوال کوشک پر مبنی بھتے ہو۔ حالا نکہ یہ شک نہیں ہے یہ و محض مزید بیان کی طلب ہے۔ تو معنی ہوئے لاشک عندنا جمیعا اور قطب کنکوئی نے جو تو جہدا فتیا رفر مائی ہے وہ بے خبار ہے۔ اور سوال ابراہیم اسباب مضرین حضرات نے کی بیان فرمائے امام رازی نے ہارہ وجوہ کھے ہیں۔ ایک بیرے کر نمرود ہے مناظرہ کے بعد خوا ہے ہاتھ پر احیا موتی داعیہ پر ابوا۔ اسلے اللہ تعالی نے صرحین المیک فرمایا۔ ان کان یو کی میں کہ المی دکن شدید یہ فاہر اسباب کے اعتبار سے تعاور نہ نی اللہ تعالی کو چھوڑ کر قوم سے کسے مرد طلب کر سکتے ہیں۔ کو تکہ وہ المی دو المقادر المنے۔

بَابُ قَوْلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِسْمَعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ رَجمه كَابِينَ الْكَارِينِ وَوَوَ وَعَدِي كَانِ عَلَى الْوَعْدِ وَعَدِي عَصْدِ

حديث (٣١٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ النِّ عَنُ سَلْمَةَ بُنِ الْاَكُوعُ ۚ قَالَ مَرَّالَئِبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَوِ مِّنُ اَسُلَمْ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَّمُوا بَنِي إِسْمَعِيْلَ فَإِنَّ اَبَاكُمُ كَانَ رَامِيًّا وَآنَا مَعَ بَنِي فَلَانِ قَالَ فَامُسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِآيْدِيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مَالَكُمُ لَا تَرْمُونَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ نَرْمِي وَانْتَ مَعَهُمُ قَالَ اَرُمُوا وَآنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ.

ترجمدد معزت سلم بن اکوع فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علید دسلم کا گذر قبیلہ بنو اسلم کے پچولوگوں پر ہواجو خوب تیرا ندازی کر رہے جسے بہت رسول الله صلی الله علید وسلم عنوبا الله علیہ الله الله علیہ وسلم نے کہ تاب رسول الله علیہ وسلم نے کہ تاب رسول الله صلی الله تیرا نداز تھا۔ تیر کھینکوش فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں ۔ توان دونوں کر دوبوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ دوک لئے جس پر جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بولے کہ مہیں کیا ہوگیا تم تیرا ندازی نہیں کرتے ۔ انہوں نے جوابا کہا کہ حضرت! ہم کیسے تیر کھینکیس آپ توان کے ساتھ ہوں۔ پس آپ نے فرمایا تیر کھینکوش میں میں کے ساتھ ہوں۔

بَابُ قِصَّةُ اسْحَقُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ فِيْهِ ابْنُ عُمَرٌ وَابُو هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد قصداً طَى بن ابراہم نى الله اجس ميں ابن عراور ابو بريرة كى روايت جناب نى اكرم ملى الله عليه وسلم سے ہے۔ باب قولِه تعالى اَم كُنتُم شُهك آءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُو بَ الْمَوْثُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ (الابد) ترجمد كياتم اس وقت ماضر تے جب يعقوب كى موت كا وقت قريب آيا تو انہوں نے اپنے بيوں سے فرمايا۔ حديث (٣١٣٣) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ النِّعَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكُرَمُ النَّاسِ قَالَ آكُرَمُهُمْ آتُقَاهُمُ قَالُوا يَا نَبِي اللهِ لَيُسَ عَنُ هَلَا نَسَأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفَ نَبِي اللهِ ابْنُ نَبِيّ اللهِ ابْنِ نَبِيّ اللهِ آبُنِ خَلِيْلِ اللهِ قَالُوا لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسَأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامَ إِذَا فَقِهُوا.

ترجمد حضرت الاجريرة فرماتے بيں كه جناب ني اكرم صلى الله عليه وسلم سے يو چھا كيا كه اكرم الناس كون ہے۔ آپ نے فرمايا جوان بن سے زيادہ پر جيزگار ہوانہوں نے كہا حضرت! ہم اس كے متعلق آپ سے سوال نہيں كرر ہے۔ تو فرمايا اكرم الناس بوسف ني الله ہے جو يعقوب ني الله كا بيٹا اور الحق ني الله كا پوتا اور ابراہيم خليل الله كا پر بوتا ہے۔ انہوں نے كہا ہم اس كے بارے بيں ہمي آپ سے دريا فت نہيں كرر ہے۔ تو پحرآپ نے يو چھا كہ كيا عرب كے اصول كے متعلق يو چھتے ہو جوكانوں كی طرح ہيں وولوگ بولے ہاں! آپ نے فرمايا زمانہ جا بليت بيس جولوگتم بيں سے بہتر ہوں گے۔ بشر مليك دين كى بجھے بيداكريں۔

بَابُ وَلُوطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ اللَّى قَوْلِهِ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِيْنَ ترجمه-اوط عليه اللام نے جب اپی قوم سے کہا کہتم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ الی قوله فساء مطر المنظرین تک پڑھا۔

حديث (٣٣٣ m) حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الخ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللهُ لِلُوْطِ اِنْ كَانَ لَيَاوِيُ اِلَى رَكُنِ شَدِيْدٍ.

ترجمہ۔حضرت ابو ہریرہ ٔ رادی ہیں کہ جناب نی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی لوط علیہ السلام کی بخشش کرے بیٹک وہ رکن شدید کی طرف پٹاہ بکرتے تھے اسباب فلاہریہ کے اعتبار ہے۔

## بَابُ قَوْلَهُ فَلَمَّا جَآءَ الَ لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَّرُونَ

ترجمد الى جب آل اوط كے پاس بيعج موئ آئ تو كينے ككے كياتم او رياوگ مو

ٱنگَوَهُمْ وَلَكِرَهُمُ وَاسْتَنْكُرُهُمْ وَأَحِدٌ يُهُرَعُونَ يُسْرَعُونَ دَابِرُ احِرُ صَيْحَةً هَلَكَةً لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ لِللَّاظِرِيْنَ لَبِسَبِيْلُ لَبِطُرِيْقِ بِرُكُنِهِ بِمَنْ مُعَهَ لِانَّهُمْ قُوْتُهُ تَرُكُنُوا تَمِيْلُوا.

، ترجمد المكوم تداوم واور باب استفعال ش سب كا يكمعنى بير يهوعون معنى جلدى كرتے تھے۔ دابو بمعنى آخر صيحة بمعنى بالكت للمتوسمين ليعنى و يكھنے والول كے لئے سبيل بمعنى راستد ركب سے وہ لوگ مراد بيں جوان كے بمراہ تھے كونكدو ہى ان كى قوت اور طاقت بيں۔ تو كنو اليعنى جھكنا۔

حدیث (۳۱ m) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ النع عَنُ عَبُدِاللَّهِ ۖ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ. ترجر ـ حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا آ پخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فہل من مدکو پڑھا۔

## بَابُ قُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وِإِلَى ثَمُودَ آخَاهُمُ صَالِحًا

ترجمد باب اللدتعالى كاارشاد بم فضمود كى طرف ان ك بعائى صالح عليدالسلام وجميجا

وَقُوْلِهِ كُذَّبَ اَصْحُبُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِيْنِ مَوْضِعُ لَمُوْدَ وَامَّا حَرُثَ حِجْرَحَوَامٌ وَكُلُّ مَمُنُوعٍ لَهُوَ حِجُرٌ وَامْنُهُ عِلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ فَهُوَحِجُرٌ وَمِنُهُ حِجُرٌ وَمِنُهُ مِحْرٌ وَمِنُهُ مَحْجُرٌ الْمَامَةِ فَهُوَ مَثُلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَّقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْاَثِي مِنَ الْخَيْلِ سُبِّى حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَانَّهُ مُسْتَقٌ مِنْ مَّحُطُومٍ مِثُلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَّقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْاَثِي مِنَ الْخَيْلِ الْمِحْدُونَ وَيُقَالُ لِلْاَتُنِي مِنَ الْخَيْلِ الْمِحْدُ وَحِجْرًا وَيُقَالُ لِلْمَقْلِ حِجْرٌ وَحِجَى وَامًّا حِجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَمَنُولٌ.

ترجمہ اورقول باری کواصحاب جرنے رسولوں کوجھٹلایا تو جرشود کرنے کی جگدکا نام ہے۔ لیکن دہ جو تران مجید بیں حوث حجو آیا ہے اس کے معنی حرام کے ہیں۔ کیونکہ ہر ممنوع چیز حجو ہے۔ اس سے حجو محجود آیا ہے۔ یعنی رکادٹ جو کھڑی گئی۔اور جر ہراس مارت کو بھی کہتے ہیں جس کی تخیر کرو۔اور زمین سے اس پرکوئی آڑ بنادو۔ تو یہ می جر ہے۔ اس وجہ سے بیت اللہ کے حلیم کو جرکہا جا تا ہے۔ کیونکہ وہ بھی اللہ سے دوک دیا گیا ہے۔ کویا تعلیم معنی معنول محلوم کے ہے۔ جسے قتیل بمعنی معنول کے۔ اس سے گھوڑی کو جرکہتے ہیں کہ وہ لڑا تیوں وغیرہ سے دوک ہوئی ہے۔ معنی کو جو اور حجی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہودہ ہاتوں سے دوکی ہوئی حجو الیمامه وہ ایک منزل ہے۔

تشرت از سین کنگوہی " ۔ بین آیت کریمہ میں حرث جر کے معنی منوع کے ہیں۔ یہاں دہ جرنہیں جواسم اورعلم ہے پھر بیان فر مایا کہ ہر منوع چیز مجور ہوتی ہے اور جم کہلاتی ہے۔ چونکہ جمر میں دوحرف ما اور جیم لفظ میں جمع ہو گئے۔ تو معنی میں بھی انفاق ہوگایا قریب قریب معنی ایک ہو ں کے۔اس اکثری قاعدے کے تحت صبحی کو بھی ذکر کردیا۔ جس کے معنی مقتل اور منع کے ہیں۔

تشری از بین گنگوہی "۔ ان کان لیاوی لین دورکن شدیدی طرف محکانا طلب کرتے تھے۔ تا کہ اس کی مدد کرے بیسب طاہر اسباب سے پیش نظر تھا۔ درنہ نبی کو تو یعین ہوتا ہے کہ اصل قدرت کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے۔

تشری از بینی زکریا" ۔ حضرت کنگونی" نے دراصل ایک وہم کا دفعیہ کیا ہے دہ بیتھا کہ الک حقیق اللہ تعالی کو چھوڑ کررکن شدید کے ساتھ بناہ پکڑنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو نبی تھے۔ جواب بیدیا کہ ظاہری اسباب کے پیش نظر ایسا کیا درنہ نبی کو اللہ تعالی پر پورا بجروسہ ہوتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیلة التعویس میں فرمایا تھا من یکلا نا آج رات ہماری محرانی کون کرے گا۔ای طرح اورا حادیث میں اسباب ظاہریہ سے کام لیا گیا ہے۔ جو توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بر توکل زانو سے استریبند۔

حوث حجو سورة انعام میں ہے۔ حوث حجو ای حوام اور منع کمنی میں۔اورجو حجو سورة حجو کا ندر ہے وہ ایک مقام کا نام ہے۔ منع کمنی میں ہے۔اور حجو کا اطلاق ہر ممنوع پر ہے۔ خواہ وہ کھیتی ہو یا کوئی اور چیز۔ بلکہ ہر عمارت جس کوآپ بنا کی اے مقام کا نام ہے۔ منع کمنوع ہوئی۔اور حطیم کو بنا کی اسے بھی حجو کہا گیا ۔اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو فیر کے تقرف سے دوک دیا۔ تو وہ محجود بمعنی ممنوع ہوئی۔اور حطیم کو اس کے حجو کہا گیا کہ اس کے حجو کہا گیا کہ اس کے حجو کہا گیا کہ اور حجی اور حجی اس میں مشترک ہیں۔ قسم اللہ عجو ای ذی عقل اور حجی ہی عقل کے ناموں میں ہے۔ اور حجی جہاں جو ہوں کے دہاں منع کے متی یا نے جا کیں گے۔

حديث (٣١٣) حَدِّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ الْحَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ قَالَ انْعَدَبَ لَهَا رَجُلَّ ذُوْعِزَّةٍ وَمَنَعَةٍ فِي قُوَّةٍ كَابِي زَمْعَةَ.

ترجمد حضرت عبداللد بن زمع قرماتے ہیں کہ میں نے جناب ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے سنا جنہوں نے اس شخص کا ذکر فرمایا جس نے صالع کی اونٹی کو ذرع کیا تھا تو فرمایا کہ اس اونٹی کیلئے ایک ایسے آ دمی نے دعوت دی تھی آ مادہ کیا تھا جوا پی قوم میں عزت اور قوت والا تھا۔ جیسے ابو زمدا بی قوم میں عزت اور قوت والے ہیں۔

حديث (٣١٣٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيْنِ النِّ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُّا نَزَلَ الْحِجُرَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكِ اَمَرَهُمُ اَنْ لَا يَشُرَبُوا مِنْ بِثُوهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْ عَجُنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ اَنْ يَطُرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِيْنَ وَيُهْرِقُوا ذَلِكَ الْمَآءَ وَيُرُوى عَنْ سَبُرَةَ بُنِ مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ اَنْ يَطُرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِيْنَ وَيُهْرِقُوا ذَلِكَ الْمَآءَ وَيُرُوى عَنْ سَبُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ وَآبِي الشَّمُوسُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِالْقَآءِ الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُوذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اعْتَجَنَ بِمَآتِهِ.

ترجمد حضرت ابن عمر سے مردی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب غزوہ ہوک میں جرکے مقام پر پڑاؤ کیا تو مجاہدین وہم دیا کہ اس کے کنویں کا پانی نہ ہواور نہ ہی اس سے مشکیز ہے بھرو انہوں نے عرض کی ہم تو اس کے پانی سے آٹا گوندہ بھے ہیں اور مشکیز ہے بھی بھر لئے ہیں آپ نے ان کو بھی گرا دو۔ حضرت سرہ بن معبد اور ابو الشعوس سے مردی ہے کہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو بھینک دیے کا تھم دیا اور حضرت ابوذر نے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کی ہے کہ جن اوگوں نے اس کو ہی گانی ہے کہ جن اوگوں نے اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندھ اقداس کھانے کو بھینکوادیا۔

حديث (٣١٣٨) حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْدِرِالِخِ اَنَّ عَبُدِ اللهِ بُنَ عُمَرٌّ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقُوا مِنْ بِثُرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَامَرَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُهْرِقُوا مَا اسْتَقُوا مِنْ بِثُرِهَا وَانْ يَعْلِفُوا الْإِبِلِ الْعَجِيْنَ وَامَرَهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُهْرِقُوا مَا اسْتَقُوا مِنْ بِثُرِهَا وَانْ يَعْلِفُوا الْإِبِلِ الْعَجِيْنَ وَامَرَهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاقَةُ تَابَعَهُ اُسَامَةً عَنْ نَافِع.

ترجمہدحفرت عبداللہ بن عرفتردیتے ہیں کم حاب کرام کی جماعت جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ثمود کی سرز مین المجر میں اتر ب اوراس کے کنوؤں سے پانی مجرااوراس سے آٹا گوندھا تو آنخضرت رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ ان کنوؤں سے جنہوں نے پانی مجرا ہوہ گرادیں۔اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں اوران کو تھم دیا کہ اس کنویں سے پانی مجریں جہاں پر اونٹی پانی چینے کے لئے وارد ہوتی ہے۔ عبید اللہ کی متابعت نافع سے اسامہ نے کی ہے۔

حديث (٣١٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ النِ عَنُ آبِيْهِ ابْنِ عُمَرُّانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِلَّا اَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمُ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَآيْهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحُلِ. ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا جب جمر کے مقام سے گزر ہوا تو فرمانے گئے کہم لوگ ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ جنہوں نے اپنے آپ پڑھلم کیا۔ گڑیہ کہم رونے والے ہو۔ کہیں بین نہ ہو کہ تہمیں بھی وہ مصیبت آپنچ جوان کی پنجی۔ پھرآپ نے اونٹ کے یالان پر بیٹھے بیٹھے اپنی جا در سے اپنے آپ کوڈ ھانپ لیا۔

حديث (٣٠ ٣٠) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا آنْفُسَهُمُ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ آنُ يُصِيْبَكُمُ مِفْلَ مَآ اَصَابَهُمْ.

ترجمد حضرت این عمر قرماتے ہیں کہ جناب رسول الله سلی الله علیه دسلم نے فرمایا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر محناہ کر کے قلم کیا ہے ان کی رہائش گا ہوں میں مت جاؤ کر اس حال میں کہتم رونے والے ہو کہیں تنہیں بھی وہ مصیبت نیآ ن پنیچ جوان کو پینی ۔

تشری از بین کنگوہی ۔ قال ابو فر الن بقید صدیث کو ذکرتیں کیا کی نکسیات دساق ہو منہوم ہے۔اور من اعتجن بمانه ترکیب یس امر بالقاء الطعام کا مفعول ہے تو اب عبارت ہو بات کی۔این سعیداور ابی اشموس کی روایت کے الفاظ ہوں ہوں گے امر بالقاء الطعام من اعتجن بمانه کہ جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے آٹا گوند ما تھا ان کو پکا ہوا کھانا کھیک دیے گاتھ کر دیا۔

قوله من البير التى كان تودها الناقة الن السروايت معلوم بواكراس قوم كنوي مخلف تحاس قوم كانوبت بنوبت آناورسب كى تيارى ايك كوي سے بوتى تقى سب كودك سے نيس البته اتنا ضرور بى كەجس مورت نے اپنے عاش قداركونا قد مال كے پنچ كاشنے كاتكم ديا تعاددال كول بيس سے تقى جن كنوي پروه اونئى آكريائى جي تقى ۔

تشریکی از بین زکر یا ایروزی بقیدروایت بزاریس اس طرح بے کفروہ جوک بیس آنخضرت نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے مجامدی سے ارشاد فرمایا تم ایک ملعون وادی پر پنچ ہو یہاں سے جلدی چلو۔اورجس نے آٹا کوند هایا بنڈیا پکائی وہ ان کوکراوے۔

کانت کہم بیٹے گئوئی نے اس سے ایک طویل تعدی طرف اشارہ فر مایا۔ جس کو خازن اور بغوی نے اپی تغییروں بیں بسط سے نقل کیا ہے کہ مسال کی اونٹی کے لئے ایک کنوال مختص تھا جس بیں وہ سرر کھتی تھی اس وقت تک نہیں اٹھاتی تھی جب تک سارے کویں کا پائی ختم ندکر لیتی۔ ایک قطرہ پائی کا نہیں چھوڑتی تھی۔ اور پیدونوں صالح سے خت دھنی ایک قطرہ پائی کا نہیں چھوڑتی تھی کہ کی طرح اس اونٹی کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو صدقہ نے تو مصدع کو اور عنیز ہ نے قدار بن سالف کو ہلایا۔ کہتے ہیں قدار ذائبہ کا بیٹا تھا سالف کو بلایا۔ کہتے ہیں قدار ذائبہ کا بیٹا تھا سالف کا نطفہ نہیں تھا۔ ولد علی فراشہ تھا تو اس عنیز ہ نے تدار سے کہا کہ میری جس بیٹے اس شرط پر دے دوں گل کہ تو اس اونٹی کو ہلاک کرد سے مصدع نے تو اس کے تیر مارا۔ قدار نے توار سے اس کا کام تمام کیا۔ جب کہ عنیز ہے اپنی بیٹی کی جملک اے دکھائی جو احسن المناس تھی۔ بہر حال قدار نے اسے ذک کردیا۔ اور قوم نے اس کا گوشت آپیں بیٹ تھیم کرلیا۔ حالا تکہ اس اونٹی کا انہوں نے درمطال بہر کیا تھا۔ اس کے عذار بے کستی ہوئے۔

# بَابُ قَوْلِهِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذُ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْثُ

ترجمد كياتم اس وقت حاضرت جب يعقوب كوموت في آليا

حديث (٣١٣) حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

قَالَ الْكُويُهُمُ بُنُ الْكُويُمِ بُنِ الْكُويُمِ ابْنِ الْكُويُمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيُمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. ترجمه حضرت ابن عرَّجناب بي اكرم ملى الدعليوسلم سے دوایت کرتے ہیں كه آپ نے فرمایا كه كريم بیٹا كريم كا پوتا كريم كا پر پوتا كريم كا يوسف بن يعقوب بن آخل بن ابراہيم " ہيں۔

## بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَاِخُوتِهَ اياتُ لِلسَّآئِلِيْنَ

ترجمد ب شک بوسف علیدالسلام اوران کے بھائیوں کے قصد میں بوجھنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

حديث (٣٢) عَرَّهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى السَّمْعِيلُ الخ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اكْرَمُ النَّاسِ عَالَمُ اللهُ عَنُ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَاكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُ اللهِ بُنِ نَبِي اللهِ ابْنِ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيُلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ اللهِ بُنِ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلُ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي النَّاسُ مَعَادِنٌ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا.

ترجمد حفرت ابو ہریرۃ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلّم سے بوجھا گیا اگرم الناس کون ہے آپ نے فرمایا جواللہ کی رضا کے لئے سب سے زیادہ پر ہیزگار ہو و محابہ کرام نے کہا ہم اس کے متعلق آپ سے دریا فت نہیں کرنا چاہج تو آپ نے فرمایا اکرم الناس بوسف نبی اللہ کا بیٹا ہے۔اورا کی نہیں اللہ کا بوتا اور ایرا ہیم طلیل اللہ کا پر بوتا ہے۔انہوں نے عرض کی ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ اخلاق کی کا نیں ہیں جوزمانہ جا بلیت میں بہترین اخلاق کا مالک تھاوہ اسلام میں بھی ہوگا۔ بشرطیکہ انہیں دین میں جو پر ہوجائے۔

حَدِيثُ (٣٣ ٣ ٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ النَّحِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَاا.

ترجمد حضرت الوجريرة في أكرم سلى الشطيدوسلم سي اسروايت كياب

حديث (٣/ ٣/ ٣) حَدَّثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ الْحِ عَنُ عَآئِشَةٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا مُرِى اَبَابَكُرِ "يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتُ إِنَّهُ رَجُلَّ اَسِيْفٌ مَتَى يَقُومُ مُقَامَكَ رَقَ فَعَادَ فَعَادَثُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِي الثَّالِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا اَبَابَكُرِ.

ترجمد حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے انہیں قرمایا کہ حضرت ابو بر موقعم پہنچا دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضرت ابو بر آیک غمز دہ آ دمی ہیں۔ جب آپ کی جگد پر کھڑے ہوں گے تو دفت فلبی کی وجہ سے قر اَت نہیں کرسکیں گے۔ آپ نے اپنا کلام پھرد ہرایا تو حضرت عائشہ نے بھی دوبارہ عرض کی۔ شعبہ رادی فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہتم تو بوسف علیدالسلام والی عورتوں کی طرح بے جااصرار کرنے والی ہو۔حضرت ابو بکرتو تھم پہنچاؤ کرنماز پڑھائیں۔

حديث (٣٥ ٣١) حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بُنُ يَحْيَى الْحَ عَنُ آبِي مُوْسِى عَنُ آبِيْهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكُرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَآئِشَةٌ اِنَّ آبَا بَكْرٍ رَّجُلَّ كَذَا فَقَالَ مِفْلَهُ فَقَالَتُ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوهُ فَاِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَآمٌ آبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيْقٌ.

ترجمد حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیدو للم بیار ہوئے۔ تو فرمایا ابو بکر تو تھم پہنچاؤ کہا کہا کہا کہ اورہ کا آدی ہے۔ آپ نے بھر بھی ای طرح فرمایا۔ ابو بکر تو تھم پہنچاؤ۔ کہ وہ تماز پڑھا کیں ہم تو بوست اس نے بھر بھی ای طرح فرمایا۔ ابو بکر تو تھا کہ ایک اللہ علیہ وہ اس کی اللہ علیہ وہ کی ایک مسلی اللہ علیہ وہ کی ایک مسلی اللہ علیہ وہ کی ایک مسلی اللہ علیہ وہ کہ دجل دھی بین زائدہ سے روایت کرتے ہیں کہ دجل دھی بین فرمول آدی ہیں۔

حديث (٣١٣) حَدُّنَنَا آبُو الْيَمَانِ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمُّ اللهُمُّ الْجِ عَيَّاشَ بَنَ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ المُسْتَضَّعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ الْمُسْتَضَّعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ المُسْتَضَّعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُّ المُعَلَّمَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُومُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُومُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُمُومُ اللّهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ الله

ترجمد حضرت ابو ہر پر قفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اسدالله اعياض بن ابسى د بيعه كودشنوں سے نجات دے۔اسے الله سلم بن ہشام كوبھی نجات دے۔اسے الله وليد بن وليد كوبھی نجات دے۔اس طرح ان مؤمنوں كونجات دے جو كمزور سمجے جاتے ہیں۔اور كافروں كى كرفت سے نہيں فكل سكتے۔اسے اللہ! اپنی كرفت قبيله معز پر سخت كردے۔اوراسے اللہ! ان كومسلسل قبط سالی ہیں ایسے جتال كردے جيسے يوسف عليه السلام كے زمانہ ہيں قبط سالي تھی۔وجہ شہر شدت اور درازی ہے۔

حديث (٣٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْكَانَ يَاوِى إِلَى رُكُنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْلَبِقْتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ قُمَّ اتَالِيُ الدَّاعِيُ لَاجَبُتُهُ.

ترجمد حضرت الوجرية فرماتے جي كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا الله تعالى لوط عليه السلام پر رحم فرمائ جنهوں في ركن شديدى طرف في كا الله تعالى الله على الله كل علم ف سيكوكى بلا شديدى طرف الله كا الله كا الله كل الله كل الله كا الله كا

ترجمه-حضرت مسروق "فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام رومان سے جوحضرت عائشہ کی والدہ ہے۔اس تہمت کے بارے میں بوجیما جوحضرت عائشہ کے بارے میں کہی گئی فرمانے سکیس۔ میں بھی اور حضرت عائشہ بھی ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ انصاری ایک عورت ہمارے گھر مگس آئی جو كهدرى تقى كەللىدىغالى فلال كىساتھاياسلوك كرے۔ يس نے يو چھا كيون! وه كينے كلى كەاس بات كاتذكره چيل چكا ہے۔ حضرت عا كشر في يوجها كون ى بات كا جرحا به توس في ان كوسار عقصدكى اطلاع دى انبول في يوجها كدكما ابو بكرصد يق اور جناب رسول التدصلي الله عليه وسلم نے مجی اسے سنا ہے ۔ انہوں نے بتلایا کہ ہاں! ان حضرات نے سن لیا ہے۔ پس وہ تو بے ہوش ہو کر کر پڑیں۔ اور اس وقت تک انہیں افاقد ندموا یہاں تک کر کیکی کے ساتھ بخارنے ان کوآ پکڑا اس جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے آ کر بوجھااے کیا ہوگیا ہے۔ میں نے کہااس خبر کی وجہ سے جو بیان کی جاری ہےاس کو بخار نے آ پکڑا ہے۔ پس حضرت عائش اٹھ کر بیٹے گئیں۔ کینے گئیں واللہ ااگر میں تشم کھا کرا بی صفائی پیش کروں تو تم لوگ مجھے چانبیں سمجھو کے اگر کوئی عذر دمعذرت بیان کروں تو میر اعذر قبول نہیں کرو کے پس میرا حال تو بعقوب علیه السلام اوران کے بیٹوں جیرا ہے۔والله المستعان علی ماتصفون جو پھیم بیان کرتے ہواس میں اللہ تعالی سے مدوطلب کرتی ہوں۔ پس جناب بی اکرم صلی الله عليه وسلم والپس چلے محصے تو اللہ تعالیٰ نے آیات برا ً قازل فرمائیں۔جن کی خبر آپ نے ان تک پہنچائی تو حضرت عائش قرمانے لکیس کہ میں تو الله کی حمد وشکرادا کروں گی۔جس نے آسان سے میری برأت نازل فر مائی۔ میں اور کسی کی احسان مندنہیں ہوں ۔ کہ میں اس کاشکریہا وا کروں۔ حديث(٣٩٣)حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ بُكَيْرِالْخِ أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ۖ إِنَّهُ سَالَ عَآفِشَةٌ زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايُتَ قَوُلَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْاَسَ الرَّسُلُ وَظَنَّوْا انَّهُمُ قَدْ كُذِّبُوْا اَوْكُذِّبُوْا قَالَتُ بَلُ كَذَّبَهُمْ قَوْمَهُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدُ اسْتَيْقَنُوا اَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَاهُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ لَقَدِ اسَّتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا اَوْكُذِّبُوا قَالَتُ مَعَاذَ اللهِ لَمُ تَكُنِ الرَّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا وَامَّاهَاذِهِ ٱلاَيَةُ قَالَتُ هُمُ ٱتُبَاعُ الرَّسُلِ الَّذِيْنَ امَنُوا بِرَبِّهِمُ وَصَدَّقُوهُمُ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَّاءُ وَاسْتَأْخَرَعَنْهُمُ النَّصُرُحَتِّي اِذَا اسْتَيْأَسَتُ مِمَّنُ كَلَّابَهُمْ مَنْ قَوْمِهِمْ وَظَلَّوْا اَنَّ اتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَآءَ هُمْ نَصُرُاللهِ قَالَ اَبُوْعَبُدِ اللَّهِ اسْتَهُاسُوا اِفْتَعَلُوا مِنْ يَفِسَتْ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ لَا تَهُاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ.

حدیث ( • ۵ ا س) حَدَّثَنَا عَبُدَهُ الْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَوِيْمُ بُنُ الْكَوِيْمُ . بُنُ الْكُوِيْمِ بُنِ الْكُوِيْمِ بْنِ الْكُوِيْمِ بْنِ الْكُوِيْمِ يُوسُفِّ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْطِقَ ابْنِ ابْرَاهِیْمَ عَلَیْهِمُ السّلامُ. ترجمه حضرت ابن عرجمنا کا وہ بٹا اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کریم بیٹا کریم کا پوتا کریم کا پر پوتا کریم کا پر ایسا کہ ہو۔ پوسف بٹا یعقوب کا وہ بٹا آخل کا وہ بٹا ابرا ایٹم کا ان سب پرسلام ہو۔

تشری از بین کنگوی ۔ سالت ام دومان و هی ام عائشة "النج روایت بی بہت اختمار ہے جس کی وجہ سے مقعود یجھنے بیل براظل واقع ہور ہاہے۔ چونکہ بدروایت بتا مہا گذر دی ہے۔ اس لئے اس کوای پرمحول کرنا چاہیے۔ پس فقو له و هی نقول بدول بدول بدت کی خمیر سے حال نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت معنی فلط ہو جا کیں گلامتی یہ بین کہ معنرت عائش اس اسار یہ کو لئے کرمناصع کی طرف کئیں۔ ووام مطح محص جن کو فوکر کی تو اپنے بیٹے سطح کو بدد عادی۔ معنرت عائش نے فرمایا ایسانہ کریں۔ وہ تو بدری صحابی ہے پھر اس نے سارات مسئایا نہوں نے کھر آن کی تلاوت آکر والدہ سے اس کی تعمد بیتی کی جنہوں نے فرمایا ایس الزام تر اشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس میں بیمی ہے کہ بیس کو ت بے تر آن کی تلاوت نہیں کرتی تھی۔ اس کے تعمد بیتی میں موال ہے والا اور اور اس میں بیمی ہے کہ بیس کو ت بے تو سف علیہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے تعمد بیتی ہیں۔ اسال میں بیمی ہے دعم سے اس کو معنرت ہوسف علیہ السلام کے تذکرہ میں لاتے ہیں۔

تشری از بینی زکر گیا۔ حضرت شیخ کنگوئی نے حدیث امرو مان اور صدیث عائش توجع کر کے تعارض کو دفع فر مایا ہے۔ دراصل صدیث ام رو مان مجمل ہے۔ اور صدیث عائش منطق منظم کے اور منظم ہو جائے گا۔ کیونکہ ام سطح تو قرشیہ ہانسار پیس ہے۔ تو جمع کی صورت یہ ہو تا ہے کہ اوّلاً حضرت عائش نے بینجرام سطح سے نی پھرام رو مان والدہ سے تصدیق کرائی۔ بعد ازاں انصاری مورت جس کا نشام معلوم ہے نشاس کے والد کاعلم ہو سکا ہاس سے خبر کو بیان کیا چنا نچ قسطل ان فرماتے ہیں کہ بیتیری مورت ہے جو حضرت عائش کے پاس آ کران کے ہمراہ رو نے گئی مروق کا ساع امرو مان سے معلی بیا کہ وفات النبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے جب کہ مروق پندرہ برس کے بیتے ۔ تو بیساع خلافت عرش ہوگا۔ کیونکہ مروق کی ولادت بھرت والے سال ہوئی ہے۔

صرحت عائشة حتى تقدم انها لم تذكر اسم يعقوب چنانچ كتاب الشهادات ش كررا ب والله ما جد لى ولكم مثلا الاابايوسف الخ.

نہیں۔ بالتخفیف کے ہے۔ تو حضرت عائش نے اس کے بعدا پنا کلام پورا کیا کہ کدبو ا بالتخفیف کا مطلب یہ ہے کدان ہے جمونا وعدہ کیا گیا تھا۔ ای وجہ سے حضرت عائش نے اس مغنی سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ جولوگ قرأة بالتخفیف کرتے وہ کذبو ا کی خمیر کوا تباع الرسل کی طرف را جع کی طرف را جع کرتے ہیں رسل کی طرف بیس تو اجباع نے کہا کہ رسولوں نے ان سے جمونا وعدہ کیا تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ طن سے مراد ہا جس اور وسوسہ بوجس پرمؤاخذہ نہیں ہے۔ تو اس تم کے دساوس اسے دل میں کھکتے ہیں جن کو حسب طاقت وہ وفع کرتے ہے تیے یہ دساوس اسے ایمان کو نقصان نہیں کہ چاسکے اس کے معنی کر رہے کہ اور اور اور اور میں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جو بھی کر رہے کہ اور اور اور اور میں کے درسل کو دسوسہ بونے دگا کہ ان کے ساتھ انجا واور اھرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جو بھوٹا ہے اگر چہید وساوس اسے قلوب میں قرار نہیں پکڑتے لیکن قلوب میں وساوس تو گذرتے ہیں کیونکہ بالآخور سل بشر ہے اور بشریت اور بشریت ایک مقتصا ہے۔ در نہیں سے واللہ اعلم

تشری از بینی کرمیا"۔ حضرت قطب کنوبی نے حدیث اور آیت کی توضیح میں عجب کلام کیا ہے۔ حافظ قرماتے ہیں کہ حضرت عائش و قواہ بالنشد ید پراصرارتھا۔ اور میر بنزوی فواہ بالنخفیف کا اس بنا پرانکار کی تھیں جب کیٹمیر فاعل رسل کی طرف راجع ہو۔ حالانکہ شمیر رسل کی طرف بینی اور خدی اور کی انکار قراء نے ای قرائت کو طرف بینی اور خدی کی اور کی انکار کر ان کی کی اور بینی کی اور کی کی اور کی گار ان کی کی اور کی گار ان کی کی کے ۔ اور کر مائی فرماتے ہیں کہ حضرت عائش اس قراء سے کا انکار نہیں کرتیں۔ بلکدوہ تا ویل این عباس کا انکار کرتی ہیں ۔ کین علامه زمن خدیر کی ہے۔ اور کر مائی فرماتے ہیں کہ حضو میں میں کہ کلہ واسے دسل مراد ہیں۔ بلکدوہ تا ویل این عباس کے کہ معنول ہے کہ کلہ واسے دسل مراد ہیں۔ تو خل سے مرادہ سوسہ حدیث النفس اور باجس ہوگا جن پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ کیکن ظن جوتر جج احد الطوفین ہے دوہ تو مؤمن کے لائن بھی نہیں ہے چہ جائیکا نہیاء کے متعلق گمان کیا جائے جنانچ امام رازی نے اپنی تغییر میں کھا ہے کہ کذبو آخفیف کی صورت میں طن تو م کودامن کی موا۔

حتى افااستينس الرسل من أيمان قومهم وظن القوم ان الرسل كلبوا فيما وعدوه من النصر والظفر لين رسول جب بخاوم من النصر والظفر لين رسول جب بخاوم كاليان سے الاس من أيمان قومهم وظن القوم ان الرسل كلموان المان على التحقيق وجم جب بخاص من الله المان المان

تشری از پینے منگوہی ''۔ من الرجاءاس تغیرے بیمراذہیں ہے کہ لاتیاسومن الرجاء بلکہ عنی یہ ہیں کہ اللہ کی رحت سے ناامید نہ ہوتو بید جاءاورامید ہے جوساری آیت کے معنی کا خلاصہ ہے روح کی تغییر نہیں ہے۔ تومن الرجاء کلمہ من ذائد ہوگا۔

تشری از پینی زکریا"۔ قطب کنگوئی نے جوآیت کی تغیری ہے کدوح کے معنی رجاء کے نیس ہیں۔ افت یہی کہتی ہے چنا نچداما راغب فرماتے ہیں کدرُوح اوررَوح کے ایک معنی ہیں تو آیت کی تغییر میں آخر کے اندر فرمایا کدروح اللہ رحمت اور کشادگی مراد ہے۔ هو بعض المووح اور جلالین میں ہے لاتیاسو ۱ من روح اللہ ای من رحمة اور صاحب جمل فرماتے ہیں کدروح مصدر ہے جو بمعنی رحمت ک ہے۔ تو بینی نے جوفرمایا کدوح اللہ کے معنی رجاء کے ہیں۔ یہ مجمع نہ ہوا۔ پیٹے کنگوئی کی توجید بہتر رہے گی۔

تشری از قاسی می بیر نیز! سوره بیست کی کونکه بنیه میں بوسف علیدالسلام بھی ہیں۔ نیز! سوره بیسف کی اس آتشری افزیک اس آتشری کی کی کونکہ بنیه میں بوسف کی اس آت کی تغییر کو بھی من الله الله می داخل الله میں داخل ہیں۔ استفعلو المعنی بیان کرنے ہیں کہ طلب مراذ ہیں وزن اور اشتقاق بیان نہیں کرتا۔

## بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ (الاية)

ترجمد حضرت ابوب عليه السلام في جب اين يرورد كاركو يكارا

ار کض بمعنی اصر ب (<sup>ایی</sup>ن ارتز) پر کضون یعدون *دوڑ تے ہیں۔* 

جديث (١٥١ ٣) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُفُعِيُّ النِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا آيُّوُبُ يَفْتَسِلُ عُرْيَانًا حَرَّعَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِّنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْفِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادِي رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ اَلَمُ آكُنُ آغُنَيْتُكَ عَمَّا تَرِى قَالَ بَلَى يَارَبِّ وَلَكِنُ لَاغِنِي لِي عَنُ بَرُكِتِكَ.

ترجمد حضرت ابو جری جناب نی اکرم سلی الدعلیه و سلم بروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کدایک مرتبدابوب نظے نہارہ ہے۔کہ جن پرسونے کی ٹار بوں کی ایک جماعت کرکر آن پڑی تو دونوں ہاتھوں سے بک جر بحر کے اپنے کپڑے میں ڈالنے گئے۔ تو ان کے رب نے پاکر فرمایا اے ابوب! کیا میں نے تم کواس بات سے خی نیس کردیا جو آپ دیکھ دہے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کیوں نیس اے میر سادب! لیکن جھے تو آپ کی برکت سے بے پروائی نیس ہے۔

تشریخ از قاسی " مطابقت مدیث ترجمدے طاہر ہے۔ کہ حضرت ایوب نے جب کہا رب انی مسنی المصر تواس کے بعدان کے پاس وی آئی۔ او کص ہو جلک چانچانہوں نے پاؤں ماراتو پائی اہل پڑاجس میں انہوں نے نگے بدن عسل کیا تو ٹڑیاں اتریں۔

### بَابُ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوسِى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا

إلى قُولِه نَجِيًّا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ نَجِيٍّ وَيُقَالُ خَلَصُوا نَجِيًّا اِعْتَزَلُوْا نَجِيًّا. الك جاكر ركوشيا كرنے كاور جم الجية آتى ہے۔ يتاجون سركوشى كرتے ہيں۔ تلقف تلقم يعن نكل جانا۔

حديث (٣١٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ الخ قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ فَوْادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ اللَّى وَرَقَةَ ابْنِ نَوْفَلِ وَكَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا يَقُرَأُ الْإِنْجِيْلَ بِالْعَرْبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي آنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَإِنْ أَدُرَكَنِي فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي آنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَإِنْ أَدُرَكَنِي يُومُكَ آنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَرَّرًا النَّامُوسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ.

ترجمد حضرت عائش قرباتی ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم حضرت خدیج کی طرف والی اوٹے تو آپ کا ول کانپ رہاتھا۔ چنا نچروہ آپ گورقہ بن نوفل کی طرف لے کرچلیں وہ ایک آ دی تھا جو العرانی بن کیا تھا اور انجیل کاعربی زبان میں ترجمہ کرتا تھا۔ ورقہ نے آپ کا زبانہ میں ایس کے بیار کی استحاد کر جھے آپ کا زبانہ طہور نبوت کال کیا تو آپ کی بحربور مدد کروں گا۔ ناموس اس راز دان کو کہتے ہیں جودوسرے سے چمپا کرکی کو مطلع کرے۔

## بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزُّوجَلَّ وَهَلُ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

إِلَى قَوْلِهِ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَّى انَسْتُ آبْصَرُتُ نَارًا لَعَلِي النِّكُمُ مِّنُهَا بِقَبْسِ ٱلايَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسُ الْمُقَدِّسُ

الْمُهَارَكُ طُوَّى اِسْمُ الْوَادِي سِيْرَتُهَا حَالَتُهَا وَالنَّهٰي التُّلِّي بِمَلِكِنَا بِٱمْرِنَا هَوَى شَقِيَ فَارِغًا إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُؤْسَى ردًا كَىٰ يُصَلِّقُنِيْ وَيُقَالُ مُغِيُّنًا أَوْ مُعِيُّنًا يَبْطُشُ وَيَهْطِشُ يَأْتَمِوُونَ يَتَشَاوَرُونَ ردًأً عَوْنَا بدرگار يقال قداردعته على صنعته بعنی اسکے کام پر پس نے اس کی مردکی والجذوة قطعة غلیظة من الخشب لیس فیها. لهب کری کی آگ کاوه مصبوط كلزاجس بص شعله نه بورسنشد سنعينك عقريب تيري اعانت كرول كار كلماعززت شيئا قد جعلت له عصدا جبتم نے کی کی مدرکردی تواس کا بازومغبوط کردیا۔ وقال غیرہ کلما لم ینطق بحرف اوفیه تمتمة اوفافاة فھی عقدہ بین ہرو وقض جوایک حرف بھی نہ بول سکا ہو۔ یاس کی تفتارے تا تا اور فا فائے الفاظ نظتے ہوں۔ برزبان کی تکنت عقدة كهلاتى بـــواحلل عقدة من لسانى ميرى زبان كى كره كول دــــازرى ظهرى يعنى ميرى پيمد فيسحتكم فیهلککنم تا کہمہیں ہلاک کردے المثلی امثل کی مؤنث ہے۔ امثل کے مثن افضل تومثلی کے معن فضلی کے ہوں گے۔ ليخ بدينكم الافضل كهاجاتا بـ خذالمثلى خذالامثل ثم التواصفا كهاجاتا بـ هل اتيت الصف اليوم كركياآ ح تم اینے مصلی جائے نماز پرآئے تو صف ومصلی جس میں نماز پڑھی جائے۔ فاو جس اصبعر حوفا لینی خوف وہراس محسوس کیا۔ خیفة خوف کے معنی بی اور واؤ فاء کے کسرہ کی وجہ سے چلی کی خوفا خیفة بن کمیا فی جدوع النحل ای علی جدوع النحل لیخ فی بمعنی علی کے بے خطبک بالک مساس صدر بے ماسه مساساً اسے فوف جیوالندسفنه لنذرینه پھر ہم اس کو ضرور پھینک دیں گے۔الصحی الحو گرمی کے وقت قصیه اتبعی اثرہ اس کے نشان کے پیچے پیچے چلو۔وقد یکون ان نقص الکلام لیخ کلام بیان کرنے کے معنی ش آ تا ہے نحن نقص علیک ہمتم پر بیان کرتے ہیں۔عن جنب بعد دوری کے معنی ہیں۔ اگر جنابت اور اجتناب سے موتو ایک ہی معنی ہیں۔وفال مجاهد آ مے مجاہد کی تغییر ہے۔ علمی فلدر موعد لین وعدے کی مجکہ یا دعدے کا وقت لا تنیا ای لا تضعفا کرور نہ پڑو۔مکاناسوی منصف بینھے لین ایہا مکان جو سب كونصف قاصلے يرين تا \_ يبسا يابسا بمعنى خنك من زينة القوم ده زيورات جوانبول نے فرعون والول سے عاريت ير کئے تھے۔فقدفتھا القیتھاان کوڈال دیا القی صنع السامری لیخی سامری نے بنایا۔فنسبی موسبی لینی وہ کہتے تھے کہ موتل ابدب سے چوک محے۔ لا يوجع اليهم قولا في العجل چيرے كي بارے يس۔

حديث (٣١٥٣) حَدِّثَنَا هُدُبَةُ الخَعْنُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلَهُمْ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى بِهِ حَتَّى آتَى السَّمَآءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُوْنَ قَالَ هِذَا هَارُوْنَ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدُ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِحِ تَابَعَهُ ثَابِتُ الخ.

ترجمد حطرت ما لک بن معصد تصروی ہے کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیدوسلم نے آن کو صدیث بیان کی۔اس دات کے متعلق جس میں آپ کوآسانوں کی سیر کرائی گئے۔ یہاں تک کہ آپ پانچویں آسان پر پہنچاتو وہاں ہارون تھے۔ جرائیل نے فرمایا یہ ہارون ہیں ہی آپ ان پرسلام پڑھیں آپ نے ان پرسلام پڑھاتو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا خوش آ مدیدہ و نیک بھائی اور نیک ہی کے لئے تابت نے متابعت کی ہے۔

تشری از چیخ منگوی می روان می مصرفتی اس سے مدوطلب کرنے کی فرض بیان کی ہے اور قول دوا عوناً لفظ کا ترجمہ اور اس ک تغییر بیان فرمائی تو تحرار نہ ہوا۔ عیفه میں واؤا سے اصل سے چلی می اور اس نے دوسری صورت یا والی افتیار کرلی۔ تشری از سیخ زکریا"۔ می کنگوئی نے امام بخاری کے کلام کی بہتر توجید فرمائی ہے کہ خیفہ خوف سے ہے خیف ہمعنی کنارہ کے نیس ہے۔ تو خوف ہے ہے خیف ہمعنی کنارہ کے نیس ہے۔ تو خوف ہیں واؤ ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے با سے بدلا گیا تب دوسری صورت خیف کی افتیار کی اورعلامہ کرمائی " نے امام بخاری کی اور اس کیا کہ بیت اور کی کام تھا کہ خوف سے خیف بن گیا۔ امام بخاری کی جلالت شان کے بیمناسب نہیں تھا کیونکہ برتو ابتدائی درجہ کے طالب علموں کے لئے بحث ہواکرتی ہے۔

تشری از بیخ کنگونی ۔ قوله الصحی الحر امام بخاری کخرض بیب ان بحشر الناس صحی شرمطلق صحوة کا وقت مراد بیس بری خدی از بیست می الحر است و وقت مراد بیست بری خدی بوجاتی بیاری کی فرض بیب ان بحث مراد بیست بری بری خدی بوجاتی بیاری وقت مراد بیست می مرد بیاری بین از پیدا ہو ۔ یونکدان کا بیس طلسم کے قبیلہ سے تھا جس میں معد نیات وغیرہ کی ادوبیا ستعال کی جاتی ہیں ۔ بنا بری سی محد نیات وغیرہ کی اور جادد کا سی مرفر ووا ور سی بیار سے نیست کی اجازت ہے ۔ لیکن مرفر ودا ور سی بیال وہ اس فیم کی اور جادد کا در جادد کا در اور کا میں میں در اطلاق ہوتا ہے۔ اور فرمون کے مرکو طلسم اور شعبدہ سے تعیر کرتے ہیں ۔

تشری از سین زکر میا ۔ شخ منگوی نے جوآیت کی تشری فرمائی ہاں سے امام بخاری پروہ امتراض وار دہیں ہوتا جوشراح معرات۔ مینی۔ حافظ اور قسطلانی نے کہا ہے۔

المضحى المحر فى غير محله واقع موائح كونكموك طيرالهام كقصد الكاكوكي تعلق بين ب-مالانكماس اشاره ان يحشوو الناس صحى كي طرف ب- جس من موك عليه السلام كاقصد ذكور ب- كونكه ماحران كالمحرح ارت ش من ظام مونے والاتحا۔

فی حبائلهم فاہرمعلوم ہوتا ہے کہ یہ تعین وقت صحی قوم فرعون کی طرف ہو ہوئی۔ حالاتک مشہوریہ ہے کہ تعین وقت معرت موگ علیہ السلام کی طرف سے موقی ہے کہ پہلے احتال کو ترج دی علیہ السلام کی طید السلام کی میں السلام کا نہیں تھا۔ اور میر سے نزدیک بیکلام موگ میں سے ہے۔ کیونکہ وہ بھی جانج تھے کہ خوب دن چڑ سے اور میر السلام کا نہیں تھا۔ اور میر سے نزدیک بیکلام موگ میں سے ہے۔ کیونکہ وہ بھی جانے تھے کہ خوب دن چڑ سے لوگ جم کا بطلان اور ذیادہ واضح ہوجائے۔

المؤییق امام بغوی فرماتے ہیں کہ لاقعیاں اور رسیاں دوڑتی ہوئی اس لئے نظر آتی تھیں کہ ان کو گذرھک ملا کمیا تھا۔ تو جب ان کوسورج کی حرارت پنجی تو وہ بحر کہ اقعیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ بعض اشیاء میں بی خاصیت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں بیاسورج کی حرارت پنجی تو وہ حرکت کرتی نظر آتی ہیں۔ جیسے متناطیس او ہے کھینچے والا ہوتا ہے۔ جس طرح بکلی کا کرنٹ لگتا ہے۔

جاز تعلم سخو فرعون علام مینی فرات بین کر کری هم به بعض ان مین دوکه بازی به جواطیف اور باریک به انی تسمح ون ش بی مرادب دومراده به حس می می تخش تخیلات بوت بین جن کی کوئی حقیقت بین بوق بین مرادب دومراده به حس می تخش تخیلات بوت بین جن کی کوئی حقیقت بین بوق بین بین مراد ب اور تیمراوه به بوشیاطین اور جنات کی در سه حاصل بوتا به و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحو مین بی مراد ب اور چوتها ده به جوستارول کی مخاطبت اور روحانیت کواتر دا کرکیاجا تا ب اور پانچال بیطلمات بین اوراقدام می بیان کے جاتے ہیں۔ لا یک لها.

جاز تعلم مسحو فوعون النع ابن عابدين في حرك الواع ذكركرف كربعد قال الشمنى تعلمه وتعليمه حوام كماس كاكم المادونون حرام المادونون على الاطلاق جائز ب علام أودي المسلمانون سي مراور نقسان كودوركرف ك لي على الاطلاق جائز ب علام أودي المسلمانون سي مراور نقسان كودوركرف ك لي على الاطلاق جائز ب علام أودي المسلمانون سي مراور نقسان كودوركرف ك لي على الاطلاق جائز ب علام أودي المسلمانون المسلمانون

کھتے ہیں سحرکا عمل تو حرام ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے نمو بقات بینی مہلک کہائر ہیں سے شار کیا ہے۔ البتہ بعض اس میں سے کفر ہے ۔ بعض کفٹر ہیں ہے۔ لیکن تعلیم و تعلم بھی حرام ہے۔ البتہ بعض علانے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ یا تو کفر اور غیر کفر میں تیز کرنے کے لئے یا جتالا سحری سے
از الد کے لئے طلسم کے بارے میں غیاث اللغات والے نے لکھا ہے کہ وہ وہ ہی تخیلات ہیں۔ جن سے ججیب وخریب شکلیں ظاہر ہوتیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہیہے کہ بیلفظ یونانی ہے حربی نہیں ہے۔ قاموں۔ محتار صحاح وغیرہ کتب میں نہیں ملا۔ سید جرجانی نے البتہ اس سے طویل بحث کی ہے۔ ھذا ھارون میمل ترجمہ ہے کیونکہ ہارون موت کے بھائی تھے اور حدیث اسوا میں خود موتل کاذکر بھی ہے۔

بَابُ وَقَالَ رَجُلٌ مُوْمِنٌ مِّنُ الِ فِرُعُونَ يَكُتُمُ إِيْمَانُهُ اللهِ وَقَالَ رَجُلٌ مُوْمِنٌ مِّنُ الِ فِرُعُونَ يَكُتُمُ إِيْمَانُهُ اللهِ مَنُ هُو مُسُرِفٌ كَذَّابٌ رَجِهِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ هَلُ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسلى بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَلُ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسلى وَكُلَّمَ اللهُ مُوسلى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللهُ مُوسلى تَكْلِيمًا

ترجمدات يغبرتون موئ عليه السلام كاتصدنا جاورالله تعالى في موئى عليه السلام سے بول كر باتى كيس حديث (١٥٣ سا ٣) حَدُّتَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى النّ عَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةٌ اُسُرِيَ بِهِ رَايُتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلَّ ضَرُبٌ رِجِلٌ كَانَّهُ مِنْ رِّجَالٍ هَنُوءَةً وَرَايُتُ عِيسَى فَاذَا هُوَ رَجَلٌ رَبُعَةُ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَآنَا آشَبَهُ وُلِدَ اِبْرَاهِيْمَ بِهِ ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَائِيْنِ فِي فَاذًا هُوَ رَجِلٌ كَانَّهُ مَعْدُ اللَّهَ وَفِي الْاحِرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبُ آيُهُمَا شِئْتَ فَاخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلًا آخَدُتَ الْعَمْرُ عَوْتُ أُمَّتُكَ.

ترجمد حضرت الو ہر پر قفر ماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسانوں کی سرکرائی می تو جس نے حضرت موگا کودیکھا کہ وہ نجف ملکے مجلکے لیے قد اور کھلے بالوں والے آ دی ہیں۔ گویا کہ قبیلہ شنوہ ق کے آدمیوں جس جو یمن کے لیے آدمیوں کا قبیلہ ہے۔ اور عیسی کودیکھا تو وہ درمیانے قد کے سرخ رنگ کے آدمی ہیں گویا کہ ابھی جمام سے لکل رہے ہیں تر وتازہ صاف ستمرے۔ اور جس قبیلہ ہے۔ اور جس کی اولاد جس سے ایک کے اندر دودھ تھا اور اہرا ہیں ہی کہ ایک کے اندر دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ پس جمھے کہ اگریا کہ ہیں ہوا۔ ان دونوں میں سے جو جا ہیں آپ کی سے ہیں۔ تو جس نے دودھ کا پیالہ لے کر کی لیا۔ پس جمھے کہا گیا کہ آپ نے جبل چیز کو افتیار کیا۔ اگر آپ شراب بی لیے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔

حديث (٥٥ ا ٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ الخ حَدَّثَنَا إِبُنُ عَمِّ نَبِيَّكُمُ يَعْنِى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِعَبُدٍ اَنُ يَقُولَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بَنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ اِلَى اَبِيْهِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَْسَلَّمَ لَيُلَةً أُسُرِى بِهِ فَقَالَ مُوسَى ادَمُ طُوَالٌ كَانَّهُ مِنُ رِّجَالَ هَنْتُوةَ وَقَالَ عِيُسَى ﴿ جَعْدٌ مُرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرَ الدَّجَالَ.

ترجمد بمیں تہارے نی کے پچاکے بیٹے لین ابن عبال حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی بندے کو یہ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی بندے کو یہ اکن نہیں ہے کہ وہ کے کہ میں یونس بن متی ہے افغنل ہوں متی تو ان کی مال کا نام ہے ویسے ان کا نہب ان کے باپ سے چلا ہے۔ اور جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا ذکر فر مایا جس میں آپ کو آسانوں کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے فر مایا موی " گندم کونی لیے قد کے آدی ہے۔ کویا کر قبیلہ شنؤ ہے آدی ہیں۔ اور عیسی " کے بارے میں فر مایا کہ وہ مکونگھریا لے بالوں والے درمیانی قد کے آدی ہیں۔ کر آپ نے جہم کے دارونے مالک کا ذکر کیا اور د جال کا بھی۔

حديث (٣١٥) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الخ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَلِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَلَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَآءَ فَقَالُوا هَذَا يَوُمٌ عَظِيْمٌ وَهُوَ يَوُمٌ نَجَى اللَّهُ فِيْهِ مُوسَى وَاغْرَقَ الَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكُرًا لِلَّهِ فَقَالَ آنَا اَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصَامَهُ وَآمَرَ بِصِيَامِهِ.

ترجہ۔حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم جب مدید منورہ تشریف لاے تو لوگوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے پایا۔ پوچھنے پرلوگوں نے بتایا کہ یہ بوادن ہے جس دن اللہ تعالی نے موئی علیه السلام کو نجات دی اور فرعون والوں کو غرق کردیا تو حضرت موئی علیه السلام نے اللہ تعالی کا شکریہ اواکرتے ہوئے روزہ رکھا جس پرآپ نے فرمایا کہ جس موئی کے ان سے زیادہ قریب ہوں۔ پس آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن کے روزوں کے رکھنے کا تھم بھی دیا۔

تشری از قاسمی میسی بین می پرخود کونسیلت نددے یا آنخفرت ملی الله علیه وسلم کونسیلت نددے که اس سے ان کی تنقیص لازم آئے۔ان کی تخصیص کدوجہ بیہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا فاصبر والا تکن کصاحب المحوت کدوہ بے مبر ہوکرقوم چھوڑ کر چلے گئے۔

## بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَإِذْ وَاعَدُنَا مُؤسلَى اَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً

رَجمد جب كهم ف وعده ديا موى عليه السلام كوچاليس را تول كالى تولد يس سے پہلامؤمن مول الله الله وَكُن خَعَلَ الْجِبَالَ كَالُوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللهُ عَزُوجَلٌ وَأَنَا اللهُ عَزُوجَلٌ إِنَّ اللهُ عَزُوجَلٌ إِنَّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا وَلَمْ يَقُلُ كُنَّ رَتُقًا مُلْتَصِفَتَيْنِ أُشُوبُوا قُوبٌ مُشَرَّبٌ عَرُّوجَلٌ إِنَّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا وَلَمْ يَقُلُ كُنَّ رَتُقًا مُلْتَصِفَتَيْنِ أُشُوبُوا قُوبٌ مُشَرَّبٌ مَصُبُوعٌ قَالَ ابْنُ عَبَّامِنُ انْبَجَسَتُ اى انْفَجَرَتُ وَاذِنْتَقَنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا.

ترجمد دکد کے معنی کیکیانے کے ہیں۔اس کے تثنیدادرجع ایک جیسے ہیں۔سوسب پہاڑوں کوایک پہاڑ قرار دیا میا جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آ سان اور زمین بنداور ملے ہوئے سے۔ کن د تفاجع کا صیغہ استعال نہیں ہوا۔ بلکہ تثنیہ کا ہوا۔ملتصفعین یہ تغییر ہے کہ دونوں ملے ہوئے سے۔ان کا تعلق ما قبل سے نہیں ہے ہی کن پرکلام تمام ہوگیا۔قالمہ الگنگوھی

تشری از شیخ زکریا " ۔ این تقامنس باس کی تغیر ملتصفتین بے۔اورکلام سابق ولم یقل کن پرختم ہوگیا۔ فی کنکوئی نے سے اس کے فرمایا تا کہ منسراور تغیر کے درمیان نصل لازم ندا کے لیکن میرے زدیک لم یقل کن دیقا بیسب کاسب جملہ معرضہ ہےاور قوله

ملتصفتین رتفا پہلے گانس ہے۔جو کانتا رتفا میں تھا۔ شنید کی مناسبت سے اور رتفانانی رتفاقل کا اعادہ ہے۔جس سے اس کی آوجی کی تی ہے۔ پھر حافظ قرماتے ہیں فد کتا فد ککن کا ذکر طود ا للباب ہے۔ موکی علیہ السلام کے قصد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اورای طرح رتفا ملتصفتین کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ البترام بخاری نے فد کتا سے قول باری تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حملت الارض والمجال فد کتا دکة واحدة تو چیسے جمع کی جگہ شنید لایا گیا ہے کہ سب زمینوں کو ایک اور سب پہاڑوں کو ایک قرار دیا۔ ایسے سبع المسمو ات کو ایک اور سبع ارضین کو ایک قرار دیا۔ ایسے سبع المسمو ات کو ایک اور سبع دا صندی کو ایک قرار دیا۔ ایسے سبع المسمو ات کو ایک اور سبع دو صندی کو ایک قرار دیا۔ ایسے سبع المسمو ات کو ایک اور سبع دو صندی کو ایک قرار دیا۔ ایسے سبع دی کے دی کتال یا گیا ہے۔

ا شوبوا ثوب مشوب رکے ہوئے کڑے کو کتے ہیں۔ اشربوارنگ کے حادیا کیا۔ انبجست کامنی میٹ جانانتقنا الجبل پہا زکوہم نے ان پراٹھایا۔

ُ حديثْ (۵۷ ا ۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْخ عَنُ اَبِيُ سَعِيْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ اَوَّلَ عَمَّنَ يَفِيْقُ فَإِذَا اَنَا بِمُوسَى اخِذَ بِقَائِمَةٍ مِنُ قَوَائِمِ الْعَرُشِ فَلَا اَدْرِى اَفَاقَ قَبْلِي اَمْ جُوْزِى بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ.

ترجمہ۔حُضرت ابوسعیڈ جناب بی اکرم ملی الشعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن سباوگ بہوش ہوں گے۔ پہلافض ہیں بی افاقہ حاصل کرنے والا ہوں گا لی کیا دیکھوں گا کہ حضرت موک عمرش البی کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہیں جھے معلوم ہیں کہ جھے سے پہلے اکی بے ہوشی دور ہوئی یا نہیں کو اطور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا۔

حديث (٥٨ ٣ ٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ الخِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا بَنُوُ اِسُرَائِيْلَ لَمُ يَخْنِزِ اللَّحُمُ وَلَوُلاحَوَّآءُ لَمُ تَخُنُ ٱنْفَى زَوْجَهَا اللَّهُرَ.

ترجمد حضرت الدجرية فرمات بي كما كريواسرائيل شهوت تو كوشت بكؤكر بديودار ندموتا \_ا كرحواء ندموتى تو كوئى مورت زمان بمرايخ خاوند سے خيانت ندكرتى \_

## بَابِ طُوُفَانِ مَّنَّ السَّيُلِ يُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ طُوُفَانٌ

تشری از شیخ مسلوبی اللہ معانی میں مستعمل تعاتو قرآنی آیات میں جونو مجزے مولی علیدالسلام کے ذکر ہوئے ہیں ان میں سے طوفان ہے جس کے معنی سیلاب کے ہیں۔

فقد سقط فی یدہ ساقط فی ید بدوہ خص ہوتا ہے جوکوئی جرم کا ارتکاب کرے۔ پھراس کا اپنے ہاتھوں کے سامنے ہونے کا مطلب بیہ کدوہ اپنے اس ارتکاب جرم پر پشیمان ہے۔

تشريح ازيشخ زكرياً" - فارسلناعليهم الطوفاد الن طوفان كمعن من اختلاف بدام بخاري في تعين فرمادى كماس جكم

طوفان سے مرادسلاب ہے جوموسلادھار ہارش ہے آتا ہے۔ شخاک اور عطاء سے کشرت موت منقول ہے اور بجاہد طاحون بھی مراد کیتے ہیں۔ طوفان سے اگرموت مراد ہوتو پیضروری نہیں کرسپ کے سب مرکے ہوں۔ بلکہ ایک جماعت کیٹر و بھی مرکئ ہوتو اس کو بھی و ہا واور طوفان سے تعییر کیا۔ جاتا ہے۔ مولا ناجو حسین کی کاتقریم ہے کہ قدل تین تم کے ہیں۔ صلہ وہ چیڑ جوموٹا ہوا ورچوٹی چوٹی ٹاکھوں والا ہوتا ہے۔ حدمنا ن وہ وجیڑ جو پتلا اور لی بی ٹاکھوں والا ہوتا ہے۔ جسے ہندی میں ججو ل کہتے ہیں۔ سقط صاحب جمل فرماتے ہیں اسقط تھی امنی مجدول ہے۔ اصل ہوں تھا سقطت افوا ھھم علی اید بھم ۔ تو فی ہمعنی علی کے ہوا کہ ان کے مندان کے ہاتھوں پر گریڑے۔ اور بیٹوت پشیائی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تولا زم ہولا اور اس سے طروم تمامت مراد لی۔

## بَابُ حَدِيْثُ الْخَضِرِ مَعَ مُوسِى عَلَيْهِ السَّلامُ رجد حضرت مولى عليه السلام كرما تعضر كى بات چيت

حديث (٣٠٥ ) حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ مُحَمَّدِ النِ عَبَاشٍ أَنْ تَمَارِى هُوَ وَالْحُرُبُنُ فَيُسِ الْفَزَارِى فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَاشٍ هُو حَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى ابْنُ كَعُبُّ فَلَاعَاهُ ابْنُ عَبَاشٍ هُو حَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى ابْنُ كَعُبُ فَلَاعَاهُ ابْنُ عَبَاشٍ فَقَالَ إِنِي تَمَارِيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الّذِي سَالَ السَّبِيلَ إِلَى لَقِيّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَانَهُ قَالَ نَعُم سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكُونُ شَانَهُ قَالَ نَعْم سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكُونُ فَالَ يَعْم اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ ابْنَهُ إِلَى مُؤسَى فِي مَلاءٍ عِنْ بَنِي إِسُرَآئِيلَ جَآءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُ تَعْلَمُ احَدًا اعْلَم مِنْكَ قَالَ لا فَوْتَى اللهُ إِلَى مُؤسَى فِي مَلاءٍ عِنْ بَنِي إِسُرَآئِيلَ جَآءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ عَلَيْهُ الْحُوثُ ايَةً وَقِيْلَ لَا السَّيْلَ اللهُ إِلَى مُؤسَى بَلَى عَبُلْمَا خَصِرٌ فَسَالَ مُؤسَى السَّبِيلَ اللهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحُوثُ آيَةُ وَقِيْلَ لَهُ الْحُوثُ اللهُ وَلَى السَّعْمُ وَقِ فَالِ لِمُوسَى فَتَاهُ الْكُانَ يَعْبُعُ الْحُوثُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ ارَأَيْتُ اللهُ اللهُ عِنْ الْمُوسَى فَتَاهُ اللهُ عَلَى السَّعْمُ وَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ اللهُ اللهُ عِنْ كَتَابِهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عِي اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى السَّعْمُ وَقَالَ لِمُوسَى اللهُ عِنْ عَلَى مِنْ ضَائِهِمَا اللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَكُنَا اللهُ عَلَى السَّعْمُ وَاللهُ اللهُ عِلَى السَّعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللهُ عَلَى السَّعْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى السَّعْمُ اللهُ عَلَى السَّعْمُ اللهُ عَلَى السَّعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْمُ السَلَقُ اللهُ عَلَى السَّعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْمُ اللهُ عَلَى السَلَمُ عَلَى اللهُ عَ

 بتانا بھول ممیا۔اورشیطان بی کی کارگزاری ہے کہاس نے مجھےاس کی یاد بھلوادی جس برموی علیدالسلام نے فرمایا یہی ہو ہمارامقصود تعاجس کوہم تلاش كرر ب عظة دونول حضرات اسيخ نشان قدم بروالس لوف و خطركو باليابقيدان دونول كاحال الله تعالى في الني كتاب قرآن مجيديس بيان فرماديا-حديث( • ٧ أ ٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ لَلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٌ أَنَّ نُوْفَانِ الْبَكَالِيّ يَزْعَمُ أَنَّ مُؤسَى صَاحِبَ الْحَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوْسَى اخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُو اللهِ حَدَّثَنَا أَبَى بُنُ كَعُبٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُؤسَى قَامَ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ اَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَرُدُ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ ٱعْلَمُ مِنْكَ قَالَ آى رَبِّ وَمَنْ لِيى بِهِ وَرُبُّمَا قَالَ شُفَينُ آَى رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُخُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ حَيْثُمَا فَقَدْتُ الْحُوْتَ فَهُوَ فَمَّهُ وَآخَذَ حُوثًا فَجَعَلَهُ فِي مَكْتَلِ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنِ حَتَّى إِذَا اَتَيَا الصَّخُرَةَ وَضَعَا رَؤُسَهُمَا فَرَقَدَ مُوْسِلَى وَاضْطَرَبَ الْحُوْتِ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَة فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَآءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمُشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيُلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ النَّا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَّبًا وَلَمُ يَجِدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ اَمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ اَرَأَيْتَ إِذُ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخُورَةِ فَالِنِّي نُسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ اَنُ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوْسَى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغ فَارْتَدًا عَلَى الْمَارِهِمَا قَصَصًا رَجَعًا يَقُصَّان الْمَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخُوَّةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِنَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوْسَىٰ فَرَدٌ عَلَيْهِ فَقَالَ وَٱنَّى بِٱرْضِكَ السَّلامُ قَالَ آنَا مُوْسَىٰ قَالَ مُوْسَىٰ بَنِيْ اِسْرَآئِيُلَ قَالَ نَعْمُ ٱتَهُتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتُ رُشُدًا قَالَ يَامُوْسَى إِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمَهُ وَٱنْتَ عَلَى عِلْمِ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللهُ لَآ ٱعَلَمَهُ قَالَ هَلُ ٱتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَوْحُسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا وَكَيُفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا إِلَى قَوْلِهِ إِمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِيْنَةُ كَلَّمُوهُمُ أَنْ يُحْمَلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْخِصْرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرَ نَوْلِ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَآءَ عَصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتُين قَالَ لَهُ الْحِضُرُ يَا مُوْسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ اِذْ اَحَذَ الْفَاسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ يَفْجَا مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتُ اِلَى سَفِيْنَتِهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغَرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا قَالَ اَلَمُ ٱقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيُّعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيبُتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنُ آمَرِي عُسْرًا

فَكَانَتِ ٱلْاُولَى مِنْ مُوسَى يِسْيَانًا فَلَمَّا حَرَجَ مِنَ الْبَحْوِ مَرُّوْا بِغَلامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِبْيَانَ فَآحَدَ الْحَصِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيدِهِ هَكُذَا وَاَوْمَا سُفْيَانُ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْنًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى اَقَتَلْتَ نَفْسِ لَقَدْ جَنْتَ شَيْنًا فَكَرَا قَالَ اللهُ اقُلُ لَكَ اِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا قَالَ إِنْ سَالُتُكَ عَنْ شَيْقٌ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبُنِى قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُيْنَى عُدُرًا فَانُطَلَقَا حَتَى إِذَا آتَيَا اَهُلَ لَكُ اللّهُ عَلْواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللهِ عَلَيْهِ مَهُوا قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللّهُ عَلَيْهِ مَهُوا قَالَ النّبِي صَبْرًا قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَهُوا قَالَ النّبِي صَبْرًا قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُونَا اللهُ عَلْهُ مَلُكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْكُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمُ واللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُو

ترجمد سعید بن جیر هر ماتے ہیں کہ میں نے معزت ابن عباس ہے کہا کہ وف بکا لی کہتا ہے کہ موئی صاحب خعز موئی علیہ السلام ہنی اسر الیل فیس ہیں بلدوہ کو کی اورموئی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا وشن فلط کہتا ہے۔ ہمیں معزے الی بن کعب نے جناب نی اکرم می اللہ علیہ وکل سے سے صدید ہیاں فرمائی کی حرصہ موئی علیہ السلام آیک دن بنی اصر الیل میں کھڑے خطید دے رہے تھے تو آپ سے بو چھا کمیا کہ لوگوں میں سے صدید ہیاں فرمائی کی حرصہ موئی علیہ السلام آیک دن بنی اصر اللہ تعالی ناراض ہوئے کا نہوں نے علم کو اللہ تعالی کی طرف رقد کیوں نہی اللہ تعالی نے ان سے فرمایا بلکہ مجمع البحرین میں جرائیک بندہ ہے جوتم سے زیادہ جانے والا ہے۔ کہنے گئے اسے میر براک ہے گئے ان میر میر برائی کہنے کا کون ضام من ہے اور کمی مینان فرمائے بھر ایک بندہ ہے جوتم سے زیادہ جانے والا ہے۔ کہنے گئے سے بوجم کی اور میمون کرا سے اللہ تعالی کی دورہ اور ایک کہنوں کرا سے اللہ تعالی ہی اور کی اور میں برائی کہنوں کرا سے ایک کربھوں کرا سے ایک نہیں جوالی میں والی دی دہ اور کی میں دورہ وہ برائی کہنوں کرا سے دخیل میں دکھ وہاں وہ زیرہ ہو کر کم ہوجائے کہن وہ ای جگہ ہوں گئے اور سفیان سے قدماکا لفظ کہا۔ چنا نچہ انہوں نے گھل کی اور میون بھاں کر نوائی دولوں جان کے اورہ کی اس کہنوں دولوں جان کر کہنوں کرائی اور سندر برائی بھر کہا ہو کہ اورہ اس کے اورہ کی سے بانی کا بہاؤ روک کہا کہ دولہ اس کے اورہ کی سے اورہ واقد دیہ ہو کہا تھر اس کہ کہ موئی ایک کہ وہ اس کا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کے اورہ واقد دیہ ہو کی کا بہاؤ کر دے فرمایا جگہ سے آگے ذیرہ سے جہاں کا اللہ تعالی نے تھا دیا تھر وہ وہ ان شاکر دین کہا دیکھے اس کی یا دورہ سے برائی کا ادر میں میں کا ادر دوائی ہے کہ بھے اس کی یا دورہ کی ہورہ کہ جو اس کی اور دورہ کی ہورہ کے کہ بھے اس کی یا دورہ کہا ہو کہا کہ دورہ کی جو اس کی اور دورہ کیا اور میساری شیطان کی کار دوائی ہے کہ بھے اس کی یا دورہ کی ہورہ کی کے دورہ اس کے دورہ کی جو اس کی یا دورہ کی اورہ کی کے دورہ اس کے کہ بھے اس کی یا دورہ کی کے دورہ اس کے کہ بھے اس کی یا دورہ کی ہورہ کی کے دورہ اس کے دورہ کی دورہ کی کو دورہ کی اس کی دورہ کی کو دورہ کی

بملوادی۔ پس وہ سندر میں اپنے لئے راستہ بنا کر تجب کا باعث بن گئی مچھل کے لئے تو جانے کا راستہ تھا اور ان دونوں کے لئے تعب کا باعث تھا۔ تو موی نے فرمایا یک او ماری منزل تھی جس کی ہمیں ال اس تھی۔ چنا نچدوہ اسے نشان قدم پرالے واپس اوٹے یعنی وہ واپن موے کہ اسے نشانات قدم ر ملتے تھے۔ یہاں تک کماس صنعوہ تک پہنے ملے اس کیاد محت میں کمایک آدی کڑے میں لیٹاموا ہے۔ توموی علیدالسلام نے ان برسلام کیا جس کانہوں نے جواب دیا کہنے ملے کہ اس زین میں سلام کیے آ کیا۔ فرمایا میں موئ علیدالسلام ہوں ہو جھاموی بنی اسوانیل فرمایا ہاں۔ وہی ہوں میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر موں کرآپ جمعے وہ ہدایت کی بات سکھلائیں جوآپ کوسکھلائی می ہے۔ تو فرمانے سکھا ےمویٰ میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک علم کا حال موں جواللہ تعالی نے جھے سکھایا ہے۔ آپ اسٹیس جانے۔ اور آپ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایے علم شریعت ك حال بين جوالله تعالى في آپ كوسكملايا بي بين استويس جانا- يوجها كه بين آپ كى بير دكارى بين چل سكتا بون فرمايا تو بركز مير ساسم مرئيں كرسكا۔آپكياس چز رمبركرسكة بين جس كوآپ كم فاحاط نيس كيا۔ اى قوله اموا چنا نيددووں معرات سامل سمندر يرجل بڑے۔ان کے پاس سے ایک مشی گزری جن سے انہوں نے ہات چیت کی کدان کو بھی سوار کر کے لے چلیں۔انہوں نے خطر کو بچیان لیا اور بغیر سرایہ کے انہیں سوار کرایا۔ یہ لوگ کشتی میں سوار ہو چکے توایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آپڑی جس نے سمندرے ایک چوٹی یادوچو نی یانی ایا ہوگا۔ تو خطرے مول سے کہا کہ میراعلم اورآ ب کاعلم اللہ تعالی کے علم سے اتن کی کر پایا ہے۔ جس قدراس چریانے اپن چونچ مجرکر سندر سے کی گ ہے۔ تو خطرنے ایک کلباڑ الیا ادر مشتی کا ایک تخت می لیا تو اچا تک مول " کومعلوم ہوا کہ کلباڑے سے ایک بعد مشتی کا اکمرچکا ہے۔ تو مول " بول پڑے کہ ية بن كياكياان اوكول في الخير كرايد لي ميس واركرايا آب في تصداً كل كشي وجرديا تاكة بكشي والول كودريا بردكردي - آب في ايك برااد پراکام کیا۔فرمایا میں نے تم ہے کہائیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کرمبرٹیں کرسکیں مے۔ تو موی او لیمول چک پر آپ میری کرفت نہ کریں اور مجھے میرے معاملہ میں بنی کی تکلیف شدیں۔ یہ بہا غلطی موی " سے مجول کر موئی تھی۔ اس جب دونوں مندرے باہرآ سے توان کا گذرایک ایے الا کے کے پاس سے ہوا جو بچوں کے ہمراہ کھیل رہاتھا۔ خطر نے اس کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کچل دیا۔ سفیان راوی نے اپنی الکیوں کے كنارول سے اشاره كيا۔ كويا كمكى محل كوچن رہے ہيں۔ تو زرہے ہيں۔ تو موئ عليه السلام بولے كيا آپ نے ايك پاكم معموم عى كوبغيركى جان کے تل میں قل کردیا۔ آپ ایک اوپری چیزلائے فرمایا کیا میں نے تم ہے کہانہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کرمبرنہیں کرسکیں گے۔موی الا بدلے اس مرتب کے بعد اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے متعلق ہو مجمالو آپ مجھے ساتھ ندلے جائیں۔ میری طرف سے معذرت کو کافی کئے۔ چنا نچہ ددنوں چلتے جلتے ایک ہستی والوں کے پاس پینچان سے کھانا طلب کیا جنہوں نے ان دونوں کومہمان بنانے سے اٹکار کردیا۔ان حضرات کو ہستی میں ایک الی دیوارد کھائی دی جوثوث کر گرنا میابتی تنی انہوں نے اس و تھیک سیدها کردیا۔ مغیان نے اسپنے ہاتھ سے اشارہ کیادہ جھاؤ کردی تنی ۔اور سفیان نے اشارہ کیا کو یا کمکی چزکواو پر کی طرف لیپ دے رہ ہیں۔راوی کہتے ہیں ماٹلا کالفظ سفیان سے میں نے صرف ایک مرتبہ سا ہے۔ موی " نے فرمایا کدیدہ اوگ ہیں جن کے پاس ہم مہمان بن کرآئے انہوں نے تہمیں کھانا کھلا یا اور نہ بی مہمانی دی اورآ پ نے مفت میں ان کی ديوار بنادى \_كاش آب اس ير كهاجرت تولي ليت تاكه مار عكمان كانتظام موجا تا خطر فرمايا كهب اب يرآب ادر ير درميان جداكى کاونت آسیا ہے عنقریب میں آپ کوان چیزوں کے متعلق بتلاؤں گاجن پرآپ مبرنیس کرسکے۔ جناب نی اکرم سلی الشعليدوسلم فيرات بيں که ہاری خواہش می کدموی مبرکر تے تو ان دونوں کا خبرنامہ میں بیان کیاجاتا۔ سفیان کی روایت میں ہے کہ جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالى موى عليدالسلام بردم كرير المروة تعود اسامبركر لينة توجميل ان محاور معاملات بيان كيع جات اورائن عباس في آيت كويز ها ترجمه

کدان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو تھے سالم مشقی چین کرلے لیا۔اوروہ لڑکا کافرتھا اس کے والدین مؤمن آدی تھے۔ سفیان نے بھرے سے کہا کہ شل نے اس کو ان سے دومرت سنا اور شل نے ان سے اس کو یا دکیا۔ شل نے سفیان سے ہو چھا کہ کیا حمر و برن دیتار سے سننے سے پہلے آپ نے اس کو یا دکرلیا تھا۔ یا اور کسی انسان سے آپ نے اس کو دروا بھر سے اور کیا اور دوا بھت یا دہوا۔ بھر سے واحمر و سے کوئی اور دوا بھت کر لیا تھا۔ بلک شل نے انسان کو دومرت یا تمن مرت سنا۔اور آئیس سے یا دکرلیا۔ سَد اُدَیّنَاعلی بن محسوم سَد اُلْدَاسفیا ن بن عیدنة اللہ میں منسان بن عیدنة نے لمی مدین بیان فرمائی۔

حديث (١٢١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ النِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا شُيِّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا شُيِّى الْنَحْطِيرَ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوّةٍ بَيْضَآءَ فَإِذَا هِي تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضِرَآءَ.

ترجمد۔ معرت ابو ہر ہے جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ والم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فعظر کے نام کی وجرتسیہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید کلؤاز بین پر بیٹھے۔ پس دہ امیا تک حرکت کرنے لگا۔ تو آپ کے چیچے سبزہ بی سبزہ تھا۔

تشری از یکی زکریا" ۔ یخ کوئی نے جومدیث کی شرح کی ہوہ مدہ ہاں لئے سائل کا سوال اعلم کے متعلق تھا جس کا جواب آپ نے کلد لا سے دیا تو اس سے ملم ک نئی ہوئی۔ اعلیت فیر کے وجود ک نئی نہ ہوئی ورنہ ہاو حی اللہ المیہ بلی حبدنا مصدواس ہم تبدیل ہوگا تو یخ کنکوئی نے تو جدیان کر اوایت ای المناس اهلم سے اعلیت کا بیٹنی ہونا معلوم ہوتا ہوگا تو یخ کنکوئی نے تو جدی اس احلم سے اعلیت کا بیٹنی ہونا معلوم ہوتا ہے اور روایت باب سے فیر سے اعلیت کی نئی معلوم ہوتی ہے۔ پد چال کر مساوات ہوتو سوال جواب کے مطابق نہ ہوا تھے کی تو جدید پر دولوں روایت سے فابت ہوتا ہے کہ موگا نے مطابق شروایت سے فابت ہوتا ہے کہ موگا نے مطابق کی ہونا کی ہوتا کے دونوں کا بیٹن ہوجائے گی دونی نے مطابق میں کا بیٹن ہوجائے گی دونوں میں معلوم ہوتا ہے کہ موگا ہے کہ موگا ہے کہ دونوں کا بیٹن ہوجائے گی دونوں کے دونوں کا بیٹن ہوجائے گی دونوں کے دونوں کا بیٹن ہوجائے گی دونوں کی کا بیٹن ہوجائے گی دونوں کے دونوں کا بیٹن کی دونوں کا بیٹن ہوجائے گی دونوں کا بیٹن ہوجائے گی دونوں کا بیٹن ہوجائے گی دونوں کی کوئوں کا بیٹن کی دونوں کے دونوں کا بیٹن کی دونوں کی کوئوں کا بیٹن کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کے دونوں کا بیٹن کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کے دونوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کے دونوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کے دونوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں

تشری از بین کنکونی ۔ نفرة ونفرتین ۔ نفرة کوصدری عنی پھول کیا جائے۔تعداداود باری کے لئے ہیں۔ تواب نفر اورنفرتین ہیں۔منافات ہیں رہے گی۔ بلکسان سے کیک بی موادنفر قان ہوں کے۔اور شنیاس لئے لایا کیا کدونوں کی طبیت الگ الگ نوع کی تی۔

تشریکی از بیخ زکریا" ۔ شراح کے قابر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نقر قبیمعنی موقک ہے اور دولوں کلمات کوان حضرات نے کلام رسول سے قراردیا ہے چنا نجے ملام یکی قسطل نی" فرماتے ہیں نقر قبالنصب معدر ہے اور نقر تین کا اس پر معلف ہے اور بی محکوم ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو گل راوی پر محول کرتے ہیں کہ نقر ق سے بھی نقر تین مراد ہے اس واسطے فرماتے ہیں۔ العواد بھما واحد و هو النقر قان جس سے ملم موی اور علم خطری نوعیت کی طرف اشارہ ہوگیا۔ میر سے نزد یک بھی بیکام شک راوی پر محول ہے۔ کیکن رائ فلط النقر ق ہے۔ کی کلدوایات بی کی مشہورومعروف ہے۔ جیسا کہ خود بخاری شریف شی مورو کہف کی تعریب مراحد آتا ہے۔

تشری از سیخ کنگوہی۔ فنقرفی المبحر نقر ق او تحفظته من انسان اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کیا عمر و بن دینارے سنے کے بعد آپ نے کئی اورانسان سے اس کو تحفوظ کیا۔ جس نے عمر و سے سنا تھا۔ انہوں نے اس کو صدیث بیان کی گویا کہ سائل کو تر دد ہے کہ آب سائ انہوں نے حفظ کیا یا بعد سائ یاد کیا۔ ان کو تر دداس لئے ہوا کہ اتن لمبی صدیث کوایک مرتبہ سنایا دومر تبد تو دونوں شقوں کا اکشے جواب دیا کہ میں نے اس کو یاد بھی کیا اور سنا بھی سبی ۔ اور اس پر ددکرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور نے عمر و سے روایت کیا ہے۔ چرمنی وہ روایت ہے جوانہوں نے اپنے رہائتی شہر کے اندر روایت کی۔ کیونکہ بیر دوایت ان کے سوا اور کسی نے مطلقاً نہیں بیان کی۔

تشری از شیخ زکریا" ۔ شیخ کنگوئی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے۔ حفظته واتحفظه دونوں لفظ سائل کی طرف ہے ہیں۔اوردیگرشرائ نے اسے شک راوی پیمول کیا ہے۔ چنانچ کرمانی فرماتے ہیں۔الشک من علی بن عبداللہ النع رواہ میں ہمزہ استفہام کامحذوف ہے۔

تشری از قاسی ۔ صخوہ دوہ مقام ہے جونہ زیت کے پاس مغرب میں ہے۔ نوف عالم فاضل معزت علی کا دربان اورواعظ تھا۔
اور کعب الاحباد کی ہیوی کا بیٹا تھا اور ہکالی قبیلہ بنو ہکال کی طرف نبت ہے جوقبیلہ میرکی ایک شاخ ہموکی آخر ہموگی بن میثا مراد ہے۔ محمع البحوین سے بحو فارس اور بحو روم کاسنگھم مراد ہے جوشرق کی طرف متصل ہائل قریب انطا کی مراد ہے۔
انقضاض کے معنی جلدی گرنا کے ہیں۔ کسائی فرماتے ہیں اوا دہ البحداء سے مراداس کا جمکا ؤ ہے۔ چنانچہ بستی والے اس کے بنچ سے خوف زدہ ہو کر گزرتے تھے۔ غاصب بادشاہ کا نام بدر بن بدواور لا کے متول کا نام حبیون کہا جاتا ہے۔ اس صدیث کو باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ اس لیمی صدیث میں نصر کا ذکر ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے سے چل آرہے ہیں اور اب تک زندہ ہیں جن کو دجال قبل کرےگا۔

باب: حديث (٢٢ ا ٣) حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ نَصِرِ النِحَ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةٌ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لِبَنِي اِسُرَآئِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدُّلُوا فَدَخَلُوا يَزُحَفُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلُ لِبَنِي اِسُرَآئِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدُّلُوا فَدَخَلُوا يَزُحَفُونَ عَلَى اسْتَاهِهِمُ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ.

ترجمدد مفرت ابو ہریرہ فرما سے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے جب کہا گیا کہ بجدہ کرتے ہوئے دروازہ میں داخل ہوا جہا تھا جہا ہوئے ہوئے ہوئے دروازہ میں داخل ہوا جہا تھا جہا تھا ہوئے درانہ ہو جو جس یا حیلکے میں موجود ہو فرضیکہ ما مورات کی خالفت کی۔

حديث ( ١ ٢ ١ ٣) حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحَ عَنُ آبِي هُوَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان مُؤسلى كَانَ رَجُلا حَيِيًّا سَيِّيرًا لَا يُراى مِنْ جِلْدِهِ شَيْقً اسْتِحْبَى مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي السَّرَائِيلُ فَقَالُوا مَا يَسْتَثِرُ هَلَا التَّسَتُّرُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ اللهَ بَرَصٌ وَإِمَّا أَذُرَةٌ وَإِمَّا افَةٌ وَإِنَّ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اعْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ الْحَبَرَ عَدَا بِنُوبِهِ فَآخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ الْحَجَرِ فَاخَذَ لَوْبُهُ فَلَهِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرَبًا بِعَصَاهُ فَو اللهِ إِنْ بِالْحَجَرِ وَاللهِ إِنْ بِالْحَجَرِ فَاللهِ إِنْ بِالْحَجَرِ فَاللهُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ فَو اللهِ إِنْ بِالْحَجَرِ فَاللهُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

لَنَدَبًا مِّنُ آثَرِضَرُبِهِ ثَلَثًا أَوُ اَرْبَعًا اَوْ حَمْسًا فَلَالِكَ قَوْلُهُ يَاآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُو لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوَا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا.

ترجہ۔ حضرت الا جری فرماتے ہیں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موٹی علیہ السلام حیاوالے پردہ پوٹی آ دی ہے آپ کے بدن کا کوئی حصرتیس دیکھا گیا تھاوہ اللہ تعالی ہے جاری آپ کو بنی اسو الیل کے لوگوں نے تکلیف پہنچائی کے سے گئے کہ موٹی علیہ السلام جواس قدر پردہ پوٹی کرتے ہیں وہ ان کے بدن میں کی جب ہے ہا السلام جواس قدر پردہ پوٹی کرتے ہیں۔ یا کوئی اور مصیبت ہے ہی اللہ تعالی نے اس الزام تراثی ہے موٹی اس جری کر رکھ دیے اور نہا نے لکے جورہ موٹی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے چنا نچہ موٹی آ ایک دن اس کیلے کیڑوں سے خالی ہو گئے اور اپنے کپڑوں کی طرف والی آئے تاکہ دن اس کیلے کیڑوں سے خالی ہو گئے اور اپنے کپڑوں کی طرف والی آئے تاکہ دن اس کیل کیٹر موٹی تھے جاری کیٹر کے ایک بھر کی اور نہا ہے تھے جانے تھے اور نہا ہے تھے اس کیل کی ایک بھرا صوت کے پاس کائی گیا۔ اور نہا تو کہ کو اور کی طرف والی آئے اس کے بارے بھر کی اور پھرکو دی ہوں ہے گئے اور اپنے کپڑوں کی کہر سے دو دیہاں تک کہ وہ بنوا سرائیل کی ایک بھرا صوت کے پاس کائی گیا۔ اور نہیں بھرکا ای کیا تو موٹی علیہ السلام کے بارے کہر کے ایک بھرکی ایک کو اور کی کو اور کی کھر کہ دو اپنے کہر کی ایک بھرکی کردیا۔ پھر کھر ابو گیا تو موٹی علیہ السلام نے اپنی تھرکی ان کی الزام تراثی کی ایک بھرکی ایک بھرکی کردیا۔ پھر کھر کو ایک کو تک ایک تو کہ ایک تھر کی اندر ماری وجہ سے دیم کو نشان سے جن کی تعداد تھری یا چار یا پائی تھی کی مرح نہ ہوجنہوں نے موٹی کو تک کھر کی اللہ تعالی نے موٹی ایک کو اس کی اللہ تعالی نے موٹی ایک کو اس کی الزام تراثی کی الزام تراثی سے بری کردیا۔ وہ تو اللہ تعالی دوالو این لوگوں کی طرح نہ ہوجنہوں نے موٹی کو تک کھر کی کہر تا وہ دو کے تھے۔

حديث (٣١ ٢٣) حَدَّثَنَا ٱبُوالُوَلِيُدِ الْحَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاشُهُ قَالَ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَلِهِ لَقِسُمَةٌ مَا أُرِيْدُ بِهَا وَجُهُ اللهِ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَصُمَّرَ . فَعَضِبَ حَتَّى رَايُتُ الْعَصَبَ فَعُ وَجُهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسِي قَدْ أُوْذِي بَاكُثُورَ مِنْ هَذَا فَصَبَو.

فَغَضِبَ حَتَى وَأَيْثُ الْفَصَبَ فِي وَجُهِم فَمْ قَالَ يَوْحَمُ اللهُ مُوسَى قَلْهُ أُونِى بِأَكْفَرَ مِنْ هَلَا فَصَبَوَ.
ترجمه دعرت عبدالله قرمات بين كرايك مرتبه جناب بي اكرم ملى الشعلية وسلم نے بحد مال تشيم فرمايا توايك وي كين لگا كه يدو تشيم به جس سے الله تعالى كار منام ندى طلب نبيل كائى ۔ بين نے آكر جناب بي اكرم ملى الله عليه وسلم كواس كى فردى آپ اس قد رفضب ناك ہوئے كرين نے ناراف كى كے آثار آپ كے چروانور بين ديكھے پھر آپ نے فرمايا كر خين موئ كو بھى اس سے ذيا وہ لكيفيس دى كئيں ۔ جس پر انہوں نے مبركي الو بين بھى مبركرتا ہوں ۔

تشری از بین گنگوبی " ۔ قد او ذی باکنو من هذا، هذاکا اشاره اس کلام کی طرف ہے جوابھی ابھی آپ کولوگوں کی طرف سے پیٹی ۔ بنیس کہ کا ایف ومصائب موی " نے میرے سے زیادہ برداشت کے ۔ تاکداس مدیث کا ظاف ندہو۔ جس میں ہے اذیت فی الله مالم یو ذاحد کہ مجھا اللہ تعالیٰ کے لئے اتن کا لیف دی گئیں کہ اس قدرادر کی کوئیں پنجیں ۔

تشری از بین فرکر یا است خاری نے ایذاء موسی سے حدیث خسل کی طرف اشارہ فرمایا جواس کے بعد ذکر فرمائی علامہ بیوطی نے بحی آیت کی تغییر میں یمی واقعہ ذکر کیا ہے۔امام رازی فرماتے ہیں و لاتکونوا کالذی النع سے اللہ تعالیٰ نے اس ایڈاء کی طرف اشارہ فرمایا جو كفر ہے۔مومنوں كوالى ایڈاء سے دوسے خت ہے۔اور ہے۔مومنوں كوالى ایڈاء سے خت ہے۔اور بعض نے قارون کی شرارت کوایذ اسموی قرار دیا ہے۔ کہ اس نے ایک عورت کوتیار کیا جوموی طبیدالسلام سے زنا کا بھی اسوالیل کے سامنے آقرار کرتی متی ۔اور دجوہ ایذ ابھی منقول ہیں۔بہر حال مسلمانوں کو عبیہ ہے کتم نی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کی ایذ ارسانی کا باعث نہ ہو جیسے ہواسرائٹل ہیں۔

بَابُ يَعُكُفُونَ عَلَى آصُنَامٍ لَّهُمُ مُتَبَرٌّ خُسُرَانٌ وَلِيُتَبِرُّوُ ايُدَمِّرُ امَا عَلَوُ مَا غَلَبُوا ترجمه-باباب بنون کی بوجا کرد ہے تھے۔ منبوکا من جای نصان ۔ ولیتبروا کا من فر اب کریں۔ ماعلواکا من جس جگر حکومت یا تیں خالب ہوں۔

حديث(٣١ ١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرِالِخ أَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ ۚ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْنَى الْكَبَاتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْآسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ ٱطْيَبُهُ قَالُوا ٱكُنْتَ تَرْعِى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلُ مِنْ نَبِيّ إِلَّا قَدْرَعَاهَا.

ترجمد حضرت جابرین عبداللہ قرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ کی پیلوچن رہے تھے و جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کی کالی جنا کے وکی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کی کالی ہوں کے ایس کا میں میں میں میں کالی ہوں کے بیس کا دراجس نے کریاں نہ چائی ہوں۔

تشریکی از قاسی سے علامتووی فرماتے ہیں کہ اس مدیث سے کریاں چانے کسنت ثابت ہوئی اس میں محمت بیان کی تی ہے کہ کریوں میں تفرزیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے انبیاء علیہ السلام کوا یہ جانوروں کی ہفا عت کا عادی بنایا گیا تا کہ تنظرامت کی ہفا عت کر تیس اور تواضع کا پہلو بھی ہے۔ خلوت کری ہی جانب ہوتی ہے۔ تاکہ کو کو کی سیاست سے الگ تملک رہ کرا ہی سیاست کے قائم مقام کرنے کی سی کریں۔ اس مدیث کو جوم انبیاء کی وجہ سے باب سے مناسبت ہوئی کہ موی علیہ السلام بھی بکریاں چاتے رہے بلکہ بعض طرق میں ہے و لقد بعث موسی و هوہ وعی المعنم کہ موئ سی کواس وقت نبوت ملی جب وہ بکریاں چارہے تھے۔

، آگرکوئی شعیب آئے میسر توشانی کے کیسی دوقدم ہے۔ قالدا قبال (ازمرتب)

مدین میں دس سال تک مریاں جاتے رہے۔

بَابُ وَإِذْ قَالَ مُوسِلَى لِقَوْمِة إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ اَنُ تَذْبَحُو بَقَرَةً (الله )

ترجمد- یا دکروجب کدموی علیدالسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ الله تعالی تہیں گائے ذرج کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں موان اس اد محرّ جانورکو کہتے ہیں جونوجوان اور بوڑھے کے بین بین ہو۔ فاقع صاف بمعنی فالعی \_ لا ذلول جس کوکام کاج نے ذلیل ندگردیا ہو۔ تغیر الارض یعنی ایساذلیل ندہوکہ جوزین کو پھاڑے اور کین کا اسلامی ہے جوزین کو پھاڑے اور کین کا میں ایسان کی کام آئے۔ مسلمة یعنی برتم کے حیب بیال ساف ہو۔ لاشیة کوئی دمہ ندہو یعنی سفیددمہ صفر اءا گرچا ہیں توسیاہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ چیسے کہا گیا ہے جما لات صفر تواس جگہ زردی جوسیائی کی طرف مائل ہودہ مراد ہے۔ فاقع یعنی شخت سیاہ یہ صفر الاہل سے مستعاد ہے۔ ادار اتب لیعن تم ایک دوسرے پر تالتے تھے احتمال ف کرتے تھے۔

### بَابُ وَفَاةِ مُؤسلى وَذِكْرِهِ بَعُدُ

ترجمه باب موی علیدالسلام کی وفات کے بارے میں اور اس کے بعد کاذکر۔

حديث (١٦١ ٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى النِ عَنُ آبِى هُوَيُرَةٌ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَآءَ هُ صَحَّتَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ اَرْسَلَتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَا يُويُدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعُ اللَّهِ فَقُلُ يَضِعُ يَدَهُ عَلَى مَتُنِ قَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتُ يَدُهُ بِحُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ آئَى رَبِ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ اللَّهِ فَقُلُ يَضِعُ يَدَهُ عَلَى مَتُن قَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتُ يَدُهُ بِحُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ آئَى رَبِ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمُقَدِّسَةِ رَمُيَةً بِحَجَرٍ قَالَ آبُو هُرَيُرَةٌ فَقَالَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوُكُنتُ ثُمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْكُنتُ ثُمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْكَويُبِ وَسَلَّمَ لَوْكُنتُ ثُمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْاَحْمَرِ قَالَ وَاحْبَرَنَا مَعْمَرَّعَنُ هَمَّامٍ اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمدد مخرت الا بریر افر استے بیں کہ مخرت مولی علیدالسلام کے پاس موت کفرشتہ کو بھیجا گیا ہی جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے استے بھڑ ماردیا انہوں نے دب کے پاس جا کر کہا کہ آپ نے جھے ایے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم دائیں جا کران سے کہو کہ وہ اپنا انہوں کے بیٹ پر کھادیں۔ ہی جس قدر جھے کو ان کا ہاتھ جہ پائے گا سکے بر بال کے بدلہ آئیں ایک سال برد ما دیا جائے گا۔ مولی علیدالسلام نے پوچھا۔ اے بھر سے دب ہر کیا ہوگا۔ فرمایا ہی موت ہوگی ہولے تو ہر تو ابھی جہ رائدتھائی نے ان کے سوال پر آئیس بیت المقدی میں پھر کے بھیکنے کی مقداد کے برا بر قریب کردیا۔ حضرت ابو بریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علید سلم نے فرمایا کہ اگریس وہ دہ وہ تا تو حمیس ان کی قبر دکھا تا۔ جوسر خ فیلے کے بچے داستہ کے ایک کنارے پر واقع ہے۔ معرکی سند کے ساتھ وحضرت بی اگریس وہ دہ وہ تا تو حمیس ان کی قبر دکھا تا۔ جوسر خ فیلے کے بچے داستہ کے ایک کنارے پر واقع ہے۔ معرکی سند کے ساتھ وحضرت بی اگر مسلی اللہ علید سلم سے دوایت کر کے اس کو موقع کر دیا۔

حديث (٢١ ٣) حَدِّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ النِح اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةً قَالَ قَدْ اِسَتَبْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودُ فَقَالَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَم يُقْسِمُ اللهُ وَلَكَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ وَاللَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُوالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمد حطرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کدایک مسلمان اور يبودي نے آپ جس كالى كلوچ شروع كى مسلمان الى تتم الله نے بس كہتا ہے تم

ہاں اللہ کی جس نے محصلی اللہ علیہ وسلم کوتمام جہان والوں پر نصیات دیکر چن لیا اور یہودی اپٹی ختم میں کہتا تھا کہتم ہے اس اللہ کی جس نے موئی علیہ اللہ علیہ وہ کی جہاں والوں پر چن لیا۔ تو اس وقت مسلمان نے اپناہا تھا تھا کر یہودی تو میٹر ماردیا یہودی نے جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس واقعہ کی اطلاع کی جواس کے اورمسلمان کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ جس پر آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھے موئی علیہ السلام پر ایک نصیات نہ دوجس سے ان کی تو بین ہوتی ہو۔ کیونکہ اور کہ جب تیا مت کے دن بے ہوش ہوں گئو سب سے پہلے جے بے ہوش سے افاقہ ہوگا وہ میں ہوں گا تو میں ہوں گا کہ میں جانتا کہ آیا وہ ان لوگوں میں ہو جنہوں نے میں۔ میں نہیں جانتا کہ آیا وہ ان لوگوں میں سے جے جنہوں نے میں۔ میں نہیں جانتا کہ آیا وہ ان لوگوں میں سے جے جنہوں نے میرے سے بہلے افاقہ حاصل کیا۔ یا ان لوگوں میں سے جے جن کو اللہ عزوجل نے مشتی کردیا۔

حديث ٢٨ ا ٣ ، حَكْنُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الخِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجُ ادَمُ وَمُوسَى لَقُلَ لَهُ مُوسَى اَنْتَ ادَمُ الَّذِي اَخُرَجَتُكَ خَطِيْتَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِكَلامِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى اَمْرٍ قَدِّرَ عَلَى قَبُلَ اَنُ انْحُلُقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجُ اذَمُ مُوسَى مَرَّتَيُنٍ.

ترجمد حضرت ابو ہر بر افخر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیدوسلم نے ارشاد فر مایا آدم اور موی علیماالسلام کا جھڑا ہو گیا۔ موی یا نے کہا تووہ آدم ہے جس کی فلطی نے تھنے جنت سے نکالا

ب معرت آدم مجفى خلدت أناكياتها لخفي قودانا يربيذ جانا كديدوانا كياتها (ازمرت)

تو آدم نے ان سے کہا تو وہ موئی علیدالسلام ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے پیغا مات اور اپنے کلام سے نواز انجر آپ مجھے اس معاملہ پر طامت کرتے میں جو میرے پیدا ہونے سے چالیس سال پہلے طے کر دیا گیا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ دم علیہ السلام موئی علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ بید دومر تبدفر مایا۔

حديث (٣١ ٢٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ النِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا قَالَ عَرِضَتْ عَلَى الْاَمَمُ وَرَايُتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدًّا الْاُفْقَ فَقِيْلَ هَذَا مُوْسَى فِي قَوْمِهِ.

ترجمد حضرت ابن عماس فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب ہی اکرم ملی الشعلیدوسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔فرمایا میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں۔ تو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے کنارہ آسان کوردک رکھاتھا۔ تو کہا گیا کہ بیموی علیہ السلام اپنی قوم میں ہیں۔ تشریح ازیشنج محلکوہی "۔ ان تذہب حوا بقوۃ غربوح زبیل تھا گائے ہیں تھی۔ بقوۃ میں تاکا نیٹ کی ٹیس ہے۔

تشری از بین می از بین از مین اور خاہر کلام منسرین اور خاہر روایات جواس آیت کی تغییر میں دارد ہوئی ہیں سب سے ثابت ہوتا ہے کہ بقوہ گائے تھی۔ زہیں تھا۔ شخ کنگوئی کی موافقت تغییر بیان القرآن میں معرت تھانوی نے فرمائی ہے کہ بقوہ کی تغییر تورسے کا اور حاشیہ پروجہ کھی کہ اس پر قرینہ لا تغییر الار حس ہے۔ صاحب اکلیل نے ابن کیر وغیرہم کی تائین فرمائی ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز دہلوی نے دونوں احتال ذکر کر نے اور ان کے دلائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ترجیح ای کو ہے کہ بقوہ فرکر تھا۔ اور ذیح بقرہ کی تقدیم اور تل نس کا قصہ بعد میں بیان کرنے کی وجہ علام قسطلانی سے نید ذکر کی ہے کہ بنی اسو انسا کے جنایات اور قبائے گوائے جارہے ہیں۔ تو ایک جرم یہ تھا امرائی کی تھیل میں ایت ایک ٹال مٹول سے کام کیا۔ اور دومراجرم داردات اور پھراس کا اختاکر تا۔ اگر ترتیب بدلی جاتی تو ایک بی جرم شار ہوتا۔ اور دولت مند پچا گوئل کر کے شہر

کے درواز ہ پرلاش مچینک دیٹا اور پھراس کے خون کا مطالبہ کرتا۔

تشری از سین گنگوہی " و ذکو بعد لین موی علیه السلام ی وفات کے بعد احوال کا ذکر کرنا ہے اور ممکن ہے کہ کلمہ بعد بمعنی الاخو مواورالیے مقام پراییا بہت ہوا کرتا ہے۔ تومعنی بیہوئے کہ وفات کے حالات کے علاوہ بعض دوسرے احوال کا ذکر ہوگا۔

تشری از بین من الارس المقدسة ارض مقدس به المراث الدين المقدس مرادب جهال الوكول كآبادى به آپ فراس الشريخ المنافق المن الدين الدين المنافق المن

تشری از شیخ زکریا" ۔ شیخ کنکوبی" نے دوباتوں پر عبی فرطنی ۔ ایک قوشم میں ذن ہونے کو پندن فرطیا دوسرے فتنہ نے کے لئے خارج المبلد فن ہونا پند فرطیا ۔ نیزشخ کنکوبی آئے کام میں یہ می احمال ہے کہ دونوں امور کا تعلق ادناء سے ہیں شہر کے قریب کردے ذن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابن بطال نے اس کی حکمت یہی بیان کی ہے تا کہ خارج بلدان کی قبر پوشیدہ رہے۔ جبال امت عبادت کرنا نہ شرع کردیں ۔ اور یہ می احمال ہے کہ بنو اسوانیل پی شرارتوں کی وجہ سے بیت المقدس کے داخلہ سے محروم کے گئے۔ اور چالس سال تید کے میدان میں محمومت پھرے۔ حتی کہ بارون علیا اسلام کی وفات ہوئی۔ سال بعدموی علیا اسلام فوت ہونے گئے تو تمنا ظاہر کی کہا ہے اللہ! اگر داخلہ نہیں اسکا تو قرب ہی حاصل ہوجائے کوئکہ قرب ایسنی کوشی کا تھم دیاجا تا ہے۔

بَابُ قَوُلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا اللّٰي قَوْلِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ ترجمه باب بالله تعالى كـ اس قول كي تغيير من كـ الله تعالى نے ايك مثال بيان فرمائى۔ الى قوله كانت من القانتين كـ بى بى مريم فرما نبرداروں من سے تمى۔

حديث (١٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ النِّ عَنُ آبِى مُوْسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا اسِيَةُ امْرَأَةُ فِرُعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَصْلَ عَآئِشَةٌ عَلَى النِّسَآءِ كَفَصْلِ النَّرِيْدِ عَلَى سَآئِرِ الطَّعَامِ.

ترجمد حضرت ابدموی ففرماتے ہیں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کدمردوں بیں سے تو بہت لوگ کال ممل ہوئے۔ لیکن مورتوں میں سے صرف بی بی آسید فرمون کمپیوی اور بی بی مریم عمران کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری مورتوں پر اس طرح ہے جس طرح ثرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔

تبشرت از قامی ۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ لفظ کمال میں نبوت داخل نہیں ہے۔ بلکہ دہ فضائل مراد ہیں جو عورتوں کے لئے مختل ہیں۔اور عورتوں کے نبی نہ مونے پرامت کا اجماع ہے۔

فصل عائشه" المع جمله مستقله على ماته فعنائل عائش واس لئے بيان كيا تاكه ده باقى حضرات ممتاز ہوجائيں۔اور رُيدكى فضيلت اس لئے ہے كماس من غذائيت لذت طاقت اور آسانی سے كھالين اور چبانے ميں كم تكيف اٹھاناسب مفاد ميں بين و حضرت عائش من فل - شيرين زبانی فصاحت و بلاغت في الكلام اور دائے باكيزگي توالي باكمال ورت سے باتيس كرنا۔اس سے تكاح كرنے كودل جا بتنا ہے۔اور آپ نے وہ اپنی سجمیں جوادرکوئی مورت بیں سجو کی۔اس طرح جوابات دیت تھیں کا سے جوابات مرد بھی نہیں دے سکتے تھے۔

بَابُ قُولِهِ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسلى الاية

لتنوء لتعقل ہوجمل گئی تھی۔آ کے ابن عباس کی تغییر ہے اولو القوۃ لین ان جاہیوں کومردوں کی ایک جماعت نہیں اٹھا سکی تھی۔ الفوحین الممرحین لیخی خوش وخوم۔ویکان الله مثل المم توان الله بیسط الوزق لمن بشاء ویقدر ویوسع علیه ویضیق لین الشتعالی جس کے لئے چاہدوزی فراخ کردے جس کی چاہے تک کردے۔

تشری از بیخ محنگونی میں الله مثل الن اسمارت سے الم توادر ویکان ش مماثلت ثابت کرنا ہے کہ ان ش سے ہر ایک دوکلہ بیں رویک ایک کلم کا فی علی دوکلہ بیں رویک ایک کلم کا میں میں کا فی علی دوکلہ اس سے ان کو کل کا میں کا فی علی دوکلہ ہے۔ اس سے ان کی کام کی میں کا فی علی دوکلہ ہے۔ اور وی مستقل کلہ ہے۔ اور یہ سعط الگ کلام ہے۔ جس کا ما قبل سے وکی تعلق میں ۔

تشری از یکی ذکریا"۔ ویکان النے مولانا حین علی کا تعریش ہے کہ لفظ ویک. الم تو کے متی یس ہے۔ مولانا محرص کی فرماتے ہیں کہ ویک کلمالگ ہے۔ اور ان کلمالگ ہے۔ جیے الم تو کلمہ مستقله اور ان کلمہ الگ ہے۔ اور ان کلمہ الگ ہے۔ جیے الم تو کلمہ مستقله اور ان کلمہ ایک ہیں۔ کلمہ مستقله ہے۔ اس معلی ہے۔ جس کے متی اعجب ای انااور کافی تعلیل کے لئے ہاور باتی کافی کا محرور ہے۔ اعجب لان الله بیسط الوزق النے اور دومرا فر ہب ہے کہ کان شیرے کے ہے۔ گرانشاء کے متی نہیں ہیں خراور یقین کے لئے ہے۔ اور تیمرا تو لہ ہیں۔ کہ وی کلمہ ہو اسها ہے۔ کافی خطاب کان محدوث کامعمول ہے۔ اعلم ان الله النج اور ایک ہی ہی کہ کلمہ مستقله میں الم تو ۔ شخص گلگوئی کام تیمرے قول کے موافق ہے۔

بَابُ قُولِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

ای الی اهل مدین لین حذف مصاف ہے کوئد مدین قرشم ہاور حذف مصاف ہے جیے واسال القریة واسال العیر یعنی اهل القریقواهل العیروراء کم ظهر بالین ان کو پیٹے بینک دیاتم نے اکی طرف توجہ نہ کی چنا نچہ کہا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنا کام پورانہ کرے تو کہتا ہے کہ شل نے اپی ضرورت کو پیٹے بیجے کردیا۔ اور تو بچے ظهریا کردیا۔ ظهری آئی جانوروں کو کہتے ہیں۔ یا برتن جس کو اپنے ساتھاس کے رکھوکتم نے اس سے مدلی ہے۔ اس کے کول گھوڑے کو ظهری کہتے ہیں۔ مکانت کم اور مکانکم کا ایک معنی ہیں۔ یعنوا یعیشوا کویا کردہ یہاں آباد ہیں ہو۔ تا ہے۔ کالم یعنوا فیھا۔ تاس غمناک ہوتا ہے۔ آسی غمناک کرتا۔ آگے سن بعری کی تغیر ہے انک لانت المحلیم الوشید یہا لفاظ انہوں نے غماق اور استہزاء کے طور پر کے۔ آگے مجاہد کی تغیر ہے لیکھ ہمعنی ایکھ جمنڈ۔ کذب اصحب الایک قدیر وہ المظلة سائے کے معنی ہیں۔ لینی عذاب کرنا نے ان پر پڑے تھے۔

تشری از شیخ کنگودی گی الان مدین بلد جب مدین شهرکانام ہے قشمری طرف رسول بھیجنائمکن نہیں۔ جب تک مضاف مقدر نسانا جائے۔ تشریح از شیخ زکر مالائے۔ مدین کے لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے قاطوں کولو ٹیتے تھے اور کسی کوئیس لئے بغیر نہیں چھوڑتے تھے تو شعیب علیہ السلام کوالڈ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا۔ اور اصحاب ایکہ کی اصلاح بھی ان کی ذمہ واری بیں تھی۔ الل مدین توجرائیل کی چی ہے ہلاک ہوئے اور اصحاب ایکہ سے ہواردک دی گئی کرمی ان پر مسلط کردی گئی تو تھک ہو کرجنگل کی طرف کل صحیح تو شعنڈ سے بادل نے ان پر ماریکیا۔جس سے یہجودہ سب جمع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالی نے آگ برسا کران سب کوجلا دیا۔ یہ یوم المطلع ہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد شعیب وہیں تیم مرسے۔موئی علیہ السلام الن کے پاس بہنچ جن سے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ پھر کہ بڑتی کروہیں وفات پائی۔

تشری از بین پینے کنگونی '۔ وراء کم ظهر یا چونکہ ظهر یا کرجمیں ظهر لین پینے کمنی لمح ظیر اس لئے بیکلہ دومتی بی م مستمل ہوا۔ ایک و اعراض اور توجہ نہ کرنا ہے کیونکہ اعراض کرنے والا بھی اسے اپنی پیٹے کے پیچے کر لیتا ہے۔ اس سے ظہر ت حاجتی اور وراء کم ظہریا ہے۔ یہ مستف کی دائے ہے۔ دوسرے معنی ہیں کی ثی سے مدواصل کرنا۔ اور توت پکڑنا۔ کیونکہ مددگار مستعین کی پیٹے پر ہوتا ہے اس سے ظہریا کو آل محوڑ سے کو کہتے ہیں۔ جس سے عندالعرورت موارمدواصل کرتا ہے۔

تشری از پینی زکریائے۔ امام بخاری نے وداء کم ظهریا سے شعیب علیدالسلام کا قول جو سورہ مو د میں ہے اس کی طرف اشارہ کیا و اتبحد تنموہ وداء کم ظهری کے معنی اشارہ کیا و اتبحد تنموہ وداء کم ظهری کے معنی عدم النقات اور قضاء الحاجة کے اور دوسرے معنی استعانت کے ۔ تو ظہری نسبت کی صورت میں مدکار کے معنی میں ہوگا۔

تشری از شیخ منگوبی"۔ انک لانت الحليم الرشيديعن وولوگ مفرت شعب كوتكيفيس ديے تھے۔ كالياں بكتے تھے پر كہتے تھ آپ توطيم رشيد ہیں۔ ہم جو پكوكہيں ياكريں آپ اس كى پرواوليس كرتے۔

تشری از بین زکریا"۔ مغسرین حفرات کے اس قول کی تغییر میں کی اقوال ہیں۔ ابن مہاس قوفرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے ب وقوف اور کمراہ مرادلیا ہے۔ جیسے لا نے کوسلیم کہتے ہیں۔ برعکس نہندنا م زگلی کا فوریا بطریق استہزاء کے کہا اور بعض نے کہا کہ اپنے گمان کے مطابق آپ طلیم رشید ہیں۔ امام رازی نے ایک تیسرے معنی بتائے ہیں کہ آپ شعیب ان لوگوں میں ملیم رشید مشہور سے جب آپ ان کی خالفت کرتے تو تعجب سے کہتے انت المحلیم الموشید.

بَابُ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيُنَ

المی قوله وهوملیم. مجاہداس گاتمبر میں کہتے ہیں ملیم بمعنی مذنب کے ہاہ گار۔المشحون المؤقر مجری ہوئی۔لولاانه کان من المسبحین (الایة) فنبذنه بالعراء ای بوجه الارض وهوسقیم واانبتنا علیه شجرة من یقطین جس کا تذنه و چیے گان من المسبحین (الایة) فنبذنه بالعراء ای بوجه الارض وهوسقیم واانبتنا علیه شجرة من یقطین جس کا تذنه و چیے گرد۔کری وغیره۔ وارسلناه الی ماة الف اویزیدون فامنوا فمتعناهم الی حین لین ہم نے ان کوایک والی کی بنا کر بھیجادہ ایمان کے آئے گئی کے مدت تک ہم نے ان کوایک والی کو ایک کھا حب الحوت اذنادی وهو مکظوم آپ مجمل والے کی طرح نہوں جب کدو پکارا شحے۔مکظوم اور کظیم کمن ہیں مغموم کے۔

ترجمہ-حضرت عبداللہ جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہتم میں کو کی مخص بیرنہ کیے کہ میں پوٹس بن تی سے بہتر ہوں۔

حديث (٢ ٢ ٣) حَدُّثُنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَالِخ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْهَغِىُ لِعَبُلٍ اَنْ يَقُوُلُ اِنِّي خَيْرٌمِّنُ يُونُسَ ابْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ اِلَى اَبِيُهِ.

ترجمد حصرت ابن عباس جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کسی بندے کی شان کے لائق نہیں ہے کہوہ یوں کے کہمیں پوٹس بن متی سے بہتر ہوں متی تو ان کی والدہ کا نام ہے۔لیکن بایں ہمرآ پ کا نسب باپ کی طرف بھی بیان کردیا۔اوربعض کہتے میں کمتی آب کے والد کانام ہے۔ توبای کی طرف نسب کابیان ہوا۔

حديث (٣١٤٣) حَدُّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ الخ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِيٌ يُعُرِضُ سِلْعَتَهُ ٱعُطِىَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَا وَالَّذِى ٱصُطَفَى مُؤسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجُهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِى اَصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱظُهُرِنَا فَذَهَبَ اِلَيْهِ فَقَالَ آبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةٌ وَّعَهُدًا فَمَا بَالُ فَلان لَطَمَ وَجُهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجُهَهُ فَلَاكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُؤِى فِيْ وَجُهَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ ٱلْبِيَآءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيُهِ أُخُونَى فَاكُونُ اَوَّلَ مَنُ بُعِثَ فَاِذَا مُوْسَى احِذُ بِالْعَرُشِ فَلَا اَدْرِىُ اَحُوْسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّوْرِ اَمُ بُعِثَ قَبْلِي وَلَا اَقُولُ إِنَّ اَحَدًا اَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى.

ترجمد حصرت ابو ہر بر افر باتے ہیں کدوریں اثنائیک یہودی اپنامال واسباب فروخت کے لئے پیش کرر ہاتھا کدا ہے اس مال کے بدلہ کوئی ایی چیزدی کئی جس کوه و پندنیس کرتا تھا تو کہنے لگافتم ہاس اللہ تعالی کی جس نے مولیٰ علیدالسلام کوتمام انسانوں پرفضیلت دی۔ تو انصار کے آدمی نے اس کلمہ کوئ لیا۔ کھڑے ہوکراس کے منہ رجھٹردے مارا۔اور کہنے لگاتو بیر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کوتمام لوگوں پر فضیلت دی۔ حالانکہ جناب نی اکرم ملی الشعليد سلم جارے درميان موجود بين قودة بي طرف شكايت كرنے كيلے ميا - كينے كااے ابوالقاسم! بين ذي آدي ہول میرائم لوگوں سے معاہدہ ہے مجرفلان نے میرے مند پڑھیٹر کیوں رسید کیا جناب صلی اللہ علیدوسلم نے اس محف سے یو چھا کہتونے اس کے چرہ پڑھیٹر کیوں مارااس نے واقعہ ذکر کیا۔ آپ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اس قدر غفیناک ہوئے کہ نارانسکی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک ہیں د کھے گئے مجرآ پ نے فرمایا مجھے انبیا علیم السلام پرفضیلت ندو۔ کیونکہ قیامت میں صور مجونکا جائے گا۔ تو آسان وز مین کی سب مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ سوائے ان کے جن کواللہ تعالی بچالے۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھوٹكا جائے گا تو میں پہلاآ دى موس كا جوا تعایا جائے گا۔ تو مولى عليه السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ آیا یوم طور کی بے ہوٹی کے بدلے کا حساب کیا گیا یادہ میرے سے پہلے اٹھائے گئے۔اور میں تو میمی نہیں کہنا کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں۔

حديث (٣١٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الخِ عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِيُ لِعَبُدٍ أَنْ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ بُنِ مَتَّى.

ترجمه حضرت ابو ہری جناب ہی اکرم ملی السعلیو سلم سے دوایت کرتے ہیں کہ کی بندے کے انگ نہیں کدہ مدیکے کہ میں یوس بن متی سے بہتر ہوں۔

تشری از سے کنگوہی ۔ بصعق من فی السموت النے صعقہ تین ہیں۔ایک تو وہ سے سب زندہ ہلاک ہوجا کیں گے۔ دوسراوہ جس کے بعد ساری مخلوق زندہ ہوجا کی ۔ تیسراصعقہ وہ ہے کہ جنب عرش الی جنت دوزخ وغیرہ سب کوحشر کی زبین میں لا یاجائے گا۔ تو اس وقت مخلوق کو اس کے بہوش کیا جائے گا تا کہ ان پر بیمعا ملی کی رہا ہے بیادگ دیکھ دند کی در کی در کی در کی سے اللہ جو استثناء ہے اس سے بھی نہ صعقہ موت مراد ہے اور نہ نفیحہ فنا عمراد ہے کیونکہ دو دون ان تو عام ہوں مے۔ کل شیعی ہالک الاو جھ اللی اللہ کی ذات کے سواسب ہلاک ہوں کے ۔ اس کوخوب یادکرو کیونکہ دیا جیب وخریب مقام ہے۔

## بَابُ قَوْلِهِ وَاسْالُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تَرِيدُ الْتَيْ كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تَرِيدُ الْهِمَانُ الْمُعَلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

اف یعلون فی السبت یتعلون یجاوزون کے عنی میں ہے افر تاتیھم حیتانھم یوم سبتھم شرعا شوارع. ترجمد جب کہ ہفتہ کے دن انہوں نے زیادتی کی کہ جب ان کی مجیلیاں ہفتے کے دن پانی پر ظاہر ہوکران کے پاس آتی تھیں۔اوردوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔

تشریکے از قاسمی ۔ ان ہستی والوں کے متعلق جمہور کا تول ہے کہ معرے کہ کو ج کے لئے جاتے ہوئے جورات میں پرتی ہوہ ایله بستی ہے۔اور بعض نے اس سے طبر بیمرادلیا ہے۔ویوم لا بسبتون الی قوله خاسنین یعنی بخت مشکل میں پڑنے والے۔ ذکیل وخوار۔

## بَابُ قَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اتَيُنَا دَاوُدَ زَبُورًا

الزبر کتب جس کا واحدز پور ہے۔ زبرت کے منی کتبت کے ہیں۔ ولقد اتینا داؤد منا فضلا یا جبال اوبی معد ہم نے داؤد علی ساز ہوگئی ہو ہے ہوں کے داؤد علیہ کا اور کا اور الطیو پرندے بھی علیہ للم کو اپنے فضل سے وازا۔ اے پہاڑتم ان کے ساتھ لی کھی پڑھو بجا ہد اوبی معدی تعدید کرتے ہیں اور الطیو پرندے بھی آپ کے ساتھ لیج کہیں۔ والنا له الحدید ہم نے آپ کے لئے لو ہے کوزم کیا۔ ان اعمل سابھات کرآپ اس سے زر ہیں بنا کیں وقدد فی السود میخوں اور کڑیوں کو انداز سے سے لگا کیں۔ مینی باریک ندہوں کر نجیر بن جائے۔ اور ندی موثی غلیظ ہوں کرؤڑ ڈالیس افر غ بمعنی انول بسطة ای زیا دہ و فضلا.

حديث (٣ ١ ٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرُانُ فَكَانَ يَامُرُ بِدَوَآبِهِ فَتُسْرَجُ فَيَقُرَأُ الْقُرُانَ قَبُلَ اَنُ تُسْرَجَ دَوَآبُهُ وَلَا يَاكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقْيَةَ الخ.

ترجمہ حضرت ابو ہرمر ڈفرماتے ہیں جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤڈ پر زبور کا پڑھنا آسان کردیا گیا تھا۔ پس وہ خوداور اپنے عملہ کی سواریوں پرزین کسنے کا علم دیتے تو سواریوں پرزین کسنے سے پہلے پہل وہ قرآن ٹتم کر لیتے تھے۔ اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے موی بن عقبہ نے اس طرح روایت کیا ہے۔

حديث (٢١ ٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيُرِ الْحَ عَنْ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرٌّو قَالَ أُحْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اَقُولُ وَاللهِ لَاصُو مَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ يَ تَقُولُ وَاللهِ لَاصُو مَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قُلْتُ قَلْ قُلْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ يَ تَقُولُ وَاللهِ لَاصُو مَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قُلْتُ قَلْ قُلْتُ قَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالُ مِنْ ذَلِكَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

حديث (٧٤ ا ٣) حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحُيلَى النِّح عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِّ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِّ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اَنَّبُ اَنَّكَ تَقُومُ اللَّهُلِ وَتَصُومُ النَّهَارَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ فَإِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ النَّفُسُ صُمْ مِّنُ كُلِّ هَهْرٍ فَلْنَةَ آيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ اللَّهُ لِ اَللهُ لَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَكَانَ كَصُومُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَكَانَ يَصُومُ اللهُ الله

ترجمد حضرت عبداللد بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جناب نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے ہو جھا کیا ہے اطلاع بھے فیک فی ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو۔اوردن بھرروزہ رکھتے ہو۔ یس نے ہاں میں جواب دیا آپ نے فرمایا اگرتم نے ایسا کیا تو تمہاری آ تکھیں گڑ جا کیں گر گے ہیں بصارت کمزور ہوجائے گی اور تمہارا جسم تھک جائے گا۔ پس ہر مہینے کے تمن روزے۔ایام بیض کے رکھ لیا کرو۔ بیزندگی بھر زندگی بھر کے روزے کی طرح ہیں۔ میں نے عرض کی کہ میں اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہوں ۔ تو پھر آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو۔ جوایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن افطار کرتے تھے اور جب دشنوں سے لئر بھیڑ ہوتی تو بھا گائیس کرتے تھے۔

تشريح ازييخ منكوبي - لاتعظم فيقصم كوكدلساملقانوك بود جاتا -

تشری از بین زکر با اللہ مسلانی افرات ہیں فیقصہ یعنی کڑی کوتوڑدے گی۔اس لئے اے ضرورت کے مطابق ہناؤ کہتے ہیں ہرود ایک زرو بھی جرکو چھ جرار درہم میں بیچے تھے۔دو ہزارتو اہل وعیال کے لئے اور باتی چار بزارے بنی اسرائیل کو کھانا کھلاتے تھے۔ماحب جمل نے داؤد علیہ السلام کی زرموں میں میٹوں کے بارے میں اختلاف تقل کیا ہے۔مولا نامجر حسن کی تقریر میں مسلمیو سے حلقے اور کڑیاں مراد ہیں میٹیں دیس سلمان کی خرج نرم اور بے طاقت ہوتے تھے۔فصم کے معنی قطع کرنے کے ہیں کہ بڑے برے مطلقے مارے ٹوٹ جاتے۔

## بَابُ آحَبُ الصَّلْوةِ إِلَى اللهِ صَلْوةُ دَاؤَدَ وَآحَبُ الصِّيَامِ

إِلَى اللهِصِيَامُ دَاوُدَكَانَ يَنَامُ بِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُفَة وَيَنَامُ سُدُسَة وَيَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا قَالَ عَلِيٍّ وَهُوَ قَوْلُ عَآئِشَةً مِنَ ٱلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِى إِلَّا نَائِمًا

ترجمد باب ہے کماللہ تعالی کے نزدیک پہندیدہ نماز داؤدعلیہ السلام کی نماز ہے اور پہندیدہ روزہ بھی داؤدعلیہ السلام کا ہے۔ وہ آدھی رات کوسوتے سے۔ اور تیسرا حصدرات کا قیام کرتے اور آخری چھے حصد بیس موجاتے سے۔ اور ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے کر روزہ ندر کھتے علی بن مدی نے بیار میں کہ بیس کے دوست کے بیس کر کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کے دوست کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کی بیس کر کے دوست کے بیس کے دوست کے دوست کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کے دوست کے بیس کر کے دوست کے بیس کے دوست کے

حديث (١٤٨ ٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ الْحَ أَنَّهُ سَمِعٌ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحِبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفَطِرُ يَوْمًا وَآحَبُ الصَّلْوَةَ إِلَى اللهِ صَلَوَةَ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُقَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.

تر جمد حضرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤدعلیدالسلام کا ہے کہ دہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اورایک دن روزہ نیس رکھتے تھے اوراللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب نماز داؤدعلیہ السلام کی تھی جوآ دھی رات تک سوتے تھے تیسرا حصدرات کا عبادت میں گذارتے تھے اور چھٹا حصہ باتی نیندکرتے تھے۔

تشری از سیخ منگوہی ''۔ دہنا افوغ علیناصبوا میں افوغ کے معنی انزل اتارنے کے ہیں۔ و هو قول عائشة لیعنی رات کے آخ ی چھے حصہ کی نیندی معنزت عائشہ کے قول کی مراد ہے۔

 ہونانہ چاہیے۔ میرے زدیک اس کے اسقاط کی کوئی وجہ نہیں ہاس لئے بیسب آیات داؤدعلید السلام کے قصہ سے متعلق ہیں وقتل داؤد کی جالو قو واتاہ الله المملک و المحکمة اور بیسب ان کی نبوت کے زمانہ سے پہلے کا ہے۔ کیونکہ داؤدعلید السلام طالوت کے لئکر میں موجود تھے۔ حافظ پر تعجب ہے کہ انہوں نے زادہ بسطة فی العلم و المجسم کی تغییر کرتے ہوئے کھا ہے کہ انٹد تعالی نے داؤدعلید السلام کوزیادتی فضیلت اور کثرت عطافر مائی حالاتکہ بیتو طالوت کے قصد سے متعلق ہے۔ اور ان آیات کا آخری حصد داؤدعلید السلام کے متعلق ہے۔

تشری از قاسمی سے لایفیو اذالاقی مینی ایک دن روزہ اورایک دن افظار کرے کمزور نہیں ہوتے تھے۔ کہ دشن کے مقابلہ میں بھاگ کھڑے ہوں۔ بلکہ جو مسلسل روزے رکھے گاوہ کمزور ہوجائے گا۔ دشن کا مقابلہ نہیں کرسکے گا۔

## بَابُ وَاذْكُرُ عَبُدَنَا دَاؤَدَ ذَالْآيُدِ إِنَّهُ آوَّابٌ إِلَى قَوْلِهِ

و فصل العطاب قال مجاهد الفهم فی القضاء لین مجام فصل الخطاب کمتن کرتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں فیصلے کرنے کی بجھ عطافر مائی تھی۔ و لاتسط فای و لاتسو ف اسراف بے جانہ کرو۔ و اهدناالی سواء الصواط اور بمیں سید سے راستہ کی ہوایت نصیب فرما۔ ان هداا حی له تسبع و تسعون نعجة کہ میرے اس بمائی کی نانوے نعجه ہیں۔ اور نعجه مورت کو بھی کہتے ہیں۔ اور بکری کو بھی نعجه کہتے ہیں۔ و لی نعجة و احدة اور میری صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیها مثل و کفلهاز کریا ضمها لیمنی اس کو بھی اپنی اس کو بھی اپنی اس کو بھی اپنی اس کو بھی اپنی بھی پر غالب آگیا کہ میرے سے زیادہ عزت والا ہوگیا۔ اعززته لیمنی میں نے اس کو مزیز بنایا۔ فی العطاب یقال المحاورة لیمن بات چیت کرتے ہیں۔ فقد ظلمک بسؤال نعجت کی الی نعاجه لیمن تیری ایک بیوی کو اپنی نانوے ہوئی اس کے میں میں موال کر کے اس نے تھی پر ظم کیا۔ وان کئیوا من المخلطاء الشرکاء فتناہ ابن عباس فرات ہیں اس کے میں ہیں ہو کور اکھا واناب لیمن ایک میں خوب موجہ ہوئے۔ اس کو شرف خوب موجہ ہوئے۔

حديث (٣١٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ النِع عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلُتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٌ اَسْجُدُ فِي صَ فَقَرَأَ وَمِنُ ذُرِيَّتِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ أُمِرَ اَنُ يُقْتَدِى بِهِمُ. وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ أُمِرَ اَنُ يُقْتَدِى بِهِمُ.

ترجمہ حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں کی سی کا مجدہ ضروری مجدوں میں سے نہیں ہے۔البتہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس میں مجدہ کرتے دیکھا ہے۔

تشریح از پینخ مختلو ہی "۔ اکفلنیها منل النع اس عبارت کا مقعد پیہے کہاس جگہ کفالت سے اپی طرف ملالیناوہ کفالت جوقر مے

کی ہوتی ہے۔ وہ منانت مراد ہیں۔ فعلها زکریا بالتخفیف ہے۔ اس قر اُت کی طرف مؤلف کا میلان معلوم ہوتا ہے یہال بھی قتم کے معنی ہیں منانت کے ہیں ہیں۔ من عز اٹم السبجو د لین آ یت کے اندرکوئی ایسا صیفدامرکا ہیں ہے جواس بحدہ کے جواب کی تا تیرکرتا ہو۔

تشریح از شیخ زکریا "۔ شیخ گنگوہی "نے کو کب میں فرمایا ہے لیس من عزائم السبجو د ای مؤکدات السبجو د اور بدوجوب مورة کے منافی نہیں ہے۔ کوئکہ جناب رسالتم آ بسلی الدعلیہ وسلم سے جب دوام بحدہ ثابت ہے تو وجوب ہوگیا۔ اگر چہ آ یت اور دوایت میں امرکا صیفہ نہیں ہے۔ شیخ گنگوہی کو کب میں فرماتے ہیں کہ عزائم بحود میں صحابہ کرام" کا اختلاف ہے۔ چنا نچے مرف پانچ کو عزائم کہا گیا ہے اعراف کا ہنو اسر ائیل. والنجم الانشقاق اور اقرا ، بیابن مسعود کا قول ہے۔ اور حضرت علی سے چارمروی ہیں۔ الم تنزیل ، حم تنزیل ، النجم واقرا ، اور بعض نے مرف تین کے ہیں۔ اور اس بارے میں دوایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ نصری میں مجدہ ہے۔

بَٱب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَوَهَبُنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعُمَ الْعَبُدِ

انه او اب الراجع المنيب وقوله هب لي ملكا لاينبغي لاحد من بعدى كرجيحالك مملكت عطافر اجومير بعدك كالأل نه بور وقوله واتبعوا ماتتلوالشيطين على ملك سيلمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر الحديد ليخالو بكاچشمد ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نلقه من عداب السعير اليخي كمحرض بھی ان کے سامنے کام کرتے رہتے تھے۔اور جوفض ان میں سے ہمارے تھم سے چمرے گااس کوجلانے والی جہنم کاعذاب چھکا کیں گے۔ يعملون له مایشاء من محاریب. مجابر قرماتے ہیں۔ محارب سے وہ عمار تی مراد ہیں جومحلات سے کم مول۔ وقعا ٹیل وجفان کالجواب اور بعض نے محاد ب سے چیور ومسجد اورمسلی بھی مرادلیا ہے۔ قطر کے معنی پیتل۔ تما ٹیل ملائکداور انبیا می تصویریں۔ جفان جمع جفة كى برے برے بے۔جو اب جعجا بید کی برے بوے وض جال اونٹ یائی پیس اورابن عباس کی تغییر میں ہے کالجوبة من الارض لیخی زشن كاوه حد جويش كى طرح مور وقدور داسيات قدورجع قدرك رويك راسيات مضبوط جوتركت ندكر سكد اعملوا ال داؤد شكوا وقليل من عبادى الشكور. اے داؤدكا خاندان شكركوكمل بيل لاؤ لين بميش شكركرو - كونكه ميرے بندول بيل سے شكر كذار تعور عير - الادابة الارض كرى كاكثرا يعنى دىك ـ تاكل منساته اى عصاه آپك لائمي كودىك كما تا تما فلما خوے لے كرفى العداب المهين تك حب النعير عن ذكر ربى كلمه عن بمعنى من ك ب كمير عدب كذكر عا كورول كامجت في مجيرويا فطفق مسحا يمسح اعراه النعيل وعواقبها. يعني محوروں كى كرون كے بالوں اور ان كى ايزيوں كے پوركو چھوتے تھے۔الاصفاد الوثاق يتن بندهن آ مے بجابر کی تغییر ہے۔ الصافعات وہ محوڑا جوابی دوٹا گوں میں سے ایک کھرے کنارے پر کھڑا کرے۔البحیا و اسواع جلدی دوڑنے والے جسد ا شیطانا رخاء طیبة الچی بوا حیث اصاب حیث شاءجہال چاہے کتے فامنن اعط بغیر حساب بغیر حرج حديث (٣١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ الْخِ عَنْ آبِي هُوَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتِ الْبَارِحَةَ لِيَقُطَعَ عَلَىٌّ صَلَوْتِي فَامْكَتَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَاكْدُنُهُ فَارْدُتُ اَنَ اَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنُ سَوَارِي الْمَشْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَلَكُرُتُ دَعْوَةَ آخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِيُ مُلَكًا لَا يَنْبَغِيُ لِاَحْدِ مِنْ بَقْدِى فَرَدَدْتُهُ خَاسِتًا عَفْرِيْتٌ مُتَمَرِّدٌ مِّنْ اِنْسِ أَوْ جَانِ مِثْلُ زَبِيْنَةٍ جَمَاعَتُهَا الزُّ بَانِيَّةُ.

ترجمد حضرت ابوذر قرماتے ہیں کہ میں نے کہایار سول اللہ اسب سے پہلے کون ی مجدروئے زمین پر کمی گئی آپ نے فرمایا کمکی مجدرام جس کو ابراہیم نے بنایا۔ میں نے بوچھا ان دونوں کی تغییر کے جس کو ابراہیم نے بنایا۔ میں نے بوچھا ان دونوں کی تغییر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا۔ فرمایا جالیس سال کا۔ پھر جہاں بھی تنہیں نماز کا دفت آجائے دہاں نماز پڑھاو کی کیکہ ساری روئے زمین سجدہ گاہ ہے۔ فضیلت ان دومجدوں کو حاصل ہے۔

حديث (٣١٨٣) حَلَّنَا ٱبوالْيَمَانِ النَّ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةٌ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثَلِى وَمِثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اِسْتَوُقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفِرَاشُ وَهَلِهِ اللَّوَابُ تَفَعُ فِى النَّارِ وَقَالَ كَانَتِ امْرَ آثَانِ مَعَهُمَا ٱبْنَاهُمَا جَآءَ الذُّنُبُ فَلَهَبَ بِإِبْنِ آحَدِهِمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ كَانَتِ امْرَ آثَانِ مَعَهُمَا آبُنَاهُمَا جَآءَ الذُّنُبُ فَلَهَبَ بِإِبْنِ آحَدِهِمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ وَقَالَتَ اللهُ عُرَى اللهُ اللهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بُنَ وَقَالَتِ الْكُثُورِي اِنْمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اللهُ وَاوَدَ فَقَضَى بِهِ لِلكُبُولِي فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بُنَ وَقَالَتِ الصَّغُورِي لَا تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا وَالْدَ

فَقَصٰى بِهِ لِلصَّغُرَى قَالَ اَبُوْهُوَيْرَةٌ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ إِلَّا يَوْمَثِدٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ.

ترجمہ حضرت ابو ہر ہے فقر ماتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی واللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے ہیر ااور لوگوں کا حال اس فض کے حال کی طرح ہے جیسے کسی آ دمی نے آگر وثن کی تو یہ پنتھے اور یہ کئڑیاں آ گ بیں گرتی ہیں فر مایا کہ دو مور تیں تھیں جن کے ساتھ دو بنجے تھے بھیڑیا آ کران میں سے ایک کے بیٹے کو لے کیا ہے دوسری کہتی تھی کہ تیرے بیٹے کو لے کیا ہے۔ تو دونوں مصرت داؤ دعلیہ السلام نے بوئی مورت کے لئے فیصلہ کردیا ہے موردونوں مصرت سلیمان ہے۔ تو دونوں مصرت داؤ دعلیہ السلام نے بوئی مورت کے لئے فیصلہ کردیا ہے موردونوں مصرت سلیمان ہی داؤٹر کے پاس آئیں اور اپنے واقعہ کی آپ کو اطلاع دی آپ نے فرمایا تھیں جرکراس بنچ کو ان دونوں کے درمیان تھیں کردول تو جھوٹی یو گی اللہ تھی ہور م کرے ایسانہ کرو ۔ یہ بہا تی کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے اس چھوٹی کے بارے میں فیصلہ سادیا ۔ مصرت ابو ہری فرماتے ہیں اللہ کی تیم اس نے سکین کا لفظ صرف اس دن سنا ہے در زیم کو کہ یہ کہا کرتے تھے۔

تشری از بین محلکوبی " ۔ عن ذکو دہی من ذکو دہی معنف نے اس ہمن کر جے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کونکداس کی تشری از بین کماس کا تشریل از بین کہ اس کا معنی ہے کہ بین کہ اس کی مجت کو ترجے دی۔ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے۔ کہ بین ای ذکر سے تغیر میں کمار میں کہ میں اس کی محتی میں ہے۔ کہ بین نے حب المعنو دوسری پر ترجی دی مؤلف نے کار میں ذاکد میں ذاکد کر کے پہلے کو ترجی دی ہے۔ کہ بین کار میں میں اس کے معنی میں ہیں آیا۔ تو عن کو معن میں ہیں آیا۔ تو عن کو معن میں جو کی دوسری کے ہوگا۔

تشری از پین ذکر یا"۔ تجب ہے کہ شراح میں سے کی صاحب نے اس کا تعرض نہیں کیا۔ پین گنگوئی نے افادہ میں دواخیالوں کوذکر کیا جن کوصاحب جمل نے بھی افتیار کیا ہے۔ فرمایا حب المخیو میں کی اختال ہیں۔ایک تو یہ کہ یہ احببت کا مفعول ہے ترجی دی میں نے۔اور حضرت علی سے منتول ہے۔ چوتی وجہ یہ ہے کہ المبت کے معنی معنی علی سے منتول ہے۔ چوتی وجہ یہ ہے کہ المبت کے معنی میں المباری کا صلاحت کی تعدت عن دیکو رہی کے ہے اور بعض نے تفاعدت کے معنی میں لیا ہے تو حب المعبور مفعول لہ ہوگا۔

تشری از بین کی اور ہیں ہے کہ اسے اللہ والقینا علی کو سیہ جسدا جدی تغیرشیطان سے گئی جس بی اس کوتہ ہیں تحقیراور عدم ہوالات ہے۔ کویا کدہ کوئی معتد برچر جیس ہے کہ اسے عمل اور دائے کی طرف منسوب کیا جائے۔ گویا کدہ ایک جدید جس کی ند عمل ہے میں کہ اس شیطان کا نام آ مف تھا جس سے معرت سلیمان نے بوچھا تھا کہ تو لوگوں کو کیے گراہ کرتا ہے۔ یا ان کوفتند میں جالا کرتا ہے۔ اسے کہا اپن گوشی مجھے دکھا ہے۔ پھر میں آپ کو بتا تا ہوں۔ اگوشی لے کراس نے سمندر میں ڈال دی سلیمان کی حکومت ان کوفتند میں جالا کرتا تھا وہ خودخوب پہنچا تا اللہ تعالیٰ نے اس کا میں کہ اس کا میں کہ کری پر آ کر بیٹھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بیات کو اس کے اثر سے محفوظ رکھا کہ وہ ان کے قریب بیس جا سکا۔ معرت سلیمان ان اس کے کھا نا طلب کرتا تھا وہ خودخوب پہنچا تا تھا لیکن وہ لوگ آپ کی تھد این نہ کرتے یہاں تک کہ ایک بی بی نے آپ کوچھل دی۔ جس سے ان کا بیٹ میں کہا تھا کہ ہوگا گئے۔ اس کی کہ بی بی نے آپ کوچھل دی۔ جس سے ان کا بیٹ کے بعد لکھا کہ دوران کے میں کہ ان کو کو مت والیس کردی۔ جافظ نے فول کی وہ ہیں۔ جن کو اپنی کے بعد لکھا ہے کہ اس جن کا نام آ صف تھا جس کے پار سے میں الکا ب تھا۔ و سے اس جدد کے بارے میں اہل تغیر کے اتو ال کیرہ ہیں۔ جن کو اپنی میں کہ کہ اس کی کہا ہے کہ جدد سے میان کیا ہے۔ الخدوس امام رازی نے پھراس کی ترج میں بھی اقوال کیرہ تھی ہوں ہوں ہے۔ وہ صدح تھا یا کوئی اور۔ معلوم ہوتا ہے کہ جدد سے شیطان ہے۔ وہ حدد قایا کوئی اور۔

ولاروح صاحب جمل فرماتے ہیں کہ جن کو جمداس کئے کہا گیا کہ جمدوہ جم ہے جس میں روح نہ ہو ۔ توجب اس نے سلیمان کی شکل ا افتیا رکی تو گویا کہ وہ ایسی صورت بھی جس میں روح نہیں تھی۔ کیونکہ وہ روح سلیمان سے خالی تھی۔ اگر چہ اس میں جن کی روح تھی۔ قاضی بیضاوی تی نے بھی اشارہ کیا ہے۔

تشری از قاسی " ۔ فلم بقل بلسانه لین سلیمان نے زبان سے انشاء اللہ نہ کہا اگر چدان کے دل میں تھا اور صاحبه سے فرشتہ یا ساتھی مراد ہے۔ تسعین ساٹھ۔ سر ۔ نوے اور سوکی روایات ہیں تطبق کی صورت سے کہ ساٹھ تو حرار تھیں باتی باندیاں تھیں ۔

اربعون سنة يدينائ اول كاعتبارے ہے۔ورندابراجيم بحى مجدد بين اورسليمان بحى بيت المقدس كے مجدد بين۔ان دو حضرات كورميان بزارسال سے زياده كا فاصل ہے۔

جعل الفراش اس حدیث کاتعلق قصدداو ترسے کیا ہے۔ ایک جواب توبہ ہے کہ مقصودتو مابعد کا قصہ ہے۔ اس حدیث کے کلوے کو جیسے راوی نے سنا تھاای طرح روایت کردیا۔ یا یہ کہ متابعہ انہیاء خلاصی کا موجب ہے جیسے بڑی عورت کے شرسے چھوٹی کو خلاصی نصیب ہوئی۔ ہاتی سلیمان کا فیصلہ یا تو داور کے فیصلے کے لئے ناسخ ہے یا مشاورت کی بنا پر ہے۔ کہ داور نے سلیمان کے مشورہ کو قبول کرلیا۔

## بَابُ قُولِ اللهِ عَزُّوجَلُّ وَلَقَدُ اتَّيُنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ اللَّي قَولِهِ عَظِيْمٌ

يَا بُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلٍ إِلَى فَخُورٍ تُصَعِّرُ ٱلإعْرَاضُ بِالْوَجُهِ

حديث (١٨٥ ٣) حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الْخَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمُّا نَزَلَتُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوَا اِيُمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ اصْحَبُ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْنَا لَمْ يَلْبِسُ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتُ لَا تُشُرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ.

ترجمد حضرت عبداللہ قرماتے ہیں کہ جب المدین امنو اولم یلبسوا النے نازل ہوئی تو جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے عرض کی کہ ہم میں سے کون ساایہ آ دی ہے جس نے اپنے ایمان کوظلم سے ندملایا ہو۔ تو آ بت نازل ہوئی کہ اللہ کے ساتھ شرک ندکر و کیونکہ شرک ظلم ظلم سے شرک مراد ہوا۔

حديث(١٨٦) حَدَّثَنَا اِسُحْقُ الْحَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ۚ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا آيُمَانَهُمْ بِظُلُم شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آيَّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرُكُ اَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشُرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ.

ترجمہ۔حضرت عبداللہ قرماتے ہیں کہ جب المذین امنوا المنع نازل ہوئی تو یہ بات مسلمانوں پر بہت گراں گزری۔ کہنے گئے یارسول اللہ! ہم میں سے کون مختص ہے۔ جس نے اپنی جان پرظلم نہ کیا ہو۔ فرمایا یہ عام ظلم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے شرک مراد ہے۔ کیاتم نے نہیں سنا جو بات لقمانؓ نے اپنے بیٹے کو بسیحت کرتے ہوئے کہی تھی کہ پیارے بیٹے! شرک نہ کرنا۔اس لئے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔

تشری از قاسی ۔ حضرت امام بخاریؒ کے طرز ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس اختلافی سئلہ کا فیصلہ کررہے ہیں کہ آیا لقمان نی تھے یا تھیم۔ تھے جمہور کے مسلک کے خلاف امام بخاریؒ انہیں انہیا علیہم السلام میں شار کررہے ہیں کہ ایمان کی دعوت اور شرک سے ممانعت نبی ہی کرسکتا ہے۔ بَابُ قُولِ اللهِ وَاصُرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا اَصُحٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا الْمُرُسِلُونَ تشرّح ازقاکی ۔ فریه سے انطاکیه مراد ہے۔ اور موسلون سے دسل عیسی مراد ہیں۔ جن کے نام قاضی بیضاوی کی تحقیق کے مطابق ہو جنا یا یعیی۔ یولس اور شمعون ہیں۔

قال مجاهد فعززناهم شددنا لعني م نان كوتير عصقوب كنهال.

وقال ابن عباس طائر کم مصائبکم کمٹن ش ہے۔

# بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ذِكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكْرِيًّا وَاللهِ تَعَالَى ذِكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكْرِيًّا وَاللهِ لَمُ نَجْعَلُ لَّهُ مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا

قال ابن عباس مثلاسمیا کی تغیر مماثل سے کی ہے۔ اور تعال سے تلانا ہے کہ فعیل بمعنی مفعول کے ہے۔ رضیابمعنی مرضیا کے عنیا بمعنی عصیا. عتا یعتو اسے ہے مرشی کرنا۔قال رب انی یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. الی قوله ثلث لیال سویا ویقال صحیحا فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا فاوحی الیهم فاشار یا یحیی خذ الکتاب بقوة الی قوله ویوم یبعث حیاحفیا لطیفا عاقرا الذکروالانثی سواء بانچھ کمراورمؤنث دونوں کے لئے برابرہے۔

حديث (١٨٥ ٣ ) حَلَّنَا هُلَهَ بُنُ خَالِدٍ النِع عَنُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةٌ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ حَلَّالَهُمْ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُوىَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَى آتَى السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيُلَ مَنُ هَلَا قَالَ جِبُويُلُ قِيْلَ وَمَنُ مُحَلِّهُمْ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُولَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا خَلَصْت فَإِذَا يَحْيَى وَعِيْسَى وَهُمَا إِبُنَا خَالَةٍ مَّكَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمُتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالَ مَوْحَبًا بِالْاحِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِح.

ترجمد حضرت الک بن صعصعہ ہے مروی ہے کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق آنہیں حدیث بیان کی جس رات آپ کو سیرکرائی گئے۔ پھر آپ او پرکو چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسان تک پنچے پس درواز و کھلوایا گیا کہا گیا یہ کون ہے۔ کہا جرائیل ہے کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا چرائیل ہے کہا گیا ہے جہاں تک ہو جس میں اور کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ کہا ہاں پس آپ فرمایا ہے جس میں جہاس وہا ہیں۔ بس آپ ان پر سی میں اور جسی میں دونوں پنج برموجود ہیں جودونو خالہ کے بیٹے ہیں جرائیل نے فرمایا یہ بھی اور جسی ہیں۔ بس آپ ان پر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا چردونوں فرمانے کی تحقیق اور مدالح نبی کے لئے۔

## بَابُ قُولِهِ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ إِذِا نُتَبَدَّتُ مِنُ آهُلِهَا

واذقالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة وقوله ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على المعلمين الى قوله بغير حساب وقال ابن عباس وال عمران المؤمنين من ال ابراهيم وال يسين وال محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس كمومن لوك عليه وسلم المومنين وال محمد صلى الله عليه وسلم كمومن لوك

مراد ہیں۔کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اولی الناس باہر آھیم للذین اتبعوہ وہم المؤمنون ویقال ال یعقوب اہل یعقوب فاذا صغروا ردوہ الی الاصل قالو ااھیل. اور آل لیتقوب الل ایتقوب کوکہاجا تا ہے۔ جب آل کی تفیر کرتے ہیں تو اس کواس کے اصل اعمال کی طرف لوٹا تے ہیں۔ بیسیبو بیکا قول ہے۔ جہور آل میؤل برجع کے معنی میں لیتے ہیں۔ کل شیعی برجع الی اہلہ.

حديث (٨٨ ا ٣) حَدُّنَنَا آبُو الْيَمَانِ النَّحَ قَالَ آبُوهُرَيُّرَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَنُ بَنِيُ ادَمَ مَوُلُودٌ إِلَّا يَمُسُّهُ الشَّيُطَانُ حِيْنَ يُولُكُ فَيَسُتَهِلُّ صَارِخًا مِنُ مَسِّ الشَّيُطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا فُمْ يَقُولُ آبُو هُرَيُرَةٌ وَإِيِّى أُعِيْلُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ.

ترجمد حضرت الوہر پر افر ماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سافر ماتے ہیں آ دم کی اولاد میں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے وقت شیطان اسے ضرور چھوتا ہے۔ شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چی کراو فجی آ واز کرتا ہے سوائے مریم اور ان کے جیٹے علی علیہ السلام کے۔ ایو ہر پر افر ماتے ہیں کہ ان کی ماں نے دعاما کی کہ میں اس بی بی مریم کواور ان کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دی ہوں۔ علیہ السالام کے۔ ایو میں داخل ہے۔ تشریح از بیٹنے میں داخل ہے۔ تشریح از بیٹنے میں داخل ہے۔

تشری از شیخ زکریا" ۔ صاحب جمل فرماتے ہیں کہ اگر سوال ہوکہ آل عمران تو آل ایراہیم میں دافل ہے۔ پھر صراحة ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہوتھی بعد تھی نہیں ہے۔ بلکہ شرافت بیان کرنے کے لئے صراحة ان کاذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی اکر مسلی اللہ علیہ سیدالعالمین آل ایراہیم میں دافل ہیں۔ لیکن زیادہ شرف کے لئے صراحة الگذر کرکیا گیا۔ لیکن یہ جوابات اس صورت میں ہیں جب کہ آل کو اپنے اصلی معنی اہلی پر مجمول کیا جائے در نصاحب جلالین کا میلان اس طرف ہے کہ یہ لفظ ذائد ہے جسین کلام کیلئے تو آل ایراہیم وآل عمران سے خود ان کی ذات مراد ہے۔ چنا نچے صاحب جمل فرماتے ہیں کہ آل ایراہیم افظ آل مقصعہ ہے یا آل بمعنی نفس کے ہے۔ علامی تی فرماتے ہیں کہ آل ایراہیم المراث مراد ہیں آل عمران عام ہیں۔ مراد ان میں سے خاص مؤمنین ہیں۔ اور آل یا سین جو ان الیاس لمن المعرسلی میں ہے اس میں مجمون مراد ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ آل ایراہیم سے خاص کر ان کی اور ان میں ہی سے خاص کر ان اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ عمران سے والد موکی وہادون مراد ہیں۔ جو یعقو ہی کہا کہ عمران سے والد مرکم مراد ہیں۔ تو یہ وہاد میں سے ہیں۔ تو آل عمران موائ اور ہارون اور ان کے اتباع مراد ہوں گے۔ اور بعض نے کہا کہ عمران سے والد مرکم مراد ہیں۔ تو یہ سے بیں۔ تو آل عمران موائی نور ان دون اور ان دون اور ان دون اور ان میں افراد وی سے جول ہے۔ اور بعض نے کہا کہ عمران سے والد مرکم مراد ہیں۔ تو یہ سے بیں۔ تو آل عمران موائی وہارون اور ان کے اتباع عمراد ہوں گے۔ اور ان دون وہ ان افراد میں افراد میں سے بیں۔ تو آل عمران مور کی سے بیں۔ تو آل عمران مور کی سل سے ہوں گے۔ اور ان دونوں عمرانوں میں افراد میں افراد میں سے بیں۔ تو آل عمران میں یعقوب کی سل سے ہوں گے۔ اور ان دونوں عمران میں افراد میں۔ وہ سے بیں دونوں کے اور ان دونوں عمران سے دونوں کی تو میں ان کو ان سے مور کی سے دونوں کے اور ان دونوں عمران سے والد میں کو ان میں میں کو میں کو ان میں کو ان کی کو کو ان سے میں کو کی کو کی سے میں کو کی کو کی کو کرنے کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

تشری از بینی محلنگوہی"۔ غیر مربم وابنها یا نسلیت جزئیہ ہے۔آئفسرت ملی الدعلیہ وسلم کونسیلت کلی حاصل ہے۔ یا یہ کہ آنخسرت ملی الله علیہ وسلم بحی مشتقی ہیں۔ نیز بسااوقات متکلم کلام کرتا ہے۔ جس سے اس کی مراد غیر متکلم ہوتا ہے۔

تشرت از سین زکریا"۔ مامولو دیس ماغیرعامل ہے۔ تومتی مفرخ ہوگا۔ نیز! صاد حاکی تفری سے معزله کارد ہوا جو کہتے ہیں کہ مس شیطان سے تنخیبل ہے۔ توصاد خاسے تفریح ہوگئ کہ وہ مس مراد ہے جو تکلیف دہ ہے۔ بلکہ قاضی بیضاوی نے تو کہا ہے کہ انہیا علیم السلام سب کے سب مس شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں۔

## بَابُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ يَهُرُيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ

إِلَى قَوْلِهِ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ يُقَالُ يَكُفُلُ يَضُمُ كَفَلَهَا صُمَّهَا مُخَفَّفَةً لَيْسَ مِنُ كَفَالَةِ اللَّيُونِ وَشَبِهِهَا يَنْ كُلُ فَكُنْ مَرْيَمَ يُقَالُ يَكُمُ كُلُ فَى يَسْرِهِ مَا يَنْ كُلُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي

ترجمد۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سنافرماتے تھے کہا بنے زماندی عورتوں میں سے بہتر حضرت مریم بنت عمران ہےاورا بنے زماندی عورتوں میں بہتر لی بی خدیج ہے۔

بَابُ قُول جَلَّ جَلالَهُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ يِمَرُيَمُ

اِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكُ بِكَلِمَةٍ مِّنُهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اِلَى قَوْلِهِ كُنُ فَيَكُونُ يُبَشِّرُكُ وَيَبْشِرُكِ وَاحِدٌ وَجِيْهًا شَرِيْفًا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمَ الْمَسِيْحُ الصِّدِيْقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْكَهُلُ الْحَلِيْمُ وَالْاَكْمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُؤلِّدُ اعْلَى.

ترجمہ۔ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ سے کے معنی صدیق کے ہیں۔ بجاہد فرماتے ہیں کہل کے معنی ادھیز عمر کے جو برد ہار ہو۔اورا کمہ وہ ہے جودن کودیکھے اور رات کونید کیے سکے کیکن مجاہد کے علاوہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہا کمہ وہ ہے جو مادر زادا ندھا ہو۔

حديث (٩٠ ٣١٩) حَدَّثَنَا ادَمُ الْحَ عَنْ اَبِي مُوسى الْاَشْعَرِى ۚ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ عَالِشَةٌ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلِ النَّرِيْدِ عَلَى سَائِو الطَّعَامِ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّهِ مَلْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعُونَ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ الْحَ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ النِّسَاءِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءِ رَّكِبُنَ الْإِبِلِ اَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ وَسُلَّمَ بَنُكَ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ الْمَوْمُ رَبُوهُ مَا يَعْدُ لِنَاءً عَلَى طِفْلِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَّكِبُنَ الْإِبِلِ اَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ وَارْعَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَلَى ذَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ يَقُولُ اَبُوهُ هُرَيْرَةٌ عَلَى اللهِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكُبُ مَرْيَمُ بُنَتُ عِمْرَانَ وَالْحَاهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ترجمد۔ حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری مورتوں پرا ہے ہے جیسے ٹریدکی دوسرے کھا نوں پر سردوں بیں سے تو بہت کا ال گذر ہے ہیں لین مورتوں بیں سے سوائے بی بی مریم ہنت عمران اور بی بی آ سیہ فرعون کی ہوی کے اور ابن دھب اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے دوایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں بیں نے جناب رسول اللہ سے سافر ماتے سے کہ قریش کی خورتیں بہتر ہیں جواونٹوں پرسوار ہوتی ہیں۔ یعنی عرب کی مورتوں میں سے قریش کی مورتیں بہتر ہیں جواپئی اولاد پرنہا ہے شعف کہ نے دالی ہیں اور مرد کے مال کی اور اپنے شو ہرکے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ اس کے بعد رہمی فرماتے ہے کہ بی بی مریم بنت عمران تو بھی اور فرمیں ہوئیں۔ امام زہری کے بیٹنے نے اس کی متابعت کی ہے۔ اور اسلی کہی زہری

نے قل کر کے متابعت کی ہے۔

تشری از شیخ منگوبی " مسے صدیق مے منی میں ہے۔ کونکہ بیکرامت جس کی وجد سے انہیں سے کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کو ای سے سے حاصل ہوئی۔ کہ آفات اور مصائب کے شکارلوگوں پر ہاتھ پھیرتے تنے وہ اچھے بھلے ہو جاتے تنے۔ اور شرافت وکرامت صدیقون شہدا وودیکر مقربین ہارگاہ ایز دی کو حاصل ہوتی ہے۔

تشری از شیخ ذکریا"۔ یہ وجہ جوش کئون نے بیان فرمائی ہاس کی طرف کی ایک شارح نے بھی توجہ نہیں فرمائی۔اوراس توجیہ کی ضرورت اس لئے لاق ہوئی کہ لفت میں سے معنی صدیق کئیس آتے۔امام رازی نے سے کی تغییر میں بہت سے اقوال نقل کے ہیں۔ایک بہت کا بان عہاس فرمات ہوگا اور چھا تھا۔ دومرایہ ہے کہ آپ ذمن پر سروسیا ہے ہیں کہ دھنرت میں گردیت سے وہ تدرست ہوجا تا تھا۔ دومرایہ ہے کہ آپ ذمن پر سروسیا حت کرتے رہتے تھے۔تیرے یہ کہ بتای کے سر پر ہاتھ بھیرتے تھے۔تو ان سب صورتوں میں فعیل بمعنی فاعل کے ہوگا۔اور چھا تول یہ کہ آپ گناہوں اور خطاؤں سے پاک تھے۔اور بھی معانی ہیں۔ جب کفیل بمعنی مفعول کے ہو۔ جبر اثبیل بمعنی مفعول کے ہو۔ کہ سے دومرے کہ اللہ دہلوگ کی توجید نیا دہ تو کی ہے۔ کہ سے دومرے کہ سے دومرے کہ اور کہ میں بھا گا بھرتا ہے کہ کہیں اس کی ذات اور اس کا وین فتند میں جنال نہ ہوتو وہ جب مرے گا وہ عنداللہ صدیق اور شہید کھا جا کے گھر اولئک ھے الصدیقوں و المشہداء المختلاوت فرمائی۔

تشری از بینے محنکوبی ''۔ ولم تر حب معزت ابو ہریرہ نے دونوں روایتوں کے درمیان تعارض کورفع کرنے کے لئے یفر مایا کہ شاید بی بی مریم اونٹ پراس لئے سوار نہ ہوتی ہوں کہ وہ مگر کی خدمت میں گلی رہیں۔ یا وہ بھی سنر کے لئے نکل نہیں۔ تو فر مایا وہ بھی اونٹ پر سوار ہی نہیں ہوئیں۔ یہ نیاء عرب کا کام تعا۔

تشری از بین ذکریا" ۔ علامین فرماتے ہیں کہ بی بی مریم" ان عرب کی عودتوں میں شامل بی نہیں کیونکہ وہ بھی اونٹ پرسوار نہیں ہو کیں۔ توجب وہ عرب میں وافل نہیں تو حضرت خدیج إد حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ پران کی فضیلت کیے لازم آئے گی۔ اور امام الحرمین نے اجما علقت کیا ہے کہ بی بی مریم عودت ہونے کی وجہ سے نہیں تھیں۔ و مااد مسلنا قبلک الارجالا نوحیہ الیہ۔

بَابُ قَوْلِهِ يَأْهُلَ الْكِتَابِ لَا تَغُلُوا فِي ذِيْنِكُمُ اللي وَكِيُلا قَالَ اَبُوْعُبَيْدَةَ كَلِمَتُهُ كُنُ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوحٌ مِنْهُ اَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا وَلا تَقُولُوا ثَلثَةً.

ترجمہ لین ابوعبیدہ تو کہتے ہیں کہ کلمہ سے کن فکان مراد ہے۔ کیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کدروح مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ کیا لوا سے روح کہو۔اور تین خدانہ کہو۔

حديث( ١ ٩ ١ ٣) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصُٰلِ الْحَ عَنُ عُبَادَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ شَهِدَ اَنُ لَا اِللهَ اِللهَ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ عِيْسلى عَبُدُاللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنُهُ وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ اَدُخِلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيْدُ الْحَ عَنُ جُنَادَةً وَزَادَ مِنُ اَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ اَيِّهَا شَآءَ. ترجمہ حضرت عبادہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشادفر مایا جس مخف نے اس بات کی گواہی دی گراہی ہے۔ ادریہ کرجھراس کے بندے ادراس کے رسول ہیں اوریہ کر کی ساتھی نہیں ہے۔ ادریہ کرجھراس کے بندے ادراس کی روح ہیں۔ جنت بھی حق اللہ کے بندے اور اس کی روح ہیں۔ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے۔ اوراس کی روح ہیں۔ جنت بھی داخل کرے گا۔ جو پھی جس کا مل ہو۔ ولید نے اپنی سندے جنا دہ نے بیالفاظ زاکد روایت کے کہ جنت کی تھی درواز وں میں سے جس سے جا ہے اے داخل جنت کردے گا۔

تشری از شیخ محکوی " و الاتقولواللغة النع یعی جباس کی پیدائش الله تعالی کے مادرارادے ہے اورروح بھی اس نے مامر کھا ہے۔ کیونکہ یہ بھی اس کے مم سے ہوئیسی" بھی دوسروں کی طرح اس کی مخلوقات میں ہوئے۔ تواس کو معبود قراردینا کیے اچھا ہوگا۔
تشری از شیخ ذکر یا " یعن روح منہ ہے یہ وہ مروں کی طرح اس کی مخلوقات میں ہے ہوئے کہ منے اس کی من میں اللہ تعالی ماحب جمل فرماتے ہیں کہ روح منہ میں منابلا ایک مناب کی مناب ہوئی ہوئی کی تو منابلا میں منابلا اللہ کے منابل کی جات ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہارون الرشید کے ماس کی منابلا میں مناظرہ کرنے کی گئی کئی کو اللہ مناب میں ایک آ سے جودال ہے کھیلی اللہ تعالی کا جزوہ سے اور اس کا کہ جو اللہ منالی کا جزوہ سے اور اس کا منابل کی جات ہوئی کا جزوہ سے اور اس کو پر ماروں کی کہ جو اشیاء اللہ تعالی کا جزوہ سے دوروے منہ کو پر ماروں کی کہ جو اشیاء اللہ تعالی کا جزوہ سے دوروں کی د

بَابُ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ إِذِاانْتَبَدَّتُ

من اهلها ای اعتزلت الگ تملک بوکش نبلناه القیناه اے پھیک دیا۔ شرقیا ممایلی الشرق یعی وہ جانب جوطرف شرق کے مصل تص فاجاء ها یہ جنت ہوں انسان الگیناه اے البحا ها اضطرها یعی مجود کردیا۔ تساقط تسقط کرائے گی۔ قصیا قاصیا یعی دور۔ فریا عظیما قال ابن عباس نسیا لم اکن شیئا ش کوئی چیز نہوتی۔ وقال بغیره النسی الحقیر ابن عباس نسیا لم اکن شیئا ش کوئی چیز نہوتی۔ وقال بغیره النسی الحقیر ابن عباس کے علاوہ دومرے معزات نے نسی کامعی حقیر کیا ہے۔ وقال ابو وائل علمت مریم ان التقی ذونھیة حین قالت ان کنت تقیاکہ لی بی مریم نے جان لیا تھا کہ پر بیزگار آدی محمد میں السریانیة اور و کیع اپنی آدی محمد بالسریانیة اور و کیع اپنی

سندے حضرت براہ سے دوایت کرتے ہیں کسریانی زبان میں چھوٹی نہرکوسریا کہتے ہیں۔اورعربی میں سریاسردارکو کہتے ہیں۔

حديث (۱۹۲۳) حَدَّنَا أَسُسِلُمْ أَنُ إِبْرَاهِيْمَ النَّحَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهُدِ اللهُ اللهُ عَيْسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّى جَآءَ تُهُ اللهُ فَلَدَعَتُهُ فَقَالَ الجُيْبُهَا اوُ اصَلِّى فَقَالَ اللّٰهُمَّ الاتُعِيَّةُ حَثَى تُرِيّهُ وَجُوهُ الْمُرُمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتُ لَهُ إِمْرَأَةٌ وَكَلَّمُتُهُ فَابَى فَاتَتْ رَاعِيًا فَآمُكُنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَثُ غُلامًا فَقَالَتُ اللهُ جُرَيْجٍ فَاتَوْهُ وَكَسَرُوا صُومَعَتَهُ وَانْزَلُوهُ وَسَبُوهُ فَتَوضًا وَصَلّى ثُمُّ اتَى الْفَلامَ فَقَالَ مَنْ اَبُوكَ اللهُ جُرَيْجٍ فَاتَوْهُ فَكَسَرُوا صُومَعَتَهُ وَانْزَلُوهُ وَسَبُوهُ فَتَوضًا وَصَلّى قُمْ اتَى الْفَلامَ فَقَالَ مَنْ اَبُوكَ اللهُ عَلَامُ فَقَالَ الرَّاعِيُّ قَالُوا نَبُنِي صُومَعَتَهُ وَانْزَلُوهُ وَسَبُوهُ فَتَوضًا وَصَلّى قُمْ اتَى الْفَلامَ فَقَالَ مَنْ ابُوكَ لَا عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَتُ الْمُولُونَ عَلَى اللهُمْ الْحَعَلُ الْمَنِي مِثْلَةً فَتَرَكَ تَلْيَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَى اللهُمْ الْحَمْلُ الْمَنِي مِثْلَةً فَقَالَتُ اللّهُمُ الْمُولُونَ مَنْ الْمُعَالِدِهُ وَمَالَعُ لَلْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ الْمُعَلِي مِثْلَهَ فَقَالَتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِ بَحَبُولُ الْمُولُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ الْحَعَلِي مِثْلَهَا فَقَالَتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِ بَحَبَارٌ مِنَ الْحَبَابِرَةِ وَهَالِكُ اللهُ الْمُنْ الْمُعَالِدُهُ وَاللّهُ الْمُعَلِّى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُوالِقُولُ اللهُ الْمُؤْمِ واللهُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُعَلِّى مِثْلُهَا فَقَالَتُ لِمَ فَالَ الرَّاكِ مُ جَبَارٌ مِنَ الْمُعَالِي وَاللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

تشريح ازييخ كنكويي " - تساقط بمعنى تسقط النع بالماناي بكريهان تفاعل اشراك كيليس ب

تشری از شیخ زکریا"۔ امامرازی نے اپی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ تساقط میں نوقر آت ہیں۔ اور قسطانی " نے نقل کیا ہے کہ وہ مجور خشک تقی جس کا شاہ در نہی کوئی پھل لگا تھا اور موسم سرما کا تھا۔ جب بی بی مریم نے اے ہلایا تو اس کا سربھی لگ کیا۔ خوشے لکے اور تر مجور بھی ۔ لگ تئیں۔ یہ جوزہ ان کی تمل کے لئے تھا۔ اور نفاس والی حورت کے لئے گرم مجور نہایت مناسب تھی۔ اور مجور دی پر داشت نہیں کرسکتی۔ اور جب الگ تعلی کے اور جب اس کا سرقطع کردیا جائے تو مجل نہیں وہتی اور نرو مادہ کے ملئے سے پھل زیادہ آتا ہے تو جب اللہ تعالی نے بغیر بقاح کے تر مجور لگا دی تو بتلا دیا کہ بغیر نے ملے بھی بچہ بیدا ہوسکتا ہے۔

تشریکی از سینی مختلونتی ہے۔ انسی المحقیر بی بی مریم نے بھولی سری ہونے کا سوال آئے کیا کہ شرافت اور خاندانی وجاہت کی بنا پر بغیرشادی کے بچہ جننے کے تذکر ہے ہوں کے جب نسبیا منسیا بھولی بسری ہوگی تو حقیر اور ذکیل چیز کی کوئی پرواؤ نہیں کرتا اسلئے اب تذکر ونہیں ہوگا۔ جس سے ندامت لاحق ہوتی۔

تشری از بین فرکریا"۔ بالیتنی مت قبل هذا بی عادت صالحین کے مطابق کہا کہ جب وہ کی معیت یں جتلا ہوتے ہیں تو موت ک تمنا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پرندہ کو دیکھ کر اور حضرت عمر نے تکا بننے کی آرزوکی اور حضرت علی نے بیم انجمل میں کہا کہ کاش میں آج سے میں سال پہلے مرکیا ہوتا۔ حضرت بلال نے فرمایالیت بلال لم تلدہ امد کاش بلال کواس کی ماں نے نہ جتا ہوتا یا اس و ج سے کہ اس بات کا چہ جاکر کے لوگ گناہ میں جتلا نہ ہوں۔ ورندہ تو بشارة جرائیل پر راضی تھیں۔

تشری از بینے محکومی ۔ ان التقی ذو نہید کامعن فالص عمل ہے۔ کیونکہ عمل انسان کو گناموں کے ارتکاب سے روکی ہے۔ بدمعاش بے دقوف تو پر داونہیں کرتا۔ اس لئے اعاذ ہ کو تقی پر مرتب فر مایا۔

تشری از بیخ زکریا"۔ مافقانی بھی دوعقل کے میں۔ کوئدوی قبائے سے روی ہے۔ امام رازی نے کی وجوہ ذکر فرمائی میں۔ کوئدوی قبائے سے روی ہے۔ امام رازی نے کی وجوہ ذکر فرمائی میں۔ بہلی وجہ بیہ کہ استعادہ پر بیزگار آب میں اثر انداز ہوسکتا ہے۔ دوسری تو جیدیہ ہے کہ تو پر بیزگار ٹیس ہے در شطوت خانے میں واغل ہوکر جھے ندد یکھا۔ اور تیسرے یہ می کداس زمانہ میں ایک فاجر فاس تھا جو مورتوں کا پیچا کرتا تھا اس کا نام تھی تھا۔ صاحب جمل فرماتے ہیں۔ ان کست تھیا ای عاملا ہمقتصی تقواک وابمانک فاتر کئی واقع لین اگرتوا پے تقوی اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والا ہتو جمعے جمور دے اور اس بیس رک جا۔

تشری از بین گنگونی ۔ نم موہامة النع روایت بین اختصار ہے۔ دراصل اوگ اس مورت کو مارر ہے تھے۔ اوراس پرتشدد کرر ہے تھے۔ تشریح از بین فرکر میا"۔ چنانچہ حافظ مجم فرماتے ہیں ھی تصوب کہ اس کو پیٹا جار ہاتھا۔ بلکہ وہ بنی اسو انبیل کی زنجید مورت م تقی۔ جس کو مینج مجمی رہے تھے۔

تَشْرَى ازْقَاكِي \_ فى المهد الا ثلثة ظاہراً تين ش حرمطوم بوتا ہے۔ حالانكدان كےعلاده شاہد يوست اور مشارط فرعون كا بيٹا اور المحدود الناد \_ بلكہ بهيقى نے دس بچروايت كے ہيں۔ بوسكتا ہم مهد كاندر مرف بيتين بول \_ باتى غير مهدش يتكلم بو \_ \_ المحدود الناد \_ بلكہ بهيقى نے دس بچروايت كے ہيں۔ بوسكتا ہم مهد كاندر مرف بيتين بول \_ باتى غير مهدش الله عَلَيْهِ حديث ( ٣ ١ ٩ ٣ ) حديث الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَيُلَةَ أُسُرِى بِهِ لَقِيْتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلَّ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَوِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْنَوَةَ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةٌ اَحُمَرٌ كَانَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَمْنِى الْحَمَّامَ وَرَايُتُ اِبْرَاهِيْمَ وَآنَا اَشْبَهُ وُلَدِهِ بِهِ قَالَ وَأَتِيْتُ بِإِنَاءَ يُنِ اَحَلُهُمَا لَبَنْ وَالْاَخَرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقِيْلَ لِي خُذُ آيَهُمَا شِئْتَ فَاخَذْتُ الْبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ لِي هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ أَوْ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ امَا إِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ خَوْثُ اُمَّتُكَ.

ترجمد حضرت الا جرید فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات جھے آسانوں کی سیراکرائی کی تو جن موک " سے ہوئی۔ آپ اس کی وصف بیان کرتے ہے جی اگمان ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت موک علیہ السلام لیے تھے کہ تھے کو تھے جن کے سرکے ہال کھلے کھلے تھے کو تھرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت کی علیہ السلام کے مرکز رقب کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ قبیلہ شنوہ کے آدمیوں میں سے تھے فرمایا جبری ملا قات عیسی علیہ السلام سے ہوئی تو جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا فرماتے تھے کہ وہ درمیانے قد کے آدمی تھے سرخ رقب کے گویا کہ ایمی جمام سے نہا کر نظے ہیں اور حضرت ابراہم علیہ السلام کو بھی دیکھا اور میں آپ کی اولا دمیں سے سب سے زیادہ آپ کے ہم شکل ہوں۔ جھے دو برتن دیے گئے ایک میں دود دھا دوسر سے میں شراب تھی۔ بھی کو فلرت اور جبلت کی راہ دکھائی گئے۔ یا آپ فلرت اور جبلت کی راہ دکھائی گئے۔ یا آپ فلرت اگر آپ شراب کو افتیار کر لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔

حديث (٣ ١ ٣) حَذْنَنَا مُتَحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ النِّحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيْسَلَى وَمُوسَلَّى فَادُمُ جَسِيْمٌ وَأَيْتُ عَيْسَلَى فَادُمُ جَسِيْمٌ لَا عَيْسَلَى فَاحُمَرُ جَعُدٌ عَرِيْصُ الصَّدْرِ وَآمًا مُوسَلَّى فَادُمُ جَسِيْمٌ سَبُطً كَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ الزُّطِّ.

ترجمد حضرت ابن عرقر ماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ بیں نے عیلی مول " اور ابرا ہیم کودیکھا عیسی تو سرخ رنگ کے محوکھرالے بالوں والے اور اور چوڑے سینے والے تنے اور مولیٰ علیہ السلام کندی رنگ جسامت والے اور کھلے بالوں والے تنے کو یا کہ ز طقوم میں سے تنے یا تو سوڈ انی تنے یا بعض نے کہا کہ بنود کی ایک قوم ہے جو لیے قد کے اور محیف بلکے سی کھیے ہوتے تنے

حديث (٣١٩٥) حَلَّثَنَا آبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْلِرِ النِّ عَنُ نَافِع قَالَ عَبُدُ اللهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرِ الِى النَّاسِ الْمَسِيْحَ اللَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِاَعُورَ آلا إِنَّ الْمَسِيْحَ اللَّجَالَ اَعُورُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ عَنَى الْمُنامِ فَإِذَا رَجُلَّ ادَمُ كَاحُسَنِ مَا لَكُمْنِ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُنامِ فَإِذَا رَجُلَّ ادَمُ كَاحُسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدُم الرِّجَالِ تَصُرِبُ لِمُّتُهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجِلُ الشَّعْرِيَّةُ عَنْ مَرْيَمَ ثُمَّ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَى رَجُلُ اللهُ عَنْ مَرْيَمَ ثُمْ وَافِيمَ لَمُ وَاقِعَ اللهُ عَنْ مَرْيَمَ فَمْ وَافِيمَ وَمُو يَطُولُ اللهُ اللهُ عَنْ وَهُو يَطُولُ مَنْ اللهُ عَنْ وَافِيمًا اللهُ عَنْ مَرْيَمَ فَلَى مَنْكِبَى رَجُلٍ يَطُولُ وَرَاءَ هُ إِلْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ طَلْهُ اللهُ عَنْ وَافِيمًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلٍ يَطُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَافِيمًا اللهُ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلٍ يَطُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ ال

ترجمه حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان ایک دن سیح

د جال کا ذکرفر ما یا فرمایا کراللہ تعالی تو احور مینی کا نے تہیں ہیں۔ لیکن سے د جال کا نا ہوگا۔ جس کی دائیں آگھ کو یا کہ اجرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔ اور بھی نے آج رات نیند کے اندر کعبہ کے پاس اپنے آپ کو دیکھا تو اچا تک کیاد کھتا ہوں کہ گذم کوئی آدمیوں بٹس سے ایک نہا ہت ہی خوب صورت گذم کوں آدمیوں بٹس سے ایک نہا ہوں خوب صورت گذم کوں آدمی ہے۔ جس کے سرکے بال دونوں کندھوں کے درمیان لنگ رہے ہیں۔ کھلے بالوں والے جس کا سربانی ٹیکا رہا تھا۔ جنہوں نے دو کوں آدمیوں کی کندھوں پر انہوں نے بتلایا کہ یہ سے جیٹے ہیں۔ اللہ کا طواف کردہ ہیں۔ بٹس نے بوچھا یہ کون ہیں انہوں نے بتلایا کہ یہ سے جسٹے ہیں۔ بٹس نے بوچھا یہ کون ہیں انہوں نے بتلایا کہ یہ سے گوئھرالے بال جے۔ دائیں آ کھ سے وہ کا ناتھا بھرے دیکھے ہوئے آدمیوں بش مربے کے ہیں۔ بٹس نے نوعی کی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا دیش نے بوچھا یہ کون ہیں۔ اللہ کا طواف کر رہا تھا دیش نے بوچھا یہ کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بال ہے۔ عبداللہ نے نافع سے متابعت کی ہے۔

حديث (١٩ ٣) حَلَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ النِّ عَنُ آبِيهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرٌ قَالَ لَا وَاللهِ مَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيْسَى آحُمَرُ وَلَكِنُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا نَاثِمْ آطُوْفُ بِالْكُفْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ ادَمُ سَبُطُ الشَّعْرِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيْسَى آحُمَرُ وَلَكِنُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا نَاثِمْ أَطُوفُ بِالْكُفْبَةِ فَإِذَا رَجُلَّ ابْنُ مَرْيَمَ فَلَعَبُثُ آلَتَفِثُ فَلَا رَجُلٌ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِيَةً طَافِيَةً فَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا فَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ عَنِيَةً طَافِيَةً فَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمد حضرت حبداللہ بن عرقر ماتے ہیں کماللہ کوتم! کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وکلم نے عیسی اکا کو احر (سرخ) بیس کہا بلکہ فر مایا دریں اشاکہ میں سویا ہوا تھا اور دیکھتا ہوں ہیں۔ ہوں ہوں اللہ کا طواف کررہا ہوں۔ اوپا کے ایک آ دی کو دیکھتا ہوں جو کندی رنگ بکھر ہے بالوں والے دوآ و میوں کے درمیان سہارا لے کرچل رہے تھے۔ اوران کے سرے پائی کے قطرے نہا تھا۔ میں نے بوجھا بیکون ہے۔ انہوں نے کہا مریم کا بیٹا عیسی " ہے۔ پس میں نے دوسری طرف متوجہ ہو کر دیکھنے لگا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرخ رنگ کا آ دی ہے جو لمحیم و شیعت ہے والا ہے کھو تھرالے بالوں والا اس کی واکمیں آ کھو تھرالے بالوں والا اس کی واکمیں آ کھو تا کہ اور بے تو رہے کو یا کہ اس کی آ کھواگور کا امجرا ہوا وا دنہ ہمیں نے بوجھا بیکون ہے انہوں نے کہا بید جال ہے۔ لوگوں میں ترب جو میں بالک ہو چکا۔ ہے۔ لوگوں میں ترب خریب شکل ابن قطری ہے۔ امام ذہری فرماتے ہیں کہ تبیار تراک ایک آ دی تھا جوز مانہ جا بلیت میں بلاک ہو چکا۔

حديث (٩٤ ا ٣) حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ النِعِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آنَا اَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَٱلْاَبْنِيَآءُ اَوْلادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ.

ترجمد حطرت الوہر و فرمائے ہیں کدی قمام لوگوں سے ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں۔ کو فکدانیا وسب کے سب علاقی بھائی ہوتے ہیں۔ جن کا باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں مرادیہ ہے کہ زمانے مخلف ہوتے ہیں۔ اور نبوت میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے اور ان کے درمیان کوئی نی میں ہے۔

حَدَيثُ (٣١٩٨) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ النِّ عَنُ آبِي هُوَيُوَةٌ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ فِى اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْاَنْبِيَآءُ اِخُوَةٌ لِمَلَّاثِ اُمْهَاتُهُمُ شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَقَالَ اِبْوَاهِيْمُ بُنُ طَهْمَانَ النِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِسَنَدِ آخِو عَنُ آبِي هُوَيُولًا عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاى عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ رَجُلًا یسٹر فی فقال کہ اسٹر فت قال کلا و الله الدی لا اله الا کھو فقال عیسٹی امنٹ بالله و کگربٹ عینی . ترجمہ حضرت ابو ہر مرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمن قو دنیا اور آخر ت جن عیسیٰ بن مریم کے زیادہ قریب ہوں۔ کیونکہ انہیا وعلیہ السلام علاقی ہمائی ہوتے ہیں۔ جن کی ہاتیں مختلف اور ان کا دین ایک ہوتا ہے۔ ابر اہیم اور عبداللہ بن محرک سندوں سے حضرت ابو ہریرہ جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے ایک آدی کوچوری کرتے و یکھا تو آپ نے اس سے کہا کہ کہ اتو چوری کرتا ہے اس نے کہا تہیں اس اللہ کی تم اجس کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ جس پھیسیٰ نے فرمایا جس الله پر ایمان لایا اور این آئکموں کو جمون اقر اردیتا ہوں۔

حديث (٣١٩٩) حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى النِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ سَمِعَ عُمَرٌ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطُرُونِي كَمَا اَطُرَتِ النَّصَارِى ابْنُ مَرُيَمَ فَإِنَّمَا اَنَا عَبُدُهُ فَقُولُوا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

ترجمہ حضرت عرضبر ہفر مارہے تھے کہ میں نے جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے میری تعریف و مدحت میں اتنا مبالغہ نہ کرنا یعنی مجھے اتنا نہ برحانا جیسے نصاری نے عیسیٰ بن مریم کو برحایا۔ پس میں اس کا بندہ ہوں لیکن کہواللہ کا بندہ اوراس کا رسول ہوں۔

حديث ( • • ٣٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ النِح آنَّ رَجُّلا مِنُ آهُلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيّ فَقَالَ الشُّعْبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الشُّعْبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ترجمہ حضرت ابوموی اضحری فرماتے ہیں کہ جناب رسول الدُصلی الله علیہ وکلم نے فرمایا جو فض اپنی بائدی کو ادب سکھا نے اورانچی طرح ادب دے۔ اورائے می کر ایسے اس کے دوہرا تو اب الدی دے۔ اورائے می کر ایسے اس کے دوہرا تو اب اللہ بعدال سے تکاح کر لے تو اس کو دوہرا تو اب ملے گا۔ اور جب کوئی محض عیسی پر ایمان لایا بعداز ال جمع کر بھی ایمان لایا تو اس کو دوہرا تو اب ملے گا۔ اور جب کوئی غلام جب اللہ تعالی سے ڈرکر عبادت کرتا ہے اورائے آتا کال کی خدمت بھی کرتا ہے ہی اس کو کھی دوہرا تو اب ملے گا۔

حديث (١٠٠ ) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُف النه عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَمَّدُ وَنَ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلا ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ وَأَوَّلُ مَنُ يُحْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُولُحُهُ بِرِجَالٍ مِّنُ اَصْحَابِي ذَاتِ الْيَمِيْنِ وَذَاتِ الشِّمَالِ فَاقُولُ اَصْحَابِي يُحْسَى ابْنَ الْمَهُ لَمُ يَوَالُوا مُوتَدِينَ عَلَى اعْقَابِهِمُ مُنكُ فَارَقْتَهُمْ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ عِيسَى بُنُ مَرِيمَ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مًا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتِنِي كُنتُ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ مَرْيَمَ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَانْتَ عَلَى كُلِّ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ هُمُ الْمُولِدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ آبِي مَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمد حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں کہ جناب رسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے فرمایاتم قیامت کون نگے یاؤں نگے بدن اور فیر مختون افعات عاد کے گھریہ ہے۔ بہ جس طرح ہم نے پہلے ان کو پیدا کیا ای طرح ان کولوٹا کیں گے۔ اس کے پورا کرنے کا ہمارا وعدہ ہے۔ بہ شک ہم کرنے والے ہیں پہلا وہ مخص جس کولہاس پہنا یا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر ہرے صابہ ہیں سے کچھ مرد پکڑے جاکیں گئے۔ بھروا کی مرب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں یہ برابرا پی گے۔ بھروا کی طرف اور پھی ہا کی طرف اور پھی ہا کی طرف ہوں گا جس طرح مبد صالح عینی ہیں مرب کہا جس سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں یہ برابرا پی ایرا ہیں پہر سے دی ہیں اس طرح کہوں گا جس طرح مبد صالح عینی ہیں مرب نے کہا۔ ہیں ان پر گھران رہا جب تک میں ان میں رہا۔ ایرا پیل پر پھرتے دہے۔ پس میں اس طرح کہوں گا جس طرح مبد صالح عینی ہیں مرب کے کہا۔ میں ان پر گھران رہا جب تک میں ان میں رہا۔ جب آپ نے جو جب ان کو بخش دیں آپ ان کو بخش دیں آپ کی خال کے دور میں دین اسلام سے پھر کئے ۔ جن سے معز سے ابو برصد یق شے خوال کیا۔

تشری از بین محکوئی۔ نینی متبادر معن جس برتم حمل کرتے ہودہ نہا ہت سرخ نہیں تھے۔ورنہ عمد فاقو مردی ہے تو معنے بیہوں کے کہ بیاض جو حمد ت سے ملاہوا ہو۔ فالص حمد ت نہیں تھی۔

تشری ازیش ذکریا" ۔ بعض شراح نے تو کہا ہے۔ کہ ام بخاری کے قوات یں سے ہے۔ یابعض راویوں کی زیادتی ہے۔ یا گئوی نے دولوں روائتوں میں تظیین کردی۔ کیونکہ پہلی روائت این عباس ہے معلوم ہو چکا ہے کہ حموت می اگر چہ خالص نہیں تی حافظ نے بھی جمع ہیں الروایتین کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عرب کے ہاں احمرای سفید آ دی کو کہتے ہیں۔ الروایتین کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عرب کے ہاں احمرای سفید آ دی کو کہتے ہیں۔ تشریح از شیخ کشکوئی۔ الانبیاء او لاد علات علاق بھائی ان کواس لئے کہا گیا کہ تو حید میں سب ستحد ہیں جو بمنز لہ باپ کے ہے کیونکہ تمام شرائع ای کے تاج ہیں اور شرائع الهات مختلفہ ہیں۔ انا اولی بعیسی النے اولویت اور اقر بیت دونوں کے زمانہ کے قرب کے اعتبارے دو ہرے دونوں کے زمانہ کے قرب کے اعتبارے دونوں کے زمانہ کے قرب کے اعتبارے دونوں کے زمانہ کے تابع ہیں۔ انا اولی بعیسی النے اولویت اور اقر بیت دونوں کے زمانہ کے قرب کے اعتبارے دونوں میں مطابقت رکھی ہیں۔ تیسرے اس امت کے آخر میں جناب عیلی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔

تشری از سیخ زکر ما گے۔ حافظ قرات میں کہ علات سو کنوں کو کہتے ہیں۔ اولاد العلات وہ بھائی ہوں گے۔جن کاباپ ایک ہو ادر مائیں مختلف ہوں۔علامی میں مجموع میں کماصول انبیاء کے تحد ہیں۔اور فروع میں اختلاف ہے۔اصول وبانات میں آو حدور فہرست ہے۔

اولی الناس کے من حافظ نے احلق الناس اور اقرب الناس کے کے ہیں کوئد انہوں نے بٹارت دی۔ مبشر ابرسول یاتی من بعدہ اسمه احمد اورعلام کر انی نے اس صدیث اور آیت قرآنی ان اولی الناس باہر اهیم للذین اتبعوہ و هذا النبی النع کے درمیان جمع کرتے ہوئے جلایا ہے کہ صدیث تو آپ کے متوع ہونے کے بارے میں ہے اور آیت آپ کے متابع ہونے کو متاتی ہے گئن تن سے کدونوں میں کو کی منافات نہیں۔ آپ کا قرب ایرا جیم سے قوت اقتداء کی وجہ سے ہاور عیلی سے قرب مہدکی وجہ سے ہے۔

عیسسی بینی و بیند نبی کوبلور ثامر کے بیان فرمایا ہے۔ اگرا شکال ہو کوئیسی " کے بعدتو اصحاب قریری طرف تین رسول بیمجے گئے۔ اس طرح جرجیس اور خالد بن سنان بھی تی تھے۔ جوئیسی " کے بعد آ ئے۔ تو جواب یہ ہے کہ اعتبار بخاری کی روایت کا ہے جومجے ہے۔ دوسری روایات میں ضعف ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کوئیس کے بعد مستقل شریعت لے کرکوئی نی نہیں آیا۔

تشری از بین منافرای " ۔ اذاامن بعیسی معنی تو ظاہر ہیں ۔لین بعض روایات میں ہے رجل من اهل الکتاب امن بنبیه ثم

امن ہی تواس پراشکال ہوگا۔ کیونکہ یہود کا ایمان بموی "حضرت عیسی" کی بعثت کے بعدان کوکوئی فائد ہیں دےگا۔ ہاں البت اگر کسی کوئیسی گی دعوت نہ پنجی ہوتو اور بات ہے۔ کیونک عیسی "کی دعوت تمام لوگوں کے لئے نہیں تھی۔ صرف بنی اسو افیل کے آخری ہی تھے۔

تشری از بینی فرکریا" ۔ رجل من اهل الکتاب کے بارے میں حافظ تر ماتے ہیں کدفظ کتاب اگر چہ عام ہے کین معن خاص انجیل مراد ہیں۔ کیونکہ نصرانیت یہودیت کے لئے ناسخ متی ۔ اس لئے یہودی مؤمن کا ایمان معتبر ندہوگا۔ بشرطیکہ اے دموت کیٹی ہو کیونکہ اکثر بلاد خصوصا مدید میں ان کی دموت نہ کیٹی تو اب اگر وہ اپنے نبی کے بعد محرصلی اللہ سئید وسلم پر ایمان لئے آئے تو اس کو دو ہرا اجر ملے گا اب کوئی اشکال نہیں۔ بیٹ میکنکوئٹی کو جبیکا خلاصہ ہے۔ اور بعض شراح نے عقلی فعلی دلائل قائم کر کے اشکال کا جواب دیا ہے۔

## بَابُ نُزُولِ عِيسنى عَلَيْهِ السَّلامُ

ترجمد حضرت عيلى عليدالسلام كاآسان سارنا

حديث (٣٠٠٣) حَدُقَنَا اِسْحَقُ الْحَ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِهَدِهِ لَيُوْشِكُنُ آنُ يَّنُولَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنُونِيرَ وَيَضَعُ الْجَرْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَى لَا يَقْبَلَهُ آحَدٌ حَتَّى تَكُونُ السَّجُدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الْخِنُونِيرَ وَيَضَعُ الْجَرْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ آحَدٌ حَتَّى تَكُونُ السَّجُدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ اللهُ لَيُومِنَ السَّجُدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ اللهُ لِيَا اللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُومِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا.

ترجمد حضرت ابو ہر پر افر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہتم ہاں ذات کی جس کے بعنہ کدرت ہیں میری جان ہے۔ عفر یب ضرور تمہارے اندرعیٰ ابن مریم اترے گا جو حاکم عدل کرنے والا ہوگا صلیب کو تو رویکا خزیر کوئل کرے گا۔ لڑائی کواشی دے گا۔ اور مال بہتا ہوگا۔ یہاں تک کہ کوئی اسے تبول نہیں کرے گا۔ اس زمانہ ہیں ایک بحدہ ساری دنیا اور اس کے اندرجس قدر نعتیں ہیں ان سب سبح ہوگا۔ بھر حضرت ابو ہریں فرماتے سے کہتم چا ہوتو اس کی تعمد این میں ہے آ مید پر حور اہل کتاب کا کوئی آ دی ایسانہیں ہوگا جو آ پ کی وفات سے پہلے آ ب پر ایمان نہ لے آ ئے اور قیا مت کے دن وہ خود ان کے خلاف گوائی دیں گے۔

حديث (٣٢٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرِ الْحَ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ انْتُمُ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَّامُكُمْ مِنْكُمْ تَابَعَهُ عُقَيْلُ وَٱلْآوُزَاعِيُّ.

ترجمد حضرت ابو ہر بر قفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب کہ ابن مریم تمہارے اندرائرےگا۔اورتمہاراامامتمہیں میں سے ہوگا۔عمیل اوراوزاعی نے اس کی متابعت کی ہے۔

تشری از قاسی " ۔ یکسو الصلیب کا مطلب یہ ہے کہ امرانیت کو باطل قراردےگا۔ جوسلیب وہ کلزیوں کی ہوجا کرتے ہیں اور شرع اسلام کے مطابق فیصلے کرےگا۔ قل فزیر ، سطلب یہ ہے کہ فزیر کا پالنا ۔ کھانا اوراس کے قل کومباح قرادیں گے اور یہ می احمال ہے کہ الل ذمہ کو اپنے دین پڑیس رہنے دیا جائے گا۔ جیسا کہ اب ہے لیکن سیح یہ ہے کہ اس سے ابطال المرانیت اوران کے آٹار کا مثانا مراد ہے۔ یصبع المحوب جب دین ایک ہوجائے گا تو فرہی لڑائیاں بند ہوجا کیں گی۔ شریعت یا اسلام ہوگا یا تلوار۔ سجدة و احدة النع کیونکہ اس وقت اللہ تعالى كاتقرب تعدق بالمال يربيس موكار بلدعبادت البى عقرب ماصل موكار

ا هامنگم منگم سین وہ نیسلے قرآن کے مطابق کریں گے۔ انجیل کے مطابق نہیں۔ یعن لوگ مع الجماعت نماز اداکریں مے ادرام مہیں میں سے ہوگا۔ مہدی علیدالسلام یا مطلب سے کہوہ تہارے خلیفہوں کے۔اور تہارے دین پرہوں کے۔

#### بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بَابُ مَا ذُكِرَ عَنُ بَنِى اِسُرَ آئِيُلَ ترجمدنی امرائیل کے حالات کابیان

حديث (٣٢٠٣) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ الْحَ قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرٍ وَلِحُدَيْفَةَ آلَا تُحَدِّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَآءً وَالرَّا فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ اللهُ مَآءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنُ اَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعُ فِى الَّذِي يَرَى انَّهَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ هَلُ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا اعْلَمُ رَجُلا كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيْلَ لَهُ هَلُ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا اعْلَمُ وَلَيْعُ اللهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُّلا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا عَيْرَ إِنِي كُنْتُ ابَايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنَيَّ وَاَجَارِيْهِمُ فَانْظُوالْمُوسِرَ وَالْجَالَةُ اللهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُّلا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَائِسَ وَالْجَاوَرُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَادَحَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ رَجُّلا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَائِسَ فِى اللهُ لِهُ اللهُ الْمَوْتُ فَلَمًا يَائِسَ فِى اللهُ الْمَوْتُ فَلَمَا يَائِسَ وَالْجَالِ وَلَيْهِ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَا يَعْمَلُوا اللهُ الْمَوْتُ فَلَمَا اللهُ الْمَوْتُ وَلَا اللهُ الْمَوْتُ وَاللهُ اللهُ الْمَوْتُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْلَ اللهُ لَهُ قَالَ عُقْبَهُ اللهُ عَلْمَ عَلُوهُ فَي الْمَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ لَهُ قَالَ عُقْبَةً اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ لَلهُ قَالَ عُقْبَةً اللهُ الله

ترجمد بنی اسو انہل کے بارے بیں جوذکرکیا گیا ہے عقبہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مذیفہ ہے کہا کہ کیا ہمیں وہ صدیث ہیں ساتے جوآپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علی ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے آپ ساتھا کہ جب د جال کا اور جہ ہوگا تو اس کے ہمراہ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگا اور جس کو صندا پانی ہوگا اور جس کو صندا پانی ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ قرماتے ہیں ہیں کہت ہے گئی میں نے آپ سے بیٹونس بھی ہوئے د واس ہیں گرے جس کوآگ سے جواجا تا ہے کونکہ وہ بیٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ قرماتے ہیں ہیں نے آپ سے بیٹی سافر ماتے ہے کہ تم سے پہلے لوگوں ہیں ایک فیض تھا جس وقت اس کے پاس ملک الموت آیا تا کہ اس کی روح قبض کر سے قبل سے بوچھا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے۔ وہ کے گا ہی نہیں جانا اس سے کہا جائے گا کہ فور کرو۔ وہ کے گا ہی تو نہیں جانا سوائے اس کے کہ ہیں دنیا ہیں لوگوں سے فرید وفرو وخت کرتا تھا تو جب ہیں ان سے تقاضا کرتا تو مالدار کو مہلت و سے دیتا تھا۔ اور تنگدست کو معاف کردیتا تھا۔ پس اللہ تعالی نے اس عمل کے فیل اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور فرمایا ہیں نے آپ سے یہ بھی سافرماتے تھے کہا ہے آ دی کے کردیتا تھا۔ پس اللہ تعالی نے اس عمل کے فیل اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور فرمایا ہیں نے آپ سے یہ بھی سافرماتے تھے کہا ہے۔ آپ کے ایک آدیا۔ اور فرمایا ہیں نے آپ سے یہ بھی سافرماتے تھے کہا ہے۔ آپ کے دیتا تھا۔ پس اللہ تعالی نے اس عمل کے فیل اسے جنت میں داخل فرمایا ہیں نے آپ سے یہ بھی سافرماتے تھے کہا گیا۔

جب موت کا وقت قریب آیا کی وہ زندگی ہے ناامید ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو بہت ککڑیاں اکٹھی کر لائے اور ان میں آگ دھا دیتا یہاں تک کہ جب آگ ہے ہوئے اور ہڈیاں فاہر ہوجا اور ان میں آگ دھا دیتا یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو کھا جائے وہ میری ہڈیوں تک پہنے جائے میرا چڑا جل جائے اور ہڈیاں فاہر ہوجا کیں تو اسکی دیتا ۔ چنا نچہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ مارک کو ایس کی گئے تھا۔ وہ کہا تیرے ڈرسے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کوشت پوست اور ہڈیوں کو جمع کیا۔اور اس سے بوجھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ کہا تیرے ڈرسے ایسا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کردیں کے۔عقبہ بن عمر فرقر ماتے ہیں میں نے آپ سے رہمی سنا کہ وہ فض کفن چورتھا۔

حدیث (۳۲۰۵) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَ أَنَّ ابْنُ عَبَّاشٌ وَعَآئِشَةٌ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجُهِهِ فَاذَا اغْتَمَ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَلْلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى اِتَّحَلُوا قَبُورَ ٱنْبِيَآئِهِمُ مَسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا.

ترجمد حضرت عبداللدىن عباس اورحضرت عائش مديقة دونول فرمات بيل كه جنب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كاوقت قريب آيا تو آپ نے اپن منقش چادركوا بنے چېره پرد الناشروع كرديا۔ جب دم كھنے لگتا تو چادركر چېرے سے كمول ديتے تنے بس آپ نے اس حال ميں فرمايا الله تعالى كى يبود دفعمارى پرلعنت بوجنبول نے اپنا انبياكى قبرول كوجده كابيں بناديا۔ جو پحمان لوگوں نے كياتھا آپ اس سے ڈرانا چا ہے تنے۔

لاتتخلواقبرى صنما بناناندربت ميرى كمنمتم

حديث (٣٢٠ ٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ الْحَ سَمِعُتُ آبًا حَازِمٍ قَالَ فَاعَدُتُ آبًا هُرَيُرَةٌ خَمُسَ سِنِيْنَ فَسَمِعُتُهُ يُحُدِثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو اِسُرَ آئِيلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيّاءُ كُلُمَا هَلَكَ خَلَفَةُ يُحِدُثُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَسَيَكُونُ خُلَفَآءُ فَيَكُونُ قَالُوا فَمَاتَأُمُّرُنَا قَالَ اَوْفُوا بَنَيْعَةِ الْاَوْلِ فَا الْاَوْلِ اَعْطُوهُمُ حَقَّهُمُ فَإِنَّ اللهِ سَآئِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرُعَاهُمُ.

ترجمدد معرت ابوحازم فرماتے ہیں میں پائی برس تک معرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھتار ہا۔ پس میں نے آپ سے سنا کہ آپ جناب
نی اکرم صلی الشعلیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے فرمایا کہ بنواسرائیل کے امور کا انظام انہیا علیہم السلام کرتے تھے جب ایک ہی وفات ہو
جاتی تو دوسرانی اس کے بعد آجا تا اب میرے بعدتو کی نی نے آنائیں ہے۔ عنقریب خلیفے ہوں گے اور وہ بہت کثرت ہوں گے محابہ نے
پوچھا کہ یارسول اللہ! پھر آپ ان کے بارے میں کیا تھم ارشاد فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا پہلے خلیفہ کی بیعت کو پورا کرو۔ پھراس کے بعدوالے
پہلے سے وفاداری کرو۔ پس تم ان کے حقوق اداکرو۔ اللہ تعالی ان سے ان کی رعیت سے سلوک کے بارے میں سوال کرے گا۔

حديث (٣٢٠٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُبُنُ آبِي مَرُيَمَ النِح عَنُ آبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْ سَنَنَ مَنْ قَبُلِكُمُ مُحَبِّرًا بِشِبُرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجُرَضَبٍ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى قَالَ فَمَنْ.

ترجمہ-حضرت ابوسعید سے مردی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیردی ضرور کرد گے بالشت بابالشت گز برابرگز کے حتی کہ ان میں سے کوئی اگر گوہ کے سوراخ میں چلا ہوگا تو تم بھی وہی راستہ چلو گے۔ہم نے کہایارسول اللہ! یہ یہود ونصاری مراد میں ۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اورکون مراد میں ۔ حديث (٣٢٠٨) حَدَّثَنَا عِمُرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ النِّ عَنْ آنَسٍ ۗ قَالَ ذَكَرُوُا النَّارُ وَالنَّاقُوُسَ فَذَكَرُوُا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِى فَأُمِرَ بِلَالٌ آنُ يَّشْفَعَ الْآذَانَ وَيُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ.

ترجمہ حضرت انس فرباتے ہیں کرنماز میں مسلمانوں کوجمع کرنے کے لئے لوگوں کوآ سمک اوربگل کا تذکرہ کیا۔ پھریہودونصاری یادآ گئے کہ یہ چنریں تو ان کے اوقات صلوۃ بتانے کے لئے ہیں اس لئے اشتہاہ ہوگا۔ تو حضرت زید بن عبدر بہ کے خواب کی بنا پرحضرت بلال کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان میں آواز کودود ہری کرے اورا قامت میں اکبری آواز سے کام لے کہ اسے اونچانہ کرے۔

حديث (٣٢٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ حَانَتُ تَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ يَدَهُ فِيُ خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلَهُ تَابِعَهُ شُغْبَةُ عَنِ الْآغَمَشِ

ترجمد حصرت عائشاس ہات کو کروہ جھتی تھیں کہ کوئی آ دمی اپنی تماز میں اپنی کو کھ پر ہاتھ در کھے فرماتی تھیں یہوداییا کرتے تھے شعبہ نے اعمش سے روایت کر کے ان کی متابعت کی ہے۔

حديث (٣٢١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ النِّ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِى آجَلِ مَنْ خَلامِنَ الْاَمْمِ مَا بَيْنَ صَلَّوةِ الْعَصْرِ إلى مَغُرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى كَرَجُلٍ السَّعْتُمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَّمُعَلُ لِى مِنْ يَصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ فَمَ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نَصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نَصْفِ النَّهَارِ اللَّي صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلَى مَنْ يَصْفِ النَّهَارِ اللَّي صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلَى مَنْ يَصْفِ النَّهَارِ اللَّي صَلَّوةِ الْعَصْرِ اللَّي مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَلُ اللهُ مَلُ طَلَمْتُكُمْ اللهُ مَلُ طَلَمْتُكُمْ مَنْ شِفْتُ.

ترجمد حضرت ابن عرجناب رسول الله سلى الله عليه وسلم بروايت كرتے بين كرآپ نفر ما يا كتمهارى عربي پہلے كزرب بوئ لوكوں كے مقابله بين الله بين بين جينے همر سے لے كرخروب شمس كے درميان كا وقت ہے۔ فرمايا تمها را حال يہود نصارى كے حالى كا طرح ہے مثلا ايك آدى نے بچه عزود ركام كرنے كے لئے ركے فرمايا جوفض مير سے لئے دو پهرتك كام كرتا رہيكا اسے ايك ايك قيراط اجرت ملے كى تو يہود نے ايك آيك آيراط پردو پهرتك كام كريا مجراس نے كہا كدو پہرسے همرى نمازتك ايك ايك قيراط پركون مير سے لئے كام كرے كاتو نصارى نے ايك ايك قيراط پردو پهرتك كام كيا مجراس نے كہا كم دو پہرسے همرى نمازتك ايك آيراط پركون مير سے لئے دورو قيراط پركام ايك قيراط پردو پهرسے لئے كرنمازت كام كيا ، مردازم بى تو دولوگ ہوجنہوں نے دورو قيراط پرعمر سے خروب مشرى تك كام كيا۔ اب يهودونسارى ناراض ہونے كے كم كم لئے تمارازياد ہے ليكن اجرت كم ہے۔ اللہ تعالى فرما كيل ميں نے كم ريازہ ميں اين اللہ تعالى فرما كيل ميں ہے جس كو ميں جا بوں دے دول

حديث(٣٢١) حَلَّكُنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ الله الخ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرٌ يَقُولُ قَاتَلَ اللّهُ قُلانًا اَلَمُ يَعْلَمُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا تَابِعَهُ جَابِرٌ وَٱبُوهُمَرِيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمر ہے سنافر ماتے تھے اللہ تعالی فلاں کو مارے کیا وہ نہیں جانا کہ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہود پر لعنت فرمائے جن پر چربیاں حرام ہوئیں تو انہوں نے ان کو پکھلا دیا۔ پھر انہیں فروخت کر دیا۔ جابراور ابو ہر برہ نے نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے ان کی متابعت کی ہے۔

حديث (٣٢١٣) حَدِّثَنَا اَبُو عَاصِمِ الصَّحَاكُ النِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو ۖ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِي وَلَو ايَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمد حضرت عبدالله بن عروجناب نی اکرم ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری طرف سے پہنچاؤاگر چدایک آیت بھی کیوں ندہواور بنی اسرائیل کی طرف سے ہاتیں بیان کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیدیا در کھوجس مخض نے جان ہو جھ کر جھھ پر مجھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔

حديث(٣٢ ١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبُدِ اللهِ الخِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصِبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

ترجمد حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا یہوداور نصاری این سفید بالول کوئیس ریکتے تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے سراورداڑھی کے سفید بالول کورنگ دو۔

حديث (٣٢١٣) حَدُّثَنَا جُنُدُبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ فِي هَلَا الْمَسْجِدَ وَمَا نَسِيْنَا مُنُدُّ حَدُّثَنَا وَمَا نَخُشَى اَنُ يُكُونَ جَنُدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ رَجُلٌ بِنِ جُرُحٌ فَاخَذَ سِكِيْنًا فَحَزَّبِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَّا الدَّمُّ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى بَادَرَيْيُ عَبُدِى بِنَفُسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ.

ترجمہ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ ای مسجد ہیں ہمیں جندب بن عبداللہ نے حدیث سنائی جب سے انہوں نے بیان کیا ہے ہم بھولے نہیں۔ اور ہمیں بیخطرہ ہے کہ حضرت جندب نے جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم پرجموٹ بولا ہوگا فرماتے ہیں جناب رسول اللہ علیہ دسلم نہیں۔ اور ہمیں بیخطرہ ہے کہ حضرت جندب نے جناب ای اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہتم ہیں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی تھا جسے زخم پہنچا تو محمر اللہ اور اپنے ہاتھ کو اس سے حرکت دیتارہا۔ پس اس کا خون بندنہ دو ایس اللہ کا حدیث کہتے ہے کہ جسے تک کہر کی گئے۔ بندنہ دو ایس اللہ کے در کیا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو جسمتک پہنچانے میں جلدی کی پس اس پر جنت حرام کردی گئے۔

# حَدِيْثُ أَبُرَصَ وَأَعْمَى وَأَقُرَعَ رَجِدِيثُ أَلْوَصَ وَأَعْمَى وَأَقُرَعَ

حديث (٣٢١٥) حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ اِسُحْقَ الْحِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةٌ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيضُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَلَقَةً فِي بَنِي إِسُوآ لِيُلَ ٱبْرَصَ وَٱقْرَعَ وَٱعْمَى بَدَاللَّهِ ٱنْ يُبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمُ مَلَكًا فَاتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ آئُ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلُدٌ حَسَنٌ قَلْ قَلَرَبِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ آحَبُ النِّكَ قَالَ الْإِبِلُ اَوْقَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَ فِي ذَلِكَ اَنَّ الْآبُرَصَ وَالْآقُرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْآبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ فَأَعْطِي نَاقَةً عَشُرَآء فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَآتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ آئَ شَيْءٍ آحَبُ اليُكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَلْهَبُ عَيْيُ هٰذَا قُلُ قُلْرَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ وَأَعْطِى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُ اِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالٌ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَآتَى الْآعُمٰى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِى فَأَبُصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَآيُّ الْمَالِ آحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْغَنَّمُ فَأَعْظَاهُ شَاةً وَّالِدًا فَٱنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّذَ هَذَا فَكَانَ لِهَلَا وَادٍ مِّنُ ابِلٍ وَلِهَلَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَلَا وَادٍ مِنَ الْغَنَعِ ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْاَبُوَصَ فِي صُوْرَتِهِ ۚ وَهَيْمَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِي ٱعْطَاكَ اللُّونَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا ٱتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ ٱلْحُقُوق كَيْيُرَة لَقَالَ لَهُ كَانِّي آغُرِفُكَ ٱلْمُ يَكُنُ ٱبْرَصَ يَقُذِرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ قَالَ لَقَدُ وُرِثُتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَآتَى ٱلْآقُرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْءَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِلَا فَرَدٌّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَصَيْرَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَاكُنُتَ وَاتَى الْاعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابُنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالَ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّعَلَيْكَ بَصَّرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفُرِي فَقَالَ قَدْكُنْتُ أَعْمَى فَرَدٌ اللهُ بَصَرِى وَفَقِيرًا قَدْ أَغْنَانِي فَخُذُ مَا شِئْتَ فَوَ اللهِ لَا أَجْهَدُ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ امْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمُ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ تین آ دی بنی اسوائیل میں عظم ایک برص کی بیاری والا دوسرا مخیا اور تیسرانا بینا تھا۔ الله تعالی کوان کا امتحان لینا منظور ہوا تو ایک فرشتدان کی طرف بھیجا جوابرص کے پاس آیا۔ اس سے پوچھے لگا تہیں کون می چیز زیادہ پہندیدہ ہے اسنے کہاا چھار تگ ہواور خوبصورت چڑا ہوکیونکہ اس کوڑھ کی دجہ سے لوگ مجھ سے کمن کرتے ہیں

تو فرشتے نے اس کے بدن بر ہاتھ مجھیرا۔جس سے اس کا برص دور ہوگیا اوراس کی بجائے اچھارنگ اور خوب صورت چڑانکل آیا بوچھا ال کون ساحتہیں پہندیدہ ہےاس نے اونٹ کہایا گائے۔ بہر حال اس میں شک ہے۔ ابرص یا قرع میں سے ایک نے اونٹ کہااور دوسرے نے گائے کا کہا۔ چنانچدا ہے دس ماہ کی گا بھن اونٹنی وے دی گئی۔اور فرشتے نے دعادیتے ہوئے کہا کہ خدا کرے تیرے اس مال میں برکت پیدا ہو پھروہ سنجے کے یاس آیااس سے بیندیدہ بات بوجھی ۔اس نے کہاا چھے بال ہوں اور بی تنجاین میرے سے چلا جائے۔جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچ فرشتہ نے اس کے سریر ہاتھ پھیرااس کا منجاین چلا کیا۔اورا چھے خوبصورت بال اگ آئے۔ پھر پندیدہ مال پوچھاتواس نے گائے بتلائی چنانجا سے مجمع محن گائے دے دی گئی دعادی کماللہ تعالی تیرے اس مال میں برکت دے مجروہ نابیعا کے پاس آیااس سے پسندیدہ چیز پوچھی جس پراس نے کہا کہ اللہ تعالی میری بین کی جھے والیس لوٹا دے۔ تا کہ میں اس بینائی سے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتہ نے اس کی آگھ پر ہاتھ پھیراتو اللہ تعالی نے اس کی بینائی اے داپس لوٹا دی ہو جیما مال کون سا پند ہے۔کہا بمری پیند ہے۔تو اس کو بچہ جننے دالی ایک بمری دے دی۔پس ان دونوں کے بھی بیجے پیداہوئے۔اوراس بمری نے بھی بچہ جنا۔ چنانچہ ال بڑھنے لگا۔ جس سےاس کی اوٹوں کی وادی بھرگئی۔اس کی گائے سے وادی بھرگئی۔اورتیسرے کی مربول سے دادی مجرگی۔ مجروہ فرشتہ اس ایرس کے پاس آیا اس کی اصلی شکل وصورت میں نمودار ہوا۔ تاکہ جبت بوری ہو۔ کہنے لگا میں ایک فریب آ دی ہول سفر میں میرے جتنے اسباب روزی کے تھے دہ سب ختم ہو گئے۔ آج میر اکفیل اللہ کے سوااور تمہارے سواکو کی نہیں ہے۔ میں آپ سے اس الله كنام پرايك اونث ما كما بول بنس ني آپ كوييخوبصورت رنگ اورخوب صورت بدن عطافر مايا اور مال بهى ديا اونث اسلخ ما تكا بول تاكيش ا بے سفر میں منزل مقصود تک بی جاؤں اس نے جواب دے دیا کہ کہ مجھے اور بھی بہت سے حقوق اداکر نے ہیں فرشتہ نے اس سے کہا گویا کہ میں تخبے پہانا ہوں کیاتو برص کی بیاری والنہیں تھا کہ لوگ تھ سے نفرت کرتے تھے اور تو یسے بسے کوتناج تھا پس اللہ تعالی نے سجے اس قدر مال عطافر مایا۔ کہنے لگامی نے بدی بری بری شان والے باپ دا داسے دراشت یائی ہے۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جمونا ہوتو اللہ تعالی تھے ایسا کر دے جساکرتو سلے تھا پھر منج کے پاس بھی اس شکل وصورت میں آ کراس سے ایسے کہا جیسے پہلے سے کہا تھا۔اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔فرشتے نے کہا اگر تو جمونا ہوتو اللہ تعالی تحقی ایسا کردے جیسا کہ پہلے تھا۔ چروہ اندھے کے پاس اس کی شکل وصورت میں آیا۔ کہنے لگا میں ایک خریب اور مسافر آ دی ہول سفر میں میرے ہر تم کے دسائل ختم ہو گئے۔ آج میراسہاراسوائے اللہ کے اور پھر آپ کے کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے نام پرتم سے ایک بری کا سوال کرتا ہوں جس نے آپ پر بیائی واپس کی تا کہ یس اس کے ذریع سفر میں اپنی منزل کو پہنچ سکوں اس نے کہاواقعی میں تابیعا تھا اللہ تعالی نے میری بعمارت والی فرمائی فقیرومحتاج تعالی الله تعالی نے مجھے خی بنایا۔آپ کی جومرض آئے لیس۔آج جو چیز آپ اللہ کے لئے لیس میں اس کے چھوڑنے پر تیراشکر میادانہیں کروں گا۔ یا یہ کہ میں اس کے لینے پر تھھ سے شکر یہ کا طلب گا رجمی نہیں ہوں۔فرشتہ نے کہاا پنا مال روک رکھو مجمع ال كي ممرورت نبيل من البية تبهاري آزماكش كائي - پس الله تعالى تجه سدامني بوا ـ اورتير سان دوساتميول برنارض بوا ـ

تشریخ از شیخ گنگوہی ۔ مع الدجال اذاخوج ماء او نارا اشکال بیہ۔روایت ٹر وج دجال کواحوال ہنی اسو انیل میں کیے ذکر کیا گیا۔ حالا نکہ دجال سے حضرت نوح مجمی اپنی تو م کوڈرا مجلی ہیں۔اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ ڈرانا قبل از دجود بھی ہوتا ہے تا کہ دوسر کے لوگ اس سے بچیں۔دوسرا جواب بیہ ہے کہ دوجال بھی ہندی اسو انیل یہود میں سے ہوگا۔اس لئے اس کا ذکر اس جگہ مناسب ہے۔تیسرا جواب بیہ ہے کہ ٹر وج دجال کا ذکر تو حضرت عیلی بن مریم کے نزول کی مناسبت سے آگیا۔تو بیذکر طور دا للباب ہوا۔

تشری از مین زکریا" ۔ مافقائے مطابقت بالباب کے بارے میں فرمایا ہے کہ اصلی مقصودتو دوسرے بی اسرائیل کے قصے میان کرنا

ہے۔نباش کا اورتا جرکا قصہ۔اورعلامینٹن فرماتے ہیں باب کی تین روایات ہیں۔حدیث دجال کی دوسری تیسری حدیث جن میں دوآ دمیوں کا ذکر ہے۔ ترجمہ سے مطابقت صرف دوسری اور تیسری مدیث سے ہے۔ مدیث دجال ترجمہ کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن تطب محنگونی نے تیوں ا حادیث کی مطابقت ذکر کر کے کمال کردیا ہے اور حضرت کی توجید کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ ابن صیاد کے بارے میں آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم كوتر دوتها كدوه دجال ب كوبيس حتى كم بعض محابكرام في التما الحال كدابن صياده جال براورابن صياد كايمود مي سع بونامشهور ومعروف ہے۔ بہرحال حافظ نے اس متلد میں بدی بحث کی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کد وجال اور ابن میادالگ الگ ہیں۔ اگر جدابن میاداعور ( کانا ) ہونے میں دجال کے شریک ہے۔ اور جیسے دجال بھو دیہ اصبیهان کے سکان میں سے ہے۔ ایسے ابن صیاد بھی دہاں کاسکونت یذیر ہے باق نوح کا بی قوم کودجال سے ڈراناس کی تخصیص کی وجہ بی ہے کہوج علیدالسلام ان او لمو المعزم یا فیج رسولوں میں سے ہیں۔جن کا ذکراللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر چدد جال کافر وج امور عدیدہ کے ظہور کے بعد ہوگا۔ جن کے بعد حضرت عیسیٰ علیه السلام از کرد جال کوفل کریں -ے۔ بایں ہمنور " پر وج د جال کا وقت محل رکھا گیا۔ تا کہوہ اپی قوم کواس فتنہ ے ڈرائیں۔اس کی تائید آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كاس ارشاد سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ میری موجودگی میں دجال آ کیا تو میں خوداس سے نمٹ لوں گا اوراس کے بعد آ پ نے شروح وجال کا وقت متعین بتلادیا۔ نیز! قطب منگوی نے کو کب دری میں اکمنا ہے کہ شراح کو جم ہو گیا کہ انہیا علیم السلام نے اپنی اپنی قوم کوشر وج وجال سے ڈرایا۔ حالانکدانبیا علیم السلام جائے سے کددجال کا فروح بعثت نہی آخو الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکن ہیں ہے۔ بلکدا نداز سے مرادان نتنون كوبتلانا تفاستا كدوه اواموو نواهي برجلدي جلدي عمل كرليس كهين فتنكا دورآ كيا توعمل كرنا على المطاعات مشكل مرجات كال اورشاید یمی انداری عکمت موکدیدکوئی عرف جدیدبیس بلکدانها علیم السلام کابد اعن کا بدینی بزے بروں سے ذکر موتا چلاآ ر باہے تواس طرح امت محمد بیے نفوس میں زوداثر موگا شاہ ولی اللہ نے بھی اس مسئلہ کے بارے میں خیر کثیر کتاب میں خوب بحث کی ہے۔ کین میرے زو یک بیہ کہ یہاں دوامر ہیں۔ایک توبیک انبیاعلیم السلام جانتے تھے کہ روح دجال امور کثیرہ کے بعد ہوگا کیکن ان کا بیمی اعتقادتها کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کدونت سے پہلے اس کا فروج کردے۔ چانچے صدیث کوف میں ہے کہ آپ نے علامات قیامت دیکو کرفرما دیا کہ کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے۔یاآ ندھی اور بادل د کھ کرعذاب البی کے بارے میں فکر مند ہوجاتے تھے دغیرہ دغیرہ۔آیات اوراحادیث اس بارے میں کثیرہ ہیں دوسرا امربیہ کہ بعض گناہوں کے بارے میں آیا ہے کدان کے موتکبین کا دجال کے ساتھ حشر ہوگا۔اس لئے انبیا علیم السلام نے دجال کے معاملہ کو عظیم بھتے ہوئ قوم کواس سے ڈرایا تا کدووان گناہوں کے ارتکاب سے فی جائیں۔ جیسے آپ نے مجوس ھذہ الامذ کے بارے ش فرمایا۔ هم شیعة الدجال اور معرت مذیق سے مروی ہے کہ اول الفتن قتل عثمان واحرها خروج الدجال اس م کے ارشاد توارج کے بارے میں جوا حادیث بیں ان میں موجود ہیں۔ حتی یخرج اخرهم مع مسیح الدجال والله اعلم.

تشری از بین گنگوبی ۔ فعفر الله له زماندفترت میں بیضروری نیس ہے کہ آدی مقائدی جزئیات کاعلم رکھتا ہو۔ بلک نجات کے لئے الاس توحید کافی ہے۔ فترت دوزماندجس میں کوئی نبی ندہو۔

تشری از بینی زکریا" ۔ مافقاویمی اشکال پین آیا ہے۔کہ جب وہ نباش حشر ونشر کا مکر تھا۔اوراحیا وموتی پرقدرت سے الکاری تھا تو اس کی بخشش کیے ہوگئ۔ جواب بیرے کہ وہ بعثت کا مکرنیس تھا۔ بلکہ اپنی جہالت اور ناوانی سے سیجھا کہ جب وہ ایسا کرے گاتو وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور نہ بی عذاب میں جتلا ہوگا۔اوراس کا ایمان اس سے فاہر ہوگیا کہ اس نے اعتراف کرلیا کہ اس نے یہ سب پکوخوف اللی کی وجہ سے کیا تھا۔ ابن تنبید فرماتے ہیں کہ پھوسلمان بعض صفات میں ظلعی کرجاتے ہیں لہذاان کی تھیٰرنہ کی جائے گی۔میرے زدیک بیہے کہان شدا کداور م مصائب کے جھیلنے ہے رحمت الٰہی کا امیدوارتھا۔ جیسے کوئی غلام اپنے آتا کورحم دلانے کے لئے شدا کد ہرداشت کرتا ہے۔

تشری از بیخ محنگونی - الابل والبقر الن فاہر سے کہ تیوں کی حرص مال ان کے عیب کے مطابق تی ۔ تابیعا سے لوگوں کو اتی نفرت نہیں ہوتی ۔ جس قدر برص اور سنج سے ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا مطلوب بھی چھوٹا تھا۔ یعنی اس نے ہری کا مطالبہ کیا اور برص کا عیب اقر ع سے زیادہ تھا۔ اس لئے اس نے اونٹ کا مطالبہ کیا۔ اقرع اس سے کم درجہ تھا۔ اس نے کا سے کا مطالبہ کردیا۔

تشری از سی فرمیا"۔ کرمانی" فرماتے ہیں کہنا مینا ان مینوں میں سے بہتر رہاوجہ بیہ کداس کا مواج سلامی کے قریب تھا برص ایک ایسامرض ہے جومزاج کے گجڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔اس سے بالوں کا اڑجانا بھی سونو مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے اور اندھا پن کیلئے فساو مزاج ضروری نہیں کبھی دوامر خارج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔

تشری از بین محکوری در شاہ البلغ بھا فی سفوی کہری کو بیج کرسنری ضروریات پوری کرے مزل تک پہنے جاؤں گا۔ باتی فرشت پر بیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ اس نے سکین اور مسافر کہد کرجھوٹ بولا۔ کیونکہ بیسب پچھامر خدادندی سے تھا۔ تو تھم بعد کذب کی کراہت کا سوال بھی پیدائیں ہوتا۔ بلکداگر وہ جھوٹ نہ کہتے تو کراہت لازم آتی ای بنا پر آپ نے معزت محمد بن مسلمہ کو کعب بن اشرف کوئل کرنے کے بارے میں بعض امود کلد بھی اجازت دے دی تھی۔

تشری از پین کریا ہے۔ قسطانی نے کہا کہ یہ کدبنیں تھا۔ جیسے اہرا بیم کا قول انت احتی کذب نہیں۔ علامہ سند می فرماتے ہیں کر فرشتہ فلا ہر حال کے اعتبارے کہدر ہاتھا۔ لہذا یہ کذب نہیں ہے یا شاید اللہ تعالی نے مسلحت کے لئے ایسا کلام مباح کردیا ہو کذب مسلحت کے فرشتہ فلا ہر حال کے اعتبار سے کہدر ہاتھا۔ (ازمرتب) آ میز بہندراتی فتنا گئیز۔ شخصعدی کامقولہ ہے۔ (ازمرتب)

تشری از بین می کردن الیوم بشین یعن می کی چز کے لینے پر تیراشکرادانیس کردن گا۔ بلکہ کون گاجہ کھاتونے لیادہ تھوڑای لیا۔ اور یہ می کمکن ہے مصدر مجبول ہوئین جس چزکوتو لے گا میں اس پر تیراشکر بیادانہ کردن گا۔ کیونکہ دہ میرامال تونیس و محض الله کا فضل تعا۔ اورای کا بال تعالق میراکس چز پرشکر بیادا کرنا ہے۔

تشری از پینخ زکریا"۔ اور حافظ نے اس لا احمد ک النع کے معنی بدیمان کے ہیں کہ کی چیز کے چھوڑ دینے پر میں تیراشکریدادانہیں کروں گا۔ تو ترک کا لفظ محذوف ہے۔ اور سلم کی روایت میں لااجھد علیک ہے۔ یعنی میری طرف سے تم پرکوئی تی نہیں ہوگی۔ لااشق علیک اور قاضی عماض نے کہا ہے لااحد علیک بغیر میم کے اور وال کے شد کے ساتھ جس کے معنی ہے لااحد علیک بغیر میم کے اور وال کے شد کے ساتھ جس کے معنی ہے کہا ہے لااحد علیک بغیر میم کے اور وال کے شد کے ساتھ جس کے معنی ہے لااحسک میں تھے کسی چیز کے لینے پہیں روکوں گا۔ لااحمد ک النع کے معنی مولانا محمد سن کی نے بیان کئے ہیں کہ نہ چاہوں گا۔ تھے سے حمد بسب اس شی کے لیا تو نے النع .

تشریک از شیخ گنگوهی \_ فقد رضی عنک رضی مجهول اور رضی معروف دونوں می بیں۔ چنانچ بعض روایتوں میں رضی الله عنک کالفاظ وارد ہیں۔

تشری از قاسمی ۔ شہر ابشر و فراعابلراع و حجوضب سے شدت موافقت مراد ہادر حجو صب خت کی کے دقت بھی موافقت ہوگا۔ ادر حافظ قرماتے ہیں کہ ان تیوں میں مثیل مراد ہے کہ وہ معاصی میں ان کی پوری موافقت کریں گے۔ کفریش نہیں۔ اگر سوال ہوکہ

ان لوگوں نے تو انہیا ویکیم السلام کو بھی گل کیا۔ جواب ہے کہ علماء امتی کانہیاء بنی اسر انیل کہ میری امت کے طاء بنی اسر انیل کے انہیا وی طرح ہیں۔ تو ہزار وں نہیں لا کھوں علاء امت نے لل کتے ہیں۔ محاب کے دورسے لے کرتا حال بیسلسلہ جاری ہے۔

اجلکم من الامم النع بیودیث حضرت امام ایومنید کامتدل بی کونت ظهر معلین تک باقی رہتا ہے۔ ورزعمر کاونت ظهر سے بر حدمائیا۔ قاتل الله فلانا اس سے مرادسرة بن جندب بیں۔ جنبوں نے جزیری قیت بی اہل کتاب سے شراب کولیا۔ اور اسے بیسج ڈالاجس ک بیع کے جواز کے معتقد تھے۔ تو حضرت عرف ان کی قدمت پر اکتفا کیا سزانہیں دی۔ اور ریجی احمال ہے کہ بدد عامقعود ندہو۔ بلک عرب کی عادت کے مطابق خت کامی کی ہو۔ جے تعلیط کہتے ہیں۔

ولو ایہ قاصبی بیصاوی فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی کا ذکر فرمایا۔ حدیث کو بیان فہیں فرمایا۔ وجہ بیہ کہ حفظ قرآن کی کفالت اللہ تعالی نے دی ہے۔اس کے باوصف جب اس کی تبلیغ ضروری ہے تو حدیث کی تبلیغ بطرین اولی ہوگی۔

من کذب علی المنع کراہیدنے دہ جموث جونی کے تن میں ہواس کو جائز قراردیا ہے لیکن جمہور علاء ہرتم کے کذب علی النبی کوترام کتے ہیں۔ یصبغون ڈاڑھی اور سر کے سفید ہالوں کورنگ دینا اس حدیث سے جائز معلوم ہوتا ہے اور حدیث میں از الد شیب سے منع قربایا گیا ہے تو جواب یہ ہے کدر تکنے سے از الد شیب نہیں ہوتا۔ جب کہ سیاہ رنگ برستور منوع ہے۔ جسے مسلم کی روایت ہے غیروہ و جنبوا اسود کردگ تہدیل ضرور کرولیکن سیابی سے بچے۔

و ما نخشی المخ اس ہمعلوم ہواکہ الصحابة کلهم عدول اوروہ کذب سے امون ہیں لا سیما علی النبی صلی اللہ علیه وسلم خصوصاً نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرجموٹ و پاکل بحید ہے۔

حومت علیه المجنة یا تواس جرم کوطال جھنے کا وجہ سے یا جنت اس وقت حرام ہوگی جب سابقون واقل ہوں سے بعد یش بٹ بٹاکر پر جنت یش واقل ہوں کے۔ ابو ص برص ایک بیاری ہے جس سے کہ ظاہر بدن پرسفیدداغ ظاہر ہوتے ہیں بیسوء مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اقرع دوجس کے سرکے بال چلے گئے ہوں۔

بدا الله ای حکم الله اراد الله شیون والابدء مراذین ہے کہ پہلے اراد فہیں تھابعد میں ظاہر ہوگیا۔ بیتو اللہ تعالی کے بارے میں الکل منوع ہے۔

### بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى أَمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصْحُبُ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْم

رقیم بمعنی کتاب کے ہو۔فعیل بمعنی مفعول رقیم بمعنی مرقوم بمعنی مکتوب برقم سے شتق ہے۔ ربطنا علی قلوبهم ای الهمناهم صبرا کہ ہم نے ان پرمبر کا البام کیا۔ لولاان ربطنا علی قلبها جیسے موئی کی والدہ کے بارے ش ہے کہ اگر ہم اس کے دل کو تفاے ندر بچے ۔ لیخی مبرکی تو فتی ندو سے تو وہ داخی فاش کردیتی ۔ شططا افر اطا لیخی زیادتی کرتا۔ الوصید الفناء لیخی من اس کی جح وصالد اور وصد آتی ہوئی آصد الباب واوصد وصالد اور وصد آتی ہوئی آصد الباب وروازے کی چوکھٹ دہلیز۔ المؤصدة المطبقة وحکی ہوئی آصد الباب واوصد کے معنی دروازہ بردکردیا۔ بعدناهم احییناهم لیخی ہم نے ان کوزندہ کردیا۔ از کی اکثر ربعا ای اکثر طعاما لیخی جس میں فذائیت زیادہ ہو۔ کم فضر ب الله علی اذائهم فناموا لیخی خوب کم کی نیز ہوگئے۔ رجما بالغیب لم یستین لیخی واضح نیں ہوا۔ الکل بچ چلاتے ہیں۔ آگے ہا ہم کی تغیر سے ۔ تقوضهم ای تنو کھم آپ ان سے کم اے چلیس کے۔

تشری از پینی کنگوری " ۔ تقرضهم تتر کهم بی عربی ادرہ بندی ادرہ کے بوائق ہوگیا کہ بندی بیں تقرضهم کے معنی کترانا کے لیتے ہیں۔ " تشریح از بیٹنی ذکریا" ۔ علامہ بینی فرماتے ہیں۔ تقرضهم تتر کهم کیونکہ قرض کے اصلی معنی قطع اور کا نئے کے ہیں مقواض سے کا ٹا۔ تو معنی بیہوئے کہ تو ان سے کترا کے اور انھو اف کرکے چلے گا۔ مقصدیہ ہے کہ مورج کی تھوڑی کی شعاعیں ان کو کا پیتی تھیں۔

تشریح از قاسمی ۔ اصحاب کہف کا واقعہ اصادیث کے مطابق بلا دروم میں واقع ہوا۔ مولانا آزاد مرحوم ایشیائے کو چک کے پہاڑ مرا دلیتے ہیں جہاں اس متم کے غاراب بھی موجود ہیں۔

تشری از شیخ محکوبی " ۔ اصد الباب آ صدیں شاید ہمزہ سلب ماخذ کے لئے ہو۔اس لئے کہ دروازہ کو بند کردیے ہاس کی مینت کو بدل دیا جاتے ہے۔ اس کی مینت کو بدل دیا جاتا ہے۔ اگر دروازہ کھلا ہوتو دخول وفر وج یعنی آنے جانے کافائدہ اس پر مرتب ہوتا ہے۔

تشری از شیخ زکریا"۔ وصید کالفظاتو سورہ کہف میں ہے مؤصدہ سورۃ بلدکالفظ ہے۔عادت کے مطابق امام بخاری نے اسے ذکر فرمادیا۔ کیونکہ دروازہ بھی بندکیا جاتا ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں او صد بابک اپنا دروازہ بندکرو۔ لیکن ابوعمرو سے مروی ہے کہ اہل یمن وتھا مہتو الوصید کہتے ہیں۔ لیکن المانچہ الاصید بولتے ہیں۔ معتاد الصحاح میں بھی ہے الاصید الموصید کا نفت ہے۔ جس کے معنی مین کے ہیں۔ کیون طاہر یہ ہے کہ دوقر اُسمی دوالگ الگ مادہ سے ہیں۔ مؤصدہ آصید یؤصد سے ہے۔ یا یہ معمو زالفاء ہے اور اوصد یوصد ہیں۔ کین طاہر یہ ہے کہ دوقر اُسمی دوالگ الگ مادہ سے ہیں۔ مؤصدہ آصید یؤصد سے ہے۔ یا یہ معمو زالفاء ہے اور اوصد یوصد یوصد مین اللہ دو کے میں ہو گئاوی نے ایک عجب کئتہ بیان فرمایا ہے کہ جب دروازہ دخول وار وی کامل ہے تو لائق ہے کہ باب افعال میں اس مقصد کا از الد ہو۔ کیونکہ باب افعال سلب ماخذ کے لئے آتا ہے۔ مصنف نے استعمل ادہ ذکر کردیا۔ نیز ! امام بخاری نے اس باب میں صرف تفایر پراکتفا کیا ہے۔ احادیث نیس لا ہے۔

الحمدللد تيرهوال بإروختم موار ١٨ محرم الحرام ١٨١٠ ه بروز بير

آ مے چودھوال پارہ کا آغاز صدیث سے مور ہاہے۔

#### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# چودهوال باره

#### بَابُ بَحَدِيْثُ الْغَارِ

#### ترجمه عاروالي حديث

حديث (٣١١) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ خَلِيْلِ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلِثَةُ نَفَرٍ مِّمَّنُ قَالَ قَبُلَكُمْ يَمُشُوِّنَ إِذْ اَصَابَهُمْ مَطُرٌ فَاوَوُا إِلَى غَارٍ فَانُطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَوُلَاءِ لَا يُنْجِيْكُمُ إِلَّا الصِّدَقُ فَلَيَدُعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمُ بِمَا يَعْلَمُ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيْهِ فَقُالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ إِنْ تُحُنَّتَ تَعْلَمُ انَّهُ كَانَ لِي اَجِيْرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ اَرُزٍّ فَلَهَبَ وَتَرَبَّكُهُ وَالِّي عَمِدُتُ الى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ اَمْرِهِ آنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَإِنَّهُ آتَائِي يَطُلُبُ آجُرَهُ فَقُلْتُ لَهُ اِعْمِدُ اِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا فَقَالَ لِي عِنْدِكَ فَرَقَ مِنْ آرُزِ فَقُلْتُ فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدُ اللِّي بِلُكَ الْبَقْرِ فَاِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرْقِ فَسَاقَهَا فَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ آيَّى فَلَعْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الْاخَرُ اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آلَهُ كَانَ لِي ٱبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ الِيُهِمَا كُلَّ لَيُلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِّي فَٱبْطَاتُ عَلَيْهِمَا لَيُلَةٌ فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَٱهۡلِى وَعِيَالِى يَتَصَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ فَكُنْتُ لَا ٱسۡقِيْهِمُ حَتَّى يَشُرَبَ اَبَوَاى فَكُرِهُتُ اَن أُوقِظَهُمَا وَكُوهُتُ أَنْ اَدْعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرِّبَتِهِمَا فَلَمُ اَذَلُ ٱنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ آيِي لَمُلُتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ الْاَحَرُ اَلْلَهُمَّ اِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ آنَهُ كَانَ لِي اِبْنَةً عَمِّ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَى وَانِّي رَاوَدُتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَابَتُ إِلَّا أَنُ الِيُهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَطَلَبُتُهَا حَتَّى قَدَرُتُ فَاتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَامْكَنتُنِي مِنْ نَفْسِهَا فَلَمَّا فَعَدْتُ بَيْنَ رِجَلَيْهَا فَقَالَتُ اِتِّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُصَّ الْخَاتِمَ الَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكُّتُ مِائَةَ دِيْنَار فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنِي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمُ فَخَرَجُوًا.

ترجمد حضرت ابن عرسے مروی ہے کہ جناب رسول الشملي الشعليه وسلم في مايا كدوري اثنائم سے پہلے لوكول ميں سے تين آ دى چل

16

رہے تھے کہ بارش نے ان کوآ محیراتو وہ پیچارے ایک غار میں پناہ لینے پر بجبور ہو گئے۔خدا کا کرنا پر کہ غار کا دروازہ ان پر بند ہو کیا۔ کہل ایک دوسرے سے کہنے گلے کداللہ کا تم ا آج سچائی کے سواجمیں کوئی چیز ہیں بچاسکتی۔ پس تم میں سے ہرایک اچاوہ مل یادکر کے دعا کرے جس میں اسکی صداقت ہو توایک نے ان میں سے کہا کدا سے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنی کاشت کیلیے ایک عردور چاولوں کے ایک فرق یعنی باره سير پر النازم ركماليكن وهكى وجد سائى اجرت ميموركر چلاكماش فى اسفرق كواستعال ميل لاكراس كى كاشت شروع كردى - بوجتے بوجت وہ یہاں تک اللہ کیا کہ میں نے اس سے ایک بیل فرید کرلیا چھ مرصہ بعدوہ جھے سے اپنی اجرت ما تکنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بیتل ہا کک کر لے جاد اس نے کہا کہ میری طرف سے تو جاول کا ایک فرق آپ کے ذمہ ہے۔ یس نے چرکہا کہ م اس بل کو لے جاد یہ تیرے ای فرق کی پیدادارہے ہی وہ اسے ہا تک کر لے کیا ہی اے اللہ! اگر آپ کے علم میں ہے کہ بیسب چھ میں نے آپ سے ڈرکر کیا ہے واس پھر کی چنان کوہم ے کول دے تو کچے پاقران سے کمل میا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ ااکرآپ کے علم میں ہے کہ برے دوبوڑ مصنعیف ماں باپ تھے میں ہر رات ان کے پاس بریوں کا دوھ لاکر پلاتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہوگئ جب میں آیاتو وہ دونوں سو بھے تھے۔اور میرے بال بچے بھوک کی وجہ ے چی چا کررور بے تھے۔ میں ان کواس وقت تک دود منسل پاتا تھاجب تک والدین ندنی لیتے۔ میں نے ان کو جگا تا پندند کیا اور بیمی میں نے پندنه کیا کدان کوچوز دول که کمیں وہ دور صند پینے کی وجہ سے کمزور ندہوجائیں۔ پس میں اس وقت تک ان کا انظار کرتار ہا یہاں تک کہ جمر نے طلوع کرلیا۔ پس اے اللہ ااگرآپ کے علم میں ہے کہ میں نے بیکام مرف آپ سے ڈرنے کی وجہ سے کیا ہے تو اس چٹان کوہم سے دور کرد سے تو وہ چٹان ان سے اتی کھسک فی کدو الوگ آسان کود مکھنے لگے۔ تیسرابولا کداے اللہ! توجانا ہے کدمیری ایک چپاکی بیٹی جوتمام لوگوں سے مجھے زیادہ مجوب علی۔ میں نے اس کواس کے نس سے بے قابو کرنا جاہا۔ تواس نے اٹکار کردیا۔ البتدا کر میں اس کوسودینا رالا کردوں تو جرمقصد حاصل كرسكتا موں۔ چنا نچہ يس نے ان كو طاش كرنا شروع كيا يہاں تك كہ جھے ان پر قدرت عاصل موگئ بيں وہ لے كراس كے ياس آيا۔ وہ سب رقم اسدددی ۔ پس اس نے جھے اپنے بدن پر قدرت دے دی۔ دولیت عن میں جب اس کی دونوں ٹاکوں کے درمیان بیٹر کیا تو کہنے گی اللہ ے ڈراور بدا گوشی حق کے بغیر نہ وڑ آ تو میں فوراً اخر کھڑا ہوا اور سود بنار بھی چھوڑ دیئے اے اللہ! اگر تیرے علم میں ہے کہ بدکام میں نے حض تیرے خوف سے کیا ہے تواس چٹان کوہم سے دور کردے۔ چنانچ اللہ تعالی نے ان سے وہ چٹان دور کردی۔ پس وہ لکل کر چلے گئے۔

تشری از قاسی"۔ امام بخاری اصحاب کہف کے ذکر کے بعد صدیث خارکولائے ہیں جس سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اصحاب کہف کا غار بھی وہی ہے جس میں بیتینوں معزات کمر مے تھے۔اور اصحاب المکھف والوقیم رقیم سے یکی غارمراد ہے۔

بالب: حديث (١ ٢ ٣) حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ النِح اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا اِمُرَأَةٌ تُرُضِعُ ابْنَهَا اِذَ مَرَّبِهَا رَاكِبٌ وَهِى تُرُضِعُهُ فَقَالَتُ اَللَّهُمْ لَا تُجْعَلَنِى مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِى النَّذِي وَمُرَّ بِإِمُرَأَةٍ تُجَرُّ وَيُلْعَبُ بِهَا خَتَى يَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا فَقَالَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرْنِى فَقَالَتُ اللهُمُ لَا تَجْعَلُنِى مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِى النَّذِي وَمُرَّ بِإِمُرَأَةٍ تُحَرُّ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ وَتَقُولُونَ لَهَا تَرْنِى لَهُ اللهُ وَتَقُولُونَ لَهَا تَرْنِى اللهُ وَتَقُولُ حَسِبَى اللهُ وَتَقُولُ حَسْبِى اللهُ وَتَقُولُونَ لَهَا تَرْنِى اللهُ وَتَقُولُونَ لَهَا تَرْنِى اللهُ وَتَقُولُونَ لَهُ الرَّاكِبُ وَاللهُ اللهُ وَتَقُولُونَ لَهُ اللهُ وَتَقُولُونَ لَهُ اللهُ وَتَقُولُونَ لَهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَولُولُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقُولُونَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقُولُونَ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

ترجمد حفزت اَبوہری قفر ماتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہ دریں اثنا ایک عورت اسپے بیٹے کو دودھ پلار ہی تھی کہ اچا تک اس کے پاس سے دودھ پلاتی حالت ہیں ایک سوار گذرا۔عورت کہنے گئی اے اللہ امیرے بیٹے کواس وقت تک موت نہ دینا یہاں تک کدیرے بیٹے کواس موارجیا بنادے۔جس پرنچ نے کہااے اللہ جھے اس جیسانہ بنانا مجر پیتان سے دورہ پینے لگا۔اور پھرایک عورت گذاری تی جے کھیٹا جارہا تھااورا سے کھلونا بنایا جارہا تھا تو عورت کہنے گی اے اللہ! میرے بیٹے کواس عورت جیسانہ بنانا۔ نیچ نے کہاا سے اللہ! بھے اس عورت جیسا بنانا۔ کیونکہ وہ موار تو ایک کافرآ دی تھا۔اور بیعورت لوگ اس کے بارے بیں کہتے تھے کہ ذناکرتی ہے دہ کہتی تھی اللہ کانی ہے۔اوراس کے بارے بیس کہتے تھے کہ چوری کرتی ہے وہ کہتی تھی تھے اللہ کانی ہے۔

حديث (٣٢ ١ ٨) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ تَلِيْدٍ الْحَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا كُلُبٌ يَطِيُفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ اِذْرَاتُهُ بَعْيٌ مِنْ بَعَايَا بَنِيُ اِسْرَآئِيُلَ فَنَوَعَتُ مُوْقَهَا فَسَقَتُهُ فَفُهِرَ لَهَا بِهِ

رِّجَدَدِ مَعْرِتَ الِهِ جَرِيَّةً فَرَاكَ بِينَ كَاسَ حَالَت بِمُن كَالِيكَ بَان كَنُوين كَادِكُردُهُومِ وَإِ قَاقَرَيْبِ قَاكَمِ يَانَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَلْهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُ ثُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَلْهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُ ثَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَلْهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُ ثُلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَلَهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُ ثُلُوا اللهُ آئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَلَهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُ ثُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَلْهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُ ثُلُوا اللهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَلْهِ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَاللهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَا إِللهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلُ هَا إِللهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْ

ترجمد حمید بن مبدالرحلی فرماتے ہیں کہ تج کے موقعہ پر منبر پر کوڑے ہوئے انہوں نے مطرت معاویہ بن الی سفیان سے سنانہوں نے ہالوں کا ایک جوڑا جو کی سپائی کے ہاتھ میں تفالے کرفر مایا کہ اے مہیندوالوا تمہارے علیاء کہاں ہیں۔ جوالیے مسائل سے غافل ہیں۔ میں نے جناب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سناتھا کہ وہ اس منتم کے افعال سے منع کرتے متے فرض سے ہے کہورتیں اپنے بالوں کی زینت کے لئے جوڑے کا شد کا من کا من کا من کو تھیں۔ اور فرماتے متے کہ بنوا سرائیل بھی اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی مورتوں نے ایسے بال بنانے شروع کر مسیدے علیاء کو کی سے کریز کرتے تھے۔

حليث (٣٢٢٠) حَلَّثُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ عَبِّدِ اللهِ الخ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ.

ترجمد حضرت الدہريرة جناب ہي اگرم سلى الله عليه وسلم بروايت كرتے بيں كمآپ نے فرمايا كرتمبارے سے بہلے جوامتي كذرى بيں ان ميں محدثون ہواكرتے تھے۔اگرميرنی اس امت ميں ان محدثون ميں سے كوئى بياتو وہ حضرت عمر بن الخطاب ہے۔

تشری از بین گنگوبی "۔ ان کان فی امنی هذا النع شک کی صورت میں اس لئے ذکر کیا کر حضرت عمر ان محدثون سے افغال ہیں۔ پس ان پر محدث ہونا صادق نہیں آتا۔ ای لئے فرمایا کہ اگر ہونا تو عمر ہونا۔ لیکن چونک میری امت میں کوئی محدث نہیں کہ داعم ان میں ہے ہیں ہوں گے۔

تشری از سیخ فرکریا " ۔ اس مدیث کاس باب ش علی سبیل شک لانے کے متعلق شراح کرام نے مخلف اوجیہات بیان کی ہیں۔ علامی کی اور تسطل فی موسے سے کرایہ ہونے والا ہے حالا تکدید

واتعہ و چکا ہے۔ یا ساریة المجہل والاقصہ مشہور و معروف ہے۔ اور حافظ قرماتے ہیں چونکہ آپ کی امت افضل الامم ہے جب اور امتوں میں محدث ہو بھے ہیں تو آپ کی امت میں بطریق اول ہوگا۔ دراصل محدث کے معنی میں اختلاف ہے۔ خطابی قرماتے ہیں کہ محدث وہ ہے۔ س کی کہ محدث وہ ہے۔ اور میں انتدافی کی طرف ہے کئی زبان پر تن جاری ہوجائے۔ اور بعض نے کہا محدث وہ ہے جس کی زبان پر تن جاری ہوجائے۔ اور بعض نے کہا وہ محدث وہ ہے جس کی زبان پر تن جاری ہوجائے۔ اور بعض نے کہا وہ محدث وہ بھی محدث وہ ہے تی محدث وہ بھی ہوگا ہے۔ جس کی است میں محدث جس کی محدث جا کیں بہر حال بین ہم حالی مدیل الفر حن و التقديم ہوگا۔ کی خردرت نہیں۔ ان کے لئے کتاب وسنت کا فی ہے۔ لہذا حضرت عران میں نے بیس ہول کے تو یہ علی صبیل الفر حن و التقدیم ہوگا۔

حديث (٣٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ النِ عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِى بَنِى إِسُرَآئِيُلَ رَجُلَّ قَتَلَ يِسُعًا وَتَسْعِيْنَ إِنْسَانًا ثُمُّ خَرَجَ يَسْالُ فَاتَى رَاهِبًا فَسَالُهُ فَقَالَ لَهُ مَعْلَ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْالُ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ اِثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَآدُرَكُهُ الْمَوْثُ فَنَآءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلْئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلْئِكَةُ الْعَذَابِ فَآوْحَى اللهُ إلى هلهِ آنُ تَقَرَّبِي فَاوْحَى اللهُ إلى هله آنُ تَبَاعَدِى وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدَ إلى هلهِ آقُرَبَ بَشِبْرٍ فَغُفِرَلَهُ.

ترجمد حفرت ابوسعید خدری جناب نی اکرم ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسوانیل میں ایک آدی تھا جس نے ننانوے آدی آل کردیے تھے۔ پھروہ ہو چھتا پھرتا تھا چنا نچھ ایک پاوری کے پاس آکر ہو چھنے لگا کیا میر سے لئے تو بدی مخوائش ہے اس نے کہانیس تواس نے اس کو آل کردیے تھے۔ پھر وہ چھنا پھر وہ کیا توایک آدی نے اپنے بتلایا کہ تم فلاں فلاں ہستی میں جاؤ شاید تہا اور میں تواس نے اس کو شاہد تھا ہو جائے کیا تھا ہو جائے کیا تواس نے اپنا تیا تا ہو جائے کہا ہو جائے کہا تھی اس میں جھڑ نے کہا کہ اس کون لے جائے۔ اللہ تعالی نے اس ہستی والی زیمن کو تھم دیا کہ تم قریب ہوجاؤ ۔ اور کھروالی کو تھم دیا تم دور ہوجاؤ پھر تھم دیا کہان دونوں کے درمیان کی بیائٹ کروپس وہ اس ہتی کی طرف ایک بالشت قریب پایا گیا جس پرائی بخشش ہوگئی۔

تشری از شیخ گنگونی ۔ فناء بصدرہ نحو ھا النع اس جھاؤے معلوم ہوا کہ اس کوخت ندامت تھی۔اور توب کے معاملہ میں کیما کرمند تھا بھی ہو بة النصوح ہے جواس سے تقل ہوئی۔ رہافرشتوں کا اختلاف تو دہ اسلے تھا کہ اگر چراس نے قبہ کر کی سی نیزوں کے تقوق مالی وجسمانی بہت سے اس سے متعلق تھے جو توب سے معاف نہیں ہو سکتے تھے۔اسلئے انہوں نے اس کوعذاب میں بتلا کرنے کا تصد کیا۔ اور دوسروں نے اس کے تصدی نیوں ہے کہ وہ حقوق جن کا بندوں سے تعلق دوسروں نے اس کے تصدی نیوں میں ماسک ہے کہ وہ حقوق جن کا بندوں سے تعلق ہے نہ تو توب نہیں مناسکتی ہے اور نہ بی شرمتھ مود کا قرب اسے بچاسکا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے شہر سے نہ مجی لکا محض ندامت سے اس کا گناہ اٹھ جاتا۔ پھرز مین کی بیائش کرنے کا فاکدہ معلوم نہیں ہوتا۔ پھر کا گناہ بھر نے د

تشری از پینے زکریا"۔ امام غزالی فرماتے ہیں الندامة التوبة. حافظ نے اس حدیث کی شرح بیں لکھا ہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہیں ہوتا ہے کہ بھرہ ہوتا ہے ہ

مغفرت فرمادی چنا نچر مدیث بی ہان اللہ قد هفولاهل عرفات واهل المشعرو صمن عنهم التبعات کراللہ تعالی نے عرفات اور
حرداند والوں کو بخش دیا۔ اور ان کے جرائم کا خود صامن ہو گیا۔ پیائش کی وجہ کے بارے بیں میری حقیق بیہ ہے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم کے
اندراتو ہی حقیقت اس کے شرائط اسباب اور علامات وغیر بابیان فرمائے ہیں جن بی سے کہ جرائم کو حلال نہ تھے والا جب کشرت
سے نکیاں کرے گا تو ممکن ہے کہ ان کی بدولت اللہ تعالی اس کے جرائم کی تلافی فرمائیں۔ تو تائب کے لئے ضروری ہے کہ صنات زیادہ کرے۔ نیز
امام نووی نے یہ می کھا ہے کہ ملاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ تائب کے لئے مستحب ہے کہ وہ ان مواقع کو چھوڑ دے جہاں جہاں اس نے گنا ہوں کا
ادا کا اب کیا ہے۔ تاکہ اس مفادقت سے اس کی تو ہے۔

حديث (٣٢٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الصَّبْحِ ثُمُّ الْحَبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلَّ يُسُوقُ بَقْرَةٌ إِذْرَكِبُهَا فَصَرَبَهَا فَقَالَ إِنَّا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللهِ بَقْرَةٌ تُكَلِّمُ فَقَالَ فَالِيِّي أُوْمِنُ بِهِلَا آنَا لَمُ لَحُلَقُ لِهِ لَمَا وَمُعَلَّمُ وَمَا هُمَا قَمَّ وَبَيْنَمَا وَجُلَّ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا لِلِّنُبُ فَلَعَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى وَآبُوبَكُرٍ وَعَا هُمَا قَمَّ وَبَيْنَمَا وَجُلَّ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا لِلِّنُبُ فَلَعَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَانَّهُ السَّبُعِ يَوْمَ لا رَاعِى لَهَا غَيْرِى كَانَّهُ السَّبُع يَوْمَ لا رَاعِى لَهَا غَيْرِى كَاللهُ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّى أُومِنُ بِهِذَا آنَا وَآبُوبَكُرٌ وَعُمَرُّومًا هُمَا ثُمَّ.

تشری از قائی " و ماهمالم یعنی بی معزات ما مربیس ہے۔ بیار شادیا تو اس بنا پر ہے کہ آپ نے بل ازیں ان کواطلاع دئی تمی بس ک ان معزات نے تقریب کے ان کور دویا اور کی تھی ہیں کہ ان معزات ہے۔ ان کور دویا کا دوہ بھی تھیدی کریں گے۔ ان کور دوبیں ہوگا۔ بیکا ال اعتاد کی بات ہے۔ یوم السبع دو جگہ جہاں مجشر پر پاہوگا۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ لیکن اس پراهکال ہے کہ قیامت کے دن نہ بھیریا داعی ہوگا نہاس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا بلکد سب کشت تو اہا سب مٹی ہوجا و تکا کا معداق ہوں گے۔ اس لئے بعض نے یوم الفز عمرادلیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ساتھ کوئی تعلق ہوگا بلکد سب کسے میں ایک یوم عیرتھا۔ لوگ ابود واحب میں مشغول ہوتے بھیڑ یے ان کے بریاں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ امام نودی فراتے ہیں اس کامنی من لھا عند الفعن کوئٹوں کے زمانہ میں ان کامیرے سواکوئی داعی نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے جانوروں کودرندوں کے لئے چھوڈ کرفٹوں میں جتال ہوں گے۔

حديث (٣٢٢٣) حَدَّثَنَا عَلِيٍّ الخ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِغْلِهِ.

رُجد حضرت الاجرية في جناب بي اكرم ملى الدُّعلية والم السَّال النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَديث (٣٢ ٢٣) حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ آبِي هُوَيْرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَا اللهُ عَرْبُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ترجمد حضرت الو ہر وفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک آدی نے دوسرے سے دشن فرید کی قبس سے دشن فرید کی اس نے اس سے کہا کہ بھائی ! انہا و تا ہر سے دشن فرید کی تھی اس نے اس سے کہا کہ بھائی ! انہا و تا ہر سے سے لے لو کیونکہ یش نے تم اس نے اس کے دشن فرید کی میں موافر یو ہیں کیا تھا جس کی زیین تھی اس نے کہا کہ یش نے تمبارے ہاس نیمن بھی بیجھی مقی اور جو کچھ اسکے اندر تھا اس کو بھی بیج ویا تھا چنا نے دو وولوں ایک تیسرے کے پاس فیصلہ لے سکے فیصلہ کرنے والے نے کہا کہا کہا کہا کہا گہا کہ اس کو اس سے ان کہا کہ میری لڑی ہے تھی سے ان اولاد ہے ایک نے کہا جہ واس کو ان برصد تھ کردوتا کہ قواب ملتارہ ہے۔

کی شادی برفری کروجونی رہاں کو ان برصد تھ کردوتا کہ قواب ملتارہ ہے۔

تشريح الرفيخ كنكوبي ان دونوں رفرج كرنے كومدة تي تعيركيا كوكديا نفاق موجب اجرواتواب ہے۔

تشری از مین کرمیات ملامین فرات بی کرمین دوایات می انفقوا وانکحوا بی کیمیندے آیا ہے۔اور تصد قاتشیکا میخدہ اس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مقد لکاح میں دوگواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو دونوں آومیوں کے ساتھ ل کر یہ چارہو گئے ۔ تو یہ ہی اور بھی وکیل کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو بھی جع ہے۔ لہذا جع کا صغداستمال کیا گیا۔اورصد قد میں شنیداس لئے لایا کہ مدقد زوجین کے ساتھ خصوص تھا۔اورانہوں نے بی بغیر واسط کور چ کرنا تھا۔ پھر حافظ تر ماتے ہیں۔اشتویت منک الارض بی مرت ہے کہ مقدم ف ارض پرواقع ہے۔ بائع کا احتقاد یہ تھا کہ ما طبیعا نما وائل ہے۔مشتری کا احتقاد تھا کہ داخل نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں اس کا تھم یہ ہے کہ بات مشتری کی قابل تبول ہوگی۔اورسونا ملک بائع پر باتی رہے گا۔اورمکن ہے صورت مقدمی اختلاف ہو مشتری کہتا ہے بیع ارض اور ماطبیعا کی تصریح نیں ۔ بائع کہتا ہے کہتے اورسونا ملک بائع پر باتی رہے گا۔اورمکن ہے صورت مقدمی اختلاف ہو مشتری کہتا ہے بیع ارض اور ماطبیعا کی تصریح نیں ۔ بائع کہتا ہے کہتے تو اس صورت میں دونوں تیم افعا کی اور ماطبیعا کی سے مزمن میں اگر دفینہ یا تقطیعوتا تو اگران کا کوئی ماک معلوم نہ ہو سے تھا ہی ہو سے کہا ہے تامنی کے پاس فیملہ کے اورصاد ہے تیسیر نے بیم تھی بیان کے ہیں کہان پر می کر کے صدقہ کا تو اب حاصل کریں۔

حديث (٣٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللهِ اللهِ صَنْ آبِيْهِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ آنَّهُ سَمِعَهُ يَسُأَلُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطَّاعُونُ رِجُسٌ أرْسِلَ عَلَى طَائِقَةٍ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيُلَ اَوْعَلَى مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ قَلَا تَقْلِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ ﴿ بِاَرْضِ وَانْعُمْ بِهَا قَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنَهُ قَالَ اَبُوالنَّصُرِ لَا يُخْرِجُكُمْ.

تشری از مین رئیس سے اور النصوری روایت بظاہرروایت حقدمدے قالف ہے کوئداب معنی یہوں کے کہ مہیں اورکوئی چزند الکا الله اورکوئی چزند الله اورکوئی جزند الله اورکوئی جزند کا الله اورکوئی جنادی ہے کہ کام میں مذف کیا کہ میں مذف کیا گیا اورائیا کام میں بہت واقع ہے۔ چنا نچہ ہماری ہندی زبان میں بھی کہتے ہیں پائی بااؤ کر شونڈا۔ تو یہاں حذف مروری ہے۔ کوئکہ مقمود شونڈے پائی بالے سے منع کرنائیس ہے۔ بلکہ شونڈا پائی بالنامقمود ہے کہ احد المظاهر

تشری از سی کر ایست کے اور سی کے مورت میں افکال ہیں۔ المنکدری ہے۔ اس پرتوکی افکال ہیں کین ایونظری روایت پرافکال ہے۔ بعنی نصب کی صورت میں افکال ہیں۔ اکر ملاء بی فرماتے ہیں سفر کے لئے لکنا جائز ہے اور ضروریات انسان کی متعاضی ہیں۔ تو نصب والی روایت کا تفاضا ہے کہ فراراً نہ لکاو۔ ملامہ کرمانی سے دونوں رواتیوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ ابوالنضر الا تعور جوا کی تغییر کرتے ہوئے فرار کے لئے ہواور کی فرض کے لاتعور جوا کی تغییر کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ اس سے راوی کی مراوح مرہے۔ کہ خووج منھی عندہ ہے جوفرار کے لئے ہواور کی فرض کے لئے شہونہ حالاتکہ یہ تنہوں الا تکہ یہ تنہوں الا تکہ یہ تنہوں الا تکہ یہ تنہوں کے فلاف ہے۔ دومرا جواب یہ ہے کہ راوی نے دونوں لفظ روایت کے اور لفظ مرفوع اس کی تغییر ہو۔ لیکن یہ بھی اور شرک کے خلاف ہے۔ تیمرا جواب یہ ہے کہ الاموز اکد ہے۔ بیر طیکہ کلام ہوب شرک اس کا زائد ہونا کا بت ہوجائے اور شخط کنگوئی نے کو کب جی اور ش

حديث (٣٢٢٦) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمِعِيْلَ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ سَأَلَتُ سَالَتُ وَسُلَمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَآخُبَرَئِيُ اللَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَآنُهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يُشَاءُ وَانَّ اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنُ آحَدٍ يَقِيعُ الطَّاعُونَ فَيَمُكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْعَسِبًا يَعْلَمُ ٱللَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِعْلُ آجُرٍ شَهِيْدٍ.

ترجمد حضرت ما کشار دج النبی ملی الله طید و ملم فر ماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے طاحون کے متعلق ہو جماتو جھے
آپ نے بتلا یا کہ اللہ تعالی کا عذاب ہے بندوں میں سے جس پر چاہے اسے بھی دیتا ہے البتہ اللہ بھائی تامین اسے مؤمنوں کیلئے رحمت بناویتا
ہے جو قض طاحون میں جتلا ہوا کہ اسے شہر میں صابر ہوکر رہا اللہ تعالی سے تو اب کا امید دار رہا ادراسے یقین ہے کہ اسے کوئی معیبت نہیں بھی سکتی گروہی جس کو اللہ تعالی میں ہے جو میں کہ اسے کا معیبت نہیں بھی سکتی میں جس کو اللہ تعالی نے اس کیلے لکھ دیا ہے۔ مرا اللہ قض کو شہید کی طرح تو اب لے گا

تشريح از قاسم من احد مل كلمه من ذائده بـاوركله الاكااشتااى بـ بوكاراوراس مديث بالله تعالى كاس خاص

رحمت اورعنایت کا بیان ہوا کہ جو چیز غیروں کے لئے عذاب ہے وہ اس امت کے مؤمنین کے لئے رحمت ہے۔

حديث (٣٢٢٥) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ الْحَ عَنْ عَآئِشَةٌ أَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرَأَةِ الْمَخُرُوْمِيَّةِ الَّيْ سَرَقَتُ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَيِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يُجْتَرِى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلْمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَكَلُمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ر جہد حضرت عائش مراقی میں کر لیش کی مخودی مورت جس نے چوری کی تھی۔ اس کے معاملہ نے انہیں بڑا پر بیثان کیا کہنے گا اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گفتگو کرسکتا ہے۔ پھرسوچ کر کہنے گئے کہ یہ جرائت حضرت اسامہ بن زیر جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا علیہ وسلم نے فر مایا میں کے بوب میں ان کے بغیر کوئی فہیں کرسکتا۔ چنا نچ اسامہ نے آپ کے بات چیت کی۔ جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے اندرسفارش کرتے ہو۔ پھر کھڑے ہوئے خطبہ دیا فر مایا تم میں سے کسی حد کے اندرسفارش کرتے ہو۔ پھر کھڑے ہوئے خطبہ دیا فر مایا تم میں چوری کرتا تو اس پر شریعت کی حد قائم کرتے ۔ سن کو اللہ کا میں چوری کرتا تو اس پر شریعت کی حد قائم کرتے ۔ سن کو اللہ کا میں گاروں کا فران میں چوری کرتا تو اس پر شریعت کی حد قائم کرتے ۔ سن کو اللہ کا میں اللہ کا میں کہی چوری کی تو اس کا ہاتھ صرور کا ٹوں گا۔

تشریک از قاسمی به ای اقلقهم پریتان کیا۔اور مخرومیدکا نام فاطمه بنت الاسود تعاداور آپ نے فاطمة بنت محمد کوبطور مثال کے پیش فرمایا۔ورندوہ تو او فی شان والی ہے۔دوسرے وہ مشہور ومعروف تعیس۔اس لئے ان کی مثال بیان فرمائی۔

اتشفع المن الم تک معالمہ کا جانے کے بعد سفارش کرنا کمی مدکے بارے پیں حرام ہے۔اس طرح سفارش کرانا بھی حرام ہے۔البت قبل از بلوغ الی الامام اکٹر علماء نے اجازت دی ہے۔ بشر طمیکہ مشفوع صاحب شرنہ ہو۔ جس سے فساد بڑھنے کا اندیشہ ہو۔

حديث(٣٢٢٨)حَدَّثَنَا ادَمُ الْحَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ ايَّةً وَّسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فِى وَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فِى وَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فِى وَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فِى وَجُهِهِ الْكِرَاهِيَّةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُحُسِنٌ وَلا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ اِخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا.

ترجمدد حفرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ بی نے ایک آ دی کوایک آیت کی طاوت کرتے سااور بی نے جناب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے اس کے خلاف قر اُٹ تی تھی۔ پس میں اس محفی کو جناب نی اکرم صلی الله علیہ دسلم کی خدمت میں لے آیا اور آپ کواس کے حال کی خبر دی کے خلاف قر اُٹ تی گئی کے جبرہ انور میں نا لہند ید گی محسوں ہوئی۔ آپ نے فرمایاتم دونوں اچھا کام کرنے والے ہو لیکن یا در کھو! اختلاف نہ کرو۔ اس لیے کہ تم سے پہلے جولوگ متے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو جاہ ہو گئے۔

تشری کا زقاسی " بی جس اختلاف سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے امت کوڈرایا ہے وہ اختلاف جو کفراور بدعت تک پہنچائے مثلا نفس قرآن یا جہاں قرأت وولمریق سے آئی ہیں۔اوروہ اختلاف جوفروع دین میں ہو۔ یا اظہار حق کے لئے فتہا و کے مناظرات ہیں اس کو

تواخلاف امتى رحمة تعيركيا كياب

حديث (٣٢٢٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ الْحَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ كَاتِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَآءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادَمَوْهُ وَهُوَ يَمُسَحُ اللَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِيُ فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ.

ترجمد حضرت عبداللہ قرماتے ہیں گویا کہ میں ابھی جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کود کیدر ہا ہوں جونبیوں میں سے ایک نی کا حال بیان کررہے تھے جے اس قوم نے مارا تھا اوراسے خون آلود کردیا اوروہ اپنے چہرے سے خون کو بو نچھ رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے اللہ! میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتے ہیں جاہل ہیں۔

تشری از قاسی " ۔ یعمی نبیا المنع ہے بعض صرات نوح علیالسلام مرادلیا ہے۔ تو یان کا ابتدائے نبوت کا واقعہ ہوگا آثر پس انہوں نے رب لاتلو علی الارض الایہ ہے دعا ما گی تھی یعنی اے میر سے دب زمین پرکی کا فرکا آباد گر نہ چھوڑ ۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے بنو اسر اٹیل کا کوئی نمی مراد ہے۔ ورنہ مدیث اور ترجمہ سے مطابقت نہ ہوگی ۔ اور نوح علیه السلام تو بنو اسر اٹیل سے بہت مت پہلے تی گذر سے ہیں ۔ اور قرطبی فرماتے ہیں کہ حاکی اور محکی عند فودنی اکرم سلی الشعلید سلم ہیں ۔ احد کے واقعہ سے پہلے آپ کواطلاع دی گئی۔ بعدد قوع یقین ہوگیا لیکن چوکلہ ترجم، بنی اسر اٹیل کا ہے۔ اس لئے بعض انہا مہنی اسر اٹیل رجمول کرنا اولی ہوگا۔

حديث (٣٢٣٠) حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ الْحَ عَنُ آبِي سَعِيُدِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلا كَانَ قَبُلُكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لِبَيْهِ لَمَّا حُضِرَ آيَّ آبِ كُنتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرُ آبِ قَالَ فَانِيْ لَمْ أَعْمَلُ خَيْرًا قَطَّ فَإِذَامِتُ فَأَخُو قُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْمِ عَاسِفٍ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّوَجُلَّ خَيْرًا قَطُ فَإِذَامِتُ فَأَكُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْمِ عَاسِفٍ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّوجَلً فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ قَتَلَقًاهُ مِرْحُمَتِهِ وَقَالَ مَعَاذَ اللهَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمد حضرت ابوسعید جناب نی اکرم سلی الله علیه و سکم سے روایت کرتے ہیں گہم سے پہلے آیک فخص تھا جس کو الله تعالی نے بہت کو مال واسب در در کھا تھا۔ جب اس کے بیٹے حاضر کے کھے اوان سے کہنے لگا کہ بین تہمارے لئے کیسا باپ رہا انہوں نے کہا بہترین باپ! تواس نے کہا جس نے اس کے بیٹے حاضر کے کھے اوان سے کہنے لگا کہ بین تہمارے لئے کہا جس کے جائز ان اور جھے جواد دینا۔ پھر جھے خوب بیس کر کسی خت آ مدھی والے ون را کھو جھو و دینا چنانچ انہوں نے ایس کے اور کیا کہ مرے ہوئے ایش آ کو اکٹھا کیا پھر اس سے بع جھا اس بات پر تھے کس نے آ مادہ کیا کہنے لگا تیرے خوف نے ۔ پس وجت الی نے اس کا استقبال کیا معال نے اپنی سند سے اس طرح دوایت کی ہے۔

حديث (٣٢٣١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ الْحَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُلَيْفَةَ آلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَصَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا آيِسَ مِنَ الْحَيْوةِ آوُصلَى آهُلَهُ إِذَامِتُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَصَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا آيِسَ مِنَ الْحَيْوةِ آوُصلَى آهُلَهُ إِذَامِتُ فَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَلَمَتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْتُولَهُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا حَشَيَتَكَ فَعَفَرَلَهُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعْتُهُ يَقُولُ.

ترجمہ حضرت ابو ہربرہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی لوگوں سے لین دین کرتا تھا ہی وہ اپنے کارندوں سے کہدر ہاتھا جب تم کسی تنگدست کے پاس جاؤ تو اس کومعاف کردو۔ شاید اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کردیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کردیا۔

حديث (٣٢٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلُ يُسُوِفُ عَلَى نَفُسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْثُ قَالَ لِيَنِيْهِ إِذَا آنَامُتُ فَاحُرِقُولِي ثُمَّ اطُحَنُولِي ثُمَّ ذَرُولِي فِي الرِّيْحِ فَوَ اللهِ لَيْنُ قَلَرَ عَلَى رَبِّي لِيُعَدِّبُنِي عَذَابًا مَّا عَدَّبَهُ آحَدًا فَلَمَّا مَاتَ اطُحَنُولِي ثُمَّ ذَرُولِي فِي الرِّيْحِ فَوَ اللهِ لَيْنُ قَلَرَ عَلَى رَبِّي لِيُعَدِّبُنِي عَذَابًا مَّا عَدُّا فَلَمًا مَاتَ فَعَلَى بِهِ ذَلِكَ فَآمَرَ اللهُ الْآرُضُ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيَكَ مِنْهُ فَفَعَلْتَ فَإِذَا هُوَ قَآلِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ فَلِي مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ مَخَافَتَكَ يَا رَبِّ.

ترجمہ حضرت ابو ہر ہو جناب نمی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آ دمی اپنی ذات پر زیادتی کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آ دمی اپنی ذات پر زیادتی کرتے ہیں۔ جب اس کی موت کا دفت آیا تو اپنے ہیٹو ں سے کہا جب ہیں ہر چکوں تو جھے جلا دینا پھراسے پیس کرچرہ چرہ کرد کے چرہ چرہ کرد کہ ہوا ہیں جب وہ ہوا ہیں اللہ کی سے اللہ کی تشم اگر اللہ تعالی نے جمعے پر قدرت حاصل کر لی تو جھے اتنا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کی کوئیں دیا ہوگا۔ پس جب وہ مرکبا تو اس کے ساتھ ایسا تھر سے تیر سے اندر سے اس کو بھیا کر لے پس اس سے ای کہا ہوئی کہا ہے کہا گا ہے ہم سے تیر سے اندر سے اس کو بھیا کر لے پس اس نے ایسے بی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گا ہے ہم سے در ایسان کہا ہے کہا گا ہے ہم سے در ایسان کے ایسان کرنے پر بھیے کس چیز نے پرا چھنتہ کیا ۔ کہنے لگا اسے ہم سے تیر سے در ایسان کرنے پر بھیے کس چیز نے پرا چھنتہ کیا ۔ کہنے لگا اسے ہم سے تیر سے دوسروں نے معاف سے کی بجائے خشید کی کہا ہے۔

حديث (٣٢٣٣) حَدُّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِبَتُ اِمُرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَثُ فَذَخَلَتُ فِيْهَا النَّارَ لَاهِيَ اطْعَمَتُهَا وَلَا سَقَتُهَا اِذْ حَبَسَتُهَا وَلا هِيَ تَرَكْتَهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْارْضِ.

ترجمد دعفرت عبداللد بن عرف عمروى م كدب فك رسول الله صلى الله عليدوسلم في فرمايا ايك عورت كوايك بلى كي وجد ساعذاب يس

تشری از قاسی " بعث گذر چی ہے کہ بیض مؤمن تھا۔ مگر بعث بین تھا۔ البتہ جابل عاقل اور قاس تھا۔ جس پر مؤاخذہ نیں ہوا کرتا۔ اور وہ زمانہ ش فترت میں تھا جبکہ مخس تو حید نجات کیلئے کانی ہوتی تھی۔ اور بعض نے کہا لئن قلد بمعنی صنیق کے ہے لین اگر اللہ تعالیٰ نے جمعے پینگی کی تو سخت عذاب و سے گا۔ ای طرح کی والی مورت اگر مؤمنے تھی توجم کی بھت کرجہم سے لکل آئے گی۔ کافروتھی تو بمیشہ کا عذاب ہوگا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جالوروں کے بارے میں بھی صاب و کتاب ہوگا۔

حديث (٣٢٣٥) حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ الْحَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُودٍ عُقْبَةً قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوقِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ.

ترجمد حضرت ابومسعود مقبر قرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام نبوت میں سے جو پھولوگوں نے پایا ہے وہ یہ کے جب تیرے حیاچلی جائے تو پھر جومرضی آئے کرتے پھرو لین بیانی والمتنق علیہ قول ہے۔ فاصنع ماشنت میں امر بمعنی خبر کے لئے باام تهدیدی ہے۔ ۔ ۔

حديث (٣٢٣١) حَدَّثَنَا آدَمُ النِّ عَنْ آبِي مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا آذَرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلام النُّبُوّةِ إِذَا لَمْ تَسْعَحَى فَاصْنَعُ مَاشِفْتَ.

ترجمہ حضرت ابدمسعود قرمائے ہیں کہ جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ دسلّم نے ارشاد فرمایا پہلی نبوت کے کلا میں سےلوگوں کو جو پجو ملاوہ یہ ہے کہ جب حیا تھے سے رخصت ہوجائے تو مجر جودل جا ہے کرتے رہو۔

حِلْيِثْ (٣٢٣ مَ كُلْتُنَا بَشُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحِ أَنَّ ابْنَ عُمَرٌّ حَلَّقَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ بُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ فِي الْآرُضِ اللّٰي يَوْمِ الْقِيمَةِ قَابَعَهُ عَبُدُ الرَّحُمِٰ إِلْحَ.

ترجمد حصرت ابن مرحدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا دریں اثنا کہ ایک آ دی فرورو تکبر کی وجہ سے اپنی لگی کولئار ہاتھا یا تھنٹے رہاتھا کہاسے دھنسادیا کیا اور قیامت کے دن تک زمین میں اس طرح اتر تا جارہا ہے۔ عالباوہ قارون ہے۔

حديث (٣٢٣٨) حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنَ اِسْمَعِيْلَ الْحَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِنَا وَاُوْبِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمُ فَهَاذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَقُوا فِيْهِ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ آيَامٍ يَوْمٌ يَّغْسِلُ رَأْسَةً وَجَسَدَةً.

ترجمد حضرت ابو ہر ہے جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا ہم وجود کے اعتبار سے ق آخری امت ہیں لیکن دخول جنت کے اعتبار سے قیامت کے جانے والے ہو تھے گر بات بہ ہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی۔ پس اس جعہ کے دن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ پس یہود کے لئے کل ہفتہ کا دن ہے۔ اور نصاری کے لئے پرسوں اقوار کا دن

ہادران پر مرساتویں دن ایک دن مقرر ہے کہ وہ اس میں اپنے سرکواور بدن کو دھو کیں۔

تشریک از قاسمی " - آخرون ای فی الدنیاالسابقون آی المتقدمون فی الحشر والقصاء قبل العلائق یعن سبگلوق سے پہلے ہم العمل العمل ہم العمل العمل

اختلفوا اختلاف بیہ ہے کہ جمع کا دن عبادت کے لئے مقرر کیا تھا جس کی مسلمانوں کوٹونی لی۔ یہود نے یوم السبت کوافتیا رکیا۔ اور نصار کی نے یوم الاحد کوفضیلت دی۔ اور جمعہ الفضل الیوم کی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اور ہفتہ مجر میں ایک ایسادن مقرر کیا گیا ہے جس میں انسان صفائی کے لئے اپنے مراور سارے بدن کودھوئے۔ چنانچہ ای وجہ سے مسل یوم الجمعہ سنت قرار دیا گیا ہے۔

حديث (٣٢٣٩) حَدُّنَنَا آدَمُ الن سَمِعُتُ سَعِيْدُ بُنَ الْمُسَيَّبُ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِى شُفْيَانَ الْمَدِيْنَةَ الْحِرَ قَلَمَةٍ قَلِمَهُ الْخَرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَاكُنْتُ أَرَى اَنَّ اَحَدًا يَفُعَلُ هَذَا خَيْرَ الْيَهُوُدِ وَاللَّهُ مَلَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِى الْوِصَالِ فِى الشَّعْرِ تَابَعَهُ خُنُدُرٌ عَنْ شُعْبَةً.

ترجمد حضرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کرحضرت معاویہ بن الی سفیان آ حری مرجد جَب مدین قشریف لائے تو ہمیں خطبد ویالی بالوں کا ایک جھوڑ ا نکال کرکہا کہ بیں تو نہیں سجمتا تھا کہ یہود کے سوالی کی اور بھی بیکا م کرے گانی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے اس کا نام جموث وفریب رکھا ہے۔ یعنی زینت کے لئے اسپنے بالوں میں اور بال ملاوینا فندر نے شعبہ سے اس کی متابعت کی ہے۔

تشریح از قاسمی " - کبه بالوں کا وہ جموڑ اجوایک دوسرے میں لیٹا ہوا ہو۔ مسماہ المؤود زور کامعنی کذب ہے۔ مراد تزئین بالباطل ہے۔ کہ غلط طریقہ سے بالوں کی نمائش اور آرائش کی گئے۔ کہ دوسرے کے بال ملاکر جموث موٹ کی زینت حاصل کی گئے۔

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بالسالمنا قب

#### ترجمه فنيلتول كيان مل

قُولِ اللهِ تَعَالَى يَآلَيُهَا النَّاسُ إِنَّاحَلَقُنَكُمُ مِنُ ذَكَرٍ وَٱنْفَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا (الآية) وَقَوُلُهُ تَعَالَى وَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَمَا يُنْهَى عَنُ دَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ الشُّعُوبُ النَّسَبُ الْبَعِيُدُ وَالْقَبَائِلُ دُوْنَ ذَلَكِ. الشُّعُوبُ النَّسَبُ الْبَعِيدُ وَالْقَبَائِلُ دُوْنَ ذَلَكِ.

تشری از قاسی سال المان میں باب المناقب ہے۔ تو یا نمیا ہوں کے۔ بہتر ہے کہ بہی مرادلیا جائے اور دوسر نے نفر میں کاب المناقب ہو گار قاسی کی سال المناقب ہوگا۔ جس کے ذیل جس مؤلف نے تین آیات قرآنے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کتم سب فراور مادہ بعنی آوم دوا سے پیداشدہ ہو۔ نسب اور مفاحو آکوئی چرنیس دوسری آیت جس فرمایا کہ قوموں اور قبائل جس تقسیم اس لئے کیا تاکہ تم ایک دوسر سے کو بچپان سکومتاز ہوجاؤ ۔ لیکن اللہ تعالی کے ہاں عزت واکرام کا مدارتقوی و پر بین گاری پر ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ تقوی کی کوافقیار کرد اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ اس کے نام پرتم ایک دوسر سے ما تھے دہے ہو۔ اور شد دار ہوں کا جس کی کا ظاکر دکہ ان سے حسن سلوک کے ساتھ و بیش آؤ اللہ تعالی تم سب پر گھران ہے قو حقوق کی ادا میگی میں کوئی کوتا ہی نہ کرور زمانہ جا المیت کے جو جو فرو سے ماندے کی گئے۔

حديث (٣٢٣٠) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيْدِ الْكَاهِلِيُّ الخ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ قَالَ الشُّعُوبُ اَلْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْبُطُونُ.

ترجمد۔ابن مہاس سے مروی ہے۔ترجمہ آیت۔ کہم نے تہیں چھوٹے بڑے قبائل میں بانٹ دیا تاکرتم ایک دوسرے کو پیچان سکو۔فرمایا کشعوب بڑے بڑے قبائل اور قبائل کے معنی شافیس جنہیں بطون کہتے ہیں۔

حديث ( ٣٢٣) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ الْخِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنُ آكُرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسُتُلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ.

ترجمہ دعفرت ابد ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوجھا کیا کہ تمام لوگوں میں سے عزت والا کون ہے فرمایا ان میں سے جوسب سے ذیادہ پر ہیز گار ہوانہوں نے کہا حضرت ہم اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کرر ہے فرمایا پھر بوسف نی اللہ ہے۔

تشریح از قاسمی سے ۔ بوسف علیہ السلام کی تخصیص دووجہ سے ہے۔ ایک تو شان نبوت۔ دوسرے اوپر کی چار پشتوں سے نبوت آری ہے۔ تو نسب بھی عالی۔

حديث(٣٢٣٢) حَلَّكُنَا قَيْسُ بُنُ حَفْضِ النِح حَلَّكُنَا كُلَيْبُ بُنُ وَائِلٍ قَالَ حَلَّكُنِي رَبِيْبَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبُ بِنُتُ آبِى سَلَّمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا اَرَءَ يُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَانَ مِنْ مُصَرَ قَالَتُ فَمِمَّنُ كَانَ إِلَّا مِنْ بَنِى النَّصُّرِبُنِ كَنَانَةً.

ترجمد حضرت کلیب بن وائل فرماتے ہیں کہ جھے زینب بنت ابی صلمة جو جناب نی اکرم ملی الدعلیه وسلم کی سوتلی بیٹی اس نے جھے مدیث بیان کی کہ بی نے اس سے بوچھا کہ جھے ہٹلاؤ کیا جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ معنر بیں سے سے تھے۔وہ بیں سے محرفتیلہ معسوبین ابی النعسر بن کنا نہ بی سے سے ہے ۔ تو الااشٹنامنقطع ہے۔

حديث (٣٢٣٣) حَكَثَنَا مُوُسِلَى الْحَ حَلَّثَتِينُ رَبِيْبَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتُ نَهِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّبَآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْمُزَقِّتِ وَقُلْتُ لَهَا اَخْبَرِيْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْنُ كَانَ مَنْ مُضَرَ كَانَ قَالَتُ فَمِثَنُ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّصُوبُنَ كَنَانَةً.

ترجمد حضرت نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی سوتیلی بهیشی میرا کمان ہے کہ اس کا نام ذینب تھا اس نے قرمایا کہ جناب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم شراب کے ان برتوں کے استعمال سے منع قرماتے تھے۔ کدو کی شکل کا مرتبان سبز گھڑا۔ مقیر اور مؤت جن کوتارکول لگا ہو اور مقیر جس سے مجمری لگل ہوئی ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جھے بتلاؤ کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں سے تھے۔ کیا معزمی سے تھے اس نے کہا اور کس میں سے تھے۔ کیا معزمی میں سے تھے جو نصر بن کنا فع کی اولاد میں سے ہے۔

حديث (٣٢٣٣) حَدُّنَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةٌ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوا وَتَجِدُونَ خَيْرَالنَّاسِ فِي هَٰذَا الشَّانِ اَشَدَهُمُ لَهُ كَرَاهِيَّةٌ وَتَجِدُونَ شَرَّالنَّاسِ ذَا الْوَجُهَيْنِ الَّذِي يَاتِيْ هُوَلَآءِ بَوَجُهِ وَيَاتِيُ هُوَلَآءِ بِوَجُهِ.

ر جمد حضرت ابو ہرمرہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاتم لوگوں کواخلاق وعادات کی کا ٹیس پاؤ کے جولوگ زمانہ جا ہلیت ہیں بہتر تھے وہ اسلام ہیں بھی بہتر ہوں کے بشر طیکہ وہ دین ہیں بجھ پیدا کریں۔اور امارت اور حکومت کے بارے ہیں تمام لوگوں ہیں سے بہتر ای کو پاؤ کے جوان ہیں سے اس سے خت نفرت کرنے والا ہوگا۔اورلوگوں ہیں سے بدترین آ دی چفلخو رمنافق ہے جوان لوگوں سے ملتا ہے تو ایک چہرے سے اور ان لوگوں سے ملتا ہے تو دوسراز خ اختیا کر لیتا ہے۔

حديث (٣٢٣٥) حَدَّثَنَا قُتَبُبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ النِح عَنُ آبِي هُوَيُوَةٌ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُورُهُمْ تَبَعٌ لِعُافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنٌ النَّاسُ تَبَعٌ لِعُافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنٌ خِيَارُهُمْ فِي الْخَافِرِهِمْ وَالنَّاسِ مَعَادِنٌ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا اتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدُ النَّاسِ كِرَاهِيَّةً لِهَا الشَّانِ حَتْى يَقَعَ فِيْهِ.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب ہی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے فرمایا کہ اوگ اس امارت کے بارے میں قریش کے تابع ہیں۔

ان کامسلمان ان کے سلمان کے تالیح ہوگا اوران کا کافران کے کافرکا تالی ہوگا اورلوگ کا نیس ہیں۔ جاہلیت بیں جوبہتر ہوں مے وہی اسلام بیں بہتر ہوں گے۔ جب کدوودین بیں بجھے پیدا کریں اورا چھے لوگوں بیں سے وہ لوگ پاؤ کے جواس شان امارت کوخت تا پیند کرنے والے ہوں یہا ان تک کمان براس کا بوجو آ بڑے۔

تشریج از بین محنگونی " ۔ مسلمهم تبع لمسلمهم رینجرظاہر ہے۔ کیونکدولایة خلافت انہیں کے اعدر ہاتی رہی۔اور بھی لوگ خلافت کے ستی کردانے مجے۔اورنبوت بھی ان میں ظاہوہوئی۔

و کافر هم تبع لکافرهم المن کیوکد قریش ظبور اسلام سے پہلے امور جی وغیرہ یں ان کے مقتدا اور رہنما تھے اور عرب کے قبائل قریش کے ایمان لانے کا انظار کرتے رہے جب قریش مسلمان ہو گئے تو مشاہدہ سے ظاہر ہے کہ باتی قبائل فوج در فوج اسلام میں وافل ہوئے۔

تشری از مین از این خرار یا است به الناس تبع لقویش مسلمهم بیخر بمعنی امرے بے بنا نجر دوری روایت ش آتا معنی امرے بے بنا نجر دوری روایت ش آتا میں بعض الناس قویش کے اسواباتی عرب مرادیس ای کو حضرت الایکر صدیق نے نسقیفه بنی ساعده میں فرمایا تھا کہ الا ثمة من قویش بعض الناس قویش کے اسواباتی عرب مرادیس ای کو حضرت الایکر صدیق نے نسقیفه بنی ساعده میں فرمایا تھا کہ الاثمة من قویش دجہ بیہ کہ بیا گلاف نسب کے اختبار سے اور مکان کے اضبار سے اوسط العوب ہیں۔ اور ملائل قاری نے فی صد الشان سے دین اور طاعت مراد لی ہے ۔ یا فی اس اس میں کہ کہ اور می کو کی تا کید مسلمهم النبی سے بوتی ہے۔ چنا نجر شاری فرمای کو اس سے معلوم ہوگیا کہ اس کے بعد کی اسلام اس میں کوئی کی ٹیس کرے گا۔ قریش کا کوئی فرد می کفریر باتی فیس رہ گا۔ اور میہ کی معلوم ہوا کہ قریش کی شان وجو کت جو جا لمیت میں تھی اسلام اس میں کوئی کی ٹیس کرے گا۔

ملکدہ اسلام ہی بھی مرداد ہی رہیں گے۔ جسے کہ دہ کفری حالت میں قائدین سے ۔ اور بعض نے اس کے یم فی لئے ہیں کہ اگر بی خیار ہے تو ان پر خیار مسلطہ وی کے ۔ اور شوح السند کے اندر ہے کہ دار مسلطہ ہیں کہ اگر می ادارت اور امامت میں فغلیت دی گئی ہے۔ اور بعش نے اس کے یم فی لئے ہیں کہ اگر سے تا در بعش کے اگر می ادارت اور امامت میں فغلیت دی گئی ہے۔ اس کے میان کو بی خور بی کو کر بی تا کہ بیات کہ اور میں کہ اور مسلطہ کی کا کر بی خور بی کہ کہ اور میں کہ اور ادار مسلطہ میں کہ اور میں کہ اور مسلطہ میں کہ کا در است میں فغلیت دی گئی ہے۔

کما شوهد النع بین مرب مجاور حرم مونے کی وجہ سے قریش کی تعظیم کرتے تھے۔ جب آنخفرت ملی الله علیہ وکم کی بعثت ہو کی تو اکثر عرب انظار میں تھے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ توقع کمہ کے بعد بعد خلون فی دین اللہ الحواجا کا معدال بن مجے۔ تو آپ کا ارشاد ثابت ہوا۔

تشری از بین منگوری ۔ حتی بقع فیہ الن جائزے کہ بیراہت غایت ہو۔اور ہوسکتاہے کہ بین خریت کی غایت ہوتو مطلب بیہو کا کہ جب اس میں بڑ کمیا تواب خیر باتی نہیں رہے گا۔ تشری از سے اس مامل ہوجائے تواس سے کراہۃ زائل ہوجائے گی کہ اللہ تعالی اس کی اعانت فرھائیں گے۔ اور ابعض نے کہا جوش نے کہا کہ جب امارت ہر دہوجا سے اور کھی سے اور ابعض نے کہا کہ جور ص کر میا گاں کی اللہ تعالی اس کی اعانت فرھائیں گے۔ اور ابعض نے کہا کہ جور ص کر سے گا اور اس کے تعاش میں راغب رہے گا اس کو نہیں سلے گی۔ اور جواس سے لوجی تی کہ جب رص اور رغبت سے کومت حاصل کر لی تو بیری خربت کرے گا قالب بیہ ہے کہ دہ اس کو حاصل کر لے گا۔ اور علامہ عینی اور کر مانی فرھائے ہیں کہ جب رص اور رغبت سے کومت حاصل کر لی تو خیر بیت اس سے چلی جائے گی۔ اور دوسر مے معنی یہ ہیں کہ خیر الناس سے نظر ت کریں یہاں تک کہ ان پراس کا بوجھ آن پڑے تو پھر کراہت ان سے ذائل ہوجاتی ہے۔ بنا ہریں خلوری کرنا واجب ہیں شخ گنگوئی نے بھی انہیں دومعانی پراکتفا کیا ہے۔ بنا ہریں خلفا اربحہ ہیں شخ گنگوئی نے بھی انہیں دومعانی پراکتفا کیا ہے۔ بنا ہریں خلاوہ ادر باعز اس طرف اشارہ ہو کہ خلفا کراشدین خیر الناس سے ۔ کیونکہ دو سے سے سے میں اس کو بھایا۔ دوسی اللہ عنہم ۔ سخت کراہت کرنے والے دولے دول کراہات کو بھی ایک دول کراہات کو بھی ایک دول کراہات کو بھی کہ دول کراہات کو بھی انہوں نے امارت کو کیول قبل کیا نے خوال کراہات کو بھی انہوں نے امارت کو کیول قبل کیا نے خوال کراہاتو بھی جو انمر دی سے سے کو میا ہے۔ دوسی اللہ عنہم ۔ سخت کراہت کرنے والے سے۔ بہو وا کو او جب انہوں نے خلافت کو تول کراہات کرنے وائی دول کیا ہے دوسی اللہ عنہم ۔

حديث (٣٢٣١) حَدُّنَنَا مُسَدَّدُ النِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ۗ قُرُبِى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ بَطَنَّ مِنُ قُرَيْشِ إِلَّا وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَةٌ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ.

ترجمد حضرت ابن عہاس الاالمودة فى القوبى كى تغيير على فرماتے بين سعيد بن جبير كاكبنا ہو وقر ابت مجرسلى الدعليه وسلم مراد ليتے تھے۔فرمايا اس لئے كرقريش كى كوئى شاخ الكن بيس جس على آپكى رشته دارى ندہو۔ توبيآ يت نازل بوئى جس كا مطلب يہ كرمير سے رشته داروں سے بہتر سلوك كرو تومعنى بول محركروه مودّت ومجبت جواهل قوبى على ہے۔ تو نزلت كي خميراس آيت الاالمودة فى القربى كى طرف راجى بوگى۔ اورلفظ الاان تصلوا اس كى تغيير بوكى۔

حديث (٣٢٣٧) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الخِ عَنُ آبِى مَسْعُودٌ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ هَهُنَا جَآءَ تِ الْفِتَنُ نَحُوَ الْمَشُرِقِ وَالْجُفَآءُ وَغِلُظُ الْقُلُوبِ فِى الْفَدَّا دِيْنَ اَهُلِ الْوَبُرِ عِنْدَ أَصُولِ اَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ فِى رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ.

ترجمہ حضرت الومسوور اس صدیث کو جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم تک پہنچاتے تے فرمایا کہ یہاں سے فتے نمودار ہوں مے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تے اور فرمایا کہ بوفائی اور سخت دلی ان آواز کرنے والوں میں ہوگی جو پکشم کے نیموں والے ہیں۔اور آوازیں اونٹ اور بیلوں کی دموں کے پاس لگانے والے ہوں کے ربیعہ اور مضرک قبائل سے ان کا تعلق ہوگا۔

تشری از بینی کار از الله کار این محمد صلی الله علیه وسلم سعیر بن جیر پہلے یہ کہتے سے کہ آیت میں قوبی سے قوابت والملیت محمد صلی الله علیه وسلم مراد ہے۔ اس صورت میں استناء مصل ہوگا معنی یہوں کے کہ میں بیلغ پرتم میں کوئی اجرت بیں ما نگا۔ سواسے اس کے کہ میرے الل قرابت سے بہتر سلوک کرو۔ یہاس کا اجرت ہونا ظاہر ہے۔ معز سابن عباس نے اس برز ترق کر جوئے فرمایا کہ استناء منقطع ہے۔ قوبی مصدر ہے۔ اس سے اقوباء مرازیس جی آیا ہی معالمہ بربوگا کہ میں تم سے اور کوئی اجرنہیں ما نگار کر یہ جسے تم اپنے فوالاد حام سے اجما سلوک کرتے ہومیرے الل قرابت سے بھی ایسانی معالمہ کرد پس میرے اور تہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کا خیال رکھو۔ فوالاد حام سے اجما سلوک کرتے ہومیرے الل قرابت کو تکلیف نہ فوالاد حام ہے اجما سلوک کرتے ہومیرے الل قرابت کو تکلیف نہ فاہر ہے ہیا جرین میں کوئی ال واسباب ہے اور نہ ہی نفذین وغیرہ ہیں۔ بلکہ مطلوب یہ کہ میرے الل قرابت کو تکلیف نہ

بہاؤ۔ان کومٹلاؤٹیں۔جب ابن مہاس نے معنی بیان سے تو سعید بن جبر نے اپنا نظریہ بدل لیا۔اور ممکن ہدوایت فرکورہ کامل جوسعید بن جبر کے اپنا ور مار کا مل جوسعید بن جبر کے دوول ہوں۔ پہلے وہ قربی معجمد صلی اللہ علیه توسلم مراولیت تے بعد میں معددی معنی مراولیت ہے۔

تشری از بین فرکریا سرال کے بیت خورہ کی تغیری اقوال کیرہ ہیں بعض نے استنام تصل اور بعض نے منقطع مرادلیا فیوبی سے
معنی مصدری اور بعض نے اقربا معراد لئے۔ حافظ نے آیت کی تغیر بیان کرتے ہوئے این عمال کا بیقول نقل کیا ہے جو حدیث کے جس ہے۔ اس
میں خطاب مرف قریش کو ہے۔ اوقر ابت سے قرابت مصوبت ورح مراد ہے کہ اس قرابت کی وجہ سے تم ہمری حفاظت کرو۔ اگر چہتم ہمری
نبوت کا اتا می فیل کرتے ۔ قواس صورت جس استنام منقطع ہوگا۔ اکو مضرین معرات بی تغییر کرتے ہیں۔ خلا مدید ہوا کہ سعید بن جیراوران
کے موافقین آیت کا مخاطب عام مکلفین کو قرار دیتے ہیں کہ تم افاد ب النہی صلی اللہ علیه و سلم سے عبت کرو۔ اور دو مری تغیر پر خطاب
خاص قریش کو ہے۔ قرابت سے دشتہ داری مراد ہے۔ علامہ کرمانی سے خاص میں کھا ہے کہ جیج قریش اقاد ب رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کا میں مناب کہ جیج قریش اقاد ب رسول اللہ ملی اللہ علیہ و سام میں جیسا کہ سعید بن جیرائے قول سے مفہوم ہوتا ہے۔

روایة خذکوره کتاب العفسیوش آری بے کرائن مہاس سے الاالعودة فی القربی کے بارے ش ہو جھا گیا تو سعد بن جیر نے جلدی ش کردیا کراس قوبی ہے آل محصلی اللہ علیہ وسلم مرادیں۔ائن مہاس نے کہا سعیدتم نے جلدی کی۔اس کی روایت باب کے اعدر ب فراتے ہیں قوبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرادیں۔آل کا افظائیں ہے۔ تو شخ گنگوئی نے فرمایا ممکن ہے سعید بن جیر کی روایت اس مفصلہ روایت کا اختصار مواور بیا حمال مجی ہے کہ ابن مہاس کی تردید کے تحدیدان کا دومرا قول ہو تو ظاہر ہے قوبی محمد ابن مہاس کی تردید کے تحدیدان کا دومرا قول ہو تو ظاہر ہے قوبی محمد ابن مہاس کی تردید کے تحدیدان کا دومرا قول ہو تو ظاہر ہے قوبی محمد ابن مہاس کی تشریر کے موافق موگا ای کوئی نے والدانی اظہر فرمایا ہے۔

حديث (٣٢٣٨) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ الْحِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفَخُو وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفِلَا دِيْنَ آهُلِ الْوَبْرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِي آهُلِ الْفَنِمِ وَالْإِيْمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ شَيِّبَتِ الْيَمَنُ لِآنَهَا عَنْ يَمِيْنَ الْكُفْيَةِ وَالشَّامُ عَنْ يَسَارِ الْكُفْيَةِ وَالْمَشْفَةُ وَالْجَانِبُ الْآيُسَرُ الْآشَامُ عَنْ يَسَارِ الْكُفْيَةِ وَالْمَشْفَةُ الْمُسْرَةُ وَالْيَدُ الْيُسُرِى الشَّوْمِي وَالْجَانِبُ الْآيْسَرُ الْآشَامُ.

ترجمد حضرت ابع بریم افرماتے میں کہ بیل نے جناب رسول اللہ سے سنافرماتے تے کہ فر اور بدائی تو آ وازے لگانے والے بھم والوں بیل ہے۔ یعنی اوش با کھنے والوں بیل اور کی معتبر ہے۔ امام بخاری اور نے والوں بیل اور کی معتبر ہے۔ امام بخاری فرماتے میں کہ یعن کا بام ایسلے یمن رکھا کیا کہ وہ خانہ کعبر کے وائر میں جانب ہود کھے است میں کہ بیس کہ کھیے کے اس کے معتبر ہے اس کے میں اور با کی جانب کے وائسلے میں جو مشعمہ میں جو مشعمہ ہے اس کے معتبر کی کی اور با کی باتھ کو الشؤمی اور باکی جانب کو اشام کہتے ہیں۔

تشری از بی مسلونی می که میرا مندج دکه شرق کی طرف بهاس لئے کهاس کا درواز و مشرق کی طرف ب-اس لئے بمن بمن موگا۔ اور ہائیں جانب شام موگا۔

#### بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيُشِ رَجر-بابتريش كَانشيلت كأبيان

حديث (٣٢٣٩) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ النِح كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ مُطُعِمٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَةً فِي وَقَدٍ مِّنْ قُورَيْسٍ آنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِّ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَيَكُونَ مَلِكَ مِّنْ قَحْطَانَ فَعَضِبَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ فَآثُنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًا بَعُدُ فَإِنَّهُ بَلَقَنِي آنَ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعَدُنُونَ آحَادِيْتُ لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا تُوْقَرُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُولَئِكَ بَعْدَانُونَ آحَدِيْتُ لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا تُوْقَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُولِيكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْإَمَانِيُّ الْيِي تُصِلَّ آهُلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ طَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُو اللَّهِ مَنْ لَا يَعَادِيْهِمْ آحَدًا إِلَّا كُنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ طَلَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُو اللَّهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُو اللّهِ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُو اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَلَاهُمُ واللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْكُمْ فَلِهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُو اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَلْهُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ ع

ترجمد صعرت تو بن جیر بن طعم بیان کرتے ہیں کہ جب وہ قریش کے ایک وفد کے جراہ حضرت اہر معاویہ کے پاس موجود ہے تو
حضرت معاویہ کویہ بات کہی کہ صعرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیث بیان کرتے ہیں کہ ختر یب قبیلہ قبطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا۔ جس
پر حضرت معاویہ ناراض ہوگئے ۔ کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی ثابیان کی ۔ جس کا وہ ستی ہے۔ پھر فرمانے گئے اما بعد جھے یہ بات بی ہی ہے کہ پھ
لوگتم میں سے ایک حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ نہ تو وہ کتاب اللہ کے موافق ہیں اور نہ بی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی احادیث مشہورہ کی
طرح منقول ہیں اس بیتم میں سے جامل لوگ ہیں ان سے کہوائی تمناؤں سے بچتے رہیں۔ جو تمنا کرنے والوں کو کی راہ سے بعثادی ہے۔ ب
حک میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم اللہ تعالی اس منہ کے بل ناکام کرادیں کے حوالے اللہ علیہ اور دھنی کرے کا اللہ تعالی اسے منہ کے بل ناکام کرادیں گے۔

تشری از بین محکوری الله معاویة النے حطرت ایر معاویت کوفنب تاک ہونے کا وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اسم کی کہ معاویت کے معاویت کا کہ معاویت کے انہوں نے سمجا کہ معرف اللہ بن عروی الله کا معاویت کی مورد یہ کہ مطرف کی مورد یہ کہ معاویت کی مورد یہ کہ معاویت کی مورد یہ کہ مورد یہ کہ مورد یہ ہے کہ ایک سے فلافنی سرز دہوئی ہے۔

اللہ معرف میں اللہ مالیہ کی مورد یہ ہے کہ ایسا معطلب محتر یہ ہوگا۔ یا یہ کہ وہ طلیقہ برق ہوگا حالا تکہ یہ دونوں معنی محکور ایس کے جس کی خررت میں اللہ مالیہ کہ مورد کی اس کے جس کی خررت میں اللہ مالیہ کہ مورد کی معاویت کے مطابق مورد یہ ہوگا۔ یہ کہ مورد کی اللہ کو زیاد میں معاویت ایس معاویت ان کے طاف مجھ کران پر فضب تاک ہو گئے و الله

تشری از بین زکریا ہے۔ حطرت امیر معاویہ کا الکاری وجہ بی اختلاف ہمولا تاحسن کی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈی
مراد ملک سے باہر باد شاہ مراد تھا۔ حضرت معاویہ نے فلید بیجو لیا۔ اس لئے ناراض ہو گئے۔ اورا حادیث سے وہ با تیں مراد ہیں جوئی سائی ہوں۔
حافظ قرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی ناراض ہے بسبب تقی۔ کیونکہ حدیث بیل عکومت وامارت کا قریش بیں ہونا اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ
جب تک وہ وین کو قائم رکھیں گے۔ جب قریش ا قامة دین کا فریفر ترک کردیں کے قوقطانی کا خروج ہوگا۔ چنا نچرایا واقع ہوا ہے۔ میرے
خدد کیا اکا رمعاویہ کی چہ یہ علوم ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ مجا کہ یہ لوگ اس حدیث کی معاونت سے خلافت کو تریش سے نکالنا

چاہے ہیں بنامرین ناراض ہوئے اور بعض نے بیدجہ بیان کی ہے کہ قطائی کافر ویج قریب قبل زمان مینی موگا۔ حالا کہ آنے والی مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فروج ہوں کہ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مدیث مرفوع ہیں تھی۔ جب کہ وہ قدرات میں ہے کہا حادیث بیان کرتے تھے ہاس لئے معرت معاویت نے فضب کا اظہار کیا۔ ورندمدیث مرفوع پر کیسے الکار ہوسکتا ہے۔

حديث ( • ٣٢٥) حَكَثَنَا اَبُونَعَهُمِ الْعَ عَنْ آمِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشُ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيِّنَةُ وَاَسْلَمُ وَاَحْدَجُعُ وَخِفَارُ وَمَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

ترجمد-معرت الع برية فرمات بي كدجناب رسول الدسلى الله عليه وسلم في فرمايا قريش بول - انصار بول قبيله جهينه. مزينه اسلم. اهنجع. اور خفاد كيرسب سردارة كابي - ان كا آ كاسواك الله ادراس كرسول كاورك في من ب

حديث ( ١٥١ أُ ) حَلَّثُنَا أَبُو الْوَلِيُدِ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ طَلَّا الْاَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ إِثْنَانِ.

ترجمد معرت ابن عرجاً ب فی اکرم سلی الله طیدو تلم سے روایت کرتے ہیں کرآ پ نے فرمایا کدید عکومت کا معاملہ بیشرقریش میں رہے۔ کا۔ جب تک کمان میں سے دوآ دی بھی موجود موں۔

تشری از قاسی ۔ امانووی فرماتے بین بیاوراس می دوسری احادیث دال بین کرخلافت قریش کے ساتھ مختل ہے جب تک ان بیل سے وق موجود ہو۔ فیر کے لئے مقدخلافت نہ ہوتا ہا ہے ۔ اس کر محابہ کرام کا اجماع رہا۔ الل بدع کی خالفت پر بیمدی جت ہوگ کہ آپ نے تو آثر دہرتک کی فردی ہے۔ جب تک دوآ دی موجود ہوں ایک حاکم ہوگا دوسرا تکوم ہوگا۔ لیک مختق بات یہ ہے کہ بینے بہمعنی امر کے ہے۔ کہ جو مسلمان ہے دوان کا اجاع کر مدور وج دی در کے دور وجہ درک کے دوسرال تک ان کی محدمت دی ۔ کہ بین ما اقامو ا الله بن کی خلاف ورزی کی توسلات ہے میں لی کی۔

حديث(٣٢٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرِالِخ عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٌ قَالَ مَشَيْتُ آنَا وَعُثْمَانُ بُنُ عَفَّانٌ ۖ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطَلِبِ وَتَرَكَتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُوا الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَّاحِدٌ وَقَالَ اللَّيْثُ الْحَ فَعَبَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرَ مَعَ آنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةٍ إِلَى عَآئِشَةٌ وَكَانَتُ اَرَقَى شَيْعً عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد دهرت جیرین طعم قرات بی که بی اور حضرت مثان بن مفان دونوں جناب رسول الله سلی الله طلید و کم خدمت بی حاضر ہوئے۔
پی انہوں نے کہا پارسول اللہ ا آپ نے بنو المعطلب کوتو نواز اے اور جمیں چھوڑ دیا ہے۔ حالاتکہ ہم اوروہ آپ سے ایک بی نبیت رکتے ہیں تو
جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ بنو ھا شہاور بنو المعطلب تو کفر داسلام بی ایک رہے ہیں۔ بنو شمس اور بنو نوفل
مخالفت کرتے رہے کیونکہ میمناف بی ال جاتے ہیں۔ اور لیٹ تی سندے بیان کرتے ہیں کہ مداللہ بن الربیر بنو ذھو ہے کہ تا دروہ ان پرزیادہ فینی اور وم دل میں ۔ کونکہ ان کو جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت حاصل تی کیونکہ آپ کی والدہ فی فی آ منہ بنو ذھو قتل سے میں۔ آمنہ بنت و ھب بن عبد مناف بن ذھر ۃ الخ.

حديث (٣٢٥٣) حَدُثنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النَّعَ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرُ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ النَّاسِ بِهَا وَكَانَ لَا الحَبْ الْبَشْرِ إلى عَآئِشَةٌ بَعُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُر وَكَانَ آبَرُ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتُ لَا تُمْسِكُ شَيْنًا مِمّا جَآءَ هَا مِنْ رِّرْقِ اللهِ تَصَلَّقْتُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرُ يَنْبَغِى آنُ يُوحَدُ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتُ يُوحَدُ عَلَى يَدَى عَلَى يَدَى عَلَى يَدَى عَلَى يَدَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشِ وَبِالْحُوالِ رَسُولِ فَقَالَتُ يُوحَدُ عَلَى يَدَى عَلَى يَدَى عَلَى يَدَى عَلَى يَدَى عَلَى يَدَى عَلَى يَدَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلُهُ وَسَلَّمَ عَامِلُهُ وَسَلَّمَ عَامِلُهُ فَافُرُ عَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمد حضرت مروہ بن الزبیر قرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزبیر جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق فی کے بعد حضرت عاکشہ تمام انسانوں میں سے زیادہ ان سے بہتر سلوک کرنے والے تھے۔ اور حضرت عاکشہ تمام انسانوں میں سے زیادہ ان سے بہتر سلوک کرنے والے تھے۔ اور حضرت ان ماکشہ کی عادت مبار کہ یہ تھی کہ اللہ تعالی کے بیسے ہوئے رزق میں سے جو بھی بھی ان کے پاس آ جا تا وہ اسے صدقہ کردی تھیں۔ حضرت ابن الزبیر فی نے کہا بی الزبیر فی نے کہا بی الزبیر فی ان کے باس آ جا تا وہ اسے صدقہ کردی تھیں۔ حضرت ابن کہ کیا بی الزبیر فی میں کہ اس سے بات چیت کی تو ابن الزبیر فی کی طرف قریش کے بھی مردوں کی سفارش لے کرآ ہے اور جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حال کوخاص کر لے آئے ہیں وہ کلام نہ کرنے سے دک کئیں ہی خور ہوں نے ان سے کہا جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حال میں سے عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد یغوث ہے مسور بن مخر مہ ہے ہیں زخر ہوں نے ان سے کہا جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حال میں سے عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبدیغوث ہے مسور بن مخر مہ ہے ہیں جب ہم اجازت طلب کریں تو تو پردہ کے اندر کمس جانا۔ کیونگر آپ کی خالہ تھیں۔ چنا نے انہوں نے ایسا کیا پھران کی طرف دی خلام بھیج کے ۔ جن جب ہم اجازت طلب کریں تو تو پردہ کے اندر کمس جانا ۔ کیونگر آپ کی خالہ تھیں۔ چنا نے انہوں نے ایسا کیا پھران کی طرف دی خلام بھیج کے ۔ جن

کوانہوں نے آزاد کردیا۔ پھر کھارہ میں کے طور پر برابر فلام آزا کرتی رہیں۔ حق کدان کی تعداد جالیس تک پینے گئی۔اوروہ فرماتی تھیں کہ جب میں نے تشم کھائی تو میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسامل کروں جس کو برابر کرتی رہوں۔ چنا نچیاب میں اس سے فارغ ہوگی ہوں۔

تشری از شیخ منگونی " و ددت الع یعن آئیس کفاره پمین کا محم تو معلوم تما ایک رقبر آزاد کرنے سے کفاره ادا ہوجا تا ہے کین علی نائد ایسا سخت ملف تھا کہ اللہ تعالی کے نام کی مقلمت کے مقابلہ پرا برغلام آزاد کرتی رہیں دھی کہ جالیس تک ان کی تعدا کا گئی گئی۔ تب ان کو الممینان ہوا۔ حالا تک خود آئیس سے مردی ہے کہ من قال علی نار فلم ہیرافیہ فعلیه کفارة ہمین کین وی شدت ادب ہاسم الله نے ان کواس پراکٹان کرنے دیا۔

تشری از بین زکریا"۔ حضرت مائش روایت ہے کہ الاندونی معصیة و کفارته کفارة الیمین اوراوجز بس ہے کہتیری می میزر میم مین رمبم ہے۔ جیسے کی نے کیاعلی ندر تو اکثر علاء کے زدیک اس کا کفارہ بھی کفارہ بین ہے۔ لیکن ان کے دل بین خیال رہا کہ ابھی نذر کا گنا مہا ہے۔ اس کے فلام برفلام آزاد کرتی رہیں۔

یؤ خدهلی بدیهااین الزیر گامتعدیقا کوگ ان کومطایاس کے دیتے ہیں کدو تاج ندوں اوران کا ہاتھ کھلا ہوگ شعت بی ہیں۔ حین حلفت کراگر بی قعل معین پرتم کھالی تو کفارہ بین کا فی تھا۔ بدھل غیر معین تھا۔ اس لئے خشیت الی کے پیش نظر کفارہ کی ادا کیگی بی بھی کوئی تعیین ندر سکیس۔

مَلَّ نَوْلَ الْقُوانَ بِلِسَانِ قُويُشِ رَجه کِرْآن جِیرِریش کی زبان می نازل ہوا

حديث (٣٢٥٣) حَلَّكَنَا عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ آنَسٌّ اَنَّ عُفَمَانٌ دَعَا زَيْدَ بُنَ قَابِتٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ النَّهِ بُنَ الْوَصِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ فَتَسَمُّوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ عِلَى الْقُرَانِ الثَّلَةِ إِذَا اخْتَلَفُتُمُ آنَتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٌ فِي هَى هَى عِنَ الْقُرُانِ فَاكْتَبُوهُ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ عِلَى اللهُ الْقُرُانِ فَاكْتَبُوهُ وَقَالَ عُنْمَانُ لِلرَّهُ عِلَى اللهُ اللهِ مُ فَقَعَلُوا ذَلِكَ.

ترجمد حطرت الن سيمروك بكر حضرت حال في زيدين ابت عبدالله بن الزير سعيد بن العاص اور مبدالهن بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن المحارث بن الحارث بن المحدد بشام و بلا يا كرتر آن مجيد بشام و بلا يا كرتر آن مجيد كرك لفظ ش اختلاف موج التواسي المحدد بنا مجدد بن المحدد بنا مجدد بنا محدد بنا مجدد بن المحدد بنا محدد بنا مجدد بن المحدد بنا مجدد بنا محدد بنا محدد بنا محدد بنا محدد بنا مجدد بنا مجدد بنا مجدد بنا مجدد بنا محدد بن

ہَابُ نِسُبَةِ الْیَمَنِ اِلٰی اِسُمَعِیْلِ مِنْهُمْ اَسُلَمُ بُنُ اَفْصلی ابْنِ حَادِلَةَ بْنِ عَمْدِو بْنِ عَامِدٍ مِنْ خُوَاعَةَ ترجمہ یمن والوں کی ایمعیل سے نبت کے بارے بمی ان بھی سے اسلم بن افصی النے ہے۔ حدیث (۳۲۵۵) حَدَّثَنَا مُسَدَّدً النے حَدَّثَنَا سَلَمَةً كَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَی قُوْمٍ مِّنُ اَسُلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ ارْمُوا بَنِى اِسُمْعِيْلَ فَإِنَّ اَبَاكُمُ كَانَ رَامِيًا وَآنَا مَعَ بَنِى فُلانٍ لِاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَامُسَكُوا بِآيُدِيْهِمُ فَقَالَ مَا لَهُم قَالُوا وَكُيْفَ نَرُمِى وَآنْتَ مَعَ بَنِى فُلانٍ قَالَ ارْمُوا وَانَا مَعَكُمُ كُلِّكُمُ.

ترجمدد مخرت سلم مدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم قبیلہ بنو اسلم کے کھولوگوں کے پاس تشریف لائے جو بازار یس مقابلہ کررہے تھے آپ نے فرمایا اے اسمعیل کے بیٹو ! تیرا عدازی کرتے رہوکی کہ تمہا را باپ تیرا عداز تھا۔ اور پس بنو فلاں کے ساتھ یعنی دوگر دہوں یس سے ایک کے ساتھ ہوں۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ دوک لئے۔ آپ نے فرمایا ان کو کیا ہوگیا۔ کہنے لگے کہم کیے تیرا عدازی کریں جب کہ آپ فلال قبیلہ کے ہمراہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تیر کھینکوش تم سب کے ساتھ ہوں۔

تشری از بیخ کنگونی"۔ انامع بنی فلان فاہرہ جن کا ساتھ آ مخضرت ملی الشرطید و کے هرت خداد ندی اوا نہی کو ماصل ہوگ۔اس لئے انہوں نے تیر چین نے سے ہاتھ روک لئے۔ کیونکدری اس لئے تھی کہ دیکھا جائے هرت کس کے ساتھ ہے۔ کہ اس کا نشانہ ٹھیک بیٹھتا ہے۔ لی جب آپ نے فرماد یا بی تم سب کے ساتھ ہوں اواب سب اپنے اپنے نشانہ کو پکڑنے کھے۔اب فریقین بی مقابلہ ہیں ہوگا کہ ہر ایک دوسرے وفثانہ بنائے۔

تشری از بین زکریا "۔ انامع بنی فلان الن این حبان نے انامع مجن بن الازدع روایت کیا ہے اور کیف نری کینے والانطنله الاسلمی نقل کیا ہے۔ اور بعض طرق بی ہے من کنت فقد خلب کہ جس کے ساتھ آپ ہوں کے قالب وہی ہوگا اوراس سے مرادتصد خر اورا صلاح فیت اور لڑائی کا ڈھنگ بتانا ہے۔

بهاب: حديث(٣٢٥٦) حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَرِ الخ عَنْ آبِي ذَرِّ ٱلَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ لِغَيْرِ آبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ بِاللهِ وَمَنِ ادَّطَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمُ رَجُلِ ادَّطَى نَسَبٌ فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمد حصوت واللة بن الاسقع عراس إلى كرجناب رسول الله على الله على المدهايية المراياكديد بهت بزاافتراء ب كدكوني فن اپ اپل كرساك فيرى طرف نبست كادموى كرسه با بى آكوده چزد كائ جواس فيس ديكى يعنى فواب بيس ديكها رجوف فواب كوبيان كرسه يا جناب رسول الله على دملم براك بات كاجموث يو لے جوآپ كيتن فرمائى۔ تشری از قاسی ۔ مجوب تو بیداری بیل مجمی گناہ ہے۔لین چونکہ آپ نے خواب کو جز و نبوت قرار دیا ہے تو مجموٹا اس جز و نبوت کو تکی محکوک کرنا جا ہتا ہے۔ تو بیر بہت براا فتر او ہوگا۔

حديث (٣٢٥٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ الْحَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٌ يَقُولُ قَلِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَلَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَلْ حَالَثُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُصَرَ فَلَسُنَا لَخُلُصُ الْيُكَ اللهِ فِي كُلَّ هَهْ رِحَوَامٍ فَلَوْ اَمَرُتَنَا بِاللهِ لَا تُحَدُّهُ عَنْكَ وَتُبَلِّفُهُ مَنْ وَرَآنَا قَالَ امْرُكُمْ بِارْبُعِ وَآنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعِ الْإِيْمَانُ بِاللهِ شَهَادَةِ اَنْ لَآ اللهُ إِلَّا الله الزَّكُوةِ وَانْ ثُوَكُوا الِي اللهِ مُحْمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَآنْهَاكُمْ عَنِ اللهَآءِ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُوَقَّتِ.

ترجمد حضرت این مهاس فرات بی کرقبیل عبدالقیس کا ایک وفد جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم کی خدمت بی حاضر موا کنید کی یا رسول الله اس قبیل و رسول الله اس قبیل کوئی ایس استان می استان می استان به استان می استان

حدیث (۳۲۵۹) حَلَثَنَا اَبُوالْیَمَانِ النِعَ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عَلَى الْمِنْبُوِ آلَا إِنَّ الْمُعْتَةَ طَهُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشُوقِ مِنْ حَیْثُ يَطُلَعُ قَرُنُ الشَّيْطُنَ. ترجد معرت معاطدین عُرِقرائے جِن کرچل نے جناب دمول الله ملی الله علیہ دکلم سے سنام بر پرکھڑے ہوکرآ پ قرائے تے خردار! محداد حرسے پر پاوکامٹر تی کی طرف شارہ فرائے نے کہ جال سے شیطان کا سینگ لکتا ہے۔ اوراس سے دیعہ اور معبوم رادیں۔

## بَابُ ذِكْرِ أَسُلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً وَالشَّجَعِ.

ترجمه اسلم اورخفاراورم يداورجبيد اوراجح فبيلول كاميان

حديث (٣٢٧٠) حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمِ الْحَ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشُ وَانْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيِّنَةُ وَاَسُلَمُ وَخِفَارُ وَاشْجَعَ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُوْنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

ترجمد حضرت ابو جری و فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الشعلیدو کلم نے فرمایا۔ قریش انسار۔ جبید۔ اسلم فرفاداورا چی پرسپ قبائل میر سے مددگار ہیں۔ ان کا مددگار سوااللہ اور اس کے دسول کے اورکوئی نہیں ہے۔

حدیث (۲۱ ۳۲۱) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَیْرُ الزُّهُوِیُ النِّهُ اللهُ اَنْ عَبْدَ اللهِ اَخْبَرَهُ اَنْ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَی الْمِنْبَرِخِفَارُغَفَرَ اللهُ لَهَا وَاسْلَمُ سَالَمُهَا اللهُ وَحُصَیَّهُ عَصَبِ اللهَ وَرَسُولَهُ. ترجر۔ حضرت مبداللہ بن مختردسے بیں کہ جناب رسول الله ملی الله علیہ ولم نے منبر پر کھڑے ہوکرفرمایا خیلہ فعاد کی اللہ تعالی بھی كر \_\_اور قبيله اللم كوالله تعالى سالم ر محاور عصية قبيله في الله اوراس كرسول كى نافي فى ك

حديث (٣٢٦٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ الْخ عَنْ آبِي هُوَيُوَةٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ اَسُلَمُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ اَسُلَمُ مَا اللهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا.

ترجہ۔ معرت الا بریرہ جناب نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہآ پ نے فرمایا قبیلہ اسلم کواللہ تعالی میں وسالم رکھے اور خفار قبیلہ کی اللہ تعالی بخشش کرے۔

حديث (٣٢٦٣) حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ النِع عَنُ آبِيهِ آبِي بَكُرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اَرَءَ يُعُمُ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسْلَمُ وَغِفَارُ حَيْرًا مِّنُ تَمِيْمٍ وَبَنِي اَسُدٍ وَبَنِي عَبُدِ اللهِ بُنِ خَطُفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَةَ فَقَالَ رَجُلَّ خَابُوا وَحَسِرُوا فَقَالَ هُمْ خَيْرُ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ وَمِنْ بَنِي أَسُدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بُن خَطُفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بُن صَعْصَعَة.

ترجر \_ وحترت ابو کرة فرماتے ہیں کہ جناب تی اگرم سلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کہ جھے بتلاؤ کہ قبیلہ جھیند. مزیند، اسلماور خفار، بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبدالله بن عطفان، اور بنو عامر بن صعصعه ہے بہتر ہیں ۔ توایک آدی محرت اقرء بن حابس نے فرمایا کدوہ ناکام اور نامراد اور نقصان ہیں دہیں آپ نے فرمایا سنو! کدوہ جاروں قبائل بنو تمیم، بنو اسد بن عبدالله بن خطفان اور بنو عامر بن صعصعه ہے بہتر وافعنل ہیں۔

حديث (٣٢ ٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ النِع عَنُ آبِيْهِ آبِي بَكُرَةٌ أَنَّ الْاَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَفَارَ وَمُزَيِّنَةَ وَآحُسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ آبِي يَعْقُوبَ هَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَءَ يُتَ إِنَّ كَانَ آسُلُمُ وَغِفَارُ وَمُزَيِّنَةُ وَآحُسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَءَ يُتَ إِنَّ كَانَ آسُلُمُ وَغِفَارُ وَمُزَيِّنَةُ وَآحُسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيْمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَآسَدٍ وَغَطُفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ نَهُمْ قَالَ وَالَّذِي لَهُ مِنْ بَيْدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ.

ترجر و حضرت الویکر فی سے کہ معرت اقرع بن حالی نے جناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر نے والے تو حاجیوں کا مال چرانے والے ہیں جن کا تعلق اسلم فیفار مرید اور میرا گمان ہے کہ جبید بھی فرمایا ۔ ابن الدیعقوب کوشک ہے جناب نی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقرع! جھے بتلاؤ کہ اسلم فیفار مرید ۔ اور میرا خیال ہے جبید بھی فرمایا ۔ بیرقیال ہوجیم اور بنو حامر ۔ اسد۔ اور خطفان سے بہتر ہیں ۔ خداکر ے بیرخ الف قبائل نامرا واور نقصان میں رہیں ۔ انہوں نے فرمایا ہاں! تو آپ نے فرمایا تم ہے اس وات کی جس کے تبنہ کدرت میں میری جان ہے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے ۔ کوئکہ ان کی اکثریت نے اسلام کی طرف سبقت کی ہے۔

حديث (٣٢٧٥) حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ الْحَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ ݣَالَ قَالَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَهَىءٌ مِنُ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةُ اَوْ قَالَ شَىءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ اَوْ مُزَيْنَةُ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ اَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَسَدٍ وَقَمِيْمٍ وَهَوَاذِنَ وَخَطُفَانَ. ترجمد حضرت ابوہر مظفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله ملی الله علید ملم نے فر مایا کماسلم ۔ ففارادر کھی لوگ جمید اور سریند کے۔ یافر مایا بھی لوگ جمید کے باس بند کے بیاللہ تعالی کے زو کی بہتر ہیں۔ یا تیا مت کے دن اسد جمیم۔ موازن اور ضطفان سے بہتر موں گے۔

تشری از شیخ منگونی " عابو و عسرو ۱ النع مین بدنو اسد و غیرهما الدتعالی کنزد یک معصول مول کاوران کے فائب فائر ہونے کا دوران کے فائب فائر ہونے کا دوران کے فائب فائر ہونے کا دوران کے دوران کی دوران کے دو

شى من جهينة او مزينة كل محوص جهينومزينه كاعدب كرا ياجهينه اور مزينه كورميان حرف واديا أوب-

تشریح از یکی ذکریا" املم فاروفیریم ان جارقبال کو بقیدقبال سے اس لئے بہتر کہا گیا کہ انہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی دوسر سے ان کے قلوب قرم اورافلاق بلند تھے۔اوردوسری مدیث یس بھی خابوا و خسروا کے الفاظ واردہوئے ہیں۔وہاں ہمزہ استنہام کا محدوق ہے۔ای اخابو او خسروا کذافی مسلم النع.

### بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ

ترجمه فحطان كايمان

حديث (٣٢١ ) حَلْثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النّاسَ بِمَصَاهُ.

ترجمد حضرت ابو بررہ جناب نی اکرم ملی الدهليد ملم سے روايت كرتے ہيں كما پُ نے فرما يا قيامت اس وقت تك قائم بيل بوگ جب تك كر قطان فيل كا ايك آ دى فر وج كرے كا جولوكوں كوائي لائمى سے بائے كا۔

تشری از قائی۔ قعطان ابدالین ہے۔ اورلوکوں کولائی ہے باکٹے کا مطلب ہے کہ سب لوگ اس کے قابد یس ہوں کے اور ان ک اس طرح محمل کر سے جس طرح گذریا اپنی انٹی سے بریوں کا رکھائی کرتا ہے اس کی سلاست اس قدروسی موگی اور اس کا کا وہ تا ام مہدی کے بعد موگا۔

#### بَابُ مَا يُنْهِلَى مِنْ دَعُوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

ترجمد زمانہ جا بلیت کی بھارے منع کیا گیا ہے کہ لوگ جگ بر پاکرنے کے لئے یا آل فلاں کہ کر پھا واکرتے تھے۔ اسلام نے اس بھارے منع فرمایا۔

حديث (٣٢٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ النِي سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ هَزَوْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَّ لَكَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَّعَابٌ فَكَسَعَ انْصَارِيًّا فَعَيْبَ الْاَنْصَارِيُ يَا لَلاَنْصَارِيُ عَصْبًا شَدِيْدًا حَتَى تَدَاعُوا وَقَالَ الْاَنْصَارِيُ يَا لَلاَنْصَارِي وَقَالَ الْمُهَاجِرِي يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَخَوَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى اَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمُ قَالَ مَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَخَوَجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُومًا فَإِنَّهَا فَاللَّهُ مَا لَيْنُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُومًا فَإِنَّهَا عَنْهُ وَقَالَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُومًا فَإِنَّهَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُومًا فَإِنَّهَا عَنْهُ وَقَالَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُومًا فَإِنَّهَا عَيْدُ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَا

مِنْهَا الْآذَلُ فَقَالَ حُمَرُ آلَا نَقْتُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ طَلَا الْحَبِيْتُ لِمَبْدِ اللهِ فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعَحَدُثُ النَّاسَ إِنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ.

ترجمد حضرت جاجر ما ہے ہیں کہ م جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جہاد کے لئے روانہ ہوئے۔ تو مہاجرین علی سے آپ کے ہمراہ کی دوکر ایک جادگ کے یہاں تک کہ بہت ہوگئے اور مہاجرین علی ایک آدمی تھا جولوگوں سے بنی حزاح کرتا تھا۔ اس نے کسی انصاری کی مرد کیلئے پکارنا شروح کردیا۔ انصاری کہنا تھا کہ انصاری مدد کے بہنچہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم با برتشریف لائے پوچھا کہ جا لیہت والی پکار کیے شروح کردی ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے تو آپ کوا طلاح دی گئی کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کی در پرتھپڑ مارا ہے تو جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جائے ہے۔ ترجمہ آیت اگر ہم مین فرمایا سی جائے ہے۔ ترجمہ آیت اگر ہم مین در پرتھپڑ مارا ہے تو جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر نے ایک اللہ علیہ منافی کو تو جناب نی اکرم میں سے حزت والا ذکیل کو مدید سے تکال دے گا۔ حضرت عرائے فرمایا کہ کیا ہم اس خبیث منافی کوئی نہ کردیں تو جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ ماتھیوں کوئی کرتا ہے۔ مسلی اللہ علیہ ماتھیوں کوئی کرتا ہے۔

حديث(٣٢٧٨) حَكَثَنَا قَابِتُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شُفْيَانَ عَنُ زُبَيْدٍ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَضَلَّ الْحُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

ترجمد حضرت مبداللہ جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ جو فض ماتم کرتے ہوئے رخساروں کو پیٹے اور گریبان بھاڑے اور جا الوں کی طرح فعرے لگائے دوہم میں سے بیس ہے۔

تشری از بین کنوبی ـ ا بعصدت الناس ش بیا حال می بر بیایت کالم مؤد منفی تحدث مواد کروگ ایم ندر تے ہری۔
تشری از بین فر کی از بین ۔ اس جملہ ش دواحال ہیں ایک تو یہ کدو جملے ہیں لاری لا تقعله اور دومرا جملہ بعصدت الناس ہے۔ اور
دومرا احمال یہ ہے کہ یہ جملہ داحدہ ہو۔ اور لا تقتلها سے مستفادہ ہوتا ہے مام طور پرشراح پہلا احمال بیان کرتے ہیں اور حافظ تر ماتے ہیں کہ
ایک طریق ش لا واللہ لا بعصدت الناس ہے۔ جس سے شیخ گنگوتی کے اقادہ کی تائید ہوتی ہے۔

#### بَابُ لِصَّةِ خُزَاعَةَ

#### ترجمه خزادہ کے قصے کابیان

حديث (٣٢٩) حَلَّكُنَا اِسْطَقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمُرُو بُنُ لُحَيِّ بُنِ قَمْعَةَ بُنِ خِنْدَفِ اَبُو خُزَاعَةَ.

ترجمد مطرت الع بريرة سيمروى بكرجناب رسول الدملي الدمليد كم في اياعمروبن لحى بن قمعه بن عندف فراه كاباب بداور يك بت يرح ادر اور المراب كاموجد ب

حديث (٣٢٥٠) حَدُثْنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّيَى يُمُنَعُ دَرُهَا لِلطَّوَاهِيْتِ وَلَا يَجْلِبُهَا اَحَدُ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّيِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِالْهَبِهِمُ فَلَا يُحْمَلُ حَلَيْهَا فِلْعَافِي وَسَلَّمَ وَأَيْثُ عَمْرَو بُنَ عَامِرٍ بُنِ لُحَيِّ الْخُوَاعِيُّ هَىءٌ قَالَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْثُ عَمْرَو بُنَ عَامِرٍ بُنِ لُحَيِّ الْخُوَاعِيُّ يَجُرُ قَصْبَهُ فِي النَّادِ فَكَانَ اَوْلُ مِنْ سَيَّبَ السَّوَآئِدِ.

ترجمد حضرت سعیدین میتیب بخرات بین کر بعدو اس او بی کوکیا جاتا تھا جس کے کان چرے جاتے اور اسکا دودہ بعول کیلئیر وک دیا جاتا لوگوں میں سے کو کی فض اس کا دودہ فیس لکال سک تھا مجاور لکالئے اور سائردہ انٹن ہوتی تھی جے اپنے معبودان باطلہ کے لئے جھوڑ دیتے تھے اور اس پرکوئی چڑمیں لادی جاتی تھی اور حضرت الو جریرہ فراتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ طیدوسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر فزا کی کوچہنم میں دیکھا کرائی انتو یوں کو کھیٹی رہا ہے یہ پہلے فض تھا جس نے اوٹوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینے کارواج ڈالا۔

#### قِصَّةِ إِسُلَامِ اَبِى ذَرِّ بَابُ قِصَّةِ زَمُزَمُ تجد ابوذرِّ کاسلام لانے کا بیان اور باب زمرم کے تھے کا۔

حديث (١٥٣) عَلَىٰ الْفَالِمَ الْمَعْوَمُ الْحَوْمُ الْحَ قَالَ لِنَا ابْنُ عَبَاشٌ الْا أُعْبِرُكُمْ بِاسْلامِ آبِي فَوْ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَىٰ الْطَلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَعْبَو الْمُعْلِقُ الْمَالُونُ الْمَعْبَو الْمُعْبَو الْمَعْبِو الْمُعْبَو وَيَعْبَى مِنْ الشَّوِ الْمَلْكُ لَلهَ تَشْفِيقُ مِنَ الْمَعْبَو الْمَعْبَو وَيَعْبَى عَنِ الشَّوِ الْمَلْكُ لَا المَعْبَو الْمَعْبَو الْمَعْبَو الْمَعْبَو الْمَعْبَو الْمَعْبَو الْمَعْبَو الْمَعْبَو الْمَعْبَو الشَّوِ الْمُعْبَولُكُ مِنْ اللّهُ وَالْمُونُ اللّهُ الْمُعْبَولُونُ الْمَعْبَو اللّهُ وَالْمُونُ اللّهُ الْمُعْبَولُونُ اللّهُ الْمُعْبَولُونُ اللّهُ الْمُعْبِولُ الْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْبَولُونُ اللّهُ الْمُعْبَولُونُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْبَولُونُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْبَولُونُ الْمُعْبَولُونُ الْمُعْبَولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمد حطرت أبوجره كبيت بي كبيس ابن عباس فرمايا كتبيس عن صرت ابوذر كاسلام لان كخرند ساول بم في كما كول نیں۔ کہتے ہیں کرحفرت ابوذ رانے فرمایا کہ میں قبیلہ خفار کا ایک آ دی تھا جھے بی خبر کیٹی کہ مکہ میں ایک آ دی کاظہور ہوا ہے جوایتے آپ کو نبی کہتا ہے۔ توش نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم اس آ دی کے پاس جا کر بات چیت کرواور جھے اسکے حالات کی خبرلا کرسناؤچنا نچدوہ کیا اس کی جناب رسول الدسلى الشرطير والم علاقات موكى مجروه والهنآ حميا- على في اس عدي جماتير على كما خرخرب-وه كف كالشركاتم إيس في اس وایک ایدا آدی پایا جو نیل کا محم دینا اور برائی سے رو کتا ہے میں نے اس سے کہا کر او تسلی بخش خردیس لایا تو میں نے ایک تعمیلا اور المفی لی اور مک ک طرف چل پڑا ہیں میں چرنے لگا آپ کو پہلیات اور آپ کے متعلق کی سے بوجمنا پندنییں کرتا تھا۔ زمرم کا پانی پینے کی دن گذر سے مرى ر باكش مجد حرام كاندر فتى \_ اتفاقا حضرت على كامير \_ ياس ما كدر موافر مان الكريدك في مسافرة دى معلوم موتاب - يس في كما بال! فرمایا میرے ساتھ کمر چلو۔ میں ان کے ساتھ چلنے وجل پڑا۔ لیکن ندوہ جھے سے کی چیز کے ہارے میں پوچھتے اور ندی میں ان کو کچی تلاتا تھا۔ جب مج موتی تو سورے سورے على معرف طرف جاتا تاكم تخضرت صلى الدهليدوسلم كم متعلق كى سے يوچول ليكن كوئى جي اس بارے على بحد محم نہیں تا تا تھا۔ بلآ و محرصرت علی کا برے پاس سے گذر موا تو انہوں نے جھے کہا کہ کیااس آ دی کے لئے انجی تک وقت بیس آ یا کدوہ اپنی منول مقدود کو پہان سکے۔ یس نے کہائیس فرمایا تو میرے ساتھ چل۔ پر بوجہا تیراکیا کام ہے۔ اورکون ی ضرورت مجھے اس شمر یس لے آگی ہے۔ یس نے کہا کہ اگر آپ راز داری سے کام لیں قوش آپ کو بتا تا ہوں۔ حفرت علی نے فرمایا ہاں بی ایدا کروں گا۔ تو بس نے ان سے کہا کہ میں خربی ہے کہ یہاں پرایک آدی کاظہور ہواہے جواہے آپ کوئی کہتا ہے۔ یس نے ان سے بات چیت کرنے کے لئے اپنے ہما کی کو بھجا تھا وه والهلآ يالكناس في محكوني للي ين بال بن جل بات في من خودان علاقات كرف كاراده سة يا مول و آب معرت على فرماياتو نھیک راستے پرآ کیا ہے۔ میں بھی ان سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس میرے ساتھ میلے آؤ۔ جس جگہ میں داخل ہوجاؤں تم بھی وہال واخل ہو جاد ۔ اگر جھے کی جنم سے تمبارے ہارے میں کوئی خطرہ موں ہواتو میں دیوارے ساتھ کھڑا ہوجاؤں گا۔ بید کھانے کے لئے کہ میں اپناجوتا ٹھیک كرد بابول\_آپ چلے جاناركنائيس چنانى حالى حلى بالى جاتويس بحى ان كىماتى جلى يدا يهال تك كده اوران كى براه يس جناب نى اكرمسكى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر موسك بين في من في آب ير عاسف اسلام فيش كرين \_آب في ال المد عاسف فيش كيا-توش اك وقت ای جکمسلمان موکیا۔ آپ نے میرے سے فرمایا اے ایوزراابھی اسٹے اسلام کوظا ہرند کرواسے شہروالی سے جاؤ جب تہیں پر بہنچ کہ ماراغلبہو کیا ہے و مجرآ جاد بھی بی میں نے کہا جھے اس ذوالجلال کا تم ہے جس نے آپ کوئن دے کر بھیجا ہے میں وال ان اس کے درمیان ج جی کراس کا اظبار کرونگا چنانچ مجدحرام ش آئے جال قریش بھی موجود تھ فرمانے گا۔ تریش کی جماعت میں گوای دیتا مول کراشانیا لی

کسواکوئی مہادت کے لاکن ٹیس اور بیس کوائی دیتا ہوں کہ جمسی اللہ علیہ وسلم اس کے بند سے اورا سکے رسول ہیں تو وہ کہنے گئے اضواوراس دیں ہے بہت جانے والے صافی کو گاڑ و چنا نچہ وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور جمعے مارتے اور مواکر دیا۔ حضرت مہاس میری در کے لئے پنچے اور میر ب اوپ کر پڑے گر کھر آل کی طرف متوجہ ہوکر فریانے گئے کہ تہار استہ اور گر بیش کی طرف متوجہ ہوکر فریانے گئے کہ تہار استہ اور گذرگاہ تبیلہ فغارے ہے ہیں وہ لوگ میرے ہے ہی دوسری مجمع ہوئی تو بھریس نے اس طرح اعلان کیا جس طرح کل میں استہ اور گذرگاہ تبیلہ فعاوراس صافی کو بھڑ و۔ پس انہوں نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جوکل میرے ساتھ کیا تھا۔ پس حضرت مہاس میری احداد کو بھٹے گئے اور میرے اور کا گا۔

تشریکے از پینے مختکونی ''۔ واکرمان اسال عنہ کی ہے سوال اس لئے نیس کرتے سے کہیں اس کی وجہ سے انیس تکلیف نہ کانچائی جائے۔دومرے آپ کے بخالف اورموافق کاملم ندہونے کی وجہ سے کی ہے سوال نیس کرتے تھے۔

قمت الى المحافط يكاررواكى اس لي قى تاكرادكول كولم ندموسك كديد معرت على كهمراى بين تاكرمراى مونى مورت عن الن كوك كري دينيا. ان كوك كري ندينيا.

تشری از بینی زکریا"۔ مافظ نے بھی مناقب میں بی ہٹاایا ہے کہ سوال اس لئے بیس کرتے تھے کو کہ قریش ہوش کو تکلیف کہ پاتے ہے۔ جوان کا تصد کرتا تھا۔ اوراس لئے بھی مارتے تھے کہ کیں آپ کا دین چیل نہ جائے۔ اس لئے سائل کی رہنمائی بیس کرتے تھا در نہ ہا ہے کہ اس کو ایس ہونے پر مجود کردیتے تھے۔ مولانا محرصن کی گی تقریش ہے ملک اصبحت جب رات ان کی معزت مل کے کھر میں ہر ہوتی تھی آدمی کو بھی وہاں سے لگلتے تھے۔

اما انا للوجل بصوف النح اس سےمرادا بودر ایں اور بعوف بناویل مصدر فس کا قامل ہے۔ اور للوجل مفول له ہے۔ نین ابھی تک اس آ دی کومطاوب فنص کا کر معلوم بیس ہورا ہے تھیں ہورا ہے تا کہ ساتھ اور بعض روایات بی ہے کہ بیس پیشاب کرنے کے بہائے رک جاؤں کا میں ہودول با تین حصرت مل نے فرمائی ہوں۔

تھرتے از قائی ۔ اسلام ابی فر کاقصدتواسلام انی کڑے بعد آرہا ہے یہاں مقصودقصد درم ہے کہ معرت ابوذرکل روز تک صرف زمرم کے پانی پراکٹفا کرتے رہے۔معرت ابوذرجن کانام جندب ہے یہ پہلے فض ہیں جنہوں نے آئخ ضرت ملی اللہ ملیہ وسلم پراسلای سلام پڑھا۔اوراسلام میں واقل ہونے والے پانچے می فض ہیں۔اور بعث نبوی سے پہلے بی اللہ تعالیٰ کی میادت کرتے تھے۔ان کے بھائی کانام انہیں تھاج وحدرت ابوذرکے مراہ سلمان ہوئے شاعر تھے۔ان دونوں کی والدہ بھی مسلمان ہوئی تی۔

اسلمت مکانی ای فی المحال کین پیجرات دیکے کے بعد ہواجس پردیگردوایات دالات کرتی ہیں۔ لاصو عن آگرافکال ہوکہ انہوں نے جناب رسول آگرم کی الشرطید و کم کے کا کافت کیوں کی۔ تو کہا جائے گا کہان کوٹر اکن سے معلوم ہوگیا کہ آپ کا بیکم ایجاب کے لئے فیس تھا۔ یکی وجہ ہے کہ آپ ان کا نعروس کرخاموش ہو گئے۔ صابی از ناقص ور دی بھی و سے ہوتو اس کے معنی مال الی المجھل کے ہیں۔ اور مھمو ز اللام ہو۔ مہا بھیا تو عوج من دین المی آخو کہا بیک دین سے کل کروم رہد بن میں دافل ہونا۔ صوبو الاموت یعنی صوبو و صوب الموت.

# بَابُ جَهِٰلِ الْعَرْبِ

ترجمه وربى جالت كابيان

حديث (٣٢٧٢) حَكَنَنَا ٱبُوالنَّعُمَان الخ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ إِذَا سَرَّكَ ٱنْ تَعْلَمَ جَهُلَ الْعَرْبِ فَاقْرَأُ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُوْرَةِ ٱلْاَنْعَامِ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا ٱوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ اللَّي قَوْلِهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْعَدِيْنَ.

تشری از قابی سے قعلوا اولادھم لڑکوں کونقر کے خوف سے مارڈالتے تے بیان کی جہالت اور بے دقونی تھی۔ کیونکہ فقر تواگر وہ ضرر ساں ہوتو موہوم تھا تین قل تو نوری گناہ تھا ہت اور بے دقونی ضرر ساں ہوتو موہوم تھا تین قل تو نوری گناہ تھا وہ بہت ہوا جرم تھا۔ تو ہوی مصیبت ٹالنے کیونی کوافتیا رکر لینا ہے۔ اھون المبالعدین کا اختیار کرلینا ہے۔ اھون المبالعدین کا اختیار کرلینا دائش ندول کا مقولہ ہے۔ اس

## بَابُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى ابْآئِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ

رَجمه باب المُخْصَ كِيمان شِي جوز ما شاسلام اورجا لميت شي المين آبا وَواجِدا وَكَ طَرف منسوب بو حديث (٣٢٧٣) قَالَ ابْنُ عُمَرٌ وَ اَبُوْهُو يُورَةٌ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ الْكُويْمِ ابْنِ الْكُويْمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ابْنِ اِسْعَقَ ابْنِ اِبْوَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللهِ وَقَالَ الْبَوْآءُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطْلَبِ.

تر جمد حضرت الاعروالا بررة جناب بى اكرم ملى الله عليه وسلم سه روايت كرية بين كرشريف بيناشريف كالوتاشريف كااور برا بوتاشريف كار يوسف بينا يعقوب كاجواطن كر بيني تنع جوابرا بيم غليل الله كر بيني تنع رية اسلامى نسب سهاو رمضرت براة جناب بى اكرم ملى الله عليه وسلم سه روايت كرت بين كما تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بين عبد المطلب كابينا موں ريه جا وليت كانسب سے۔

حديث (٣٢٤٣) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ النِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَآثَلِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَفْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِئُ يَا بَنِيُ فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ فَرَيْشٍ وَقَالَ لَنَا فَيَصُهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَهُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَآثَلِرُ عَشِيْرَتَكَ الْآفَرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُ مُهُ فَهَا فِلَ قَبَائِلَ فَهَا فِلْ لَمَّا نَزَلَتُ وَآثَلِرُ عَشِيْرَتَكَ الْآفَرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُ مُهُ فَهَا فِلَ قَبَائِلَ قَبَائِلَ قَبَائِلَ.

ترجمد حضرت ابن مہاس فرماتے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی ترجمد کراسے قریبی رشتہ داردل کواللہ کے عذاب سے ڈراؤ تو جناب نی اکرم صلی الشعلید اسلم نے پکارنا شروع کردیا و بنو فہو ادراو بنو عدی قریش کے چند قبائل میں سے ہیں ادردوسری سندسے ابن مہاس فرماتے ہیں کہ جب بیآ ساللو عشیر تک النع نازل ہوئی آپ نے ایک ایک قبیلہ کو پکار پکار کردوست دیل شروع کردی کویا کہ اس یا بنی فہر وغیرہ کی تغییر کردی کریے آبال تھے۔

حُديثُ (٣٢٥٥) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ النِّحِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِشْعَرُوْآ ٱنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا أُمَّ الزَّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِشْعَرُوْآ ٱنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا أُمَّ الزَّبَيْرِ ابْنِ الْمُوامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اِشْعَرِيَا ٱنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ لَآ اَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ مَنْ مَالِئِ مَا هِنْعُمَا.

مَنْ اللهِ عَمْ مَالِئِ مِنْ مَالِئِ مَا هِنْعُمَا.

ترجد حضرت ابو ہر رہ اسے مردی ہے کہ جناب ہی آکرم سلی الله علیہ وہلم نے فرمایا اے بنومبدمناف الله کے مذاب سے اپنے آپ کو چھڑا اور اے بنومبدمناف الله علیہ وہلم کی چوپھی بھی ہے۔ اور اے بنومبدالمطلب ! تم بھی اسپنے آپ کو اللہ کے مذاب سے بچالو۔ اے زبیر بن حوام کی امال جورسلی الله علیہ وہلم کی بیٹی ! تم دونوں بھی اسپنے آپ کو اللہ کی بکڑ سے بچالو بھی تہارے کچھکام بیس آسکوں گا۔ تو میرے مال بھی سے جو بچھ میا ہو ما تک اور ا

تشریکی از شیخ کنگونی سے اللو عشیر تک الاقورین میل ترجہ ہے کہ عشیر کل نبست آپ کی طرف کی تی ہے مالانکہ وہ قبائل کا فرجے یا در پھران کو بکا دکر آپ کا دیوت دینا ہے آپ کی طرف سے تنلیم کر لیما ہے کہ بیرقبائل آپ کے قربی دشتردار تھے۔

تشری از شیخ ذکریا مافقار است بی کسان قبال ساآپ کافری رشددادی مرف تعاون اورمناظره بی تی میراث کے بارے بیں اختلاف ہے۔ بیس اندین است است ہے۔ بیس است کے۔ ملام مین فرا سے است اللہ العن بیس کے معلم والان موق خابو اورد مگر خوی الار حام ادری مول کے۔ دوسری امادید میں احتاف کا متدل ہیں۔ جن کوملام مین نے ذکر فر بالے ہے۔ بیمام مالک اورام منافق پر جست ہیں جو معابواور خدی الار حام کومحروم الار مثر اردید ہیں۔ امام احتال منافق میں ترجہ منافق کی احتام میں ترجہ منافق کی احتام کی الدید اللہ مولی القوم منهم انفسهم قسطانی فراتے ہیں کہ فی الدید الله الدید اث اللغ.

تشری از قائی ہے۔ حمد رسول افدومنیہ بنت برالمطلب ہیں۔ بداتھ اہترا واسلام میں کمریس فیٹ آ یا۔ جب کرائن مہا تہ ہر ت سے مرف تین سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور ایو ہر ہے مدید میں سلمان ہوئے اور خطرت فاطر آن ودنوں جھوٹی بی یا مرابعہ ہوں گی۔ تواس واقد کو دومرت پر کھول کیا جائے یا اسے مراسل محاب میں سے شار کیا جائے۔ ورشاس وقت ایولہب بھی موجود تھا جو بدر می فاطرت الزہرا وکو تدا ہو۔ اور اس مہاس اور ایو ہر ہے آس وقت موجود ہوں۔

بَابُ إِبْنُ أُخْتِ الْقُومِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ. ترجهدة مكابمانجاادرة وادكرده فلام اى قوم سے ثار موكا-

حديث (٣٢٧٦) حَدَّقَا مُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ النِعَ عَنْ أَنَسُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْاَنْصَارَ لِقَالَ عَلْ لِيْكُمْ آحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أَخْتِ لَنَا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِبْنُ أَحْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ.

ترجمہ۔ حضرت انس فرمائے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر انصار کو بلایا۔ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی نین سوائے ہمارے ہمانے کے لئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمانی ا مجمی اس توم میں سے ہوتا ہے۔

تشريح ازي كنكوبي " \_ اسمديد باب يترجم كاجز والالو فابت بوكيا يجزون كواس برقياس كيا جائك-

تشری از بین فرار بیا ۔ حافظ را ح بیں کہ صنف نے مولی القوم منہم کی روایت کو ذکر بین قربایا۔ یا تو وہ روایت ان کی شرا کا کے مطابق نیں ۔ کین بیجواب اس لیے بین کرخود ام بخاری نے کتاب الفواقعن میں معزمت انس کی روایت لاے ہیں جس میں ہے مولی القوم من انفسهم اورایو بری ہے معمون ترجمہ وابت ہے تو طامی تی فرماتے ہیں کیاس جگد ذکر کرنے پراکٹنا کرتے ہوئے اس جگد ذکر ہیں کیا۔

بَابُ قِصَّةِ الْحَبْشِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي اَرُفِكَةَ رَجِه مِن السَّادرَ بُ كَان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي اَرُفِكَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي اَرُفِكَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي اَرُفِكَةً

حديث (٣٢٧٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُر الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ أَنَّ آبَا بَكُرٌ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَعَانِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشِّ بِعَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا آبُوبُكُرٌ فَكُشَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشِّ بِعَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا آبُوبُكُرٌ فَكُشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُونِيُ وَآنَا آنُكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُونِيُ وَآنَا آنُكُرُ الَى الْحَبْشَةِ وَهُمُ يَلْعَبُونَ فِي وَقَالَتُ عَآئِشَةً وَلَهُمْ أَمُنَا بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ آمُنَا بَنِي الْوَلِدَةِ يَعْنِي مِنَ الْآمُنِ.

ترجہ۔حضرت ماکشہ سے مردی ہے کہ حضرت ابو برصدیق ان کے پاس اس وقت تشریف لائے جب کدان کے پاس وہ چھوٹی لڑکیاں منی کے دنوں میں گاری تھیں۔اور جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم اپنے کپڑے ہے منہ چمپائے ہوئے لیٹے ہوئے ہے۔حضرت ابو بکڑنے ان بہجیوں کوڈا ثالق آنخضرت نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے اپنے چروانور سے کپڑا ہٹاتے ہوئے فرمایا اسلام کی الله علیہ وسلم نے اپنے چروانور سے کپڑا ہٹاتے ہوئے فرمایا اسلام کی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جھے چمپار کھا تھا اور میں تو بعداز ظمر پھینکی پڑتی ہیں۔ نیز! حضرت عاکش قرباتی ہیں کہ میں نے جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جھے چمپار کھا تھا اور میں مجتبی جو ان وقع ہور ہوئے ہیں کا فرمایا ان معلیہ وائن الوجناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے فرمایا ان معلیہ وسلم کے میں کہ میں رک سلی اللہ علیہ وائن او جناب نی اکرم سلی الله علیہ وحوال واقع ہور ہا ہے۔ کوچھوڑ دو۔ا سے بنی اد فلاوتم اس سے دوحال واقع ہور ہا ہے۔ یا کہ مطاق ای ایمنوا امنا کیس لاحد ان یہ منعکم کرتم اس سے کھیلتے رہوکوئی معنویں کرسکا۔

تشری از قاسمی " بنی ادفد کہتے ہیں کرمبشد لقب ہے یاان کے جدا کبرکانا مقاصوفیہ نے مدیث باب سے قص اور سام کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ لیکن جمہور علما واس کی مخالفت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جش لوگ تو جنگی تو بہت عاصل کرنے کیلئے چھوٹے نیزوں سے مثل کرد ہے تھے۔ کہاں جنگی مثل اور کہاں بیرقس اور کہاں بیسرود کے ساتھ کا نابجانا رقع ابد ہے اور مثل مطلوب ہے۔ دونوں قصدوں میں فرق واضح ہے۔

#### بَابُ مَنُ اَحَبُ اَنْ لَايُسُبُ نَسَبَهُ

ترجمد باب اس مخف کے بارے میں جواسے نسب کوگالی ولا تا پیندنیس کرتا۔

حديث (٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ آبِي هَيْبَةَ الْحِ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِي فِي هِجَآءٍ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسْبِي فَقَالَ حَسَّانُ لَاسُلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلَّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْمَجِيْنِ وَعَنْ آبِيْدِ قَالَ ظَعَبْتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَآئِشَةٌ فَقَالَتُ لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوالُهَيْعَمِ نَفَحَتِ الدَّائِةُ إِذَا رَمَتْ بَحِوَافِرِهَا وَنَفَحَةً بِالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِيْد.

تشریخ از قاسی " ۔ یعن چے بال پرآ نے کوکائی اردیس موتا ہے آپ کے نسب پھی کوئی آ چی دیں آنے دوں گا۔ کہ ش ان کی جوان کے افعال اور عادات پر کروں گا۔ نسب کوئیس جمیزوں گا۔

بَابُ مَا جَآءَ فِی اَسْمَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ترجمد جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم کے ناموں کے بارے یں۔

وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍّ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آهِـدًآءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَقَوْلِهِ مِنْ بَعْدِى اِسْمُةَ آحُمَدُ.

رجدالد قالى كادر الدين الدين الدين الدولي و المراد و المردول على سيكى كي بي بين بين اورهم الله كردول بين اورجواوك المرجواوك المرجواوك المرجواوك الدين المرجوان المرجوز المر

ترجمد حطرت جبيرين مطعم قرمات بيس كدجناب وسول الترسلي التدهلية والم في فرمايا مير عافي نام بين احمده وادرماحي موار مير عذريد

ساللہ تعالی تفرکومناد سے گا۔ پس حاشر ہوں کہ کوک بیر سے قدموں پر تمع کے جائیں گے۔اور پس آخری ہی ہوں۔ بیر سے بعد کوئی ہی نہیں ہوگا۔ حدیث (۲۸۰ س) حَدَّفَنَا عَلِی بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ اَبِی هُوَیُوَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَلا تَعْجَبُونَ کَیْفَ یَصُرِفُ اللّٰهُ عَنِی شَتْمَ قُریُش وَلَعُنَهُمْ یَشُتِمُونَ مُلَمَّمًا وَیَلْعَنُونَ مُلَمَّمًا وَاَلَا مُحَمَّدٌ. ترجہ۔ حضرت ابو بریر افر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم اس بات پر تجب نہیں کرہتے کہ اللہ تعالی نے قریش کوگالی اور ان کی لعنت کو بھرے سے کیسے چھردیا۔وہ فرم کوگالی دیتے ہیں اور فرم پر لعنت کرتے ہیں حالا تکہ بیں تو محمرہ وں۔

تشری از یکی گنگوہی ۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کے مرت کفظ کے مقابلہ یں استعارہ کناریکا کوئی اعتبار نیں اورای ضابط پر بہت ہے مسائل ہیں۔

تشری از یکی ذکر ہائے۔ مافظ قرماتے ہیں کہ کفار قریش آنخضرت ملی الشعلیہ و کلم سے خت نفرت کی دجہ ہے آپ کا کوئی ایسا نام نہیں لیتے تھے جو آپ کی مدح پر دلالت کرے۔ اس لئے محمد بجائے ذم کہتے تھے کیونکہ محمد کا معن ہے کئیر المنحصال المحمید بہت ایجی خصلتوں والاتو کہتے تھے کہ اللہ تھے کے داللہ تعالی اس کو پیچانے تھے تو جو کھوہ آپ کے بارے میں کہتے تھے اللہ تعالی اس کو آپ سے کھیرد تیا۔ اور شل مشہور ہے کہ القاب آسان سے اترتے ہیں۔ ابولہب کی ہیوی عود اء کہتی تھی۔ ملمم قلینا و موہ عصینا ترجمہ کہ ہم نیم سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے دین سے انکار کرتے ہیں اور اس کے تعم کی نافر مانی کرتے ہیں۔

لا عبو ہ للعیو حافظ قرات بیں کہ ام نسائی نے اس مدیث سے استباط کیا ہے کہ جوشی ایسا کلام کرے جو طلاق یا فرق کے معنی کے منافی ہواوراس سے طلاق کی اردہ کریے تو طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ جیسے کس نے بوی سے کہا تو کھا پھر کہنا ہے میری مراواس سے طلاق تھی۔ تو عورت مطلق نہیں ہوگ کہ کھانے کہ بھی بھی طلاق سے تغییر نہیں گئی۔ مطلق نہیں ہوگ کہ کھانے کہ بھی بھی طلاق سے تغییر نہیں گئی۔ اس طرح نرم کی تغییر بھی محد سے نہیں گئی۔

## بَابُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ

#### ترجمد بابآخری نی کے بارے میں

حديث (٣٢٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ النِّ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَعْلِيُ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ كَرَجُلِ بَنِى دَارًا فَاكُمُّلَهَا وَإَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضَعَ لِبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ بِهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوُلَا مَوْضَعُ اللَّبِنَةِ.

ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ قرماتے ہیں۔ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیرا اور پہلے انہیاء کا حال اس فض کے حال کی طرح ہے۔جس نے ایک مکان بنایا اسے پورا کیا اور خوب صورت بنایا لیکن ایک این کی جگہ چھوڑ دی تو لوگ اس مکان میں واخل ہوکراس کی عمد گی پر تجب کرتے ہیں۔اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش ایک این کی جگہ یہ ہوجاتی۔

حديث (٣٢٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ النَّح عَنُ أَبِي هُوَيُوَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلِيُ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ مِنُ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَاَجْمَلُهُ إِلَّا مَوْضَعَ لَبِنَةٍ مِنُ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُولُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قِالَ فَآنَا للَّبِنَةُ وَآنَا خَاتِمُ النَّبِيِّنَ. ترجمه حضرت الوہری ڈے مردی ہے کہ جناب رسول الله طلب والم فرایا میرے ادر میرے سے پہلے انہیا علیم السلام کا حال اس محض کے حال کی طرح ہے جس نے ایک کھر بنایا اے اچھا بنایا اورخوب صورت کیا۔ کمرایک کوشدیش ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اب لوگ آ کراس کے اردگرد کھومتے ہیں اوراسے پیند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیا پینٹ کیوں ندر کمی گئی۔ آپٹر ماتے ہیں میں وہی اینٹ ہوں اور میں تمام نبیوں کا شتم کرنے والا آخری نبی ہوں۔

تشرت از قائی۔ حضور کے پانچ نام یا توام سابقہ یں مشہور تھے یا کتب سابقہ یں تھے۔ یاراوی کے زدیک پانچ ہیں۔ورندآپ ک اسامگرائی تو بہت ہیں یا بیک سینام پہلے ہیں رکھے گئے۔ لبنه جب تک این فاآگ میں ندیجے اسے لبنه کہتے ہیں۔ جب پک جائے تو وہ آجو کہلاتی ہے۔اور حدیث بی ضرب المثل سجمانے اور تقوب المی الفہم کے لئے بیان کا گئ ہے۔مسئلہ ختم بنوت پراکا بر کے رسائل کیر وطبع موسیکے ہیں۔ بیا حادیث بھی ان میں موجود

## بَابُ وَفَاةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد جناب نی ارکرم سلی الله علیه وسلم کی وفات کے بارے میں

حديث (٣٢٨٣) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُؤسُفَ النَّحِ عَنُ عَآئِشَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوَقِّىَ وَهُوَ ابْنُ قَلْبٍ وَسِيِّيْنَ وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَاَخْبَرَائِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَةً.

ترجمد۔ حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو آپ تریسٹے سال کی عمر کے تصسعید بن میتب نے بھی ابن شہاب کواس طرح خبردی ہے۔

بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد باب جناب می اگر ملی الله علیه وسلم کی کنیت کے بارے میں

حديث (٣٢٨٣) حَدَّثَنَا حَفُصُ الْحَ عَنُ آنَسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يًا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوًا بِإِسْمِيْ وَلَا تَكْنَتُوا بِكُنْيَتِيْ.

ترجمد حضرت الس فر ماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم بازار ہیں تھے کی آ دئی نے پکاراا سے ابوالقاسم آآپ ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔آپ اس کی مراد نہیں تھے جس پرآپ نے فرمایا میرے نام کے ساتھ خاص تھا۔ اب اسم اور کنیت دونوں کا اعتیار ہے۔ بحث گذر چکی ہے۔ زمانہ نبوت کے ساتھ خاص تھا۔ اب اسم اور کنیت دونوں کا اعتیار ہے۔ بحث گذر چکی ہے۔

حديث (٣٢٨٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الخ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُا بِاِسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِيْ.

رَجمد مَعْرَتُ جَارِجْنَابُ بِيَاكُرُمُ لِيَالتَّمَالِيهُ لَمُ السَّالِيَ السَّالِيُ الْمُرَالِ كَثِيرَ الْمُل حديث (٢٣٨٦) حَدَّثَنَا اِسْعِلْى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحْ قَالَ رَايْتُ السَّآئِبِ بْنَ يَزِيْد ابْنُ اَرْبَعِ وَيَسْعِيْنَ جَلْدًا مُّعْتَدِلًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا مُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصْرِى إِلَّا بِدُعَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالَتِيْ ذَهَبَتُ بِي إِلَيْهِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى شَاكِ فَادُعُ اللهَ قَالَ فَدَعَالِيْ. ترجمہ۔ بعید بن عبدالرحل فراتے ہیں کہ میں نے معفرت سائب بن یزیدگود یکھا کہ دہ چرانوے ۹۴ سال کے ہیں خوب طاقت درادری سالم۔ فرمانے گئے م جانتے ہوکہ یہ کان ادرآ کھے جس سے جھے فائدہ پہنچایا گیا ہے بیصل جناب رسول الله صلی الله علیہ ورمانی بھے میری خالد آپ کی طرف کے کئیں کہ کہاں اللہ الیہ میرا بھا نجا بیارے اس کیلئے دعافر مائے ۔ فرماتے ہیں پس آپ نے میرے لئے دعافر مائی یہ باب بغیر ترجمہ کے ہے جو فصل کا کام دیتا ہے اور من وجہ باب سابق سے مناسبت بھی ہے کہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوجن الفاظ سے خطاب کیا جاتا تھا وہ یا جمد یا ابا القاسم یارسول اللہ ہیں۔ اوب بلکہ اچھا ہے کہ آپ کو یارسول اللہ سے خطاب کیا جائے۔

# بَابُ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ

#### ترجمه- باب مرنبوت کے بیان میں

حديث (١٨٧ ٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بَنَ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَثُ بِي خَالَتِي اللهِ إِنَّ ابْنَ اُخْتِي وَقِعْ ذَهَبَثُ بِي خَالَتِي اللهِ إِنَّ ابْنَ اُخْتِي وَقِعْ فَهَبَثُ بِي خَالَتِي اللهِ إِنَّ ابْنَ اُخْتِي وَقِعْ فَهَسَحَ رَاسِي وَدَعَالِي بِالْبَرْكَةِ وَتَوَصَّا فَشَرِبُتُ مِنْ وَضُوثِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرُثُ اللي فَمَسَحَ رَاسِي وَدَعَالِي بِالْبَرْكَةِ وَتَوَصَّا فَشَرِبُتُ مِنْ وَضُوثِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرُثُ اللي فَعَسَمَ رَاسِي وَدَعَالِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ ابْرَاهِيمُ بُنُ خَعَلِ الْقَرْسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ ابْرَاهِيمُ بُنُ حَمَلَ اللهِ الصَّحِيْحِ الرَّاءَ قَبْلِ الرَّاى.

ترجم۔ حضرت سائب بن یزید ماتے ہیں کہ میری فالہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے کر کئیں کہنے گئیں یارسول الله میرا بھانجا
نیاری ہیں پڑگیا ہے یا بیار ہے آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ آپ نے وضو بنائی تو ہیں نے آپ کے بیچ ہو
کے وضو کے پائی کو بیا۔ پھرآ پ کی چینے کے بیچے جا کر کھڑا ہوا تو ہیں نے آپ کے دوکند موں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو دہمن کی گھنڈی
کی طرح تھی ابن عبیداللہ فرماتے ہیں تجلہ کھوڑ ہے کی وہ سفیدی جو اسکی دونوں آئے کھول کے درمیان ہوتی ہے اور ابراہیم بن حزو نے در المحجله
کی طرح تھی ابن عبیداللہ فرماتے ہیں تھی میں کہ ہے ہے کہ ذاہے پہلے داہے۔ یعنی در جمعنی گھنڈی کے ہے۔

#### بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد باب جناب نى اكرم ملى الله عليه وسلم كحالات كى بار ييس

حديث(٣٢٨٨)حَدَّثَنَا اَبُوُ عَاصِمِ النِّعَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى اَبُوُ بَكُرٌّ اَلْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمُشِى فَرَاَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِاَبِى شَبِيَّةٌ بِالنَّبِيّ لَاشَبِيَّةٌ بِعَلِيّ وَعَلِى يَضْحَكُ.

ترجمد۔حضرت عقبہ بن الحارث فرماتے ہیں كہ حضرت ابو بكڑنے عصر كى نماز پڑھى۔ پھر با بركك كرچل پڑے پس آپ نے حضرت حسن كو بچوں كے ساتھ كھيلتے ہوئے ديكھا تو انہيں اپنے كندھے پراٹھا ليا فرمانے كے ميرے باپ كافتم ايہ نبى اكرم صلى اللہ عليه وسلم كے ہم شكل ہيں۔ حضرت علی کے مشابہ بیں اور حضرت علی بنس رہے تھے۔ حديث(٣٢٨٩)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الخ عَنْ آبِيٌ جُحَيْفَةٌ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ.

رَجَدَ حَصَرَتَ الِهِ قَيْدِ قُرَاتِ بِنَ مِن نَے جَنَابِ بَى اَكُرَمِ فَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَل حدیث (۱۹۳۰) حَلَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِيّ النّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَیْفَةٌ قَالَ زَأَیْتُ النّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ الْمُحَسِّنُ بُنُ عَلِیٌ یُشْبِهُهُ قُلْتُ لِآبِی جُحَیْفَةً صِفْهُ لِی قَالَ کَانَ اَبْیَصُ قَلْ شَمِطَ وَامَرَلَنَا النّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِعَلْتَ عَشْرَةً قُلُوصًا قَالَ فَقْبِصَ النّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ نَقْبِطَهَا.

ترجمد حضرت اسمعیل بن ابی فالد قرباتے ہیں کہ بس نے حضرت ابو جعیفہ سے سافر ماتے سے کہ بی نے جناب ہی اکرم صلی اللہ علید سلم کود یکھا تھا کہ معفرت حسن بن علی ان کے ہم شکل سے ۔ تو بی نے حضرت ابو جعیفہ سے کہا کہ جھے بھرآ پ کا حال بیان کریں ۔ فرمایا دوسفید رنگ کے ہے۔ جب کہ سرکے بال رلے ملے بھر سفید اور بھر سیا ہ ہے آپ نے ہمارے لئے تیرہ نو جو ان اوشنوں کے مطید کا تھم دیا۔ فرماتے ہیں کہمارے ان پر تبغید کرنے سے پہلے بہل جناب ہی اکرم سلی اللہ علید سلم کی وفات ہوگئی۔

حديث ( ٣٢٩) حُدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءِ النِعَ عَنُ وَهَبِ اَبِي جُحَيُّفَةَ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ بِيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفُلَى ٱلْعَنْفَقَةُ.

ترجمد حضرت وهب ابی جعیفہ کھوائی فراتے ہیں کہ ش نے جناب رسول الله ملی الله علیہ وسلم کودیکھا تھا اور ش نے آپ کے نیلے مونٹ کے پیچ ٹھوڑی پر پکی سفید بال بھی دیکھے تھے۔

حدیث (۳۲۹ ۳۲) حَدِّنَهَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ النع آنَّهُ صَالَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ صَاحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعْرَاتُ بَيْصٌ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَاثِتَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعْرَاتُ بَيْصُ. ترجمه حضرت حریز بن مثان سے مردی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن برخمالی نی کریم ملی الشعلید کلم سے بوچھا کہا نی اکرم ملی الشعلید کلم بوڑھے تے۔ فرمایا کہ پی گھوڑی پر کچھوڑے سے مغید ہال تھے۔ الشعلید کلم بوڑھے تے۔ فرمایا کہ پر کچھوڑی پر کچھوڑے سے مغید ہال تھے۔

حديث (٣٢٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرِالِخ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَصِيْفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَبُعَةٌ مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ وَلَابِالْقَصِيْرِ اَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِاَبْيَضَ امْهَقَ وَلَا ادَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبَطٍ رَجِلٍ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَسِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَآءَ قَالَ رَبِيْعَةً فَرَايُثُ شَعْرًا مِنْ ضَعْرِهِ فَإِذَا هُوَ اَحْمَرُ فَسَالَتُ فَقِيْلَ إِحْمَرً مِنَ الطَّيْبِ.

ترجمد رہیعدفر اسے بیں میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا کدو ہ جناب نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے حالات بیان کرتے تھے۔ فرمایا کہ آپ توم میں سے درمیانے قدکے آ دمی تھے لینی نہ بالکل لمج بڑنے اور نہ چوٹے قد کے۔ گلابی رنگ تھا لین نہ قوبالکل سفید براق تھے اور نہ ہی گائی کھے۔ گوئی۔ آپ کے بال نہ قوبالکل بخت کھو تھر الے تھے۔ اونہ ہی بالکل کھلے ہوئے۔ بلک آپ مڑے ہوئے بالوں والے تھے۔ آپ چالیس سال کی حمر کے سے آ آپ پردی نازل ہوئی۔ کمدیس دس سال تک ظہرے رہے کہ آپ پر ہرابردی آئی رہی۔البتہ تین سال درمیان میں دی منقطع ہوگئی۔ادر مدین سے رہید قرماتے ہیں کہ جناب مدید شرس سال رہے۔اور جب آپ کی وفات ہوئی آ آپ کے سراور داؤھی مبارک میں ہیں بال بھی سفیڈ ہیں سے رہید قرماتے ہیں کہ جناب صلی الله علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال میں نے بھی دیکھا تھا جو سرخ تھا میں نے تو چھا سرخ کیوں کہا گیا۔ کہ وشیو کی وجہ سے سرخ ہوگیا تھا۔
تشریح از یکن گنگوہی "۔ المحجله من حجل اللهر س اس تغیر سے حجله کامادہ اشتقاق بتانا تا ہے۔ندکروایت کے اعدریہ معنی مراد ہیں۔ بنابریں اس تغیر کو فلط قراردینے کی کوئی ضرورت ندرہی۔

رز الحجله کورکا اندائی مصنف کی غرض ہے کہ در الحجله کہنافلا ہے کین اس تعلیط سے فی نفسہ فلا ہونالا زم ہیں آتا بلک دولوں تغیر کی جارے کے اندر الحجله کی دارد ہے کہ متن صدیث کے اندر در الحجله نہیں ہے بلکہ متن صدیث مرف نظرت اللہ خاتم ہیں کتفیہ تو این عبیداللہ ہے جب اس کی کیفیت ہو تھی گئ وانہوں نے در الحجله سے تغیر کردی۔ پھران سے حجله کے متن ہو تھے گئے وانہوں نے حجل الفرس سے اس کی تشریح کی۔ املی وجہ کی ہے باقی در اور ذریش می کافی اختلاف ہے جو شاکل میں دیکھی جا کتی ہے۔

احمو من الطیب مولانامحرسن کی فی القریش بیان کیا ہے کہ نی اکرم سلی الله علید الم کے بالوں شرحرت آپ کے ذبات میں فہرس کی کے دبات میں فہرس کی کے دبات میں فہرس کی کہ دہ ہمارے دبات ہوگئی کہ دہ ہمارے ہوگئے اور حفرت الا ہمریة کی دوایت سے بھی تا سکیموں نے ان کور کا کہا تا کہ دہ باتی ہوگا کی دوایت سے بھی تا سکیموں نے ان کور کے لیا تا کہ دہ باتی ہو واہ دار قطنی ۔ رواہ دار قطنی ۔

حَدِيثُ (٣٢٩٣) حَذْثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْحِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ اللهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ ٱلْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَا بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهِقِ وَلَيْسَ بِالْاَدْمِ وَلَا بِالْآبُيضِ اللهُ عَلَيْ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَا بِالْآبُيضِ الْاَمْهِقِ وَلَيْسَ بِالْاَدْمِ وَلَيْسَ بِالْحَمِينَ سَنَةَ فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِينَ وَلَيْسَ بِينَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةً عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ فَتَوَقَّاهُ اللهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَآءَ.

تر جمد حضرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ندتو کیج وقعے تھے اور ندی چھوٹے قد کے تھے۔ نہ بالکل سفید براق رنگ کے تھے۔ اور ندی گذم کوئی تھے اور ندی تحت کھو کھرالے بالوں والے تھے۔ اور نہ بالکل کھلے بال تھے۔ آپ کو الله تعالیٰ نے چالیس سال کے خاتمہ پر نبوت سے نوازا۔ مکہ میں دس سال رہے ( کسرکوچھوڑ دیا گیاہے ) اور مدینہ میں بھی دس سال رہے۔ جب الله تعالیٰ نے آپ کو بلالیا تو آپ کے سراور داڑھی مبارک ہیں ہیں بال بھی سفید نہیں تھے۔

حديث(٣٢٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْحَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَا وَاحْسَنَهُمْ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَآثِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ. ترجمد حضرت براوقر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاچېره انورسب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔اورآپ كاخلاق يمي سب لوگوں سے اجھے تھے۔قد بالكل لمبائز نگام می نہیں تھا۔اور نہ بالكل چيونا فمن كا۔

حديث (٣٢٩ ٣) حَدَّثَنَا ٱبُولُعَيْمِ الْحَ سَٱلْتُ آنَسًا هَلُ خَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْعَيْهِ.

ترجہ۔ حضرت الس سے ہوچھا گیا کہ کیا ہی اکرم ملی اللہ طبید رسلم ہالوں کور تکتے تھے۔ فرمایا نہیں البت آپ کی کن پٹیوں کے پاس پھے رتئین بال تھے۔ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید ہال خوڑی۔ کن پٹی۔ اور پھے سرے حصہ میں تھے۔ اور زردر تک بعض اوقات میں ثابت ہے ورندا کھر اوقات نہیں رکھتے تھے۔

حديث (٣٢٩٥) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الله عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٌ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيْدٌ مَابَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ يَبُلُغُ شَحْمَتَهُ أَذْنَيُهِ رَأَيْتُهُ فِى حُلَّةٍ حَمْزَآءَ لَمُ اَرْشَيْنًا قَطُ اَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يُوسُفُ بُنُ اَبِي اِسُلِقَ عَنْ اَبِيْهِ مَنْكَبَيْهِ.

ترجمد حضرت براہ بن عازب فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم سکی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آ دی تھے آپ کے دونوں کندموں کے درمیا ن تعور ٹی ی دوری تھی آپ کے بال دونوں کا نوں کے زم حصہ تک چینجتے تھے ہیں نے آپ کوسرخ دھاری دار پوشاک ہیں دیکھا۔ آپ سے زیادہ خوب صورت ہیں نے کی چیز کوئیس دیکھا اور پوسف نے المی منکہیل قمل کیا ہے۔

رُنْ معطف بعود آ تَيْدَك إب ايبادوم ا آتيد درا آتيد درا الكرة أم خيال من اورندكان آتيدماز من (ازم رب) حديث (٣٢٩٨) حَدُّقَنَا اَبُو نُعَيْم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبَوَآءُ اكَانَ وَجُهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَبَلُ مِثْلَ الْقَمَر.

ترجمد حضرت براء بن عازب سے بوچھا کیا کہ کیا جناب ہی اکرم ملی الشعلیدوسلم کا چروا اور تکورا کی طرح تھا۔ فرمایانہیں بلکہ جا ندی طرح تھا۔ یعن صرف چک میں تکوار کی طرح نہیں بلکہ چک اور گولائی میں جا ندی طرح تھے اور حقیقت توبیہ ہے کہ

والدے تثبید ینامیکهال انعاف ب اس کمند پدچھائیال معرت کاچرہ صاف ب

حديث (٩ ٩ ٣ ٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مَنْصُورِ النِح قَالَ سَمِغْتُ آبَا جُحَيْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطُحَآءِ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ وَكَعَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ وَكَعَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ وَكَعَيْنِ وَالْعَصْرِ وَكَعَلَى وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَرَالْعُلْقُ وَالْعَصْرِ وَالْعَلْمُ وَالْعَصْرِ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَوْنَ عَلَى وَالْمَلْعَلَالُوا اللَّهُ وَالْوَالْعَصْرِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَى وَجُهِمْ قَالَ فَاخَذَتُ بِيَدِهِ فَوضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِي وَالنَّالُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى وَالَعْلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَ

 یں کہ حضرت مون نے اپنے باپ سے بدالفاظ بھی زائد قل کے کداس موز و کے پیچے مورت گذرتی تھی جس پرکوئی احتراض بین ہوتا تھا۔ نماز سے فراخت کے بعدلوگ کمڑے ہو گئے اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کراپنے چیروں پر پھیر مظے تھے میں نے بھی آپ کے ہاتھ کو پر رکھ دیا جو برف سے زیادہ شعنڈ اادر کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو والا تھا۔

حديث ( • • ٣٣٠) حَكْثَنَا عَبُدَانُ الْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُوَدَ النَّاسِ وَاَجُوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَصَانَ حِبُنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْيُلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنُ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

ترجمدابن مہار فراتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الله علیه وسلم تمام لوگوں بیس سے زیادہ کی تھے اور آپ سب سے زیادہ کی مضان المہارک کے مہینہ بیں ہوتے تھے۔ جب کہ جرائیل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی تھی۔ اور جرائیل علیہ السلام رمضان کی ہردات آپ سے ملاقی ہوکر قرآن مجید کا آپ سے دور کرتے تھے۔ البتہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھیجی ہوئی آئد می ہے ہمی زیادہ خرکے حاوت کرنے والے ہوئے تھے۔

حديث (١ • ٣٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوْسِى الْحَ عَنُ عَآلِشَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا مَسُرُورًا تَبُرُقُ اَسَارِيُرُ وَجُهِهٖ فَقَالَ اَلَمُ تَسْمَعِىُ مَا قَالَ الْمُدَلَّجِىُ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَاى اَلْدَامَهُمَا اِنَّ بَعْصَ هٰذِهِ الْاَقْدَامِ مِنُ بَعْصِ.

ترجمد حضرت ما کشٹ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے پاس خوش خوش تشریف لاے کہ آپ کے چرو انور سلونیں چکی تھیں۔ آتے می فرمایا کہ کیا تونے تیا فد شناس مدلی کی بائٹ ہیں تی جواس نے حضرت زیر اورائے بینے اسامہ کے قدم دیکھ کر کہی ہے کہ بیقدم ایک دوسرے میں سے ہیں۔

تشری از قاسی سے مدلجی جس کانام مجوز تھا۔ جائل اوگ حضرت نیڈاوراسامٹ کے نب بیل مٹک کرتے تھے۔ کونکہ حضرت نیڈ سفید تھے اور حضرت اسامٹ کا لے رنگ کے۔ اس لئے کہ حضرت نیڈی شادی ایک جبٹی باغدی ہو کہ سے ہوئی تنی جوکائی ساوتنی ۔ اور قیافہ شناس کی بات کا وہ لوگ احترار کے تھے۔ اگر چہ حضرت اسامٹ کے نسب بیس آپ کوکوئی مٹک جیس تھا۔ اور نہ بی شری طور پر کوئی حرج تھا۔ الولد للفوائش محرطا عنین کی سے آپ خوش ہوئے۔ اس مدیث کی بنا پر صفرت امام شافی فرماتے بیس کہ قیافہ شناس کا قول معتبر ہے۔ حضرت امام الک البحضنی اس کی فی کرتے بیس۔ ان کا استدلال الا تقف مالیس لک به علم کہ جس بات کا بھین شہوجائے اس پر احتاد نہ کرد۔ امام الک بائد ہوں بیس قائف کا قول جمت مائے ہیں۔ حرائر بیل بیس۔ قائف کا قول میرومعاون ہوسکتا ہے۔ جمت نیس ہوسکتا باتی حضرت اسامٹ کا نسب بائد ہوں بیس تا کف کا قول جمت اوروہ حب رسول مانے جاتے تھے۔

حديث (٣٣٠٢) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرِ الْحَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكُ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ تَبُوْكَ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَيْرُقَى وَجُهُهُ هِنَ السُّرُورِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّاسُتِنَارًا وَجُهُهُ حَتَّى كَاللهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِثُ ذَلِكَ مِنْهُ. ترجمد معرت کعب بن مالک جب فروہ توک سے بیجےرہ کے تھے تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب بی نے جناب رسول الله صلی الله صلی در جمد معرت کعب بین مالڈ آ پکاچرو الورايسا در مکنا الله صلي دسلم برسلام برخ حالڈ آ پکاچرو الورايسا در مکنا تھا۔ ورسول الله صلي دسلم جب خوش ہوتے تھے تھے آپ کا چروالورايسا در مکنا تھا۔ تھا کو يا کہ وہ جا ندکا کلوا ہے۔ ہم لوگ آپ کی اس حالت کو خوب بیجائے تھے۔

حديث (٣٠٠٠ عَدُنَا فُتَيْهَةُ بُنُ سَمِيْدِ النَّحْ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُمِفْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي ادَمَ قَرْنًا قَقَرُنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ.

ترجمہ حطرت ابد ہریمہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین اس کے بہترین زمانہ بی بیجا کیا ہوں۔ ای طرح قرن بعد قرب کا تارہا۔ یہاں تک کماس زمانہ بی کی کیا جس زمانہ بیں اب بیں ہوں۔

حديث (٣٣٠ - ٣٣٠) حَلَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكُيْرِ الْعَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدِلُ هَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُرُقُونَ رَوُّسَهُمْ فَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رَوُّسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَوَالْقَةُ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ.

ترجمد حطرت این مہاس سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم اپندس کے بالوں کو پیٹانی پرچھوڑ دیتے تھے اور شرک لوگ اپنے سرکے بالوں کی ایک میں میں ایک میں اللہ تھے اور اللہ تعالی کی اللہ تھے۔ اور جن امور میں آپ کو اللہ تعالی کی اللہ تھے۔ بعدازاں آپ اپندس کے بالوں کی ما مگ کالے گئے۔ سے کہ کی تھم موسول ہیں ہوتا تھا۔ اس میں اہل کتاب کی موافقت پندفر ماتے تھے۔ بعدازاں آپ اپندسر کے بالوں کی ما مگ کالے گئے۔

تشری از بین گنگودی "۔ نم فرق النع جب آپ کوال کتاب کی الفت کاتھم ہوا تو آپ نے ما تک نکالنا شروع کیا۔ پھر یہ می ہ کہ آپ الل کتاب کی موافقت اس لئے کرتے تھے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ شرکون ایسا کرتے ہیں۔ اخر اع کرنے والے ہیں یاب ابراہیم کے قعل کی افتداء ہے۔ اگر اس کا سنت ابرا ہیں ہونا تا ہت ہوجائے تو ان کی اقتداء کا آپ کو تھم تھا۔ شرکین کا اسے افتیار کرنا آپ کے لئے مانع نہ تھا۔ تشری از سین ارمای می است المعقدس کالمرف است میں کدابتدا زباندیں جب آپ کہ ید منورہ تشریف لاے اور آپ کو بیت المقدس کالمرف مندکرے نماز پڑھنے ان کا کا کا ب کا سال کا ب سال کا ب سال کا ب ایس مندکرے نماز پڑھنے کا بھی تقاتا کہ اہل کتاب کے اسلام لانے سے ایوں موسکے اور ان پر بدہ بختی غالب آگئ تو پھر آپ کو بہت سے امور ش ان کی خالفت کا بھم دیا گیا۔ صوم یوم عاشور استقبال قبلہ منعالطة حائض مور السنت کی خالفت کا محم ہوا۔ اور شرکین کی خالفت ان امور ش پندفر ماتے تے جن کا سنت ایرا ہی ہونا معلوم نہوتا۔ جب سنت ایرا ہی ہو کیا تو موافقت شرکین کی پرواؤیس کرتے تھے۔ اس کے نظائر مناسک جے سے واضح ہیں۔

حديث (٣٣٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدَانُ النَّح عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٌ وَقَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمُ ٱحْسَنَكُمُ ٱخْلَاقًا.

ترجمہ۔جعنرتعبداللہ بنعمروُفر ماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدز بان تنے اور نہ بی بر ور بدز بانی کرنے والے تنے۔اور فر ماتے تنے کہ وہ تبہارے بہتر لوگوں میں سے اچھے اخلاق کے مالک تنے۔

حديث (٣٠٠ ٣٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النَّحِ عَنْ عَآئِشَةٌ انَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيُنِ إِلَّا اَخَذَ ايُسَرَهُمَا مَالَمُ يَكُنُ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبُعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللهِ لِيَا اللهِ عَيْنَتَهُمُ لِلْهِ بِهَا.

ترجمہ حضرت عائش قرماتی جیں کہ جناب رسول الله علی الله علیہ وسلم کو جب دو تھکموں میں ہے کسی ایک کے افتیار کرنے کا تھم ماتا تو جب تک گناہ ندہودہ ان میں ہے آسان کوافتیا دفر ماتے تھے اگر گناہ ہوتا تو تمام لوگوں سے زیادہ اس سے دور رہنے دالے ہوتے ۔ اپنی ذات کے لئے ؟ آپ نے بھی کس سے بدلیمیں لیا البتدا گر کسی حرمت الہی کی بے حرمتی ہوتی تو آپ اللہ کیلئے اس کا بدلہ لیتے ۔ سے پھی

حديث (٣٣٠٤) حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ النِعَ عَنُ آنَسٌ قَالَ مَا مَسِسْتُ حُرِيْرًا وَلَا دِيْبَاجًا آلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ اَوْ عَرُفًا قَطُّ اَطْيَبَ مِنْ رِيْحٍ اَوْ عَرُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ دخرت انس فرماتے ہیں کہ کسی عام ریٹم اور خاص دبیز ریٹم کوئیں چھوؤا۔جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی تقیلی سے زیادہ زم ہو۔ای طرح میں نے کسی خوشبوعام یا خاص کوئیں سوگھا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو۔

حديث (٣٣٠٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ الخ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْآءُ مِنَ الْعَذُرَآءِ فِي خِدْرِهَا.

ترجمد حضرت الاسعيد خدر كافرمات بين كرجناب في اكرم على التدعليد كم كوارى الزكى جويرد يمين موتى بهاس ي محت حيادا ليق

تشری از سی کار سی کار او سے خلا ملط ہونے سی کی کہ خاد ند تک کی ہے اور دوسری موروں سے خلط ملط ہونے سے کہا در دوسری موروں سے خلط ملط ہونے سے کہا دو تا سے اسے بھی زیادہ تھی۔

حديث (٩ ٣٣٠) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ الْحِ زَادَ شُعْبَةً مِثْلَةً وَإِذَا كُرِةَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ.

ترجمد این جب سی چزکونالسندفر مات توده آپ کے چروانورے مسوس موق تھی بھانی جاتی تھی۔

حديث( • ٣٣١) حَدُّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْجَعْدِ الخِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِن اشْتَهَاهُ آكَلَهُ إِلَّا تَرَكِهُ.

ترجمہ۔حضرت ابوہرمرہ فرکاتے ہیں جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کھانے میں عیب نہیں لکالتے تھے اگر کھانے کی خواہش ہوتی تواسے کھالیتے۔ود نداسے چھوڑ دیتے۔

رِّ جمد حعرت ابن تحسيد اسدگافرات بين كرجناب ني اكرم ملى الله عليد الم جب مجده كرت الوائد و داول با قول كودميان كشادگا كردية تصديرال تك كريم آپ كى بنلول كه خيرك اي تقد مي الدين كيرفرات بين مارساستاد كرفرات بين كريم آپ كى بنلول كه خيرك كي ليت تقد حديث (۱۲ ۳۳۱) حَدُّفَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَدْفَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي هَنَى عِرْ دُعَا لِهُ إِلَّا فِي الْاسْعَسُقاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَى يُولى بَيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ آبُوهُ مُوسَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاصُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاصُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَالًى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ الْهُ اللهُ ا

ترجمد حضرت انس صدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی کسی دعا میں استے او نچے ہاتھ نہیں افھاتے سے جس قدر نماز استہقاء میں کیونکدوہ اسپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا کرتے سے کہ آپ کی بظوں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی۔اور ابد موی فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا گلی اور اپنے دونوں ہاتھوں کوا شایا اور میں نے آپ کے بظوں کی سفیدی دیکھی ا

تشرت ازقامی " - لایوفع بدیه چوکدد مکرروایات سے بہت سے مواقع پرفع فی المدعاء ثابت ہے۔ لہذا یہاں تاویل ہوگی کہ رفع بلیغ سواے استیقاء کے بیس ہوتا۔

حديث (٣٣١٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْصَّبَاحِ النِح ذَكَرَ عَنُ آبِيُهِ آبِي جُحَيْفَة قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْآبُطَحِ فِى قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَوةِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخُرَجَ فَصُلَ وُضُوءٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَاتُحُدُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخُرَجَ الْعَنَزَةُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآيَّيُ ٱنْظُرُ اللي وَبِيْضِ سَاقِيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ فُمَّ صَلَّى الظُهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ.

ترجمدد حضرت ابوجعیفة سے ذکر کیاجاتا ہے کہ تجھے جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری تصدیر پنچایا گیاجب کہ آپ من کی سے داہد و پہرکا وقت تھا تو حضرت بال باہر نظے نماز کے لئے اوان کہ آپ من کی سے داہد و پہرکا وقت تھا تو حضرت بال باہر نظے نماز کے لئے اوان پڑھی۔ پھر خوص کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر تشریف لائے ۔ کویا کہ میں آپ کی حضرت بلال اندر دافل ہو ہے تو آپ کا مجونا نیز و نکال کرلائے ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر تشریف لائے ۔ کویا کہ میں آپ کی دورکوت نماز مسافر پڑھائی اور مصری میں دونوں پنڈلیوں کی چک کو انجون کے میام ورسے کے کہ معااور حورت گذرتی تھی جس سے نماز میں کوئی خلال نہ بڑا۔

حديث (٣ ١ ٣٣) حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّارُ النِع عَنُ عَآئِشَةٌ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْنًا لَوْعَدُهُ الْعَادُ لَا حُصَاهُ وَقَالَ اللَّيْثُ النِع عَنْ عَآئِشَةٌ اَنَّهَا قَالَتُ آلا يُعْجِبُكَ ابُوُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي فَلانِ جَآءَ فَجَلَسَ إلى جَانِبٍ حُجُرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي فَلانِ جَآءَ فَجَلَسَ إلى جَانِبٍ حُجُرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ذَلِكُ وَكُنْ تُسُولُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَكُنُ يَسُرُدُ الْحَدِيثُ كَسَرُدِكُمُ.

ترجمد حضرت عائش قرباتی بین که جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم این واضح بات بیان کرتے سے که اگر کوئی گنے والا اس کے کلمات اور حوف کو گنا جاہتا تھا تو وہ آسانی سے شار کرسکا تھا۔ اور لیٹ پی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائش قرباتی ہیں کہ اے مروقہ ہیں ابو ہری ہی فریقہ تجب میں نہ ڈالے وہ میرے جمرہ کے ایک کونہ میں باہر آ کر بیٹے تھے اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے مجمعے حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ اور بیل فل نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ میر نے فل ختم کرنے سے پہلے پہلے وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اگر میں اسے پائی تو اس کے اس طریق کورڈ کردیتی کیونکہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہاری طرح جلدی جلدی بات کوئیس کرتے تھے بلکہ ترتیل اور تغییم سے بات کرتے تھے الم ایک کورڈ کردیتی کیونکہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ والم ملی اللہ علی میں میں ہے دونہ ابو فلان تھا۔ جس سے معز سے ابو ہری ڈمراد ہیں۔ سے میں ہے کہ بات تھ ہر کوئی کے واسے علیہ کا ماد ہیں۔ سے میں کہ بات کھ ہر کوئی عادت مبارکہ بی تھی۔

واسکے ۔ آپ کی عادت مبارکہ بی تھی۔

بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيُنَهُ وَلا يَنَامُ قَلْهُ وَوَاهُ سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترجمد جناب بى اكرم ملى الله عليه وسلم كى آئمين سوتى حين آپكادل بين سوتا تفاراس كوسعيد بن بيناء نے حضرت جابر ا سروایت کیاہے جو جناب نی اکرم ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

حديث (٥ ٣٣١) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةٌ اللهِ اللهِ صَلَّى عَالِشَةٌ كَيْفَ كَانَتُ صَلُوةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَطَانَ قَالَتُ مَاكَانَ يَزِيُدُ فِي رَمَطَانَ وَلا غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشَرَةَ رَكُعَةً يُّصَلِّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُ فَلَيْ يَهُ مَعْنَى اَرْبَعًا قَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا قَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا قَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلا يَنَامُ قَلْبِي.

حديث (١٦ ٣٣١) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ النِح قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِّ يُحَدَّثَنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسْرِى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكُمْبَةِ جَآءَ هُ ثَلْقَةٌ نَفَرِ قَبْلَ آنُ يُوْطِى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوْسُطُهُمْ هُوَ حَيْرُهُمْ وَقَالَ احِرُهُمْ خُدُوا حَيْرَهُمْ فَكَانَتُ يَلْكَ الْحَرَامِ فَقَالَ اوْرُهُمْ خُدُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتُ يَلْكَ فَلَمْ يَرَى فَلَهُ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ فَلَهُ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْهُ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِمَةً عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْهُ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِمَةً عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْهُ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِمَةً عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْوَهُمْ فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيْلُ فُمْ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَآءِ.

ترجمد شریک داوی کہتے ہیں کہ بی نے حطرت الس بن مالک سے ساجو ہمیں اس دات کی صدیث بیان کرتے ہے جس دات جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کو مجد کھیہ سے برکرائی می فرماتے ہیں کہ وق کے جانے سے پہلے جب کہ آپ مجد حرام میں موتے ہوئے ہے۔ بین آدی آ دی آ ہے۔ پس ان بیل سے کون ہیں ہے کون ہیں ۔ کہا کہ وہ درمیان والے ہیں جوان سے بہتر ہیں توان کے آثری آئی آدی نے کہا تواس بہتر کو لے لوپس اس دات تواتنا کی وہوا لیس آپ نے ان کو فدد یکھا گھروہ دومری دات آئے گئی بیداری میں فیس خواب میں بودل دیکتا ہے وہ ایسانی تھا۔ کو تک اور ای طرح دیگرانہ بیا علیم السلام ہے وہ ایسانی تھا۔ کو تک بی اور ان کے دل تیں سوتے والی ہوتی ہیں اور آپ کا دل میں سوتے اور ای طرح دیگرانہ بیا علیم السلام کا حال ہے کہ ان کی آئی میں سوتی ہیں اور ان کے دل تیں سوتے ہی جرجرائیل نے آپ کو سخبال لیا۔ کو تک اب جرائیل ہی انگری میں کو انہا ہی اس کے دائی میں میں میں میں اس کی طرف بی حاکر لے گئے۔

تشری از می محکوری ۔ فع عرج به النع مین نیندے بیدار ہونے کے بعد مروج ہوا۔ بیس کدنیندی مالت میں ہوا تا کہ بید مدیث دوسری روایات کے خلاف ندہو۔

تشری از بین فرکر یا" ۔ بیخ مشوی کی انتهائی توجیہ بورنشراح نے تو کہا ہے کہ شریک رادی کی حدیث میں بہت ہے ادہام ہیں۔ میسا کرمنتر یب آئے گا۔ چنا مجہ حافظ قرماتے ہیں کہ جمہور علما محد ثین فتہا مادر شکلمین کا ید سلک ہے جس پرا حادیث میں اس اسراء ادر معراج النبی سلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں بیداری کی حالت میں آئی جسد المبرا در روح انور کے ساتھ بعدت بوی کے بعد بعول امام زہری

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ باب علامات النبوةفي الاسلام

#### ترجمه اسلام من بوت كى نشاندو كے بيان ميں

حديث (١٥ ٣٣١) حَدَّثَنَا آبُوالْوَلِيْدِ الْنِحَ حَدَّثَنَا عِمْوَانُ بُنُ حُصَيْنٌ آنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيْرٍ فَآدُلُجُوا لَيُلَتَهُمْ حَتَى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَعَلَبَتُهُمْ آعَيْنَهُمْ حَتَى الْرَبَقَعَتِ الشَّمُسُ فَكَانَ آوَلَ مَنِ السَّيُقَظُ مِنُ مَنَامِهِ آبُوبَكُرٌ وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَى يَسْتَيُقِظُ فَاسْتَيْقَظُ عُمَرٌ فَقَعَدَ آبُو بَكُرٌ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهُ النَّهِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِنَا الْفَدَاةَ فَاعَتَوْلَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْمِ لَمُ مَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ الْقَوْمِ لَمُ يُصَلِّى مَعَنَا قَالَ اصَابَتُنِى جَنَابَةً فَامَرَهُ انْ يُعَلِّمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلْ يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُولٍ بَيْنَ يَوْمُ وَلَيْلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا الْعَلَقِى إِلَى رَسُولُ الْمَاءَ قَالَتُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً فَقُلْنَا الْعَلِقِي إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةً فَقُلْنَا الْعَلَقِى إِلَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ يَوْمُ وَلَيْلَةً فَقُلْنَا الْعَلَقِى إِلَى وَسُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُولِى وَيُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُ وَلَولَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَمَا رَسُولَ اللهِ فَلَمُ نَمَلِكُهَا مِنُ آمُرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّلَهُ بِمِثُلِ الَّذِي حَلَّثَتْنَا غَيْرَ آنَهَا حَلَّتُهُ آنَهَا مُؤْتِمَةٌ فَآمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلَاوَيُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَى اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمد حضرت عمران بن حقیق فراتے ہیں کم حابر رام ایک سفرخزوہ جبر میں جناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے بھراہ تھے ہیں بد حفرات ساری دات چلتے رہے۔ یہاں تک کمی کا وقت قریب آ حمیا۔ تو تموز اسا آ دام کرنے کے لئے بداوگ آ فر حصدرات بی ایک براؤ برا ترے۔ پس ان پراس قد رنیند کا ظهر موا بهال تک کدوموب چر ها کی اس پہلے پہل جوفف نیندے بیدار مواده ابو برصدیق "منے اور بیاوگ آ مخضرت صلی الشعلیہ وسلم کوئیں جگاتے میں۔ یہال تک کہ آپ خود بیدا ہوتے مکن ہوتی ہور ہی ہو۔ پر حضرت عربیدار ہوئے تو حضرت الو پر ان کے سر بان آكر بين محالة او في او في واز سالله اكبركين كل يهال تك كما مخضرت ني اكرم ملى الله عليد وسلم بيدار موصى بين حضور صلى الله عليد وسلم سواری سے از سے اور جمیں میے کی نماز پڑھائی قوم میں سے ایک آدی الگ ہو کیا جس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس جب صنور صلی الشعلیدوسلم نمازے فارغ موسے تو اس سے بوج مااے الان تھے مارے ساتھ نمازاداکرنے سے س چیزنے روکا۔ کہنے لگا کہ جھے جنابت بی می بین مجھا حتلام ہو کمیا۔ آپ نے اسے مٹی سے تیم کرے نے کاتھم دیا۔ پھراس فض نے نمازاداکی اور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے ایک موڑ اسوار فوجی دستے میں جوآ پ کے سامنے تیار ہوا تھا میرانام بھی لکودیا۔اورہم بہت بخت بیاس سے ، حال ہو بچکے تھے تو پانی کی الاش كے لئے آ ب نے ميں بيجا۔ پس بم لوگ چلتے چلتے ايك ايك مورت كے پاس منج جوائے برے برے دو برے چر اوالے دو پانى ك مشكيروں كدرميان تاكليس لفائے بيٹى تقى بم نے اس سے يو جماچشم كمال ب-اس نے بتلايا يمال توكوكى چشم نبيس ب- مجربم نے يو جما كرتمهار ساوراس چشر كدرميان كتنافا صليب كين كل ايك دن رات كى مسافت ب وجم في اس سيكها جناب رسول الترسلي التدعليد والم کی خدمت میں چلووہ کینے لکی رسول اللہ کیا ہوتا ہے بہر مال ہم نے اس کی کوئی پیش نہ جانے دی اوراسے چلنے پر مجبور کردیا۔ یہاں تک کہم اسے جناب رسول الله صلى الله عليه وملم كي خدمت من كي آئ تواس في آپ كو بحى و بى واقعه تلايا جواس في بنيس بتلايا تفار البيته اتنى بات آپ كوزيا دہ بتلائی کدوہ یتیم بچوں کی ماں ہے تو آپ نے اس کے دونوں مشکیزے اتار نے کا تھم دیا۔ پھران دونوں مشکیزوں کے مجلی طرف کے منہ پر ہاتھ مجيرا - توجمسب پياسول في خوب يانى بيا - جاليس آوى عن يهال تك كديم سير موسك - پس بم في اين بمراه لاس بور مخليز دادر برتن پانی سے پرکر لئے۔البتہ بیک ممکن اونٹ کو پانی نہیں بات تھے۔ یہاں تک کرتریب تھا کدور پر ہاش ہونے کی وجہ سے بہت جاتا۔ پھرآ پانے فرمایا جو بھی کے باس ہدو لے آئے۔ تواس مورت کے لئے بچوکارے روٹی کے بانفذی کے اور مجورجمع کر لی کی۔ وہ ان کو لے کر اپ محروالوں کے الاس آئی۔اور کینے کی کرمیری ملاقات ایک ایسے محض سے ہوئی ہے جوتمام لوگوں میں سے زیادہ جاد در ہے۔ یا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بی ہے۔ یس اس کے قبیلہ کے لوگوں کو اللہ تعالی نے اس مورت کی وجہ سے ہدایت دی۔وہ خود بھی مسلمان ہو کی اوروہ لوگ بھی مسلمان ہو محیاتو برحضور کا مجر ہ تھا کہ قبیل بإنى اس قدراوكول وسيراب كركيا عادت فل النوت ادهاصات كهلات بي ادر بعداز نبوث جزات النع (ازمرتب)

تشريح ازييخ محتكوبي \_ علامات نبوت المنع علامات نبوت معجزات نبوى مراديس \_اوراس مين محابرام كىكرامات بمي

شامل ہیں۔ کیونکدولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور اس بی آئندہ پیش آنے والے واقعات۔ قیامت کی علامتیں اور جوفیب کی خبریں آپ کی بتلائی جائیں وہ سب اس میں داخل ہوں محے۔

تشری از بیشی زکریا ۔ حافظ فرات بین کے طلاحت کی ہادراس سے مصنف کی فرض جورات اور کرامات بیں اوران دونوں بیں بیفرق ہے کہ جو واقعی ہوتا ہے۔ جس بی جوالے والوں کو جانے دیتا ہے۔ کہ بیس نے ایسا فارق حادت کام کیا ہے جو بشر کی طاقت دونوں بیں بیفرق ہے کہ جو واقعی ہوتا ہے۔ جس کا چینی کی طاقت سے باہر ہوتا ہے آپ کا اشر مجر وقر آن مجد ہے۔ جس کا چینی آج بھی فصحاً اور بلغا کو دون در ریا ہے فاتو ا بسورة من مطله الا یقد سے باہر ہوتا ہے آپ کا اشر مجر وقر آن مجد ہے۔ جس کا چینی کہ انا اعطید ک الکو فر ہاور مقدم سلم بیل طامہ نووی نے آپ کے جو ات کی اتعدادا کی ہزار دوسوے زائد کھی ہے۔ بعض نے تین ہزار بخلائی ہواور فی الاسلام بعث نہوی کے بعداوراس کے الم حاصات کو می حام نے اکمیل بیل جس بی ہوگئے۔ فی دیو بینی جھے بھی پائی تلاش کرنے والے سواروں بیل آپ نے بھیج دیا۔

حديث (١٨) حَلْكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِالِخ عَنُ آنَسٌ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَآءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي اِلْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَآءُ يَنُبُعُ مِنُ بَيْنِ آصَابِعِهِ فَتَوَطَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِاَنَسٌ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلْتَ مِائَةَ اَوْزُهَآءَ ثَلَاثٍ مِائَةٍ.

ترجہ۔ حضرت الس فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا۔ جب کدآب زوراً کے مقام پر تصافی آپ نے اپنا ہاتھ مہارک برتن ہیں رکھ لیا تو پائی آپ کی الکیوں کے درمیان سے الملے لگا تو ساری قوم نے وضو بنائی حضرت ال وہ فرماتے ہیں ہیں نے حضرت الس سے بع جھاآپ لوگ کتنے تھے انہوں نے فرمایا تین سویا تین سوکھ ریب تھے۔

تشريح از قامي \_ ان دونون مدينون سے تكثير الماء كا جو وابت موا۔

حديث (٩ ٣٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الخَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكُ آنَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتُ صَلُوةُ الْعَصْرِفَالْتُمِسَ الْوُضُوَّءُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلإَنَاءِ فَآمَرَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلإَنَاءِ فَآمَرَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلإَنَاءِ فَآمَرَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْإِنَاءِ فَآمَرَ النَّاسُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَتَوَطَّنَا النَّاسُ حَتَّى تَوَطَّنُوا مِنْ عَدُدِ الجِرِهِمُ.

ترجمد حضرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوش نے ديكھا جب كه عمرى فماز كا وقت ہوكيا لوگ پانى كو اللاش كرر ہے ہے تو اكو پانى ند ملا تورسول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے وضوء كا پانى لا يا كيا تو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنا ہاتھاس برتن ميں ركھ ديا \_ فركوكوں كو تكم ديا كہ وہ اس سے وضوء بنا كيں \_ تو ميں نے پائى كود يكھا كہ وہ آپ كى الكيوں كے درميان يہے سے لكل دہا ہے رسب نے وضو كيا حتى كمان كے اقل سے آخر كيك سب آ دميوں نے وضو بناليا۔

حديث (٣٣٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ الْمُبَارِكِ الْحَ حَدَّثَنَا ٱنْسُّقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنُ ٱصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوْا يَسِيْرُوْنَ فَحَصَرَتِ الصَّلُوةُ فَلَمُ يَجِدُوْا مَآءً يَتَوَطَّوُونَ فَانُطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَجَآءَ بِقَدَحِ مِّنُ مَّآءٍ يَّسِيُرٍ فَاخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَطَّأً ثُمَّ مَدُّ اَصَابِعَهُ الْاَرْبَعُ عَلَى الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ قُومُوْا فَتَوَطَّؤُا فَتَوَطَّأً الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيْمَا يُرِيُدُونَ مِنَ الْوَضُوءِ وَكَانُوا سَبُعِينَ اَوْ نَحْوَهُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴿

ترجمد حضرت اکس بن مالک فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اپنے کس سفر میں ہا ہرتشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ ان لوگوں کو تلاش کے باوجود پانی ندل سکا کہ جس سے وہ لوگ وضو کرتے ۔ آخرقوم میں سے ایک آ دمی ایک بیالے میں تعوز اسا پانی لے آیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کروضو بنائی پھرا پی چارا لگیاں پیالے کے اوپر دراز کردیں۔ پھر فرمایا اٹھواور وضو بناؤ۔ تو ساری قوم نے وضو بنائی اور وضو میں بھی وہ جس قدر مبالفہ کرنا چاہتے ہے۔ انہوں نے ایسا کیا۔ اور وہ سرتاس کے برابر تھے۔

حديث ( ٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيُرِ النِّعِ عَنُ آنَسُّقَالَ حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيْبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنُ حِجَارَةٍ فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَآءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَمَّ اَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي مُخْضَبِ فَتَوَضَّا اللهُ عَلَيْهِ كَفَّهُ فَصَمَّ اَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي مُخْضَبِ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا قُلْتُ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

تَشْرَى الْ قَامَیُ ۔ حَرْت الْ کُل روایت چارطرق ہے مروی ہے جس میں عدد کا اختلاف ہے۔ کہیں تین سو کہیں سر کہیں اسی وغیرہ آئے تھو تھو تکہ بدوا تعات مختلف متابات کے ہیں۔ کوئی زور اء کا ہے۔ کوئی خیبر کا ہے کوئی کہیں کا لہذا اختلاف امکنه میں الْی نہیں ہے۔ حدیث (۲۳۲۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِیُلَ الْحَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ گَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَیْبَةِ وَالنَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَکُوهٌ فَعَوَضًا فَجَهِشَ النَّاسُ نَحُوهُ فَقَالَ مَا لَکُمُ قَالُوا لَیْسَ عَنْدَا مَاءٌ فَتَوَضَّا مَا مُکُونَ فَقَالَ مَا لَکُمُ قَالُوا لَیْسَ عِنْدَا مَاءٌ فَتَوَضَّا وَلَو مَنْ اَللهُ عَلَیْهِ وَکُونَةً فَتَوَضَّا وَلَو كُنَّا مَا بَیْنَ یَدَیُکُمْ فَوضَعَ یَدَهُ فِی الرَّکُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَکُورُ بَیْنَ اَصَابِهِ اِللّٰ کَنَّا خَمْسَ عَشُرَةً مِائَةً . کَامُعَالِ الْعُیُونِ فَشَوِبُنَا وَتَوَضَّانَا گُنَّا کَمُ کُنْتُمْ قَالَ لَو کُنَّا مِائَةَ الْفِ لَکُفَانَا کُنَّا خَمْسَ عَشُرَةً مِائَةً .

ترجمد حضرت جابر بن عبداللہ قرماتے ہیں کہ حدید ہے دن اوگ بیاہ ہوئے۔ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چڑہ کا چھاگل تھا۔ تو اوگ جلدی جلدی پانی لینے کیلئے آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ نے پوچھا تہبیں کیا ہوگیا کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضوکریں بلکہ چینے کا پانی نہیں ہے صرف اس قدر پانی ہے جوآپ کے سامنے رکھا ہے۔ پس آپ نے اس چھاگل میں ہاتھ رکھا تو آپ کی الکیوں سے پانی ایسے بھوٹ کر بہنے لگا جیسے چشموں سے پانی اہل کر لکاتا ہے۔ پس ہم نے وہ پانی بیا بھی اور وضوبھی بنائی۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کدیس نے حضرت جابڑے پوچھاتم اس وقت کتے آدی تھے۔انہوں نے فرمایا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں کافی ہوتا۔ویسےاس روز ہم بندرہ سوآدی تھے۔

حديث (٣٣٢٣) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَعِيُلَ الْحَ عَنِ ٱلْبَرَآءِ ۗ قَالَ كُنَّا يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ اَوْبَعَ عَشَرَةَ مِاثَةً وَالْحُدَيْبِيَّةُ بِنُرٌ فَنَزَحْنَا حَتَّى لَمْ نَتُرُكُ فِيْهَا قَطُرَةً فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفِيْرِ الْبِهُرِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِثْرِ فَمَكَثْنَا غَيْرِ بَعِيْدِ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى وِيْنَا وَرَوَثَ اَوْ صَدَرَثُ رِكَابُنَا.

ترجمد حضرت براءبن عازب قرماتے ہیں کہ حدیدیا کے دن ہم چودہ سو سے ذیادہ تھے۔اور حدید بیا یک کنواں ہے جس کا پانی ہم نے اتنا کھیٹیا کہ اس میں ایک قطرہ بھی ہاتی نہ چھوڑا تو جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی من پر بیٹھ گئے جناب نہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مذکا یا کل فرمائی اور کنویں کے اندر تھوکا ہی تھوڑی دیر ہم تھم سرے دہ بھرہم نے پانا تاثروع کم ایم ہال تک کہ ہم خود بھی سیر ہو گئے اور ہماری سواریاں بھی سیر ہوگئے اس پر ہوگراوٹیں۔

حديث (٣٣٢٨) حَدَّتَنَا عَبْدِ اللهِ بَنُ يُوسُفَ النَّح اللهُ اللهِ عَنْ مَالِكُ يَقُولُ قَالَ اَبُوطُلُحة لَا مُ مَسلَمُ النَّهُ مَالِكُ يَقُولُ قَالَ اَبُوطُلُحة لَا مُ مَسلَمُ اللهُ عَنِهُ اعْدِد اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ اَللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِيُ وَسُلُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلْهُ وَلَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ترجمہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلح نے اپنی کہیوی اسلیم سے کہا کہیں نے جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی آ وازکو کمز ورسنا ہے۔ جمعے اس میں بھوک محسوس ہوتی ہے۔ پس تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں پس انہوں نے جو کی کھے دو مرے کے ساتھ لپیٹ لیا۔ پھر اس کو میرے ہاتھ کے بیچے دھنسا دیا یا چھپادیا اور روثیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ لیا۔ پھر ان کو میرے ہاتھ کے بیچے دھنسا دیا یا چھپادیا اور روثیوں کو ایک دوسرے میں مروثر دیا ہو۔ پھر انہوں نے جمعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت ہیں بھتے دیا۔ پس ہیں ان کو لے کر چا تو ہیں نے جناب کو مبودیں پایا جب کہ آپ کے ہمراہ اور لوگ بھی ہے تو ہیں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پس آپ نے بھے سے پوچھا کیا جہیں ابوطلح نے بہجا ہے۔ ہیں نے کہا ہاں! پھر فرمایا کھانا دے کر۔ ہیں نے کہاں ہاں! تو جناب رسول الندھ لیہ وکلم نے اپنے ساتھ والوں سے فرمایا ہے وہ سب لوگ چل پڑے۔ ہیں ان سب کے آگے چل رہا تھی بہاں تک کہ ہیں ابوطلح کے باس پہنچا اور ان کواطلاع دی تو حضرت ابوطلح نے امسلم سے نے مہاں کہ تر جانے والا ہے۔ تو حضرت ابوطلح نے نے مالاع دی تو حضرت ابوطلح نے نے ہیں۔ اور ہمارے باس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم ان سب کو کھلائے ہیں۔ تو حضرت امسلم نے فرمایا کر اسلم اللہ علیہ وکل کر آئے خضرت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکل کر آئے خضرت ابوطلح ان کے ہمراہ سے تو جناب مول اللہ ملی اللہ علیہ وکل کر آئے خضرت ابوطلح ان کے ہمراہ سے تو جناب مول اللہ ملی اللہ علیہ وکل کر آئے خضرت ابوطلح ان کے ہمراہ سے تو جناب مول اللہ ملی اللہ علیہ وکل کر آئے خضرت ابوطلح اللہ علیہ وکل کی سے تھی نچو ڈاجس نے سالن کا کام دیا پھر آئے خضرت رسول اللہ ملی اللہ علیہ ملی تھی ہے تو حسن اللہ علیہ میں ہے کہ مورہ ہم ہے تو دس آ دی آئے باہوں نے کھایا یہاں تک کہ سر ہو گئے بھر دہ ہم کے تو دس آ دی اورکوا جازت بی ابول سے کہ اس طرح ساری تو م نے بیٹ بھر کھانا کھایا۔ اور با ہر کل گے۔ پھر دس اورکوا جازت بی ۔ اس طرح ساری تو م نے بیٹ بھر کھانا کھایا۔ اور با ہر کل گے۔ پھر دس اورکوا جازت بی ۔ اس طرح ساری تو م نے بیٹ بھر کھانا کھایا۔ اور با ہر کل گے۔ پھر دس اورکوا جازت بی ۔ اس طرح ساری تو م نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ اور با ہر کل گے۔ پھر دس اورکوا جازت بی ۔ اس طرح ساری تو م نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ وہ بارکل گے۔ پھر دس اورکوا جازت بی ۔ اس طرح ساری تو م نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ وہ بارکل گے۔ پھر دس اورکوا جازت کی ۔ اس طرح ساری تو م نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ وہ بارکل گے۔ پھر دس اورکوا جازت دی گور ساری تو م نے پیٹ بھر کھا۔

حديث (٣٣٢٥) حَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّالِايَاتِ بَرَكَةً وَانْتُمُ تَعُدُونَهَا تَخُويُهَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفُو فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلَبُوا فَصُلَةً مِنْ مَاءً فَجَاءُ وُا بِإِنَّاءٍ فِيهِ مَآءٌ قَلِيُلَّ فَادُحَلَ يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارِكِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتَ الْمَآءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا فَسَمَعُ بَسُبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكَلُ.

ترجمہ حضرت عبداللہ فرمائے ہیں کہ ہم لوگ قو معجزات نبوی کو مومنوں کیلئے برکت اور بشارت بھتے تھے اور تم لوگ انہیں کافروں کے ڈرانے
کا سبب شار کرتے ہو۔ چنا نچے ہم ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ہمراہ سے کہ پانی کم ہوگیایا تا پید ہوگیا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بچا
کمچا پانی تلاش کروقو صحابہ کرا ہم ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنا ہا تھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا پھر لوگوں سے فرمایا اور آ و
برکت والے پاک پانی کی طرف اور مید برکت اللہ کی طرف سے ہے میراکوئی کمال نہیں ہے۔ تو میں نے پانی کود یکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی الگیوں کے درمیان سے اہل رہا تھا۔ اس طرح ہم کھانے کی تیج شنتے تھے۔ حالا نکداسے کھایا جارہا تھا۔

تشری از شیخ محکوری ۔ نعد الایات ہو کہ النع اسے نسادز مانداور انقلاب امو حیوالی السر کہ خیر شرسے بدل کیا اس کو ا بیان کرنا ہے۔ یعنی یہ آیات الله یع جناب ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں برکت اور مسلمانوں کے لئے خوشخری کا باعث ہوتی تھیں لیکن آج سوائے ڈرانے اور خوف دلانے کے کچھ ہاتی نہیں رہادیکھ موقط سالی زلزلہ وغیر حاسے تخوف ہی رہ گئی ہے۔ عدیعنی شارکودکر کیا اور اس کا ملزوم وجود مراولیا۔ یعنی بھی چیز ہاتی رہ گئی ہے۔

تشريح از يشخ زكريا" - حفرت في كنكوى كانوجيد يكرشراح كانوجيه بهتر ب- چنانچه مافقة مات بي كرآيات يخوارق

حديث (٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ٱبُونُعَيْمِ الْحَ حَدَّثَنِيُ جَابِرٌ ٱنَّ آبَاهُ تَوُقِّىَ وَعَلَيْهِ دَيُنٌ فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ آبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِى إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبُلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ فَانُطَلِقُ مَعِى لِكُى لَا يَفْحَشَ عَلَى الْغُرَمَآءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِّنُ بَيَادِرِ التَّمَرِ فَدَعَا فَمُ الْحَرَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْزِعُوهُ فَاوُفَاهُمُ الَّذِى لَهُمْ وَبَقِى مِثْلُ مَآ أَعْطَاهُمْ.

ترجمدد مضرت جابر مدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کی وفات ہوگئی کدان کے او برقر ضدتھا۔ بیس نے بنا بنی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوکرکہا کہ میرے والدم حوم قرضہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور میرے پاس سوائے مجور کی پیدا وار کے اور کوئی آدنی نہیں ہے۔ اور اس پیدا وار سے کی سال تک ان کا قرضہ اوانہیں ہوسکا۔ آپ میرے ہمراہ چلیں تا کہ قرض خواہ میرے فلا ف بد کوئی نہ کریں۔ تو آپ سمجور کی و میں بیدا وار سے کی سال تک ان کا قرضہ اوانہیں ہوسکا۔ آپ میں اس وسری ڈھیری پرآ مے گھوے کچے پڑھا۔ پھراس پر چڑھ کر بیٹھ مے۔ اور فرم این میں سے ایک ڈھیری کے اور کرد گھوے کھر میا ہوجوتی تھاوہ بھی پوراکردیا اور جس قدر دیا تھا اتنا باتی بھی ہے جاؤ۔ پس آپ نے ان کا جوجوتی تھاوہ بھی پوراکردیا اور جس قدر دیا تھا اتنا باتی بھی ہے رہا۔

تشرت از قاسی " \_ روایات میں ہے کہیں اوس قر ضرمرف ایک یہوی کا تھا جس کوایک تم سے اواکیا گیا اور اس میں سے ستر ووس بھی رہے۔ دوسر سے لوگوں کا قر ضدا در تھم کا تھا جس کو پورا کیا گیا۔

تشری از شیخ منگوی " - لایبلغ قعل ب\_مایخوج سنین فاعل ب\_اور ماعلیه فعول ب\_

تشريح ازييخ زكريا" - قسطلاني فرماتے بين سنين اى فى مدة سنين ماعليه امن الدين.

حديث (٣٣٢٧) حَدِّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ الخ حَدَّثَهُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ آبِيُ بَكُرٌ اَنَّ اَصُحَابَ الصُّقَّةِ كَانُوا انْنَاسًا فُقَرَآءَ وَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اِثْنَيْنِ فَلْيَلْهَبُ بِعَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَلْهَبُ بِحَامِسٍ اَوْ سَادِسٍ اَوْكَمَا قَالَ وَاَنَّ اَبَا بَكُرٌ جَآءَ بِعَلْقَةٍ وَانْطَلَقَ

ر کناشیطان کی طرف سے تھا۔ پھراس میں سے کی لقے کھائے۔ بعدازاں اس کھانے کواٹھا کر جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ جوج کے دفت تک آپ کے پاس رہا۔ ہمارے اورقوم کے درمیان معاہدہ ہوامیعا دفتم ہوجانے پروہ لوگ آگئے ہم ان کی خبر گیری کرتے تھے اورائے نمائندہ تھے۔وہ ہارہ آ دمی نمائندے تھے ان میں سے ہرا یک نمائندہ کے ہمراہ پھولوگ تھے۔اللہ تعالیٰ بہتر جاما ہے کہ ہرنمائندہ آ دمی کے ساتھ کس قدر لوگ تھے۔ بہر حال آپ نے بیکھانا ان کے پاس بھی بھیجا۔ ان سب کے سب نے اس میں سے کھایا یا کوئی اور الفاظ کے۔

تشری از بین محکمگوہی " ۔ ماکناناحل بیخرقدقصہ پہلے بھی گذر چکا ہے۔ بید حضرت ابو بکر صدیق " کی کرامت تھی جونی کا مجرہ ہوتا ہے کہ طعام میں زیادتی ہوگئی کہ پہلے سے تین گنا کھانا ہو ہ گیا۔اور ممکن ہے کہ ترجمہ اکلوامنھا اجمعون سے تابت ہو۔ کیونکہ کھانا پہلے جتنا ابو بکر صدیق " کے کھر بڑھ چکا تھا۔اس سے تین گنازیادہ حضوراکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے مجزہ سے بڑھا۔

تشری از یکی فرکریا"۔ علامین نے اس جگدامتر اص کیا ہے کہ اس جگدتر جمدتو علامات نبوت میں ہے۔اور حدیث ہے کرامت صدیق ثابت ہورہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جزو کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوااورا عجاز کسی کا جواب دیا ہے۔ حواب دیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔اس کے کہ ولی کی کرامت اس کے نبی کا مجزو ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ نیز! شخص میں میں مطابق میت ابھ بھی میں ان کی کرامت فاہر ہوئی اور اکلو ا منھا اجمعون سے نبی کا مجزو ثابت ہوا۔اس طرح علامات نبوت میں دونوں آگئے۔ کیونکہ علامت ہے۔ مجزو میا کرامت دونوں کوشائل ہے۔

حديث (٣٣٢٨) حَدُّنَا مُسَدَّدُ النِّ عَنُ آنَسٌ قَالَ آصَابَ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ قَحُطَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يَخُطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يَخُطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاءُ فَاذُعُ اللهِ عَلَيْنَا فَمَدُ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ آنَسٌ وَإِنَّ السَّمَآءَ لَمِثُلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتُ رِيْحُ الشَّاتُ سَحَابًا ثُمَّ اَرُسَلَتِ السَّمَآءُ عَزَالَيْهَا فَخَرَجُنَا نَخُوضُ الْمَآءَ حَتَى آتَيُنَا مَنَازِلْنَا فَلَمُ نَوْلُ نُمُطُلُ اللهُ مَعْوَلَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهُ عَلَيْنَا فَلَمُ نَوْلُ نُمُطُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا فَلَوْلُ اللهُ عَلَيْنَا فَلَوْلُ اللهِ اللهُ عَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَانَّهَا الْكَلِيلُ . يَحْمِسُهُ فَتَبَسَّمَ ثُمْ قَالَ حَوا لَيُنَا وَلَا عَلَيْنَا فَنَظُرُتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَانَّهَا الْكَلِيلُ .

يَخُطُبُ الى جِذْعِ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ الْيُهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَاتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبُدُّ الْحَمِيْدِ الْخِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد حضرت ابن محرفر ماتے ہیں کہ جتاب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم مجود کے ایک ستون کے سہارے خطبد دیا کرتے تھے جب خبر بنایا کمیا تو آپ اس کی طرف بھر مے تو وہ ستون بچوں کی طرح سسکیاں لے کردونے لگا۔ پس آپ اس کے پاس تشریف لائے اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا تب وہ خاموش ہوادوسری سند بھی ہے جس میں راوی ابن محرفیں۔

حديث ( ٣٣٣٠) حَدَّثَنَا اَبُونُعَيْمِ الْحَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ اَوْ نَحُلَةٍ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَوْ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ آلا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَفَعَ اللَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّحُلَةُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَفَعَ اللّى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّحُلَةُ مِنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّةً اللهِ تَمِنُ آئِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكِّنُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّةً اللهِ تَمِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّةً اللهِ تَمِنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَمَّةً اللهِ تَمِنُ اللهِ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللّهِ كُو عِنْلَهَا.

ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم جمعہ کے دن کسی درخت یا کسی مجود کے سنے کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو افسار کی ایک عودت یا ایک مرد نے کہا یارسول اللہ! کیا ہم آپ کیلئے ایک منبر نہ بنا کیں آپ نے فرمایا تمہاری مرضی! تو انہوں نے آپ کے لئے منبر تیار کرلیا ہی جب جعد کا دن آیا تو آپ منبر کی طرف شکل ہو گئے تو مجود کے تنا نے بچی کی طرح چیخنا شروع کردیا۔ آپ منبر سے انرے اسے اپنے سینے سے لگایا تو دہ ایسے سسکیاں لینے لگا جیسے بچہ لیتا ہے جس کو چپ کرایا جا تا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ خشک تنا اس ذکر الی کے چھوٹ جانے کی وجہ سے روتا تھا جوذکر دہ اپنے یاس منتا تھا۔

حديث ( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا أَسْمَعِيْلُ النِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللهِ مَّ يَقُولُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْهَا فَلَمَّا صُنعَ عَلَى جُذُوعٍ مِنْهَا فَلَمَّا صُنعَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ اللَّي جِذْعِ مِنْهَا فَلَمَّا صُنعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعُنَا لِلْإِكَبِ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَى جَآءً النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنتُ.

ترجمد حضرت جابر بن حبداللہ قرماتے ہیں کہ مجد نبوی مجور کے تنوں کے اوپر چیت دی گئی جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینا شروع کرتے تو ان جس سے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہے۔ اس جب آپ کے لئے منبر بنادیا عمیا تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ تو جم نے اس ستون کی الیمی آ وازشی جیسے دس ماہ کی حالمہ اوٹنی اپنے نبچے کے فراق میں روتی ہے۔ تو جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس عرب کا تب اس کوسکون حاصل ہوا۔

تشری از قاسی " ۔ امام شافع" فرماتے ہیں کہ جوجوانعام کی نی کواللہ تعالی نے عطافر مایا وہ محرصلی الشعلیہ وسلم کو بھی عطاء ہوا۔ اگر عیسیٰ " کواحیا مردق مردوں کوزندہ کرنے کام مجزہ دیا گیا۔ تو جناب محرصلی اللہ علیہ وسلم کو حنین جلاع لینی اسٹن حنانہ کام مجزہ عطا ہوا۔ جواحیا مردتی کی مجزہ سے بڑھ کرہے۔ کیونکہ خٹک سے میں تو مجمعی حیات کے آثار تھے ہی نہیں۔ م حسن بوسف دم عيلي يد بيضاداري آنچيخوبال مددارنداتو تنهاداري

مولا ناروم فرماتے ہیں۔استن حنانداز بجررسول نالد منبرو بچوں ارباب عنول مندت بودم توازمن تاخی مندخودرا تو منبرساخی حضرت مولا نامور قاسم نا نوتوگی نے تقریر دلیدیریس یقین کی تین قسمیں بیان کی ہیں ۔علم المیقین ،عین المیقین اور حق المیقین فرماتے ہیں کہ فراق اور محبت میں رونا بید حق المیقین کے درجہ کے حصول کے بعد ہوتا ہے۔ جب مجود کے ایک خشک سے شل حق المیقین پیدا ہوگیا تھا تو محابہ کرام اور انسان سے ان کے جذب واشتیاق کے کیا کہنے جوانہوں نے آپ کی وفات پرجس صبر کا مظاہرہ کیاوہ قابل رشک ہے۔

حُديث (٣٣٣٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ النِ عَنُ آبِي وَآئِلِ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ وَبِسَنَدِ آخِرِ عَنْ حُذَيْفَةُ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ آيُكُمْ يَحْفَظُ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ آنَا آحُفَظُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِىءٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَةُ الرَّجُلِ فِي آهُلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تَكَفِّرُهُ الصَّلُوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْامُورُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ لَيُسَتُ هَذِهِ وَلَكِنَّ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوجِ وَالصَّدَقَةُ وَالْامُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ لَيُسَتُ هَذِهِ وَلَكِنَّ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوجِ السَّحَدِ قَالَ يَا مَيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا بَاسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ اَوْ لَيُسَالًا عَلَمْ عُمَو الْبَابُ قَالَ نَعْمُ كَمَا انَّ دُونَ غَدِا لَيْكَ مَلَونَا لَيْسَ بِالْاَعْالِيطِ فَهَبُنَا انْ نَسْأَلَهُ وَامَرَنَا مَسُرُوقًا فَسَالَةً مِنَ الْبَابُ قَالَ عُمَّرُ.

ترجمد حضرت مذیفہ سے مروک ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایاتم ہیں ہے کس کوفتنہ کے بارے ہیں جناب رسول الله صلی الله علیہ وہلم کا قول یاد ہے۔ حضرت مذیفہ نے فرمایا ایک الله علیہ وہلم نے فرمایا تھا جھے ای طرح یاد ہے۔ آپ نے فرمایا او واقعی تم جری ہو فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزمائش تو آدمی کی مال ہیں۔ اپنے اہل وعیال ہیں اور اپنے پڑوی ہیں ہوتی ہے۔ جس کا کفارہ نما نہ صدقہ فیرات امر بالمعروف اور نمی عن المئر ہے۔ حضرت عرف نے قرابی میر اسوال اس کے متعلق نہیں لیکن اس فتنہ کے بارے ہیں ہے جو سندر کی موجوں کی طرح حرکت کرے گا۔ اور کسی کوئیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤ مین! آپ کواس کی کوئی فکر مذکر نی چاہئے کیونکہ آپ نے اور اس کے درمیان ایک بندوروازہ ہے۔ حضرت عرف مایا وہ دروازہ کھو لا جائے گایا تو ڈاجائے گا انہوں نے فرمایا بلکت و ڈاجائے گافرمایا ہے اس میں کہا کہ کیا حضرت عرفواں دروازہ کو جا سے انہوں نے کہا ہاں ایسے علم ہے جیسے کل سے پہلے دات کا آپ بلائی ہوگا اس سے حسل ہوتا ہے دیا تو حدیث نبوی ہے ہی ہم اوگ ان سے بیا دات کا آپ بلائی ہوگا ان سے بیارت کے آپ کی میں کہا کہ کیا حضرت عرفواں اور پہلی نہیں ہے۔ جس کا سے تعلق ہوتا ہے دیتو حدیث نبوی ہے ہی ہم اوگ ان سے اس بارے میں پوچھنے سے ڈر گے جم نے حضرت مروق سے کہا کتم پوچھوتو انہوں نے بوچھا کہ دروازہ کون ہے فرمایا حضرت عرفق ہوتا ہے دو میٹ نبوی ہے ہی ہم اوگ ان سے اس بارے میں پوچھنے سے ڈر گے جم نے حضرت مروق سے کہا کتم پوچھوتو انہوں نے بوچھا کہ دروازہ کون ہے فرمایا حضرت عرف ہوتا ہوں۔

تشری از پین گنگوہی ''۔ قال حدیفة انااحفظ النع حضرت مذیفہ بریے وی حافظه والے تھے۔ جناب بی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے اکثر نظیات کے اکثر الفاظ انہیں از برہوتے تھے۔

تشری از بین زکریا"۔ حفرت حذیفہ ماحب سررسول الله ملی الله علیه وسلم تصیعیٰ راز دار تے۔اورفتن کے بارے میں ان سے روایات کیرہ واروہوئی ہیں۔ چنانی حضرت ابودردا ہ نے حضرت علقہ سے فرمایا الیس ابو در داء صاحب السو الذی لا بعلمه عیرہ کہ کیا

تمبازے اندروه راز دارلیس بےجس کے بغیروه راز اورکو کی نیس جاتا۔

تشری از قاسی " ۔ اللسنت والجماعت کے زدیک کہاڑکا کفاروتو توبہ ہے صفائر کا کفارہ حسنات ہیں۔ موج البعو سے مرادیہ ہے کہ خت جھڑے ہوں گے۔جس سے گالی گلوچ اوراز ائی تک نوبت پنچے گی۔

حديث (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ الخِي عَنُ أَبِي هُوَيُواً عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِغَارَا لَاعْيُنِ حُمْرَ الْوَجُوهِ وَلَفَ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِغَارَا لَاعْيُنِ حُمْرَ الْوَجُوهِ وَلَفَ الْاَهُوكِ كَانَ وُجُوهُهُمْ الْمُجَانُ الْمُطَرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كِرَاهِيَةً لِهِلَا الْاَمْرِ حَتَى يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ حِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمْ فِي الْإسْلَامِ وَلَيَاتِينَ عَلَى اَحَدِكُمْ وَمَا لَهِ. وَمَا لِهِ. وَمَا لِهِ.

ترجہ۔حضرت ابد ہرمی جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہتمباری جگہ رک قوم ہے ہوگی جن کے جو تے بالوں والے ہوں کے اور یہاں تک کہتمباری جگہ ترک قوم ہے ہوگی جو ٹی چھوٹی چھوٹی اس کے کہتمباری جگہ ایک ایک تو میں ہوگی جو ٹی جھوٹی جھوٹی تھوں والے سرخ چرے والے اور تھا ہوگی ہیں۔ اور تم الوگوں میں ہے بہتر اس مختم کو پاؤ سے جواس امر حکومت ہے خت کراہت کرنے والا ہوگا۔ یہاں تک کہجوراً اس جی بنتلا ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ کا نوں میں سے بہتر اس مختم کو پاؤ سے جواس امر حکومت ہے خت کراہت کرنے والا ہوگا۔ یہاں تک کہجوراً اس جی بنتلا ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ کا نوں کی طرح اجھے ہرے ہوئے ہیں لیکن جوز مانہ جہالت جی بہتر تھا وہ زباندا سام جی بہتر رہے گا اور تم پرایک ایساز ماند آئے گا کہ میراد یکنا اس کو اتنا محبوب ہوگا کہ وہ اہل وہ بال ور مال ودولت جیسی چیز دل کی برواہ بیس کرے گا۔

حديث (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا يَحَيَّى الْحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوْرًا وَكِرُمَانًا مِنَ الْاَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ فُطُسَ الْاَنُوْفِ صِغَارُ الْاَعْيُنِ وَجُوهُهُمُ الْمُطَرِقَةُ يَعَالُهُمُ الشَّعُرُ تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبُدِ الرَّزَاقِ.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس دنت بک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم لوگ عجم کے شہروں خوز اور کرمان کے لوگوں سے جنگ کرو کے بین کے چبر سرخ ہوں گے۔ تاک چپٹی یا پھیلی ہوئی ہوگی ۔ چپوٹی تی تھیں ہوں گی کو یا کہان کے چبرے دو ہری کو ٹی ہوئی ڈ حالوں جیسے ہوں کے ۔اوران کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔

تشری از قاسی " بوز بلا د اهواز تستو اور کومان برسب خواسان اور بحو الهند کے علاقے ہیں۔ خواسان اور سجستان کے درمیان واقع ہیں علامہ کرمائی " نے اشکال واردکیا ہے کہ ان دوولا بنوں کے لوگ ان صفات والے ہیں ہیں۔ جواب بہ ہے قیامت کے قریب قریب ان صفات والے ہوں کے لین بعد میں ایسے ہوجا کیں گے ۔ یا یہ کہ بنسب تعرب کے بیترک کے والع میں سے ہیں۔ بیلی فرماتے ہیں کی کشری ہے کہ ترک کی دوشمیں مراد ہوں ایک کے اصول خوز میں سے ہوں اور دوسری کے کرمان میں سے ہوں۔

حديث(٣٣٣٥)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اَنَهْنَا اَبَا هُرَيْرَةٌ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ مِنِيْنَ لَمُ اَكُنُ فِي سِنِيْ اَحْرَصَ عَلَى اَنْ اَعِيَ الْحَدِيْثَ مِنِيْنَ فِيْهِنَّ سَمِعْتُهُ

يَقُولُ وَقَالَ هَٰكُذَا بِيَدِهِ وَبَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُو قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمُ اَهُلُ الْبَارِزِ.

ترجمد قیس فرماتے ہیں کہ محضر َ ابو ہریرہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیں جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تین سال تک رہا۔ اس مدت بیں میرے سے زیادہ حریص کوئی نہیں تھا کہ بیں ان تین سالوں بیں جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث محفوظ کرلوں۔ بیل نے ان سے سنا اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے تھے قیامت قائم ہونے سے پہلے تم لوگ ایک ایسی قوم سے لڑائی لڑو مے جن کے جوت بیل مرادلیا ہالوں والے ہوں می اور بعض نے جال مرادلیا ہے کوئلہ پہاڑ بھی روئے زیمن سے محلتے اور ظاہر ہوتے ہیں۔

تشری از بین محکمونی " ۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ تین سال حضور کی مجت میں رہے تو جن روایات میں اس سے زیادہ سال دارد ہوئے ہیں وہ اسکے منافی نہیں ۔ کیونکہ ان تین سالوں میں حضرت ابو ہر پر ہاکوا حادیث کے منبط کرنے کا زیادہ حرص تھا۔

ترجمه معفرت عمروبن تخلب فرماتے بین کمیں نے جناب رسول الله سلی الله علیہ سے منافر ماتے متے کہ قیامت سے پہلے پہلے آ ایک آق م سے جنگ کرو گے جو بالوں کے جوتے استعال کرتے ہوں گے اورائی آق م سے جنگ اُڑو گے جن کے چرے ڈنل سلائی والی ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ حدیث (۳۳۳۷) حَدَّثَنَا الْحَکُمُ مُنُ نَافِعِ الْحَ آنَا عَبُدَ اللهِ مُنَ عُمَرٌ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَلَا يَهُودِي وَرَآئِي فَاقْتُلُهُ.

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہتم سے یبودی جنگ کریں مے جب کہتم لوگ ان پر غالب رہو مے یہاں تک کہ پھر کہے گااے مسلمان سے یہودی میرے پیچے چمپا ہوا ہے اسے قل کرو۔

حديث (٣٣٣٨) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةَ النِّحَ عَنُ آبِيُ سَعِيُدِ ۚ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ النَّاسِ زَمَانٌ يَغُرُّونَ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيُقُولُونَ نَعَمُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيُقُولُونَ نَعَمُ فَيُقَتِّحُ لَهُمُ .

ترجمد حضرت ابوسعيد جناب ني اكرم سلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بيل كمآب فرمايالوگوں پرايك ايساز مائد كي اجس ميل وہ جها

دکریں مے توان سے بو چھاجائے گا کہ کیاتم ہیں کوئی ایسا محض موجود ہے جس کو جناب رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم کی محبت نصیب ہوئی ہوتو لوگ کہیں مے ہاں۔ پس اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوگی پھر جہاد کریں کے تو بو چھاجائیگا کہتم ہیں سے ایسا محض موجود ہے جس نے صنور رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم کے محابہ کی محبت اختیار کی ہو۔ تو کہا جائے گا کہ ہال موجود ہے تواس کی دیدسے نہیں فتح حاصل ہوگ۔

تشری از شیخ گنگوہی "۔ هکذا بیدہ سے ان بلا دی طرف اشارہ ہے جہاں جگ بر پاہوگ فیفت لهم لین اس محالی باتا بھی ک برکت سے ان کوفت ماصل ہوگ ۔ میک ترجمہے۔

تشری از شیخ زکریا"۔ هکدابیده کافائده جوشی کنگوئی نے بیان فرایا ہے۔ چاروں شراح میں سے کی نے اس طرف توجہ نہیں فرائی۔ اور میر سے نزد یک ان کے وقائع کے بعد قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور بیر منداحہ میں اشارہ آیا ہے۔ هکذا بیدہ قریب من بین بدی الساعة النے اور ایک روایت میں جوشے طبقہ کا بھی ذکر ہے۔ مگروہ روایت شاذہ ہے۔ امل تین طبقہ میں۔ سے ایمین ۔ تی تا بعین ۔ تی تا بعین رحمهم الله .

حديث (٣٣٣٩) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَكُم النِح عَنُ عَدِي بَنِ حَاتِم قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ آتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ آتَاهُ اخَرُ فَشَكًا قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِى هَلُ رَأَيْتَ الْجِيْرَةِ قَلْتُ لَمْ اَرَهَا وَقَلْ أَنْفِثُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حِياةً لَتَوَيْنُ الظَّمِنْنَة تُوتَحِلُ مِنَ الْمِعْرَةِ حَتَى تَطُوق بِالْكُمْبَةِ لَا تَجَافُ آحَلًا إِلَّا اللهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَهُنَ نَفْسِي فَآيَنَ دُعَّالُ طَيِّ الْمُعْرَةِ وَلَيْنَ لَمُعْرَوا لَهَ لِللهُ وَلَيْنَ طَالْتُ بِكَ حَياةً لَتُونُوا كَنْسُوى قُلْتُ كِسُرَ بُنُ هُرُمُو قَالَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْلَقَيْنَ اللهُ اَحَدُّكُمْ يَوْمُ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَةُ وَبَيْنَةً تَرْجَمَانُ كَثُولُ عِلْمُ وَلَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ فَلا يَرِى إِلّا جَهَنَّمَ وَلَيْقَالُ مَنْ يَسْبُوهِ فَلا يَرِى إِلّا جَهَنَّمَ وَلَيْقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ وَكُنْ يَكُولُ عَلَى يَشَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَكُولُ اللهُ وَيُولُولُ اللهُ وَكُنْ كُلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ وَيُولُولُ اللهُ وَكُنْ يَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَوَونُ مَا قَالَ عَدِى فَوَلَا اللهُ وَلَكُمْ وَلَكُ مِنْ الْحِيْرَةِ جَتَى تَطُوفَ بِالْكُمْبَةِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ وَلَيْنَ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَوَوْنَ مَا قَالَ اللهُ وَكُنْ كُمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَوَوْنَ مَا قَالَ اللهُ وَكُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

ترجمد حضرت مدى بن حاتم افرماتے بين كدري اثنا بي جناب بى اكرم سلى الله طيدوسلم كے پاس تفاكه الم اكيد آدى آيا۔ لى اس في بحوك ك شكايت كى دائي كى شكايت كى قرآب نے جھے ہے جھا ہے مدى الكي تو خيره شهرد يكھا ہے۔ يس نے كہا حضرت البيس ديكھا البند جھے اسكے متعلق بتلايا كيا ہے كہ كوفدك پاس ايك شهر ہے آپ نے فرمايا اگر تيرى زعر گى نے تير سے سے وفاكى تو توايك كها وصوار مورت كو ضرور دركھے گا جو جروى سلے كى يہاں تك كركوبكا طواف كرے كى الله كے سواكى سے نيس ور سے كى يس نے اسپنے دل يس كها

تشری از پین گنگوبی " ۔ کسوی بن هومز کانام درسری مرتباس لئے دہرایا که حفرت عدی اے مال بیجھتے تھے کہ سری بن هرمز سپر طاقت بھی مفتوح ہوگی ۔ کیونکدہ دنیا کے ظیم بادشاہوں میں سے تھا۔ شایدادر کسری سرادہواس لئے انہوں نے دور بارہ سوال کر کے اس کی تو تشری کرائی۔ تشریخ از بین نے رکر بیان ۔ کسری فارس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ یہ تفتگو کسری بن هرمز کے دور کی تھی۔ چونکہ کسری فارس کی عظمت حضرت عدی کے دل میں تھی۔ اس کو فتح کرنا ان کے نزدیک مستبعد تھا۔ چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی پیشکوئی پوری ثابت ہوئی خود حضرت عدی جینی شاہد ہیں۔ بیغیب کی خبر تھی جو علامات نبوت میں سے ہے۔ ترجمہ فابت ہوا۔

حدیث (۳۳۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ سَمِعَتُ عَدِیًا کُنْتُ عِنْدَ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. ترجمہ کل بن خلیف فرماتے ہیں کہ میں نے معرت عدیؓ سے سافرماتے تھے کہ میں جناب نبی اکرم سکی اللہ علیہ وکلم کے پی تعااس سے بد فابت کرنا ہے کھل دادی کا ساع عدی سے مراحۃ ہے۔

حديث (٣٣٣١) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ شُوْجِيْلَ الْحَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَج يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَج يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى الْمُ الْحَدُ صَلُوتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُكُمُ وَأَنَا شَهِيئَدٌ عَلَيْكُمُ إِنِّى وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَى حَوْضِى الْأَنَ وَآتِى قَدْ أَعْطِيْتُ خَوَآتِنَ مَفَاتِيْحِ الْاَرْضِ وَآتِى وَاللَّهِ مَا آخَافُ بَعُدِى آنُ تُشُوكُوا وَلَكِنُ آخَافُ آنُ تَنَا فَسُوا فِيْهَا.

ترجمد حضرت عقبہ بن عامر جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم بروایت کرتے ہیں کہ آپ ایک دن باہرتشریف لائے اور شہداً احد پرایسے مباز پڑھی جیسے مردہ کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے پھرمنبر پرتشریف لا کرفر مانے لگے کہ بین تنہارا نمائندہ اور ختنا میں ہوں۔اور جمعے اپنے اور بھے زمین کے خزانوں کی جابیاں دے دی گئی ہیں۔اور جمعے اپنے اور بھے اور

13.

تمہارے مشرک بنوں کے بچاری مونے کا خطر ہیں البتہ اگر مجھے خطرہ ہے تو یہ کہ تمہاری رغبت اور مقابلہ دنیا کے بارے میں موگا۔

تشریک از قاسمی است ملی علی اهل احدامام نودی فرماتے ہیں کہ اس سے دعامراد ہے۔ علامی فی فرماتے ہیں کہ مدیث سے ثابت ہے کہ بہت مدت کے بعد آپ نے شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتا ہے۔ امام ابوطنیفہ کا بھی مسلک ہے۔ یہ احدیس نماز اس لئے ترک کردی گئی کہ آپ اور مسلمان بہت مشغول تھے۔ فراغت ہی نہیں تھی وہ دن مسلمانوں کیلئے بہت خت تھا۔ اس لئے نماز ترک کردی گئی جو بعد میں اوا ہوئی۔ بحث گزر چک ہے۔ (کتاب البخائز)

حديث(٣٣٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْحُ عَنُ أَسَامَةٌ قَالَ أَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمِ مِنَ الْاطَامِ فَقَالَ هَلُ تَرَوُنَ مَا آرَى إِنِّيُ آرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمُ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ

ترجمد حضرت اسام قرماتے ہیں کہ جناب ہی اگر ملی الله علیہ وسلم نے مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر چڑھ کرجھا تکا فرمایا کہ کیائم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تبہارے گھروں میں ایسے تھس رہے ہیں بیسے بارش کثرت سے ہوتی ہے۔اس سے ان ازائیوں کی طرف اشارہ ہے جو آپ کے بعد طاہر ہوئیں رحرہ کا واقعہ اوردیگر حروب مدیند۔

حديث (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ النِّحَ عَنُ زَيُنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَ عَلَيْهَا فِزِعًا يَقُولُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَيُلَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَوْمِ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلَ هَلَا وَحَلَّى بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلِيُهَا فَقَالَتُ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آنَهُلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ جُوجَ مِثْلَ هَلَا وَحُلَّى بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلِيْهَا فَقَالَتُ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آنَهُ لَكُ وَقِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعْمُ إِذَا كُثَرَ الْحَبَثُ وَعَنِ الزُّهُرِيُّ حَدَّثَتِي هِنْدٌ بِنْتُ الْحَارِثِ آنَ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ اِسْتَيْقَظَ النَّيِقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الْخَوْرَائِنِ وَمَا ذَا أَنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ.

ترجمد حضرت زینب بنت جھٹ سے مروی ہے کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مجبرائے ہوئے تشریف لائے فرمائے سے ا الدالا اللہ ہلاکت ہے عرب کیلئے اس برائی سے جو قریب آردی ہے۔ آج یا جوج و ما جوج کی دیواراس طرح کھول دی گئے۔ ہجر آپ نے اپنی اور اسکے متعمل والی انگلی سے حلقہ بنایا حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے دسول کیا ہم ہلاک ہوجا کیں گے۔ حالا تکہ ہمارے اندر تو نیک لوگ بھی ہوں کے۔ آپ نے فرمایا ہاں جب کہ خباخت زیادہ ہوجائے گی۔ دوسری سندز حری سے حضرت ام سلم قرماتی ہیں کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے فرمایا سجان اللہ کس قدر فرزانے اتارے مے اور کس قدر فرنے اتارے مے۔

تشری از قاسمی " ویل فلعو ب یعن ایک ایدالشر ہوگا جو عرب ہے جنگ کرے گا۔ بعض نے فضر او لئے ہیں جو عرب میں فاہر ہوں کے۔ ان میں آن اور بعد کے فتے ہیں جو اب تک جاری ہیں۔ خلا مدید ہے کہ فقو حات کی کثرت ہوگی مال زیادہ ہوگا۔ حمد پیدا ہوگا جس سے خوزیزی پیدا ہوگی ۔ اور بعض نے اس سے ترک مراد لئے ہیں۔ جنہوں نے فلیفہ منتقم ہاللہ کو آئی کیا۔ پھر جو فتے بغداد اور دیگر بلا داسلام میں مجھلے یہاں تک کو وقع دجال تک جاری رہیں گے۔ کو العجب خب سے مرادش و فجور ہے یا زنا اور اولا دزنا مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ غرضیکہ آپ نے خواب میں دیکھا خزائن قارس وردم کے بعد فتول کا دوردورہ ہوگا۔

حديث (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا آبُونُعَيْم الْخ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي اِبِّي اَرَاكَ تُحِبُ الْغَنَمَ وَتَتَّخِلُهَا فَاصْلِحُهَا وَاصْلِحَ رُعَامَهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى

النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيُهِ خَيْرُ مَالِ الْمُسُلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ اَوْ سَعْفَ الْجِبَالِ فِى مَوَاقِعِ الْقَطَرِ يَفِرُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

ترجمہ کے مطرت ابوصصع تقرباتے ہیں کہ جناب ابوسعیہ خدریؓ نے جھے فرمایا کہ ہیں دیکے رہاہوں کہ تم بکریوں کو پہند کرتے ہو۔ اور انہیں کی ساخت پر داخت ہیں گئے رہے ہو پس ان کو ٹھیک ٹھاک رکھواور ان کی اس بیاری کا بھی علاج کرتے رہو جس کی وجہ سے ان کے ناک سے سنک بہتی رہتی ہے۔ کیونکہ ہیں نے جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے سے کہلوگوں ہیں ایک ایسا دور آئے گا جس میں بھیز بکریاں مسلمان کا بہترین مال ہوگا جن کے چیچے وہ پہاڑی چوٹیوں پر یا پہاڑی کجوروں کے جنٹر میں بارش پرنے کی جگہوں پرفتوں سے بہتے کیلئے اپنے دین کو لے کر پہرتا ہوگا۔ یعنی فتوں سے بھاگ کرا لگ زندگی اختیار کرے گا۔

حديث (٣٣٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْاُوَيُسِى الْحَ أَنَّ آبَا هُوَيُرَةٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِيْنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيِّ وَمَنُ يُشُولُ لَهَا تَسُتَشُولُهُ وَمَنُ وَّجَدَ مَلْجَأَ اَوُ مَعَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ الْحَ مِثْلَ حَدِيْثِ آبِى هُوَيُوةً هَذَا إِلَّا آنَ اَبَا بَكُرٌ يَزِيُدُ مِنَ الصَّلُوةِ صَلَوَّةً مَّنُ فَاتَتُهُ فَكَآنَمَا وُيْرَ اهُلُهُ وَمَالُهُ.

ترجمہ حضرت ابو ہر پر ففر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا عنقریب فتنے برپا ہوں محماس میں ہیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ اور کھڑا ہونے والا چلنے والسلے ہوگا۔ اور کھٹر امونے والا چلنے والسلے بہتر ہوگا۔ اور کھٹر امونے والا چلنے والسلے بہتر ہوگا۔ اور دوسری سند سے ابو بھڑنے یہ الفاظ زائد کے ہیں کہ ہلاکت میں پڑھے گا۔ اور دوسری سند سے ابو بھڑنے یہ الفاظ زائد کے ہیں کہ نماز وں میں سے ایک نماز اسی میں ہے بین صلوق عصر جس نے اسکو تفاکر دیا ہیں گویا کہ اس کے اللہ وحیال و مال ودولت لوٹ لئے گئے ہیں۔

تشري ازيشخ كنگوبى " يكون العنم النع ال مديث من غيب خردى كى ب\_ يكى ترجمه ب\_

تشری از قاسی "۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جہاں تک ہوسکے انسان فتوں سے بیچنے کے لئے بھاگ جائے۔ کیونکہ ان کا شرتعلق کے اعتبار سے ہوگا۔ جس قدر جس کا تعلق ہوگا اس قدر اہتلاء ہوگا۔

حديث (٣٣٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْخِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ "عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أَثْرَةٌ وَّأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُوَدُّوْفَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمُ.

ترجمد حضرت ابن مسعود جناب نی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا عظریب ظلم ہوگا کہ مال مشترک کو اپنے المختص کیا جائے گا۔ اور ایسے امور ہوں کے جن کوتم پند نہ کرو کے تو صحابہ کرام نے کہایا رسول اللہ! آپ ایسے موقعہ پرجمیں کس چیز کا تکم دیتے ہیں۔ آپ نے فر مایاتم اپنے وہ فرائض ادا کرو جوتم ہارے ذمہ ہیں۔ اور اپنے حقوق کا اللہ تعالی سے سوال کرو لیعنی اولہ بدلہ نہ کرواور نہ بی امرا کے سے اللہ تعالی علی میں مارا کا مسواطاعة ہے۔ اللہ تعالی غیب سے تمہاری مدفر مائے گا۔ غیمت مال فنی وغیرہ سے امداد ہوگی۔

حديث (٣٣٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الخ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هَلَمَا ٱلْحَى مِنْ قُرَيُشِ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ وَقَالَ مَحْمُودٌ الخ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرُوانَ وَابِى هُرَيْرَةٌ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ هِلاَکُ أُمَّيْنُ عَلَى يَدَيُ غِلْمَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرُوانُ غِلْمَةٌ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةٌ إِنْ شِئْتَ آنُ اُسَمِّيَهُمْ بَنِي قَلان وَبَنِي فَلان.

ترجمد حضرت الدہریر ففر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علید وسلم نے فر مایا کے قریش کا یہ تبیلہ لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے لئے آپ کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کاش! یہ لوگ ان سے الگ رہتے اور دوسری سند سے سعیدا موی فرماتے ہیں کہ ہیں ہروان اور اللہ ہمید وقت اللہ مصدوق ہیں ان سے سنافر ماتے الدہریر فات سے معترت الدہ مصدوق ہیں ان سے سنافر ماتے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھ پر ہوگی مروان نے کہا لاک اتجب ہے معترت الدہریر فات فرمایا کہ اگرتم چاہوتو ہیں ان کے نام ہلا سکتا ہوں جونلاں فلاں کے بیٹے ہیں۔

تشری از قاسی سے شایداس سے غلمہ بنوامیہ مراوہوں کوئکہ قل مثان فی کے بعد بنو امیہ سے فتن اور حروب میں کی مسلمان مارے کے اور ایک طریق میں ہے کہ مروان نے ان براعت کی۔

حديث (٣٣٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى النِح إِنَّهُ سَمِعَ حُدَيْفَة بُنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَة اَنْ يُلُوكِنِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِ فَجَآءَ نَا اللهُ بِهِلَّا الْخَيْرِ فَهَلُ بَعُدَ هَلَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ وَمَا دَحَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدِيئَ تَعْرِفُ مِنْهُمُ اللهُ عَلَى الشَّرِمِنُ خَيْرٍ قَالَ نَعَمُ وَفِيهِ دَحَنَّ قُلْتُ وَمَا دَحَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدِيئَ تَعْرِفُ مِنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ حضرت مذیفہ بن الیمان قرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہے بھلائی کے متعلق پوچھتے تھے۔ اور بی آپ سے شرکے متعلق پوچھتا تھا۔ اس خطرہ کے بیش نظر کہ بیس بیس اس بیس جلانہ ہوجا دک ہیں بیس نے کہا یارسول اللہ! ہم جاہمیت اور شربی میں اس بیس جلانہ ہوجا دک ہیں بیس نے کہا یارسول اللہ! ہم جاہمیت اور شربی ہوگا۔ آپ نے فرما یا ہاں! پھر بیس نے پوچھا اس شرکے بعد خیر ہوگا۔ آپ نے ہاں بیس جواب دیا لیکن فرما یا اس بیس کمدورت کا دھوال ہوگا۔ بیس نے پوچھا وہ دھوال کیا ہے آپ نے فرما یا وہ لوگ جو بیری سیرت کے خلاف سیرت اختیار کریں گے۔
اس خیر اس میں کمدورت کا دھوال ہوگا۔ بیس نے پوچھا وہ دھوال کیا ہے آپ نے فرما یا وہ لوگ جو بیری سیرت کے خلاف سیرت اختیار کریں گے۔
بعض ان کے افعال کوتم اچھا مجمو کے اور بھن کو برائم مجموعے۔ بیس نے کہا یارسول اللہ کیا اس کے بھا حوال ہمیں بیان فرما کیں فرما یا وہ لوگ وہ اس کو اس بیس کھینگ دیں گے۔ بیس نے کہا یارسول اللہ! ان کے بھی احوال ہمیں بیان فرما کیں نے مرافی کی اگر جھے ہوائے دولوگوں بیس سے ہول کے۔ اور ہماری زبانوں بیس با تمیں کریں گے۔ لیکن ان تلمیسات سے کمراہ کرنا مقصود ہوگا۔ بیس نے کہا اگر جماعت اور ان بھی اور امام کو لازم پکڑنا۔ بیس نے کہا اگر جماعت اور اس جائے تو آپ کا میرے لئے کہا تھی ہوں کے حاص اور امام کو لازم پکڑنا۔ بیس نے کہا اگر جماعت اور اس جائے تو آپ کا میرے لئے کہا تھی ہوں کے حاص اور امام کو لازم پکڑنا۔ بیس نے کہا اگر جماعت اور امام کو لازم پکڑنا۔ بیس نے کہا اگر جماعت اور اس جائے تو آپ کا میرے لئے کہا تھی کہا کہ میں بیاں خرمایا مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑنا۔ بیس نے کہا اگر جماعت اور

ا مام ندموتو آپ نے فرمایا توان تمام فرقوں سے الگ تعلک ہوجانا۔ اگر تمہیں کی درخت کی جڑکو کیوں ندوانت سے کا ٹناپڑے۔ یہاں تک کہ تجے موت ؟ آجائے اورتم اس علیحدگی کی حالت پر ہو قاضی بیضاوی تفریاتے ہیں کہ عض شبجرہ سے مرادمصائب اورشدا کدکا برداشت کرنا ہے۔

حديث ( ٣٣٣٩) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الخِ عَنُ حُلَيْفَةٌ قَالَ تَعَلَّمَ اَصْحَابِي الْخَيْرَ وَتَعَلَّمُتُ الشَّرُ.

ترجمد حضرت مذیفہ فرماتے کہ میرے ساتھی تو خیر سکھتے تھے۔اور میں آپ سے شر سکھتا تھا یعنی وہ خیر کے متعلق سوال کرتے اور میں شر سے نیجے کیلئے سوال کرتا تھا۔

حديث(٣٣٥٠)حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ الْحَ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُتَتِلَ فِيَتَانَ دَّعُوَاهُمَا وَاحِدِةٌ.

ترجمہ حضرت ابو ہرمرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ندہوگی یہاں تک کہ سلمانوں کے دوگروہ آپس میں جنگ کریں گے۔ دونوں کا دعوی ایک ہوگا لین ہرایک یہی کہے گا کہ دہی حق پر ہے۔ یا ہرایک دوسر کے وخطا کار کہے گا۔ بیاڑائی حضرت علی اور معاویہ ہے کہ درمیان ہو چکی ہے۔ اور بیاجتہا دی جنگ تھی جس میں گناہ گارکوئی نہیں ہوگا۔

حديث ( ا ٣٣٥) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيُمَةٌ دَعُوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبُعَتُ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْبًا مِّنُ ثَلِيْيُنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ آنَّهُ رَسُولُ اللهِ.

رَجَد حضرت العِبرِيَّ جَنَابِ بِي الرَصِّى الشَّعِيدِ وَلَمُ حِدوا بِي الرَّبِي الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرُنَا إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تَقْتَهُ.

تشری از سین منکوئی ۔ فان له اصحابا النع مقدریہ کرا کیاس کول کرنے کاکوئی فائدہ نیں۔ کونکراس کے ساتھ ای طرز کے کھ اورلوگ بھی ہیں۔جوادکام شرعیہ پر پابندی کا اظہار کرتے ہیں۔جن کا کل ہنگامہ خیز فابت ہوگا۔ نیز ابھی تک ان سب کول کرنے کی جمت قائم نیس ہوئی۔ بنابریں آئے آئیں ل کرنامکن نہیں ہے۔ کیونکہ بھی ان کاخون حرمت والا ہم باح نہیں ہے۔ لیس انتظار کرویہاں تک کرسٹ ل کئے جائیں گے۔

تشری از شیخ زکریا ۔ فان له اصحابا النع علامی فرائے ہیں کہ فاتلیلی نہیں ہے بلکہ تعقیب کے لئے ہے۔ کہ بیا خبار کے
بعدد یکر ساس طرح دقوع پذیر ہوں گی الغوص اس کا تھم منافی کا تھا۔ اور منافقوں کوئل کرنے کا تھم نہیں تھا۔ نیز! قسطانی فی فرائے ہیں کہ اس حدیث میں تو ان کے لل کی ممافعت ہے۔ کیکن دوسری حدیث میں ہے کہ اگر جھے ان کا زمان کی جماعت کشرہ ہوجائے۔ ہتھیار لے کر مقابلہ میں نکل میں اس اشکال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان کا قبل اس وقت مباح ہے۔ جب کہ ان کی جماعت کشرہ ہوجائے۔ ہتھیار لے کر مقابلہ میں نکل میں اور مسلمانوں کی جان وہ ال کا پیچھا کریں بیا سباب منع کے وقت موجود جور میں تھے۔ ان کا عروج حضرت علی کے زمانہ میں ہوا اسلئے جنگ نہروان خوارج سے لئی کی اور بعض روایات میں حضرت خالد بن ولیڈ کے متعلق ہے کہ انہوں نے اس منافق کی گردن مار دینے کی اجازت طلب کی۔ توسلم کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے الگ الگ اجازت طلب کی۔

تشری از قاسی ۔ علامہ کر مانی فرماتے ہیں کہ خوارج کادین میں داخل ہونا اوراس سے لکانا کہ ان کودین سے کچھ ماصل نہ ہوا۔ ایسے بیٹ تیر شکار میں داخل ہوا چرکفل گیا۔ خون اور گوہر میں سے کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہ لگ کی۔ کیونکہ و جلدی سے لکل گیا۔ ایسے بیلوگ بھی جلدی سے دین سے لکل گئے۔ جلدی سے دین سے لکل گئے۔

حديث (٣٣٥٣) حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ النِّ عَنْ سُوَيْدِ بُنِ عَفْلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدُّنَتُكُمْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَانُ أَحِرٌ مِنَ السَّمَآءِ اَحَبُّ إِلَى مِنَ السَّمَآءِ اَحَبُّ إِلَى مِنَ السَّمَآءِ اَحَبُ إِلَى مِنَ السَّمَآءِ اَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدُّثَتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرُبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاتِي فِي الحِرِالزَّمَانِ قَوْمٌ حُدُثَاءُ الْاسْنَانِ سُفَهَآءُ الْاحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمُرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ الْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَايَنَمَا لَقِيَامَةِ. اللهُ عَلَيْهُ مُ فَانُ قَتَلُهُمْ عَنْ إِلَى اللهُ عَلَيْهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجم۔ معرت موید بن مفلہ تر ماتے ہیں کہ معرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جب میں تہیں کوئی مدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں تو جھے آسان سے کر پڑنا معظور ہے۔ اس سے کہ میں آپ برجموث ہا ندھوں اور جب میں تہیں ان امور کے بارے میں بات کروں جوتہ ہارے اور جب میں تہیں ان امور کے بارے میں بات کروں جوتہ ہارے اور کروں جوتہ ہارے اور کروں جوتہ ہاری تلوق سے بہتر ستی کی علیہ وسلم سے سنافر ماتے ہیں کہ قر زمانہ میں کھوا ہے لوگ طاہر ہوں مے جونو خیز عمر کے اور کرو وعمل والے ہوں مے ساری تلوق سے بہتر ستی کی علیہ وسلم سے سنافر ماتے ہیں کہ قر زمانہ میں کھوا ہے لوگ طاہر ہوں مے جونو خیز عمر کے اور کرو وعمل والے ہوں میں سے بہتر ستی کی بات میں کہ جیسے تیرا ہے شکار سے لکل جاتا ہے۔ کہ ان کا ایمان ان کی کریں کے دیسے میں بر مے کا ۔ پس ایے لوگ جس جگہ بھی تہیں ملیں ان کوئل کردو۔ کیونکہ ان کا قبل اس محض کے لئے قیامت کے دنے وہ اب ہوگا جوانہیں تل کر ہے گا۔

تشریک از قاسی " ۔ خیر قول البرید سے آن مجیدمرادلیا کیا ہے۔جیسا کرمائی مدیث میں آیا ہے یفرؤن الفرآن چنانچ خوارج ان الحکم الافد کا فرہ لگاتے تھے جس پرمعزت علی نے فرمایا کلم جی اربد بھا الباطل کی کلم توسیا ہے کیاں سے مراد باطل وناحی ہے۔

لايجاوز النع سمراديب كالله تعالى استعول بين كريك بين الكرك الله كدية آن ان كداول بن المؤيل كركا حديث (٣٣٥٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى النع عَنُ خَبَّابِ بَنِ الْاَرَتِ قَالَ هَكُونَا الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو مُتَوسِّد بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكُفيَةِ قُلْنَا لَهُ آلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا آلا تَدْعُوا اللهُ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُ وَسَلَّم وَهُو مُتَوسِّد بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكُفيَةِ قُلْنَا لَهُ آلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا آلا تَدْعُوا اللهُ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُ مَنْ عَلَى وَأَسِهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُ مَنْ عَلَى وَأَسِه قَلْ مَنْ عَلَى وَأَسِه قَلْمَتْ فِيهُ وَمَا يُصَدِّدُ وَلَاكَ عَنُ دِينِهِ وَيُمُشَعُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مَنْ عَظْمِ اوُ قَلْشَكُ بِالْمَنَدُ وَمَا يُصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَاللهُ لَيُتِمَّنَ هَذَا الْاَمْرُ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِ مِنْ صَنْعَاءَ الله عَضْبِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللهُ لَيُتِمَّنَ هَذَا الْاَمُو حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِ مِنْ صَنْعَاءَ الله حَضْرَ مَوْتَ لَا يَعَافَ إِلَّا اللهُ أَو الذِّلُ مَا عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

ترجم۔ حضرت خباب بن الارت فرمائے ہیں کہ ہم نے جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے شدائدادر معمائب کی شکایت کی جبکہ آپ اپنی چا در کا تکیہ بنائے ہوئے خاند کعبر کے میں کہ میں تشریف فرمائے۔ ہم نے کہا کیا آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے مدوطلب نہیں کرتے ۔ کیا آپ اللہ تعالی سے مدوطلب نہیں کرتے ۔ کیا آپ اللہ تعالی سے مدائد تعالی سے دعائمیں ما تکتے ۔ جس پرآپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدی کو لایا جاتا زمین میں گڑھا کھود کرا سے اس میں کھڑا کیا جاتا آدری اس کے دین سے نہیں روک سکتا تھا۔ اس

طرح او ہے کے تکھوں سے تکھا کرتے کرتے کوشت سے آ کے بڈی اور پھے تک پنٹی جاتے لیکن بیمی ان کے دین سے رکاوٹ کا باعث نظ بناً۔اللہ کا شم اجھے تو یقین ہے کہ یددین کا معاملہ ضرور کمل اور تمام ہوکر رہے گا یہاں تک کداد نئی سوار صنعاء سے کے رحضر موت تک سفر کرےگا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کوکی کا ڈرند ہوگا۔اورند بی اے اپنی بکریوں پرکس بھیڑ بیے کا خطرہ ہوگا۔اور تم لوگ ہوجلدی مچارہ ہو۔

ترجمد حظرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حظرت قابت بن قیم گوگم پایا تو صحابہ کرام ہے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو ایک آدی نے کہایار سول اللہ! بس آپ کواس کی فیرلا کر بتلا رہا ہوں۔ چنا نچہ جب وہ ان کے پاس آ یے تو آئیں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا پایا کہ اپنا سر جمکا ہے ہوئے میں نے ہو چھا یہ ہمارا کیا حال ہے۔ فرمایا کہ براحال ہے۔ میری آواز جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کواطلاح کی آواز سے بلند ہوگئی اس کے تو ممل صنبط ہو مجھے اور وہ تو جہنیوں میں سے ہوگیا۔ اس آدی نے آکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاح دی کہ وہ تو اس اس طرح کمد وہ ہے۔ مولی بن انس فرمائی ہوئے ہیں کہ وہ قض دوسری مرتبدا یک بہت بوی خوشجری نے کرآیا۔ آپ نے اس سے فرمایا جاکا وراس سے جاکر کو کہ تو جہنی فیس ہے بلکہ جتی ہے۔

تشری از شیخ کنگونی " - آپ کا ایک ایک نجردیا جونی کے سوااس کوئیں جانا۔ بیآ پ کا بجرہ جاس لئے کہ بینے بی فجردیا ج تشری از شیخ زکر یا " - حافظ فرائے ہیں کہ اس صدیث کو باب علامات نبوت میں لانے کی فرض ایک دوسری صدیث سے عمل ہوگئی جو کا ب ابجہاد میں گذرہ کی ہے کہ تخضرت سلی الشعلیو سلم نے آئیں بھا میں ہونے کی فجردی تھی۔ تو اب اند امن اہل المجند کہنے سے اس کا صدات قاہر ہوا کہ وہ شہید ہوں کے اور جنت میں جائیں گے۔ اور شاید ام بخاری نے ای کی طرف اشارہ کیا ہوکہ ذکروں صدی فوں کا خرج ایک ہے۔ میرے نزدیک بیرے کہ امام بخاری نے صدیث کے ایک طرف اشارہ کیا ہے۔ جس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جھیر المصوت ہونے کی دجہ سے ہلاک ہوگیا۔ جس پہ آپ نے فرمایا اماتہ صبی ان تعیش صعید او تقتل شہید او تدخل المجند کرکیا مجھیر المصوت ہونے کی دجہ سے ہلاک ہوگیا۔ جس پہ آپ نے فرمایا اماتہ صبی ان تعیش صعید او تقتل شہید او تدخل المجند کرکیا

حديث (٣٣٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْح سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بْنَ عَاذِبٌ فَقَرَأَ رَجُلُ الْكُهُفَ وَفِى اللَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُ فَسَلَمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَرُ سَحَابَةٌ غَشِيَتُهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّارِ الدَّابُةُ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُ فَسَلَمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَرُ سَحَابَةٌ غَشِيَتُهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَرَأُ فَلَائٍ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتُ لِلْقُرُانِ أَوْ تَنَزَّلَتُ لِلْقُرُانِ.

ترجمد حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے سورۃ کہف پڑھنی شروع کی۔وہ حضرت اسید بن حفیر شعے ویلی ہیں ایک جانور تھا جونونشرت کرکے دوڑ نے لگا۔انہوں نے اللہ کے سرد کیا یاسلام پھر کرد یکھااوہ کہ تھا یا بادل تھا جس نے اس کوڈ ھانپ لیا تھا۔اس کا انہوں نے جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے فلان! تم پڑھتے رہتے بہتو رہت البی تھی جوقر آن کے لئے لے کرفر شیخے از سے نہ نو سے نو لٹ کا لفظ فرمایا یا تنزلت کا لیعنی تم قراُت کرتے رہتے تو بیزول رحمت برابرتم پر ہوتار ہتا۔ یہ بھی غیب کی خبرتھی جوآپ نے بتلائی تو علامات نبوت سے اس کا تعلق ٹابت ہوگیا۔

حديث (٣٣٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفِ الخ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بْنَ عَازِبٌ يَقُولُ جَآءَ اَبُو بَكُرُّ إِلَى اَبِيْ فِيْ مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحُلًا فَقَالَ لِعَازِبِ ابْعَثُ اِبْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِي قَالَ فَحَمَلُتُهُ مَعْهُ وَخَرَجً آبِيُ يَنْتَقِدُ فَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ آبِي يَا آبَابَكُرٌ حَدِّثُنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ اَسُرَيْنَا لَيَلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ فَآثِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلا الطُّرِيْقُ لَا يَمُرُّ فِيْهِ اَحَدّ فَرُفِعَتُ لَنَا صَخُرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلَّ لَمُ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِعْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانًا بِيَدِى يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيْهِ فَرُوَّةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَآبَا ٱنْفُصُ لَكَ مَا حَوُلَكَ فَنَامَ وَخَرَجُتُ أَنْفُضُ مَا حَوُلَهُ فَإِذَا آنَا بِرَاعَ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ اِلَى الصَّخُرَةِ يُرِيُدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِى اَرَدُنَا فَقُلْتُ لِمَنُ اَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَوْمَكُمْ قُلْتُ اَفِي غَنَمِكَ لَبَنّ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ اَفَتَحُلِبُ قَالَ نَعَمُ فَانَحَذَ شَاةً فَقُلُتُ انْفُضِ الضَّرُعَ مِنَ التَّرَابِ وَالشَّعْرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَآءَ يَضُوِبُ اِحْدَى يَدَيُهِ عَلَى الْاُخُرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُنْبَةً مِّنُ لَهَنٍ وَمَعِيَ إِذَاوَةٌ حَمَلُتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُتُوِى مِنْهَا يَشُرَبُ وَيَتَوَضَّا فَاتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِهُتُ أَنْ أُوْقِظَهُ فَوَافَقَتُهُ حِيْنَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبُتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ ٱسْفَلُهُ فَقُلْتُ اشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ اَلَمْ يَأُن لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلَنَا بَعُدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ فَقُلْتُ أُتِيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَطَمَتُ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أُرَى فِي جَلَدٍ مِّنَ الْاَرْضِ شَكُّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّي اَرَا كُمَا قَدْ دَعُوتُمَا عَلَيٌّ فَادْعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ اَرُدَّ عَنْكُمَا الطُّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلْقَى آحَدًا إِلَّا قَالَ كَفَيْتُكُمُ مَا هُنَا قَلَا يَلُقِي آحَدًا إِلَّا رَدُّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا.

ترجمہ۔حضرت براہ بن عازب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ٹیمیرے باپ کے پاس ان کے مکان پرتشریف لائے ان سے انہوں نے ایک پاکھڑ ہ لین کجادہ ٹرید کیا بھر حضرت عازب سے فرمایا کہ اپنے لڑکے کو بھیجودہ میرے ساتھ اس کجادہ کو اٹھوا با میرے باپ اس کی قیت وصول کرنے کیلئے تشریف لائے بہر حال باتوں باتوں میں میرے باپ نے کہاا ہے ابو بکڑ! جب ہجرت والی دمات آپ جناب دسول

التصلى التدعليه وسلم كے بمراہ حطی تو جمعے بتاؤكم نے كيے كيا۔ انہوں نے فرمايا كه بم لوگ رات بمر چلتے رہے كد دوسرى مجم بحى چلتے رہے يهان تك كيين دوپهركا وقت آهميا داسته بالكل ويران تعاركو كي فخص اس داسته سينيس كزرتا تعاربهن بميس ايك بزالمباج وزا بقر وكعائي دياجس كا سامیمی تفاد موپنیس آتی تھی۔ پس ہم نے اسکے پاس براؤ کرلیا اور یس نے جناب ہی اکرم ملی الله علیه وسلم کیلئے اپنے دونوں ہاتھوں سے بی اس جك و فيك شاك كرديات كمآب اس برآ رام فرماكيل واوريس في يوتين يا اينادوشال بحى اس بر بجها ديات يس في كها يارسول الله اآب تو نيند كرين اوريس اردكردكوجها واو بس آب توسو عن ماحول كوجها و في كالتي بابر لكلاتوكياد يكتابون كدايك كذريا ابن بكريان في الراي بقر ک طرف آرہا ہے۔ اس کا مقصد بھی اس پھر سے وی تھا جوہم اس سے جاہتے تھے۔ ہیں نے اس سے بوجھا اے لڑ کے تم کس کے بیٹے ہو۔اس نے مدیند یا کمدے کی آ دمی کا نام لیا تو میں نے اس سے بوجھا کہ کیا تمہاری بحریوں میں دودھ ہے۔اس نے کہاباں ہے۔ میں نے بوجھا کہ کیا تو میں دود مددہ کردے گااس نے ہاں کہ کرجواب دیا تو اس نے ایک بکری کو پکڑا تو میں نے اس سے کہا کہ ذرائتنوں سے مٹی بال اور شکے دغیرہ جما البناراوى كيتے بين كديس في برا وكود يكها كداك باتحدوس باتحد يردككر جمالت تے تے اتوانبول في ايك كلائ كے بالديس محكم مقدار دودھی ددولی میرے پاس ایک برتن تھاجس کوش جناب نی اکرم ملی الشعلید ملم کی خدمت کے لئے اٹھا کرلایا تھا تا کہ آپ اس سے پانی بحریں میں مجی اوروضو می کریں۔ پس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو جگانا پندند کیا پس جب آپ خود بیدار ہوئے تو میں حاضر ہوادود مدیر میں نے پانی ڈالا \_ یہاں تک کماس کا محیا حصہ خندا ہو کیا اس نے کہایارسول اللہ! آپا سے پیس \_ اس آپ نے اس قدر بیا کہ میں رامنی موگیا۔ پھرآ پ نے یو چھا کیا ابھی کوج کرنے کا وقت نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ ورج وصل جانے کے بعدہم نے کوچ کیا۔ ہمارے پیچے سراقہ بن مالک آحمیاش نے کہایارسول اللہ! ہم تو دَحر لئے محے آپ نے فرمایا تحبراد نہیں۔ ب فك الله تعالى مارے ساتھ ہے ہى آ پ نے اس كوبدد عادى جس سے اسكے كوڑے كے ياؤں سراقد سيت زين ميں دھنس كے ميراخيال ب كتخت زين من دهنس كيا \_زهركوشك ب ببرمال سراقد ني كها كمين جمتا بول كرتم دونول في مير عدائي بدرعاكى بـ لبذا آباوك بن الله تعالى سے ميرے لئے دعاكريں الله تعالى تهارا حامى اور ناصر ہے ميراوعدہ ہے كہ جولوگ بمي آپ كى تلاش بيس آ رہے ہوں كے بيس ان كو والس كرتا جاؤں كالس آپ نى اكرم سلى الله عليه وسلم نے اس كيليد وعاكى تواسے نجات ملى لى بس جو مخص مجى اسے داسته ميں مليا تھا تو دواس سے كہتا كرميان! بي تمهاراكام كرآيامون \_ يهال و تحنيل به بس ده برايك طنه والى سے يدكه كراسے والى لونا ديتا تھا۔ آپ قرمات جي كداس نے ہم سے وفاکی کہاہیے وعد ہ او بھایا۔

تشریح از بیخ گنگوی به المروی ملان مینتم این قرائت برابر جاری رکھے۔رحت ایزدی تمبارا کمراؤکرتی۔ بیک ترجمہ که اس میں فیب کی خبرے آپ نے مطلع فرایا۔

تشری از بینخ زکریا ۔ فضائل قرآن میں امام بخاری بیروایت لائے ہیں کہ حضرت اسید بن حیر رات کے وقت سور ابقرہ پڑھتے تھے ممکن ہے کہ دونوں سور کا بقرہ اور کہف اسمنی پڑھ رہے ہوں یا متعدد واقعات ہوں۔اوریہ بھی احتمال ہے کہ پچھ حصہ سور کا بڑھا ہوا اور پچھ سور کہف کا۔

تشری از سیخ سنگونی ۔ فوافقته بین استیفظ النع مطلب یہ ہے کہ میں بھی لیٹ کیا نیندکر لی۔ یہاں تک کدیرااور آپ کا بیدار ہونا موافق ہو گئے۔اور یہ بھی احمال ہے کہ میں نے بیدار کرنا تو مناسب نہ مجما البند جب بعد میں میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ بیدار ہو بچکے تھے۔تو میرا پنچنااور آپ کا بیدار ہونا دونوں متنق ہو گئے۔ تشریکی از شخ فر کریا ہے۔ یادر کھنا چاہئے کہ اس مدیث میں فسلم کا لفظ دارد ہوا ہے۔ جس کی شراح نے گی توجیهات کی ہیں کر مانی فرماتے ہیں کہ ان فرماتے ہیں کہ ان کے میں کہ ان کہ ان کہ ان کہ کہ کہ کہ اور میں کہ اور مولا نامحرصن کی اپنی تقریم میں فرماتے ہیں کہ سلم عن العملوة کر نمازے فرافت کا سلام چھرا۔ مافظ نے یہاں تعرض میں کیا۔ اور شاید مصنف نے اس قصد کو ایک بھتے ہوئے کہا ہے کہ سیال مدیث سے معلوم ہوا کہ بھر صورت نمازی محافظت کرنی چاہئے۔ خشوع میں فرق ند آنے پائے اور مناقب میں امام بخاری کہ سے ہیں۔ فوافقته قد استیقظ کر میراجب آپ سے مطنح کا اقال ہوا تو آپ میرار ہو بھے تھے۔

ترجمد حضرت ابن عہاس سے مردی ہے کہ جناب نی اکرم ملی الله علید وسلم ایک دیہاتی کی بیار پری کیلئے تشریف لے گئے اورآپ کی عادت مبارکتی جب کی بیار پری کیلئے تشریف لے گئے اورآپ کی عادت مبارکتی جب کی بیار کری کیلئے تشریف لے جائے تو فرمائے کہ کوئی فکر ندکرو۔ انشاء الله وہ کہنے لگا آپ تو اسے جب در کہ درہ ہیں۔ ہرگز جمیں بلکہ بیتو اسے مطابق آپ نے اس ہے بیں۔ ہرگز جمیں بلکہ بیتو اسے موال اللہ علیہ مسلم نے فرمایا تو پھر ہاں ایسا بھارہ ہے۔ بیتو اسے تورتک پہنچا کردہ گا۔ تو آنجناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہاں اس وقت ایسا بی موگا اوراس نعم اذن میں ترجمہ ہے کہ جیسے آپ نے فہردی وہ اس بھار میں مرکبا۔ صدی الله وصدی دسوله.

حديث (٣٣٥٨) حَدُّنَا آبُو مَعْمَرِ النِّ عَنُ آنَسٌ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَائِيًا فَاسَلَمَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةُ الَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكُونُ مَا يُدُرِى مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا عِمْرَانَ فَكَانَ يَقُولُ مَا يُدُرِى مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبُتُ لَهُ فَامَاتَهُ اللهُ فَلَانُونُ فَقَالُوا هَذَا فِعُلُ مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِهِ لَمَّا كَتَبُتُ لَهُ فَامَاتَهُ اللهُ فَدَفَوُهُ فَاصْبَحَ وَقَدْ لَفَظْتُهُ الْاَرْضِ فَقَالُوا هَذَا فِعُلُ مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبُ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَالْقُوهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَاعْمَقُوا لَهُ فِي الْاَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَاصْبَحَ قَدْ لَفَظْتُهُ الْاَرْضُ فَعَلِمُوا آلَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَالْقَوْهُ.

ترجمہ حضرت الس طفر ماتے ہیں کہ ایک تھرائی آدی تھا جو مسلمان ہوگیا۔ اس نے سور ہ بترہ اور آل عمران پڑھی وہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وہ کے لئے لکھا کرتا تھا بھر وہ نھرائی بن گیا اور کہتا بھرتا تھا کہ جو سلی اللہ علیہ وہ ہی جو جات ہے جو یس نے اسے لکھ کر دیا لہی اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی لوگوں نے اسے دفن کیا حج ہیں کہ زیمن نے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ لوگ کہنے گئے کہ یہ جو سلی اللہ علیہ وہ اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ کیونکہ وہ ان سے بھاگ کیا تھا اسلے انہوں نے ہمارے ساتھی کو بے پر دہ کر دیا بھرانہوں نے اس کوز بین میں ڈالالیکن اب کے انہوں نے گڑھا کھو وا اور زبین کو اتنا گہرا کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ لیکن بھر بھی کو یہ ہوا کہ زبین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اسے تبول کہنیں کیا کہنے کہ یہ جو سلی اللہ علیہ وہ ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ ہمارا آدی ان سے بھاگ گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اسے بے چاب کردیا کہ اس کی قریمین نے اسے باہر پھینک دیا۔

ترکھل کی کہن انہوں نے بھراسے ڈالا اور اتنا گہرا گڑھا کھو واجس تقد روہ کر سکتے تھے۔ پھر بھی کیا دیکھتے ہیں کہنے کوز مین نے اسے باہر پھینک دیا۔

ہرکھل کی کہن انہوں نے بھراسے ڈالا اور اتنا گہرا گڑھا کھو واجس تقد روہ کر سکتے تھے۔ پھر بھی کیا دیکھتے ہیں کہنے کوز مین نے اسے باہر پھینک دیا۔

ہر سے انہوں کو بھین آبیا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہے۔ بیغذاب انہوں نے اسے ایسے بی پھینک دیا۔

تشری از می کی کتاب کی از می معمد النع وجہ بیہوئی کہوہ حسب ارشاد بوگ وی کی کتابت کرتا تھا اتفاق سے جب بیآ ہے۔ اس نے لکسی انشاناہ جلقا اخو تو اس کے منہ سے کال کمیا فتبار ک اللہ احسن المخالفین۔ آپ نے فرمایاس کو بھی لکھ لووہ سمجا کہ آپ پر کوئی وی نیس اتری پس لوگوں کا جو کلام آپ کو پسند آ جا تا ہے اسے بی کر لیتے ہیں۔ بنابریں وہ مرتد ہوگیا اور کفار سے جامل نعوذ باللہ من ذلک۔ بس وہ کہتا پھرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ و کمونیس جائے جو بی نے لکھ دیا بس ای کودی کہذدیا۔

ترجم۔حضرت الد ہرمرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جب سری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی سری نہ ہوگا۔ اور جب بیر قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد قیصر میں ہوگا اور تم ہاس ذات کی جس کے تبعد کذرت میں جمرا کی جان ہے تم ان دونوں سپر طاقتوں کے بادشاہ کے فزانوں کو اللہ کی راہ میں فرج کرد گے۔

تشری از قامی الا مرئ فارس کے بادشاہ کالقب ہادر قیمروم کے بادشاہ کااگراشکال ہوکہ فارس کی محومت و حضرت حثان کے دمانت باقی رہی۔ اس محرح ملکت دوم بھی باتی رہی۔ اس کا جواب بیہ ہجوا ما شافق سے منقول ہے کہ اس مدیث کا سبب بیہوا کے قریش کو سے توارت کے لئے منام اور حمات کو آ یا جا یا کر جے تھے۔ جب قریش سلمان ہو کے تو آئیں خطرہ والاس ہوا کہ اب اسلام الانے کی وجہ سے ان کے بیاسفار منقطع ہوجا نمیں کے تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم ہوا کہ کری کی مومت تو بالکیہ صفی ہستی ہے وا ورشام کی دونوں والا تھوں میں کری اور قیمر کی بادشاہی نہیں رہے گی ۔ چنا نچہ کھر اللہ ایس ہوا کہ کری کی محومت تو بالکیہ صفی ہستی ہے مث کی اس کو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کھا گئی کہ اس نے آ پ کے والا نامہ کو چر بھا اگر کو کو رہ کو کردیا تھا جس پر آ پ نے فرمایا تعذف کل معزف کہ اس کی سلطنت کلو سے کو سے مورک موجود کی ۔ اور قیمرشام سے محلت کھا کر بھا گا اور اپنے انتہا کی شبریش جا کر بناہ کی بہرحال ان دونوں کے شہر ہی جو و نبوی علامت نبوت میں وافل ہوا۔

علادت کلو سے کو رفت میں جو جائے گی ۔ اور قیمرشام سے محلت کھا کر بھا گا اور اپنے انتہا کی شبریش جا کر بناہ کی بہرحال ان دونوں کے شہر ہی جو و نبوی علامت نبوت میں وافل ہوا۔

حديث ( ٣٣٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ النِّ عَنُ جَابِرِبُنِ شُمَرَةً رَفَعَهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى قَلا كِسُرَى بَعُدَهُ وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ.

رُمدِ مَعْرت جابر بن بِهِ السَّمدِ مِن كَا تَحْسَرت عَلَى اللَّه عَدِه اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الله عَلَى ا

تشری از قاسمی سے مسلمہ بن حبیب حقی یمانی بواشعبدہ بازتھا۔ جس کی وجہ سے اس کی قوم دھوکہ کھا گئی۔ اسے دھی قاتل تمزہ نے خلافت صدیقی میں تشریک اور اسلمین کو آل کی اور اسلام میں شرالکفار کو آل کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ کفر میں میں نے خیر اسلمین کو آل کیا اور اسلام میں شرالکفار کو آل کیا۔ فطار المنے بیسرعت بلاکت سے کنا یہ ہے کہ بیاوگ بڑی آسانی سے بلاک ہوجا کیں گے۔ بعد جان بعدی اس فروج سے مرادان کی شان وشوکت اور دمو کی نبوت مراد ہے۔ ورنہ بیلوگ آپ کے زمانہ میں موجود تھے۔ بعدی لین بعد دعوی النبوق یاجد ثبوت نبوتی .

اسود عنسسی صنعانی بن کعب جوذ والخمار کے لقب سے مشہورتھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس جوآتا ہے وہ ذوالخمار ہے اس کو خیر وزریلی صحابی نے صنعاء میں آل کیا تھا جبکہ وہ مریفن تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کرا می اوس کی موت کی خبر سنائی تھی اس کا سراٹھا کرآپ کی خدمت میں لا یا گیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ خلافت صدیق میں ایسا ہوا۔ آپ کی تاویل میں مناسبت بید بیان کی گئی ہے کہ اہل صنعاء اور اہل کیا مدم سلمان ہو گئے تھے۔ کو یا کہ وہ لوگ اسلام کے لئے کلائی کے منزلہ پر تھے۔ جب ان میں بیدو کذا ب خلا ہرہو ہے اور انہوں نے اپنی می مناسبت کی اور سونے سے اشارہ ان کی فریب کاریوں کی سازیوں سے اکثر لوگوں کو دھوکہ دیا تو دونوں ہاتھ بمنزلہ دوشہروں کے ہوئے اور کنگن بمنزلہ کذا ہین کے اور سونے سے اشارہ ان کی فریب کاریوں کی طرف ہے اور خوف سونے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

حديث (٣٣٢٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ النِّعَنُ آبِي مُؤْسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ آتِي أَهُا جِرُ مِنْ مَكْةِ إِلَى آرْضٍ بِهَا نَجُلَّ فَلَهَبَ وَهُلِي إِلَى آنَهَا الْيَمَامَةُ آوُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ آتِي الْمَدِيْنَةُ يَغُوبُ وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَاى هَلِهِ آتِي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدُرُهُ فَإِذَا مَنْ أَصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدِ ثُمَّ هَزَرْتُهُ أَخُولَى فَعَادَ آحُسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُو مَا جَآءَ اللّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ فِيهُا بَقَرًا وَاللّهُ حَيْرُ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَالُحَيْرُ اللهُ عَيْرُ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللّهُ حَيْرُ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَالُحَيْرُ مَا جَآءَ اللهُ مِنَ اللّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللّهُ حَيْرُ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَالُحَيْرُ مَا جَآءَ اللهُ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللّهُ حَيْرُ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحِدٍ وَإِذَالُحَيْرُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ اللّهُ مُ آلَانًا اللهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرِ.

ترجمد جعترت ابوموی البین بی آگرم سلی الله علیه وسلم بدوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہیں نے خواب ہیں ویکھا کہ کہ سے ایک ایسے شہری طرف ہجرت کررہا ہوں جس میں مجودیں ہیں ۔ میرا خیال اس طرف کیا کہ وہ محاسبہ وگایا ہجر ہوگا ہیں وہ قدید بیز ب لکلا۔ اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی تو اس کا اگا حصہ توث کیا تو یہ وہ مصیبت تھی جدا حدی لڑائی میں مسلما توں کو چیش آئی۔ بھر میں نے اے دوسری ہار حرکت دی تو وہ پہلی صورت سے بھی زیادہ اچھی حالت میں لوٹ آئی۔ ہی اس کی تاویل وہ ہے کہ جو وقع وہ کست کے بعد مسلما توں کے اجدر حاصل ہوئی اور اس میں میں نے ایک گائے کو بھی دیکھا تھا۔ ہی اللہ تعالی کی وہ خیر ہے جواحد کی لڑائی میں مسلما توں کو حاصل ہوئی تو بھر سے جواحد کی لڑائی میں مسلما توں کو حاصل ہوئی تو بھر سے جواس کے بعد اللہ تعالی میں کے بعد اللہ تعالی کے دن جمیں مطافر ہایا۔

تشری از پین گنگوئی ۔ فانقطع صدرہ اس انقطاع ہمرادلو ٹناادراس کے دندانے پڑجانے ہیں وہ کلڑے ہو کرلو ٹنائیس ہے۔ تشریح از پین کر میالا ۔ مولانا محمد سن کی گاتر بر میں بھی بھی ہے کہ کوارٹیڑھی ہوگی۔ یہ بیس کہ بالکل ٹوٹ کی۔اورمدرے بعنہ سے اوپر کی جگہ ہے اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ کوار کے اندردراڑ پڑجانا اس کی تاویل بیہ کہ دیرے اھل بیت میں سے ایک آ دی کل ہوگا۔ ور ایت فیہا بقو اس کے اسے دیکھا کہ گائے ذرج کی جارتی ہے تو ہدہ مسلمان سے جواحد میں شہید ہو گئے یا ہے کہ آ پ نے کس کنے والے سے سنا اللہ خیر ای ٹواب اللہ عیر اوروہ ان کے اور سے کنا ہے۔

مااتاهم الله بعد يوم بدر اگر بعدى اضافت يوم بدرى طرف بوتواس سے بدر كبرى مراد بوگا جس يس سلمانوں نے قال كيا اور مكن ہے يوم بدر سے بدر مغرى مراد بو جس كا الكے سال كے لئے ايسفيان نے وعدہ كيا تھا۔ چنانچدوہ چلے كے بتھيار اور آدى جمع كئے كيكن اللہ تعالى نے ان كے دلوں يس رعب داخل كيا تو وہ حاضر نه ہوئے۔البت مسلمانوں كو ڈرانے كے لئے ايك آدى كو بيجا كر قريش نے بہت كچے جمع كرايا نیز اوہ تجارتی میلہ کے دن تھے۔ ابوسفیان تو نہ آیا صحابہ کرام نے تجارتی مال کو پیچا۔ اللہ تعالی نے ان کوخوب نفع سے مالا مال فر مایا کیونکہ اہل مکرتو آئے نہیں تھے مسلمانان اسکیلے نے نفع کمایا۔

فانقلبوا بنعمة من الله بساى كاذكرب تربيام يوم بدر صفرى موكا بعدى اضافة اكريم بدرى طرف موقو صرف بدركرى يامغرى م مرادلينا مي نيس بكيدونوں رحمل موسكا ب اگراضافت قطع كردى جائة سب مى دونوں مرادلينا جائز ہے تصيص كى كوئى دجہ معلوم نيس موتى \_

تشرت از سیخ زکر بالا ۔ مافظ قرماتے ہیں کہ بدر سے بدر موعدی مراد ہے جواحد کے بعد ہوا تھا۔ جس بی اڑائی نہیں ہوئی مشرکین نہ آئے تو صدق سے اشارہ ای کی طرف ہوا کہ سلمانوں نے تو وعدہ خلافی نہ کی۔ایٹے وعدہ کوسچا کردکھایا۔ تو اللہ تعالی نے اس کا بدلہ انہیں بیدیا کہ بعداز ال فتح قرید ظاہ اور فتح نیجر واقع ہوئی۔

حديث (٣٣٩٣) حَدُّنَا ٱبُونَعَيْمِ النِي عَنْ عَآفِشَةٌ قَالَتْ ٱلْبَلْتُ فَاطِمَةٌ تَمْشِى كَانَ مَشْيَتَهَا مَشْى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِإِبْنَتِى ثُمَّ آجُلَسَهَا عَنْ يَّبِينِهِ آوُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِإِبْنَتِى ثُمَّ آجُلَسَهَا عَنْ يَّبِينِهِ آوُ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ آسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيْنًا فَصَحِكَتُ فَقُلْتُ مَا وَرُبُولِ اللهِ عَنْ شَمَالِهِ ثُمَّ آسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيْنًا فَبَكَتُ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِيْنَ ثُمَّ آسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيْنًا فَصَحِكَتُ فَقُلْتُ مَا وَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرْحًا ٱقُورَبَ مِنْ حُزُن فَسَأَلْتُهَا عَمًّا قَالَ فَقَالَتُ مَا كُنتُ لِالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ آسَرٌ إِلَى آنَ جَبْرِيلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ آسَرٌ إِلَى آنَ جَبْرِيلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ آسَرٌ إِلَى آنَ جَبْرِيلًا كَانَ يُعَارِضُنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ آسَرٌ إِلَى آنَ جَبْرِيلًا كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُوانَ كُلُ سَنَةٍ مَرَّةً وَآنَهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَا حَصَرَ آجَلِي وَآلَكِ وَالْكِ لَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمدد حضرت عا نشرقرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الز ہرا فرپیل چلے ہوئ آئیں ان کی چال گویا کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی سے ۔ تو جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں و کیو کرفر مایا میری پیٹی کا آنا مبارک ہو۔ پھر آئیں واکی بات کی جس سے وہ رویزیں۔ جس نے ان سے ہو چھا کیوں روتی ہو پھر آپ نے اس سے ایک جنیہ بات کی جس سے وہ اس پڑیں۔ جس نے آئ سے کہ دن کی طرح کوئی دن دیس و کیوں کے جس بی خوشی می کے زیادہ قریب ہو۔ جو پھر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا جس نے اس کے بارے جس ان سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس بینا ہر مسلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فلا ہر نہیں کر سے دیس نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بھر جس نے ان سے اس کے بارے جس سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پہلے تو آپ نے جھے خفیہ طور پر بتلا یا کہ جبرائیل علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری وفات قریب آگئی علیہ السلام ہرسال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے۔ اس سال دومر تبددور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری وفات قریب آگئی ہے۔ اور تو میرے اہل میں جس سے پہلے آگر مجھے ملے گی جس پر جس رویزی۔ جس پرآپ نے فر مایا کہ کیا جمہیں پندئیں ہے کہ جست والی مورتوں یا مؤمنین کی مورتوں کی مردار ہو۔ اس کی وجہ سے جس نہیں پڑی۔

تشريح ازييخ مختكوبي " \_ فقالت اسوالي جبواليل النع حاصل مديث كابيب كرة تخفرت ملى الدعليد وسلم في معزت فالمراو

تین با تیں ففیہ تا کیں۔ایک تواپنے انقال کی فہردی۔ یدان کے رونے کا سب تھا۔ دوسرے ان کے سید ہ نساء اھل البحدہ ہونے کی فہرتھی۔ جس کے سبب ان کوسر دراور محک لائق ہوا۔ تیسرے یہ کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے پہلے ان کی دفات ہوگی۔اور پہلے دہی جھے آ کر ملیں گی۔ یہ بھی ان کے ایک طرح سے سروراور فوثی کا ہا حث تھا۔اور ایک دجہ سے رونے کا سب تھا۔ پس بعض راویوں نے اسے رونے کا سبب قرار دیا۔اور بعض نے محک کا ہا حث کہا و بھل و جہ خوب مجولو۔ یہ بہت باریک مقام ہے۔

تشری از یکی فرکریا ۔ یکی کاوی نے اپناسافادہ سے دورواغوں کوجی فرمایا ہے۔ کوئکداس دواہت ہے بکا مکاسب لحق کو ذکر کیا ہے۔ اور آنے والی دواہت بی اے کلکا ہا حشقر اردیا ہے۔ چنا نچے مافقر ماتے ہیں کدونوں دوایات اس پر وشنق ہیں کہ پہلی مرجہ جو نفیہ بات پر حضرت فاظمۃ الزهرا فردو ہیں وہ آپ کی بیاطلاع تھی کہ اس مرض ہے آپ جا بر نہیں ہو سیس کے۔ بلکہ آپ کی وفات ہوجائے گی۔ اور دوسری مرجہ کی داور داری دوایات فلف ہو کئیں مروہ کی روایت بی ہی کہ اور اردایات کی بہلے ہے ملادیا۔ دائے بھی بی اور مروق دالی دوایت کو پہلے ہے ملادیا۔ دائے بھی بی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مسروق کی دوایت الی زیادات پر مشتل ہے جو مروہ کی روایت بی بی اور مروق کا مل المضبط و الاتفان ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مسروق کی دوایت الی زیادات پر مشتل ہے جو مروہ کی روایت بی کہ شاید آئے خضرت ما کشر ہے دوایت کی ہاں کو دومر جہ بٹارت سنا کی ایک موجہ ہوتا ہے میں کہ بھی اللہ علیو میلم نے ان کو دومر جہ بٹارت سنا کی اور میں مرجہ اور وفایت کی موجہ ہوتا ہوتا کی موجہ ہوتا ہے۔ میں کہ بھی تکلی ۔ اس می موجہ کی موجہ سے بی اور دوسری مرجہ اس میں کہ میکن فقط لار اہ سے والدی الم ہے۔ والدی المع سے بی کہ موجہ سے بی اور ایک المع سے العم میں کا موجہ سے بیدا ہوا۔ ۔ والدی المع سے تو دولوں دوایت میں افتلاف داویوں کی دجہ سے بیدا ہوا۔ ۔

تشری از بین گنگوبی سے اند عارضتی العام مرتین الغ قرآن مجید کے دومرتبدورے اجل کے قریب ہونے پردالت اس طرح ہو کی کے دورکرنے میں توکوئی تبدیلی جیس ہوئی۔ البتہ مقدارات امور میں تغیررونما ہوا۔ دوسری دجہ سے کہ شیعیا ہے کمال تک بینی کو قتم ہوجاتی ہے۔ تیسرے تکرارمعارضہ سے ثابت ہواکہ اب آپ میں عالم علوی سے لاحق ہونے کی استعداد پیدا ہوئی ہے۔ جس کا نقاضا وفات ہے۔ واللہ اعلم

تشرت الرقيع فركس فرائس معلى المراق في المراق

فَسَأَلُلُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَارَّنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبَرَنِيُ آنَهُ يُقْبَصُ فِي وَجُعِهِ الَّذِي لَوْقِي فِيهُ فَانْحَبَرَنِي آنَهُ يُقْبَصُ فِي وَجُعِهِ الَّذِي لَوْقِي فِيهِ فَبَكْيُتُ لُمُّ سَارَّنِي فَاخْبَرَنِي آنِي آوَلُ آهُلِ بَيْتِهِ آفَيْعُهُ فَضَحِكْتُ.

ترجمہ حضرت عائش قرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطم کوا پی اس بھاری میں بلوایا جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نبی کو گوٹ ہوئی۔ آپ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس جوئی۔ آپ نبی کہ میں نے ان سے اس بارے میں دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جمعے جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے خفیہ بات بتلائی وہ پیز بھی کہ آسم نحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس بھی جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس بھی ہوئی جس پر میں رو پڑی مجر خفیہ طور پر بتایا کہ آپ میرے فائدان کی پہلی خاتون میں جو میرے بعد وفات یا کر پنجیس گی۔ جس پر میں بنس پڑی۔

تشری از قاسی " ۔ حاصل بیہ کمان دونوں احادیث (مسروق اورعروہ) کی روایت میں دومجز ہے بیان ہوئے۔ایک تو یہ کہ حضرت فاطمیہ آپ کے بعد زندہ رہیں گی۔ چنانچہ چھیاہ بعد تک زندہ رہیں۔اور دوسرامجزہ خاندان میں سے اوّل لاحق ہونے والی ہیں۔

حديث (٣٣٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ النِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ يُدُنِى ابْنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعُلَمُ فَسَالَ عُمَرُابُنَ عَبُّاسٌ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعُلَمُ فَسَالَ عُمَرُابُنَ عَبُّاسٌ عَنُ هَلِهِ اللهُ عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمَهُ عَبُّاسٌ عَنُ هَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمَهُ إِنَّاهُ قَالَ اَجَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمَهُ إِنَّاهُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمَهُ إِنَّاهُ قَالَ مَا تَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ.

ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب شعضرت ابن عباس کواپٹے قریب رکھتے تھے۔جس پر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے ناعر اض کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے۔ فرمایا اہل علم ہونے کی وجہ ہے جس کوتم ابھی جان لو عوف نے ناعر اس کے پس حضرت عمر نے ابن عباس ہے۔ س کر یہ کے متعلق بوجھا ترجمہ آیت کہ جس وقت اللہ کی مدوادر فق آجائے تو آپ رب کی تبیع بیان کریں۔ فرمایا کہ اس آیت کریمہ کریں۔ فرمایا کہ اس کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا کہ قاضی بیضادی فرمائے ہیں۔ کونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی دعوت تمام ہوگئ۔ اوردین کمل ہوگیا۔ اب آپ کے وصال کا وقت آگیا ہی وجہ ہے کہ سور قاکور وہ التو دیے بھی کہتے ہیں۔

حديث (٣٣١ ) حَدَّنَا اَبُونَعِيْمِ النِ عَنِ اَبُنِ عَبَّاشٌ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرُضِهِ اللهِ عَلَى المُعنَبَرِ فَحَمِدَ اللهَ فِي مَرْضِهِ اللهِ عُلَى المَعنَبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَسُمَاءَ حَتَى جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًا بَعُدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيُقِلُ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِي مِنْكُمُ شَيْتًا يَضُرُ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ الْحِرِيْنَ فَلَيْقُبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ المُعامِ فَمَنْ وَلِي مِنْكُمُ شَيْتًا يَضُرُ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ الجِرِيْنَ فَلَيْقُبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَيَتَحَاوَزُ عَنْ مُسِيَهِمُ فَكَانَ ذَلِكَ الْحِرَ مَجْلِسِ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی اس بیاری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی کھر سے باہر تشریف لائے۔ایک بی جا درلیٹی ہوئی تھی۔اپنے سرکوایک میلی سیاہ پٹی سے بائد ها ہوا تھا۔منبر پرآ کر بیٹے گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثابیان فرمائی پھر فرمایا اما بعد لوگ تو بہت ہوں کے جسے کھانے میں نمک ہوتا ہے جس کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ پس جو فق بھی ہے جس میں پھیلوگوں کو نقصان پٹے گا۔اور دوسروں کو فق حاصل ہوگا۔تو ان لوگوں کی خو ہوں سے باہ و اس میں ایک میں اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔
کرواوران کی برائیوں سے درگز رکرو۔ پس بیآ پ کی آ شری مجل میں جس میں نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔

تشریح از سیخ کنگویی سے بقل الانصاد ظاہری معنی قومرادیس - کوئکہ انسار برداری بیں توکوئی کی بیس بلکہ اکثر قبائل جوہندوستان میں سے لیے ہوئے ہیں وہ انسار سے ضبلک ہیں۔

تشری از بین نر کریا ہے۔ شراح کی مراد صدیث میں اختلاف ہے۔ مافظ قرباتے ہیں کہ صدیث سے اشارہ ہے کہ اسلام میں عرب وجم کے قبائل داخل ہوں مے۔ توبیق آئل تو اضعاف مضاعفہ ہوں مے۔ ان کی ہنسبت انصار مدینہ یقیناً قلیل ہوں مے۔ اور یہ می احمال ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فیب کی خبر بتائی ہو کہ انصارے مطلقاً قلیل ہوجا کیں مے۔ چنانچہ ایبائی واقع ہوا۔ اس لئے اس وقت جولوگ موجود ہیں وہ حضرت علی بن الی طالب کی نسل میں سے ہیں۔ جواوس اور فرزرج کے قبائل کی بنسبت کی گنازیادہ ہیں۔ ویسے تو کی لوگ انصار ہونے کا دعوی کرتے ہیں بغیردلیل کے ان کا نسب کیسے ثابت ہوگا۔ اس لیے محض الاعائی کوٹرت کا کیا اعتبار ہے۔

ترجمد حضرت الوبكرة فرماتے بیں كدايك دن جناب ني اكرم ملى الله عليه وسلم حضرت حسن كونكال كرلائے أورائے لے كرمبر پر چڑھ مجے - فكر فرمايا كد بيرابيد بينا سردار ہے شايد اللہ تعالى ان كى ذريع مسلمانوں كى دوبزى جماعتوں كے درميان مسلح كرادے - چنا نچه حضرت امير معاوية ہے ملے كر لينے كے بعدان كى جماعت ادر جماعت معاوية ميں مسلح ظهور يذير بوئى ۔

حديث (٣٣١٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ النِعَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِبُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْى جَعْفَرًا وَزَيْدًا فَبُلَ انْ يَجِيءَ خَبَرَهُمْ وَعَيْنَاهُ تَلُرُفَانِ.

ترجمد دعزت السبن ما لک سے مردی ہے کہ جناب ہی اکرم ملی الله علید و کم نے اکی جرآنے سے پہلے صابہ کرام کو صرت جعفر طیار اور معزت زید ہے موست کی خررسائی اور آپ کی دونوں آنکھیں آنو بہاری تھیں جوعلامات بوت میں سے ہے۔ خزوہ موندی اس کا ذکر آنگا۔ حدیث (۳۳۱۹) حَدَّفَنَا عَمُو وَبُنُ عَبَّاسٌ اللّٰحِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لُکُمُ عَنْ اَوْدَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَا حَدَّیْهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَا مَعْدَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ ع

ترجمد حضرت جار قرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کیا تنہارے پاس قالین ہیں۔ میں نے کہا حضرت ہارے ہاں قالین کہاں ہیں فرمایا خبردار عفر یب تنہارے پاس قالین ہوں گے۔ پس میں اپنی ہوی ہے کہوں گا اپنے قالین میرے سے پیچے ہٹالو۔ وہ

کے گی کیا جنا ب نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایانہیں تھا کہ عنقر یب تمبارے پاس قالین ہوں گے تو ہیں اسے بچھا ہوا چھوڑ دوں گا کہ چلو بچھا رہنے دو۔اس تقریر سے ثابت ہوا کہ قالین بچھا نا جائز ہے بیاسراف ہیں داخل نہیں۔

حديث (٣٣٥) حَكْنَا آحُمَدُ بَنُ اِسْحَق النِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٌ قَالَ انطَلَقَ سَعُدُ بُنُ مُعَادٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَوْلَ عَلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَوْلَ عَلَى سَعُدٍ فَقَالَ امْسُهُ الطَّلَقَ الْمَاسُ اِلْطَلَقَتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَا سَعَدَ يَطُوثُ سَعْدٍ فَقَالَ امْسُهُ الْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَا سَعَدَ يَطُوثُ النَّاسُ اِلْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَا سَعَدَ يَطُوثُ النَّاسُ الْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَا سَعَدَ يَطُوثُ النَّاسُ الْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَا سَعَدَ يَطُوثُ النَّاسُ اللهِ وَعَلَى النَّاسُ الْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَا سَعَدَ وَاللهِ لَيْنَ مَنْعَتِي اللهُ لِمَنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

 کتے۔رادی کتے ہیں کہ جب قریش نے بدری طرف وج کا ارادہ کیا تو مدد پکارنے والے کی چی آئی۔ تو امیہ سے اس کی بہوی نے کہا کہ کیا تہمیں اپنے بیڑنی بھائی کی بات یا دہیں ہے تو امیہ کا ارادہ ہوا کہوہ نہ لکا لیکن الاجہل نے اس سے کہا کہ آپ مکہ کے لوگوں بی سے ہیں ایک دن دودن کے لئے ہماری سماتھ میلے چلو پھر آ جاتا۔ چتا نچہ وہ ان کے ہمراہ چلا تو اللہ تعالی نے اسے موت کے کھا شاتاردیا۔

تشريح ازيخ منكوي " \_ سيد اهل الوادى مكودادى السالة تبيركيا كياكده بهارون كدرمان واقع -

تشری از بین فرکریا الا میم مل ب الوادی کل مفرج بین جبال واکام کدوادی براس کشاده راسته کام ب جو پها ژون اور فیلون کدرمیان بوراور بانی کی گررگاه بور قرآن مجید مل ب بواد غیر ذی زرع. وهو مکة فعصب سعد امیر پرنافتکی کاسب برتا کا کدرمیان بوران کی گررگاه بور قرآن مجید می سب بواد غیر ذی زرع. وهو مکة فعصب سعد امیر برتا کی کسب برتا کا کدر کا کردور کی کاسب برتا کا کدر سید می کان برتا کا کردور کی کار کردور کردور

تشری از قاسی می - حضرت سعدین معاد انعمار کے سردار تھے۔ مقبداولی اور ثانیہ یں بیعت کی تھی۔ اور ان کی وجہ سے قبیلہ بنو عبدالاشہل مسلمان ہوا۔ بندر . احدیث حاضر تھے خندت میں آئیں رگ میں تیرنگا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ۵ مدیس سنتیس سال کی عمر میں وفات یائی۔ اور بقیع میں فن ہوئے۔

حديث ( ١ ٣٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ شَيْبَةَ النِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فِي صَعِيْدٍ فَقَامَ اَبُوبَكُرٌ فَنَزَعَ ذَنُوبًا اَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزُعِهِ ضُعْفٌ وَاللَّهُ يَغُفِرُهُ ثُمَّ اَحَلَمَا عُمَرٌ فَاسْتَحَالَتُ بِيَدِهِ غَرُبًا فَلَمُ اَرَعَبْقُرِيًّا فِي النَّاسِ فَرْيَهُ حَتَّى صَرَبَ النَّاسُ بَعَطَنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ ابُوبَكُرٌ ذَنُوبَيْنِ.

ترجمد حضرت مبداللہ مردی ہے کہ جناب رسول اللہ سکی اللہ علیہ کم نے فر مایا کہ میں نے خواب میں او گول کو ایک تحطے میدان میں مجتی دیکھا تو حضرت ابد بحرصد این کھڑے ہیں کر دری تھی۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے حضرت ابد بحرصد این کھڑے ہیں کر دری تھی۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے بھراس ڈول کو منظرت محرقے ہیں کہ دو اور میں تو کو ایسا ماہراور حادق نہیں دیکھا۔ جو بھراس ڈول کو منظرت محرف کے اور حادق نہیں دیکھا۔ جو ایٹ میں اور کول محرف کے منظرت ابد بھراس کے منظرت ابد بھراس کے اور کول کے اور کول کے اور کھر میں کہ منظرت ابد بھری ہوئے۔ حام فرماتے ہیں کہ منظرت ابد بھری ہوئے کے اور کھنے۔

تشريح الرييخ كنكوي - والله معفوله يعناس بس الوكرمدين كاكونى كناه نيس بـاس لي ان برموا خذه ندوا

تشری از قاسمی سے علامدنووی فراتے ہیں کداس خواب ش آنخفرت سلی الله علیه وسلم کے دوخلفاء کے حالات دکھائے گئے کہ ان
سالوگوں کو بہت نفع حاصل ہوگا۔ جوآ تخفرت سلی الله علیه وسلم کی برکت ہے۔ حضرت ابوبکر کا دورخلا نت دوسال ہے۔ جس میں فتیہ ارتداد نے
سرافھایا تو ابو بکر صدیت سے بوری قوت سے اس فتنہ کو دیا دیا پھر حضرت عرفظ نیفہ ہے تو ان کے دور میں اسلام کو بہت ترتی ہوئی تو مسلمانوں کے
معالمہ کواس کنویں سے تشہید دی گئی جس میں پانی ہو۔ جس سے لوگوں کی صلاح وظلاح وابستہ ہے۔ ان کا امیر انہیں ان سے پانی پلاسے گا کہ ان کے
معالم کا انتظام کرے گا۔ بعضو اللہ له میں ابو بکر صدیق میں گئی تنقیم نہیں بلکہ یہ ایک دعائے کیا ہے موقع پر استعال کرتے تھے۔

ذنوبین کودوسری روایت میں بلاشک کے ذکرفر مایا جودوسال سے کنابی سے اوربیددور فلا فت صدیقی کا ہے۔

حديث (٣٣/٢) حَدَّنَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ الْنَرْسِيُّ الْخُ حَدَّنَنَا اَبُو عُثَمَانَ قَالَ أُنْبِعُتُ اَنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَمُّ سَلَمَةٌ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ مَنْ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ مَنْ مَنْ مَنْ هَذَا أَوْكَمَا قَالَ قَالَتُ هَذَا دِحْيَةُ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً أَيْمُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْبِرُ عَنْ جِبُرِيْلَ آوُ كَمَا قَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُونُ عَنْ جِبُرِيْلَ آوُ كَمَا قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْبِرُ عَنْ جِبُرِيْلَ آوُ كَمَا قَالَ فَالَ فَقُلْتُ لِلّهِ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْبِرُ عَنْ جِبُرِيْلَ آوُ كَمَا قَالَ فَالَ فَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْبِرُ عَنْ جِبُرِيْلَ آوُ كَمَا قَالَ مَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ.

ترجمہ حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ جھے بتلایا گیا کہ جہرائیل علیہ السلام جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ جب کہ آپ کے پاس حضرت ام سلم ڈوج النبی سلی اللہ علیہ وسلم موجود تھیں۔ پس وہ آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے با تیس کرنے گئے پھراٹھ کھڑے ہوئے تو جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلم ڈسے پوچھا یہ کون سے یا جوالفاظ آپ نے فرمائے ۔ حضرت ام سلم ڈنے کہا کہ یہ دحیۃ کبی جیں۔ حضرت ام سلم فرماتی ہیں کہ اللہ کا تیم تو ان کو بہی گمان کرتی رہی ۔ یہاں تک کہ بیس نے جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جو جرائیل علیہ السلام کی فہرد سے تھے۔ یا جیسا کہ آپ نے فرمایا سلیمان کہتے ہیں کہ بیس نے ابوعثمان سے پوچھا کہ تم نے بیر حدیث کس سے سے بال ساتھ میں اسے نہوں میں سے ہے۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ

## بَابُ قَوُٰلِ اللّهِ تَعَالَى يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبُنَآءَ هُمُ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ

ترجمہ۔اللہ تعالیٰ کا یہ قول ترجمہ آیت کہ وہ اہل کتاب آپ کواس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو جان ہو جھ کرفت کو چھپا تا ہے۔

حديث (٣٣٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْخَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ أَنَّ الْيَهُودَ جَآءُ وَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُووا لَهُ أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفَضَحُهُمْ وَيُجَلَدُونَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ كَذَبُتُمُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمِ فَقَالُوا مِلْقُورةٍ فَنَشُرُوهَا فَوضَعَ آحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى ايَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبُلَهَا وَمَا بَعُدَهَا إِنَّ فِيهَا الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ارْفَعَ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَآمَرَبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبُدُ اللهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَاءُ عَلَى الْمَرُأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

ترجہ۔ حضرت عبداللہ بن عرب مردی ہے کہ بہود جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہو ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرداور ایک مورت نے زنا کیا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوجھا تو رات میں رجم کے بارے بیں کیا تھم ہے انہوں نے کہا ہم تو ان کا مذکالا کر کے رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے لگائے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن سمام نے فرمایا تم جموث بولئے ہوئے ملک تو رات میں رجم کا تھم ہے تو رات کو لے آؤ کی انہوں نے اسے کھولاتو ان کے ایک آدی نے آ بہت رجم پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے آگے بیچھے پر حدیاتو حضرت عبداللہ بن سمال تا نے فرمایا کہ انہا تھو الحدود تھی کہ اس میں آیے الرجم موجود تھی کہ بی کہ بیت کی کہ بی ک

بَابُ سُوَالِ الْمُشُرِكِيُنَ أَنُ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَةً فَارَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ

ترجمد۔مشرکین مکدنے جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آئیں کوئی معجز و دکھا کیں آ آپ نے آئیں جا ندمجنٹ جانے کامعجز و دکھلایا۔

حُديث (٣٣٤٣) حَدَّثَنَا صَلَقَةُ مُنَ الْفَصْلِ الخ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ال

ترجمد حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جا ندود کلزے ہوکر پھٹ کیا جس پرنی اکرم سلی الله علید سلم نے فرمایا گواہ رمو۔ یا بھری نبوت کی گواہی دو۔

تھری از بیٹی گنگوہی۔ بعوفوند النع ترقمۃ الباب سے روایت کو مناسبت اس طرح ہے کہ یہود یوں نے آپسی طے کیا تھا کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ سلم کے پاس جا کرزائی اورزانی کا فیصلہ طلب کرو۔ اگر آپ رجم کا تھم سنا کیں آواں کا افار رو۔ اگر کوڑے مارنے کا تھم دیں تو کوڑے ماردواگر اللہ تعالی نے قیامت کے دن ہم سے کوڑے پراکٹھا کرنے کے بارے میں سوال کیا تو ہم کہیں کے تیرے نی کے تھم کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ و وحضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم کوٹوب پہانے تھے کہ واقعی آپ نی برق ہیں۔

تشری از می فراس است نے مافقا اتباع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس باب کو ابدا بات نیوت سے اس طرح مناسب ہے کہ آپ نے تو رات ہیں ہوئی ہے کہ آپ نے تو رات ہیں پر می تقی ۔ اور نہ بی اس سے پہلے آپ کو اس پر واقلیت حاصل ہوئی ہی ۔ اور نہ بی اس سے پہلے آپ کو اس پر واقلیت حاصل ہوئی ہی ۔ کہ بیات کی دی دی دی اور بسم اللہ کا ذکرا ہام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق کیا ہے۔ کہ جب بھی فاصلہ وجائے تو بسم اللہ کی توجید ہیں اور تی میں اور تی میں وجود ہے۔

تشری از قاسی ۔ شق القمر کے جوہ پری طرح سے اشکال کیا جاتا ہے۔ کداگر واقعہ پیش آیا ہوتا تو کسی اور ملک بی یا تاریخ کی کتابوں بیس اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ جواب بیہ ہے کہ معلوم رہے کہ مطالبہ اہل مکہ کا تھا۔ انہوں نے شق قرد کھے کرکھا کہ یہ بڑا جادوگر ہے۔ جس کا اثر آسان تک بھی پانچا ہے۔ دوسرے رات کا وقت تھا لوگ اپنے مشاغل میں معروف تھے۔ کسی کا دھیان تھا کسی دوسرے صحاری اور جنگلات

میں لوگوں کو ملم ہوگیا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے کہا بیابن ابی کبشہ کا جادو ہے۔ ہماری سفارت کی ہوئی ہے واپسی پران سے پوچیس کے۔ چنا نچہ وہ واپس آئے تو انہوں نے تقدیق کی کدواقعی چاند پیشا اور دو کلڑے ہو کر پھر جڑ کیا۔ نیز! صاحب فیض نے تقل کیا ہے کہ والی ریاست بھو پال نے جن کانام بھو پال تھا شق القمرکود یکھا اور اپنے تزانہ میں لکھ کرر کھوادیا۔ جو بعد میں آنے والے لوگوں نے پڑھا۔

حديث(٣٣٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الخ عَنُ آنَسِ آنَّهُ حَدَّثَهُمْ آنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَٱلُوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمُ آيَةً فَآرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

ترجمہ۔حضرت الس سے مروی ہے کہ وہ انہیں حدیث بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی معجز ہ دکھلائیں ۔ تو آپ نے انہیں جاند سے نئے کامعجز ہ دکھلایا۔

حديث (٣٣٧٦) حَدَّثَنَا خَلُفُ بْنُ خَالِدِ الْقُرَشِيُّ الْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍّ أَنَّ الْقَمَرَ اِنْشَقَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه-حضرت ابن عماس سے مروی ہے کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جاند محمد میا۔

تشری از قاسی استران القر کے متعلق بیر متعلق بیر متعلق بیر متعلق بیر می بها اور استران استران ان انظار کرر ہے تھے۔ تب ان کو نظر نہ آیا۔ دوسرے چاند کی قوم پر نمودار ہوتا ہے کی پڑیں ہوتا اور بھی بھاڑا اور بادل حائل ہوجاتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ سورج گر بہی بعض شہروں ہیں ہوتا ہے بعض میں نہیں ہوتا۔ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ انشقاق قمر کی روایت صحابہ کی شربھا حت اور اسلام حرج تابعین کی کشر جماعت سے مروی ہے۔ اور آیت کر یم بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ قاضی فرماتے ہیں کہ جمیع اہلسنت مغسر بن کا اس کے دقوع پر اتفاق ہے۔ اگر چیعش نے اس کا وقوع پر اتفاق ہے۔ اگر چیعش نے اس کا وقوع تاب کہ المقدو بنشق ہو م القیامة لیکن اللہ تعالی کا قول واضح ہے ان بووا اینة بعوضوا و بقولو اسحو دقوع قیامت کے دن بی قول کیے مستمر کہ اگر بیلوگ کوئی مجرود کی جیلی تو اس سے روگر دانی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بیت کہ انشقاق قمر تو ایک کھنے ہیں ہوا گر یہ جو ہی کہ دنشقاق قمر تو ایک کھنے ہیں ہوا گر یہ جو ہی کہ دو تو ایک کھنے ہیں ہوا گر یہ جو ہی کہ انشقاق قمر تو ایک کھنے ہیں ہوا گر یہ جو ہی کہ دو تو ایک کھنے ہیں ہوا گر یہ جو اس می خورہ کوئے گئی کھنے دانی جو ان کہ کا کہ کہ مارابقہ ہی سنت اللہ جاری ہوائی کا توان کی بھی کہ دورکوں شفقت فرمائی کہ اس مجرود کھا۔ نے اس امت پر خاص شفقت فرمائی کہ اس مجرود کھا۔

باب: حديث (٣٣٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْحَدَّثَنَا انْسُّ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجًا مِنُ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيْلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْنَانِ بَيْنَ اَيُدِيْهِمَا فَلَمَّا اَفْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى اَتَى اَهْلَهُ.

ترجمہ حضرت انس حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دوآ دمی جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نظار ات اندھیری تھی تو ان کے ہمراہ دوچراغ کی طرح لائھی تھی جوان کے سامنے چکتی تھی۔ جب جدا ہوئے تو ان میں سے ہرا یک کے ساتھ ایک چراغ ہولیا یہاں تک کہ وہ اسپے محرک بی تھے۔

تشري ازيين منكوبي مانجام كاعتبارت تثنيداا ياكياورنددر حقيقت ان كسامناك جراغ تعاجب جدا هوئة ودوبوكة

تشری از سی کریا ۔ وہ دومحالی معزت اسدین حمیر اور عہاد بن بشر تھے۔ چنانچی مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ تخضرت ملی الدعلیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ کی کرتے ان معزات کو در ہوگی رات بخت اندھری تھی قد جب بی آپ کے پاس سے روانہ ہوئے ان کے ہاتھ میں انھی تھی۔ تو ایک کی انھی جس کی روشن میں دونوں چلنے گئے۔ جب جدا ہوئے تو دوسرے کی انھی مجمی جبک اٹھی۔ تو ہرایک اپنی انھی کی روشن میں جلنے لگا کہ اپنے گھر والوں کے ہاں بی تی میں دونوں جاتھ میں جمی بیدوا تعدد کر کیا گیا ہے۔

تشریکے از قاسمی سے بیاب بغیرتر جمدے کالفصل ہے۔ چونکہ کرامات اولیا واوراصحاب نبی کامبحز و ہوتے ہیں۔لہذاعلامات نبوت سے مناسبت واضح ہوگئی۔

حديث (٣٣٤٨) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي ٱلاَسُودِ الْحَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بُنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُ اللَّهِ وَهُمُ ظَاهِرُوْنَ.

ترجمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جناب ہی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میری امت کے لوگ بمیشہ غالب رہے۔ رہے ہیں بہال تک کہ جب قیامت کا تھم آن پہنچ گا تو بھی وولوگ غالب ہوں گے۔

تشری از قاسی " ۔ ظاہرین کے معنی عالیین کے ہیں۔علام یعنی فرماتے ہیں کہ بیعدیث بھی علامات نبوت میں سے کمق ہے کیونکہ بید ومف آنخضرت صلی الشعلید سلم کے زمانہ سے لے کراب تک برابر پائی جاتی ہے اور دوز قیامت تک باتی رہے گا۔

حديث (٣٣٤٩) حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى الْحَ آنَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةٌ يَقُولُ سَمِعْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَوْلُ مَنْ خَلَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْتِيَهُمْ اَمُرُ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْتِيَهُمْ اَمُرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُعَادِّيَةُ هَلَا اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُعَادِيَةُ هَلَا مَالِكُ ابْنُ يُخَامِرُ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَلَا مَالِكُ يَرْعَمُ آلَهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ.

ترجمد حضرت معادید قرماتے تھے کہ میں نے جناب نی اگرم ملی اللہ علید و کم سے سافر ماتے تھے بیری امت کی ایک جماعت اللہ کے تھم کوقائم کرنے والی ہوگی۔جوان کی مدد چھوڑ دے گاوہ ان کونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جوان کی خالفت کرے گاوہ بھی پچھنقصان نہیں پہنچا ہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کا تھم تیامت کا آجائے تو وہ اس حال پر ہوں کے عمیر بن حانی فرماتے ہیں مالک بن بخامر فرماتے تھے کہ حضرت معاذبن جبل نے فرمایا جب کے معرب کے معرب کے معرب معاویتے ہیں مالک میں بھی کے معرب معاویت میں جبل کے معرب معاویت میں تھے۔

تشری از بیخ محنگونی " ۔ قال معاذ و هم بالشام برزیادتی روایت کے اندر حضرت معاد کی طرف سے ہے۔اس مدیث سے معادیہ ا معاویہ نے ایج تن پر ہونے اور اصحاب علی کے تاحق ہونے پر استدلال کیا ہے۔اس لئے ھذامالک بزعم اند سمع معاذ کہا ہے۔

تشری از سیخ زکریا است حضرت شاہ عبدالغی دالوی نے بھی انجاح المحاجة بیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس صدیث کی روایت سے حضرت معاویت کی فرض اپنی حقائیت ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ طائفہ ظاہرہ اور منصورہ اس زمانے بیں صرف انبی کا تھا اور امام بخاری نے سحتاب الاعتصام بیں اس حدیث کی تخ سی کر کے بتلایا ہے کہ وہ الل علم ہیں۔ بعض نے جاہدین اور بعض نے اہل صدیث مراد لئے ہیں اور بعض نے صلحاً اہل اسلام مراد لئے ہیں۔ ان بیس کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ امراللہ کا دین اور اس کی شریعت اگر ایک حصہ بیس کمزور ہوگی تو دوسرے حصہ بیں ا

قوى موجائى يابدال مراديي جن كامكن آخر زمانين شام موكار

حديث ( ٣٣٨ ) حَلَّانًا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ الخ سَمِعَثُ الْحَى يُحَدِّنُونَ عَنُ عُرُوةَ أَنَّ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْلِمُمَا بِدِيْنَارٍ وَجَآءَ هُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَالُهُ بِالْبَرُكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ ابْنُ عُمَارَةَ جَآءَ نَا بِهِلَا الْحَدِيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيْبٌ مِنْ عُرُوةَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيْبٌ إِنِّي لَمُ اللهُ اللهُ عَمْارَةَ جَآءَ نَا بِهِلَا الْحَدِيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيْبٌ مِنْ عُرُوةَ فَالَى سَمِعْتُ النِّي مَلَى اللهُ السَمْعُهُ مِنْ عُرُوةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّي يُعْمِرُونَهُ عَنْهُ وَلَكِنُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ إلى يَوْمِ الْقِينَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِيْنَ عَلَى مَعْتُ الْمَعْرِي لَهُ مَاةً كَانَّهَا أُصُحِيَّةً إلَى يَوْمِ الْقِينَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرَى لَهُ شَاةً كَانَّهَا أُصُحِيَّةً

ترجمد شبیب بن عوقده فراتے ہیں کہ میں نے ایک قبیلہ کو گول سے ساجود حرت مروہ بارتی سے روایت کرتے تھے کہ جناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے آئیں ایک وینارسونے کی اشرفی دی کہ اس کے ذریعہ ایک بحری شرید کریں انہوں نے اس کے ذریعہ دوگریاں جن میں سے ایک کوایک وینارکے بدلے نے دیار وہ آپ کے پاس ایک وینا راور ایک بحری لے آئے۔ آپ نے اس کی خوید فروخت میں برکت کی دعا کی کہ وہ ایس میں ان کو فع ہوتا سفیان بن عینے فرماتے ہیں کہ حسن بن مجارہ میں جدیث ہمارے پاس شبیب کی طرف سے الے کہ شبیب نے اس کومروہ سے نہیں سنا۔ البتدان کے قبیلہ سے لاکے کہ وہ سے خال کومروہ سے خبر دیے تھے۔ لیکن شبیب کے ہیں کہ میں نے خود مروہ سے سنا وہ فرماتے میں کہ میں نے خود مروہ سے سناوہ فرماتے میں کہ میں نے جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ کو کول سے سنا فرماتے کہ جملائی تو تیا مت کے دن تک گوڑوں کی پیٹانی میں بندھی ہوئی ہے چنا نچہ شبیب کتے ہیں کہ میں نے مروہ کی جو لی میں سر میں موٹ کے بیند میں ہوئی ہے چنا نچہ شبیب کتے ہیں کہ میں نے مورہ کی ہیں گھی کویا کہ وہ قربانی کیلئے تھی۔ گوڑے بند معہوے دیکھے در مفیان فرماتے ہیں کہ حضورانور مسلی اللہ علیہ کے جو کری ٹریدی گئی گویا کہ وہ قربانی کیلئے تھی۔

تشری از قاسی " ۔ کر ان "فراتے ہیں اگرا شکال ہوکہ یہ صدیث تو روایت اجا ہمل یعن جمول اوگوں ہے ہوئی۔ کونکہ قبیلہ تو جمول ہے۔ تو جواب ہیہ کہ شبیب کے متعلق معلوم ہے کہ وہ بیشہ عادل ہے بی روایت کرتے ہیں۔ تو ابہام میں کوئی جرج ٹین انہوں نے ایک شخص کی بجائے قبیلہ پرا عماد کیا ۔ اور دو مر سے طریق کی بجائے قبیلہ پرا عماد کیا ۔ اور دو مر سے طریق سے بھی روایت ان کو پیٹی فلاہ اس به مقعود بمعنی طازم کے ہے۔ اور نو احمی النحیل محوث سے معلوم ہوا کہ فنول کی بیع جائز ہے جو ہیں ۔ اس سے کنا یہ جی الذات سے ہے۔ مرف بال مراد ہیں ۔ نیز قسطول نی فراتے ہیں کہ اس صدیف سے معلوم ہوا کہ فنول کی بیع جائز ہے جو الک کی اجازت پر موقوف ہوگ ۔ کونکہ محالی نے آپ کی اجازت کے بغیر دو مری بحری بحد کے دی۔ اور آپ نے اس بیع کو برقر اور کھا۔ بہی مسلک مالک کی اجازت پر موقوف ہوگ ۔ اور آپ نے اس بیع کو برقر اور کھا۔ بہی مسلک ائمہ ٹال کی اجازت کے ایک کی اجازت کے انہوں کے اگر دیا تو بھی نہیں ہوگ ۔

حديث (١ ٣٣٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ النح عَنِ ابْنِ عُمَرٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا الْعَيْرُ اللهِ يَوْم الْقِيامَةِ.

ترجمد حضرت ابن عرجناب رسول الشملى الشعلية وسلم بروايت كرتے بين كمآب فرمايا كمور على پيثانى كے بالوں بس قيامت

کون تک معلائی بندمی مولی ہے۔

حديث (٣٣٨٢) حُدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفُصِ النَّح سَمِعْتُ آنَسَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّعَيْلُ مَعْقُودً فِي نَوَاصِيْهَا الْعَيْرُ.

ترجمہ حصرت انس بن مالک جناب نی اکرم ملی الله طليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا محور ہے کی پیٹانی کے بالوں میں مملا کی بندھی ہوئی ہے۔

حديث (٣٨٨٣) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةَ اللهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِعَلَيْهِ لِرَجُلٍ آجُرٌ وَلِرَجُلٍ سِعُرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِّرُدٌ فَامَّا الَّذِى لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيلُ اللَّهِ فَاطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ آوُرَوْضَةٍ وَمَآ آصَابَتُ فِي طِيَلَهَا مِنَ الْمَرْجِ آوِ الرَّوْضَةِ كَانَتُ لَهُ مَسَنَاتٍ وَلَوُ آنَّهَا قَطَعَتُ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا آوُ شَرَفَيْنِ كَانَتُ آرُوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ آنَّهَا مَرَّتُ بِنَهُو فَشَرِيَثِ وَلَمُ يُودُ آنُ يُسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبُطَهَا فَخُوا وَرِيَاءً وَلَوْ آنَهَا مَرْفُلُولُ وَمَنْ بِنَهُ وَلَوْ اللّهِ فَي وَلَا يَقُولُونِهَا فَهِي لَهُ كَذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبُطَهَا فَخُوا وَرِيَاءً وَلَوْ آنَهُا لِمُ هَلُولُ اللّهِ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْحُمُو فَقَالَ مَا آنُولَ عَلَى فِيهَا إِلّا هَلِهِ الْإِلَهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الْحُمُو فَقَالَ مَا آنُولَ عَلَى فِيهَا إِلّا هَلِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ الْحُمُو فَقَالَ مَا آنُولَ عَلَى فِيهَا إِلّا هَلِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْحُمُو فَقَالَ مَا آنُولَ عَلَى فِيهَا إِلّا هَلِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

کشری ازی کتلونی اس مدید کرجمة الباب سے مناسبت و طابقت اس المرح بے کہ یہ حدیث النجل معقود ہنو اصبها النجیو کا ترب تشریح از بین فرکر یا ۔ شراح کوان احادیث کے باب علامات النبوت کے ساتھ مطابقت شراف کال ب سب نے یہ جواب دیا ہے کہ جس طرح آپ نے خبردی اس طرح دقوع ہوا۔ اس یکی وجہ مطابقت کا فی ہے۔ لیکن فیخ کتکونی نے جوافادہ بیان کیا ہے معقود بنو اصبها

النعير كاجملدے ـ يو جيرس سے بہتر ہے كہ قيامت كدن تك ان كو خيرى خيران زم بـ اور حرك بارے ميل كو في محصوص واجب بيس بير يوامع آيت بـ منقال فرة.

حديث (٣٣٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ الخ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَّقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرُ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِيُ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ وَاَحَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ اَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ اَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْبَرُ اللهِ اللهُ ا

ترجمد دعفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سویرے نجبر پردهاوالولا۔ جب کہ دہ لوگ کدال وغیرہ لے کر لکل چکے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کئے گئے گئے ہیں جو لٹکرسمیت آ کئے ہیں۔ تو دوڑتے ہوئے اپنا قلعوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولوں ہاتھ اٹھا کرفر ما یا اللہ اکبر خیبر پر بادہو گیا ترجمہ آیت جب ہم کمی تو م کے پڑاؤیں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی میں بری ہوتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ فوقع بدیدے کلم کوچھوڑ دو جھے فدشہ ہے کہ میکلم محفوظ نیس ہے۔ اگرد فع بدید کا کلم معدیث کے اندر ہے بھی تو دہ بہت ہی فریب ہے جس کا اورکوئی مؤیدیس۔

تشری از پین محلوبی " - حویت حیبو محل ترجمه ب چنانچالیا بی موادیسی آپ نے خبردی تھی ۔ دع فوقع لین اس کوروایت ندکرو کیونکه بدغیر معتد ب -

تشریح از شیخ زکریا" ۔ حافظ اورعلامہ مینی فرماتے ہیں کہ آپ نے قبل از دقوع خیبر کی دیمانی کی خبر دی اور ایسے ہی دقوع ہوا۔اور اشہ خیر حاری میں ہے۔

انااذانولنا بساحة قوم جوفتح كى بشارت ہے بكد غزوات ش فتوحات كى طرف اشارہ ہے۔ اور فتوحات كى به بركت كھوڑوں كى حاضرى كى وجہ سے ہے لہذا فضيلت المحيل ثابت ہوكى۔

دع رفع بیلفظ بهندی شنول میں ہے۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کی روایت چھوڑ دو لیکن غیر بهندی شنوں میں بی تو ل نہیں پایا جا تا اس کے شراح نے اس کوفل نہیں کیا۔اگر کسی نسخہ میں ہے تو چھر خیبر میں نعر کے وقت دفع بدین اثابت ہوا۔

حديث (٣٣٨٥) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْلِرِ الْحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْنًا كَثِيْرًا فَانْسَاهُ قَالَ أَبُسُطُ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَعَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْنًا بَعْد.

ترجمد حضرت الو ہر ير افر ماتے ہيں كميں نے جناب رسول الله عصر فى كميں نے آپ سے بہتى احاد يث فى ہيں كين يل ان كو بحول جاتا ہوں آپ نے فرمايا اپنى چا در پھيلاؤ ميں نے اسے پھيلا ديا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس ميں چلو بحر كے ڈالا پحرفر مايا اس كو سينے سے لگا لو ميں نے اسے سينے سے لگاليا پس اس كے بعد جھےكوئى حديث نہيں بحولى جونكہ مغووف درمغوف منه كاكوئى ذكر نہيں لہذا ميمن اشاره بى ہوگا۔

### يِسْمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ بَابُ فَطَائِلِ اَصْعَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْدَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ ترجد بى اكرم على الله طيروكم كم حابركما فم كے فعائل كے بارے بس ۔ جوش جناب بى اكرم على الله طيروكم ك محبت ش ربا مو يا اسلام كى حالت ش اس نے آپ كود يكھا موده آپ كے محابض سے ہے۔

حديث (٣٣٨ مَكُنَّا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّعْدِي الْعُدَّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَعُرُو فِعَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ هَلُ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَعُرُو فِعَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ نَعَمُ النَّاسِ فَيَقُولُونَ نَعَمُ النَّاسِ فَيَقُالُ هَلُ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ لَيْفُولُونَ نَعَمُ فَيُعَمِّ مَنْ صَاحَبَ مَنْ النَّاسِ فَيْقَالُ هَلُ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ النَّاسِ فَيْقَالُ هَلُ فِي كُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ النَّاسِ فَيْقَالُ هَلُ فِي النَّاسِ وَمَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُعُولُونَ نَعَمْ فَيُعُولُونَ نَعَمْ فَيْفُولُونَ نَعَمْ فَيْفُولُونَ نَعَمْ فَيْفُولُونَ نَعَمْ فَيْفُولُونَ نَعَمْ فَيْفُولُونَ نَعْمُ فَيْفُولُونَ لَعَمْ فَيْفُولُونَ لَهُ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ النَّاسِ فَيْقُولُونَ نَعَمْ فَيْفُولُونَ لَعَمْ فَيْفُولُونَ لَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَالْمُ فَيْفُولُونَ لَعَمْ فَيْفُولُونَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَلْ فَاللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَى لَاللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلْمُ لِلْهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَى لَاللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَلْ فَاللّهُ فَالِهُ لَاللّهُ عَلَى لَلْ لَاللّهُ عَلَى لَاللّهُ عَلْمُ لِلللّهُ عَلَى لَلْ لَلْهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَلْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ لَالِهُ فَلَا لَهُ فَلَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَلْمُ لَلْكُولُ

ترجد حضرت الدمعيد فدر کافر مائے بيل كر جناب دسول الله صلى الله عليه و لم في درايا الأول برايك اليادور آسكا كاكوكول كوايك جماحت جهادكر مدكي الوائد الله صلى الله طلي الله على الله على الدور الله ملى الله على الله والمول الله على الله على الدور الله ملى الله على الله على المول الله على الله ع

ر ما او ایکن جمورطا و کامل اس کے ظاف ہے۔ وہ آو اس جم فقیر کو محل مثال کرتے ہیں جومرف حجد الو داع کے موقع برا ب اجاع ش شال موسة بهرمال الم بخاري في جوسلك اختياركيا بودا ما محمادرجمود موشن كاب

تشری از قاسی "۔ موانی کا تریف صاحب مرقالا نے کی سے قل کی ہے س کا محالی ہونا تو ازے معلم ہویا خبرت سے بعد مطر ایک محاني دور عادماني كم الدور المعاني كم الم المعاني كم الم المعادل الدور عدول الدوم والعدادي المار عام المار اجماع ب كرمحاب ين المنزل ظلفا مداشدين إيس بكرياتي محروبه ومدازال الل بديكرا صدال بعدادال بدعت الرحنوان والدالي آعوه الو شرفرايا صرسه معادي معدل اورخيار محابش سيسان كمناتها جاجهادي بي جنى كو جر عدالت شرفرني برتا - انتهى حديث(٣٣٨٧)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ رَاهويه الخ سَمِعْتُ هِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنٍ ۖ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمِّينَ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حِمْرَانُ قَلَا أَدْدِي اَذَكَرَ بَعْدَ قَرْبِهِ قَرْنَيْنِ اَوْقَلَانًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يُشْهَلُونَ وَلَا يَسْعَشْهَلُونَ وَلَا يُوْتَمَثُونَ وَيَتُلُووْنَ وَلَا يَقُونَ وَيَطَهُرُ فِيْهِمُ السَّمَنُ.

ترجمه وحضرت عمران بن صين عمرات بين كدجناب رسول الدملي الدمليد وملم في فرما يا بمرى امت كالبحرين ووريراز ماندب بمروه لوك جو ان کے مصل ہوں کے۔ یعی محابر کرام کا دور محروہ جوان کے قریب ہوں کے نین تا ایس کا دور عران قرماتے ہیں جھے یا دیس کہ آ پانے است دورے بعدد کا ذکر قربایا تن کا محرتمارے بعدا کی قوم آئ گی جو کوائ دی کے چن کوائ کاان سے مطالبد کیا جائے انت کریں كا انت دارى في موكي اوريز راورمع ائيس كيكن اليل إورائيل كري كيداوران بي بالكرى كامدسان بيرموا إكابرموكا

تحري از قامى - خانت الى قابر بوكى كركى كراحاد ندوى اورمونا إدياك وساوراس كالذات كادم ساوك كسب

كرى ك وجد سان كيم موقع بوجا كي كيد

حديث (٣٣٨٨) حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْبُرِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ عَيْرُ النَّاسِ قَرْبِي ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبَقُ هَهَادَةُ آحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنَهُ شَهَا دَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوا يَعْسُرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَا دَةِ وَالْمَهْدِ وَنَحُنُ صِفَارٌ.

ترجمد حضرت مبداللا سعمروى بكرجناب بي كرم ملى الله طبيدهم فرمايا بمزلوك مير عدمان كي بي مران كي بعد وتعل آ تیں کے۔ گران کے بعد آنے والے۔ گرائی قوم آئے گی جن میں سے ایک کی محادی اس کی تم سے اور اس کی تم اس کی محادی سے آگے بدھے کا ایما ہیم فی فراتے ہیں کہ جب ہم چوٹے چوٹے ہوتے تھا تار سا کا بہمیں کوائی دیے اور مہدو بیان برار سے تھے۔

تحري الرقامي" - سبعت كاسطلب يهد كركواى اورتم كمائي راوك ايدحريس مول كركواني وين كى رواه ندموك بسبى مولا كرس سائلاءكري دمادت سے إلىم سے كويا كان دونوں كودو فروى دين سے ففات كا تتي موكا \_

بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَفَصْلِهِمْ مِنْهُمُ

آبُو بَكْرِعَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِي قُحَافَةُ الْعَيْمِي ۗ وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ

دِهَادِهِمْ وَاَمُوَالِهِمْ يَهْعَفُونَ فَعَسَّلا مِّنَ الْحَوْدِ شُوانًا الَّحِ وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ قَالَتُ عَالِصَةً وَٱبْوُ مَسَمِيْةٌ وَابْنُ عَبَّاشٍ وَكَانَ آبُوْ بَكُرٌ مَعَ النّبِيّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْقَادِ.

ترجد باب مهاجرین کی مرح مراتی اوران کے فعائل کے بارے شی اوران میں سے افعال البشر بورا لئی صلی الله طبید کم الدی مرم الله بان کا درجہ الله بان کی مرح مراتی اوران کے فعائل کے بارے شی اوران میں سے افعال البشر بین کا ذکر کیا ان مفلس کھر چھوٹ نے والوں کے والدی جی سے جا سے جا سے جا کہ میں کہ دید کرو کے واللہ تعالی تھے۔
کے واسطے جواجے کھر اور مال سے لگائے کے سالٹ کا فعال اور دخام میں کے خطرت اور کی مورد کی اور اللہ تعالی کا درجہ کے اللہ کا دی معروت ماکٹ اوران میں میں کہ معروت اور کی کہ معروت اور کی مورد کی اور اللہ میں کے مورد ماکٹ اوران میں میں کے معروت اور کی کہ معروت اور کی کہ معروت اور کی کہ معروت کی کہ معروت ماکٹ اور الب میں اور اللہ میں کے مورد کی کے مورد کی کے مورد کی کہ میں کے مورد کی کہ کے مورد کی کہ کو کے مورد کی کے مورد کی کہ کے مورد کی کہ کے مورد کی کی کے مورد کی کہ کے مورد کی کہ کی کہ کے مورد کی کہ کے مورد کی کے مورد کی کے مورد کی کہ کے مورد کی کہ کے مورد کی کے مورد کی کہ کے مورد کی کے مورد کی کہ کے مورد کی کے مورد کی کے مورد کی کہ کے مورد کی کہ کے مورد کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے مورد کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کے مورد کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کر کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کر کے کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

حديث (٣٨٩) حَدَّقَا عَبْدَ اللهِ بَنْ رَجَاءِ النّ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ الْمَعْرَى اَبُواَ حُرُّ مِنْ عَادِب رَحُلا مِعْلَة عَشَرَ وِرْهُمّا فَقَالَ الْبُوبُحُرُّ لِعَادِب مُو الْبَرَآءَ فَلْيَحْمَلُ إِلَى رَجُلِى فَقَالَ عَادِبٌ لَا حَتَى مَطْلَقَة عَشَرَ وِرْهُمُّا فَقَالَ الْبُوبُحُرُّ لِعَادِب مُو الْبَرَآءَ فَلَيْحُمَلُ إِلَى رَجُلِى فَقَالَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى مَعْلَمُونَ وَقَامَ قَالِمُ الصَّمُونَ مَعْلَمُ قَالَ ارْتَحَلْنا مِنْ مُكَة فَاحْمَيْنَا اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ حِينَ خَرَجُعُمَا مِنْ مُكَة وَالْمُشْرِكُمْ لَكُونَا وَيَوْمَنَا حَتَى اَظُهُرُنَا وَقَامَ فَالِمُ الطّهِيْرَةِ فَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهُ فَمْ قُلْكُ لَهُ اَصْطَحِعْ يَا نِي اللّهِ فَاصْطَحَمْ النّي صَلّى اللهُ فَوَعَلَى اللهُ فَاصَلَعْمَ النّي مَلَى اللهُ فَاصَعُمْ النّي مَلَى اللهُ فَاصَلُونَ اللهِ فَاصَلُمْ فَلْ اللّهِ فَا فَعْطَجَعْ النّي مَلَى اللهُ فَعَنْ اللهُ فَاصَلُونَ اللهِ فَاصَلْمُ فَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَاصَلُمْ فَلَا اللّهُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ترجمد حضرت بما والربات بین که حضرت الویکر صدیق "ف بحرے باپ مازب سے تیرہ درہم کے بدلہ ایک کوادہ بابا کوڑا و بدکیا حضرت الویکر صدیق "ف بحرے باپ مازب سے کہا کہ اپنے بیٹے بماء کو تھم دو کہ دہ بحراکوادہ بھرے کم تک اٹھوا دے حضرت مازب نے فرمایا اس وقت تک قیل جب تک آپ بھیں مدیث شرمنا کیں کہ آپ اور ہی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ جب کہ آپ کہ سے فکلے تھے۔ اور شرکین جمیں ہوائی کررہے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہم نے جب کہ سے کوچ کیا تو ہم نے سادی رائت کوزیدہ رکھایا ساری رائت اور عدہ میں اور دور اور کے میں دو بھرک وقت میں نے تکا و دوڑائی کہ کیس سایہ دیکموں۔ جس میں میں

تشری از بین کنگودی " - بینی روایت سے معلوم ہواتھا کہ جب حضرت ما زب رقم کھری کرتے کیلیے گئے تو راستے میں صفرت ابدیگر سے مدیث سنانے کی فرمائش کی ۔اوراس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راستہ میں ٹیس کھریری مطالبہ کیا تو ان دونوں میں مناقات اس لئے ٹیس ہے کہ حضرت ابدیکڑ سے انہوں نے ابتداء میں می مدیث سنانے کا مطالبہ کیا ہوگا۔ لیکن ابدیکر صدیق " نے ان سے فرمایا کہ چلوا جمہیں راستہ میں مدیث سناؤں گا۔ تو جب مل پڑے ہے تب انہوں نے مدیث راستہ میں سنائی۔اس طرح دونوں روا بھوں میں مناقات فیلس رہے گی۔

تشرت از بیخ فر کریا"۔ اور حافظ نے جمع بین الروایتین کی مورت بیان کی ہے کہ صفرت مازب نے اوّلا شرط لگائی جس کو ابد کر مدین الروایتین کی میں الروایتین کی میں الروایتین کی میں الروایتین کی میں کی الروایتین کی الروایت کی الروایت کی الروایت کی الروایت کی الروایت میں کی تعدد المال کی الروایت کی توجید سب بہتر ہے۔ فسو معد الی سویت مکانا عند المال .

تشری از قاسی " ۔ الامنصروہ سے مؤلف نے انصاری فعیلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انصار نے مشرکوں کی ایڈ ارسانی سے آپ کو محفوظ رکھا اور جن لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا تھا ان کودکھیل دیا۔اوراس سے ابو کرصدیق "کی فعیلت بھی فابت ہوئی کہا ہے تشخن سفر بھی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔اور جان رکھیل کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ و کہایا۔

خعی تحدین اس مدید سے ان صرات نے استدال کیا ہے جو تعدیث پراجرت لینے کو جائز کھتے ہیں۔ لیکن انعین فراتے ہیں کہ صورت مازب اورا او کر سے جارک مادت کے مطابق بائع کے اجاح نے مشتری کوسامان افواد یا فواد مشتری اجرت دے یا شدے۔ حدیث (۹۰ ۳۳۳) حکافتا مُحَمَّدُ بُنُ سِنانِ النع عَنْ آبِی بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنّبِی صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا فِي الْعَارِلُو أَنَّ أَحَلَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَلَمَيْهِ لَابْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِلْنَهُنِ اللَّ كَالِتُهُمَا.

ترجمہ صفرت الدیکو قرماتے ہیں کہ بس نے اس وقت جناب نی اکرم ملی الله وليدو کلم سے کہا جب کہ ہم فاریس تھے۔ کما کران بس سے کوئی ایک بھی اسپ قدموں کے بیچے لگاہ کر لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا اسالدی کرا ان اور میں اس کے میں اللہ میں اللہ میں اللہ تعالی ان کا مدد کا راور معاون ہے۔ورشا اللہ تعالی تو ہرود کے تیسرے ہیں۔

### بَابُ قُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدُوالْا بُوَابَ

إِلَّا بَابَ أَبِي بَكُرٍّ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمد جناب ہی اکرم ملی الشعلید و ملم کا بیاد شاد کہ باقی سب وروازے بند کردو۔ سوائے دروازے ابو بکر صدیق سے۔ کماس کو بندنہ کرو۔ بیابن مہاس ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

حديث (١ ٣٣٩) حَلَقَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ النَّ عَنُ آبِى سَعِيْدِ النَّحَدِيِّ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللّهَ حَبَّرَ عَبُدًا بَيْنَ اللّهُ ا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْعَارَ ذَلِكَ الْمَبُدُ مَا عِنْدَهُ فَاخْعَارَ ذَلِكَ الْمَبُدُ مَا عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خُيِرَ عِبْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خُيرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرَ وَكَانَ آبُوبَكُو آعَلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرَ وَكَانَ آبُوبَكُو آعَلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرَ وَكَانَ آبُوبَكُو آعَلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْرَ وَكَانَ آبُوبَكُو آعَلَمُ اللهُ عَيْرَ وَبِي الْعَلَى اللهُ عَيْرَ وَبِي الْعَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوكَتَهُ لَا يَتَعَيْنَ فِي الْعَسْجِدِ بَابٌ إِلّا سُدَ اللهُ عَلَيْ اللهِ بَعْلَى اللهُ عَيْرَ وَبَيْ لَا يَعْمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِنْ مِنْ آمَنِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

# بَابُ فَصْلِ آبِي بَكُرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَجمد جناب بي أكرم السَّطيوالم ك بعد معرت الديكر كافسيلت ابت ب- محد النَّاس في الله الله عن ابْن عُمَرٌ قَالَ كُنَّا نُحَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي ابْن عُمَرٌ قَالَ كُنَّا نُحَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي

زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُعَيِّرُ إِمَا يَكُرُّ فَمْ عُمَرَ بُنَ الْعَطَّابَ \* فَمْ عُقْمَانَ بُنَ عَقَانَ \*.

ترجه وعرت ابن عرقر ماتے بیں کہ جناب ہی اکرم ملی الله طبید کم سے ذمان شہر پھولوگوں کوہم دوسروں پرفضیات دیے تھے چنا تچہ پہلے ہم ابو پکڑوافشل قرار دیے تھے پھر عمر بن الحطاب گواور بعدا زال حمان بن مفات المنع.

تَشُرَّكُ الْآقَائِيُّ - بعدالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُران مَنَام ي بعد يه زمانيه ب ادر بعد يه رتبيه كبار على كباجاتا بالافعنل بعد الانبياء ابوبكرُّ الم شافِّق عن الله العمد ابوبكرُّين محاباً ورتابين كاس باعام ب-حديث (٣٣٩٣) حَلَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ النِّح عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُعَعِدًا مِّنُ أُمْعِي عَلِيَّلا لَا تَعَدُّتَ ابْهَابَكُرُّ وَلَكِنُ آعِي وَصَاحِبِي.

ترجمد حضرت ائن مماس جناب ہی اکرم سلی الله عليد و است كرتے بين آب نے فرمايا كماكر شن افي امت ش سے كى كواپناد لى دوست بنا تا تو الد كركو بنا تاليكن اب ده مير ابحائى اور محالي ہے۔

حديث (٣٣٩ ٣٣) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدِ الْحَ عَنُ آيُوبَ وَقَالَ لَوْكُنْتُ مُعَّامِلًا عَلِيَّلا لَا تُعَلَّقُهُ خَلِيَلا وَلَيْنَ الْمُوَّةُ الْإِسْلامِ الْمُعَلَّلُ لَا تُعَلِّقُهُ خَلِيْلاً وَقَالَ لَوْكُنْتُ مُعَلِّمُ الْمُعَلَّلُ لَا تُعَلَّقُهُ خَلِيْلاً وَلَا يَعْمَلُتُهُ خَلِيْلاً وَلَا يَعْمَلُتُهُ خَلِيْلاً وَلَا يَعْمَلُتُهُ خَلِيْلاً وَالْمُعَالَمُ الْمُعَلِينَ الْمُوالُّةُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ آيُوبُ وَقَالَ لَوْكُنْتُ مُعْلِمًا مَعْلَقُهُ مَلِيْلًا لَا تُعْمَلُتُهُ وَلِي اللهِ اللهِ عَنْ آيُوبُ وَقَالَ لَوْكُنْتُ مُعْلِمًا مَعْلَى اللهِ اللهُ عَنْ آيُوبُ وَقَالَ لَوْكُنْتُ مُعْلِمًا مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ آيُوبُ وَقَالَ لَوْكُنْتُ مُعْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَعْمَلُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَل

رَّمِدَايِبِهِ اللهِ ثَنِي مُنْدَعِيانِ لَمَا لِكَانَ كَادِمُادِ عِمَاكُمُ مِن كَالْمُلْ المَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمد تختید نے اپنی سند سے ایوب سے ایے ہی روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن ابی ملیکہ فرمائے ہیں کہ کوفہ والوں نے معرت میداللہ بن ابی ملیکہ فرمائے ہیں کہ کوفہ والوں نے معرت میداللہ بن الزیر کی طرف وادے کے بارے ش کھا کہ جو جناب رسول اللہ صلی واللہ علیہ کہ کرش کمی کواس امت میں سے خلیل بناتا توای کو بناتا ہی کا بیاتا توای کو بناتا ہی کا بیاتا توای کو بناتا ہی کا بیاتا ہو اس کا بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کے بناتا ہو اس کے بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کے بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کی بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کے بناتا ہو اس کا بناتا ہو اس کے بناتا ہو اس کے بناتا ہو بناتا ہو اس کا بناتا ہو بناتا

تھری ار قامی ۔ توان کو باپ کے قائم مقام قرار دیا۔الل کوفدنے این الزبیرے دادے کی بیراث کے بارے بی سوال کیا تو انہوں نے جاب کی تائم مقام قرار دیا۔الل کوفدنے این الزبیرے دادے کی بیراث کے بارے بی سوال کیا تو انہوں نے جاب دیا کہ ایک تھرات کا حقدار بنایا۔اور بعض امت مبداللہ بن متبہ بن مسود ہے لین آپ نے معزمت الدیکو ہمائی کہا حالا کد دونوں کے باپ الگ الگ بیں تو بحض اس لئے کدونوں دادے مبد مناف بیل فران جا ہے۔

حديث (٣٣٩ ) حَلَّثَنَا الْحُمَيُدِى النِع عَنُ آبِيْهِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطَعِم قَالَ آنَتْ اِمْرَأَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ قَالَتْ اَرَأَيْتَ اِنْ جِعْثُ وَلَمْ اَجِدُكَ كَانَّهَا تَقُولُ الْمَوْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ لَمْ تَجِدِ يُنِي فَأَتِيْ اَهَا يَكُرِّ.

ترجمد حضرت جيرين ملعظم قرمات جي كما يك مورت جناب بي اكرم ملى الدعليد والم ك خدمت عن ما ضروى آب في استظم ديا كرتم

مجريمرے پاس آؤ۔ده يول فرمايے آگريس آؤل اور آپ كون پاؤل اس كامتعدموت سے كناية قالة آپ فرمايا اگرف تك نو پائة والوكر ك پاس آؤاس سے آپ كى منتبت كابت مولى۔

حديث (٣٩٤ ٣٣٩) حَلَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ آبِي الطَّيِبِ الخ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا مَعَهُ اللَّهِ وَمَا مَعَهُ اللَّهِ وَمَا مَعَهُ اللَّهِ وَالْمَرَآثَانِ وَابُوبَكُرِ.

ترجمد حضرت عماد قرماتے میں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كواس وقت ديكھا جب كرآب كے ساتھ مرف يا في فلام

دداورش ادرا يك الإنكرم والي المتحد

تشري الرقامي " - اس سعدين اكبرك مسابقيت في الاسلام البت بولى باخ فلام معرت ديد بن حادث عامر بن أميرة - ابو فكيهة يامروالعادمان كادينا حماد تصدود ومرت معرت من يعادر في في مسيقالده المارة البت بوالي كالمسلمين احراد الله عسب يبلغ مسلمان تقد

حديث (٣٩٩) حَلْقَا هِشَّامُ بُنُ حَمَّادٍ الْعَ عَنْ أَبِي اللَّوْدَآءِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَ الْبَلَ ابَوْبَكُرُ اعِلَا بِطَرَفٍ وَبِهِ حَعَى ابَلاَى عَنْ رُحْبَيْهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَعَا صَاحِبُكُمْ فَقَلْ فَامَرُ فَسَلَمَ وَقَالَ إِلَيْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِبْنِ الْعَطَابِ حَيْءٌ فَاسْرَحْتُ إِلَيْهُ مَنْ اللّهِ مَا لَكُ عَلَى فَاقْبَلْتُ النّهِ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِبْنِ الْعَطَابِ حَيْءٌ فَاسْرَحْتُ إِلَيْهُ مُنْ اللّهِ مَا لَكُ لَكَ يَا ابَابَكُو فَلْنَا ثُمْ إِنَّ لَكَ فَقَالَ يَعْفِرُ اللّهُ لَكَ يَا ابَابَكُو وَسَلَمَ يَعْمَعُونَ حَتَى اللّهِ وَاللّهُ إِنْ اللّهِ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَعُونَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهِ وَاللّهُ إِنْ حُبَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ وَمَلْمَ مَرْتَيْنِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهِ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ وَاسَلّمَ يَعْمَعُونَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ يَنِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ اللّهُ مَا وَاسَائِي بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ فَهَلُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَاللّهُ إِنْ كُنْكُ أَكُمْ مَنْ مَنْ يَنْ فَعَالَ النّهُ مَنْ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْلُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ڑنے والے میں ہو بیکسہ آپ نے دومرت و ہرایا۔اس سے بعد ابو کرمدیق " کومبی کوئی تکلیف میں دی می ۔ یا آ مخضرت ملی الله علیہ وسلم کو ابو کرمدیق " سے بارے میں تکلیف میں دی گئی۔

تشری از بین کنگونی " - حصی ابدی عن رکبعید ہارے احتاف کے نزدیک بید امجازی معی برمحول ہے کوئکہ کھٹا ہارے نزدیک نکھ اس میں داخل ہے میں ہوں کے کہ چاورکوا تنااوانچا کیا کہ کھٹے کھلنے والے شے اور پی کمبراہث اور جلد بازی کی وجہ سے تھا۔

فقد خامو یعی جھڑے کی تی میں وافل ہونے والا ہے۔ یعیٰ کی سے جھڑ کر آ رہے ہو۔ اور یہ آ پ نے ان کی اس محبرا ہث کی حالت میں آنے سے اخذ کیا کمان کی پیڈلیاں کمل کئیں۔

فاسوعت الیه فیم ندهت اگرامراع بود کام فی مراد بی آپ نے حضرت عرف کیا جان ک شان کوائن فیل فنا گراد نظا فیم استخاب استخاب کی برائی کے باتا ہے فیم کا استخاب کا کا استخاب کا کا استخاب کی کے بعد مجھے پھیائی لائن ہوئی۔ گر اسواع براد معرد حضرت عرف کے محافی استخاب کے باتا ہے فیم کر انداز میں ہوتا ہے تھی واؤ کے معلق ہوتا ہے تھی ہوتا ہے ت

حق اصفق ابوبكو المنع ليني معرت عرائك بارے بل ارائكى كا خطره لائل موال بنايري اليانفاظ استعال كے جن سے معرت عرا كى باكت كا ہر موتى تنى اور فلطى الى تنايم كر كى تاكہ جناب نى اكرم سلى الله مليد كلم معرت عراست دركذر فرمائيں۔

خامو حافظ" بحی قرماتے بیں کہ خامو بمعنی خاصم کے ہے۔ای دخل فی خمرة الخصومة كما بريہ ہے كاس سالزائى ياامر معنى كينے كيمي آتے بیں۔

اسواع کانسیری فی محکوی کے دواحال میں جن کی طرف شراح میں ہے کی نے توجہ نہیں فرمائی مطلب بیہوا کہ میں نے ان کی

ايدادساني ش جلدبادي سيكام ليا-

یعفواللہ لیک ٹلافا جب حرت عرفے آئیں معانی ندی او جناب ہی اکرم سلی الله طبیدہ کم نے ان کے لئے تمن مرجہ منفرت کی دعا کر کے مکافات کردی۔اور حافظ نے اس قصد کو مفسل فنل کیا ہے جس کے آخر بیس ہے کہمارے ہمائی نے ہر طرف سے آ کرتم سے معانی ماگی۔ لیکن تم نے ان کومعاف ٹیس کیا۔ معرت عمر نے جواب دیا کہ بھی مرجہ معرف ابو کرٹے جھے سے معانی ماگی بیس اس کیلیے اکاری کرتا رہا۔

فہل انعم تارکوا لی صاحبی شراح نے استفہام کے بارے ش تو کھوٹیں کہ البتہ تارکو ایس مذف نون پریزی بحث کی ہے۔ مافق نے آثر ش کہا ہے کہ صاحبی مشاف ہاور مشاف ومشاف البہ کے درمیان جاری ورکا قاصل لایا کیا ہے۔ چیے زین الکٹیو الفع ش ہے دومرے یہ کہ کا میں مصاحب کے دومرے یہ کہ کا میں مصاحب کے دومرے یہ کہ اور دف کی اوج سے نون کو مذف کیا گیا ہے۔ چیے کا لذی عاصوا ش نون مذف ہوا اور بحض خوں میں تارکون لی ہے۔ جس میں دواضا نوں کو اس بے لئے جم کردیا کہا خشاص اور تنظیم مصورتی۔

حديث (٩ ٣٣٩) حَلَّكُنَا مُعَلَّى بَنُ اَسَدِ النِ حَلَّكِنِي عَمُرُو بَنُ الْعَاصِّ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَقَهُ عَلَى جَهْشٍ ذَاتَ السَّلَاسِلِ فَآتَهُ لَقُلْتُ اَى النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَآئِشَةٌ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ اَبُوْهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ فَعَدْ رِجَالًا.

ترجمد معرت جردین العاص مدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علید و اللی و اسال کوزوہ کے الکر ہما کم معر معرد کر کے بیجا تو جب میں والی آپ کی خدمت میں جا ضربوا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اوکوں میں سے آپ کے نزد کی کون زیادہ محیوب ہے۔ قربایا ماکھ میں نے پوچھا مردوں میں سے کون ہے فربایاس کا باب ابو مکر ہمیں نے پوچھا کھرکون ہے آپ نے فربایا کھر حمرین المطاب ہے۔ مجرچ عدمردوں کے نام آپ نے فی افربائے۔

تشری از قامی سے سووہ ذات السلامل ۸ھ شما موبه عمروبن العاص کے نام سے مقبور ہے۔ سلامسل کا وجہ تسیہ صاحب المواہب نے بیمان کی ہے کہ کافروں نے ایک دومرے کو فیمروں سے اعدودیا تھا تا کہ مقابلہ کو دت ہما گئیں۔ اور بھش کہتے ہیں کہ واد گا الفری کے بیجے دید سے دی ون کے قاصلہ پرایک چشمہ ہے۔ ای الناس احب المیک سوال کرنے کی خرورت اس لئے چش کی کہ جب اس بھٹ پرا کے دی مورت اس المحاص کو اجر مقروفر مایا۔ حالا کہ اس مرجہ میں العاص کو اجر مقروفر مایا۔ حالا کہ اس مرجہ میں ہندوں ہے وہ دیے اور کے دیں العاص کو اجر میں بائد مول ہے نان کے خیال کی تا مید فرمائی۔ ان کے خیال کی تا مید فرمائی۔

حليث (٣٣٠٠) حَلَّثُنَا آبُوالْيَمَانِ النِح آنَّ آبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاحٍ فِي خَنْمِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللِّقُبُ فَآخَذَ مِنْهَا هَاةً فَكَلَبُهُ الرَّاحِيُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ اللِّقْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمُ السَّبْعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ خَيْرِى وَبَيْنَارَجُلَّ يُسُوقُ بَقَرَةً قَلْ حَمَلَ عَلَيْهَا اللَّهِ مُكَلِّمَةً فَقَالَتُ إِنِي لَمْ أَخْلَقُ لِهِلَهَا وَلْكِنِي خُلِقْتُ لِلْحَرُثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ فَالْتَقَتُ اللهِ فَكُلْمَعُ فَقَالَتُ إِنِي لَمْ أَخْلَقُ لِهِلَهَا وَلْكِنِي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةً تُكُلَّمَ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةً تُكُلِّمَ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةً تُكُلِّمَ قَالَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنِّى أَوْمِنُ بِلَاكِ وَآبُو بَكُرٍ وَعُمَرٌ بُنُ الْخَطَابِ.

ترجمد معرت الوجرية فرمات بين كديس في جناب رسول الله ملى الله عليه وسلم سيسنا فرمات عفي كدوري اثنا أيك كذريا افي مكريون

شی تھا کہا کی بھیڑ ہے نے اس دیوڑ پر ملکر دیا اور ان میں سے ایک محری کو لے کیا ۔ تو گڈریا اس کوچٹڑا نے کیلیے بچھے بھا گا تو بھیڑ ہے نے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ در شدوں والے دن اس کا کون گران ہوگا۔ جس دن میں بھرے سوااس کا کوئی مافقائیں ہوگا۔ اس طرح ایک آ دئی کی مثل کو ہا تک رہا تھا جب کہ اس پر بوجہ لا وا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوکر کو یا ہوا کہ میں تواس کام کے لئے پیدا ٹیس ہوا۔ جھے کہتی یا ڈی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ کہنے گئے بھان اللہ س قدر تجب ہے کہ بھیڑیا اور تیل انسانوں کی طرح یات چیت کر ہے ہیں۔ جناب نی اکرم ملی اللہ طب وسلم نے قرمایا ہیں بھی اس پرائی ان لاتا ہوں ابو بھڑا ور عربی اٹھا بڑائیان لاتے ہیں۔ حال تک ور دونوں وہاں موجود در تھے۔

الشرك الرقاعي" - تويهات آب فصرات يخين كايان اورقة ايتين باحادكر يع موك فران -

حليث (١ •٣٠) حَلَّثَنَا عَبُدَانِ الْحَ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةٌ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيِّ صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَا أَنَا نَاكِمٌ رَايَعُنِيُ عَلَى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلُوَّ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اصْعَمَا ابْنُ آبِي فَحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذُلُوْبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ مَنْعَثَ وَاللَّهُ يَغْفِرُلَهُ مَنْعَفَةٌ ثُمَّ اسْعَحَالَتُ خَرْبًا فَاحَلَمَا ابْنُ الْعَطَّابِّ فَلَمْ اَرَحَبُقُوبًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزَعَ حُمَرٌ حَتَّى مَسَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

ترجمد حطرت الدہر پر فقر ماتے ہیں کہ ش نے جناب رسول اللہ صلی اللہ طلید ملم سے سنافر ماتے تھے کدد میں اثنا بھر سو باہوا تھا کہ بھر نے اسے آپ کو دیکھا کہ ایک کو دیکھا کہ ایک کو دیکھا کہ ایک کو دیکھا کہ ایک کو دیکھا کہ اس سے باتی کھیجا بھراس ڈول کو ایک افراق کے دیکھا کہ مائے کہروہ ایک ایک بارد ڈول بھر سے دو ڈول بھر سے دو ڈول بھر سے دو گھیا ہوں کے دو دول بھر تبدیل ہو کہا تھ مرین افراب نے اس سے بھرنا شروع کیا بھر نے کوئی ایسا تو ی اور ما ہر لوگوں بھر سے بھی دیکھا جو حضرت عمر کے کہنے کی طرح کھیجا ہو جتی کہ لوگوں نے اپنے اپنے اونٹول کو مار مار کراہے بیلنے کی جگہوں پر جا بٹھا یا۔

تشری از می منگوری و الله بعفوله صعفه چیکدان کے ضعف می معرت ابد کری کوئی وال میں ان کوظافت کی مت می دوسال لی اس لئے ان یکوئی کرفت میں و مغور ہیں۔ بیش کمان سے کوئی کناومر دومواجس سے ان کی مفرت موتی۔

حديث(٣٠٠) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ الْحَ عَنْ حَبْدِاللَّهِ بْنِ خُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَشْظُواللَّهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ابْوَبَكُرٌ إِنَّ اَحَدَ هِفَى قَوْبِيْ يَشْعَرْجِيْ إِلَّا اَنْ آفَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْكَ لَسْتَ مَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ قَالَ مُوْمِنَى فَقُلْتُ لِسَالِمِ اَذْكَرَ حَبُدُ اللَّهِ مَنْ جَرٌ إِذَارَةَ قَالَ لَمْ اَسْمَعُهُ ذَكُورَ إِلَّا قَوْبَهُ.

تشری از بی کنگونی "۔ احد شقی توبی الع اس سراد کیل طرف ہے کہ کد جب مرین موٹے ہوں ہر تو جادد کا کھل طرف دک جانا آسان ہے۔ بھی ٹیکٹسرین ہوں تو جاں انسان باعر صنا اور دو کا جانا ہے دہا کہ جادد کیل طرف میں ساور آلی مرادل جا کتی ہے کہ کہ جب ہید ہوا ہوتو جادد کا بی جکہ پر کوائش ٹیس دہتا اللہ بھر جانتا ہے کہ بیاں کون سے می مراد ہیں

تشری از می در اسے حداس کے جادد دیل د حال دائی می چنا بچر صورت حاکثی میں کر افرجم میں ہی جادد کر مثل کدا ہد کرمد ایں " افرجم والے تھے۔اس کے جادد دیل کے حال دائی میں بنا ابنا بھر دائوں نے فر مایا سفید لافر خلیف دخرارے والے کڑود جائی جادد کو میں دک سکتے تھے۔ بعض نے کہیں البطن می فال کیا ہے کی وہ خلاف معروف ہے۔ می فال کیا ہے کی وہ خلاف معروف ہے۔

حُلَيْثُ (٣٠٠٣) حَلَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ الْعِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنْ أَلْفَقَ رُوْجَهُنِ مِنْ هَيْءٍ مِنَ أَلَاقُيَاءٍ فِي سَبِهُلِ الْهُولُومِي مِنْ أَبُوابٍ يَعْنِي الْجَلَّةَ يَا عَبْدَ اللّهِ هَلُو فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلُوةِ وُعِي مَنْ بَابِ الصَّلُوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْصِّهَادِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَقَةِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْحِيهَامِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْحِيهَامِ وَمِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَقَةِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْحِيهَامِ وَمَنْ بَابِ الْمِيهَامِ وَمَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ آبُورُكُورُ مَا عَلَى طَلَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ مَنْ يَلْحَى مِنْهُمْ يَا الْمَالَكُولُ اللّهِ قَالَ نَعْمُ وَارْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا الْهَابَكُرْ.

ترجمد حضرت الوجرية فرمات بين كدش في جناب رسول الدُسلى الشعليد ولم سيسنا فرمات في كرجم في في كا جذا الله كا ماه شرق في كرويا قواس في كا جذا الله كا من و في كرويا قواس جنع كون عن المناول من المناول المن المناول المن المناول المن من من المناول المن من من والمناول المناول المناول المناول المن من من والمناول المناول المناول

العدقد سے بلایا جائے گا۔اور جدوزہ داروں ش سے ہوا اسے باب اصیام باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صرت الدیکڑے مرض کی کدان سب درواز دن سے بلائے جانے کی کیا ضرورت ہے داخلہ کیلیے تو صرف ایک دروازہ بی کانی ہالیت بیٹر مایے کہ یا رسول اللہ کہ جے ان تمام درواز دن سے بکا ان جس سے اس کی تھیم اور کریم ہوگ ۔ آپ نے قرم ایا بان اسے الدیکر بھے امید ہے کہ آپ بی ان جس سے موں کے۔

تشری از می است بات بات بات بات به ما علی اللی ش مانا فیر به ین اے برددوازے سے بائے بانے کی ضرورت کیل میں البت تھے اور کری کیلے اسے تمام وروازوں سے با یا جائے گا۔ فعن کان بہ کام متا نف ب جس سے ان ابو اب المبعدة کی تعیل جس بیان کی ہے۔ بالبت تھے اور کری کیلے اسے تمام وروازوں سے با یا جائے گا۔ اور باب العدد شی ملات سے مراووہ مدد ہے جوجوزے سے کم ہوتا کہ کرار الازم نہ آئے۔ نیز ای کی کنوی سے ابواب البحر فیل سے ملا معلی منها سے انواع الابواب باب المسلولة معدد میام ۔ وقیرہ کی طرف اشارہ ہے جس کو ابو کر صدی ت ما معلی اللی مدھی المع سے وہ مدلک الابواب بیل ام جس کا جس استفراق کا میں ہے۔ اور حافظ نے اس کے بعد کہا ہے کہ مدیث سے ماحلی اللی مدھی المع سے وہ محص مرادے کہ جس نے بی جس کو اور کا اور کا اس کی الم میں جس کے تعرب کے جس کو اور کی اس کی جس کے تعرب کے تعرب کے تعرب کا مراف کی جس کی جس کے تعرب کے تعرب کی جس کے تعرب کے تعرب کی مدین سے ماحلی اللی مدھی الم میں جس کو تعرب کے تعرب کے تعرب کے تعرب کا مراف کی جس کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کے

حديث (٣٠٠ ٣٣) حَدَّقَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِضَةٌ رَوْجِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ مَاتُ وَآبُوبَكُمْ بِالسّخَ قَالَ إِسْمَعِيْلُ لَيْسِى بِالْعَالِيةِ فَقَامَ عُمَرٌ يَقُولُ وَاللّهُ مَامَاتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عُمَرُ وَاللّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِى إِلّا ذَاكَ وَلَيْبَعَنَنَهُ اللّهُ فَلَيْهُ مَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ فَلَيْ مَعْدَ اللّهُ الْمَوْتَعَيْنِ ابَدَا فُمْ عَرَجَ فَلَا إِلَيْهِ مَلْى اللهُ الْمَوْتَعَيْنِ ابَدَا فُمْ عَرَجَ فَلَالَ اللّهِ اللّهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ بَهُو بَعْلَمُ اللهُ الْمَوْتَعَيْنِ ابْدَاللّهُ وَسَلّمَ فَإِنْ مُحَمَّدًا فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ مُحَمَّدًا فَلَا اللّهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ مُحَمَّدًا اللّهُ الْمَوْتَعَيْنِ ابْدَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ مُحَمَّدًا فَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ مُحَمَّدًا قَلْدَ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ مُحَمَّدًا اللهِ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

عَيَّاتُ كَلَامًا قَلْدَ آهَجَنِي عَشِيْتُ آنَ لَا يَتَلَفَهُ آبُوبَكُو فَمُ تَكُلَّمَ آبُوبُكُو فَتَكُلَّمَ آبَلَعُ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَّمِهِ نَحْنُ الْاَمْرَآءُ وَآنَتُمُ الْوُرْزَآءُ فَقَالَ حُبَابُ بَنُ الْمُنْلِولَ لا وَاللّهِ لا تَفْعَلُ مِنَا آمِيْرٌ وَمِنْكُمْ آمِيْرٌ فَقَالَ آبُوبُكُو لَا وَاللّهِ لا تَفْعَلُ مِنَا آمِيْرٌ وَمِنْكُمْ آمِيرًا فَقَالَ آبُوبُكُمْ آنُ لَا يَعْمَلُ الْعَرَبِ دَارًا وَآحَهُمْ آخَمَابًا فَهَالَ اللّهِ مَنْ الْمُنْفِقِ آنَتُ مَنْ الْمُنْ فَقَالَ قَامَلُ فَاتَعَلَ عَمَرٌ بَيْدِهِ فَهَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَالِمٌ فَعَلَى مَنْ اللّهِ بَنْ مَالِمِ عَنِ الزَّبَهْدِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ الْقَاسِمِ آمُرَنِي الْقَاسِمُ مَمَرُّ اللّهِ بَنْ مَالِمِ عَنِ الزَّبَهْدِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ الْقَاسِمِ آمُرَنِي الْقَاسِمُ مَمَرُّ اللّهِ بَنْ مَالِمٍ عَنِ الزَّبَهْدِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ الْقَاسِمِ آمُرَنِي الْقَاسِمُ مَمَرُّ اللّهِ بَنْ مَلْولُولُ اللّهِ عَنْ الزَّبَهْدِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ الْقَاسِمِ آمُورُنِي الْقَاسِمُ أَنْ عَلَيْهُ اللّهُ وَقَالَ فَي الرَّقُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسُ الْهُلِكَ وَعَرَقَهُمُ الْمِثَى الْمُعَلِي الرَّسُلُ إِلَى الشَّاكِمِ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ترجمد حضرت ما تشرورج الني صلى الشرطيدوملم فرماتي بي كه جب جناب رسول الشرصلى الشدطيدوملم كى وقات موكى تو معرت الويكرا في باكرة عل تقدام عل كي بين كيفن مديدك إلا في حديث ته بس صورت عرق كريد ب تف كما للدي تم إجاب دسول الله صلی الدملیدولم کی وفات دیش ہوکی اور صغرت مرحر مارہے ہے کہ واٹھیرے دل بی تو بھی تا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کوشرورا شائے کا تو آپ لوكون كم باتعادر باؤل كا يس كرجمة ب ك موت كاقول كردب إلى - بيدحشت اورفرات كى ديد سفر مارب عقد چنا في جب حفرت الوكر تحریف لاے آتے ہی انہوں نے جناب رسول اکرم ملی اللہ طب و ملم کے چرو مبارک سے جاور بٹائی آپ کو بوسد یا محرفرانے لکے مرب الابات كرريان مول كرد كاورموت على اعصد بالم المال والتي الدال المال المال المال المال المال المال المال المال مجى دومولول كامرونيل چكمائك فكريابرة كركين كاوتم كمان واللائي جكدك جاد جب صرت الوكرهريك في الا صرت مر بيد معاد معرت الدكر في الله تقالى كامرونامان فرمانى اوركيف كافروارسنوج فن موصلى الله عليده مع ويدت كرتا تفاس كوملوم مونا جائي كريم صلى الشرطيدوسلم ك وقات موجكى باور وفض اللدتعالى كم مادت كرتا بالرب وكك اللدزعه ب-اس يم موت وكن ا على ادرا يت كريد يرحى - ترجد بدك آب مر فاسل بادوه محامر فاسل بالدوائي ى قريس جن سے پہلے بہت سے دسول كرر يك بالفرض اكرا بىكى وقات موجائيا آپ كل كرديد جاكيں او كياتم افي ايديوں يہ مركراسلام مود دو کے۔ اور کو واقع می می سے ای ایزیوں پر مرکم اور والد تعالی کا بھی توں باد سے کا در مقریب ہم قدروانوں کو بدلدی سے بھر لولوكسكيال برجركردوف كيعيكى والمحولك جاتاب اورانسار معرت معدين ميادةك بإس سقيفه بدى ساعده شراكش بوك كد دے تھے کیا یک امیر ہم میں سے موگا اورا یک تم میں سے قو حضرت ابو مرحمر بن الطاب اورا بومبیدہ بن الجراح "ان کی طرف مے صفرت مرافقر بر کرنا والع في كم حرت العكر في ألى حي كراد واحرت مرفرات في كدوالله مرااراده يقاكم في في الك الكافر ير وارك ب جو محد بدر تنى يھے فدشرتنا كرمنزست الديكراس تك فين كي سيس كے بهرمال صرت الديكر في تقرير شروع فرمائي والتي ووتمام لوكوں سے زياده بليغ ثابت

ہوئے اپی آخریش انہوں نے فرایا کہ مہاج ین امرا داور حکام ہول کے۔اور قام انسار ہارے وزیہوں کے۔حضرت فیاب ہن المحد رائے فرایا تیں واللہ ہم ایسا نہیں کریں کے بلک ایک ایم انسار جس ہوگا اورایک ایمر ہم جاج ین جس ہوگا جی پر حضرت اید کر آئی تی ایمر ہم انسار جس ہوگا اورایک ایمر ہم جاج ہی جس اوران کے فصال حدثول پر الکل واضح ہیں۔ پس حضرت عمل بیعت کر لا ایوبیدہ من الجواح" کی کراو۔ حضرت عمر یہ الیس بالد ہم والے ہوئی کی بیعت کر لا ایوبیدہ من الجواح" کی کراو۔ حضرت عمر یہ الیس بالد ہم والے ہی کی بیعت کریں کے۔ کے وکسا بہ ہمار دار ہیں اور ہم جس میں ہم جاب رسول الله صلی اللہ طبید کم کو اور وی اور ہم سے بہتر ہیں اور ہم سب جس سے جتاب رسول الله صلی اللہ طبید کم کو اور وی وی کی بیعت کریں ہے۔ کے وکسا ہم کو اور اور ہم اللہ حضرت کرانے ہم اللہ حضرت عمر اور کی ہمار اور ہم ہم اور اور ہم سب جس سے جتاب رسول اللہ صلی اللہ طبید کم کرانے ہم کہ کہ ہمار اور ہم سب جس سے جاب ہم کی کہنوا لے نے کہا تم نے و سعد میں مہادہ اور اور ہم سب جس کی مصرت عمر اور کی ہمار ہم کی کہنوا ہم کے جاب میں کر صورت عمر اور کی ہمار ہم کی اور ہم ہمار کی کہنوا کہ ہمار کی کہنوا کی مسالہ کو کہ ہمار کا اور ہم ہمار کی کہنوا کرتے ہیں کر صورت میں کہنوا کی مسالہ کو کہنوا کہ کہنوا کی مسالہ کہ کہنوا کہ مسالہ کو کو کو کہنوا کو کہنا کو کہن کو کہنوا کو کرتے ہمار کو کہنوا کو کہنا کو کہنوا کو کہنوا کی دور کو کہنوا کی دور کو کہنوا کو کہنوا کو کہنوا کی دور کو کہنوا کو کہنوا کو کہنوا کی دور کو کہنوا کی دور کو کہنوا کی دور کو کہنوا کہ کہنوا کو کہنوا کی دور کو کہنوا کو کہنوا کی دور کو کہنوا کو کہنوا کہ کہنوا کہ کہنوا کہ کہنوا کہ کو کہنوا کہ کہنوا کہ کہنوا کی دور کو کہنوا کہ کو کہنوا کو کہنوا کو کہنوا کہ کہنوا کہ کو کہنوا کو کہنوا کو کہنوا کو کہنوا کی دور کو کہنوا کہ کو کہنوا کو ک

تشری از می کنگوی ۔ لاہلیفک الله الموتین برصرت مرکوجاب دےدے تھے۔ جرکیج بین کیآ پ دوبارہ زعد مول کے موری مرتب موت

فشبج العاس چكان كواب آب كروت كايتين موكيا اس ك دوروكيكى بعروك

قتله الله الله الله المعنى المحاليات المواكدان كاوقات الى حالت على الوكى جمرياكوكى كابرى سبب فيل قف اس معلوم بواكر حرت معد بن مجادة في المحل المعابد المحابد المحابد

 بعوقه الآن چانچ معرد عرف ان آیات الادت كرده كراد فرمایا كرمعرت الدهرمدين سان آیات كوف كراد ملام مونا فرا كرا محل از كايس ادر عرك بادن از كران فركز ان كريمان مك كرش زين بركركيار جب ياتين موكيا كرآب كي وقات موكل

قتله الله سيم محقى في بيان فرائع إلى كمان وجهود وإكما اور ظالمت دلى بيابده اسه كده بيعت مدين اكبرت يتجده كك اور ثام بط كك خلالت عمل في المبرا من كرده إلى كان وكان وكان وكان فران وكان فرمونه المبرا المبرا المبرد المبرد

معلاقة العسليق بيمتلافتلانى بورالانواري بها كالعام قطيت اوريقين كان كده ويتا بداس لي اسكامكر كافر وار المسكولة العسليق بيمتلا المسكولة والمعاد في المسكولة والمعاد في المسكولة والمسلولة المسكولة والمسكولة و

مناف الاجماع حاکم نے تقل کیا ہے کہ ایوسنیان بن وب صحرت مل کے پاس آئے کہ یہ کیا ہوگیا قریش کے ایک دلیل کے پاس خلافت چلی گو۔ اگر آپ جا ہیں آؤی کی اب تک بہت خلافت وہ کی گو۔ اگر آپ جا ہیں آؤی کی اب تک بہت اسلام دھنی کر لی جس سے اسلام اور الل اسلام کوئی تقسان میں بہتا ہم ایو کر مرد ای اگر کوئی تعسان میں معلوم ہے۔ اس کا الل تھے ہیں ہم صور سلی اللہ علیہ وہ کہ کا کہ دی میں اس کے چھے تمان میں وہ سے رہے آپ کی فعیلت معلوم ہے۔ میں آپ کوئی حدوثیں ہے۔

مسکوته المنع شرح معا کدی ہے کرمب محابہ کرام نے مورد کے بعد طلات مدیق پراہا کر کیا اور معرت بال نے ہی بعد کلات کان کی بیفت کرلی۔ اگر طلاحت ان کائل نہ موتا تو محابہ کرام اقال نہ کرتے اور نہ صرت افی فاموں رہے۔ بلکہ بیے معرت امر معاویات نزاع کیا ان سے بھی ایک منازعہ موتی اگر کوئی فس خلافت مالا کے بارے بیل فی قودہ بیش کرتے۔ جیسا کہ شید کا قول ہے۔ تو محابہ کرام فس کو چوڈ کرکیے اقال کرسکے تھے۔ بہرمال محابہ کا عام اعام سکوتی تھا۔ جس کا مکر کافریش بن سکا۔ برے زو یک بہتر تو جدیہ ب کرمسنف نے ابد بکرمدیق کی اولویت پرکی طرح سے دلائل قائم کے ہیں۔ ایک توبہ ب کدانہوں نے جب اسلام تول کیا تو چالیس بزار دینار نفزر کھے تھے۔ جوسب آپ پر می کردیا اور فلام محابر کوآزاد کردیا۔

لانسبوا اصحابی کدیرے محابر کوگل ندور آواس کا اوّل صدات بھی الدیکر صدیق میں۔ کوکداحرارمردوں یس سے دہ سب سے کہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اوران کا امل ہونا وقات نوگل سے واضح ہوتا ہے۔ جب کرسب محابر کرام چیزان ویربینان منے آوسب کی تسلی کرادی۔ اوراوّل معلیقة الوسول ہیں۔ جن پرمحابر کرام کا اقال ہوا۔ ان الآلیات کی وجہ سے دہ سفی خلافت ہیں۔

حديث (٣٠٠٥) حَدِّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْبِرِ الْخ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ آلِبِي أَى النَّاسِ خَيْرٌ بَعُدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو بَكُرٌ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرٌ وَخَشِيْتُ اَنْ يَقُوْلَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ آنْتَ قَالَ مَا آنَا إِلَّا رَجُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

ترجمد صفرت محدین الحقیہ قرماتے ہیں کہ ش نے استے باپ صغرت ملی بن انی طالب سے ہو چھا کہ جناب ہی اکرم سلی الله طبید ملم کے بعد لوگوں میں سے بہتر کون ہے فرمایا ابو مگر میں نے کہا میرکون! کہا صغرت میں اور چھے خدش موا کہ میں صغرت مثان کا نام نہ لیس میں ایس ایس کے امرائ کی سے کہا میراؤ آپ میں بہتر ہوں کے فرمایا کیس میں اوس میں سے ایس ایس کا دی ہوں۔

تشری از قاسی ۔ حرین المحدفیدا ہی ماں کی طرف منسوب ہیں اور وہ طی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں ممکن ہے ان کے زدیک حضرت علی صفرت علی صفرت علی صفرت علی صفرت علی میں ان کے حدرت علی اس کے حدید میں کہ شخصین کی فندیلت پر است کا اقال ہے۔ عصین کی فندیلت پر است کا اقال ہے۔ عصین کی فندیلت براہ است کا اقال ہے۔ عصین کی فندیلت میں اختلاف ہے محدرت علی المحدرت علی المحدرت علی المحدرت علی المحدرت علی المحدرت علی کے حدرت علی المحدرت علی المحدرت علی کی اس محدرت علی المحدرت علی المحدرت علی المحدرت علی المحدرت علی کی المحدرت علی المحدرت المحد

حديث (٣٠٠) حَدَّنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ النِع عَنْ عَآئِشَةٌ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتْى إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَآءِ اَوْبِلَاتِ الْجَيْشِ إِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِى فَاقَامَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعِمَاسِهِ وَاقَامُ النَّاسُ مَعَةُ وَلَيْسُوءِ عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُم مَّآءٌ فَآتَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ النَّاسُ اَبَا بَكُرٌ فَقَالُوا آلا تَرِى مَا صَنَعَتْ عَآئِشَةٌ آفَامَتُ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُم مَآءٌ فَجَآءَ ابُوبَكُرٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُم مَآءٌ فَجَآءَ ابُوبَكُرٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُم مَآءٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعْهُم مَآءٌ وَلَيْسَ مَعْهُم مَآءٌ اللهُ اَنْ يَعُمُّ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٌ وَلَيْسَ مَعْهُم مَآءٌ اللهُ اَنْ يَعُولُ وَجَعَلَ يَعْمُنُ بِيَدِهِ فِي حَامِرَتِي فَلا يَمْتَعِينَ مِنَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ مَعْنَ بِيَدِه فِي حَامِرَتِي فَلا يَمْتَعُنَى مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بَرْ كُوكُمْ يَا الَ آبِيْ بَكُرٌ فَقَالَتْ عَآلِشَةٌ فَبَعَثْنَا الْبَصِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَوَجَلْنَا الْمِقْدَ تَحْعَهُ.

تَشَرَّتُ الْوَاكُلُّ - بِهَامَادِدَاتُ أَكِيلُ كَمَادِيدَ عَدَمَإِن وَمَعَامِ بِنَ حَفَد وَهَارِجُرُدُن يُمِ كَالِمَا الْحَاسِ - مَعْدَدُمُ أَنِي سَعِيْدِ الْعُلْدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ حَنْ آبِي سَعِيْدِ الْعُلْدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْعُلْدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ أَحَدِكُمُ آنفَقَ مِعْلَ أَحُدٍ فَعَبًا مَّا بَلَغَ مُلَّ آحَدِهِمُ وَكُلُ اللهِ عَنْ أَنْفَقَ مِعْلَ أَحُدٍ فَعَبًا مَّا بَلَغَ مُلَّ آحَدِهِمُ وَلَا نَصِيْفَةً تَابَعَةً جَرِيْرٌ.

ترجمد حفرت الدسعيد فعدى فرات بين كرجناب دمول الدسلى الدهليد كم فرمايا كريمر محابرة كافي مت دوساس لي كراكرم بن كوني ايك احديما فرح كردساتو ده ان محابي سيريا آ دھيركى يا برقيل كافي سكار جريف متابعت كى ب-تشريح الرقيم كنگودى " - لانسبوا اصحابى چىكد محابيش سابو كرجى بين - بك افغال محابد بين بنايرين امام بخارى اس مديث كوفغائل ابو كرش لائے بين -

#### ریافی

آن اس الماس برمولائے اس کیے اوّل بینائے است او مت اوک است ماج اللہ الله مار وہدو قبر (الله مار وہدو قبر الله ال

حديث (٨٠ ٣٣٠) حَلَّقَا مُحَمَّدُ بَنُ مِسْكِيْنِ العَ آخْبَرَيْنَ أَبُوْ مُوْمِنَى الْآفَعْرِيَّ أَنَّهُ تَوَطَّا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ عَرَجَ فَقُلْتُ كَاكُو مَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي طَلَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا آعْرَجَ وَوَجُهُ مِهْنَا فَعَرَجْتُ عَلَى إثْرِهِ ٱسْأَلُ عَنْهُ حَيِّي دَحَلَ بِيْرَ آرِيْسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتَّى قَعْنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حَاجَعَةً فَتُوَحَّمًا لَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِعْرٍ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ فُقُهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَتِهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِقْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ حِنَّدَ الْبَابِ لِآكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَجَاءَ اَبُوهَكُرٌ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَعَيْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الْفرطلَا اَبُوْ يَكُو يُسْعَا ذِنْ فَقَالَ اثْلَنْ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْجَدَّةِ فَالْحَلْثُ حَتَّى فَلْتُ لِآبِيْ بَكُرٌّ اُدْعُلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَيِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَلَحَلَ آبُو بَكُرٌّ فَجَلَسَ عَنْ يُمِيْنِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْقُلِّ وَكُلِّي رِجُلَيْهِ فِي الْبِعْرِ كُمَا صَبَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ سَالَتُهِ كُمُّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَلْدَ تَوَكُّتُ آخِي يَعَوَّهُمُّ وَيَلْحَقِّنِي فَقُلْتُ إِنْ يُهِدِ اللَّهُ لِفَكَانِ خَيْرًا يُهِيْدُ آخَاهُ يَاْتِ بِهِ فَإِذَا اِنْسَانٌ يَحْرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ طِلَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَطَابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ طِلَا غَمَرُهُنُ الْعَطَّابُ يَسْعَا ذِنْ فَقَالَ اثْلَنْ لَهُ وَيَقِيرُهُ بِالْجَنَّةِ لَمَحِنْتُ لَقُلْتُ ادْخُلُ وَيَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَدُّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُفْتِ عَنْ يُسَارِهِ وَدَلْي رِجُلَيْهِ فَيْ ٱلْبِيْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ لِقَلَانِ خَيْرًا يَّأْتِ بِهِ فَجَآءَ إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلُتُ مَنْ هَلَا فَقَالَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانٌ ۖ فَقُلْتُ عَلَى رِشُلِكَ فَجِئْتُ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرُتَهُ فَقَالَ اثْلَنْ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوى تُصِيَّهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْعُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةَ عَلَى بَلُوى تُصِيِّبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقَفَّ قَدْ مُلَى فَجَلَّسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشِّقِ ٱلْأَحِرِ قَالَ هَرِيُكُ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَوَّلُتُهَا قُبُورَهُمْ.

ترجمد حضرت الدموى اشعرى فررسية بي كمانهول في المبيع كمر بي وضوينا كى تعربا بركل آسة كي ول شريفان لى كم آح ش جناب رسول الدملي الدمليد و كلم سے جنار موں كا اور آج كا ون ش آب كے ساتھ دموكا چنا نجده مجدنيوى ش آسة اور جناب نى آكرم ملى الله عليد وكلم

ك مناق بي جاكمة بيكان بين علاياكياكمة بي إبرتويف لي عدادة بي في ادمركادُخ كياب وي محلة بيكان وم يدي ي ہے چتا چھے چا کیا بہا تک کہٹی پر ارٹس کے کہ کی کیائی اس کوروال سے کے اس جا کریٹے کیا۔ س کادروالہ مجدی فیندل کا بعاموا تھا۔ بہاں كسكة بالدادما وس عدار في و كا رونو والى وشرى إلى إلى الركز اوكيا-كاد يكا ول كما بدر ارسى ما كريشك ادر اس کے کنارے کودرمیان میں لے ایا اورائی چڑ لیان کولس اورائیس کویں میں لکا کریٹے سے بھر میں نے آپ پرسلام پر حا۔ محروبان سے مث رودادے کے ہاس ا مرید کیا میں نے دل میں کہا کیا ج اجناب رسول الله سلی اللہ علید علم کے دریان کی وی فی اوا کرنی ہے۔ اس جناب الديكر ورواد عدداد معدد علاد يا توش في جها يكون بقر ما يا الديكرون على في كما آب إلى جك هري من في ما كركها يارسول الله ایال کرمدین ای کے اس آنے کا مادت ماس ای ای اس ای ای ای است معدد ادر ما ای اس جند ک و فری سادد - چنا می ش الدكر علاك المراكل موم كي اورجاب رسول الله بوجع ك بارت عات ين بين وه وافل موعد اورجاب رسول الله صلى الله عليد ملم كدا كي جاب آب كي عراه كوي كامن يديد مع ادراسة دول إدل كوي ش الكاديه- جس طرح كرجاب بي اكرم ملى الله طبيد ملم ي كيافنا اورائهول يعلى وول يدليان كول ويري عن وابن آيا اوريث كيا اور عن است بما في كوشوك م ع جودًا إلى ادر عرافيال فاكروه والى كرك عصا كر الله العرب في ما كرالد توالى في الريم المراد والله كالداده كيا بية است خرودلائة كاليس كياستنامول كمايك انسان ورعازه كوبلاد باسيدس في وجهابيكون سي كيفاك عرين الخطاب مول في في ا ائی جکھرو۔ چریں نے جناب می اکرم ملی الشعلید والم کی خدمت عی حاضر موکر سلام کیا۔ علی نے بچھا بیھرین الخطاب 1 نے کی اجازت الكتي بي فراياان كآن في اجازت وعدواور ما تعدى بشارت مى سادد چانجيش في كركا كما عدي جاداد من به جناب رسول اللصلى الشعليدكم نے جنعدى بينا معددى ب چنا فيدو بھى اعد مح اور دسول الله صلى الله عليد كم سراه كوي كى من يرا كير المرف مو كريد كا \_ انبول في الما ودول باكل كوي على الكاديد - أس على والمراكر ويدكي المن على في ما اكر الد تعالى الال يعن نین مرے بھائی ہے جے بی اواے لے اس کے اس ایک انسان آیا دراس نے دروازے وہلایا۔ میں نے بوج ماکون جانبوں کے احتان بن مغان ہوں۔ میں نے کہا ڈ ماٹھ پر ہے کے ش نے جناب ہی اکرم ملی الله علیہ دملم کی خدمت میں حاضر ہوکران کی اطلاع دی آپ فرایان کاجازت و عددور جنع کی بارت کی ساؤ کین ایک زیائل کراتھ جان کو پنج کی ۔ ویس فرایس آ کران سے کیا کہ اعد ملے جا کادر جناب رسول الله سلی الله علید ملم تمیس جند کی بشارت دیے ہیں۔ ساتھ الک معیدت کے جمآب کو پہنے گی و وہ اعد سے۔ كوي كى من و بريك فنى وددرى طرف جناب في اكرم على الله عليد ملم كما من جاكر ين كوي كريك مادى كيت بي كد صوت معيد بن المسيبة فرماي كسف فاس كاولي بيك كان صرات كقري الرزيب عدل ك-

تشری از بی کنگوی سے اوجه ههناالغ مستول منے عوجه ووجهه کالنظ ذکر کیا۔ جس سے اثارہ کرنا تصودتنا کیادمرکے یا برکت ا

اليد الحد جهة خرو جواشاره كيا-

حديث (٩٠ ٣٣٠) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْحَ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ حَلَّنَهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِلَا أَحُدًا وَآبُو بَكُرٍ وَعُمَرٌ وَعُثَمَانٌ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ الْبُثُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيًّ وُصِلِيْقُ وَهُهِيْدَانِ.

ترجمد صرت السين مالك حديث بيان كرت بين كرجناب في اكرم سلى الله طليد وللم الوكرة عمراور حنان احديما ويرج حد الوه الجند لكارة آب في المرايا واحدا توسم جار كي كرير ساور في مديق اوردو هميدين -

تشری از می کنگوای می نام رحدیث معلیم بوتا م کمان معرات کی بهادی موجدی جودت اور سکون کی ملت شدید کی تک بهاد کا حرکت کرنا تو ان معرات کی تفریف آوری کی فوجی کی بنایر تبار توار تو ان معرات کی ان مفات نے اسے حرکت کرنے پرآ ماده کیا جمروت وسکون کے کیا میں بھاب سے کہ جب بھاد کوان معرات کی علمت اور مرجبا کا موکیا تو وہ ان کی ایڈ ار مانی اور تکلیف کا باحث شدیدے اس کے سکون کا تھم دیا۔

البت احد النع كامطلب يب كما بى اعمد فى خوى كوظا برد كرد ي كا ملين واصل بالله كري بي بنا في معرت جند بغدادى "ست به جها كما كري في المعال المعال كري في المعال المعا

فانما علیک نبی النع سے مرادیہ کرجب الم حمین اورائل وقاری محب مل بھال کا فیرظا برد کرئی جاہد۔ ۔ اعدون من شاہ شاوز برول بیا شدوش ایں چیس زیادوش کمتر ابدا عدجال

نیز ا قسطانی نے این المعیر سے یہ کافل کیا ہے کہ افیت کینے میں کہ جناب ہی اکرم ملی الله طیدو کم مثلانا جانے ہیں کہ پیاڑ پر حمت کی کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ طیدو کی مرت کیلئے ہے ہیں کہ اللہ حرکت کرنا موی طیدالسلام کی قوم کے د جفعہ کی طرح فین تھا۔ کو کہ دہ و جفعہ اللہ اللہ کی قوم کے د جفعہ کی اس کے مقام نیوت مدید یہ اور فیمادت ہے اقسال جن سے مردد حاصل ہوتا ہے ان کو میان فرمایا جس سے بھاؤ تھم کیا۔ شام کہتا ہے اسکے مقام نیوت مدید یہ اور فیمادت ہے اقسال جن سے مردد حاصل ہوتا ہے ان کو میان فرمایا جس سے بھاؤ تھم کیا۔ شام کہتا ہے

مال حراء تحته فرحابه لولا عقال اسكن تضعضع والقضاء

لین آپ کے بیج نوشی کا دجہ سے حمام پہاڑ ہلے لگا۔ گرآپ کا مقولہ اسکن نہونا تو پہاڈئم ہوجا تا۔ بیدد مراہ اقعہ ہے حس میں حماماؤ کرآپہ ہے۔ تشریخ از قائمی ۔ حضرت ایدمول اشعری کے بھائی اید ہمدہ تھے۔اور حضرت حمان کی مصیبت ان کی شہادت ہے جس کی آپ نے خبر دی۔ بیخصوصیت حضرت حمان کی تھی۔ حالا تکہ حضرت عرضی فیمید ہوئے۔ لیکن جس مشکل میں حضرت حمان مجینے ہیں وہ حضرت عمر کے چیش نہیں آئی کہ ہائی مسلط ہو گئے اور خلع امامت کا مطالبہ کیا اور ہائی ان کے حرم میں واقعل ہوگئے۔ یہ بہت پڑاا حقال ہے۔

و جاہ کے معنی مقابل کے ہیں۔ کر مائی فرماتے ہیں کہ قور کی تاویل بیداری کے اعدبہ فراست کملاتا ہے۔ یہ قواب نمیں ہے کہا ہے اس کی تجبیر قرار دیا جائے۔ اور قور کے اندرون شن مصاحبت ہے۔ ورشدا کیں یا کی قیرین ہیں۔ بلکہ پہلے آپ کی قیر ہے بیچالا مکر کی اس سے بیچ معرت مرکی ہے۔ اور معرت مثان کی قبر بقیع الفرقد میں ہے جورون یم بارک ہمقابل ہے۔ احد پہاڑکومنادکا بنایا کیا جیے یا ارحل ابلعی ماء ک شرخطاب ہائے یہاں بھی حقیقة احدکوخطاب ہے مجازی معلی لینے کی ضرورت فیس ہے۔ واقد علی کل شیعی قلیو۔اور شہیدان سے مراد صرت ممراور حیال ہیں۔

حديث ( • ١ ٣٣ ) حَلَقَنَا آحُمَدُ بْنُ سَمِيْدِ الْعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ هُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَيْنَمَا آنَا عَلَى بِغْرِ آنْزِعُ مِنْهَا جَآءَ بِى آبُو بَكُرٌ وَهُمَرٌ فَآخَذَ آبُو بَكُرٌ الدُّلُو فَنَزَعَ ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبًا أَوْ ذَنُوبًا مِنْ يَدِ آبِى بَكُرٌ فَاسْتَحَالَتُ فِي اَوْ ذَنُوبًا مَنْ يَدِ آبِى بَكُرٌ فَاسْتَحَالَتُ فِي اَوْ ذَنُوبًا مَنْ يَدِ أَبِي بَكُرٌ فَاسْتَحَالَتُ فِي اللهِ مَنْ فَلَهُ أَرْعَبُهُ فَلَوْعَ حَتَى صَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ قَالَ وَهُبُ الْعَطَنُ مَبُركَ الْإِلِى يَقُولُ حَتَى رُوبَتِ الْإِلَ فَآنَاعَتُ .

ترجد حضرت میداللدین عمر ما حقیق کددی افع کسی ایک توی ہے پائی محقی مہات کا ایک کادد عمر میں آگے۔ آوا ایک مدیق ا فی اللہ قال ایا آوا کی دول ایک مدی محقیقی اوران کے محقیقے عمل کروری تی اللہ تعالی اس کی محفی فرمائے۔ بھر معر سا افعال بے نے اسے ایو بھڑ کے ہاتھوں سے لے لیا آو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں ایک یوے ڈول کی حمل عمل بھی ہیں ہیں نے لوگوں عمل سے کوئی ایسا ما اتور ماہر میں و بھا بھان جیسا کام کرتا ہو۔ ہی انہوں نے اس قدر پائی محیا کہ لوگ اسے اونوں کو مار مار کراہے میرک بھانے کی جگہ ہے لیے وہب فرماتے ہیں کہ حصل اونوں کے مقانے کی جگہ کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اوراونٹ اس قدر سے ہوگے کہ وہ اسے ٹھکا توں ہو کہ کہ بھے۔

تھری اڑ قائی۔ قاصی بعضاوی فراتے ہیں کہ توی سے اشارہ دین کی طرف ہے جو جات آفوں کا تی ہے جس سے معاش اور معادس کے معافر اور معادس بھر سے معافر اور معادس کے معافر اور معادس کے معافر کی اشارہ فتر کا اشارہ فتر کی استقامت بن کران فتوں کا اور اور اور اور اور معان کے خان میں کہ اور معادر بار میں اور اور اور اور کی معان کے خان میں کہ اور اور میں میں ان کا کوئی تھور کی میں معافر کی استقامت بن کران فتوں کا معافرہ کیا یاف معند سے ای فرم والی کی طرف اشارہ ہے جس سے دولوکوں کی فاطر حدارات کرتے تھے تھے میں تھے۔

ترجد حضرت این مهاس فراح بین که ش ان لوگول کے اعراقی برن والاتھا جو صفرت مرین افظاب کے گئے اللہ تعالی سے دھا ماگ رہے تھے۔ جب کدوا پی چار پائی پر کھے تھے جہا ہا تھے ہیرے بیچھا کیا آ دی آ یا جس نے اپنی بی بی بی بی رکندی اور کہنے لگا اللہ تعالی تھے پر جست کرے بے دکک بی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تھے اپنے دونوں ساتھ وں کساتھ کردے۔ کیونکہ بی اکثر سنا کرتا تھا کہ جناب دسول اللہ می اللہ علم فرماتے ہیں بیں ہوں ابو بکر بی اور عربی میں نے کہا ابو بکر نے اور عربے کیا۔ بی چلا اور ابو بکر اور عمر چلے۔ جھے کائی امیدے کہ اللہ تعالی آپ کوان کے ساتھ کردیں کے بیں نے موکر دیکھا تو وہ کی بن ابی طالب تھے۔ تحری از کاکی۔ مع صاحبیک الغ سے مرادیا تو ڈن کی معیت سے دخول جنع مراد ہوج بعد الموت تعبور پذیرہ وکا واور صاحبی مادیا ہے۔ مادیا سے مراد جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ و کی مراد ہیں۔

لائی گلیواها المنع کی دام تعلی کا بادر ما ابھامیہ مؤکلہ ہے۔ کلیوا کی فرف زبان ہے۔ اوراس کا مال کان ہے جاس پر مقدم ہے۔ کلت ای فی مکان کا او ابو بکر و حمد . فعلت ای الشین الفلائی من امور العبادة ۔ نیز اس مدیث کا افاظ سے بہی معلوم ہوا کر فیرمرفوع تعمل پر صلف بلاتا کید کے قبل تی جائز ہے۔ اگر چرفوی نٹر ش اسے جائز فیس رکھتے ہیں گ دولوں ش جائز ہے۔ اگر چاہلے تک ہے کہ خمیرمرفوع تعمل کی تاکیدہ و بھے اسکن انت و زوجک المجند ش ہے۔

حديث (٢ ٢ ٣٣٠) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ الْعِ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزُّيْشِ قَالَ سَأَلَتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْطٍ عَمْ الْمُسْلِمُ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ ابْنِ آبِي مُعَيْطٍ عَمْ وَهُ وَسَلَمَ قال رَأَيْتُ عُقْبَةَ ابْنِ آبِي مُعَيْطٍ جَمَّةَ إِلَى لَبْنِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ فِي عُنْقِهِ فَعَنَقَهُ بِهِ حَنَقًا هَدِيئُنَا فَجَاءَ ابْنُ بَكُرْ حَتَى مَقْعَةَ عَنْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ فِي عُنْقِهِ فَعَنَقَهُ بِهِ حَنَقًا هَدِيئُنَا فَجَاءَ ابْنُ بَكُرْ حَتَى مَقْعَةُ عَنْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّى اللهُ وَقَلْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَ مِنْ رَبِّكُمْ.

ترجمد حضرت و این الزیر قرماتے ہیں کہ ش نے صغرت میں اللہ من مرقب ہو چھا کہ شرکین کے بوسلوک جناب دسول الله ملی الله علیه وسلم ساتھ ایڈ ارسائی کے کے ان بی سے دیادہ خت کون سا واقعہ ہے انہوں نے قرمایا کہ بی نے عقبہ بن ابی معیط علیه الله عدہ کو دیکھا کہ وہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وکٹ کے پاس اس وقت آیا جب آپ نماز پڑھ دے ہے اس نے اپنی چادد آپ کی کردن بی رکی ۔اوراس چادد سے آپ کا گلہ کم وقعے ہوئے خت دہایا۔ ہی ابو کرمد ای " تحریف لائے اورائیوں نے اسکو آپ سے دور بنایا ہی کہ کہا تھے اس اللہ کا درائیوں نے اسکو آپ سے دور بنایا ہی کہنے گلہ کم وقعے ہوئے خت دہایا۔ ہی اللہ عاور تم ارب مرف اللہ سے اور تم ارب مرف اللہ ہے اور تم اللہ اسے باس سے باس سے باس سے بارے اللہ واقع دلائی لایا ہے۔

تشرت الرقائي معيد بن أبى معيط بدكارال ش كافر بوكرم السمديث بن صورت الديكرمدين كى بهت بدى منتبت بكر دوايسة أراء وقت بن آب ككام آسة وصرت الديكرمدين كوفات الدين عادى الافرى كى بائيس تاريخ كوبول اورآب كوفات مرف دوسال اورتين ماورى اوروق الشروت الدور

## بَابُ مُنَاقِبٍ عُمْرَابُنِ الْمَعْطَابُ آبِي حَفْصِ الْقُرْهِيِّ الْعَدَوِيِّ

ترجمد حطرت جابرین عبداللظرماتے ہیں کہ جناب نی کریم ملی الکہ طبید کلم نے فرمایا ہیں نے خواب ش اسپنے آپ کو دیکھا کہ ہیں جندے میں واعل ہو کیا تو ہم کیا ول کہ دمیصا ما ایو کلوی ہوی موجود ہے اور ہیں نے پاؤس کے تسکیسا ہٹ کی آ وازی ہے نے ہے کہا کمیا ہے بادل ہیں۔ پھریش نے ایک ویکھا جس ش ایک اوکی بیا علی بیٹی ہوئی ٹی ش نے بہ چھا ہے سکا گل ہے۔ بتالیا کمیا کہ حضرت جمرین افغا ب کا ہے بھرا اداوہ ہوا کہ اعدوائل ہوکرا ہے اچھی طرح دیکھول جس بھے تہاری فیرت یاد آگی۔ او صفرت بھڑنے فرمایا کہ یا دسول اللہ بھرے ال باب آ ہے کی قریان ہوں کیا بھر آ ہے کہی فیرت کروں گا۔

تفريح الماكئ - حصوت دميصاء بيصرت الطلخ إنسارى كا بيوى بن السين ما لك كا والده اوراً مخضرت ملى الدمايد كلم

كارضا في خالد بير يجن كانام مهله فقال اوران كي كنيت ام سليم في

حديث (٣٢ ا ٣٣) حَلَّقَا سَمِيَّةُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ الْحَ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةٌ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مِنْدَ رَسُولَ الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمُ رَايَعُينُ فِي الْجَدِّةِ فَإِذَا إِمْرَأَةٌ تَعَوَّحُناءُ اللهِ جَائِبٍ فَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ طَلَّا الْقَصْرُقَالُوا الْحَمَرَ فَلَاكُونُ عَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُلْهِرًا فَبَكَى وَقَالَ آعَلَيْكَ آخَارُ يَا رَسُولَ اللهِ.

الكرك الالاك" - حرب مر كايدوناياتو في كادبر ساتنايا فول اور فوع كادبر ساتنا

حديث (٥ ا ٣٣) حَلَقًا مُحَمَّد بْنُ الصَّلَت الْعُ آخْبَرَئِي حَمْزَةُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ هَرِيْتُ يَمْنِي اللَّبَنَ حَتَّى آنَكُرَ اِلَى الرَّيِّ يَجْدِى فِي كُفُرِى آوْفِيُ اَكُفَادِى ثُمَّ نَاوَلْكُ هُمَرٌ فَقَالُوْا فَمَا آوُلْقَةَ قَالَ الْعِلْمُ.

ترجد معرمت مهادلدی جڑے مردی ہے کہ جناب ہی آکرم کمی اللہ علیہ کم نے فرایا کہ ش نے خاب ش دیکھا کہ ش آیک کو یں سے چ فی پاڈول کھٹی رہا مول معفرت الدیکرصد ہیں 1 سے توانہوں نے ایک یا دوڈول مجرے موسے کینچان کا کمینچا کرورٹھا اللہ تعالی ان کی معفرت کرے۔ ہم صورت جرین المطاب ای وه و دول ایک بنید بادول کاشل شر تبدیل بوگیا۔ پس ش نے کوئی ایسا طاقتور ما برفش و یکھا جس نے اپنا عمل پورا کردیا بو یہاں تک کہ سب اوگ سیر بو کے اورا بیٹ افزال کو اردار کرا بیٹ فیکا ٹوں پر لے گئان جیر قرباتے ہیں کہ حبقر ی ہوتا گئیں کو کی ہیں اور کیل فرماتے ہیں ذرابی ان قالینوں کو کتے ہیں جن کو بار یک پسند نے لکے بوے بوں مبھو ٹی لیٹن کیراور حبقر ی کے متحق فوم کے مردار کے ہیں۔

تشریح از بیٹ کیکو بی سے ۔ حیقوی جو افظ آ یت حبقری حسان ش آیا ہے اس کی تعیر کردی۔ جوروایت کی مناسبت سے دکر ہوا۔
ورشدہ میں یہاں مرادیس آؤمس میں بدافر ت ہے۔

حديث (١ ١ ٣٣) حَدَثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبُدِ الْهِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِى وَقَاصِ آعُبَرَهُ آنُ آبَاهُ قَالَ اسْتَأَذَنَ حُمَرُ بَنُ الْحَطَّاتِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعِنْدَهُ يِسُوةٌ مِنْ فُرَيْشٍ يُكلِمَنَهُ وَيَسُمَّ وَعِنْدَهُ يَسُوةٌ مِنْ فُرَيْشٍ يُكلِمَنَهُ وَيَسُعُكُورَنَهُ عَالِيَةٌ آصُوالَهُنَّ عَلَى مَوْبِهِ قَلَمًا اسْتَأَذَنَ حُمَّرُ بَنُ الْخَطَّاتِ فَمُن قَبَادَرُنَ الْحِجَابَ قَالَ اللهِ عَمْرٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْحَكُ فَاللهِ فَقَالَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَجِبْتُ مِنْ طُولًا فَقَالَ عُمَرٌ آصُدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَحَلُ اللهِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجِبْتُ مِنْ طُولًا فَقَالَ عُمَرٌ فَاللّهُ عَمْرٌ فَاللّمَ عَجِبْتُ مِنْ طُولًا فَهُ اللهِ عَمْرٌ فَاللّهُ عَمْرٌ فَاللّمَ عَمْرٌ فَاللّمَ عَجْبُتُ مِنْ طُولًا اللهِ فَقَالَ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُبْتُ مِنْ طُولًا اللهِ فَقَالَ عَمْرٌ فَاللّهُ عَمْرٌ فَاللّمَ عَبْدُ مَا لَكُ عَمْرٌ لَا فَعُلُولُ اللهِ عَمْرٌ فَاللّمَ عَلِيهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَ نَمْ وَلَا تَهُمْ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَ نَمْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْ وَسُلُم فَقُلْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَ نَمْ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهَالُ مَالِكًا فَجَافُطُ إِلّا سَلَكَ فَجُا غَيْرَ فَجِكَ.

ترجمد صفرت سعدین انی وقاص فرماتے ہیں کہ جمرین الحظاب نے جناب رسول الله صلی الله طیدوسلم سے اعدا نے کی اجادت ما کی جب
کما کہا کے پاس قریش کی بحورش بیٹی آپ سے بات چیت کردی تھیں اور بہت اصرار کے ساتھ فقت کا مطالبہ کردی تھیں ان کی آوازی بھی
جناب رسول الله صلی الله طیدوسلم کی آواز سے بلند موری تھیں۔ جب آپ سے صفرت جمرین الخطاب نے اجازت ما کی تو وہ سب جوشی الحد کر
جلدی سے اوٹ بی چل کئیں۔ ہیں آپ رسول الله صلی الله طیدوسلم نے صفرت جمری اجادت دی تو صفرت جمرا عددا علی موری تو جناب رسول الله الله صلی الله طیدوسلم نے مسرت جمری کی ایات مولی تو جناب ہی اکرم صلی الله طید و کئی سے اس رہے تھے۔ صفرت جمرے قرما یا یا رسول الله الله تعالی آپ کے داعوں کو بھیشہ بنتا مواد کے کیا بات مولی تو جناب ہی اکرم صلی الله طیدوسلم نے فرما یا جمیرے پاس بھی تھیں جب انہوں نے آپ کی آواز می والدی جلدی اوٹ بی جا کئی۔

حضرت مرایا یادسول اللدا آپ دیاده حقدار مے کدده آپ سے ڈرٹن محرصت مرحورتوں سے قاطب ہوکر قرمائے گے اواسے آپ کی دھنوا کیا تم میر سے در قل اللہ دھنوا کیا تم میر سے در تی مواد جتاب دسول اللہ صلی اللہ طبید کا میں اللہ صلی اللہ طبید کا میں اسلی اللہ طبید کی ماللہ علیہ کا میں اسلی اللہ طبید کی اسالہ کا میں اسلی اللہ طبید کی کی داستان کی ماللہ کی کی داستان کی کی داستان کی کی در ایک در میں کا میں کہ کی کی دور ایک در مرا می در سے اللہ میں کے تبعد کا مردہ تیرے والا داستان کو کرکو کی دور ایک در سے کا مردہ تیرے دالا داستان کے در ایک دور ایک در سے کا مردہ تیرے والا داستان کی کی دور ایک در سے کا دور ایک دور ایک دور ایک در سے کا میں کی دور ایک دور

تشرت الرفیخ ذکر یا " ۔ حضرت فی کنکوئی نے جواستواطات بیان فرمائے ہیں وہ سب اجتصادر کا ہر ہیں۔ علامہ سندمی نے ہی تجب ک وجہ ان کے کمڑے موجائے کوقرار ویا ہے۔ اور شاید تجب کی وجہ بیموکیانہوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ اس کا انظار ہی ہیں کیا کہ آپ ان کو اعدا نے کی اجازت دیے ہیں یا ہیں دیے۔ یاتی بحث کذر بھی ہے۔

حديث (١٨ ٣٣١) حَكْفًا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى الْحَقَالَ عَبْدُ الْذِبْنُ مَسْعُودَ مَا إِلَّا آعِزَّةً مُنْدُ أَسُلَمَ عُمَرٌ.

رَجد حرب مها الله مَن سوهرات بن كرب سے حرب مران بوئ مان بوئ مران کرت كاد مرك كردائ كَ حديث (١٩ مس حَلَقَا عَهُدَانُ اللهِ آلَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاشٍ يَكُولُ وُحِيعَ حَمَرٌ عَلَى سَرِيْرِهِ فَعَكَنَفَهُ النّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَ وَآنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُحْنِي إِلَّا رَجُلُ آخَذَ مَن كَبِي فَإِذَا عَلَى فَتَرَحَّمَ النّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَ وَآنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُحْنِي إِلَّا رَجُلُ آخَذَ مَن كِينَ فَإِذَا عَلَى فَتَرَحَّمَ اللّهِ إِنْ كُنْتُ عَلَى حَمَرٌ وَقَالَ مَا حَلَقَت آخَلَهُ آبَ وَأَنْ اللّهِ بِمِقْلِ حَمْلِهِ مِنْكَ وَآيَمُ اللّهِ إِنْ كُنْتُ لَا حَمْلًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

 تشرت از قاسی ۔ اسے زیادہ فعیلت معرت عربی کیا ہوسکت ہے کہ جمکام علی ہے معلم ہوتی ہے کدہ فیر سے الفنل ہیں۔ یس ال چیا حال ہے کہ اللہ کے بال حاضر ہوتا اپند کرتا ہول چر حاضر بن ال کے لئے دھا اور دست طلب کر دہے تھے۔

حديث، (٣٣٢٠) حَلَّثُنَا مُسَلَدُ الْعَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُحُدٍ وَمَعَهُ آبُوْبَكُرٌ وَعُمَرٌ وَعُفْمَانٌ فَرَجَتَ بِهِمَ فَطَرَبَهُ بِرِجُلِهِ قَالَ الْبَثُ أَحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبَى آوُسَدِيْقُ آوُهَهِيْدَان.

ترجمد صرت السين ما لك فترات بي كرجناب في اكرم ملى الله طيدة كم إحد بها في يخ الدرا بي كمراه صرت الديكر صورت م مراد دصرت منال في محدوده بها وال صرات كم في يرفوني بي الحيلة لي آب في السيرياون مارت موع فرما يا ساحد هم جاجر

ادير في صديق اورهميدي -

تشریکا از قامی سے اس جکومرف هميد به حالاكدده هميد تقاق بن سرادل جائے گا۔ باب كرميد فعيل بن سنيرى باير بوت بن البت او همهد كدكراسلوب بيان كوبدل ديا كيا جس كا وجدب به كونت اور صديقيت كل مفت في الحال موجودي فيادت كا وقوع بعد بس بون والا تعاراس لئے اسلوب بدلا كيا۔ يا وجمعنى وال كے بواراور كى احتال بيں۔

حديث ( ٣٣٢) حَلَثْنَا يَحَى بُنُ سُلَيْمَانَ النِ قَالَ سَأَلِي ابْنُ عُمَرٌ ظَنْ بَعْضِ هَأَنِهِ يَعْنِى عُمَرٌ فَاعَبَرُتُهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ آحَدًا قَطْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِبْنَ فَيِعَلَ كَانَ آجَدُ وَآجُودَ تَحْنَى الْعَلَى مِنْ عُمَرَبُنِ الْمَعْلَاثِ.

ترجمد صرت الملم جوصرت عرف كفلام تحده فرمات بي كه صرت مهدالله بن عمر كيفن حالات كم صلى در إخت كها توش في ان كويتلا يا كهش في جناب رسول الله صلى الله عليه المراح بعد جب سي صغرت عمر كي وفات مولي كي كوان سي زياده انتخل كوشش كرفي اور ساوت كرفي والأميس ديكها يها فكه كه د كن كي كه صغرت عمر بن الخطاب سي اجدا وراجودي ديكا .

تشری از بی کنگوبی میں حس انتھی من حسو بن المعطاب میں قایت اگراومان کے اگر کے لئے ہان مفات میں صفرت میں کا در میں المعطاب میں قایت اگراومان کے اللہ کا اور اکر بے میں صفرت الا میں معرف اللہ میں المعطاب ہے کہ ان کے اللہ میں آئی اور اگر بے میں معرف الا میں اللہ میں ا

تشری از می است بعدید الدال جد بعدی کوش سے بادراج دجود سشتن ہے۔ بعد رصول الله صلی الله طبه و صلم سے بعدید فی الصفات می مراوبوئی ہے جس میں زمان کی کوئی تیزئیں ۔ تو بیز ماندرسول الله طبه کا اور مابعدہ کو شامل ہوگا ۔ تو اس سے الای کرصد بی اور دومر سے محاب مجان صفات سے متصف شخصان پر صفرت جمری فندیلت لازم آ سے گی ۔ تو اس کی تا ویل بے کہ الن صفات کو آپ کے زمان فلافت کے ساتھ محتی المامی میں الله میں اللہ المور معروہ بیال مورت میں ہے کہ جب بعدی کا فاصل معتری متر الله میں معتمی المر کے ہوگا۔

حليث (٣٢٢) حَلَثُنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ النِّحَىُ آنَسُّ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا ذَا آغَدَدُثُ لَهَا قَالَ لَاهَىْءَ إِلَّا آتِى أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آنَتَ مَعَ مَنُ آحُبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَمَا فَرِحُنَا بِشَىءٍ فَرِحُنَا بِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَتَ مَعَ مَنُ آحُبَبُتَ قَالَ آنَسٌ ۖ فَآنَا أُحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا مَكُو وَعُمَرٌ وَارْجُوا أَنْ آكُونَ مَعَهُمْ بِحَتِى إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ آعَمَلُ بِمِثْلِ آعْمَالِهِمْ.

ترجید حضرت الس سے مروی ہے کہا کیا آدئی نے جناب ہی اکرم ملی اللہ طبید ملم سے تیامت کے خطاق موال کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے

اس کے لئے کیا تیار کردکھا ہے اس نے کہا اور تو کوئی چیز نیس سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے درسول ملی اللہ طبید و کم میں مورے جس قدرہم

نے فرمایا تو آئیں اوگوں کے ساتھ موگا جن سے عبت رکھتا ہے۔ حضرت الس تفرمایا تو جس کہ ہم لوگ اور کس چیز پراسے فوش فیس ہوئے جس قدرہم

جناب ہی اکرم ملی اللہ طبید ملم کے اس قول پرخوش ہوئے۔ کہ تو ان لوگوں کے ساتھ موگا جن سے تو عبت رکھتا ہے۔ صفرت الس تفرمات جی میں ان میں اور جھے امید ہے ہمر سے ان صفرات سے عبت رکھنے کی وجہ سے جس ان کے ساتھ مول گا۔ کرچہ جس ان صفرات سے عبت رکھنے کی وجہ سے جس ان کے ساتھ مول گا۔ کرچہ جس ان صفرات سے عبت رکھنے کی وجہ سے جس ان کے ساتھ مول گا۔ کرچہ جس ان صفرات سے عبت رکھنے کی وجہ سے جس ان

تشریک از قائمی " ۔ انت مع من احببت اسمعیت سے مرادمشار کہ فی العواب اورمعیت فاصر جس بی محب اورمجوب کے درمیان مذا قات حاصل ہوگ ۔ بیٹس کدولوں ایک درجہ بی ہو کے۔ بیاتو بدیھی البطلان ہے۔

حديث (٣٣٢٣) حَدَثَنَا يَحْمَى بُنُ قُزَعَةَ النِعَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيهُمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَعِ مُحَلَّئُونَ فَإِنْ يُكُ فِي أُمْعِي آحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَّرٌ زَادَ زَكْرِيَّاءُ بُنُ آبِي زَائِلَةَ النِعَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنُ بَيْيُ إِسُوآ لِيُلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرٍ آنُ يَكُولُوا ٱلْبِيَّآءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّعِي مِنْهُمُ آحَدًا فَعُمُرٌ قَالَ ابْنُ عَبَّامِيٌّ مِنْ بَبِي وَلَا مُحَدَّثٍ.

ترجمد حضرت الو برر الخرمات بین که جناب نی اکرم ملی الله طبید کلم نے فرمایاتم سے پہلے امتوں میں پی لوگ محدث ہوتے ہے کہ جن ک زبان پر جن جاری ہوتا تھا ہیں اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ صغرت جمڑ ہے۔ ذکریائے اپنے سند سے صغرت الو بربرہ سے ب نی اکرم ملی الله طبید کلم نے ارشاد فرمایا کہتم سے پہلے بنی اصر الی ل کے پی لوگ ایسے ہوتے تھے جن سے فرشتے کلام کرتے تھے۔ وہ نی جی ہوتے تھے ہی اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ جمڑیں۔ این عباس تقربات میں کوئی نے اور محدث ہے تو وہ جمڑیں۔

تشری از می کاری ہے۔ و ماارسلنا من قبلک من رسول ولانبی الایة. توابن ماس نے ولا محدث دائد کیا چائی این ماس کی آر

تشری از یکن زکر بالا ۔ معرت عمری تخصیص بالذکری وجہ یہ ہے کہ ان کے موافقات بہت سے ہیں جوقر آن مجید کے مطابق میں۔ سے اور جناب بی اکرم ملی اللہ طبید کم کی وفات کے بعد بھی بہت سے اصابات یعن فیک باتیں واقع موئی ہیں۔

حديث(٣٣٢٣) حَكَثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ الخ سَمِعْتُ اَبَا هُوَيُوَةٌ يَقُولُ قَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَاحٍ فِى غَنَمِهِ إِذْ حِدَا اللِّلُبُ فَاحَذَ مِنْهَا هَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَثَقَلَهَا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ اللَّقُبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاحٍ خَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِّى أُوْمِنُ بِهِ وَابُوبَكُرُ وَحُمَرُّ وَمَا ثُمَّ اَبُوبَكُرُ وَعُمَرٌ.

ترجمد حضرت ابو ہرم افر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر گیا دریں اٹنا کہ ایک گذر یا اپنی مکریاں چار ہا تھا کہ ایک بھیر یا تعلیہ کرکے ان بی سے ایک مکری لے کیا۔ پھر وال کے چھے ہوا کا ریمان تک کہاسے چیز والیا۔ تو بھیریا اس کی طرف متوجہ ہوکر کھیڑیا تعلیہ کرکے ان بی کون گران ہوگا۔ جس دن میر سے اس کا کوئی تلم بان ندہ وگا کہ درعدوں کے دن اس کا کوئی تلم بان ندہ وگا کہ میں اللہ کے جس کے بی اکرم سلی اللہ میں کا دور مراد وسلم نے فرمایا ہوں کے اس میں مان کا دور مراد سے جب اوک انتوں کی وجہ سے مال مورثی سے قافل ہوں ہے۔

حليث(٣٢٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرِ الْحْ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخِلْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمُ قَمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَثْلُغُ النَّذَى وَمِنْهَا مَا يَتْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ. وَعُرِصَ عَلَى عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اِجْعَرَّهُ قَالُوا فَمَا اَوَّلَتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللِّيْنُ.

ترجمد حضرت ابدسعید فدرگی فرماتے ہیں کہ ش نے جناب رسول الله ملی الله علیہ سے سنافر ماتے متے کدریں اثالیتی اس حال ش کہ ش سویا ہوا تھا کہ ش نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے ہیں کے جارہے ہیں۔ اور ان پرجیسی ہیں بعض قو وہ ہیں جو پہنان کے پہنی ہیں بعض اس سے بیچے ہیں حضرت موٹر مرے سامنے لائے کے تو ان پر جیسے تھی وہ اسے بیچے میں حضرت موٹر مرے سامنے لائے کے تو ان پر جیسے تھی وہ اسے بیچے ایس کی کہا تھی دی ہے۔ رسول اللہ اللہ ہے لیے اس کی کہا تھی میں ان فرمائی فرمانے کے کہ دورین ہے۔

تشریخ از قاسی ہے۔ ملامینی قراح بن اس بن تھیہ بلیغ ہے کہ جس بین دین وقیص سے تبیدی کی اوروجہ وبسر اور پردہ پوٹی ہے۔ جسیا کرتیس سے تبید دی کی اوروجہ وبسر اور پردہ پوٹی ہے۔ جسیا کرتیس نکسانسانی کو چمپاتی ہے۔ اہل علم فراتے بین کرخواب کے اعراقی میں دیاس کے قیال کی تبییر دین ہے۔ اوراس کا اٹکا ٹایہا شارہ ہے کہ ان کے مورت ابو کر پرتیس ناموں میں ہے۔ باقی نیونسات بنز کریس کے اور کرتیس ناموں میں ہے۔ باتی ہے اس کے اس کے دکر پراکٹوا کیا۔

حديث (٣٣٢) حَدَّنَا الصَّلَتُ بَنُ مُحَمَّدِ الْح عَنِ الْمِسُورِ بَنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طَعِنَ عُمَرُّ جَعَلَ يَالَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٌ وَكَانَّهُ يُجَزِّعُهُ يَا آمِيُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَيْنُ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبُتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَسَنْتَ صُحْبَعَهُ ثُمَّ فَارَفْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبُتَ ابَابَكُرٌ فَاحْسَنْتَ صُحْبَعَهُمْ وَلَيْنُ فَارَفْتَهُمْ صُحْبَعَهُمْ فَاحْسَنَتَ صُحْبَعَهُمْ وَلَيْنُ فَارَفْتَهُمْ صُحْبَعَهُمْ وَلَمْ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ مَرْجَبُتُ صَحْبَعَهُمْ فَاحْسَنَتُ صُحْبَعَهُمْ وَلَيْنُ فَارَفْتَهُمْ فَارَفْتَهُمْ وَلَمْ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحْبَعُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرِضَاهُ فَالنَّهُمْ وَلَمْ عَنْكَ رَاحُونَ قَالَ آمًا ذَكُرْتَ مِنْ صُحْبَعِهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرِضَاهُ فَانَّمَا ذَاكَ مَنْ مِحْبَعِهُ آبِى بَكُرٌ وَرِضَاهُ فَانِّمَا ذَاكَ

مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَى وَامًّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِى فَهُوَ مِنْ اَجَلِكَ وَاجَلِ اَصْحَابِكَ وَاللهِ لَوُ اَنَّ لِيُ طِلَاعَ الْاَرْضِ ذَعَبًا لَافْعَلَيْتُ بِهِ مِنْ عَلَىابِ اللهِ عَزُّوَجَلَّ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ دَعَلَتُ عَلَى عُمَرٌّ بِهِلَا.

تشری از بیخ محکوبی سے کانه پیجزعه لین صرت مرکولی دیتے تھاورمبری تقین کرتے تھے جب کہ اُٹیل خمناک دیکھا تو یہ سے کہ صورت مرکولی دیتے تھاورمبری تقین کرتے تھے جب کہ اُٹیل خمناک دیکہ متصدیر سے کہ مصرت مرشایدا فر ساور قبر میں بیٹر آئے والے امور کی وجہ سے خمناک مورب جیں اسلے ان کو لئن کان اللے کہ کرتمل دی ۔ متصدیر سے کہ پہلے تو انشا واللہ زخم مندل ہوجائے گا اور اگر دومرا معالمہ بلاکت کا چیش آیا تو ایمر المؤشین آپ کوکی گلر شرکی چاہیے ۔ کیوکھ آپ کوان صحرات کی مجہت اور فوشنودی حاصل دی ہے جوآپ کی نجات کے لئے کانی ہے۔

ديس -تيسر يود مرح بران اس سارخ بكده الى محرابث كالمهاركرين حس ياصافرو الديمي مامتكرين والله اعلم.

تشری ارتی ارتی ارتی البته مال بسله کرانی اور سلانی کی کی سی می بیان کرتے بی البته ملامین نے نسبه الی البحزع بلونه کے بی مولانا محرس کی نے آئی تقریم کی کی سی محرس کی البحز علونه کے بی مولانا محرس کی نے آئی تقریم کی کیا ہے کہ حضرت مرکوددوں بالوں کی کرتی ایک تو خودکوفوف و سادام کی تعالیم میں دوسرے المی دوسرے المی دوسرے المی دوسرے المی من سے دیا کہ اللہ تعالی کے مذاب سے تو ڈرنا چاہے اور دوسرے کا جواب لا جلک واصحابک سے دیا کہ آئوں شربتال ہوگے۔

لئن کان ذلک بین اگراس نیزے کے زخم ہے موت واقع ہوگئاتو آپ اگر ندکریں اس لئے کمآپ ان معزات کا مجت کی وجہ سے مذاب آخر مت سے معنوظ رہیں کے۔ مافظ اور کرمانی مجمولاں کی تائید کرتے ہیں۔

فانی له الاقدام علی مفل ذلک النج چانچ کتاب النفسيوش آرباب که سورة تحريم ک دوورتول كرتفل ش معرت عرسه عرب به جمنا جا بناتها كده كون تيس سال بحرموقع نه طاادرآ فرج كموقع يران س به جين كه سه مولى ـ

حديث (٣٣٢٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى النه عَنْ آبِى مُوْسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ مُوسَى قَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَمْدَ اللهَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَلْمَ فَحَمْدَ اللهَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَمْدَ اللهَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمَدُولُ اللهُ عَلَى وَسُلُمُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَدُولُ اللهُ عَلَى وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَدُولُهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَلَمْ وَمَدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَدُولُ اللهُ اللهُ عَلَى وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَلَمْ اللهُ اللهُ

ترجمد حضرت الاموی فراتے بیں کہ دینہ کے ہافوں بیں سے ایک ہائے کا عدیں جناب نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کے مراہ تھا کہا یک آدی نے آکر دروازہ کھول اور اور اسے جنسے کی بشارت دو۔ بیس نے دروازہ کھول اور وروازہ کھول دو۔ اور اسے جنسے کی بشارت دو۔ بیس نے دروازہ کھول آتوہ حضرت الایک فیصلے دروازہ کھول آتوہ میں نے جناب نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایاس کیلئے دروازہ کھول دواور پرالشد تعالی کی جد بیان کی۔ پھرایک آدی نے دروازہ کھلوانے کی فرمائش کی وجناب نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایاس کیلئے دروازہ کھول دواور اسے جنسے کی بشارت دو بیس نے دروازہ کھول آتوہ وہ صفرت بھڑتے جن کو جناب نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کے قول کے مطابق بیس نے دروازہ کھول دو۔ اور نے بھی الشکی جد پڑھی۔ پھراور آدی دروازہ کھول انے کے لئے آیا تو جناب نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایاس کے لئے دروازہ کھول دو۔ اور جنسے کی بشارت بھی دو کین ایک مصیبت کے ساتھ جس بیں ان کی آزمائش ہوگی تو کیاد بھتا ہوں کہ وہ حضرت حثان ہیں۔ بیس نے ان کو جناب دسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے قول کے مطابق خیرسنائی تو انہوں نے اللہ کی بھرکہا الشد تعالی تی سے مدحلاب کی جائی ہے۔

حديث (٣٣٢٨) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِدِّ بِيَدِ عُمَرَ بِنِ الْعَطَّابُ.

ترجر۔ معرب میدادلدین عدام حرماتے ہیں کہم جناب می اکرم ملی اللہ علیدوسلم کے مراہ تھے جب کہ آپ نے معرب مرین الخطاب کا ہاتھ کا رکھا تھا۔ جو کمال محبت دمروت کی دلیل ہے۔

## بَابُ مَنَاقِبٍ عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانٌ آبِي عَمْرٌ وَالْقُرَشِي

ترجمد حطرت عثان بن مفان الدعروقر في كمنا قب ومدائح ك مان ش-

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْفَرُ بِغُرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَ نَفَرَهَا عُفْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزَهُ عُفْمَانُ.

ترجمد جناب نی اکرم ملی الله علیدو کم نے فرمایا جس فض نے برروم کھوددیا اس کے لئے منع ہے۔ تو صفرت مثال نے اسے کھوددیا اور فرمایا جس نے صرق والے لفکر کوسامان مہیا کردیا اس کے لئے بھی جنع ہے قو صفرت مثال نے اس لفتر کوسامان مہیا کردیا۔

حديث (٣٣٢٩) حَدَّثَنَا شَلَهُمَّانُ بَنُ حَرُبِ النَّ عَنُ آبِى مُوْسَىٰ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَحَلَ جَايِطًا وَآمَرَيْ بِحِفْظِ بَابِ الْحَآيْطِ فَجَآءَ رَجُلَّ يَسْعَأْذِنُ فَقَالَ لَهُ الْدَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُّ ثُمَّ جَآءَ احَرُيَسْعَأَذِنُ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُّ ثُمَّ جَآءَ احَرُيَسْعَأَذِنُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَآءَ احْرُيَسْعَأَذِنُ فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانِ فِيهِ مَآءً قَلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَآءً قَلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَآءً قَلِ النَّهُ عَنْ رُكْبَعَهِ وَلَا اللَّهِ مَآءً فَلِهِ مَآءً قَلِ النَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ رُكْبَعَهُ أَوْرُكُيْهِ فَلَمًا ذَحَلَ عُلْمَانُ خَطَاهًا.

ترجمد حضرت الدموی " سے مروی ہے کہ جناب نی اکرم ملی الله علیہ وسلم ایک باخ ش دافل ہوئے۔اور جھے باخ کے دروازے ک حافت کرنے کا تھم دیا۔ پس ایک آدی آیا جواجازت ما تک رہا تھا آپ نے فرمایا اسکواجازت دے دواور ساتھ ہی جند کی خوفری بھی سنادو پس دو الدیکر صدین " سے پھر دومرا آکراجازت ما تکنے لگا آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دواور جند کی بشارت بھی سنا دوتو وہ حضرت جڑتے۔ پھر تیرا آدی آیا جواجازت طلب کررہا تھا آپ تھوڑی دیم خاموش رہے پھر فرمایا اس کواجازت دے دواور جند کی بشارت بھی سناق البتدایک مصیبت کے ساتھ جوافیش منظریب پہنچ کی ۔ تو وہ صفرت مثان بن مفان سے ماد نے اپنی سند سے کہا کہ مام نے اضاف کیا کہ جناب نی اکرم سلی اللہ طید دسلم ایک ایسے مکان بھی بیٹے ہوئے تھے جس بھی پانی کا چشمہ تھا۔اور آپ کے دونوں تھنے یا ایک گھٹنا کھل چکا تھا۔ جب صفرت مثان دافل ہوئے تو آپ نے اسے ڈھا کہ لیا۔

تشری از بیخ کنگونی می فحضرها عدمان حفر کی اسادا پی طرف میادا بریاس کوی کا کیراورگارا کا لئے سے کنابی ب اگر بند بوچکا تھا تا کیر حفو کی اساد حقیقت ہے۔ بحث گذر میک ہے۔

هسکت هدیده به سکوت شایداس لئے تھا کرانہوں نے معیبت ش جالا ہونا ہے تو آپ کور قدموا کرکیا ش پورے واقعد کیا طلاع کروں یا صرف دخول جنسے کی بشارت سناؤں جب آپ کی پختدرائے بن گئ تو دونوں معاملہ کی خبردی تاک آپ معیبت برمبرکریں۔ تشری از می می ایا تاک استعماء کی ایس می ایک ایس می ایک ایس می می این ایس می می ایا تاک استعماء ک

قريب بوجائ اورسر يسم بالغمو

تشرت الرجية وكرميا من الموردايات اقادو في كاتركرتي إلى اورصاحب بدايد في الفاحد الرجل ما بين سعر ته الى و كبنه اورمديث الوجم المركبة من العورة في الركبة الحف منه في الفاحد الغر

حديث (٣٣٣) حَدَّنَا آحَمَد بَنُ هَبِيْ النِ إِنَّ الْمِسُورَ بَنَ مَحْوَمَةً وَعَبُدَ الرَّحُهُنِ بَنَ الْآسُودَ بَنِ عَبُدِ يَهُوْتُ قَالَ مَايَمْنَعَكَ اَنْ تَكُلِّمَ عُعْمَانٌ لِآبِيهِ الْوَلِيْدِ فَقَدَ اكْتُوالنَّاسُ فِيهِ فَقَصَدَتُ لِمُعْمَانَ حَتَى عَبْدِ يَهُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُمْدَ أَوَاهُ عَرَجَعُتُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْمَانَ عَالَيْهُ فَقَالَ مَا لَمَوْءُ فَقَالَ مَا نَصِيْعَتُكَ فَاللَّهُ مِنْكَ فَانْصَرَفَتُ فَرَجَعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَالْوَلَ عَلَيْهِ الْجَعَابَ وَكُنتَ مِنْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِ وَالْوَلَ عَلَيْهِ الْجَعَبَ وَكُنتَ مِنْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْحَقِ وَالْوَلِيْدِ قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْحَقِ وَاللهِ عَلَى مِعْمِتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْحَقِ وَكُنتُ مِنْ الْعَجَرَتُيْنِ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْحَقِ وَصَلَمَ بِالْحَقِ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْحَقِ وَكُنْتُ مِنْ السَعْجَابَ لِلْهِ وَلِوسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَرَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ترجمد حضرت مسور بن عرضہ الله بن الاسود بن عبد بیغوث فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے میداللہ بن مدی ہے کہا کہ جمیں کیار کاوٹ ہے کہ تم حضرت مشان سے ان کے بھائی سوتیلے ولید کے بارے میں بات بیش کرتے والا تکدلوگ اس کے بارے میں بہت یا تمی کررہے ہیں۔
کس جب حضرت حثال فرا کیلیے جارہے تھے تو میں نے ان کا قصد کیا اور میں نے کہا کہ جھے آپ سے ایک کام ہے اور وہ آپ کے لئے تھیجت اور خیر خواجی ہے فرمایا میں تیرے سے اللہ کے ساتھ بناہ مکرتا ہوں کہ اور خیر خواجی ہے فرمایا میں تیرے سے اللہ کے ساتھ بناہ مکرتا ہوں کہ

تشری از بیخ کنکوبی سے احوذ بالله منک به صرت مان نے اس لئے فر مایا کدان کومطوم ہوگیا کدا ہے امور کے بارے ش کفتگوکریں جوشا په صفرت مثان کو برے محسوس ہوں۔اورگراں گذریں۔ یا صفرت مثان ان احتر اضات کا جواب دیں جواس کو برے لکیں۔ اورگراں گزریں۔ توب بات می صفرت مثان کے لئے بارخا طرحی کیونک وہ صاحب مروت اور صاحب شرم وحیا تھے۔ جو پھو بھی ہوان امورے نماز میں رکا وٹ پڑتی تھی۔اور نماز میں خدا جانے کیا کیا خیالات گزرتے اس لئے انہوں نے نمازی اوا بھی کے بعدان سے کلام کرتا پندفر مایا۔

ھل اور کت النبی صلی افلہ علیہ و صلم النع بیاس لئے ہو مجا کہ جو تس برسول الله صلی الله طبید الله علی الله علیه و صلم النع بیاس لئے ہو مجا کہ جو تش جناب رسول الله صلی الله علیه الله علیه کی سیرت کے مواور خلاق کے داشدین کے حالات سے خصوصاً واقف ہے۔ وہ تو جانا ہے کہ صحابہ کرام میں میں مترت کے مسابقہ میں اور خدی آپ کی سیرت سے واقف ہے۔ اسے محابہ کرام کی سیرت کا کیا بعد محل کا محراف کیا بعد میں اور خواف کی اور خدی الله میں۔ جب مبدالو من نے آپ کے ملم کا احتراف کر لیا اگر چرا ماسی ۔ تو بھر آپ معرت میان نے مقیقت حال ان برواضی کی۔

تشريح المن المرية - ادركت مانظرات بي كدادراك ساس متام يه ادراك بالسن مرادي بالدادراك سماحراد

ہے۔ بہر حال معزرت مثان نے اپنے خطبہ میں اس کی وضاحت کی کہ ہم لوگ سفر معنر میں استحضرت سکی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے ہیں اب لوگ ہمیں سنت رسول سکھلانا جا ہے ہیں۔

تشری از قاسی سی معرت سعد بن ابی وقاص کی معزولی معرت مرکی وصیت کے مطابق ہوئی جب کہ الی کوف کے ایک آ دمی نے ان کے خلاف جموفی کو ای دی اور وہ معنرت سعدی بدوھا سے معتوب ہوا۔

حديث( ٣٣٣) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَاتِمِ الْخِ عَنِ ابْنِ هُمَرٌّ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِاَبِيْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ هُمَرُّفُمْ عُفْمَانٌ ثُمَّ نَعْرُكُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ قَابَعَهُ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ.

ترجمد صفرت مبداللدین عمر رائے ہیں کہ ہم اوگ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے دہانہ ش صفرت ابو کو کے برابر کی کوئیں جھتے ہے
گر صفرت عمر محرص حثال جمرہ مے اصحاب می اکرم سلی اللہ علیہ کو چوڑ دیا کہ ہم ان کے درمیان کی کوکی پر فسیلت ٹیس دیتے ہے۔
تھر می از قامی ہے۔ المی سنت والجماعت کا حقیدہ ہے کہ طفاء اللہ ہے بعد افسل ملی ہیں چریاتی ست بھرہ بعداز ال الل بدرائل احداثی
آ مرہ د صفرت ابن عمر نے دراصل جیوخ محابہ کو تا رکیا جن سے آپ مھورہ کیا کرتے ہے معرت ملی اس وقت حدیث السن کیجی تو خیز ہے۔ ان
کی فسیلت او صفرت مثان کی جہادت کے بعد فا ہر ہوئی۔ ورنیا بن عمر ہول یا کوئی دوسرے محالی ان کی فسیلت کا کوئی مکر ٹیس ہے۔

حديث (٣٣٣ ) حَدَّقَا مُوْسَى بَنُ اِسْمَعِهُلَ النِح حَدَّقَا عُثْمَانُ بَنُ مُوْهِ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ مِنْ الشَّيْخُ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْثُ فَرِى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ طُوْلَاهِ الْقَوْمُ قَالُوا هُوْلَاهِ فَرَيْشَ قَالَ فَمِنَ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرٌ قَالَ مَن المَّن عُمَرٌ اللَّي ابْنَ عُمَرٌ اللَّي سَآيِلُكَ عَن هَيْءٍ فَحَدِّنِي هَلُ تَعْلَمُ اللَّهُ عَمْمُ اللهُ عَنْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم وَسَلّم وَكَانَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم وَسَلّم وَكَانَ مَعْم وَاللّم وَكَانَ اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم وَسَلّم وَكَانَ اللهُ عَلْم وَكَانَ اللهُ عَلْم وَسَلّم وَكَانَ اللهُ عَلْم وَسَلّم وَكَانَ اللهُ عَلْم وَكَانَ اللهُ عَلْم وَسَلّم وَكَانَ اللهُ عَلْم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَكَانَ اللهُ عَلْم وَكُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلْم وَسُلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَكَانَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَى الله عَلْم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْم الله الله عَلْم الله

ترجمد صرت منان بن موصب فرات بین کرممروالوں کا ایک آدی آیاس نے بیت المله کا قرار کیا۔ پھوٹوکوں کا جمع بیغاد یکی اور پر چھار کون اور سے بالد کا بھر اللہ بن عربی ہے کہا ہے کہ ایس کے جھار کون ایس انہوں نے بتایا کہ صرت میداللہ بن عربی ہے کہ تھا ایس کے بھر کے بیاباں!

من آپ سے ایک مسئلہ پو چھتا ہوں بھے کے جمالا کا کیا آپ کوالم ہے کہ صرت منان احد کی اور کی اس میں جواب دیا۔ پھروہ بولا کہ وہ کہ لگا یہ کی آپ کو اس میں جواب دیا تو وہ اللہ ایس کی اس میں جواب دیا۔ پھروہ بولا کہ وہ بولا کہ وہ بعد کہ منان کی جا بول کی انٹر ہو گا کہ اور اس میں جواب دیا تو وہ اللہ اکر کا نفرہ والا کرا پی کا میائی کا اظہار کر دہا تھا۔

معاف کر بچھ میں اور ان کی بھول کی کردی ہے۔ اب کون ان پراحتر اش کرنے والا ہے۔ دہ کیا بدر کی اور ان کی بھروہ اور اور کی میں دوہ بیاد کی اللہ میں جواب دیا تو موہ ایک کے بین اور اور کی کو بردی صرب ہوا اور آئیں حمد بھی فیمت الدوروں سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے الدوروں سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے الدوروں سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے الدوروں سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے ملاحد بابیعت الدوروں سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے ملاحد والدی سے سال میں کا قواب کے گا جو بردی مواور آئیں حمد بھی فیمت سے ملاحد والدی سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے ملاحد والدی سے اس کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے ملاحد والدی سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے ملاحد والدی سے اس کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت سے ملاحد والدی سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا آگی فیمت الدوروں سے ان کا فیر مواضر دھا تو سنوا کو میں کو سنوا کی میں کو سنوا کی کو سنوا کو میں کو سنوا کو میں کو سنوا کو میں کو سنوا کی کو سنوا کو میں کو سنوا کو میک فیمت سے میں کو سنوا کی کو سنوا کی کو سنوا کی کو سنوا کی کو سنوا کو میں کو سنوا کی کو سنوا کو سنوا کی کو سنوا کی کو سنوا کی کو سنوا کو سنوا کی کو سنوا کی کو سنوا کو سنوا کی کو سنوا کو سنوا کو سنوا کو سنوا کی کو سنوا کو سنوا کو سنوا کی کو سنوا کو سنوا کو سنوا کی کو سنوا کو سنوا

کمدیش کوئی اور مخص معرت مثان سے زیادہ مزت والا ہوتا تو ان کی بجائے اسے آپ سیجے۔ پس آپ نے معرت مثان کو بھجا۔ اور بہعت الو صوان تو آپ کے کم معظمہ چلے جانے کے بعد شمل ش آئی۔ مرید برآ ل جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسپنے وا کرتے ہوئے فرمایا کررے مثان کا ہاتھ ہے۔ بھراس کواسپنے ہاکس ہاتھ پر مارا۔ بھرفرمایا کررے مثان کی طرف سے بیعت ہوگئی۔ بعدا زال این عمر نے فرمایا اب ان جمایات کواسپنے ساتھ لئے بھرتے رہو۔ پر دیکینڈہ نہ کرد۔

تھری از قاسی ہے۔ سائل الل معری سے تعاج ناصی تھاجی تھاجی نے معرت مثان پر تین احتراض کے جن کے جوابات معرت ابن عر نے وائی کائی شائی دیے ۔ اور معانی کا اطلان لقد عفداللہ عدیم سے مجے اور دوسرے جواب ش بے تلا یا کدہ اگر چہ قائب تے آوان کواٹر وی فاکرہ معمول آواب کا ہوا۔ دیموی قائدہ کہ ال فنیمت میں سے مصد لا۔ تیسرے جواب کا خلاصہ یہ جب آ مخضرت سلی اللہ علیہ وکلے اپنے ہا تھ کو مثال کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی آو وہ ہاتھ آو خود معرت مثال کے ہاتھ سے بندھ کر ہوا۔ یہ فنیلت اور کی کو ماصل فیس ہو گی۔

حديث (٣٣٣٣) حَلَّنَا مُسَلَّدً الخ أَنَّ أَنَسَا حَلَّقَهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُدًا وَمَعَهُ اَبُوْبَكُرٍ وَعُمَّدٌ وَعُمَانٌ فَرَجَفَ وَقَالَ اسْكُنْ أَحُدُ اَكُنَّهُ صَرَبَهُ بِرِجُلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ وَصَلِيْقٌ وَهُمَةً اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ إِلَّا لَبِيًّ وَصَلِيْقٌ وَهُمِيةً ان.

ترجمد صفرتُ السُّ في صديف بيان كافره باكرجناب ني اكرم سلى الدهليدوسلم احد بيا لا يرج سعد آپ كه مراه صفرت الا بكرهم او رهنان بهى تصدّوه بيا ولوكا في لكا خرى كى وجدت آپ في فرها با اواحدا ساكن بوجا ميرا كمان هم كمآپ في ايا يا وال به ادار فرها و ديموهم يربي المعروب و محمد اين اوردوهم يدين حمير او تاريخ با والموسن من او دهم كردى مردى (شعراد مرب) و يكموهم يربي مد ين اوردوهم يدين حمير او با وقار مونا جي اي او دهم او معروبان بين مدان المرب المعروب الموادم الموسن مرادم مراوب الموسن المربي الموسن الموسن

# بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِيَّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانُّ

وَفِيْهِ مُقْعَلُ عُمَرَ بُنِ الْعَطَابُ

ٱلْأُوْلَى حَتَّى يَجْعَمِعُ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كُبُّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَعَلِيقٌ أَوْ أَكَلِيقُ الْكُلُبُ حِيْنَ طَعَبَهُ لَمُعَارَ الْمِلْجُ بِسِيْكُمْنِ ذَاتِ طَرَقَيْنِ لَا يَمُرُعَلَى أَحَدِيَمِيْنًا وَشِمَالًا اِلْاطَعَنَةُ حَتَّى طَعَنَ لَلْقَةُ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةً فَلَمَّا رَاى ذلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ يُونُسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلَجُ آنَهُ مَا عُودً لَحَرَ لَقُسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرٌ يَدَ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْلِيُّ فَعَلْمَهُ فَمَنْ يُلِي عُمَرٌ فَقَدْ رَأَى الَّذِى اَرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَشِيجِدِ فَإِنَّهُمْ كَا يَلُرُونَ خَيْرَ ٱلَّهُمْ فَلَا فَقَلُوا صَوْتَ عُمَرٌ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللّهِ سُبْحَانَ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ صَلاةً خَفِيْفَةً فَلَمَّا ٱلْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٌ ٱلْكُرُ مَنْ قَعَلَني فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَآءً فَقَالَ خَلَامُ الْمُعِيْرَةِ قَالَ الصَّنعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ آمَرُتُ بِهِ مَعْرُوفًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلُ مَيْتِينُ بِيَدِ رَجُلٍ يُدْعِي ٱلْإِسْلَامَ قَدْكُنْتَ آنْتَ وَابُوْكَ تُعِبَّانِ آنُ تَكُثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ ٱكْخُرُهُمْ رَقِيْقًا فَقَالَ إِنْ حِنْتَ فَعَلْتُ آَى إِنْ حِنْتَ فَعَلْنَا قَالَ كَلَبُتَ بَعْدَ مَاتَكُلْمُوْا بِلِسَائِكُمْ وَصَلُّوا لَهُلَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَانَ النَّاسُ لَمْ تُصِيَّهُمْ مُصِينَةُ قَبُلَ يَوْمَوْدٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ كَابَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ آخَاتُ عَلَيْهِ فَأَتِيَ بِنَبِيْدٍ فَضَرِنَهُ فَحَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمُّ أَتِيَ بِلَهَنٍ فَضَوَمَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ فَعَلِمُوا آلَّهُ مَيِّتْ فَلَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَآءَ رَجُلٌ هَابٌ فَقَالَ ابْشِرُ يَا آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَتِهِ رَمُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِلَم فِي الْإِسْلَامِ مَا قَلْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِّيْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةً قَالَ وَدِذْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَالًا لَاعَلَىٰ وَلَا لَيْ فَلَمَّا اَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُ الْاَرْضَ قَالَ رُكُوْا عَلَى الْقَلَامَ قَالَ ابْنَ آخِي إِرْفَعُ قُوْبَكَ فَإِنَّهُ ٱبْقَى لِغَوْبِكَ وَآثُقَى لِرَبِّكَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ هُمَرٌ ٱنْظُرُ مَا عَلَى مِنَ الدِّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِعَّةُ وُقَمَالِيْنَ ٱلْقًا أَوْ نَحُومُ قَالَ إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ الِ عُمَرٌ فَادِّهِ مِنْ آمُوَالِهِمْ وَإِلَّا فَسَلُ فِي بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبِ فَإِنْ لَمْ قَفِ آمُوَالُهُمْ فَسَلُ فِي قُرَيْشٍ وَّلَا تَعْلَمُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَآدٍ عَيْى طَذَا الْمَالَ إِنْطَلِقَ إِلَى حَايِشَةٌ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقُرَأُ عَلَيْكِ خُمَّرُ السَّلامُ وَلا تَقُلْ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِيِّي لَسَتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ آمِيْرًا وَقُلْ يَسْعَأُذِنُ حُمَرُيْنُ الْعَطَّابُ آنُ يُلْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْعَأَذَنَ قُمَّ دَحَلَ عَلَيْهَا فَوَجَلَهَا قَاعِلَةً تُبْكِي فَقَالَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ خَمَرُ بُنُ الْغَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْعَأُذِنُ أَنْ يُلْفَنِّ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيْدَة لِنَفْسِى وَلَا وَيْرَقْ بِهِ الْهَوْمَ عَلَى نَفْسِى فَلَمَّا ٱلْهَلَ قِبْلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٌ قَلْ جَآءَ قَالَ ارْفَعُولِي فَأَسْنَلَهُ رَجُلُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَلَهُكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُ يَا آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ آذِنَتُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ هَيْءٍ أَهُمُّ إِلَى مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا آنَا قَعَمْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُ فَقُلُ يَسْعَأُذِنْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَإِذَا آذِنَتُ فَأَدْحِلُوالِي وَإِنْ رَكْتُنِي رُكُولِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَآءَ

ثُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةٌ وَالنِّسَاءُ تُسِيْرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَايُنَاهَا فَمُنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهَ فَبَكْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً وَاشْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بَكَآءَ هَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوا اَوْصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِسْعَتُعِلِفَ قَالَ مَا آجِدُ آحَقُ بِهِٰذَا الْآمُرِ مِنْ عَلَىٰ إِلَيْهِ النَّفَرِ آوِالرَّهُطِ الَّذِينَ تُوَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَعَنَّهُمْ وَاحْرٍ فَسَنَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانٌ وَالْزُبِّيْرُ وَطَلْحَةٌ وُسَعُدًا وُعَبُدَ الرَّحْسَنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَرٌ وَكَيْسَ لَهُ مِنَ ٱلْآمُو هَيْءٌ كَهَيْءَ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَإِنْ آصَابَتِ ٱلإمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْهَسْعَينَ بِهِ آيُكُمْ مَّا أُمِّرَ فَإِنِّي لَمُ آغَزِلُهُ عَنْ عَجْزٍ وَّلَا خِيَالَةٍ وَقَالَ أُوْصِي الْعَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْآوَلِيْنَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظُ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيْهِ بِالْآنْصَارِ خَيْرًا ٱلَّذِيْنَ تَبَوَّوُا لِلَّارَ وَٱلْايْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ آنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَآنْ يُعَفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ ؛ أُوْصِيْهِ بِأَهْلِ الْامُصَادِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدُعُ الْإِسْلَامُ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَلْوِ وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمُ إِلَّا فَصْلَهُمْ عَنْ رَصَاهُمْ وَأُوْصِيهُ بِٱلْاَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ اَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ ٱلْإِشَلَامِ اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاهِى آمُوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَآلِهُمْ وَأُوْصِيْهِ بِلِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْ يُوَلَّى لَهُمْ بِمَهْلِهِمُ وَانْ يُقَاتَلَ مِنْ وُرَآيِهِمْ وَلَا يُكُلُّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قَبِصَ حَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقًا نَمُشِى فَسَلَّمَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٌ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابُ قَالَتُ اَدْخِلُوهُ فَأَدْخِلَ فَوْضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا لُمرَ خَ مِنْ دَلْمِهِ اِجْعَمَعَ كَلُوُّكُو الرَّهُطُ فَقَالَ عَهُدَالرَّحْمَٰنِ اجْعَلُوا اَمْرَكُمُ اِلَى ثَلَقَةٍ مِّنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَلُ جَعَلَتُ اَمْرِى اِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ طَلَحَةٌ قَدْ جَعَلَتُ اَمْرِى اِلَى عُثْمَانٌ وَقَالَ سَعْلٌ قَدْ جَعَلَتُ اَمْرِى إِلَى مَهْدِ الرِّحُمْنِ بْنِ عَوْقِهُ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَانُ ٱللَّكُمَا تَهَوَّأُ مِنْ هَذَا ٱلآمُو فَيَجْعَلَهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلْاِسُكَامُ لَيَنْظُرَنَّ ٱفْصَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَاسْكُتُ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدَالرَّحَمْنِ ٱفْتَجْعَلُونَهُ إِلَى وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْ لَا الْوُا عَنْ ٱلْمُصَلِكُمُ قَالَا نَعَمُ فَاحَدَ بِهَدِ ٱحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قِرَابَةً مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِدَمُ فِي الْإِسْلَامَ مَا قَدْ عَلِمْتُ فَاللهُ عَلَيْكَ لِينَ المُرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَيْنَ أَمَّرُثُ عُفْمَانٌ لَعَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيْعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِٱلْاخِرِ فَقَالَ لَهُ مِعْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا آخَذَ الْمِيْعَاق قَالَ ارْفَعْ يَذَكَ يَا غُنُمَانُ ۗ فَهَايَعَهُ فَهَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وُوَلَجَ اَهُلُ الدَّادِ فَهَا يَعُوُّهُ.

ترجمہ حضرت مروہن میمون قرماتے ہیں کہ کس فے حضرت مرین الخطاب و مدید منورہ کل شہادت سے پہلے چندون و یکھا کہ وہ حضرت مذیفہ بن الیمان اور مثان بن صنیف کے پاس جا کر شہر سے اور ان سے بوجھا کہتم کوجو کس نے اہل مراق کی طرف محصل بنا کر بھیجا تو تم نے وہاں کیسے عمل کیا اجمالی طور پر بوجھا کہتم نے زمین کی برواشت سے زیادہ محصول تو نہیں لگایا جس کی زمین کس صلاحیت شہر ہو آن دولوں نے جواب دیا کہ ہم نے زمین کی برواشت اور صلاحیت کے مطابق محصول لگایا اس کس کوئی بدی زیادتی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہم ہمی دوہارہ فور کر لو

كركين تم في دين كى بداشت سے زياده محسول و تين نكايا ان دونوں نے كما بم فوروكر كے بعد كمدر بين كرايا تين مواكر برداشت سے با بر بولي حضرت مرسف فرمايا اكر اللدتعالى في جيم مح وسالم ركها توش مراق والول كفتراء اورساكين كواس حال بين جوز دول كاكدوه مرے بعد بھی کی کے تاج میں رہیں گے۔ رادی کتے ہیں کہاس کے بعد شکل سے چاردن گزرے بول مے کددہ شہید کردیے گے۔ رادی کتے ہیں کہ یں میں کی نمازی صف میں کمڑا تھا کہ بیرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف ابن مہاس کا قاصلہ تھا جس دن آپ پرمعیبت آئی۔اورحصرت عملی عادت مبارکتی کہ جب تمازی دومنوں کے درمیان سے گزرتے تھے توائیں فرماتے تے ٹھیک ٹھیک برابر کھڑے ہوجاؤ يها تك جب أليس منول كا عدوى حر الى نظرت كى لوا على يوسع جبير كد كرفمان شروع كردى بساادةات وه سوره يوسف باسورة فل بااس حم ك کوئی سودہ میں کی میلی رکھت میں بڑھتے تھے تا کراوک عاصت میں شامل ہوسکیں۔ اس مادت کے مطابق انہوں نے مجیر کی تھی کہ میں نے انہیں کہتے سنا کہ جھے کی کتے نے قل کر دیا۔ یا کھالیا جب کہوہ زخی ہو کے دو دھاری مجفر لے کروہ کافر فلام اڑ پڑا۔ یعن جلدی کی دائیں یا کی جس مسلمان کے پاس سے اس کا گزرموااسے اس نے زخی کردیا ہاں تک کہ تیروا دی دخی ہو گے جس میں سے سات نے وہ اور اسلمانوں میں ے کی آ دی نے جب بیا جمده دیکھا تواس نے اپنی لمی جادراس پر ڈال دی جب اس مجمی فلام کویفین ہوگیا کده مکرا گیا ہے اس نے اسپے سید من جمرا مار كرفود فى كرلى حضرت عرف فى مالت من معرت مبدار من بن موف كا بالحد مكر الى اسة المحكرديا -جواوك معرت عرف اس پاس کھڑے تے انہوں نے بیسب ماجرہ اٹی آ کھوں سے دیکھا لیکن جولوگ مجدے کناروں میں کھڑے تے ان کواوراتہ کچےمعلوم ندہوسکا سوائے اس کے الیس صفرت عرفی آ واز سائی دی وہ کہ رہے تھے بھان اللہ بھان اللہ صغرت عبدالرحن بن عوف نے ان کو ہلی پھلی تھا زید حالی جب فما زے قارع مور مجرے و صرت مر نے فرمایا اے ابن عبال دیکھ اچھے کس نے تل کیا۔ وہ چھودت محوم مجرکروا پس آئے کہ صرت مغیرة كفلام في كياب فراياوه كاريكر انهول في اللهاك بال وى فرايا الشاس مار ي من في واسايك المحى بات كاعم دياتها لهل اللكا مشرب كديمرى موت كى اليفض كم الحديثين بوكى جواسلام كادموى كرتا بو فرمايا اسدابن مهاس والبه مهاس والمع تق كدايي مجى فلامول كى مديد بس كوت مونى چايى اور معرت ماس كے بہت سے فلام تھے۔ ابن ماس نے فرايا اگرا ب جا بي و بم ان فلامول وال كردين وعرت مرف فرما إلو ف فيك فين كيار بعداس ككروه تهارى زبان مربي ش كلام كرت بي ياتهار يرجيها كلمريد عن بير-تهارے تبلد کی طرف مند کرے نماز پڑھے ہیں۔اور تمارے فی جے اُدکام فی اوا کرتے ہیں۔متعدید تا کدسلمان عجیوں کولو کی طرح تل كرف كا اجازت بيس بداوراين مهاس كاخشار تها كمكافر مجى ولل كردياجات ببرمال معرت مواه اكران كر كرلايا كياب ماوك يمي ان كساته جلوس ميس على ايمامطوم موتا تها كراوكون كواس بيلية ح كدن جيس معيب بين يفي يعض اوك كررب تصميال كوفي ككرى ا بات الله على موجا كي م م كوكة على كم ميل وان ش موت كا خطره ب فيرا آب ك لئ جوس لا إ كما جها ب في الكن وه توان کے اعدے مور باہر کل آیا محرود دھلایا کیا وہ پایا کیا تو وہ می ان کے پیٹ سے باہر کل آیا۔ لوگوں نے پیچان لیا کماب ٹیس کی سکتے ان کی وفات ہوجائے گی۔ہم اوک مجی آپ کے پاس کے اور دوسر اوک بھی آئے جوان کی مرح دثانیان کرنے لگے ایک فوجوان آیا کہنے لگا امیر المؤمنين المها بالله كالله كابثارت يرخوش مونا جائي كونكمة بوجناب رسول الله صلى الشعليدوللم كامحبت حاصل دى اورجيها كمة ب جانع بي كرآب قديم الاسلام بين - فرآب والى عائد مع - وآب في عدل وانساف قائم كرديا فرآخ ش آب ويشاوت كادرج نعيب موا-معرت عرف فرمایا محصاته یمی پندے کہ یسب کھ میرے لئے بوراسورا ہوجائے کہ ندمیرے خلاف بڑے اور ندمیرے فل میں بڑے۔ ہی

مب وواد جوان پینے کیمر کر چلاتو کیاد کیمنے ہیں کہ اس کی چادر لین لکلی نے لک کرزین کوچور ہی ہے۔ تھم دیا کہ اس او جوان کومرے پاس واپس بالوجب وه آياتواس عفرمايا سيمر سينج الي كرر كوزين ساونهاركوكوكدية ترب كرر عك لئ زياده ياكرك كاباحث موكا ادر تیرے لئے رب کی پرمیرگاری کا ذریعہ موگا۔اے مبداللہ بن عراد کھو میرے اور کتنا قرضہ جس کا انہوں نے حساب لگایا تو دہ چمیا ک ۸۸ ہزاریاس کےلگ بھک تھا۔ قرمایا اگر معرت عرا کے اوراس کے الل ومیال کے مال سے بورا ہوجائے توان کے مال سے اوا کردیناور شاکر بورانہ مولا پھر مراقبلہ بنی عدی بن کعبے ما مگ لینا۔ اگران کاموال ہے بھی پوران مولو پھر قریش سے ما تکنا۔ان کے ملاوہ اور کی کے پاس نہ جانا بهرمال مرى طرف سے بيال اداكردينا كرفر ماياكمام المومنين عائش صديقة كے باس جانا ان سے كہنا كرهفرت مراسلام برصة بي \_ يادر كهنا امیرالمؤمنین ندکھنا کیوکدیس آج ہے مؤمنوں کا امیر دیس رہا۔اوران سے کہنا کہمرین الخطاب اجازت طلب کرتے ہیں کہ المیس ان کے دونوں ساتھوں ہی اکرم ملی الله طب و کم اور ابو بکر صدیق " سے ساتھ وفن کیا جائے۔ چنا نچے انہوں نے سلام کیاا عد جانے کی اجازت طلب ک ان کے پاس محاتود مکما کیفی دوری بیر توب بو لے کرحفرت عربن الحطاب آپ برسلام بدھتے بیں اورائے صاحبان کے ساتھ دفن ہونے کا ب سے اجازت ما كلت بير \_انهول في فرماياس جكه كالرادولو برااينا فعالين آج بس صفرت مركوايد او يرزي وي مول بس جب دووابس آي لو حطرت مراو اللاياكيا كرم بداللدين مرا كع بي آب ني فرما ي جمعاونها افعاكر بشادوة ايك آدى في اسية مهارب يربشاد ياي جهاكيا خرب فرمايا اے ایر المؤمنین اجوآب جاہد تے وی مواکرانہوں نے اجازت دے دی ہے۔ قربایا الحد الداجھے اس کی زیادہ مخرقی کرجس وقت میری دوح ي واذكرجائة فيمر جحصا هاكر لے جانا بحرملام كهنا بحركينا كرجم بن الخطاب اجازت طلب كرتا ہے۔ اگراجازت بميرے لئے ووبارہ ہوجائے و بھر بھے ان کے ہمراہ قبریش دافل کردینا اگروہ بھے رڈ کردیں تو پھر بھے مسلمالوں کے قبرستان بیں فن کردینا۔ معرب ام المؤشنین ان کی بٹی طعبہ تشريف لائي اوان كي مراه ادر ورش مى جل رى تيس جب بم في ان كود يكما تواثد كمر بي موسية وحفرت همه معرت مر بروث بري -اور کھومسان کے پاس مدتی رہیں اور مردوں نے اجازت ما کی و آپ ان مردوں کی خاطر جلدی اعراض کی اعدے ہم نے ان کے دونے كا والني لوكول في معرب عرب المراسات مركها كداسه المومنين اخليف واف كرار على وصد فرما كي فرمايا اس خلافت كم معالمه ے لئے میں ان چومعرات سے زیادو کی کومقدار میں محتایا فر مایابید واوگ بیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیدوملم وفات کے وقت تک ان سے رامنی موکر سے ۔ پھران چدصرات کی سین کے نام کوائے۔ صرت مل صرت منان صرت دیر عصرت ملی معرت معدین الی وقاص ۔اور حفرت مدارمن بن وف فرما وحرت مدالله بن مر تماري المحل من بلور الى اورمز اداري كده ما ضرق موسكة بين كين خلافت من س كى جيز كے حقد ارفيل بي اگرامارت حضرت معدا كے حصد بيل آجائے وواس كے لاكن بين ورند جو فض بحى امير بنايا جائے ووان سے مدد لے سكا ہے۔ كوكدش نے ان كوكى بىلى يا خيانت كى وجد سے معزول فيس كيا۔ صرف كوفدوالوں كى شكايت يرمعزول كيا تھا۔ اور فر مايا اسے بعد ہونے والے فلیفہ کوش وصیت کرتا ہوں کدو مہاجرین الدلین کا بطور خاص خیال رکھے۔ان کے حقوق کی رمایت کرے اوران کی مزت واحر ام کی عاظت کرے اور انسار کے بارے میں نیری وصب کرتا ہوں۔ جنوں نے مسل انوں کو مکانوں کی موات جم بھیائی کے تکدوہ اجرت سے پہلے مديد يش مقيم تھے۔اوران مهاجرين سے پہلے انهول نے ايمان كولازم پكڑاان كى بھلائيوں كو تحول كيا جائے۔اوران كى بمائيوں سے دركر ركيا جائے۔البتہ صدوداور حق العباد میں چڑے جاسکتے ہیں۔اور شمری آبادی کے لئے بھی خمری وصیت کرتا ہوں۔ کو کدر اوگ اسلام کے مددگار ہیں۔اور مال جع کرنے والے ہیں اور دھنوں کیلے خیا وضنب کا باحث ہیں۔ان شمروالوں سےان کی رضامندی کے ساتھ ہی ان سے بچت کا

چنده لیاجائے اور دیماتیں کے متعلق بھی خرو بھلائی کی وصب کرتا ہوں۔ کو تکدام ل حرب بھی لوگ ہیں اورائے لکنگراور مال سے تقویت کا بالے والے ہیں ۔ کویا کرمیاوگ اسلام کامواد ہیں۔ان کے اموال ظاہرہ پران سے لیاجائے۔اور کھرائی کے فقراءاورساکین براس کور چ کیاجائے۔ اوراس فلیندکواللداوراس کےرسول کی ذمدواری جمانے کی بھی وصت کرتا ہوں کددی اورمحابدلوگوں سے ان کے مجدوریان کو بورا کیا جائے اور ان کی جان و مال وآ ہم و کی حفاظت کے لئے لڑائی تک کرنے سے گریز ندکرے۔اور جزید لینے علی ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نددی جائے۔پس جب معرت مڑی مدح فنس مفری سے برواز کری تو ہم ان کے جناز ہ کو لے کر باہر کلے ہم آ بستد آ سند مل د ب تھے۔ پس حسب وصبت معرت ميدانلدين عرف معرت ما كثريملام كياراوركها كمعرت عرين الخطاب دوباره اجازت طلب كرية بي فرماياان كوروضدش وافل كردو \_ پس ان كوجرة ما تشييش وافل كيا كيا اورائيس اس جكسا بين در ماتيول كرما تدر كدديا كيا پس جب ان كرفن سے فراخت موكى تو بيكيلى كحصرات بع موع جن كويز صرت مبدار من فرماياكمهائى اختلاف سن يح كالع تم لوك ابناا عميار عن آدمول كود دولة حضرت زيير فرمايا كسيس في الماوث (الفتيار) حضرت المحاكود عديا حضرت الخدفرمايا كسيس في ابنا الفتيار حضرت مثان كميروكر دیا۔اودصفرت معدین افی وقاص نے فرمایا کہش نے اپتاافتیارصفرت مہدار من وق کودے دیا چرصفرت مہدار من نے فرمایا کہ اب تم دوش سے كون اسية آب كواس خلافت كمعالمد يزاركرتا ب تاكهم بمس كمتعلق موج ميس الشاس يرجم بإن بو اورقد يم اسلام كالحاظ كري موے دیکھے کہاس کا عقاد کے مطابق ان میں سے الفنل کون ہے کہ شھان لین صفرت مثال اور فی تو خاموش کرادیے مجع یادہ خود خاموش مساق حفرت مبداز من نفر الم كهراس كاافتيار جصد عدو الذهم بان ب كشرتهاد عي سافنل كي إرب ش كناى بش كرون كا - چناني ان معرات نے ہاں کہ کرجاب دیا تو معرت مبدالرحل نے ان دوش سے ایک بین معرت مل کا ہاتھ پکڑ کرفرہایا کہ آپ کو جناب مسول الله ملی الله علیہ وسلم سقرابت ودشتدارى مى بساوراسلام شريحى آبديم بير جيساك آب جائة بير يس الشركوادينا كريتاؤكماكرش في آب وايرينا دیا تو کیا آ ب مدل وانساف قائم کریں مے اور اگریس نے مثان کوامیر بنادیا تو کیا آ ب ان کا کہنائیں مے اور ان کی اطاحت کریں ہے۔ میروورے کو الگ نے جا کراس المرح کنتگوان سے بھی کی۔ جب ان ش سے برایک سے مدینان لیا توفر مایا اے مثان ابتا اتھاد نیا کروہس معرت مبدازمان نے ان کی بیعت کی محرفی نے محمال کی بیعت کی اور مدیندوالے اوٹ پڑے اور ان مب نے صرب مثان کی بیعت کی۔

تشريح الريخ وكريا" - في كوق ناي وت ظراورج يات المهدكوما في دكت موس كايار يك وجد بيان ك بشراح عارى

تشریح از بیخ محنگونی سے وصلو اقبلت کم قاتل ابو لو ' لو ابھی تک بجوی تھا کمرائن مہاس نے مجی فلاموں بی سے مؤمنین اور کافرین سب کول کرنے کی اجازت طلب کی کیونکہ فتنکا خطرہ تھا ایسے موقعہ ہوتو ہراور سیاسیڈ کل کرنا جائز ہوتا ہے اگر چہ جم کوئی بھی ندہ و

تشری از می ارسی می ایست میرو کا ما ایداد او ایک کا کام ایداد او ایک کام کام ایست کرد و الفیلودیدی او ایست به کرشر به بھے کی امرا می نظر میں کیا۔ اور واقد رہ بہ جو این سعد نظر کیا ہے۔ کر صرت موسی کا فرقیدی کوجو بالفیلودیدی میں وافل ہونے کی اجازت دیں اسلام نے کردو الفیلودیدی کا کام جات بہ دیل دیتے تھے۔ یہاں تک کہ والی کو فرصرت مغیرہ بن شعبہ نے ایس کھا کہ مرے پاس ایک قلام ہے کہ جواد ہا رفتاش اور بدھی کا کام جات بہ جس سے دیندوالوں کو فائدہ پہنے گا۔ تو صعرت موسلے نے اس کے وافلہ کی اجازت دے دی۔ ایکن اس نے صعرت موسلو والی تو صعرت موسلے نے اس کے وافلہ کی اجازت دے دی۔ وہ شدت کی اس نے صعرت موسلو والی ہے تھے۔ کہا تو کار نگر آ دی ہے جو کئی ہنر جات ہوا ہے اس کے مقابلہ بیرو ان کہوئیس ہے۔ وہ ناماض ہو کہ والی آباد کی مقابلہ بیرو ان کہوئیس ہے۔ وہ ناماض ہو کہوا ہے کہ میں اسلی جگی تیا رکروں گا جو موسلے بھی دی کے اس کے ایکن کو دے دہا ہے۔ اس کے مقابلہ کی جی تیا در اس کے مقابلہ کو میں گئے ہیں کہ ایواکو کو میں کہتے ہیں کہ ایواکو کو کہ کو کہ ایواکو کو کہ کو کہ ایواکو کو کہ کو کہ کی تھا۔

قتل المؤمنين والكافرين جميعا بإدبيرراح كادبيب بهرب

کلبت احل الجاز کے یہاں اضعا "ت کے متی بی مستعل ہے۔ ان هنت فعلت متی بی قتلنا هم کے ہے۔ تو شایداین مہاس کی مرادان علوج بی سے کفارگول کرنے کا امادہ ہو۔ حضرت جڑنے سلمان اود کا فرسب گول کرنے کا سجماس لئے تجب کا ظہاد کیا کہ سلمان کو کیے لی کیا جا سکتا ہے۔ تعزیو او مسیاسة ابن عابدین نے اس کی تصریح کی ہے اوراس سیاست پر حضودا کرم سلی اللہ علید ملم کے اس اشارہ کو حمل کیا ہے۔ کہا گر شارب فرچ تی دفعہ شراب ہے تو اسے لی کردیا جائے۔ ریتو مراور سیاسة مثل ہوگا۔ اور وہ چور جوکی دفعہ بکڑا ہوا آیا تو آپ نے محم دیا اسے تل کردیا جائے تو بھی سیاسة تھا۔ عیوجوم ابن عابدین نے کہا کہ می تعزیر بغیر جرم کے ہوتی ہے۔ چیے تعزیر میں وہتم یا جس سے فتنے کا خوف ہو۔ تواسے جلاوطن کیا جائے۔ چیے معرت مرٹ نے اصربن مچاج کو ملک بدر کیا تھا۔ اور بحواالو انق میں اس کے وجوب پراجماع است نقل کیا ہے جیسے ہروہ معسیت جس میں صد مقررتیں ہے۔ جیسے نظر محرم مس محرم اور خلوت محرمه

و ان ردتنی فرددنی و دری مرتباجازت اس لے طلب کی کہ ثاید پہلی مرتبانہوں نے شرم دحیاء کی وجہ سے اجازت دے دی ہو۔ رضا اور قبت قبلی ندہوتو دوبارہ ہو جھاجائے۔ کتاب البمائز ش اس کی بحث کزر چک ہے۔

مااجد احق بھذاالامو النع حطرت عمر فظافت كاستكم شورئ كے سردكرديا حالانكدائين علم تھا كەخلىغە برے بعد عثان ہوں كے بلك ترتيب خلافت كاستكم شواتو يوسب بجوانہوں نے جناب ني اكرم سلى الله عليه دسلم كى اقتداء كرتے ہوئے كيا كيونك آنخضرت سلى الله عليه دسلم نے بحى اپنے بعد كوئى خليفه مقرديس كيا تھا۔ اور تهت دفع كرنے كے لئے ايساكيا اور الله تعالى كرفت سے بہتے كے لئے كمينى بنائى اور اس لئے بھى كداكركوئى خليفه امور مكر كامر تكب بوتو ان يراحتراض ندورتوشر عااور مرفا احتراض سے فاجے د

تشری از بینی فرکریا اسک تا ئید معرت عرا کاس قول ہوتی ہے جس میں ہے اکو ہ ان اتحملها حیا و میتا لینی زندگ اور موت کے بعد میں فلافت کے بوج کوافی تا کید معرف کرتا اوران چرکی کیٹی میں اس وقت معرب طلی خرجو و نیس سے بعد میں کیٹی کے اجلاس میں مثال رہے اور معرت عراضی اور معرت عمال اور معرت کواگ ایک بلاکر تھیمت فر مائی اور معرت عمال سے فر مایا کہ اگر مکومت جہیں ملے تو کو کوئی کی کردنوں پرسوار نہ کرنا اور معرت عمر ایا کہ بنو ہا ما معیل کوئی کی کردنوں پرسوار نہ کرنا اور معرت علی سے فر مایا کہ بنو ہا شہم کے لوگوں کو کردنوں پرسوار نہ کرنا اور معرت عبد الرحمٰ ہے فر مایا کہ بنو ہا میں این اقارب کوئی کی کردنوں پرسوار نہ کرنا۔

تشری از بین محکماوی " ۔ المتجعلونه الی چ نکه حضرت عبدالرحن بن عوف نے بوجه خلافت برداشت کرنے سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔اور حضرت مثال والی خاموش رہے تھے۔اس لئے انہوں نے فرمایا کہ مجھے افضل کے نامود کرنے کا اعتیار دیا جائے۔

تشری از بینی فرکریا"۔ چنا نو کتاب الاحکام میں آرہا ہے کہ معزت عبدالرحل نے فرمایا کہ میں تو خلافت کے معاملہ میں تم سے نہیں جھڑوں گا۔ کین اگرتم جا ہوتو تم میں سے افغل کی نا مودگی کردوں گا۔ اس لئے معاملہ ان کے سرد کردیا گیا۔ مولا نامجر حسن کی گر تر میں ہے کہ معزت علی نے اپنے جواب میں فرمایا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور بعدازاں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے ممل کروں گا۔ معزت علی نے کہ سیر قدال میں ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد مسیر قدال سید معن کے مطابق فیصلہ کرنے کا کہا تو بدیں وجد انہیں ترجے دی گئی اور بعض روایات میں ہے کہ معزت علی کی میرے سے دھوکہ ہوا۔ معزت علی کی میرے سے دھوکہ ہوا۔

تشری از سی منظوری کے سلاملہ بیدا حلیمادہ معزت علی ہے جن سے معزت مبدار حلی نے پہلے تفکلوک وجہ بیمیان کی جاتی ہے کہ معزت الویکوئی بیعت کے دمیرت الویکوئی بیعت کے دمیرت الویکوئی بیعت کے دمیرت الویکوئی بیعت کے دمیرت کے پہلے ان سے بوچھا کیا۔

تشرت کا زینے زکر مائٹ بعض کہتے ہیں کہ خود معزت عبدالرحن کو معزت کی سے اپی ذات پرخطرہ لاحق تھا۔ یا یہ کدا کر کسی دوسرے کوخلیفہ کما تو کہیں میرکشی نہ کردیں۔

منایا کیا تو کہیں بیر کشی ندکردیں۔ تشریح از بیٹی کنگوہی " اوفع بدک باعثمان النع حضرت مبدالرحمٰن بن موف حضرت علی اور مثان دونوں سے الگ الگ بات کرتے تھے۔ تاکہ کی کودوسری کے جواب کاعلم شہو سکے۔دوسری وجہ ترجی مثان کی بیٹی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مثان خلافت کے معاملہ سے تشری اس قاسی ہے۔ بینون علیہ ابن سعد میں ہے کہ پہلے پہلے محابہ کرام داخل ہوئے پھراہل مدینہ بعدزاں اہل شام پھراہل عراق۔ پس جب بھی کوئی قوم آپ کے پاس جاتی تو دوروتے ہوئے اورتعریف وثنا کرتے ہوئے داپس ہوتے۔

مع صاحبیه قبور ثلاث کر تیب میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر عفرات بیفر ماتے ہیں کہ عفرت ابوبکر کی قبر صفور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی قبر کے پیچے ہے۔ اور حضرت ابوبکر کی قبر سے پیچے ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قبر النبی سلی الله علیہ وسلم تو قبلہ کی جانب ہے اور آپ کے کندھوں کے برا بر حضرت ابوبکر کی قبر ہے۔ اور ابوبکر کے کندھوں کے سامنے قبر عراب ہے۔ اور بھی اقوال ہیں۔

### بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيّ ابْنِ أَبِي طَالِبٌ

ترجمد حضرت على بن الى طالب ابوالحن قريثي بأثمى كفضائل كے بارے ميں ہے۔

الْقُرَشِيّ الْهَاشَمِيّ آبِي الْحَسَنِ وَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ آنُتَ مِنِي وَآنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرٌ تُولِيِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ.

ترجمہ۔ جناب نبی اکرم ملی القدعلہ وسم نے حضرت علیٰ سے فرمایا تو میرے سے ہے اور میں تیرے سے ہوں اور حضرت عمر نے فرمایا جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فوت ہوئے تو دوا ن سے رامنی تھے۔

حديث (٣٣٥٥) حَدَّثَنَا قُتَبَهُ بُنُ سِعِيْدِ الْحِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٌّ اَنَّ رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُاعُطِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا رَّجُلا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُرَّكُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا فَقَالَ اَيُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمُ يَرُجُوا اَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اَيُنَ عَلَى ابْنُ اَبِى طَالِبٍ ﴿ النَّاسُ غَدُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرُجُوا اَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اَيُنَ عَلَى ابْنُ اَبِى طَالِبٍ فَقَالُوا يَشْتَكِى عَيْنَهُ عَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَارُسِلُوا اللهِ فَاتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَ بَصَقَ فِي عَيْنَهُ وَدَعَالَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَانُ لَمْ يَكُنُ بِهِ وَجُعِ فَاعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مَثْلَنَا فَقَالَ انْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَسُاحَتِهِمْ ثُمَّ اَدْعُهُمْ اِلَى الْاسُلامِ وَاَخْيِرُهُمْ بِمَا يَعِبُ عَلَيْهِمْ مِّنُ حَقِّ اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ لَآنَ يُهْدِى اللَّهُ بِكَ رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ لُكَ مِنْ آنُ يَكُونَ لَكَ حُمُوالنَّعَم.

ترجمد حضرت بهل بن سعد سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کول میج جسندا میں الیے فض کودوں گاجس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ تو لوگوں نے ساری رات اس می بھارش گزاردی کہ دیکھیں جسندا اس دیا جائے گا۔ تو آپ نے بوچھا میں کا تو میج سورے جناب رسول الله صلی کا خدمت میں حاضر ہوئے سب کو بھی امید تھی کہ جسندا اس دیا جائے گا۔ تو آپ نے بوچھا ملی بن ابی طالب کہاں ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ حضرت یارسول اللہ! آئی تو دونوں انکھیں دکھتی ہیں آپ نے فرمایا اس کے پاس قاصر بھی جادر است ہو اس میں اس میارک لگایا۔ دعا کی تو وہ تقدرت ہو است میرے پاس لے آؤ۔ پس جب آپ آ کے تو آپ نے جمندا انہیں دے دیا۔ جس پر حضرت می اس کے یا رسول اللہ! کیا ہیں ان کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایس کو کی درد بیاری نہیں ہے۔ تو آپ نے جمندا انہیں دے دیا۔ جس پر حضرت می اس کے یا رسول اللہ! کیا ہیں ان کی دو جاری طرح ہوجا کی ۔ آپ نے فرمایا زی کے ساتھ چلتے رہو یہاں تک کہ جب ان کی آپھوں کے میدان میں بھی جادت و اور اس اسلام ہیں جو کھواللہ کے حقوق ان پر واجب ہیں وہ آئیں بتلاؤ۔ اللہ کی شمارے در بیداللہ تعالی ایک کی موت دواور اس اسلام ہیں جو کھواللہ کے حقوق ان پر واجب ہیں وہ آئیں بتلاؤ۔ اللہ کی شمارے در بیداللہ تعالی ایک میدات دے دے تو تہارے لئے مرخ اور فول سے بہتر ہے۔

تشری از پین محکوبی سے مناقب علی الله تعالی کی قدت کے جائب والما نف میں سے ہے کہ خلافت کی ترتیب اس طرح واقع ہوئی جو شخصیت جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نسب میں زیادہ بعیر تھی اسے پہلے خلافت ملی اور جو اقوب النسب تھا اس کو بعد میں لجی ترتیب میں اقوب نسباً ابعد هم ہوا۔ اور جو ابعد تھا وہ اقرب ہو کیا۔ اور ایس ہی درمیانی ترتیب بھی واقع ہوئی۔

تشری از بینی زکریا"۔ دیکھے معزت کی گئوئ "نے کیا عمدہ بات کی ہے۔ معزت علی الرتضی " اقرب نہا ہے۔ کدوہ آپ کے پھازاد بھائی تھان کوخلافت آ فر میں لی ۔ان کے بعد اقرب عثان تھوہ تیر نے بمبر پرر ہے۔ معزت عرصدیق اکبڑے نسب میں ابعد تھوہ دوسرے نمبر پرر ہے۔ معزت عمر کعب میں جاکر لمتے ہیں۔ معزت ابو بکر عمرة میں معزت عثان عمد مناف میں اور معزت علی مجد المطلب میں۔

تشری از قاسی سے انت منی ای فی الاخوۃ وقرب المرتبة والمظاهرة به فی امرالدین. یہیں کرحزت علی آپ کا جزو بیں۔ وردحزت فاطمۃ الزہرا قرب لکاح کیے جو ہوسکا ہے۔ حضرت علی بیعت فلافت حضرت حال کی شہادت کے بعد قوع فی رہوئی۔ ذی المجرک آخری ایام تھے اور ۳۵ ہوتا۔ آپ سے بیعت مہاجرین انصار اور سب حاضرین نے کی۔ اور آپ کی بیعت کا اعلان تمام کا میں المجرک آخری المائے میں حضرت معاویہ اور الل شام کے باتی سب نے بیعت کا اعلان کیا۔ نی البلاغہ میں حضرت کی قرار سر ارب رسول قرآن وقل میں کہی کھا ہے کہ جن مہاجرین اور انصار نے ظفاء علا شکی بیعت کی ان بیب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی آپ کا اور میر ارب رسول قرآن قبلہ سب ایک جی بیا۔ جھڑ امرف خون عثمان کے بارے میں ہے واللہ میں ان کے خون سے بری بون استحکام سلطنت کے بعد قعاص لیا جائے گا۔ آپ کے خط آنے بعد دو ہزار آدی کھڑے ہوگئے کہم سب تاتل ہیں۔ اس نے میں شکل میں بوں۔

حديث (٣٣٣١) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ النِّ عَنُ سَلْمَةٌ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ زَيْدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مَسَاّءُ اللَّيُلَةِ النِّي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ اَوْلَيَا خُذَنَّ الرَّايَة غَدًا رَّجُلا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اَوْ رَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا غَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا نَوْجُوا فَقَالُوا هَلَا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللهِ عَلَيْهِ.

ترجمہ حضرت سلم بن اکوع فرماتے ہیں کہ حضرت علی خیبری لؤائی ہیں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے پیچیےرہ گئے آپ کی آنکھوں ہیں سوزش تھی کہنے گئے افسوس ہیں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے پیچیےرہ گیا تو حضرت علی کھڑ ہے ہوئے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مال تو حضرت علی کھڑ ہے۔ اس رات کی شام ہوئی جس کی جمح کواللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ اور اس کے رسول سے مجت میں جمنڈ المیے آ دمی کو دوں گا یا ایسا آ دمی جمنڈ المیے گئے جس سے اللہ اور اس کے رسول میں جمند المیں ہیں جن کو جناب کرتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح ویس و معضرت علی ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمنڈ ادیا ہے تو اللہ تعالیٰ بی جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمنڈ ادیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کرادیا۔

حديث (٣٣٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ النِّحِ عَنُ آبِيهِ آبِي حَازِم آنَّ رَجُلا جَآءَ إِلَى سَهُلِ ابْنِ سَعُدٍ فَقَالَ هَذَا قَلانٌ لِآمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ يَدْعُواعَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبِرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَهُ آبُو تُوَابٍ سَعُدٍ فَقَالَ هَذَا قَلانٌ لِآمِينِ الْمَدِيْنَةِ يَدْعُواعَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبِرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَهُ آبُو تُوابٍ فَضَحِكَ قَالَ وَاللهِ مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ اِسُمَّ يَحَبُ اللهِ مِنْهُ فَلَمْ وَمَا كَانَ لَهُ اِسْمٌ يَحْبُ اللهِ مِنْ فَهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُنَ ابْنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعَحَلَ يَمُسَحُ التُوابَ مَرَّتُهُ وَاللهُ وَلَعُولُ الْجَلِسُ يَا اَبَا تُوابِ مَرَّتُهُ نَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَدُولُ الْجَلِسُ يَا ابْهَا تُوابِ مَرَّتُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجمد حضرت ابوطازم سے مروی ہے کہ ایک آ دی حضرت ہل بن سعد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ فلاں جو مدینہ کا حاکم ہے وہ حضرت علی کے بارے بیس منبررسول کے پاس بدگوئی کرتا ہے۔ انہوں نے بوجھا کیا کہتا ہے۔ کہنے گئے وہ ان کو ابوتر اب کہتا ہے۔ حضرت ہل بنس پڑے اور فرمایا اللہ کی تعمل ہے اور خود حضرت علی کو اس نام سے زیادہ کوئی نام پندنہیں تھا۔ تو بیس نے فرمایا اللہ کی تعمل ہے ہوا۔ تا کہ بیس اس سے لطف اندوز ہوں تو بیس نے ان سے بوجھا یہ کیے ہوا۔ تا کہ بیس اس سے لطف اندوز ہوں تو بیس نے ان سے بوجھا یہ کیسے ہوا فر مایا کہ حضرت علی معمل ہوگئے۔ پر حضرت علی معمل ہوگئے۔ پر حضرت علی معمل ہوگئے اور منجد بیس جاکہ حضرت علی معمل ہوگئے۔ پر حضرت علی ہوگئے۔ پر حضرت علی معمل ہوگئے۔ پر حضرت علی ہوگئے۔ پر حضرت علی

لیٹ سے ۔ معزت نی اکرم ملی الدعلیہ وسلم نے آکر بی بی سے بوچھا کر تبہارا چھازاد بھائی کہاں گیاانہوں نے فرمایا کدوہ مجد میں چلا کیا۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی چادر پیٹے سے گرچک ہے۔ اور مٹی ان کی پیٹھ تک پہنے گئے گئے ہے۔ تو آئخ مفرت ملی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے جاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اے ابوتر اب اٹھ بیٹھو۔ دومر تبفر مایا۔

حديث (٣٣٣٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع الْحَ عَنُ سَعُدِ بُنِ عِبَادَةٌ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى اَبُن عُمَرُّ فَسَأَلَهُ عَنُ عَنُ عَنُ سَعُدِ بُنِ عِبَادَةٌ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى اَبُن عُمَرُّ فَسَأَلَهُ عَنُ عُنْمَانٌ فَلَاكَرَ عَنُ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُونُ كَنَّ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَارْغَمَ اللهُ بِالْفِكَ ثُمُّ مَالُهُ عَنْ عَلِي فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَالُهُ عَنْ عَلِي فَلَكُ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُو ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلُهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَ

ترجمد حضرت سعد بن مرادة فراتے ہیں کدایک آدی حضرت ابن عرقے پاس آیا اوران سے حضرت عنان کے بارے میں ہو چھا تو انہوں نے حضرت عنان کے کھا چھے اعمال بیان کئے فر مایا کہ شاید ہے تھے برالگا ہوگا۔ اس نے کہاں ہاں! فر مایا اللہ تعالی تیری ناک فاک آلودہ کر سے لیمنی تو تاکام ونامرادر ہے بھراس نے حضرت ابن عرف نے ان کے اجتماعال کا ذکر کردیا۔ کہا کہ دہ اس گھر میں ہے جو نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے درمیان میں ہے۔ پھر ہو چھا کہ شاید ہے بھی تھے برالگا ہوگا اس نے کہا ہاں!فر مایا اللہ تعالی تیری تاک کو فاک آلودہ کرے لیمنی اسے عرائم میں ناکام ونامراد ثابت ہو۔ پس چلا جا بیرے بارے تو جو پھر کرسکتا ہے کر لے۔ جھے کوئی پرواہیں ہیں۔ کو فاک آلودہ کر سے بہا ہے دہ تن ہے۔ اور تن کے والا باطل کی پرواہیں کرتا۔

تشری از قاسی سے معرت عثان کے عاس میں جیش عسد ہ پر ترج کرنا اور بئر رومہ فرید کرنا وغیرہ۔اور حفرت علی کے عاس می بدراورا مدکی حاضری اور خیبر کی فتح وغیرہ شامل ہیں۔

حديث (٣٣٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ النِّعَ عَنِ الْحَكِمِ سَمِعْتُ ابْنَ ابِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنَّ فَاطِمَةٌ شَكَّتُ مَا تَلْقَى مِنْ آثُوِ الرُّحٰى فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَى فَانْطَلَقَتُ فَلَمْ تَجِدُهُ فَوَجَدَتُ عَائِشَةٌ فَاخْبَرَتُهُ عَآئِشَةٌ بِمُجِيءَ فَاطِمَةً فَجَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْجُبَرَتُهُ عَآئِشَةٌ بِمُجِيءَ فَاطِمَةً فَجَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ فَهُو مَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اعْلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُولُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَالِيْنَ وَلَاللهُ وَللْمُعُلِى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَالُولُولُ وَلَلْمُ وَلَالُهُ وَلَالِمُ اللهُ اللهُو

ترجمد حضرت محم فرماتے ہیں کہ بیس نے ابن ابی کی ہے سنا کہ وہ فرماتے تے ہمیں حضرت علی نے مدیث بیان فرمائی کہ حضرت فاطمة الزہرا اوجوہ می بینے کی وجہ سے جھالے وغیرہ پڑھئے تھان کی وجہ سے انہیں شکایت پیدا ہوئی تو جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی قیدی عورتیں الذی تحقید کا تحقید اللہ میں اللہ علیہ وسلم کونہ پایا حضرت عائشہ مورتیں الذی تحقید اللہ میں اللہ علیہ وسلم کونہ پایا حضرت عائشہ نے آپ کو حضرت فاطمۃ الزہرا کو پایا تو انہیں صورت حال سے خبر دارکر کے آئیں۔ جب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کمرتشریف لائے جب کہ ہم لوگ اپنے استر پر تھے۔ میں المنے لگا تو آپ کی اطلاع دی توجناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمرتشریف لائے جب کہ ہم لوگ اپنے استر پر تھے۔ میں المنے لگا تو آپ

نے فرمایا کما پنی اپنی جگدر ہو۔ پس آپ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے یہاں تک کہآپ کے دونوں قدموں کی شنڈک میں نے اپنے سیدیش محسوس کی اور فرمایا کیا بیس تم دونوں کو ایس چیز نہ سکھاؤں جو تمہارے مطلوب باندی سے بہتر ہونے مایا جب تم بستر پر لیٹنے لکونو چونتیس ۱۳۳ مرتبہ اللہ انکہواور تینٹیس ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ اور تینٹیس ۳۳ مرتبہ المحمد اللہ پڑھ لیا کرد۔ بیتہارے لئے خادم اور باندی سے بہتر ہوگا۔

تشری از قاسی " ۔ اس مدیث کوحفرت علی کے مناقب میں اس لئے لائے کہ اس سے ایک آوان کا مرتبہ نی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے زدیک ابت ہوا۔ دوسرے آپ ان کے بستر میں وافل ہوئے۔ وہ بستر آپ کی بٹی اور حفرت علی کا تھا جس کے درمیان آپ جا کر بیٹے یہ بڑا اعزازے۔ نیز ! آپ نے جوامر آ اور سے اپنی پیشی کے لئے پندفر مایا وی حضرت علی کیلیے بھی پندفر مایا جس پرید دونوں راضی ہو گئے بیڈم کا بلند مقام ہے۔

حديث (٣٣٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ الْحَ عَنُ آبِيْهِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي " اَمَا تَرُضَى اَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.

ترجمہ حضرت سعدین ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معفرت علی سے فرمایا جب کہ انہیں غزوہ ہوک کے موقعہ پراہل وعمال کی گرانی کیلئے مدینہ منورہ چھوڑ مکے تھے۔وہ ورتوں بچوں مریضوں اور منافقین میں رہ جانے سے تھبرا کرایک پڑاؤ پرآپ سے جاکر سلے تھے۔ تو آپ نے ان کی تبلی کے لئے فرمایا کہ کیا تہمیں یہ پہندئیں ہے کہتم میرے ایسے قائم مقام ہوجیسے معزت ہارون موی " کے جانشین تھے جب کہ وہ کو وطور پرکتاب لینے کے لئے ملے تھے۔

تشری از قاسمی کے بدخلافت مسر سے اس مدیث سے استدال کیا کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظافت مسر سے بھی اس کے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ظافت فی جس کو ظفاء مثلا ہے نے مصر سے بھی ہے جس کو طفاء مثلا ہے نے مصر سے تقاضا نہیں کرتی گھر کی دیکے بھال سے انسان ہے کم نہیں بن سکتا دوسر سے قیاس بھی ہے نہیں کیونکہ مصر سے بارون علیہ السلام تو مصر سے موقا ضافت ہیں کرتی علیہ انقال فرما کے ۔ نیز! اس غزوہ کے موقعہ پہتے ہا مت صلو تا کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقد بہت بی نے امام مصر کرجاتے ۔ فالا مت کا مسئلہ وائت ابن ام مکتوم کو مقد بہت بی تعاملہ میں خلافت نہیں میں خلافت کی خلافت کیے تابت ہو تھی ہے قامنی عیاض کے بعد فرقوں نے یہاں تک کہ مقالہ جب اس میں خلافت نہیں می خلافت کی مدراة ل کے جن لوگوں نے یہاں تک کہ دیا کہ مسلم کی بنیاد ہی ہدا ہو کا اس کے کافر ہیں کہ انہوں نے اس دور میں اپنا حق طلب نہیں کیا ایسے شرافات سے تو روافش نے سرے سے شریعت کو باطل کردیا اور اسلام کی بنیاد ہی ہدا مرک دی جا ب سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ صدنیا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس میں تو خلافت کے مسئلہ سے کی سردکا رئیس ہے اور ہارون علیہ دیا۔ میں میں تو خلافت کے مسئلہ سے کی سردکا رئیس ہے اور ہارون علیہ السلام میقات کے موقعہ بر ظیف ہے اور موری علیہ السلام میقات کے موقعہ بر ظیف ہے۔ اور موری علیہ السلام سے قبل ان کی وفات ہوگی۔

حدیث ( ۳۳۳) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ الْجَعُدِ الْحَ عَنُ عَلِيٌّ قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَالِّی اَكُرَهُ الْاحْتِكَافَ حِتْی یَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ اَوُ اَمُوْتُ كَمَامَاتَ اَصْحَابِی فَكَانَ ابْنُ سِیْرِیْنَ یَوٰی اَنَّ عَامَّةَ مَا یُرُوٰی عَنْ عَلِیٌّ الْكَذِبُ.

تر جمد حضرت علی نے فرمایا کمتم نوگ جیسے پہلے فیصلے کرتے رہے دیسے کرو میں شیخین سے اختلاف پسندنہیں کرتا تھا کہ لوگوں میں تفرقہ نہ پڑے اور وہ مجتمع رہیں یا میں اس طرح مرجاؤں جیسے میرے ساتھی بغیرا ختلاف کے وفات پا گئے ۔ ابن سیرین تا بعی فرماتے ہیں کہ اکثر روایات جو سیخین سے اختلاف کے بارے میں حضرت علی سے مروی میں وہ سب جموث میں۔

تشریکی از قائی گارس مقولہ کا سب بیریان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی ام دلدی بیع سے منع کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بید مور بی ہو اور بی ہور ہیں ہوتا ہے اور بی ان اور بیل کہ افسو اسلامی بیدا ہوتا ہے۔ اور شیخی ٹی تجارائے سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور شیخی ٹی کے فیملوں رجم کی کرنے سے انفاق اوراجماعیت باتی رہتی ہے۔ اسلے میں اپنی رائے کوچھوڑتا ہوں تا کرفتند ریانہ ہو۔

اموت کمامات اصحابی لین میں ہمیشہ اس اجماعیت پر بہوں گا یہاں تک کہ بھد پر موت آجائے جیسے برے ساتھی بلااختلاف ڈالے دنیا سے رخصت ہو مجے اور ابن سیرین کے قول کا مطلب ہے ہے کہ حضرت علی کے جواتوال شیخین کی مخالفت میں روانش نقل کرتے ہیں وہ مجموث کا پلندہ ہیں ان کا کوئی اختبار نہیں ہے۔

> بَاب مَنَاقِبِ جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبٌ الْهَاشُمِيّ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَبَهُتَ خَلُقِي وَخُلُقِيُ

ترجمد حضرت جعفرین ابی طالب ہا تھی کے فضائل کے بارے میں حضرت نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا تھا کہ تیرا فعلق وعادت میری پیدائش اور فعلق کے مشابہ ہے لیعنی آپ شکل و ثبہات میں اور عادات وخصائل میں میر بے جیسے ہیں۔

حديث (٣٣٣٢) حَدَّنَا ٱخْمَدُ بْنُ آبِى بَكْرٌ النِّح عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ٱكْثَرَ آبُوهُرَيْرَةٌ وَاتِّى كُنْتُ آلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبْعِ بَطَنِى جِيْنَ لَا اكْلُ الْخَمِيْرَ وَلَا ٱلْبَسَ الْحَبِيْرَ وَلَا يَخْدُمُنِى فَلَانٌ وَلَا فَلَانَةٌ وَكُنْتُ ٱلْصِقُ بِطَنِى بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَاسْتَقُرِى الرَّجُلَ ٱلْآيَةَ هِى مَعِى كَى يَنْقَلِبَ بِى فَيُطْعِمُنِى وَكَانَ آخْيَرَ النَّاسِ لِلْمَسَاكِيْنَ جَعْفَرُبُنُ ابِي طَلِيْتُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِيْنَ جَعْفَرُبُنُ ابِي طَالِبٌ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِى بَيْتِهِ حَتَى إِنْ كَانَ لِيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِى لَيْسَ فِي عَلِيْ حَتَى إِنْ كَانَ لِيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِى لَيْسَ فِي اللّهِ هَى مَا فِيهَا.

ترجمد حضرت ابو ہر پر افر ماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پر ان بہت حدیثیں بیان کرتا ہے۔ حدیثوں کے سوامیرا کام کیا ہوتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم سے حکم سیری کیلئے چہٹا رہتا تھا جب کہ ہیں نہ تو خمیری روٹی کھا تا تھا اور نہ بی منتقش جوڑا پہنتا تھا۔ نہ کوئی مرد اور نہ بی کوئی حورت میری خدمت کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کوئٹریوں کے ساتھ طالیتا تھا۔ اور جس آدی سے کوئی نہ کوئی آیت پڑھوا تا تھا حالا نکہ دو آیت میرے پاس بھی ہوتی تھی مقصد بیقا کہ شاید جھے اپنے ساتھ کھر ہے جائے۔ اور جھے کھا تا کھلا دے حضرت جعفر بن ابی طالب ملم الوگوں جس سے مسکینوں کیلئے بہت بہتر تھے۔ کوئکہ مسکین طالب علموں کو گھر لے جاتے جو پچھ کھر ہیں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے تھے۔ حتی کہ ان کی اس کی ہوتی تھی جس میں کھی وغیر ہوتو تھی کوئیس ہوتا تھا۔ لیکن وہ اس کو چرڈ التے جو پچھاس کے اندر ہوتا ہم اسے چاٹ لیتے تھے۔

تشریح از قاسمی الا مصرت جعفراین الی طالب معفرت علی الرتفتی سے دس سال بوے تھے۔ ان کی کنیت ابو عبدالله طیار و والبحاطین تقی وه دی المهجو تین تھے۔ کر جشداور مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی۔ اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے اسلام کی حقافیت پرتقریز فر ہائی تھی۔ بت بوے بہا در اور بہت زیادہ کی تھے۔ قدیم الاسلام ہیں۔ ۸ھ میں غزوہ موند ہیں آپ کی شہادت ہوئی جنگ میں دونوں ہاتھ کٹ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اقبیں جنت میں دوبازوں کے ساتھ اترتے ویکھا ہے جوان کو دوہاتھوں کے بدلے میں عطا ہوئے تھے۔اس لگے ذوالجنامین لقب پڑ کمیا۔اورزندگی میں انہیں ابوالمساکین کہ کر پکاراکرتے تھے۔

حديث (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيَّ الْخِ عَنِ الشَّغْبِيّ أَنَّ ابْنَ عُمَرٌّ كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٌّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللّهِ يُقَالُ كُنُ فِي جَنَاحِي كُنُ فِي نَاحِيَنِيُ كُلُّ جَالِبَيْنِ جَنَاحَانِ.

ترجمہ حضرت امام شعبی سے مردی ہے کہ حضرت ابن عمر جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار پرسلام پڑھتے سے تو فرماتے السلام علیک یا ابن ذی المجناحین اے دوالجامین کے بیٹے تھ پرسلام ہو۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ عربی کا محادرہ ہے۔ کن فی جناحی و کن فی ناحیتی تو جناح اورنا حیدے معنی جانب اور کنارے کے ہیں تو دونوں کنارے جناحان ہوئے۔

تشری از قاسی ۔ ترندی شریف میں ہے کہ حضرت جعفر طیار کوان دوہا تھوں کے بدیلے میں دوباز وعطا ہوئے۔ جوغز وہ موتہ میں کیے بعد دیگرے جمنڈ اہا تھ میں لینے کے بعد کٹ مجھے تھے۔ تووہ ان ہاز و کے ساتھ فرشتوں کے ہمراہ آسان میں اڑتے تھے۔

### بَابُ ذِكُرِ الْعَبَّاسِ بُن عَبُدِ الْمُطَّلِب

ترجمد-حضرت عہاس بن عبدالمطلب کے ذکر کے بارے میں چونکہ فضائل کے بارے میں کوئی مدیث نہیں ملی اس لئے ان کی شرط کے مطابق امام بخاری نے مناقب کی بجائے ذکر کاعنوان اختیار فرمایا۔

حديث (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ النِّ عَنُ آنَسُّ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابُ كَانَ إِذَا قَحِطُوا السُّعَسُقَى بِالْعَبَّاسِ ابْنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوسُلُ اِلَيْكَ بِنَبِيًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِيْنَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِيْنَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فَيْسُقُونَ.

ترجمہ حضرت الس سے مردی ہے کہ معزت عمر بن الخطاب جب قط سالی میں جالا ہوتے کہ ہارش نہ ہوتی تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے دسلہ سے بارش طلب کرتے تھے فرماتے تھے اسٹاللہ! پہلے تو ہم اپنے نبی کو تیری طرف دسلہ بیان کرتے تھے تو ہمیں ہارش سے سیراب کرتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چھا کو دسلہ بنا کردعا کرتے ہیں۔ پس ہم کو پانی سے سیراب فرما پس ان پربارش برسائی جاتی تھی۔

# بَابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِهِ حَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِهِ دِنَا بِرَسُولِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ مَا كَارِدِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَادِي كَانِعَالُ كَ بِارِدِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَادِي كَانِعَالُ كَ بِارِدِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّه

حديث (٣٣٣٥) حَدُّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ اَنَّ فَاطِمَةٌ اَرْسَلَتُ إِلَى اَبِي بَكُرٌ تَسُأَلُهُ مِيْرَالَهَا مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِى مَنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوبَكُرٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لُورَتُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَصَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ اللهُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ يَعْنِي

مَالِ اللهِ لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَزِيُدُوا عَلَى الْمَأْكِلِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ لَا أُغَيِّرُ شَيْنًا مِّنُ صَلَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَشَهَدَ عَلِي ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَلْدَ عَرَفْنَا يَا اَبَابَكُرٌ فَطِيئَلَعَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَّهُمْ فَتَكَلَّمَ اَبُوبَكُرٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِه لِقَرَابَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ إِلَى اَنَ اَصِلَ مِنْ قِرَابَعِيْ.

ترجہ۔دحرت مائٹ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ نے حصرت ابو برصد این کی طرف پیغام بیجا۔جس کے ذریعہ وہ آپ ہے ہی اکرم ملی اللہ علیہ وہ کے مطاب کی تعلیم جو دیداور فدک بیں اور خبر کے سیس سے جو بھی باتی ہی گی اتھا۔ تو حضرت ابو بھڑ نے فرمایا ہے گئی جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہماری ورافت جاری ہیں ہوتی ۔ جو بھی ہم چھوڑ جا ئیں وہ سبہ سلمانوں کے لئے صدقہ ہے۔ البتہ جو سلی اللہ علیہ وسلم کا کبنہ اس مال بین اللہ کے مال سے کھا تارہ ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا کبنہ اس مال بین اللہ کے مال سے کھا تارہ ہی کہ وہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات میں سے کی حالت کی تیر بلی جیس کروں گا جس حالت پروہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دانہ میں بنی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کی دانہ میں ہوئی میں ہو کہ فراس میں جناب رسول اللہ سے اپی رشتہ داری کا ذکر کیا اور اپنے حقوق جنال اللہ علیہ کرکھوں اللہ میں کہ مسلم کی رشتہ داری کا ذکر کیا اور اپنے حقوق جنال اللہ علیہ کہ مسلم کی رشتہ داری کے بہتر سلوک کرنا میں سے نی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نئی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں سے نزد کیا پی رشتہ داری سے بہتر سلوک کرنا میں ساخت کو میں ہے۔

حديث (٣٣٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدَ الْوَهَّابِ النَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنُ آبِي بَكُرٌ قَالَ ارْقَبُوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَهُلِ بَيْتِهِ.

ترجہ۔ معرت ابن مرمعرت ابو بر سے مدیث بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلی اللہ علیہ دسلم کا آپ کے اہل بیت کے بارے ہیں خاص خیال رکھوان کا احرّ ام کرو۔

حديث (٣٣٣٥) حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُّدِ الْحَ عَنِ الْمِسُوَرِبُنِ مَخْرَمَةٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَهُ بِضُعَةٌ مِنِّى فَمَنُ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيُ.

ترجمہ حضرت مسور بن تخرمہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ هم برے جگر کا کلوا ہے جس نے ان کو فصہ دلایا اس نے جھے فصد دلایا۔ بضعہ کے معن کلوے کے جی مطلب ہے ہے کہ وہ میرے بدن کا حصہ ہے یہ جملہ آپ نے اس وقت فرمایا جب حضرت علی ایو جہل کی بیٹی سے خطبہ کرر ہے تھے۔

حديث (٣٣٣٨) حَلَّاتُنَا يَخْمَى بُنُ قَزْعَةَ الخ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ اِبُنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّتِي قُبِطَ فِيُهَا فَسَارٌهَا بِشَيْءٍ فَبَكْتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارٌهَا فَصَحِكْتُ قَالَتُ فَسَالُتُهَا عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ مَارُّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَنِيُ آلَهُ يُقْبَضُ فِي وَجُعِهِ الَّذِي تُوَلِّيُ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارِّنِي فَأَخْبَرَنِي آنِي أَوْلُ آهُلِ بَيْتِهِ ٱتَبَعُهُ فَضَحِكْتُ

ترجمہ حضرت عائش اللہ بی معضرت ہی اکرم سلی الشعلیہ و کم نے اپنی اس بیاری میں جس میں آپ کی وفات ہو گی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ و بلایا اور ان سے پی دازداری کی بات کی آو دہ رو پڑی ہیں نے ان سے اس کا سبب پوچھا آو انہوں نے فرمایا کہ جب ہی اکرم سلی الشعلیہ و کم میں ان کے بات کی آو اس میں جھے بتلایا کی میری اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی میری موت واقع ہو گی آو میں رو پڑی ۔ پیراز داری سے بتالیا کہ ان کے اللہ بیت میں سے جو پہلے پہل ان سے بچھے آئے گی وہ میں بی ہوں گی ۔ جس پر میں انس پڑی۔

# بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِبُنِ الْعَوَّامُ

ترجمه حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هُوَحَوَارِى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُبِّى الْحَوَّارِيُونَ لِبِيَاضِ ثِيَابِهِمُ. تجدابن مِاسٌ فَرْاياكه وجناب بى الرَصِل الله عَنْ آبِيهِ عُرُوةَ آخُبَرَنِى مَرُوَانُ بُنُ الْحَكِمِ قَالَ آصَابَ حديث (٣٣٣ مَحَدُنَا خِالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ النِحَ عَنْ آبِيهِ عُرُوةَ آخُبَرَنِى مَرُوَانُ بُنُ الْحَكِمِ قَالَ آصَابَ عَنْمَانَ ابْنَ عَفَّانٌ رُعَاقَ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَآوُصٰى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانٌ رُعَاقَ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَآوُصٰى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آمَا وَقَالُوهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنُ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ الْحِرُ آحُسِبُهُ الْحَارِثُ فَقَالَ السَّعَخُلِفُ قَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنُ هُوفَسَكَتَ فَانَ لَاحَبُهُمُ قَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حديث ( ٣٣٥ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْمَعِيُلَ الْحَ اَخْبَرَ نِي آبِي قَالَ سَمِعُتُ مَرُوانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانٌ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفُ قَالَ وَقِيلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمُ اَلزُّبَيْرُ ۖ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِلْكُمْ لَتَعُلَمُونَ اَنَّهُ خَيْرُكُمْ لَلْنَا. ترجمه مردان كَتِ بِين كه مِن حضرت عثان من بينا تما كرايك آدى آيا ورده كن لكاكرة بكوكى ابنا جانشين مقروفر ائيس حضرت حثان نے پوچھا کیالوگوں میں بیکہا جار ہاہے۔اس نے کہاں ہاں! حضرت زبیر کا نام لیاجار ہاہے۔فر مایا خبردار!اللہ کی تم خوب جانتے ہو کہ ' وہتم سب میں سے بہتر ہے بیتین مرتبے فرمایا۔

حديث ( ١ ٣٣٥) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْحَ عَنُ جَابِرٍ ۗ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَاِنَّ حَوَارِيًّ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ.

رُجِدُ حَزَّتَ جَايِرٌ أَرَاكَ بِمِن كَ جَنَابُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ ۖ قَالَ كُنْتُ يَوُمَ الْآخُوَابِ حَديث (٣٢٥٢) خَلَتُنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ النِّح عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ ۖ قَالَ كُنْتُ يَوُمَ الْآخُوَابِ جُدِيثُ أَنَا وَالْرَبَيْرِ ۖ قَالَ كُنْتُ يَوُمَ الْآخُوَابِ جُعِلْتُ آنَا وَعُمَرُ بَنُ فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إلى بَنِي جُعِلْتُ آنَا وَعُمَرُ بَنُ وَكُنَا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا اَبَتِ رَايُتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ اَوْهَلُ رَأَيْتَنِي يَا بُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَانِتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَيَاتِيَنِي بِخَبَرِهِمُ فَانْطَلَقْتُ فَلَلَ كَانَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَانِتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَيَاتِيَنِي بِخَبَرِهِمُ فَانْطَلَقْتُ فَلَا رَجَعْتُ جَمَعَ لِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوَيْهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَابِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِذَاكَ آبِي وَابِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوَيْهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَابِي آبِي وَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنْ يَانِتِ بَنِي قُولُولَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوَيْهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَابِي وَمُدُولُولُ اللهِ عَلَى وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوَيْهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَابِي وَابِي وَابِي اللهِ عَلَى مَنْ يَالْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوْهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَابِي وَابِي وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوَيْهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَالْمَاكُونَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

ترجمد حضرت عبداللہ بن الزبیر قرماتے ہیں کہ مل غزوہ خندق واحزاب میں حاضرتها میری اور حضرت عربن سلمہ کی ڈیوٹی عورتوں کی حفاظت کے لئے لگائی گئی۔ میں کیاد مکتا ہوں کہ میرے ہاپ حضرت زبیر آپ گھوڑے پرسوار بنی قویظہ میں آ جارہ ہیں۔ کوئی دومرت یا تمن مرتبہ آ ہے ہوں کے لئی جب میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تو میں نے اباجان سے پوچھا کہاا سے اباجان! میں نے آپ کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ کیا اجرافھا فرمایا سے میرے بیارے بیٹے! کیا تو نے جھے و کھولیا تھا۔ میں نے کہا ہاں! تو آپ نے فرمایا کہ جھے جناب رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میں جائے اوران کے حالات جھے پہنچائے ہیں میں چلا گیا جب واپس آیا تو آئے خضرت رسول الله علیہ مسلی الله علیہ دوران ہیں ہیں چلا گیا جب واپس آیا تو آئے خضرت رسول الله علیہ مسلی الله علیہ والدین میرے لئے جمع فرمائے۔ یعن آپ نے فرمایا میرا باب اور ماں تھے پرقربان ہوں۔

حديث (٣٢٥٣) حَلَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصِ النِّعِ عَنْ آبِيْهِ عُرُوَّةَ آنَّ آصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلزَّبَيْرِ يَوُمَ اليَرْمُوَكِ آلا تَشُدُّ فَنَشُدُ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرُبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَلَدٍ قَالَ عُرُوَةً فَكُنْتُ أُدْخِلُ آصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ الْعَبُ وَآنَا صَغِيْرٌ.

ترجمد حضرت و وقات مروی ہے کہ لوگوں نے ہرموک کی لاائی میں حضرت زبیر سے کہا کہ کیا آپ دشمنوں پر تملینیں کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس تملہ میں شامل ہوجا کمیں۔ چنا نچے انہوں نے دشمنوں پر ہلہ بول دیا تو خالفین نے ان کے کندھے پر تلوار کے دوفر کا سے ان دونوں کے درمیان ایک تیسر انکوار کا زخم تھا جو آپ کو بدر کی لاائی میں لگا تھا حضرت عروہ ابن الزبیر قرماتے ہیں کہ میں ان دونوں زخموں میں اپنی انگلیاں محسیر دیتا تھا۔ میں بچے تھا جب کہ میں ان زخموں سے کھیلا تھا۔

تشری از بین زکر یا" ۔ حوادی مولوی محرصن کی گاترین ہے کہ حواری اس مخص کو کہتے ہیں کہ جس کے کپڑے سفید ہوں۔ اور ماان سخرے ہوں۔ اور مان سخرے ہوں۔ اور مان سخرے ہوں۔ اس کو بھی حواری کہتے ہیں جودوسروں کے کپڑے سفید کرتا ہو۔ جے دھوئی کہتے ہیں مجرحواری ان کے سفید کپڑے ہونے کی وجہ سے کہ ہوتے ہے۔ مجرمطلقا تعلق کو ہونے کی وجہ سے کہ ہوتے ہے۔ مجرمطلقا تعلق کو ہونے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے کہ وہ سے کہ مطلقا تعلق کو ہونے کی دوجہ سے ہونے کی وجہ سے کہ موتے ہے۔ محرمطلقا تعلق کو ہونے کی مطلقا تعلق کی دوجہ سے کہ ہونے کی مطلقا تعلق کو ہونے کی مطلقا تعلق کو ہونے کی میں میں میں کھلنے کی ہونے کی مطلقا تعلق کو ہونے کی میں کو ہونے کی ہونے کی میں کو ہونے کی ہونے ک

حاری کہنے گئے۔خواہ اس کے کیڑے سفید ہوں یا نہ ہوں دومونی ہویانہ ہوتو مدیث مرفوع ہیں حواری کے معنی مخلص کے ہیں۔ تشریح از قاسمی " ۔ اگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کرام آپ سے تھے۔ مرحضرت زبیر توحواری ہوم احزاب ہیں ہنو قریطہ کی خبریں لانے کی وجہ سے کہا گیا۔

تشریکے ازیکٹے گنگوہی '' ۔فقال عدمان وقالوا النع حضرت مثان کی فرض اس سے بہے کہ آیاد دسرے لوگ بھی خلیفہ امرد کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں یابی تول صرف تم اسکیلے کا ہے۔

تشری از بینے زکر یا اللہ مولوی ہوسن کی کی تقریش بھی بی معنی مراد لئے ہیں کہ بیہ طالبہ صرف تبہارا ہے یادوسر بوگ بھی کہ دہم ہیں۔ بیہ مطلب حضرت کنکوئی کی ایجاد ہے۔ شراح میں سے کی نے بیہ بات نہیں کی ۔ شایدان کے مطالبہ کا منتا کئیر کی ویا وہی ۔ مقصد ہو چھنے کا یہ تفا کہ کیا سار بے لوگ میری زندگی سے ماہیں ہو بھے ہیں تو اس سے لوگوں کی آپ پر نارافتگی کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ نارافتگی تو دو رخلافت کے آثر رافتگی سے اور کھیر کی ویا وکا دور پہلا دورخلافت ہے۔ بنا ہر بی تاریخ الحلفاء میں علامہ سیو کی آپ ام زہری کا قول تقل کیا ہے کہ حضرت عنان اللہ کی اور خلافت ہارہ سال ہے۔ پہلے چوسال تو ان کی خلافت کے ایسے گزرے کہاں میں آپ احب المناس تھے۔ کوئی بھی آپ پر ناراض نہیں کی دورخلافت ہارہ سال ہے۔ بہتے جوسال تو ان کی خلاف کے مصرت مرخت کیرتھے حضرت عثان ترم مراج تھے۔ اور لوگوں سے بہترین سلوک کرنے والے نے۔ آثر یا وکو مال بنایا تو لوگ خلاف ہو گے۔

تشری از قاسمی از قاسمی کیتے ہیں کہ حضرت مثال نے اپنے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن موف کے لئے نامزدگی کھوائی تھی ادر حمران اپنے کا تب ہے کہا کہاسے فلی رکھنا لیکن اس نے حضرت عبدالرحمٰن بن موف کو ہٹلادیا۔ جس پر حضرت عثال ناراض ہوئے اس کو مدینہ سے بدر کر کے بھر ہیں جدیا۔ ادر حضرت عبدالرحمٰن بن موف جم مرمہ چھیا ہ بعدوفات پا گئے۔ ان کاس وفات ۲۲ ہے۔

المحارث بن المحكم بيمروان بن الحكم كابحائى تفارده حضرت عنان كي تحيراؤكذ بانديس موجود تفاراور فلا فت معاوية تك زنده ربار خيرهم سي مراد بنو اميه بين جوفلا فت كطلب كارتفر ورند عفرت عنان ك بعد حضرت على سب محابرام سي بهتر تف جس پر سب كا اتفاق تفار بك بعض كنزد كي تو حضرت عنان سي بحي بهتر تفر والله اعلم

یو موک شام کے درمیان اس مقام پر ۳۵ ھیں ایک جگہ کا نام ہے جہاں خلافت عمر کے دور میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان اس مقام پر ۳۵ ھیں جنگ ہوئی جس میں رومیوں کے ایک الکھ پانچ ہزار آ دی جارے گئے۔ اور ان کے چالیس ہزار آ دی شہیدہ وے ۔ رومیوں کی تعداد سات لاکھتی ۔ جس میں کامیا بی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ المحمد لله علی ذلک

### بَابُ ذِكْرِ طَلُحَةٌ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ

وَقَالَ عُمَرٌ تُولِقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُ زَاضٍ

ترجمد-حضرت طلحہ بن عبیداللہ کا تذکرہ-حضرت عمر نے فر مایا کہ جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ حضرت طلح سے راضی تھے۔

حديث(٣٣٥٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْخِ عَنْ آبِي عُثْمَانٌ ۚ قَالَ لَمْ يَبُقَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ تِلْكَ الْآيَّامِ الَّتِى قَاتَلَ فِيُهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ طَلْحَةً ۖ وَسَعُدُّ عَنْ حَدِيْتِهِمَا.

ترجمد حصرت ابومثان فرماتے ہیں کہ بعض ان جنگوں ہیں جن میں جناب رسول الله صلی الله علیدوسلم نے لڑائی لڑی جناب رسول الله صلی الله علیدوسلم کے ہمراہ سوائے حصرت طلح اور سعد کے کوئی ہاتی ضربایہ خودان دونوں کی اپنی صدیث میں ہے۔

حديث (٣٣٥٥) حَدُّثَنَا مُسَدُّدُ الخ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ رَآيُتُ يَدَ طَلُحَةٌ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَلَّتُ.

ترجمہ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ جس سے غزوة احد میں انہوں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کیا تھا وہ شل ہوگیا۔ یعنی بے حس ہوگیا۔

لنظر المقاسى الله على المعارة الماحدى الراق من معزت طلح في آخفرت ملى الله عليه وسلم كهمراه ابت قدم ده كرآ بى ك حفاظت فرمانى بسب البين التى ١٨ سى كهماو پرزخم آئے اور تكواركوانبول نے اسپتر ہاتھ پردوكا تو ہاتھ شل اور برص ہوگیا جس پر آپ نے فرمایا او جب طلحة المجنة كرمعزت طلح في اپنے لئے جنت كوداجب كرايا۔

بَابُ مَنَاقِبِ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍّ

الزُّهُوِيِّ وَبَنُوزُهُوَةَ اَخَوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَسَعُدُ بُنُ مَالِكِيُّ

ترجمد حضرت سعدين ابى وقاص زهرى ك فضائل ك بار بين اور بنوزهره جناب بى اكرم سلى الشعليه وسلم ك مامونهال كلة تقد اور سعد بن ما لك بين ايووقاص كانام ما لك تفاجوكلاب بن مره يس حضور في اكرم سلى الشعليه وسلم ك مامونهال كلة تقد اور سعد بن ما لك بين ايووقاص كانام ما لك تفاجوكلاب بن مره يس حضور في اكرم سلى الشعليه وسلم ك جي الكتابة مداح سعد ك ما تعطل الشعليه وسلم ك جي الكتابة مداح سعد بن اورالهيب حضرت سعد ك واواحضرت آمندام النبي صلى الله عند الله وسلم الله عند الله وسلم الله الله وسلم الله

ترجمد وطرت معرفر ات بين كفروة احدين جناب بي اكرم ملى الشعليد كلم ف النهال باب وتحدير قربان كرف ك لئ بمع فرمايا-حديث (٣٣٥٧) حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْخِ عَنُ أَبِيْهِ سَعُدٌّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا قُلْتُ الْإِسْلَامِ.

ترجمه حضرت معرفرات بي كديس اين آب وجمعتا مول كديس اسلام كاليسرا آدى مول

تشری از قاسی سے اگرادکال ہوکہ اسمعاب ش ووائے آپ کواسلام کا ساتواں آدی شارکتے ہیں۔ تو کہا جائے گا کرروں میں سے تیرے اور مجموعہ سے ساتواں ہوں کے وہ عشرہ محابظیں سے ہیں اور فاتح فارس ہیں ستجاب الدعوات بھی تھے۔

حديث (٣٣٥٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَى الْحَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ اَبِى وَقَاصِّ يَقُولُ مَا اَسُلَمَ اَحَدُّ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَسُلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكْنُتُ سَبْعَةَ آيَّامٍ وَّإِنِّى لَثُلُثُ الْإِسْكَامِ ثَابَعَةَ اَبُولُسَامَةَ الْحَ عَنُ قَيْسَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنِّى كَاوَّلُ الْعَرَبِ رَمْى بِسَهْمٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَكُنَّا نَهُزُوْا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِحَتَّى إِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ أَوِ الشَّالُةُ مَالَهُ حِلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحْتَ بَنُوُ اَسْدٍ تُعَزِّرُنِى عَلَى الْإِسْلَامِ لَقَدْ حِبْثُ إِذًا وَّضَلَّ عَمَلِى وَكَانُوْا وَشَوَابِهِ اللَّي عُمَرَ قَالُوا لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى قَالَ اَبُوْ عَبْدَ اللّهِ ثُلُثُ الْإِسْلامِ يَقُولُ وَانَا ثَالِثُ قَلْنَهِ مَعَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ حضرت سعد بن افی وقاص فرماتے ہیں جس دن ہیں مسلمان ہوا ہوں اس دن اور کوئی مسلمان نہیں ہوا ہی حالت ہیں ہیں نے سات دن گزاردیے کہ ہیں نگٹ اسلام تھا ابواسامہ نے اس کی متابعت کی ہے۔ اس سند ہیں ہے کہ قیس فرماتے ہیں ہیں نے حضرت سعد سے نا اس کی متابعت کی ہے۔ اس سند ہیں ہے کہ قیس فرماتے ہیں ہیں ہوئی ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ ہیں تیر پھینکا اور ہم جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وہلم کے ہمراہ جہاد ہیں جاتے ہے ہمارے پاس کوئی کھانے کی چرنہیں ہوتی تھی سوائے درخت کے پول کے پہل تک کہ ہم ہیں ہے ایک اس طرح لید کرتا تھا جیسے اونٹ یا کمری ہیگئیاں پھینکی ہیں کہ اس میں کہ طرح کی خلط ملط نہیں ہوتی سب الگ الگ ہوتی ہیں گیں آج بنواسد جھے اسلام پر ڈانٹ ڈ پٹ کرتے ہیں۔ اس صورت میں تو میں نامراد اور ناکام ہوا اور بیر میں خل ضائع ہوئے لوگوں نے حضرت عربی وان کی چھلاخوری کی تھی جب کہ وہ کوف کے کورز تھے۔ کہتے ہے کہ حضرت سعد محمل اور جو تین آدی تھان میں تیسرا ہیں تھا۔

تشری از بیخ کنگونی "مااسلم احدیا یے گمان کے مطابق فرمار ہے ہیں در ندسلمان اپنا اسلام جمہاتے ہے توجس دن یہ سلمان
ہوے تو انہوں نے ان پر اپنا اسلام طاہر کیا ہے ہے کہ بیاوگ آئ بی مسلمان ہوے ہیں۔ ای طرح شدہ الاسلام بھی اپنے فن کے مطابق فرمار ہے ہیں۔
تشریح از بیخ فر کر بیا" مشہور بھی ہے کہ وہ قالمہ شدہیں ۔ ایک بید دسرے دھرت بلال اور تیسرے دھزت ابو بر صدیق تے ۔ مولانا
محرصن کی کی تقریب ہیں ہے کہ اس کی و جہ بیہوئی کہ جس بھی بیمسلمان ہوئے اس میں جناب نی اکرم سلمی اللہ علیو ملم کے ہمراہ ان تمن کے
علاوہ اورکوئی ہیں تھا تو انہوں نے بھی سمجھا کہ بس ان کے علاوہ اورکوئی مسلمان ہیں ہے۔ طافظ قرماتے ہیں کہ بیتی بات ہے کہ دھزت فد بجہ الکبرا
کی اسلام لا چکی تعیس لہذا بی خصوصیت مراد کی ہوگ ۔ اور دھزت محارث کی روایت میں گزر چکا ہے کہ آپ کے ہمراہ پانچ غلام اور ابو بمرصد ہی اس میں ہو قسطل نی " نے ذکر کیا ہے کہ چے دھزات کے بعد بیسا تو یں
مسلمان شے اس وقت ان کی عرسترہ برس تھی اور دھزت معد ہی تا تھ پر مسلمان ہوئے ۔ اور احرار در احرار دیوں کے کہونکہ دھزے علی مسلمان ہوئے ۔ اور احرار در احرار دیوں کے کہونکہ دھزے کے بعد بیسا تو یں
مسلمان شے اس وقت ان کی عرسترہ برس تھی اور دھزت معد ہی تھ پر مسلمان ہوئے۔ اور احرار در احدار کی اور عورت میں بالغ مراد ہوں کے کہونکہ دھزے کہا ہی بہی بہلے بیے ہیں جو حضور مسلمی اللہ علیہ دیا ہو ایک اور عمرت میں بالغ مراد ہوں کے کہونکہ دھڑے کہی بہلے بیے ہیں جو حضور مسلمی اللہ علیہ کہ بھی بہلے بیے ہیں جو حضور مسلمی اللہ علیہ کا میں ان کی اند عرب میں بالغ مراد ہوں گے۔ کہونکہ کی بہلے بیے ہیں جو حضور مسلمی ان اند عرب میں بالغ مراد ہوں گے۔ کہونکہ کو ان کی کی بالغ مراد ہوں گے۔ کہونکہ کی بالغ کی بالغ مراد ہوں گے۔ کہونکہ کی بالغ مراد ہوں کے کو بالغ مراد ہوں کے کہونکہ کی بالغ مراد ہوں کے کہونکہ کی بالغ مراد ہوں کی بالغ مراد ہوں کے کہونکہ کی بالغ مراد ہوں کے کہونکہ کی ب

رهی بسهم بیرریوبیده بن الحارث بن عبد المطلب ہے۔ وہ عبیدہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دس سال عمر میں بڑے ہے جن کو آپ نے مہاجرین سائھ گھوڑ ہے سواروں پر حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی سے۔ اور آپ نے ان کو جنڈ ابھی عطا فرمایا۔ تو عبیدہ پہلے فض ہیں جن کے لئے آپ نے جمنڈ ابائد حا۔ عبیدہ اور ابوسفیان جو مشرکین کے سالمار سے دونوں کی آپ میں مراہ بھی بھی بروکی بی مہال ال آئی جو اسلام میں بریا ہوکی اور اس میں معرت سعد نے تیر پھینکا تھا۔ اور بیر بیس بہلی جری میں روانہ ہوا تھا۔ اور دابع کے مقام پرقریش کے قالمہ سے مقالمہ ہوا۔ جنہوں نے خوب آپس میں تیراندازی کی۔ حضرت سعد پہلے تیر پھینکے والے تھے۔

تعززنی انعوذنی اورایک روایت میں تعیرونی لین مجھے عارولاتے ہیں کواسے قرنماز پڑھنی نیس آئی حالا کہ میں اوقد یم الاسلام ہوں۔ لقد خبت اذن لین اگر مجھے ان سے نماز کیھنے کی ضرورت ہے قرمیری ساری پچپلی زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے۔

بَابُ ذِكُرِ اَصْهَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ اَبُو الْعَاصِ بُنُ الرَّبِيعِ ترجمهاصهاد صهر بكسر الصادك جمع بقرابت كمعنى من ليكن عرب من اسكا اطلاق بني اور بهن كفاوند پر بونے لگا جے بندى من داماداور بہنوئى كمتے ہيں يہر حال عورتوں كى طرف سے قرابت كومبر سے تعبير كرتے ہيں آپ كرا يك داماد حضرت ابوالعاص بن الربع متے جو حضرت زينب دختر ني اكرم سلى الله عليه وسلم كے خاوند تھے۔

حديث (٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ النِ أَنَّ الْمِسُورَبُنَ مَخُرَمَةٌ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا حَظَبَ بِنُتَ آبِيُ جَهُلٍ فَسَمِعُتُ بِذَٰلِكَ فَاطِمَةُ فَاتَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَزُعَمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَعُضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهِذَا عَلِيٌ "نَاكِحٌ بِنُتَ آبِيُ جَهُلٍ فَقَامُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشُهَدَ يَقُولُ آمَّا بَعُدُ أَنْكُحُتُ آبَا الْعَاصِ بُنَ الرَّبِيعَ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةٌ بَضَعَةٌ مِنِي وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنُتُ عَدُواللهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنُتُ عَدُواللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَرَادَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو النَّ عَنْ مِسُورٍ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبُدِ شَمْسٍ فَٱلْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَآحُسَنَ قَالَ حَدَّتِيي فَصَدَقِيقُ وَاعَدَى فَوَاعَدَى فَوَاعَدَى فَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَآحُسَنَ قَالَ حَدَّتِي فَصَدَقِيقُ وَاعَدَى فَوَاعَدَى فَوَاعَدَى فَوَاعَدَى فَي فَوَاعَدَى فَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَآخُسَنَ قَالَ حَدَّتِي فَصَدَقِيقُ وَاعَدَى فَوَاعَدَى فَوَاعَدَى فَوَاعَى لَى اللهُ فَي مُصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَآخُسَنَ قَالَ حَدَّيْنِي فَصَدَقِيقُ وَاعَدَى فَوَاعَدَى فَوَاعَدَى فَوَاعَدَى فَى فَالْهُ فَا فَى فَالَ مَنْ بَنِي عَبُدِ شَمُسٍ فَآلُنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَآخُسَنَ قَالَ حَدَّيْنِي فَوَاعَدَى فَاقَالَ عَلَى اللهُ عَنْ مَسْاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَآخُسَنَ قَالَ حَدَّيْنِي فَلَى اللهُ عَنْ مِسْاهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ فَلَى مَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَاعَدَى فَا فَالْ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ مُلْهُ وَاعْلَى إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمد حضرت مورین فرمرقر مأتے ہیں کہ حضرت علی نے ایوجہل کی بھٹی جویر یکونکاح کا پیغام بھیجا جس کو حضرت فاطمہ نے سن الو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاظر ہوئیں ہیں کہنے گئیں کہ آپ کوقوم ہی ہے کہ آپ اپنی بہنیوں کے لئے خضب ناک نہیں ہوتے ۔ یہ و کھے حضرت علی ہیں جو ایوجہل کی بھٹی سے نکاح کرنے والے ہیں ہی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله کھڑے جب حضورا نورصلی الله علیہ وسلم حاضر ہوکر فرمانے گئے تو حضرت فاطمہ نے آپ کو کہتے سنا المابعد ہیں نے ابوالعاص بن المو بیعے سے بی الرک کا نکاح کردیا ہیں جو پھوائی فلے میں نے بھرے سے کہا اسے بی کردکھایا۔ سنو! فاطمہ خمیرے بدن کا نکل ایک مختل کے پاس موسول اللہ کی بی اوروشن خدا کی بی اکس و سنتیں ہی حضرت علی نے خطبہ چھوڑ دیا ہے جمہ بن عمرونے اپنی سندے یہ الفاظ زائد کے ہیں کہ مسور سول اللہ کی بی اوروشن خدا کی بی اکترام سلی اللہ علیہ وسلم سے ناکہ وہ بنی عہد شدمس کا سے داماد کا ذکر کرتے تھے۔ اوراس کی قرابت اوردامادی کو ایک طرح سرا جے تھے۔ فرمایا اس نے جھے سے جو بات کی اسے تی کردکھایا ہرے سے اس نے جود عدہ کیا اسے پوراکر دکھایا۔

تشری از مین گنگونی '' \_ یوعم فومک سنی ۸٬۵۲۸ مویا که جو پکوانهوں نے کہا ہے تھ کہا ہے۔ کیونکہ آ پ عفرت کی کے مقد ومطاوب پرکوئی فلدغن نہیں لگاتے۔

تشريح ازيشخ ذكريا" \_تيسير القارى من يزعم فومك كامطلب بيان كياب كرة بى بينيون كوكوئى تكيف بنجة وآبى قوم كا

ممان ہے کہ آپ ان کی وجہ سے طعب وضعیب بھی نہیں آتے۔ یہ آپ کا فلق عظیم اوگوں کو معلوم تھا۔ یا یہ کہ حضرت عثان پر آپ کو خصہ نہیں آتا کہ وختر نبی کی میں ہے گئی ہے وختر نبی کی میں ان بیل سے ایک یہ بھی دختر نبی گھر بیں رکھنے کے باد جود وہ با تدبی سے ایک بیا بھی ہے کہ حضرت علی نے عمور کے بین ان بیل سے ایک بیا بھی ہے کہ حضرت علی ہے اور آئے خضرت صلی اللہ علیہ وکل ہے کہ حضرت علی اللہ علیہ وکل ہے اور آئے دیا تاکہ اور آئے میں کھیں۔ خطب اس کے دیا تاکہ اور آئے درجہ بیں رکھیں۔ خطب اس کے دیا تاکہ اور آئے درجہ بیں رکھیں۔

تشری از قاسی تعد فاندی علیه فی مصاهرته کیونکه جب مشرکول نے ان کو بی بی زینب کے طلاق دیے پر مجبور کیا تو انہول نے الکار کردیا جس کا آپ مشکر بیادا کررہے ہیں اوروہ فتح کمدی قبل مسلمان ہو گئے تتے اور ہجرت کی اور کیامہ کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔

فحدثنی فصدقنی شایداس نے اپنا او پر لازم کرلیا کہ لی لی زینب پرکوئی سوکن ٹیس لائے گا۔ جس کوانہوں نے پورا کیا حضرت علی نے ایبادعدہ کیا تھالیکن وہ بعول کئے۔

وعدنی فوفی لی ابوالعاص بدر کالزائی میں قید ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے اس شرط پر سے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کو بھیج دے گا۔ چنانچاس نے اس کو پوراکیا۔

### بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً

مَوْلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُ اَخُوْنَا وَمَوْلَانَا تَرْجِد حضرت زيد بن حارث جوني اكرم سلى الشعليه وللم كآزاد كرده غلام شخان كفنائل كيار عش حضرت براه جناب بى اكرم سلى الشعليه ولم سن وابت كرت بيل كرآ بي فرما يا قوما را بحائل بالدّع الدّره فلام به حديث (١٠ ٣ ٣٨) حَدَّثُنَا خَالِدُ بَنُ مَخْلَدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ بَعَثَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا وَآمَرٌ عَلَيْهِمُ اُسَامَة بُنَ زَيْدٌ فَطَعُنُ بَعْضُ النّاسِ فِي آمَارَتِهِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَآيُمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا وَسَلَّمَ إِنْ عَلَى اللهُ عِنْ قَبْلُ وَآيُمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِللهَ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِلْا مَانَ لِعَلَى اللهِ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِللهَ عَانَ لِمَنْ آحَتِ النّاسِ إِلَى وَإِنْ هذا لِمَنْ آحَتِ النّاسِ إِلَى بَعْدَةً .

حديث ( ٣٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ النِّ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّه عَنْهَا قَالَتُ دَخِلَ عَلَى قَآئِفٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَاسَامَهُ بُنُ زَيْدٌ وَزَيْدُبُنُ جَارِفَةٌ مُضْطَحِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْاقْدَامُ بَعْضَهَا مِنُ بَعْضٍ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْجَبَهُ فَاخْبَرَبِهِ عَآئِشَةٌ. ترجمد حضرت عائش الله بین کدایک قیافددان میرے پاس آیاجب کد جناب نی اکرم صلی الله علیدوسلم بھی موجود تھے۔اور حضرت اساتھ بن زیر اور زیدبن حارث دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے۔وہ کہنے لگایہ پاؤں توایک دوسرے کا حصہ معلوم ہوتے ہیں جس سے جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔اسے پند کیااور حضرت عائش گواس کی خبردی۔

تشری از بین محکماوی است دخل علی قائف صغی ۱۸۵۱ از بیخ زکریا مولوی محمد من کی نے اپنی تقریر میں اکھا ہے کہ اس میں تسائ ہے۔ دراصل قائف میجد نبوی میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ادرید دنوں باپ بیٹا میجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب قائف نے یہ بات کی تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم حضرت عائش کے پاس محر میں داخل ہوئے اور یہ خبران کو ہتلائی درنہ قائف حضرت عائش کے پاس کیے آسکتا ہے اور یہ دونوں باپ بیٹے ان کے پاس کیے لیٹ سکتے ہیں آگر چہ علامہ مین نے اسے زول جاب سے پہلے پرمحول کیا ہے یا بعد زول ہمی ہوتو پردے کے چیچے سب پھے ہوا کی حضرت قطب کنگوئی کی تو جہاس لئے بہتر ہے کہ کتاب الفرائض میں حضرت عائش کی روایت آرہی ہے۔ جس میں حضرت عائش قرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوثی میرے پاس الشریف لائے اور مجرز قائف کا واقعہ بیان کیا۔

تشری از قاسی - معرت زیدین حاد در تنبیله بنو کلب ے آدی تھے۔ان کی دالدہ ان کو لے کرایے میے جاری تھیں کہ لوث برگی دہ حضرت زیروا محاکسوق عکاظه میں بیج کیلئے لیے ایجن کوحفرت محیم بن جزام نے اپنی مجوبھی حضرت خدیجة الکبری کے لئے جارسودرہم بر ويدرايا - جب حضرت خد يجة الكبري كاثادى جناب نى اكرم ملى الله عليه وسلم سے موفى تو انہوں نے آنخضرت ملى الله عليه وسلم كوهيد كرديا ـ جب ان كاباب حارثه حاضر موع الوآب في في ان كوافتيارد يديا كرمير ياس رموياباب كساته عط جاؤ انبول في الخضرت صلى الله علیہ وسلم کے پاس دہنے کوڑ چے دی۔ تو آپ نے انہیں لے یا لک بیٹا بنالیا۔اورا پی باندی ام ایمن سے ان کا تکاح کردیا۔ جس سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے جن کارنگ سیاہ تھااوران کے باپ زیر سفید سے لوگ ان کے نب میں شک کرتے سے اگر چرآ پ کوان کے مجمع النب ہونے كاليقين تعاليكن قيافدان كى تائيد الم يكوخوشي موئى إجس كااظهارات كي فحضرت عائشة كما من كيا حضرت زيد بن حار في تزوه مونديس الشكر كرمردار تنے -جس ميں خيار محابر كرام تنے -جن ميں حضرت جعفر بن الى طالب بھي شامل تنے -ببر حال جو نكه بيدونوں باب بيا آزاد كرده غلام تفے عرب کے نخوت پندلوگ موالی کی امارت سے کمن کرتے تھے۔اوران کی اجاع سے کتراتے تھے۔ جب اسلام آیا تواس نے اس اور کچ في كوفتم كرديا ـ سابقيت اسلام جرئت علم اورتفوى كوسر بلندى كامعيار قرار ديا ليكن پر مجى رؤسا قبائل كودون مي بي طبان باقي راب بالخصوص الل نفاق تواس ميں پيش يتے \_آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت زيد وكو كالزائوں ميں سردار بناكر جيجا \_كو تكدوواس لاكق تتے كدان سابقيه فى الاسلام فعنيلت اورقرب نبوى كى وجد سان كوفوتيت دى كى اوران كے فضائل ميں سے بيہ كرقرآن مجيد ميں جماعت محابقیں سے صرف ان کا نام صراحة موجود ہے۔اورو وغزو وموتدیں شہیدہوئے۔اوران کی پیفٹیلت کنی اہم ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان ہاپ وبیٹا دونوں کو احب الناس المی فرمارہے ہیں۔اور قرب کا کیا کہنا کہ زید بن محد کے نام سے بکارے جاتے تھے۔اور حضرت زینب " قریشیہ سے ان کا تکاح کردیا۔ اگر چرفباہ ضہونے کی وجہ سے انہیں طلاق دینا پڑی۔ اور حضرت زینب کوآپ نے ازواج مطہرات میں شامل فرالیا۔وہ بری مسکین پرور تھیں۔ ام المساکین کے اقب سے پکاری جاتی تھیں۔

## بَابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بُنِ زَيُدٌّ

#### ترجمه باب حضرت اسامة بن زير كوتذكره مين

حديث(٣٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ الْحَ عَنُ عَآئِنَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا اَنُّ قُرَيُشًا اَهَمَّهُمُ شَانُ الْمَرُأَةِ الْمَخْتَرُوُمِيَّةٍ فَقَالُوا مَنُ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ۗ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ حضرت عائش سے مروی ہے کہ قریش کو بخر وی مورت کے حال نے پریٹان کیا۔ جس نے چوری کی تقی تو کہنے لکے اورتو سفارش کی کوئی جراًت بین کرسکا البتہ حضرت اسامہ بن زیڈ یہ جراًت کرسکتے ہیں کیونکہ وہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مجبوب ہیں۔

حديث (٣٣٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيِّ الْمِ قَالَ سُفَيَانُ ذَهَبُتُ اَسُالُ الزُّهُرِيِّ عَنُ حَدِيْثِ الْمَخْزُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانُ فَلَمُ تَحْمِلُهُ عَنُ اَحَدٍ قَالَ وَجَدَّتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ آيُوبُ بُنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآثِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا انَّ إِمُواَّةً مِّنُ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتُ قَالُوا مَن يُكُلِمُ فِيهَا النَّبِيَّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآثِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ إِمُواَّةً مِّنُ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتُ قَالُوا مَن يُكُلِمُ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَحْتَرِئُ آحَدٌ أَن يُكَلِّمَهُ فَكُلُمهُ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٌ فَقَالَ إِنَّ بَنِي لِسُرَائِيلَ كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ يَحْتَرِئُ آحَدٌ آن يُكَلِّمَهُ فَكُلُمهُ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٌ فَقَالَ إِنَّ بَنِي لِسُرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيُّ فَلَا اللَّهُ عَنُهُ الشَّرِيُ فَا اللَّهُ عَنُولُهُ وَإِذَا سَرَقَ الطَّعَيْفُ قَطُعُوهُ لَوْكَانَتُ فَاطِمَةً لَقَطَعُتُ يَلَهَا.

ترجمد- معنرت عاکش سیمروی ہے کہ قبیلہ بنو مخروم کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی او قریش نے کہا کہ اوراتو کوئی فخص جناب ہی اکر مسلی
الله علیہ وسلم سے سفارتی گفتگو کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا تو انہوں نے معفرت اسامہ بن زید گو تیار کیا۔ جنہوں نے جناب ہی اکر مسلی الله علیہ وسلم
سے اس بارے میں بات چیت کی۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ بن اسرائیل میں جب کوئی برنا شریف آ دی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جس
وقت کوئی کرور آ دمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کا اس دیتے۔ جس پروہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی تم اگر فاطمہ بنت محمصلی الله علیہ وسلم بھی چوری کرنے
والی ہوتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کا ٹوں گا۔

حديث (٣٣٦٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدَ النِحَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِيْنَارِ قَالَ نَظَرَابُنُ عُمَرٌ يَوُمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِيُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِيُ قَالَ الْفُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِيُ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ آمَا تَعُرِفُ هَذَا أَبَا عَبُدَ الرَّحُمٰنِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ أُسَامَةَ قَالَ فَطَأَطَأَ بُنُ عُمَرٌ رَاْسَهُ وَلَكَ إِنْسَانٌ آمَا تَعُرِفُ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَحْبُهُ.

لِاُسَامَةَ بَنِ زَيْدٌ اَنَّ الْحَجَّاجَ بُنَ اَيُمَنَ ابْنِ أُمَّ اَيُمَنَ وَكَانَ اَيُمَنَ بُنُ أُمَّ اَيُمَنَ اَخَا اُسَامَةَ لِاُمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَرَاهُ ابْنُ عُمَرٌ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ آعِدُ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّهِ وَحَدُقَنِي سُلَيْمَانُ النّ عَنِ الزُّهُويِ حَدُّقِنِي حَرُمَلَةً مُولَى اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٌ آنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرٌ إِذًا دَحَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ آيُمَنَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ آعِدُ فَلَمًا وَلَى قَالَ لِى ابْنُ عُمَرٌ مَنُ وَسَلّمَ لِاَحَبُّهُ فَلَكَ اللّهِ عَنْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّ آيُمَنَ قَالَ وَحَدَّقَنِي بَعْضُ اَصْحَابِى عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَتُ حَاصِنَةَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تشری از پین گنگونی فیصاح ہی ۲۲/۵۲۷ شایدیر کی معاملہ میں مشغول ہوں کے ۔توالی حالت میں ان سے حدیث کے متعلق سوال کرنا مشکل تھااس لئے آواز دی۔

تشری از بھی فرکر یا ہے۔ مولانا کی گی تقریر میں ہے کہ سفیان فرماتے ہیں کہ امام زہری کی غم میں جتلاتے۔ جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جھے ڈانٹ دیا کہ میں کسی حالت میں ہوں اور تمہارا بیہ حال ہے کہ جب آتے ہوکوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتے ہو چنا نچہ میں محروم چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے بیر محمد میں البتہ ایوب عن الزهری کی کتاب میں اس حدیث کودیکھا حافظ فرماتے ہیں کہ جیخ کران کا اس حدیث کے دیکھا حافظ فرماتے ہیں کہ جیخ کران کا اس حدیث کے متعلق سوال کرتا اس لئے تھا کہ زہری قریش تھے۔ اور عورت مخرومیہ وقریشہ تھی۔

تشریکے ازیکٹے کنگوہی ۔فطأطأ ابن عمر شایدابن عراد صنور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے بعض حالات یاد آ مجے ہوں۔ کہ آپ ان سے س قدر محبت کرتے تھے۔

تشری از یشنخ زکریات مسطلانی فرماتے ہیں کہ تنظیماً حضرت ابن عرانے سر جمکالیا اور حاشیہ میں ہے کہ ندامت کی وجہ سے ایسا کیا۔ لیکن قطب کنگوئی نے جوتو جید بیان کی ہے وہ سب سے عمدہ ہے۔

تشری از قاسمی ۔ لا حبد چونکہ ابن عرفے زید بن حارث ام ایمن اوران دونوں کی اولا دسے جو مجت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دیکمی مقی اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ فرمایا اللہ ما حبداللغ معلوم ہوا کہ ان ہر دو ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی مجت محض اللہ کی رضا کیلئے تی ہمی تو اللہ کی مجت کو مایا۔ اس حدیث سے حضرت اسامی و دعفرت حسن کی منقبت ٹابت ہوئی۔ کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ان سے مس قدر مجت کرتے ہیں۔ کس قدر مجت کرتے ہیں۔

### بَابُ مَنَاقِبِ عَبُلِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْمَحَطَّاكِ ترجمد حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب كنضائل كي بارے يس ـ

حديث (٣٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ نَصُرِ الْحِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيْوةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَمَلَيْتُ اَنُ اَرَى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَمَلَيْتُ اَنْ اَرَى رُوْيَا اَقْصَهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عَلَامًا اعْزَبَ وَكُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ مَلَكَيْنِ اَحَدَانِى فَلَاهَبَابِى إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِى مَطُويًة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ مَلَكَيْنِ اَحَدَانِى فَلَاهَبَابِى إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَطُويَة كُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ مَلَكَيْنِ اَحَدَانِى فَلَاهَبَى إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَطُويَة كُلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكَ اَحَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُواعَ فَقَصَعْتُهَا عَلَى حَفْصَة فَقَصَتُهَا اللهِ مَنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكَ اَحَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُواعَ فَقَصَعْتُهَا عَلَى حَفْصَة فَقَصَتُهَا عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَمُد اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللّهُ لِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَا قَلِيلًا إِلَا قَلِيلًا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ترجمد حضرت ابن عرّسے مروک ہے کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی شخص خواب دیکھا تھا تو وہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے تعییر خواب کے لئے۔ بیان کرتا میری آرزوشی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھا میں نیاد یکھا موں کہ گویا کہ دوفرشتوں نے آکر جھے پکڑا اور جہنم کی آگ کی طرف جھے لئے۔ اس جہنم کو دیکھا کہ جس طرح کنویں کے من ہے موع ہوتے ہیں اس طرح اس کے بھی کنارے ہیں۔ اور اس کے اندر پچھ لوگ ہیں جن کو میں نے پہچان لیا کنارے ہیں۔ اور اس کے اندر پچھ لوگ ہیں جن کو میں نے پہچان لیا کسی قوا عوذ باللہ من النار اعواذ باللہ من النار پڑھنے لگا۔ کہ جہنم سے اللہ کے ساتھ بناہ پکڑتا ہوں۔ پس ان دوفرشتوں سے ایک تیسرافرشتہ ملاتی ہوا۔ جس نے جھے کہا کہ قرد مت پس میں نے بیخواب اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حضہ ہے بیان کیا جس کو حضرت حضہ ہے جناب نی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جس پر آپ نے فرمایا کے عبداللہ بہترین آدی ہے۔ کاش! بیدات کونماز پڑھ لیتا۔ سائم ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جس پر آپ نے فرمایا کے عبداللہ بہترین آدی ہے۔ کاش! بیدات کونماز پڑھ لیتا۔ سائم ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جس پر آپ نے فرمایا کے عبداللہ بہترین آدی ہے۔ کاش! بیدات کونماز پڑھ لیتا۔ سائم ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جس پر آپ نے فرمایا کے عبداللہ بہترین آدی ہے۔ کاش! بیدات کونماز پڑھ لیتا۔ سائم ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ

حعرت عبداللد بعدازال دات كوبهت تعوز اسويا كرتے تھے۔

حديث(٣٣١٤) حَدُّنَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ النِّ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنُ أُحُتِهِ حَفُصَةٌ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

ترجمد حطرت این عمر پی بمن عصد سیروایت کرتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الله علیہ و کم نے ان سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ہوئیک آدمی ہیں۔ تشریح از بیٹی محکولی کی سے قونان محقونی المبنو صفحہ ۱۳٬۵۲۹ شایدید دوکنارے بحرموں کو داخل کرنے اور لکا لئے کے ہوں گے۔ چونکہ پرجہنم عالم مثالی میں دکھائی مختی ۔ اس لئے ادنی مشابہت بھی کافی ہے۔ورندوہ در حقیقت جہنم تونہیں تھی۔

تشریک از پینٹے زکر یا ہے۔ حفرت کنگوہی ہی کو جیلطیف ہے اور کسی شارح نے اس کو بیان ٹیٹی کیا۔ اور کتاب المتفسیر میں اس کا منعمل ذکر آرہا ہے کہ جنوبے کنارے ہردو کناروں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں لو ہے کا ایک گرز ہے۔ جس سے فرشتے لوگوں کو گئی ہے۔ رہے ہیں۔ رجن صالع میں آپ کی منقبت ہے۔

# بَابُ مَنَاقِبِ عَمَّارٌ وَّحُذَيْفَةٌ

#### ترجمه حضرت عمار اور مذیفہ کے فضائل کے بارے میں

حديث (٣٣١٨) حَدُّنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ النِّعَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكُعَتَيُنِ فُمُ قُلْتُ اللَّهُمْ يَسِرُلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَاتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ النِّهِمْ فَاذَا شَيْحٌ قَدْ جَآءَ حَتَّى جَلَسَ اللَّي جَنْبِي قُلْتُ مِنْ هِذَا قَالُوا ابُو الدَّرُدَآءِ فَقُلْتُ ابِنَى دَعُوتَ اللَّهَ اَنْ يُسْسَرَلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِي قَالَ مِمْنُ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اهْلِ الكُوفَةِ قَالَ اَولَيْسَ عِنْدَكُمُ ابُنُ أُمْ عَبْدِ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ وَالْوَسَادِ وَالْمِطْهِرَةِ وَفِيْكُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ترجمہ حضرت علقہ تمید حبراللہ بن مسوو قرماتے ہیں کہ بن ملک شام میں آیاجا مع مبحد میں دور کست تحیة المسجد پڑھی پھر میں نے دعا ما گل اے اللہ! بحصے کوئی نبک ساتھی مہیا فرما۔ پس میں لوگوں کے پاس آیا اور ان کے ساتھ آکر پیٹے گیا۔ پھر کیا دیکتا ہوں کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور میں کے پہلو میں آکر پیٹے گئے۔ پس نے بھی اللہ تعالی سے دار میں کہ میں نے بھی اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مہیا فرمانا سواللہ تعالی نے آپ کو میرے لئے مہیا فرمانی انہوں نے بوچھا آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ فرمان سے ہوں۔ انہوں نے بوچھا آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ فرمیں سے ہوں۔ انہوں نے برمان کے پاس آئے ضرب میں اللہ علیہ وسلم کے کہا کی فرمین سے ہوں۔ انہوں نے باس آئے ضرب ملی اللہ علیہ وسلم کے برمان کے باس آئے میں اللہ علیہ وسلم کی نہاں سے اللہ تعالی نے شیطان سے بناہ جوتے مبارک۔ کی اور کی کومعلوم نہیں تے۔ اور سناؤ کہ دی ہے۔ میں وہی تاری کی کومعلوم نہیں تے۔ اور سناؤ کہ دی ہے۔ میں وہی تاریک کی کومعلوم نہیں تے۔ اور سناؤ کہ دی ہے۔ میں وہی تاریک کی کومعلوم نہیں تے۔ اور سناؤ کہ

حفرت عبداللہ بن مسعودٌ سورت والليل اذا يغشى كوكس طرح پڑھتے تھے۔ تو ميں نے ان كواس كى قراُت سائى۔ والليل اذا يغشى والنهار اذا تبحلى و ماخلق اللكو والانشى المنح انہوں نے فرمايا الله كاتم الجيح بھى جناب بى اكرم ملى الله عليه وسلم نے اى طرح پڑھايا تھا جب كما آپ كامند بمرے مندكي طرف تھا۔ لينى بالشافد آسنے سامنے بيٹھ كر پڑھايا۔

حديث (٣ ٣ ٣ ٣) حَدِّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ النِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرُلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ إِلَى آبِى الدُّرُدَآءِ فَقَالَ اَبُوالدُّرُدَآءٌ مِمَّنُ اَنْتَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرُلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ إِلَى آبِى الدُّرُدَآءِ فَقَالَ ابُوالدُّرُدَآءٌ مِمَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِى عَمَّارًا قُلْتُ بَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبُدُ اللهِ يَقُرَأُ وَاللَّيُلِ إِذَا يَغُشَى وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلِّى قُلْتُ وَالدَّكِ وَالْاَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ بِي هُولًا إِنَّا يَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا زَالَ بِي هُ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ بِي هُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا زَالَ بِي هُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن وَالنَّهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ مَا وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ

تشری از بین محکوی الیس فیکم صاحب المسر صفحه ۲۳٬۵۲۹ بعض فر دات کسفری منافقین نے جناب بی اکرم سلی الله علیه دستر علیه دسلم پر حمله کردیا۔ جس میں اللہ تعالی نے آپ کوان سے محفوظ رکھا۔ اس دقت آنجناب رسول اکرم سلی اللہ علیه دسلم کے ہمراہ حضرت حذیفہ کے سواا درکوئی نہیں تھا۔ اس لئے حضرت حذیفہ آئیس بچائے تھے کہ وہ کون کون ہیں۔ لیکن جناب بی اکرم سلی اللہ علیه دسلم نے ان کواس قصے کو بیان کرنے سے دوک دیا تھا۔ ان کی موت کے بعد حضرت حذیفہ ان کے حالات بتاتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی مرجاتا تو حضرت عمران سے بعد جسے تھے۔ کہ کہا اس کا جناز و پڑھا جائے یا نہ۔ اگر وہ درک دیتے تو یدرک جاتے تھے۔ اگر تھم دیتے تو جناز و پڑھتے تھے۔

تشری از بین زکریا"۔ معزت مذیفہ محابہ کرام میں صاحب سررسول اللہ کے لقب سے مشہور تنے علامہ مینی فرماتے ہیں کہ معزت مذیفہ منافقین کے احوال سے بھی واقف تنے جوآپ کی امت میں بعدازاں چیش آنے والے تنے۔ کہتے ہیں وہ منافقین جن کے راز حذیفہ کے پاس سے ان کی تعدادسترہ کا تھی۔حضرت عمر نے ان سے پوچھاتھا کہ کیا میرے ممال میں سے بھی ان میں سے کوئی ہے تو انہوں کئے فرمایا ایک آ دمی ہے۔ پوچھاوہ کون ہے۔ تو انہوں نے صراحۃ تو نہ ہتلا یا شارہ کنابیہ سے حضرت عمر کو کیا۔ تو اسے معزول کردیا۔اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ احزاب میں ان کواکیلے قوم کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجاتھا تو وہ ان کی خبر لے کرآ ہے تھے۔

کان عمو یسا که کرمانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا تھا تو حضرت مذیفہ کا انظار کرتے اگر وہ جتا زو کی نماز میں شال ہوتے تھے۔ اور نہیں پڑھتے تھے۔ اگر چدوہ دوسرے شہوں میں ہوتے۔

تشری از قاشی " مصاحب النعلین و الوسادة و المعطهرة قاضی عیاض فرمات میں که حضرت عبدالله بن مسعود آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے خدمت گزاراورلازم ملازم محالی سے بہال میں آپ کے ہمراہ ہوتے سے ۔اور آپ کا جوتا مبارک ان کے پاس ہوتا اورخلوت میں ہمی آپ کے ساتھ ہوتے ۔ یہاں تک کر اسر تھی کرتے اور مرباندر کھتے سے اور جب آپ سوجاتے توبیآپ کے لئے پائی کا انظام کرتے ۔سٹروحضر میں اوٹا طہارت کیلئے انھایا کرتے سے دوا سے لازم ملازم محالی کے پاس شریعت کاعلم کافی وانی ہوگا جوطالب علم کودوسرے مستنفی کردیتا ہے۔ میں اوٹا طہارت کیلئے انھایا کرتے سے دوا سے لازم ملازم موالی ہوا۔ بعدازاں و ما خلق الذکر و الانفی تازل ہوا جس کو این مسعود اور ابوالدردام نے نہیں و الذکر و الانفی تازل ہوا جس کو این مسعود اور ابوالدردام نے نہیں

سا۔ ہاتی لوگونے سنااوراس کوقر آن مجید میں برقر ارر کھا۔اور ابن مسعود کیا ہے کی ملک ہے کہ معقود ندین قر آن مجید میں سے نہیں ہیں۔

اہل الکوفة سےمرادنوای ہے بلکر ال مراد ہے۔ سواد سےمرادیاتو سواد ہے کہآ گ جب آستہ باتیں کرتے ہوں یاسواد سے خض مرا دہے۔ کہ بیان کی خصوصیت تھی کہآ پ کا کوئی رازان سے پوشیدہ نہیں ہوتا تھا جب سس کرتے تو یہ پردہ کرتے تھے جب سوجاتے تو یہ بیدار کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں صاحب السواد کے لقب سے مشہور تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کیازواج مطہرات اور محارم کے پاس بھی آیا جایا کرتے تھے۔

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاكِّ

ترجمد حضرت ابوعبيدة بن الجراح كفضائل كے بارے ميں \_

حديث (٣٣٤٠) حَدَّثَنَا عَمْرُوبُنُ عَلِيٌّ النِّ حَدَّثَنِي ٱنَسُ بُنُ مَالِكِّ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيْنَا وَإِنَّ آمِيْنَنَا آيَتُهَا الْأُمَّةُ آبُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحُ.

ترجمد-حضرت الس بن ما لک حدیث بیان کرتے میں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا برامت کیلئے ایک امانت وار ہوتا ہے۔ اے امت ہماراا مین ابومبیدہ بن الجراح " ہے۔

حدیث ( ۱ ۷۳۲) حَدُّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِیُمَ النِعَ عَنْ حُذَیْفَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِاهُلِ. نَجُرَانَ لَابُعَثَنَ یَعْنِی عَلَیْکُمْ یَعْنِی اَمِینًا حَقَّ اَمِیْنِ فَاَشُرَفَ اَصْحَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَیْدَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ. ترجمه-معزت مذیفه فراتے بی که جناب ہی اکرم ملی الشعلیہ وسلم نے نجران والوں سے فرمایا کہ بی تمہاری طرف ایک سچا اانت وار بھیجوں گا۔ آپ کے صحابہ کرام جمائنے کے کہ کس کو چیج ہیں۔ ہی آپ نے معزت عبیدہ کو بھیجا۔

تشری از قاسمی معصرت ابوعبید و جن کا نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال تفاقر شی فبری متے۔ ان کے نام پران کی کنیت غالب رہی۔ تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ کہ چروانور میں خود کی چودو کڑیاں کمس کئی

تھیں۔انہوں نے ان کواپنے دائنوں سے نکالاجس سے ان کے انگلے دودانت ٹوٹ کر گر پڑے تھڑت عرقم کے دورخلافت میں شام کے امیر تھے۔ اللہ ہیں شام کے امیر تھے۔ اللہ ہیں شام کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی۔اگراشکال ہوکہ تھڑت ابوعبیدہ بن الجراح " توعشرہ بشرہ میں سے تھے ان کا ذکر تارت حذیفہ دغیرهم حضرات سے کیوں مؤثر کیا۔ جواب یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اس جامع کے اندرا حادیث کو بغیر کن ترتیب کے کیفنہ اتفق بحق کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے قلم فی الاسلام کی رعایت کرتے ہوئے تھڑات عمار وغیرهم کا ذکر پہلے کیا۔ نیزعشرہ بشرہ میں سے تو خود عبدالرحمٰن بن موف اور سعید بن زید بھی تو تھے۔ان کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی جامع کا مسودہ بغیر ترتیب کے چھوڑ دیا تھا۔ جس میں ان لوگوں کے نام ذکر کئے جن میں نہ تو قدم اسلام کا نہ ہی من رسیدہ ہونے کا اور نہ کی اور افضلیت کا لحاظ کیا۔ جب کی بات کی رعایت نہیں کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ہر ترجہ الگ الگ رکھا۔ ناقلین نے گڈ ڈکر دیا۔

امیین کے معنی قابل اعماد پیندیدہ آ دمی اگر چہ بیصفت صحابہ کرام میں مشترک تھی۔لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے بعض محابہ کرام گوبعض صفات کے ساتھ مختص کر دیا۔ کہ اس صفت کا ان پرغلبہ ہوتا تھا۔ جیسے دیا وحضرت عثمان کے لئے مختص فرمائی حالا نکہ عسل خانہ میں بھی نتیوں کپڑوں کے ساتھ نہاتے تھے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔

نجوان كين كاكيشرب اشرف بمعنى اطلع.

# بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

ترجمه د حفرت حسن اور حسين كفضائل ميس

قَالَ نَافِعُ بُنُ جُبَيْرٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَاتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ

رِجمدِ حضرت نافع بن جيرِ طفرت الوجرية عدوايت كرتے بين كد جناب بى اكرم الى الله عليه الله عن حضرت حس الو كلے ساكاليا۔ حديث (٣٢٢٢) حَدَّثَنَا صَدَقَلُهُ الله عَنِ الْحَسَنِ (بصرى) أَنَّهُ سَمِعَ آبَا بَكُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اللّى جُنْبِهِ يَنْظُرُ اللّى النَّاسِ مَرَّةً وَالْيُهِ مَرَّةً وَيَقُولُ ابْنِى هلَا سِيّةً وَلَعَلَى اللهُ مَنْ الْمُسْلِمِيْنَ.

تر جمد حضرت ابو بکر ڈفرماتے ہیں کہ بیں سے جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر سنا جب کہ حضرت حسن ان کے پہلو میں تھے بھی آپ کو گوں کی طرف دیکھتے تھے اور بھی ان حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا سے بیٹا سروار ہے اور شاید اللہ تعالی ان کے ذریعہ مسلمانوں کی دوبری جماعتوں میں صلح کرادے۔

حديث (٣٣٧٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ النِع عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اَللَّهُمُ اِنِّى اَحِبُّهُمَا فَاحِبُّهُمَا اَوْ كَمَا قَالَ.

ترجمد حضرت اسامہ بن زیر جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم آنہیں اور حضرت حسن کو کھڑ لیتے ۔ اور فرماتے اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں پس آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں۔ یا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا۔ حدیث (۳۲۷۳) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَیْنِ الْحَعَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِکِ قَالَ اُتِی عُبَیْدُ اللّٰهِ بُنُ زِیَادٍ بِرَاُسِ الْحُسَيْنُ فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْنًا فَقَالَ آنَسٌ كَانَ آشُبَهُمُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ.

رُجہد حضرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کروائی کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس حضرت امام حسین کا سرمبارک لایا کیا جس کوایک تھال ہیں رکھا کیا تھا عبیداللہ ان کی آ کھداورتاک ہیں گئری مارتا تھا اوران کے حسن کے بارے ہیں کچرعیب بیان کیا تو حضرت انس نے فرمایا وہ اھل بیت ہیں ہے۔ سب سے زیادہ جناب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وکسل تھے۔ حضرت حسین کے سراورداڑھی کے بال و سمم سے دیکے ہوتے سیاہ تھے۔ تشریح از یکنی کا انہیں کہ تاری کان محضو ہا المنع صلی مسلم ۱۵٬۵۳۰ خالص و سمم سیابی پیدائیس کرتا۔

تشری از شیخ زکریا اسمه ایک بوئی ہے کہ جس ہالوں کورنگ دیتے ہیں جس کارنگ سیابی مائل ہوتا ہے آنخفرت ملی الله علیوللم کارشاد جنبوہ السواد کے معارض نہیں اس لئے کہ و صدمه خالصه میابی پیرانہیں کرتا می انعت سیابی خالع سے ہے۔ یا یہ کسیابی مہندی پر غائب ہو۔ اگر متا غالب ہوتو ممانعت نہیں ہے۔ شریعت کا خشاء یہ ہے کہ بالوں ک سفیدی جوانی کے کالے بالوں سے خلا ملط نہو۔ ہے شاب جوان نہ گے۔ علاوہ ازیں حضرت حسین غازی شہید تھے۔ جہاد میں آؤ کالا خضاب بھی جائز ہے۔ جسے حضرت عرف نے لگایا تھا۔ تاکی افرم عوب ہوں۔

تشری از قاسمی " \_ چونکه بہت ہے مناقب میں اشتراک ہے اس لئے امام بخاری کے دونوں بھائیوں کا ذکرایک باب میں کردیا۔ حضرت حسن تو رمضان المبارک موھیں پیدا ہوئے۔اور آپ کی وفات ۵۰ھیں مدینہ منورہ کے اندرز ہراخورانی سے ہوئی ۔حضرت حسین موھ شعبان میں پیدا ہوئے۔اور ۱۱ ھاشوراکے دن کر ہلا وعراق میں شہید ہوئے۔

بین فنتین ایک کثیر گروہ جن کی تعداد چالیس ہزارتھی۔وہ حضرت امام حسن کے ہمراہ تھے اور ایک گروہ عظیم حضرت معاویہ کے ہمراہ تھا۔ حضرت حسن نے قلت اور ذلت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض امت پر شفقت کرتے ہوئے ملک اور دنیا کو چھوڑ دیا۔

عبیداللدین زیاد بزیدین معاویه کی طرف سے کوف کاوالی تھا۔اس کے دورا مارت میں حضرت حسین تعمید ہوئے۔

حديث(٣٣٧٥)حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ الْحَ سَمِعْتُ الْبَرَآءُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اَللَّهُمُّ إِنِّى أُحِبُّهُ فَاجِبُّهُ.

تر جمد حضرت برا ڈفر ماتے ہیں کہ بیں نے جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کودیکھا جب کہ حسن بن علی آپ کے کندھے مبارک پر تھے۔ آپ فرمار ہے تھے اے اللہ! بیس اس سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس کو مجوب بنا لے۔

حديث (٣٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدَانُ الخ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ الْحَارِثِ ۚ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا بَكُرٌ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِاَبِى شَبِيهُ بِالنَّبِيّ لَيْسَ شَبِيّة بِعَلِيّ وَعَلِيّ يَصْحَكُ.

رَجمد حفرت عقبه بن الحارث قرمات بن كريس في حفرت الوير صديق أود يكما جوآب حفرت حن الوافعات موسة تغفر مارب تقد م تقديم باپ كاشم ايتوجناب بى اكرم لى الشعليد علم كريم شكل بيل على كريم شكل نبيل بيل اور حفرت على پاس كور بانس رب تقد حديث (١٣٢٤ كا تَكُونَا يَحْمَى بُنُ مَعِيُنِ الله عَنِ ابْنِ عُمَلٌ قَالَ قَالَ ابْوُبَكُرٌ ازْقَبُوا مُحَمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَى وَمَدَّدُ وَمَدَّلُهُ وَمَدَّلَمَ فِي اَهُلِ بَيْتِهِ. ترجمہ۔حضرت ابن عمر سے مردی ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق " نے فرمایا آپ کے اہل بیت کے بارے میں جنا ب محمصلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرویعنی ان کی وجہ سے ان کا احتر اکرو۔

حديث (٣٤٨) حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوْسَى الْخ عَنُ آنَسٌ قَالَ لَمْ يَكُنُ آحَدٌ آشُبَهُ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ.

ترجمہ۔ معرت انس فرماتے ہیں کہ تنس بن علی سے زیادہ کوئی فنص کوئی بھی جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل نہیں تھا۔ تشریح از قاسمی '' ۔ ترندی شریف کی روایت کے مطابق سید سے سرتک تو معرت حسن آپ کے مشابہ تھے۔ اور سینے سے نیچ تک معرت حسین مشابہ تھے۔

حديث (٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ الْحَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرٌ وَسَالَهُ عَنِ الْمُحُرِمِ قَالَ شُعْبَهُ آحُسِبُهُ يَقُتُلُ اللَّهَابَ فَقَالَ الْمُنَ الْمُعُرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ اللَّهَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ اِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَارَيْحَا نَتَاىَ مِنَ الدُّنَيَا.

۔ جمد حضرت عبداللہ بن عمر ہے کسی عراقی نے عرم جے وعمرہ کے بارے میں پوچھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ برا گمان ہے کہ جو کھی کو مارڈ الناہے آیا
اس پرکوئی جزاہے یائیس۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ عراق والے کھی کے بارڈ النے کے متعلق تو تقویٰ کا اظہار کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔
ادھر حال سد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے یعنی نواسے کو شہید کردیا۔ حالا نکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ
ودنوں حسن اور سین و نیا میں میری خوشہو کیل ہیں۔ یا ناز بوٹی ہیں جن کو انسان سو گھتا ہے اور بوسد دیتا
ہے۔مقصد یہ تھا کہ کی حسین پرتو جرائے کرلی۔ اور مرکعی اور مچھر کے مسئلے بوچور ہے ہیں۔

بَابُ مَنَاقِبِ بِلَالٌ بُنِ رِبَاحِ مَوُلَى اَبِي بَكُرٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَتُ دَفَّ نَعُلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ.

ترجمه حضرت بال بن آبی باح جوحضرت ابو برصدیق یک آزاد کرده غلام تقان کے فضائل کے بارے میں حضرت ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال! میں نے توجنت کے اندرائے سامنے تہارے جوتوں کی مسکمسا ہمٹ کی آوازی ۔ حدیث (۳۸۰ س) حَدَّلْنَا اَبُو نُعَیْم النّح اَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ کَانَ عُمَرٌ یَقُولُ اَبُو بَکْرٌ سَیْدَنَا وَاعْتَقَ سَیّدَنَا یَعْنِی بَلالا.

ترجمد حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عرفز مایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکڑ ہمارے سردار ہیں اورانہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال ہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال ہوں تاہم حضرت بلال ہوں تاہم حضرت بلال ہوں تاہم حضرت بلال ہوں ہے۔ جاس سے ان کی حضرت عرفوں کے مصل ان میں ہوں میں ہورار کی میں ان میں ہورار کی کوئیس دیکھا۔ حالاتک وہ حضرت ابو بکڑ اور محرفوں کے بھے تھے۔ حدیث (۱ ۱ ۳۳۸) حَدَّفَنَا ابْنُ نُمَیْرِ الْح عَنْ قَیْسِ اَنَّ بِلاَلاً قَالَ لِلَابِیُ بَکُرِ اِنْ کُنْتُ اِنْمَا اللَّعَرَ يُعَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللَّهِ.

ترجمد حضرت قیس سے مردی ہے کہ تخضرت ملی الله علید وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جب کہ مجد نبوی انہیں خالی نظر آئی۔ وہ مدید سے بھرت کر کے شام کی طرف جہاد کے لئے جانا چاہتے تھے۔ کہ اگر آپ نے جھے اپنی ذات کے لئے خرید کیا ہے تو جھے اپنے پاس دوک رکھو۔ اگر اللہ کے لئے خریدا ہے تو جھے میرے مل الهی کے ساتھ چھوڑ دو۔

تشری از بین گنگوہی فلاعنی وعمل الله صفر اسمارہ میل ترجمہ بر کا تشری بدال نے پیند کیا کہ اب و محض الله تعالی کے موکر ہیں گے۔ موکر ہیں گے۔

# بَابُ مَنَاقِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ترجمد حضرت ابن عماس جوعلا ومحارهيس سے تنصان كے فضائل كے بارے ميں۔

حديث (٣٣٨٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ الح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌٍقَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَدِّهِ وَقَالَ اللهُمَّ عَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ.

ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جھے جناب ہی اکرم ملی الله علیدوسلم نے اسپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے الله البیس محمت سکھلا ے حکمت سے اگر قرآن مراد ہوتو علمه المکتاب کے مناسب کے۔

حديث (٣٣٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ النح عَنْ خَالِدٍ مِثْلُهُ قَالَ الْبُخَارِى الْحِكْمَةُ الْإصَابَةُ فِي غَيْرِ النَّبُوَةِ. ترجمدام بِخارِيَّ فراح إلى مَعْمَد عَنْ جَالِدٍ مِثْلُهُ قَالَ الْبُخَارِى الْحِكْمَةُ الْإصَابَةُ فِي غَيْرِ النَّبُوَةِ. ترجمدام بخارِيَّ فراح إلى مَعْمَت كِمعْن إلى نُوت كعلاوه بالله من العَيْمُ المناع المعالمة المناع المناع

تشری از سیخ کنگونی سے والحکمة النع صغه النع صفه ٥٥٥٣ مقصدید به که کمت کالفظ انبیا واور فیرانبیا ودونوں کے لئے ستعمل ہے۔ نبیاء کے لئے تواصابت اور نبوت کے معنی ہیں اور فیرانبیاء ہیں جیسے کہ یہاں استعال کیا گیا ہے اس کے معنی اصابت کے ہیں جونبوت کے علاوہ ہو۔ تو ظاہر یکی ہے کہ مؤلف کی فرض یہ تلانا ہے کہ محمدت کالفظ جب فیر کل نبوت ہیں مستعمل ہوتو اس کے معنی اصابت کے ہوتے ہیں۔

تشری از بیخ زکریا" ۔ فی کنکوئ " نے جو تنیم کی ہوہ می ہے کہ حکمت کمی نبوت اور اصابت کے ہیں۔ بیسے داور طیدالسلام کے بارے شرک المحمد و فصل الخطاب تو مفسرین نے اس آیت میں حکمت سے نبوت مراد لی ہے۔ اور شراح کے کلام سے امام بخاری ا

ك قول غير النبوت كمت م متعلق ب يتن المحكمه هي الاصابة التي تكون في غير النبوة اورحافظ قرمات بي كر حكمت ب مرادات جكد اصابت في القول يا فهم عن الملاور بعض ن كهاوه نورب جوالهام اوروسواس مين فرق كرتاب ببرحال ابن عباس حبر الامة اوتفير قرآن كو محابكي جماعت مي سيسب سن زياده جانئ والے تھے۔ امام شافئ فرماتے بيس المحكمت سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

### بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بُنِ وَلِيُدٍّ

#### ترجمه حضرت خالد بن وليد كفضاك كے بارے ميں

حديث (٣٨٨٣) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ وَاقِدِ النِّعَ عَنُ آنَسُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيُدًا وَجَعُفَرًا وَّابُنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرَهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعُفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبُ وَعَيْنَاهُ تَلْوِفَإِنْ حَتَّى اَخَذَ سَيُفٌ مِّنُ شُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

ترجمد حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب نی اگرم ملی الله علیه وسلم نے لوگوں کوان حضرات کی خبر آنے سے پہلے فرمادیا حضرت زید جعفر اور این رواحۃ شہید ہو مجے ہیں فرمایا پہلے پہل جمنڈ احضرت زید بن حارفۃ کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو مجے تو اسے حضرت جعفر طیاڑنے پکڑلیا وہ شہید ہو مجے تو اسے حضرت جعفر طیاڑنے پکڑلیا وہ شہید ہو مجے اور آپ کی دونوں آسمیس آنو بہاری تھیں جتی کہ اسے اللہ کی آلواروں میں سے ایک کوارخالد بن ولیڈنے پکڑی تو اللہ تعالی نے آئیس فتح نصیب فرمائی بیرحدیث کتاب البخائز میں گزر چکی ہے۔

### بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً ترجمه حضرت سالم مولًى الوحذيفة كونضائل بين

حديث (٣٨٥) حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ النِّح قَالَ ذُكِرَ عَبُدُ اللهِ عِنْدَ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرٍو فَقَالَ ذَكِرَ عَبُدُ اللهِ عِنْدَ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ اِحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِسْتَقُرُوا الْقُرْانَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِسْتَقُرُوا الْقُرْانَ مِنْ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٌ لَمُ فَبَدَأُ بِهِ وَسَالِم مَوْلَى آبِي حُدَيْفَةٌ وَابَيّ بُنِ كُعُبٍ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٌ فَالَ لَا اَدْرِى بَدَأً بِابَيّ اَوْ بِمُعَاذٍ .

ترجمد حضرت مروق من فرماتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرة کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ ہواتو وہ فرمانے گے کہ بیدہ ہمنی کے جس سے بیں بمیشہ بحبت کرنے لگا ہوں بعداس کے کہ بیں نے جناب رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم سے سنافر ماتے منے کہ قرآن مجید جارآ دمیوں سے جس سے بین مسعود جن کے نام سے آپ نے ابتدافر مائی۔ پھرسالم مولی ابو صدیفہ بیں اور تیسر سے ابی بن کعب اور چوتے معاذ بن جبل جس سے برجی با دہیں رہا کہ آپ نے پہلے ابی بن کعب کا نام لیا یا معاذ بن جبل کا لیا۔

تشری از بین منگوری سے من اربعة صفح اسلام ان چار معزات كونسيلت يا تواس كے حاصل ہے كدانہوں نے بغير كى كواسطه كرآن مجيدخود آخضرت صلى الله عليه وسلم سے پڑھاياس كے قراء ميں سے معانی اور مطالب كے تجف ميں سب سے فائق تنے يا قرات كے طرق سے سب قراء سے زيادہ جانے والے تنے \_ ياس كے كدالفاظ كى اوائيكى اور حروف كواسيے مخارج سے لكا لئے ميں زيادہ جا برتنے \_ اور بمى وجوہ طرق سے سب قراء سے زيادہ جانے والے تنے \_ ياس كے كدالفاظ كى اوائيكى اور حروف كواسيے مخارج سے لكا لئے ميں زيادہ جا برتنے \_ اور بمى وجوہ

ترجم ہوسکتے ہیں۔ بہرحال جارکا عدد حصرے لئے نہیں ہے۔

تشری از شیخ زکریا" علامہ کرمانی" نے لکھا ہے کہ ان چاری تخصیص کی ایک وجہ بیمی ہے کہ بیٹ معزات الفاظ قرآنی کو منط کرنے اور ان کے حضرت ان کے حضرت کے ماہر تھے۔ اگر چدو مرے معزات معانی کے تجھنے میں ان سے زیادہ قابل تھے۔ یا اس لئے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاطعة قرآن مجیدا خذکر نے کیلئے اپنے آپ کوفارغ کرلیا تھا۔ یا اس لئے قرآن مجیدان سے اخذکیا جائے یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے حالات کی اطلاع دے رہے ہیں۔

تشری از قاسی می معرب سالمال فارس میں سے تھے۔ان کا شارمہاجرین میں ہوتاتھا کیونکہ انہوں نے مدیدی طرف ہجرت کی تھی اور تمام موالی میں سے فاضل تھے۔اور انصار میں ان کواس لئے شار کیا جاتاتھا کہ اقرابیہ معزبت ابومذیفہ کی بیبوی انصاریہ کے فلام تھے۔ اور قریش میں اور مجم میں اور موالی اور قراء میں ان کا شار ہوتا ہے۔اور آپ ہمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔

## بَابُ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُو لِإُ

ترجمه حضرت عبداللدين مسعود كفضائل كے بارے ميں

حديث (٣٨٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَالِحِ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ اَحَيِّكُمْ إِلَى اَحْسَنُكُمْ اَخُلاقًا وَقَالَ اسْتَقُرِوًا الْقُرُانَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِّنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٌ وَسَالِمٌ مَّوْلَى اَبِي حُذَيْفَةٌ وَاٰبَى بُنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍّ.

ترجمدد مخرت عبدالله بن عمر وفر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بدگونیس نندز پروتی بدگوئی کرتے تھے اور فر مایا کہ میرے نزد یک تم میں سے میرانیادہ محبوب وہ ہے جوتم میں سے اعتصا خلاق کا مالک ہوگا۔ اور فر مایا قرآن مجید حاصل کرنا جا ہے ہوتو ان جارے حاصل کردے بداللہ بن مسعود سالم موٹی ابی حذیفہ ابی بن کعب اور معاذ بن جبل ہیں۔

تشری از قاسمی سے معرت عبداللہ بن معود بنو هذیل میں سے ہیں۔ آپ کے والد جاہمیة میں وفات پا گئے۔ آپ کی والد وسلمان ہو گئیں اور صحابہ بنیں۔ اس لئے ہمی ہمی ام عبد کی طرف نبعت کی جاتی ہے۔ سابقین اوّلین میں سے ہیں۔ اسلام میں وافل ہونے والے چھٹے آدی ہیں۔ دو ہجر تیں کی ہیں اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ بدر اور حد يبيم حاضر ہوئے حضور صلی اللہ عليہ وسلم نے ان كيلئے جنت کی شہادت دی۔ علاقت میں اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ بدر اور حد يبيم حاضر ہوئے حضور صلی اللہ عليہ وسلم نے ان كيلئے جنت كی شہادت دی۔ علاقت میں مدینہ چھٹے آئے۔ اس معتول ہیں۔ خلفا وار بو بھی خلافت میں مدینہ چھٹے آئے۔ اس معتول ہیں۔ خلفا وار بو بھی آپ سے دوایت کرنے والے ہیں۔

حديث (٣٨٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اَبِي عُوانَةَ الخ عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلُتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرُلِى جَلِيْسًا صَالِحًا فَرَأَيْتُ شَيْحًا مُقْبِلا فَلَمَّا دَنَى قُلْتُ اَرْجُوا اَنْ يَكُونَ اسْتَحَابَ قَالَ مِنُ اَيُنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنُ اَهُلِ الْكُوفَةِ قَالَ اَفَلَمْ يَكُنُ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطُهَرَةِ اَوَلَمْ يَكُنُ فِيْكُمُ الَّذِي أُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْلَمْ يَكُنُ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِي لا يَعْلَمهُ عَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأُ ابْنُ أُمَّ عَبُدٍ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْاَنْفَى قَالَ اَقْرَانِيُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ اِلَى فِيَّ فَمَا زَالَ هَوُلَآءِ حَتَّى كَادُوا يَرُدُونِيُ.

ترجمد حضرت علقر قرباتے ہیں کہ ہس شام کی جامع مبحد ہیں داخل ہوا۔ دوررکعت تحیۃ المسجد ادا کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ما تی اسالہ کوئی نیک ساتھی مہیا فرمالی میں نے حضرت ابوالدردا ای خو کو آتے ہوئے۔ دیکھالی جب وہ قریب ہوئے ہیں نے کہا ہمری آرزو تھی جو تحول وہوری ہوگئی۔ بع جہا آپ کہاں سے آتے ہیں۔ ہیں نے کہا کوف والوں ہیں سے ہوں فرمایا کیا تمہار سے اندر حضرت عبداللہ بن مسعوفی ہیں جن کے پاس آپ ملی الله علی وہ کے جو تے سر ہانداور وضو کا لوٹار ہتا تھا جو کہ لازم مان مان کے سے بناوری کی اور کیا تمہار سے اندروہ حضرت حذیفہ ہیں جو آپ کے ایسے داز دان ہیں کہاں کے سواان کو اور کوئی نہیں جانت ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود والملیل اذا یعشمی کو کیے پر جے تھے۔ علقہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے پر حاو اللیل اذا یعشمی والمنھار اذا تعجلی والذکو والانشی۔ حضرت ابوالدردا ڈون ایس مہاں تک کر یہ ہے کہ جھے اس سے لوٹا دیے۔

حديث (٣٨٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ الْحَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ سَالْنَا حُلَيْفَة "عَنُ رَّجُلٍ قَرِيْبِ السَّمْتِ وَالْهَدِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَا خُذَ عَنْهُ فَقَالَ مَا آعُرِفُ آحَدًا اَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدُيًا وَدَلًا بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِبْنِ أَمْ عَبُدٍ.

ترجمد عبدالرطن بن يزيد كيتم بين كريم في حفرت مذيفة سايسة دى كمتعلق بوجها بوشك اورطريقد كاعتبار سے جناب بى اكرم صلى الله عليه وسلم كقريب بور تاكه بم اس سے خصلت بكڑيں فرمايا كه بين جناب نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے خصلت عادت اور سيرت اور حالت بين زياد وقريب ابن ام عبد يعنى عبدالله بن مسعود سے اوركى كؤبين جانا۔

حديث (٣٨٩) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الْحَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا مُوْسَى ٱلْاَشْعَرِىُ ۚ يَقُولُ قَدِمْتُ آنَا وَآخِى مِنَ الْيَمْنِ فَمَكَثَنَا حِيْنًا مَا نَرَى إِلَّا آنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ مَسْعُودٌ ۗ رَجُلٌ مِّنُ آهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ میں ادر بر ابھائی ابو بردہ بین ہے آئے اور پھے عرصہ آپ کے یہاں مظہرے۔ ہم میں جھتے رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے الل بیت کے کوئی آ دی ہیں۔ کیونکہ ان کا ادران کی والدہ کا جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اکثر آنا جانا ہوتا تھا

### **بَابُ ذِكُرِ مُعَاوِيَةٌ** ترجمه-معادية بن الجسفيان كاذكر

حديث (• ٣٣٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ الْحَ عَنُ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةَ قَالَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَآءِ بِرَكُعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِإِبْنِ عَبَّاسٍ فَآتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ترجمسا بن الجهليك سيمردى بحضرت المير معاوية في عشاء كي بعدا يك ركعت وتراداكى جب كدان كي پاس معزت ابن عباس كاغلام موجودها المجهود والما الله مي بالتحديث المن عباس كالمجهود ووه جناب رسول الله صلى الله على محبت بس مه ي جير وسي المن أبي مُلَيْكَة قِيْلَ لِلا بُنِ عَبَّاسٍ هَلُ لَكَ فِي حَدَّيْنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة قِيْلَ لِلا بُنِ عَبَّاسٍ هَلُ لَكَ فِي اللهِ اللهُ وَعِيْدَ اللهُ وَعِيْدَ اللهُ الل

ترجمدابن الی ملیکه حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ کیا آپ امیر المؤمنین معاوید وہیں دیکھتے کہ وہ ایک رکعت سے زیادہ وترکی نماز نہیں پڑھتے فرمایا انہوں نے تھیک کیا۔ کیونکہ فقیداور ہیں۔

حديث (٣٣٩ ٢) حَدَّثَنَا عَمْرُوبُنُ عَبَّاسٌ الحَ عَنْ مُعَاوِيَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَوةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايُنَاهُ يُصَلِّيْهِمَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

ترجمد دعنرت امیر معاوید قرماتے ہیں بے شکتم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو چھین ہم جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں ہم نے آپ گووہ دور کعت نفل پڑھنے سے روکتے تھے۔ ہم نے آپ گووہ دور کعت نفل پڑھنے سے روکتے تھے۔

تشری از چین محکنگوہی ہے۔ امام بخاری نے اس مقام پرعنوان تبدیل کردیا ہے۔ مناقب سے تعبیر نہیں کیا۔ کیونکہ ان میں معبت اور فقاہت سے زیادہ اور کوئی منقبت بیان نہیں کی حالانکہ دو اکثر محابد میں مشترک ہے۔

تشری از شیخ زکریا معمد الشواح می بی کهدم بین چنانچه حافظ قرماتے بین کدامام بخاری نے اس ترجمہ میں عوان بدل کر ذکر کیا ہے کوئی نفسیلت اور منقبت بیان نبیل کی کیونکہ حدیث باب ہے کوئی نفسیلت تابت نبیل ہوتی ظاہر شہادت ابن عباس سے نقداور محبت کا اثبات ہوتا ہے جو بے شک نفسل کیر ہے لیکن منقبت خاصر نبیل ہے۔ ان ابواب میں جواحادیث وارد ہوئی بیں امام بخاری نے ان کا عنوان منا قب سے بیان کیا چونکہ امیر معاویہ کے بارے میں جواحادیث وارد ہوئیل وہ اگر چہ شہور تھیں لیکن امام بخاری کی شرط پرنبیل تھیں۔ اس لئے ترجمہ میں عنوان بدل ویا۔ انحق بن را ہویہ نے کہا ہے کہ امیر معاویہ کے مناقب میں کوئی سے حدیث نبیل ہے اس لئے امام بخاری نے مناقب کا لفظ صراحة ذکر نبیل کیا۔

تشری از قاسی الم الم الم اللی کے جوامی کے فضل معاویہ کی بارے میں کوئی سی صدیث ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ برابر مرابر مجھوٹ جا کیں تو فنیست ہے تم فغائل ہو جہتے ہوجس پران کواس قدر مارا پیٹا کیا کہ جان سے ہاتھ دھونے پڑے مولا ناعبرالعزیز پر ہاروی نے ایک رسالہ کھا ہے جس کا نام ہے ناھیہ عن ذم معاویہ اس میں ان کے فضائل کی احادیث بیان کی ہیں ہاتی وتر کے بارے میں حضرت من بھری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع کہ وتر تین رکعات ہیں اور سلام درمیان میں نہیں۔ تیسری رکعت کے آثر میں پھیرا جائے۔ اور ابن المتین فرماتے ہیں وتر ایک رکعت کا فقہاء میں سے کوئی قائل نہیں ہے۔ اکثر حضرات وتر بالرکعت کی فئی کرتے ہیں۔ شخ عبدالحق وہلوی مراط متفتم میں کھتے ہیں کہ فعل معاویہ میں کو وحشت انکار۔ استبعاد اور حضرت ابن عباس کا مجملا محبت اور فقا ہت سے جواب دینا مرت کو دیل ہے کہ وتر برکعت متعاد فنہیں تھا۔ اور حدیث میں ہے نہیں دسول اللہ صَلَّی الله عَلَیهِ وَ سَلَّمَ عَن صَلُوةَ البنیو اء ایک رکعت والی نماز سے آئے رسول اللہ صَلَّی الله عَلَیهِ وَ سَلَّمَ عَن صَلُوةَ البنیو اء ایک رکعت والی نماز سے آئے رسول اللہ عَلَی الله عَلَیهِ وَ سَلَّمَ عَن صَلُوةَ البنیو اء ایک رکعت والی نماز سے آئے درمول اللہ عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیهِ وَ سَلَّمَ عَن صَلُوةَ البنیو اء ایک رکعت والی نماز سے آئے ہوں اللہ عَلَی الله عَلَی الله عَلَیهِ وَ سَلَّمَ عَن صَلُوةَ البنیو اء ایک رکعت والی نماز سے آئے ہوں اللہ عَلَی الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیْ وَ سَلَّمَ عَن صَلُونَ اللّه عَلَیْ وَ سَلَّمَ عَن صَلُونَ الله عَلَیْ وَ سَلَّمَ عَن صَلَّمَ الله عَلَیْ وَ سَلَّمَ وَ اللّه عَنْ الله عَلَی الله عَلَیْ وَ سَلَّمَ عَنْ صَلَّمَ الله عَلَیْ وَ سَلَّمَ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ وَ مِنْ وَ اللّهِ عَنْ وَسُلُمَ الله عَلَیْ وَ سَلَّمَ وَ اللّهِ عَنْ مُعْتُمُ وَ اللّه عَنْ وَسَلَّمَ وَ اللّهُ عَنْ مُعْتُمُ وَاللّٰ اللّهِ وَاللّٰ عَلَیْ وَ سَلَّمَ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ عَلَیْ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰہُ عَنْ مُعْمَلُمُ وَاللّٰ عَلَیْ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰہُ وَاللّٰ وَاللّ

### بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةٌ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْهُلِ الْجَنَّةِ

ترجمہ حضرت فاطمۃ الزہراء کے فضائل کے بارے میں جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ الزہرا اوت جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔

حديث (٣٣٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ الْحَ عَنِ الْمِسُورِبُنِ مَخْرَمَةٌ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً ۗ بَضُعَةً مِّنِي فَمَنُ اَغُضَبَهَا اَغُضَبَنِي.

ترجمد۔حعنرت مسور بن مخرمة سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمۃ الز ہرا تامیرے بدن کا کلزا ہے۔جس نے اس کوناراض کیااس نے مجھے ناراض کیا۔

حديث (٣٣٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ الخ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ اِبْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ النِّيى قَبِضَ فِيْهَا فَسَارَهَا فَضَحِكَتُ قَالَتُ فَسَأَلْتُهَا عَنُ ذَٰلِكَ. قَالَتُ سَارَئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَئِي أَنَّهُ يَقْبَضُ فِي وَجُعِهِ الَّذِي تُوقِي فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَئِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَئِي أَنَّهُ يَقْبَضُ فِي وَجُعِهِ الَّذِي تُوقِي فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَئِي فَاخْبَرَئِي آلِنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَئِي أَنَّهُ يَقْبَضُ فِي وَجُعِهِ اللّذِي تُوقِي فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَئِي

ترجمہ حضرت عائش قرماتی ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہینی حضرت فاطمۃ الزہرا اوال پی اس بیاری میں بلوایا جس میں آپ کی وفات ہوگئ ۔ تو آہتہ ہے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر ان کورونا آگیا۔ پھر بلاکرایک اور آہتہ ہے بات کہی جس پر وہ بنس پڑیں حضرت عائش قرماتی ہیں کہ میں نے اس کے تعلق ان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو آہتہ بأت کر کے آپ نے جھے اطلاع دی کہ آپ اس بیاری میں وفات پا جا کیں گے جس میں آپ نے وفات پائی۔ جس پر جھے رون آگیا پھر آہتہ بات کر کے آپ نے جھے بتلایا کہ آپ کے اہل بیت میں ہے بہلے وہ ی آپ کے بیچھے آئیں گی جس پر میں بنس پڑی۔

تشری از قاسی سے جھوٹی صاجزادی تھیں پندرہ الی عربی میں ہوئی۔ حضرت فاطمۃ تخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کی سب ہے چھوٹی صاجزادی تھیں پندرہ الی عمر میں حقرت علی ہے ان کوشل دیا۔ اور نما نہ جھی انہوں نے پڑھائی۔ اور ان کی وہیت کے مطابق انہیں رات کو فن کیا گیا۔ صاحب دیاص النصوۃ نے ثابت کیا ہے کہ جنازہ کی نما زجنازہ بھی انہوں نے پڑھائی۔ اور ان کی وہیت کے مطابق انہیں رات کو فن کیا گیا۔ صاحب دیاص النصوۃ نے ثابت کیا ہے کہ جنازہ کی نما زحضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اور ان کی وہیت کے مطابق انہیں رات کو فن کے دی۔ اور استیعاب میں ہے کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ و صلم کے انٹی کیس انہ سال بعد معزمت فاطمہ کی وہ وہ سے ہوئی۔ اور حضرت عاکش کی ذصتی کے ساڑھے چارہ اہ بعد ان کا حضرت علی ہے تکاح ہوا اور ساڑھے وہ اہ اور کی دور ہے میں ایک تول ہیں ہے کہ جارسوائی میں میں میں دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جارسوائی میں درہم حق مہر پر حضرت علی ہے نکاح ہوا فاطمہ ہے انگر اس سال باخی ماہ میں دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جارسوائی میں دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جارسوائی میں دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جارسوائی میں کی دورہم حق مہر پر حضرت عائش ہے دائم میں خدر ہے تھا ہے میں اور افضل میں اور افضل میں اور افضل امہات المؤمنین خدیجہ میں خدر ہے اور فیل میں اور افسل امہات المؤمنین خدیجہ والی میں اور افسل امہات المؤمنین خدیجہ میں خدر ہے اور فیل میں اور افسل انساء مربی اور افسل امہات المؤمنین خدیجہ والی میں کی والدہ خدیجہ اور پر حضرت عائشہ سیول کی اور اس میں اور افسل امہات المؤمنین خدیجہ والیہ میں اور افسل امہات المؤمنین خدیجہ والیہ میں کہ دیکھوں کے اس میں میں کی دور سے میں خوالدہ خدیجہ اور پر حضرت عائشہ سیولی کے انسان میں کی دور سے دیا کہ میں خوالدہ خدیجہ اور پر حضرت عائشہ سیال کے خوالد کی دور سے دھرت عائشہ سیال کے خوالد کے انسان میں کی اور کے میں اور افسل امہات المؤمنین خدیجہ والیہ کی دور سے دھرت عائشہ سیال کے خوالد کی دور سے میں کی دور سیال کے خوالد کے خوالد کی دور سیال کی دور سیال کے خوالد کی دور سیال کی دور س

### 

#### ترجمد حضرت عائش فنيلت كيار يي

حديث(٩٥ ٣٣٩) حَدِّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرِالِخ اَنَّ عَآئِشَةٌ قَالَتُ قَالَ رَفِيُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا يَا عَآئِشُ هِلَا جِبُرِيْلُ يُقُرِثُكِ الشَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَالَا اَرِى تُرِيْدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمد حضرت ما تشرقر ما آب كرا يك دن جناب رسول الله فرما يا المعانشة المدير ائتل به جوا برسلام پر حتاب بين في كها اس پر محسل مهم الله عن الله

ترجمدد مطرت الدموی اشعری فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیدوسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت لوگ کال ہو مجے لیکن عورتوں میں سے سوائے ان دونوں عورتوں کی ہوی ہے۔اور تیسری معرت ماکٹ جس سے سوائے ان دونوں عورتوں کی ہوی ہے۔اور تیسری معنرت ماکٹ جس کی فضیلت عورتوں پر سے جیسے ثریدی دوسرے کھانوں پر۔

تشری از بیخ گنگونی سے مضل النوید منوی ۱۸۵۳مااثرید میں ایک لطافت ظاہری ہے کہ وہ آسانی ہے ہضم ہوجاتی ہے اور دل اس کی طرف رخبت کرتا ہے۔ باطنی نظافت و پاکیزگی میر ہے کہ اس سے خطوصالح ہدا ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت عائشیس ظاہری فنیات میر ہے کہ وہ فقیمه اور مجمعدار تھیں۔ اور حمول میں جو کھانے مشہور تنے ان میں ٹریدزیادہ مرخوب تھا۔

 تشری از سے اختلافی مسلمی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ابن جمید فراتے ہیں کہ ام بخاری نے پہلے مناقب فاطر تواور بعداز ال فعنل عائش کا ترجمہ با ندھا۔ اس سے اختلافی مسلمی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ابن جمید تو توقف کے قائل ہیں۔ ابن القیم نے تفصیل بیان کی ہے کہ جہات فضیلت مختلفہ ہیں۔ فضیلت میں اختلاف ہے شایدی یہ و فضیلت مختلفہ ہیں۔ خلاف ہے شایدی یہ و فضیلت مختلاف ہے شایدی یہ و کہ ایک کو کہ دری میں کتاب الطعم میں معارت عائشہ جناب نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کے ہمراہ کھڑی ہوں گی اور حضرت عائشہ جناب نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کے ہمراہ کھڑی ہوں گی اور حضرت فاطمہ حضرت علی ہے ساتھ ہوں گی۔ فضیلت واضح ہے جودوسری میں نہیں پائی جاتی۔

تشری از قاسی سے حضرت عائش الا بھرصدیں "کی ہیشی ہیں ان کی والدہ کا نام امروہ ان ہے۔ ان کی ولادت ہجرت ہے آتھ سال
پہلے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمرا شارہ سال تھی۔ لیکن اب علماء کی تحقیق ہے فابت ہو چکا ہے کہ حضرت عائش فی عمر رفعتی کے وقت انیس سال کی اور نکاح کے وقت سولہ سال کی تحقی روانض نے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کیلئے نکاح چوسال کی عمر میں اور خصی نوسال کی عمر میں ہتلائی ہے۔ نوسال کی عمر میں اب الزکیاں کیوں نہیں بالغ ہوتیں نوسال کی نابالغ لڑکی کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
میں اور خصی نوسال کی عمر میں ہتلائی ہے۔ نوسال کی عمر میں خلافت معاویہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بچہ بچک
ان کے ہاں سے نہیں ہوا۔ ام عمر اللہ کنیت ابنی اساء بہن کے بینے کے نام سے کنیت رکھی تھی۔ حضرت اساؤسو ۱۰۰ اسال کی عمر میں وفات پاتی ہیں۔ معنرت عائش ان سے عمر میں دن اللہ بھوئی تعیس ۔ ہجرت کے وقت دونوں بہنیں حالات نبوت سے باخبر تھیں اور ہجرت کے وقت آپ نے فرمایا کی داکر گھر میں کوئی غیر ہوتو اسے الگ کردہ۔ مدیق اکبر نے فرمایا صرف دو بہنیں ہیں یا ان کی دالدہ ہے جنہوں نے ہجرت کی تمام با تیں سنر سامان بائد معادیا رقور کے حالات سے واقف رہیں۔

حديث (٣٩٤) حَلْنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ النِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَآئِشَةٌ اِشْتَكَتُ فَجَآءَ ابُنُ عَبَّاسٍّ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ تَقُلَمِيُنَ عَلَى فَرَطٍ صِدُقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اَبِي بَكُرٍّ.

رجد حضرت قاسم بن مجرفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ پیار ہو کی آبن عہاس پیار پری کے لئے حاضر ہوئے آپ کی اے ام المؤمنین آپ کو کیا گلر ہے۔ آپ تواپ نے سے نمائندوں کے پاس مائیں گی ۔ لینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وار حضرت الو بحرصد این وہ آ کے جاکر آپ کیلئے انظام کرنے والے ہیں۔ تو ابن عہاس نے تسلی دی کہ بالفرض آپ کی وفات ہوگئ تو آپ کے نمائندے جنت میں لے جانے والے موجود ہیں۔ حدیث (۱۳۹۸) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ مُنُ مَشَّارٍ النّ سَمِعْتُ اَبَا وَ آئِلِ قَالَ لَمَّا اَعَتَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمد حضرت ابودائل فرماتے ہیں جب حضرت علی کرم اللہ وجہد نے حضرت عمار اور حضرت می کو کوفد کی طرف بھیجا تا کہ وہ لوگ حضرت علی میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت عائش فی باور آخر ت میں آئضرت میں اللہ علیہ کے لئنگر کی امداد کے لیے تکلیں تو حضرت عمار نے خطبہ دیے ہوئے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت عائش فی بیروی کرتے ہویا حضرت عائش کی جھے لگتے ہو۔ تشریح از مین می کرتی تعالی نے تمہار اامتحان لیا ہے تم حق کی متابعت کرتے ہوکہ وہ علی ہے مشہور ہی ہے کہ تنہ عوہ می متابعت کرتے ہوکہ وہ علی نے مشہور ہی ہے کہ تنہ عوہ کی

ضمیر حضرت علی کی طرف را جع ہے۔ لیکن شیخ زکریا ہے نزدیک بہتر ہے ہے کہ بیشیر اللہ تعالی کی طرف را جع ہو کیونکہ منگوا 8 میں ہے من عصائی فقد عصبی الله ومن بعص الامیر فقد عصائی اور اتباع الله سے مراداتیا عظم شری ہے کہ امام وقت کی اطاعت کی جائے اس کے خلاف خردج ندکیا جائے۔ حافظ نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔

حديث (٣٣٩ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ النِع عَنْ عَآئِشَةٌ أَنَّهَا السَّتَعَارَثَ مِنْ اَسْمَآءَ قِلَادَةً فَهَلَكُثُ فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَآذَرَ كُتُهُمُ الصَّلُوةَ فَصَلُّوا فِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ اللهِ فَنزَلَثُ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيُدُ بِغَيْرٍ وُضُوءٍ فَلَمَّا اللهُ نَكِ اللهُ عَيْرًا فَوَاللهِ مَانزَلَ بِكِ آمُرٌ قَطَّ اللهَ عَلَى اللهُ نَكِ مِنهُ مَحْرَجًا وَجَعَلَ اللهُ لَكِ مِنهُ مَحْرَجًا وَجَعَلَ لِلمُسْلِمِیْنَ فِیْهِ بَرَكَةً.

ترجمد۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن اساء سے ایک ہار عاریت کے طور پر ماٹکا جوغز دو بوالمصطلق میں گم ہوگیا۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے اپنے اصحاب میں سے بچولوگوں کو اس کی تلاش کیلئے بھیجا جنہیں نماز کے وقت نے آلیا تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس کی آپ کی طرف وکایت کی جس پرآیت تیم نازل ہو کی تو حضرت اسید بن حفیر نے فرما یا کہ اے عائشہ اللہ تعالی تھے جزاء خیر عطافر مائے آپ جب بھی کمی مصیبت میں جنال ہوئی ہیں تو اللہ تعالی نے ضرور آپ کو اس مصیبت سے نجات دی۔ اور اس میں مسلمانوں کے لئے برکت پیدافر مادی۔

حديث (٠٠ ٣٥٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ الْحَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرُّضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَآئِهِ وَيَقُولُ آيْنَ آنَا غَدًا حِرُصًا عَلَى بَيْتِ عَآئِشَةٌ قَالَثُ عَآئِشَةٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيُ سَكَنَ.

ترجمد حضرت عروہ فراتے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپ ہدایا آپ کی خدمت ہیں حضرت عائش گی ہاری کے دن پہنچا تیں حضرت عائش ہرائی ہیں کہ جری سونس حضرت عائش ہرائی ہیں۔ جیسے اس کو حضرت عائش ہوا ہیں ہے جاتے ہیں اللہ کا ادادہ رکھتی ہیں۔ جیسے اس کو حضرت عائشہ ہا ہی میں ہیں ہیں ہیں۔ جیسے اس کو حضرت عائشہ ہا ہی میں تم رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ وہ لوگوں کو تھم دیں کہ جس جگہ بھی حضور ہوں یا جس پی بی کے پاس دورہ کرتے ہوئے آئیں۔ وہ اپنی میں اللہ علیہ وسلم سے موض کرو کہ وہ لوگوں کو تھم دیں کہ جس جگہ بھی حضور ہوں یا جس پی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ فرماتی ہیں کہ آپ اس کہ ہوایا ای جگہ کہ بھی ایک میں محضورت عائش ہر ماتی ہیں کہ تھے ہوئے اس کا ذکر جتاب نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ فرماتی ہیں کہ آپ کہ ہوئے کہ جس مند پھیرلیا جب سے کیا۔ آپ نے پھر بھی ہوئے کہ بھی سے مند پھیرلیا جب تھی ہوئے کہ اس کے اورے ہیں تکلیف ندو۔ اس لئے کہ جب تیسری دات تھریف لائے تو ہیں بھی ہوئی تازل نہیں ہوئی سوائے اس کے ۔ تو جب اللہ تعالی کو بھی منظور ہے تو ہیں اس سے کسے اللہ کہ میں اس سے کسی بی بی کے لیاف میں جھی ہوئی تازل نہیں ہوئی سوائے اس کے ۔ تو جب اللہ تعالی کو بھی منظور ہے تو ہیں اس سے کسے اطراض کرسکتا ہوں ۔ تہمارے حقوق بورے ہیں۔ جب یہ روی تازل نہیں ہوئی سوائے اس کے ۔ تو جب اللہ تعالی کو بھی منظور ہے تو ہیں اس سے کسے اطراض کرسکتا ہوں ۔ تہمارے حقوق بورے ہیں۔ جب یہر میں کا جرنہیں ہے۔

تشری از قاسمی می مدیث باب سے معلوم ہوا کہ حضرت ما تشریب از واج مطہرات سے افضل ہیں تی کہ فدیجہ الکبری ہے ہی لیکن چونکہ ان کی وفات حضرت ما تشریک ہے گھریں آنے سے پہلے ہو چکی تھی لہذا امندی کے خطاب میں وہ داخل نہ ہوگی اور بعض حضرات نے اختصاص کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت ما تشریک وں کی صفائی سخرائی میں مبالفہ کرتی تحمیس۔اور نظافت فرشتوں کو پہند ہے۔اور بعض نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے مجبوب مرب العالمین تھیں۔ بہر حال امام بخاری نے فضل ما تشریک بارے میں کا فی روایات جمع کی بیں۔اور فضل کے عنوان سے ان سب بیمیوں بران کی فضیلت ٹابت فرمائی ہے روافض کی تنقیص کے مقابلہ میں سے میں بہت کم ہے۔

الحمدللد آج دو پہر جعرات ۱۹مفر المظفر ۱۳۱۳ ها و ودهوال پاره ختم موا آجد للد آج دورها سے

يشع الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# يندر حوال بإره

# بَابُ مَنَاقِبِ ٱلْأَنْصَارِ

ترجمه انعاد کے فعائل میں

وَالَّذِيْنَ ثَبَوَّءُ الدَّارَوَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبَلِهِمْ يُحِبُّوُنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجُةً مِّمَّاۤ اُوْتُوا.

رَجِهانماده بِي جنول نے اپنی مکالوں عراص کا دیا۔ اور جولوگ ان سے پہلے ایمان لاے تصاور جولوگ ان کی طرف جرت کرکے آسے ان سے جت کرتے ہیں۔ اور چرچزم باجرین کودی جائے وہ اس سے تک دل ٹیس ہوتے کہ اپنی میں کوئی خلاق محسوں کریں۔ حدیث (۲۰۵۰) حکفتنا مُوسَی بُنُ اِسُم حِیْلَ النع قَالَ قُلْتُ لِاَنَیْنَ اَرْایَتُ اسْمَ الْاَنْصَارِ کُنتُمْ تُسَمُّونَ بِهِ آمُ مَسَمًّا کُمُ اللّٰهُ قَالَ بَلْ مَسَمَّانَا اللّٰهُ کُنّا مَلْحُلُ عَلَى آنَسِ فَیْ حَلِثْنَا مَنَاقِبَ الْاَنْصَارِ وَمُشَاهِلَهُمُ وَیَقْبِلُ عَلَیْ اَوْ عَلَی رَجُلِ مِنَ الْاَرْدِ فَیَقُولُ فَعَلَ قَوْمُکَ یَوْمَ کَذَا وَکَذَا کَذَا وَکَذَا

ترجد حرب فیلان قرماتے ہیں کہ میں نے صورت انس سے ہو چھا کہ جھے تلایے کہ انسار کانام تم نے فودر کھا ہے اللہ تعالی نے تہارا سیام رکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیس میں میں اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ فیلان فرماتے ہیں کہ مصورت انس کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ پہنا فیصار کے فعائل ان کی جگوں میں شولیت کے بارے میں صدیت بیان کیا کرتے تھے۔ چنا نچا کیسر مربری طرف یا قبیلہ از دے ایک آدی کی طرف متوجہ و کرفرمایا کہ تیری قوم نے قلال دن فلال کارنا مدانجام دیا فلال دن فلال کام کیا۔

حديث (٣٥٠٣) حَدَّقِينُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيْلُ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ كَانَ يَوْمُ بُعَاتَ يُومًا قَلْمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ الْحَوَق مَلَوَّهُمْ وَلَحِلَتُ سَرَاتُهُمْ وَجُرِحُوا فَقَلْمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُخُولِهِمْ فِي ٱلْاسْكام.

ترجمد معرت ما تشرفراتی میں کہ بعاث کالوائی ایک ایک لوائی حق جس کواللہ تعالی نے جناب دسول الله سلی الله علیه دسلم سے پہلے اسے بر کیا تھا۔ پس جب آپ تھر بھال ایک وان اشراف لوگوں میں پھوٹ پر چکی تھی۔ ان کے بوے بوے آل ہو بچکے تھے۔ اور ساری قوم اختثار وان مطراب کا حکارتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کواسلام میں وافل ہونے کی اپنے دسول کے لئے پہلے پہل تو نی مطافر مائی۔

تھری الرجی قامی ہے۔ اور اور فردے کے آبال اور ان کے ظفاء کا نام اسلام میں انسار کھا کیا۔ اور بن مار داور فردے بن مار در کہلاتے ہے۔ قرآن مجدم ان کے بازے میں ہے۔ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار۔ بعاث اور کا ايک آلمد تھا۔ جال اور اور فردے

ترجہ۔ حکرت الر فر ماتے ہیں کہ فتح کہ کے دن انصار کہنے گئے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وکلے قریب ہیں اللہ کہ میں ہو جیب معالمہ ہے کہ ہماری تلواریں ایجی قریش کے فون سے تر ہتر ہیں اور ہمارے اموال فنیمت انہیں لوٹا نے جارہے ہیں۔ حضرت نی اکرم سلی اللہ علیہ وکلم کو جب یہ بات کچی لو آپ نے انصار کو بلوا یا اور ان سے بوجھا کہ یہ کیا فر جہ جو تہاری طرف سے جھے پچی ہے۔ اور وہ انصار جوٹ جیسی بولا کر کھروں کو مسلم کو جب ہیں انہوں نے کہا جرات وہ می ہے جو آپ کو پیلی ہے۔ آپ نے فر مایا کیا تہیں یہ پند فیس ہے کہ لوگ تو خوا کم کا مال لے کر کھروں کو والی جا کہ تو انہوں نے بیک زبان ہوکر کہا کہ ہم راضی ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ اگر انصار کی وادی ہے گئی ہیں چلوں گا۔ اور کتاب المعاذی ہیں آر ہا ہے کہ فتہا ء انصار نے کہا کہ ہم راستی ہیں آر ہا ہے کہ فتہا ء انصار نے کہا کہ ہم راستی ہیں گئی ہی البتہ نو جو ان او خیز عمروالوں نے یہ بات ضرور کی ہے۔ جس پر آپ نے ارشاو فر مایا۔

بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوُلَا الْهِجُوةُ لَكُنْتُ مِنَ الْاَنْصَادِ قَالَهُ عَهُدَاللّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ترجمد جناب بى اكرم ملى الشعليد وملم كايداد شادكه اگر جرت كی نشيلت ندموتی توجس انساد چس سے موتا اس كوم دائلة بن زيد نے جناب بى اكرم ملى الشعليد وملم سے دواہت كيا ہے۔

حديث (٥٠٥) حَلَّنَيْ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ الْحَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَوُ قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوْاَنَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِمْ لَسَلَكُتُ فِي وَادِي الْاَنْصَادِ وَلُولًا الْهِجُزَةُ لَكُنْتُ اِصْرًا مِنَ الْاَنْصَادِ فَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةٌ مَا ظَلَمَ بِآبِي وَاُمِّى اوَوْهُ وَتَصَرُّوهُ اَوْكَلِمَةُ أَعُرِي.

# بَابُ إِخَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ

ترجد جناب بى اكرم ملى الشوطب والم كامهاجرين اورانساريس بعائى جاره قائم كرنا-

حديث (٢ • ٣٥) حَلَّثُنَا إِسْمُويُلُ بُنُ عَهُدَ اللهِ الْحَ عَنْ آيِهِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا قَلِمُوْا الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ وَسَعْدِ بُنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحَمٰنِ إِنِّي اَكُورُ الْاَنْصَارِ مَا لَا فَاقَدِمُ مَالِي يَصْفَيُنِ وَلِي إِمْرَاتَانِ فَانْكُرُ آعَجَبَهُمَا النَّكَ فَسَيِّهَالِي آطَلُقُهَا فَإِذَا انْقَصَتُ عِلْتُهَا فَعَزَوَّجُهَا قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي آهُلِكَ وَمَالِكَ آيَنَ سُوقَكُمُ فَلَلُوهُ عَلَى سُوقِ بَيِي قَيْنُقَاعَ فَعَالَ اللهِ لَكَ فِي آفِلُ لَكَ فِي آفِهُ وَسَمْنِ ثُمَّ قَابَعَ الْفُلُو ثُمَّ جَآءَ يَوْمًا وَبِهِ آفُرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النِّي قَمَا الْقَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْلَمَ مَهْنَمُ قَالَ لَوَاقً وَسَمْنِ ثُمَّ عَلَيْهَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْلُمَ مَهْنَمُ قَالَ لَوَاقً مِنْ ذَهِبِ آلُو مُنْ فَعَيْ آوُولُونَ نَوَاقٍ مِنْ فَعَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْلُمَ مَهْنَمُ قَالَ لَوَاقً مِنْ فَعْيِ آوُولُونَ نَوَاقٍ مِنْ فَعَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْلُم مَهْنَمُ قَالُ لَوَاقً مِنْ فَعْيِ آوُرُونَ نَوَاقٍ مِنْ فَعْيَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ فَعْيِ آوُولُونَ نَوَاقٍ مِنْ فَعْيَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْكُ إِبْرَاهِهُمْ فَلَ لَوْرُقَ مُنَالِعُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْلُم مَهْنَمُ قَالُ لَوْرَانَ نَوَاقً مِنْ فَعْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمْ فَلَالُ مَوْلُولُ لَوْلُولُولُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمْ مُنْ مُ قَالَى لَوْلُهُ مِنْ فَالِعُلُولُولُ مِنْ فَعْلَى اللهُ عَلَى قَالَ لَوْلُ لَلْهُ لَكُ لِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

ترجمد حضرت سعظر ماتے ہیں کہ جب مہاجرین صرات مدید ش آئے وہنا بسول الله سلی الدوليد و کم فرحت مراار من اور معد بن الرکا کے درمیان ہمائی چارہ قائم کیا تو حضرت سعظ نے حضرت مراار من سے کہا کہ ش افسار ش سے زیادہ مال دکھے والا آ دی ہوں ش اسپنے مال کو دوصوں میں تشیم کر دیا ہوں۔ ایک ان ش سے آپ کو لیاں اور میری دو ہویاں ہیں۔ دیکسیں ان ش سے جوآپ کو زیادہ پہندہ واس کا نام جھے بتا کیں۔ ش اس کو طلاق دے دوں گا جب مدت شم ہوجائے تو آپ اس سے شادی کرلیں۔ انہوں نے فر مایا اللہ تعالی تیرے الل و میال اور مال میں ہرکت پیدا کرے تم جھے بے باز ارکا راستہ تا و کہ دو کر مرکو ہے۔ تو انہوں نے اسے ہوتی تھا و کے باز ارکا راستہ تا و کہ دو کر مرکو ہے۔ تو انہوں نے اسے ہوتی تھا و کے باز ارکا راستہ تا ایا ہی جب و دو الی آتا تا ہا ہے ہو ایک اور ان کے گیڑوں پر ددی کے شانات و دو الی آتا تا تا ہا کہ ایک میں میں اللہ طیہ و کم ایک ہوتا تھا۔ اس مرکم سال دو تو کو کہتے ہیں۔ یا جے آئ کل کریم کہا جا تا ہے۔ میں ماھلا کے میں میں ہے۔ اور اوا تا آئی دو ہم و دن کا سونا جو جاددیار کے برا ہر ہے۔

حديث (٤٠٠٠) حَدَّثَنَا قُعَيْبَةُ الْنِحْ عَنُ آنَسِّ إِنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عَوْلِ وَاخَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ كَلِيْهِ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدُ قَلْ عَلِمَتِ الْاَنْصَارُ آنِي مِنُ اكْتَوَهَا مَالًا سَاقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَطَوَيُنِ وَلِي إِمْرَاتَانِ فَانْظُرُ اعْجَبَهُمَا اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ عَلْمُ يَرْجِعُ يَوْمَئِدٍ حَتَى الْحَمَّلَ شَيْعًا مِنْ سَمَنِ وَاقِطٍ فَلَمْ يَلَبَثُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْعَ وَاللهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ فَلَا لَهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ فَلَا لَهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ فَلَا لَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ فَالَ لَهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَيْهُمْ فَلَا لَهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَلْهُمْ وَلَوْ بَشَاقٍ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْهُمْ وَلُو بَشَاقٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْهُمْ لَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْهُمْ وَلَوْ بَشَاقٍ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ترجد حضرت الس سے مردی ہے کہ صفرت مجد الرحل بن موف جارے ہائے اور جناب رسول الشملی اللہ علیہ ملے ان سے اور معدین الو بیعے کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا اوروہ بہت الدار ہے۔ بس صفرت سعد فرمایا کیا تصار کو کم ہے کہ بس ان ش سے زیادہ الدار بول مختر یہ بی اپنا ال اپنے اور جرے درمیان دوصوں بس تشیم کردوں گا اور جری دو بیویاں ہیں دیکھو جو جہیں ان بس نہ یا دو پورٹ کے بی اس کو طلاق دے دوں گا۔ یہاں تک کہ دو مدت کے جس سے پاک ہوجائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ صفرت مجدالرحل نے فرمایا کہ اللہ تعالی تحریب محوالرحل نے دور بہت تھوڑ افرمای تم برکت پیدا کرے اس وہ اس دن واپس ندا ہے۔ یہاں تک کہ کو کی اور خیر پی کر لائے۔ اور بہت تھوڑ احریب تھوڑ احریب کو تا ب دسول اللہ ملی اللہ علی مدمت میں صافر ہوئے کہ زمغران کی خوشیو سے لت بت سے جناب دسول اللہ ملی اللہ علی کو دون سے شادی کی ہے فرمایا اس کو کیا حق مہر میں دیا ہے کہا سونے کی ایک محلی کے دون کے برا پر یا خوشیلی سونے کی جس کو دن یا بی کورہ مون سے جرمایا والیہ کروا کر چا کہ بری ہو۔

تشری از قاسی ما داده کرد مید و کیدست ہے۔اور بکری کی قید حتی ہیں ہے۔ کیونکدآپ نے بعض از واج کے دلیمہ پرجو کے دو سیر شرج سے اور درسری پرستواور مجور۔اورتیسری ہر حیس ایک تم کا حلوہ ولیمہ ش دیا۔

ولوہشاۃ اگرچہ بھا ہر تعلیل کے لئے ہے لین تھیراور تبعید کے لئے بھی آتا ہے۔ حضرت الس فرماتے ہیں کہ جس قدرولیر حضرت التعام اس تدراور کسی بیوی کانیں ہوا۔ جس میں صرف ایک بکری سے ولیم کیا گیا۔

حديث(٨٠٥) حَلَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ الخ عَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّحُلَ قَالَ لَا قَالَ تَكُفُونَا الْمُوْلَةَ وَتُشُرِكُونَا فِي النَّمُرِ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا.

ترجمد حضرت الوجري فرماتے بير، كدانسار في جناب رسول الله صلى الله طيدوسلم معرض كى كد مارے مجود كے باخ آپ مارے اور مباجرين كے درميان برابرتشيم فرماديں تو انسارى في كمااے مباجرين آپ مشعت كى دمددارى بم سے ليكس يعني پانى بانا ديكرسا خت پر داخت آپ لوگ كريں اور كھلوں بيل جميل شريك بناليس مباجرين نے كہا بم نے من ليا اوراس برحمل كريں كے انساركا قول بھى موسكا ہے۔

### بَابُ حُبِّ الْاَنْصَارِ

#### ترجمد انعبادے محبت کرنا

حديث (٩ • ٣٥٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ الْحَ سَمِعْتُ الْبَرَآءُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايَّةُ إِلاَيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَايَةُ النِّفَاقِ بُغُصُ الْاَنْصَارِ.

ترجمد حضرت برا چرماتے ہیں کہ میں نے جناب نی اکرم ملی اللہ علیدوسلم سے سافر ماتے تھے کہ ایمان کی نشانی انصار سے مبت کرنا ہے۔ اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔

تشری از قاسی مع بے تکدانعاری اهرت اوران کا ممکانا دیئے سے عرب دعجم کے کفاران کے دعمن بن مجے۔اس لئے آپ نے ان کے بغض سے ڈرایا اوران سے عبت کی رفبت دلائی۔

حديث (١٠٥ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَسُلَّمَ النِّسَاءَ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبُيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبُتُ آنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَثِّلًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَثِّلًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَثِّلًا فَقَالَ النَّهِمُ مَنْ اَحْبِ النَّاسِ إلَى قَالَهَا قَلْتَ مِرَادٍ.

تر جمد حضرت انس فرمائے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی الله علیدوسلم نے پھے ورتیں اور بچکی شادی سے آتے ہوئے دیکھے تواس کے سامنے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ۔ پس فرمایا سے اللہ اتم لوگ مجھے لوگوں سے زیادہ مجوب ہو۔ پیکلمات تمن مرتب فرمائے۔

حديث (١١ه) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَ سَمِعْتُ آنَسَ بَنَ مَالِكُ قَالَ جَآءَ ثُ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْانْصَارِ اللَّهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا فَكُلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا فَكُلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْبَيْن.

تر جمد حضرت انس بن ما لک ففر ماتے ہیں کہ انصاری ایک تورت جناب رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں خاضر ہوئی جس کے ہمراہ اس کا بچہ بھی تفایس جو بچھان نے بوچھان کے اس بارے میں اس سے بات چیت کی پھر فرمایا تتم ہے اس ذات کی جس کے بعضہ تحدرت میں میری جان ہے ۔ بے شک تم لوگ بچھے سب سے زیادہ مجبوب ہؤ۔ دومر تبرفر مایا۔

# بَابُ اَتُبَاعِ الْآنُصَارِ

ترجمه انصار كاواحقين يعنى ان كى اولا داورغلام

حديث (٣٥١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ النِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمُ ۖ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِكُلِّ نَبِي اَتُبَاعٌ وَإِنَّا ْقَدِ اتَّبَعُنَاكَ فَادُعُ اللهَ اَنُ يَجْعَلَ اتَبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ اِلَى ابْنِ اَبِي لَيُلَى قَالَ قَدُ زَعْمَ ذَلِكَ زَيْدٌ

ترجمد دھنرت زید بن ارقع سے مروی ہے کہ انسار نے کہایارسول اللہ! ہرنی کے بیردکارہوتے ہیں۔اور بے شک ہم نے آپ کی بیردکاری کی اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں دکاراولا داور موالی کو بھی آپ کے بیردکاروں میں سے بنادے لیس آپ نے ان کے لئے دعافر مائی عمرو بن مرق کہتے ہیں کہ بیصدیث میں نے عبدالرحن این الی لئی کو بیان کی تو انہوں کہا بیدھنرت زید کہ جیکے ہیں۔

حديث (٣٥١٣) حَدَّثَنَا آدَمُ النَّحَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا حَمُزَةَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ قَالَتِ الْإِنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اتْبَاعًا وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللهُ اَنْ يَجْعَلَ اتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ قَوْمٍ اتّبَاعًا وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ٱللَّهُمُّ اجْعَلُ ٱتُبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ عَمَّرُو فَلَكَرُتُهُ لِإِبْنِ آبِى لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ آظُنُهُ زَيْدَ بُنَ اَرُقَمَ.

ترجمد حضرت ابوجرہ جوانعدار کے ایک آدی تھے انہوں نے فرمایا کہ انصار نے کہا کہ بیشک ہرقوم کے کچھ لواحقین ہوتے ہیں بے شک ہم تو آپ کی چروی کرچکے ہیں بس اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمار بے لواحقین کو بھی ہم میں سے بنادیں کہ وہ ہماری طرح فرمانہ رواری اور نصرت کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! ان کے واحقین کو بھی ان میں سے بنادے عمرو بن مرق کہتے ہیں بیصدیث میں نے این الی سے بیان کی تو انہوں نے کہا حضرت زید بن ارقم مراد ہیں۔ میں نے این الی لیے سے بیان کی تو انہوں نے کہا حضرت زید تن الی میں اس میں انگان سے کہذید سے حضرت زید بن ارقم مراد ہیں۔

بَابُ فَضَلِ دُورِ الْأَنْصَارِ

ترجمدانسارك الموركة والولى فنيلت كبارك بن دور عمرادوه محداور الله المارة بالمارة بالمارة بالمارة بالمرارة بالم الله عن أنس بن مالك عن أبي أسَيْدٌ قال قال النبي حديث (٣٥ ١ ٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ النب عَنْ أنسِ بُنِ مَالِكُ عَنْ أبِي أَسَيْدٌ قَالَ قالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْانصارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْاشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ حَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْانصارِ حَيْرٌ فَقَالَ سَعُدٌ مَا أَرَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا قَدُ فَضَّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا قَدُ فَضَّلَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ النَّهِ وَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً.

سى بهترين قبيله بوالنجار بعد ومبدال فهمل بوالحارث اور بنوساعده بيل. حديث (١ ١ ٣٥) حَدُّفَنَا حَالِمُهُ بَنُ مُحَلَّدِ النِّح عَنُ آبِي حُمَيْدٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَيْرَ دُورِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ ثُمَّ عَبُدُ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ حَيْرٌ فَلَحِقَنَا سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ فَقَالَ اَبُواسَيْدٌ اللهُ تَرَ اَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّرَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلَنَا آخِيرًا فَادَرَكَ سَعْدُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ خُيِّرَ دُورُ الْاَنْصَارِ فَجُعِلْنَا احِرًا فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمُ اَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَادِ.

ترجمد معرت الوجيد جناب ني اكرم سلى الله عليه وملم سروايت كرت بي كرآب في فرمايا انسار كمحلول بي سر بهتر محلّه بنونجا

ر کا ہے۔ پھر عبدالاشھل پھرمحلہ بنو الحادث پھر بنو ساعدہ اور انسار کے تمام کلوں بیں خیرو برکت ہے۔ پس ہم معزت سفرین مبادہ کی ا پاس پنچ تو ابواسیڈ نے کہا کہم آنخفرت سلی اللہ علیہ دہلم کوئیس دیکھتے کہ آپ نے انسار کوخیرو برکت سے تواز الوسی لیکن ہمیں اخیر بیس رکھا تو معزت سعد بن عبادہ جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوکر کئے گئے کہ یارسول اللہ! انسار کے کھوں کو خیرو برکت سے تواز ا کیا لیکن ہمیں اخیر بیس رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تھیں سے کافی نہیں ہے کتم افاضل بیں سے ہو۔

تشری از قاسی" ۔ مدیث معدم اور متاثر تو قبال کے فضائل پردلالت کرتی ہیں۔اوردرمیانی مدیث سے تساوی معلوم ہوتی ہے۔ تو کھا جائے گا کہ ان میں منافات نہیں ہے۔اصل فضیلت تو دوسر نے قبائل پران کو حاصل ہے۔ فضائل میں تفاوت بیاس کے منافی نہیں ہے۔

بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِلَانُصَادِ اِصْبِرُوُا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوُّضِ قَالَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيُدٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ. ترجمه جناب نى اكرم ملى الشعليدو كلم كانصارت فرمانا كرتم مبركرويهال تك كرتم جھے وض كوثر پرآ كر او كے بيعبدالله بن زيد نے نى اكرم ملى الله عليه و كلم سے روایت كى ہے۔

حديث (٣٥١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ النِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِّ عَنُ اُسَيُّدِ بُنِ حُضَيْرٍ آنَّ رَجُلا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تَسْتَعْمِلِنِي كَمَا اسْتَعْمَلُتَ فَلَانًا قَالَ سَتَلْقَوُنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

رَجد حضرت السين ما لك حضرت اسيد بن حضر عدوايت كرتے بيل كدانسار كرايك آدى نے كہا يارسول الله كيا جھے حاكم نيں م بناتے جس طرح فلال كوييانا ہے فرما يور بعد جہيں ترجيحات كاسامنا كرنا ہوگا لهى مبركرنا يہاں تك كد چھے وض كوثري آكر لوگے۔ حديث (١٨ ١ ٣٥) حَدَّنِنى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ النّ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْلَائْصَادٍ إِنَّكُمُ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُ وَاحَتِي تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ.

ترجمد دعرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الشعلیہ کم نے انعماد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فقریب بر بر بعدد کیموکے کئم کو نظر نداز کرکے دومروں کو افتیاد کیا جائے ہیں تام مرکزا۔ یہاں تک کشرے سے تبادی الما قات ہوگ اور تباد بعد دی جگر وفن کو رہے۔
تشری از بین میں کہ مور دور الانصار بنو النجار اس مقام پر مجموع من حیث المجموع کو مذاخر رکھا گیا ہے۔ اگر خصوصت سے ہر برفر دکود یکھا جائے تو بنو صاعدہ کے بعض اشخاص کو بنو نجا در کے بعض اشخاص پر ترجی ہوگی۔ اور بہاں خریت کا اعتبار بحثیت قدم اسلام زیادہ لعرب اور دیکر امور ترجی ہے۔

تشری از یخ ذکریا معدین معلائی فرماتے ہیں کول کا تھم فرد کے منانی نہیں ہیں۔ چنا نچے معزت اسید بن تغیر سعد بن معاقد مادین اسلانی اور میرے زدیک بشر اشھلی ہونے کے باوجود بہت سے بنو نجا دے افرادے افضل ہیں۔ اورائس بنو نجا دیس سے سب سے افضل ہیں اور میرے زدیک اس تنہ بنی اور میرے زدیک اس ترتیب میں ایک الحقیف اشارہ سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ کی طرف ہے۔ کہ معزت زید بن ثابت جونجاری ہیں انہوں نے سب سے پہلے معزت مدین اکری بیعت کرنے میں سبقت کی۔ اٹھ کر کہنے گئے کہ جناب رسول اللہ مطی اللہ علیہ میں جرین میں سے تھے۔ ان کا خلیفہ می مہاج بن میں

ے ہونا چاہیے ہم جیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے انسار سے ای طرح ان کے ظیفہ بھی انسار ہیں رہیں گے۔ پھر معزت الو بھر کا ہاتھ بھڑا ہیعت کی۔ پھر معزت کی سعد بن عبادہ بیعت کی۔ سعد بن عبادہ بھی تاریخ المنطقاء کر ان اصادیث پرا شکالی ہوکہ بیا معلقہ جن پرفضیلت دی گئے ہاں کی فیبت ہے۔ تو فیبت کی تو بیف کتاب الادب بیس آ رہی ہے۔ تھر سے کا از قامی کی سالہ معلی المحوص اس بیس معزات انسارکو جنت اور وجت اور وض کو ٹر پر ملنے کی بشارت ہے۔

الثوہ بیتر جیجات حضرت مثال کے زماند یں واقع ہوئیں۔ بعض انصار نے حضرت امیر معاویہ سے اس کی شکایت کی۔ اور بعض مہاجرین کا فکوہ بھی کیا۔ اور بید میں تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تم کوکیا تھم دیا۔ کہا کہ مبرکرنے کی تلقین فرمائی ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے مطابق مبرکرو۔

حديث (٩ ا ٣٥) حَدَّقَتِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ آنَسُ بُنَ مَالِكُ حَيْنَ خَرَجَ مَعَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنُصَارَ اللَّى أَنْ يَقُطَعَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنُونِي وَلَيْ اللهُ ا

ترجمد کی بن سعید نے حضرت انس بن مالک سے سناجب کدوہ ان کے ہمراہ ولید بن عبدالملک کی طرف بھرہ سے دمش جارہ ہے تھے جات بن پوسٹ کی زیاد توں کا فکوہ کرنے کیلئے مجھے تھے۔ جس پرولید نے اسے خوب ڈانٹا۔ بہر حال فرماتے ہیں کہ جناب نی اکرم ملی الشعلیہ وسلم نے افسار کو بلایا کہ آؤیس تہمیں بحرین کا علاقہ جا گیر کے طور پر کھے دوں افسار نے کہانہیں جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کے لئے اس طرح نہیں کھیدیں مے ہم تول نہیں کریں ہے۔ آپ نے فرمایا گرتم ایسانہیں کرتے تو پھر مبر کردیہاں تک جھے آ کر طوعے۔ کو فکہ عنقریب میرے بعد حمیمیں نظرا نداز کیا جائے گا۔ اور دوسروں کوتم پر فوقیت دی جائے گا۔

بَابُ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلِحِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

ترجمد جناب نى اكرم صلى التدعليدوسلم كادعاكرناكما الله انصار اورمها جرين كى اصلاح فرما

حديث ( \* ٣٥٢) حَدَّثَنَا آدَمُ الخ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَيْشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَيْشُ الْاَحْيُثُ الْاَحْيُثُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَيْشُ الْاَحْيُثُ الْاَحْيُرِ فِلَا عَيْشُ الْاَحْيُثُ الْاَحْيُرِ فِلَا عَيْشُ الْاَحْيُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلْ لَاَتُعَادِ.

ترجمد حصرت انس بن ما لکٹ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پس اے الله! مہاجرین اورانسارکی اصلاح فرما۔ اور قاور قارت کی روایت میں ہے کہ انصار کی بخشش فرما۔

حديث( ٣٥٢ ) حَدَّثَنَا آدَمُ الْحَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكُ قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوُمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ بِ نَحُنُ الَّلِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهِادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

فَأَجَابَهُمُ اللَّهُمُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْاحِرَةِ فَأَكْرِمِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

ترجمه حضرت انس بن ما لك فرمات بين كه خندت كى ازائى مِن انصار كتيت تنصى بهم وه لوگ بين جنهون نے محمصلى الله عليه وسلم كى جهاد پر

بیت کی ہے۔ جب تک ہم زغرہ میں مے ہیشہ جادکرتے رہیں مے۔ توآپ نے ان کے جواب بی فرمایا اے اللہ از عرفی توآخرت کی ہے۔ اے اللہ اانصاراور مباجرین کی تنظیم فرمائے حضرت الس کی روایت بیں دھائے تین الفاظ وارد ہوئے۔ اصلے، اخضر ، اوراکوم

حديث (٣٥٢٢) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ قَنْ سَهْلِ قَالَ جَآءَ نَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنَّ نَحُفِرُ الْخَنْدَى وَنَنْقُلُ التُوَابَ عَلَى اكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمُّ لا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الاَحِرَةِ فَاغْفِرُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ.

ترجد حطرت الفرائے بیں کہ جناب رسول الله ملی الله علیہ وسل مارے پاس اس وقت تشریف لائے جب کہ ہم خندتی کھودرہے تھے۔ اور منی ہم اپنے کندھوں پرافعا کر باہر پھینک رہے تھے۔ تو جناب رسول الله علیہ وسلم نے فربایا کداے الله! زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ پس مہاجرین اور انعمار کی بھٹ فرمادے۔

تشری از بین محکوبی سے للمهاجرین والانصار آپ بھی بھی ایبافر ادیے تے تاکشعروشامری سے التہاں ندہ وہائے کیوک۔ وماعلمناہ الشعروماین بھی له کہم نے ندل آپ کشعر سکھلائے اور ندی وہ آپ کے ثنان کے لاک ہے۔

> بَابُ وَيُوْثِرُونَ عَلَى الْفُسِهِمُ وَكُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً رَجمد كدوه النِيْ آب يردومرول كورْجُ وي السار الرجده خود بوك كا تكارمول ـ

حديث (٣٥٢٣) حَلَثُنَا مُسَلَّدُ الْحَ عَنُ آبِي هُرَهُرَةٌ أَنَّ رَجُلا أَتَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُعْمَمُ اَوْ يُعَيِّفُ طَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُعْمَمُ اَوْ يُعَيِّفُ طَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُعْمَمُ اَوْ يُعَيِّفُ طَلَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُعْمَمُ اَوْ يُعَيِّفُ طَلَّا اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْكَانَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَيُولُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يُوقَ شُعْ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيُولُولُ وَلَولُكُمَا فَالْولُولُ اللهُ وَيُؤْلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَولُكُمُ وَاللّهُ وَاللهُ وَيُولُولُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُكُمْ وَاللّهُ وَلَولُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَهُ مَا لَا لَهُ وَلَولُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُولُ وَلَولُكُ وَاللّهُ وَلَولُولُ وَلَولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُولُولُ وَلَولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَل

ترجمہ حضرت ابو ہر ہے قدے مروی ہے کہ ایک اجنبی آ دی جناب ہی اکرم ملی الشعلیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوا۔ جس کو آپ نے کھاتے اس بیسیوں کے پاس بھیج دیا وہ بولیں ہمارے پاس قو سوائے پانی کے اور پچوٹیں ہے۔ تو جناب رسول الشعلیہ وسلم نے فرمایا کون مخص اس کومہمان ہنا کرا پے ساتھ لے جائے گا تو انصار کے ایک آ دمی حضرت ابوطلی نے فرمایا بیس لے جاؤں گا چنا خچہ وہ اسے اپنی ہوی کی طرف لے مجے اور ان ہے کہا کہ جناب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم مے مہمان کی فور شخلیم کروانہوں نے کہا کہ بحرے پاس قو سوائے بچوں کے کھانے کے اور پچوٹیس ہے تو انہوں نے فرمایا اچھاتم کھانا تیار کرو۔ اور اپنا چراخ روثن کرواور بچوں کو سلا دو۔ جب کہ وہ شام کے کھانے کا تقاضا کریں۔ چنا فچہ اس نے اپنا کھانا تیار کیا۔ چراخ کوروثن کیا اور اپنے ہی کوسلا دیا بھر وہ کھڑے ہوکر چراخ کوروست کرنے گئی۔ تو اس بجو اس میں ہوئے رات بھو کے زار دی۔ جب میں ہوئی تو سویر سے بخاب رسول الشعلیوسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا الشقائی آئی رات بہت راضی ہوئے۔ یہ بیاری دونوں کی کورک کا سامنا ہوئیکن وہ ان کو اپنے او پرتر نیچ و میں اور جولوگ اپنی ذات کی حرم سے بچ کے لیے کہ میں بھر بے ای اس فروک کا سامنا ہوئیکن وہ ان کو اپنے او پرتر نیچ و میں اور جولوگ اپنی ذات کی حرم سے بچا کے لیں بھی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

تشری ان فیخ گنگونی بیدیانه انهمایا کلان ۱۳۵۵ این بغیری چیزے چہانے کمندکواس المرح محماتے متحاور چہانے کی آواز ساتے ہتے۔
تشری از فیخ گنگونی بیدیانه انهمایا کلان ۱۳۵۵ این بغیری چیزے چہانے کمندکواس المرح محمات متحاور چہانے کی آواز ساتے کی چیز نہ ملمان روز بے دار تھاجس کو تین دن تک افطاری کیلئے کوئی چیز نہ ملی بھی ہے آکر کہا کہ میں ایک مہمان کو لاؤں گا کھا تا اس کے سامنے رکھ دینا۔
جرائے کی اصلاح کے بہانے اسے بجما دیا اور کھانے کی المرف ہاتھ اس المرح بڑھانا معلوم ہوکہ ہم کھانا کھا رہے ہیں جس پر بیآ یہ نازل ہوئی۔
بہرحال دونوں سبب نزول کے ہو کئے ہیں۔

### بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبِلُوْا مِنُ مُحُسِنِهِمُ وَتَجَاوَزُوا عَنُ مُسِيْئِهِمُ

تر جمد۔ حضور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے ہیں کہ ان کے اجتمے لوگوں کے نیک اعمال قبول کرلواور ان کے برے لوگوں سے درگذر کرو۔

حديث (٣٥٢٣) حَلَّيْنَى مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى آبُوْ عَلِيّ الْحَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ مَوْ آبُوبَكُوْ وَالْعَبَاسُ بِمَجْلَسِ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَنْكُونَ فَقَالَ مَا يُنْكِينُكُمْ قَالُوا ذَكُونَا مَجُلِسَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ فَحَرَجَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرُدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصُعَدُهُ بَعُدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرُدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصُعَدُهُ بَعُدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَعَمِدَ اللهُ وَالْنَى عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِمْ وَلَا قَصُوا الَّذِى عَلَيْهِمْ وَعَيْبَتِى وَقَدْ قَصُوا الَّذِى عَلَيْهِمْ وَبَعِينِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ.

ترجمد۔ حضرت الس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بھڑا ور حضرت عباس کا انسار کی جلس میں سے ایک جلس کے پاس سے گزرہوا بھی اور ہے تھے انہوں نے پوچھا تہمیں کی چیز نے رلا یا کہنے گئے کہ ہمیں جو مجلس جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی وہ یاد آگئی جو جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی وہ یاد آگئی جو جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے باس جا کراس کی خبردی تو آپ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب کہ جا در کے کنارہ سے اپنی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب کہ جا در کے کنارہ سے سر پر پی بندھی ہوئی تھی۔ پس آپ مجبر نبوی پر چو ھے اس دن کے بعد پھر اس پر چڑھنا تھیں جس نبیس ہوا پس اللہ تعالی کی حمد و تنابیان کی پھر فرمایا کہ دو میر میں معتملے ہاں دو میر میں معتملے ہوں کی اور بیان کی اچھا تیوں کو قبول کرو۔ اور کہ وہ میر کے معتملے ہیں جس بھر ان کی اور کی کی کی ہوئی ہے۔

حديث (٣٥٢٥) حَكَثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الخ سَمِعَثُ ابْنُ عَبَّسٌ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْجَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسُمَآءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْرَ فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ فُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ آيُهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَتَقِلُ الْانْصَارُ حَتَى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطُّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمُ آدُرًا يَصُرُّ فِيْهِ آحَدًا اَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيْئِهِمُ.

ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے بال کدا یک دن جناب رسول الله صلی الله علیدوسلم با برتشریف لائے کہ آپ نے اپ دونوں کندھوں پر ایک کبی جا در لیٹی ہو کی تفی اور لیٹی ہو کی تفی اور رپر ایک جلی گاڑی تھی۔ یہاں تک کہ آپ تمبر پر بیٹر کے ۔ یہ اللہ کے جرونا بیان کی جرفر مایا مابعد۔ا دولو الوگ او بہت ہوں کے لیکن افسار دین کی مدد کرنے والے تھوڑے ہوں کے یہاں تک کہ کھانے بین تمک کی مانند ہوں کے پس تم بھوکی فخص کی معالمہ کا حاکم ہے خواہ اس بیم کی کونتھان پہنچا نے یا نفی پہنچا نے ۔ بہر حال لوگوں کی خوبوں سے نباہ کرے ادران کی ہمائیوں سے در گذر کرے۔ حدیث (۲۷ مس) حک تعنی معتمد بن بہ شاد اللہ عن آنس بن مالے کی عن اللہ عک اللہ عکی اللہ عکی و مسلم قال اللہ نمائی کر شائد کا میں میں اللہ علیہ و مسلم قال اللہ نماز کر دیں کہ خوبوں کے دوران کی مسید ہے ۔

ترجمدد مطرت انس بن مالک جناب نی اکرم ملی الله علیه و ملم سے روایت کرتے ہیں کہ انصار تو میرا معدہ اور ذبیل ہیں۔ یعنی میری جماعت اور میر محابہ ہیں۔ لوگ تو منظریب بہت ، جائیں کے کیکن بیانصار تھوڑے ہوں کے قوائل کو تیوں کو تبول کرنا اوران کی برائیوں سے چشم ہوتی کرنا۔ اس سے قبائل حرب وجم کے اسلام میں وافل ہونے کی بیشین کوئی ہے۔ جن کے مقابلہ میں قبیلہ انصار بالکل تحویز ابو کا یا مطلقا انصار دین کی قلت کی افرف اشارہ ہے۔

### بَابُ مَنَاقِبِ سَعُدِ بُنِ مُعَادٍّ

#### ترجمه سعدبن معاذ كافنيلت

حدیث (۳۵۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ الن سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ اُهُدِيَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَمُسُّوْنَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِيُنِهَا فَقَالَ اتَعْجَبُونَ مِنْ لِيُنِ هَلِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بُنِ مُعَادُّ خَيْرٌ مِّنُهَا اَوْ آلَيْنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِئُ سَمِعَا آنَسًا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ترجد دعرت برا عِرْمات بِن كرجناب بى اكرم ملى الشعلية والم كايك ديثى جوزا دِينِ ويا كيا جس كآب كسما بَرُولِت على اور اس كَارَى سے تجب كرتے ہے۔ فرماياكياتم اس كارى سے تجب كرتے ہو۔ البشر سعر بن معالاً كرومال ان سے بہتر اور زم ہوں ك۔ حديث (٣٥٢٨) حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى النّّح عَنُ جَابِرٌ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهَتَوَّ الْعَرُشُ لِمَوْتِ سَعُدِ بْنِ مُعَادُّ عَنِ الْاَعْمَشِ النّّح عَنْ جَابِرٌ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٌ فَإِنَّ الْبَرَآءَ يَقُولُ الْهُتَوَّ السَّرِيُرُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَلَايُنَ الْحَيِّيْنِ صَعَائِنُ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهَتَوَّ عَرْشُ الرَّحُمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَادُّ.

تشری از بینی محکوی الله سید معدان اگر حضرت برا جھیلے فزرج کے آدی ہوتے اور حضرت سعد بن معاقد اوس کے سروار ہوتے تو پھر بھی کو کی وجہ ہو تکی تھی ۔ کین دونو ل حضرات قبیلہ اوس کے فرد ہیں۔ پھراس قول کا ان سے سرز دہونا بعید ہے جھی نے بھی تنخطیه کیا ہے البتہ حضرت برا خواد کی میں معاقد کی است میں میں میں میں میں ہونی ہیں۔ وب کہ جا بھر اور کیے ان کی فضیلت پر حسد کر سکتے ہیں۔ جب کہ میں فزر تی ہوکر جن کے فوا ہر کر دہا ہوں کہ مرش دمن کو حضرت سعد بن معاقد کی روح کے اوپر سے فوشی ہوئی جس سے عرش المی کو ترکت ہوئی۔

تشری از بینی فرکریا مولانا می کا تقریش ب که حضرت برا گوتجب بوا که ایک بنده فدا ک موت پرعوش الو حمن کیے حرکت بیل
آسکتا ہے۔ان کی چار پائی کو حرکت بوئی۔ جس کا از الد حضرت جابڑنے کیا کہ بیں ۔ بھوآئے یا ندآئے عوش الو حمن حرکت بیل آیا۔اس بیل تا ویل کا کوئی مخبائی جیس بلد عوش الو حمن ہے۔اور احمتز از ویل کا کوئی مخبائی جیس بلد عوش الو حمن ہے۔اور احمتز از از ان کے آئے کی فوشی میں یا ہلی موت پڑم کی وجہ سے ہے۔ حافظ نے بھی کافی بحث کی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت برا ہے نے وشنی کی بنا کہ بیات جس کی سے اور حضرت جابڑنے گان کیا کہ شاید حضرت برا کی کہ بیا ہیں کے بلدانہ دل سے من می رکھنا الل سنت کا حقیدہ۔

حديث (٣٥٢٩) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ النِّ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ إِنَّ أَنَاسًا نَوَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ اللَّهِ فَجَآءَ عَلَى حِمَادٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أَوْ سَيِّدِكُمُ فَقَالَ يَا سَعُدَ إِنَّ هَوُلَآءِ نَوَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَالِّيُ اَحُكُمُ وَسَلَّم أَوْ سَيِّدِكُمُ فَقَالَ يَا سَعُدَ إِنَّ هَوُلَآءِ نَوَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَالِّيُ اَحُكُمُ فَعُلَا اللهِ الْهِ الْمِلْكِ.

ترجمد مطرت الاسعید فدری سے مردی ہے کہ بنوتر ظد کوگ مطرت سعد بن محالات فیصلہ پر آمنی ہو گئے آو آنخفرت ملی الله علید دیا م نے ان کے پاس پیغام بیجا۔ دہ ایک گدھے پر سوار پہنچ جب مجد کے قریب آئے تو جناب نی اکرم ملی الله علید دیم نے فرمایا تم ہیں ہے بہتر یا تہارا ا سردارآ کمیا جس پرآپ نے فرمایا کداے سعد ایدلوگ تیرے فیصلہ پر رامنی ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں ان کے بارے ہی فیصلہ دیتا ہوں کہ فوجی لانے دالے تولی کردیا جائے۔ درمان کی مورتوں بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ تعالی کے فیصلہ کے مطابق بیاد شاہانہ فیصلہ کیا ہے۔

### بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بُنِ بِشُرِ ترجمداسير بن هير ادرعباد بن بشركى نعيلت

حديث(٣٥٣٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُلِمٍ الْحَ عَنُ آنَسٌ آنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنُ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ آيُدِيْهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالُ مَعْمَرٌ الْحَ عَنُ آنَسٌ كَانَ اُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٌ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُرِ عِنْدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تر جمد حضرت انس سے مروی ہے کہ دوآ دمی جناب نی اکر مسلی اللہ علیہ ڈسلم کے 'پاس سے خت اندھیری رات میں نظے دیکھتے کیا ہیں کہ ان دونوں کے سامنے روشن ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ جدا ہونے گئے تو روشنی بھی ان کے ہمراہ جدا ہوگئی۔اور معمری سندمیں ہے کہ حضرت اسید اور عباد بن بشر جناب نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متھے اور بیانہیں کا واقعہ ہے۔

تشری از قاسی سیدیم انصار میور بوقر بطر کا واقعہ ہے اور مجد سے مبوسلو ہمراد ہے۔ مبور مدیندمراؤ ہیں ہے سید کم انصار کے سردار تھے۔

میتو ظاہر ہے یا سیادت خاصہ فیصلے کی مراد ہے۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ سادات اور افاضل کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اور جو قیام منوع ہے وہ کی

کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑا ہونا ہے۔ بوقر بطر کا آپ نے بچیس دن محاصرہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا تو چونکہ وہ

قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ وہ سمجے کہ سردار قبیلہ حضر سعد بن محاد ان کی رعایت کریں گے۔ لیکن اسلام اور ان کی صلابت دینی نے تعصیب سے انکار

کردیا اور بیشا ہانہ فیصلہ کیا۔ بیدہ حکا واقعہ ہے جب کہ انہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقش عہد کر کے احز اب کی موافقت کی تھی۔ اور قبیلہ

اوس نے اپنے حلفاء کے لئے معافی کی درخواست کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے سردار کے فیصلہ پر راضی نہیں ہو تو بھر وہ راضی ہو گئے۔

#### بَابُ مَناقِبِ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ ترجمه معاذبن جبل رضى الله عنه كي نضيك

حدیث ( ا ۳۵۳) حَدَّیْنی مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادِ النِّح عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِوٌّ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اسْتَقُرِوُّا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنُ اَبْنِ مَسْعُودٌ ۖ وَسَالِمٌ مَوْلَی اَبِی حَلَیْفَةٌ وَابِی بُنِ کَعْبٌ وَمُعَاذِبُنِ جَبَلٌ. ترجہ۔ معرت عبداللہ بن عمرہ فرماتے ہیں کہ پیل نے جناب بی اگرم ملی الشعلیہ وسلم سے سنا کہ قرآن مجید جارا دمیوں سے پڑھنا سیھو۔ عبداللہ بن مسعودٌ۔ سالم مولی ابورڈ یفٹ الی بن کعب اور معا ذہن جبل سے۔

تشری کو از قاسمی "کے حضرت معاذبن جبل انصاری خزرجی ہیں۔ان ستر ۱۷ دمیوں میں شامل ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضری دی۔اورآپ کے ان کےاور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان مؤاخات قائم کی تھی۔

بَابُ مَنْقِبَةِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً وَقَالَتُ عَآئِشَةٌ كَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ترجمد-سعدبنعبادة كي نعنيلت وحفرت عائد فرماتى بين كدواتعدا فكسسے پہلے برے نيك آدى تھاس سے بيلازم نہيں آتا كدوہ بعد ميں اس صفت سے خارج ہو گئے ہوں۔ حديث (٣٥٣٢) حَدَّثَنَا اِسْعَقُ الْحَ سَمِعَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ ۖ قَالَ اَبُو أُسَيْدٌ ۗ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ خَيْرُ دُورِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ الْحَزُرَجِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْآشُهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ الْحَزُرَجِ ثُمَّ بَنُو صَاعِدَةً وَفِى كُلِّ دُورِ الْآنُصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً ۖ وَكَانَ ذَاقِدَمٍ فِى الْإِسُلَامِ اَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلً لَهُ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلً لَهُ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلً لَهُ قَدْ فَصَّلَكُمْ عَلَى نَاسٍ كَيْبُهِ.

ترجمد حضرت ابواسیدهرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبائل انعمار میں سے بہتر قبیلہ بنو النجار ہیں ہمر بنو عبد الاشهل. ہمر بنو المحارث بن المعزر ج ہر بنو صاعد قاور تمام قبائل انعمار میں فیری فیر ہے۔ حضرت سعد بن عباد ہ چاکہ قدیم الاسلام منے فرمانے کے کہ میں دیکتا ہوں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وکم نے بعض قبائل کوہم پرفضیلت دی ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ بہت سے لوگوں پرتم کوفنیلت دی ہے۔ ذاقد مان کی منتبت ہے۔

### بَابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بُنِ كَعُبٍّ رَجمہابی،نکب کانشیلت

حديث (٣٥٣٣) حَدَّثَنَا آبُوالُوَلِيْدِ الْحَ قَالَ ذُكِرَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوَدٌ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرٌو فَقَالَ رَجُلَ لَا اَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٌ فَهَدَأَ بِهِ وَسَالِمٌ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةٌ وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٌ وَابْتِي ابْنِ كَعْبُ

ترجمد دعرت مبدالله بن مرق کے پاس دعرت عبدالله بن مسعودگا تذکره بواتوه فرمانے گے کہ بیده آدی ہے جسے میں بھی ہے مت کرتا بول میں نے جناب بی اکرم سلی الله علیه وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ قرآن مجید جارآ دمیوں سے حاصل کروعبدالله بن مسعود سے اوران کے نام سے شروع فرمایا۔ اور سالام موٹی ابی مذیفہ ومعاذ بن جبل اورانی بن کعب سے جوسیدالقراء بن اور معرس عرف آئیس تراوی کا امام بنایا تھا۔ حدیث (۳۵۳۳) حَدَّفَیْ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ اللّٰح عَنُ اَنْسُ بُنِ مَالِکُ قَالَ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَبِیِّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ نِیْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَیْکَ لَمْ یَکِنِ الَّذِیْنَ قَالَ وَسَمَّائِی قَالَ نَعَمْ فَرِیکی.

ترجمد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم ملی الدعلیدو کلم نے حضرت الی بن کعب سے فرمایا کہ جھے الدتعالی نے محم دیا ہے کہ پس سورة لم یکن الله بن کفروا تم کو پڑھ کرسناؤں۔ فرمایا کہ کیااللہ تعالی نے میرانام لے کرفرمایا آپ نے فرمایا بال و حضرت الی بن کعب فوقی سے دو پڑے۔ کعب فوقی سے دو پڑے۔

تشری از قاسی " مورة لم یکن اللین کفروا ک خصوصت کی وجدیه به که اس سورت پس تو حیدورسالت داخلاص کتب سابقد ملولا د زکولا دو اهل الدر کابیان ہے۔

اقواً علیک بیقرات ان کوتلیم دینے کے لئے تھی۔ تاکہ وہ ادائیگی حروف تھی الغاظ اور مواضع وقوف معلوم کرلیں۔ آپ ان سے سکھ جہیں رہے تھے سکھار ہے تھے۔ اس لئے وہ بعد میں سید القواء ہے۔

### بَابُ مَنَاقِبِ زَيُدِ ابُنِ قَابِرٍ تجددين ابت كانسيك

حديث (٣٥٣٣) حَدَّقِنِي مُحَمَّد بْنُ بَشَّارِ الْحَ عَنْ آنَسُّ جَمَعَ الْقُرُانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَة كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَيَّ وَمُعَاذَبُنُ جَبَلُ وَابُو زَيْدُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِاَنَسِّ مَنُ اَبُو زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُومَعِيْ. اَبُو زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُومَعِيْ.

ترجمد حطرت الس فرماتے میں کہ جناب ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں جارا وی قرآن مجید کوجع کرتے تھے۔اوروہ سب کے سب انسار میں سے تھے۔حضرت الق اور مناذ بن جبل الوزید اور زید بن ثابت ۔ میں نے الس سے بچے میں الوزید کون ہے فرمایا میر پچاؤں میں سے ہیں۔بعض نے کہاان کا نام سعد بن عمرو ہے۔ اور بعض نے قیس بن اسکن کہا ہے۔

### بَابُ مَنَاقِبِ اَبِي طَلُحَةٌ

ترجمه حعرت الطلحكي فنبيلت

حديث (٣٥٣١) حَدَّنَا ٱبُومَعُمَ النِي صَلَى اللهُ عَنُ آنَسٌ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ ٱنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوطُلُحَةٌ بَيْنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقُومِ فَيَقُولُ النَّبُلِ فَيَقُولُ انْشُرُهَا لِآبِي طَلْحَةٌ فَاشْرَفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقُومِ فَيَقُولُ النَّبُلِ فَيَقُولُ انْشُرُهَا لِآبِي اللهِ بِآبِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقُومِ فَيَقُولُ النَّهُ طَلْحَةٌ يَا نَبِي اللهِ بِآبِي آنْتَ وَأُمِّى لَا تُشُرِفَ يُصِيبُكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِى دُونَ الْحُومِ فَي اللهِ بِيَا بَي اللهِ بِآبِي آنْتَ وَأُمِّى لَا تُشْرِفَ يُصِيبُكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِى دُونَ الْحُومِ فَي اللهِ بِيَالِي الْقَوْمِ نَحْرِى دُونَ لَكُومِ لَا يُسْرِفُ يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مُتُوبِ عَلَى مُتُوبِهِمَا تَقُومُ عَلَيْهِ فِي الْقَوْمِ لَكُمْ تَرْجِعَانِ فَتَمُلَابِهَا لُمُ تَحْرِينَ وَإِمَّا لَلْهُ وَاللهِ فِي الْقَوْمِ وَلَقَلُ مَا تَلْهُ مَا لَكُونَ الْقَوْمِ وَلَقَلُ وَلَعَ السَّرُهُ مِنْ يَهُ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَى مُتُوبِهِمَا تَقُومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُتُوبِهِمَا تَقُومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُتُوبِهِمَا تَقُومُ عَلَيْهِ إِلَى الْقَوْمِ وَلَقَلُ وَقَعَ السَّرُعُ مِنْ يَدَى آبِى طَلْحَةٌ آمًا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا لَكُولًا وَاللَّهُ مُ وَلَقَلُ وَقَعَ السَّرُعُ مِنْ يَدَى آبِى طُلْحَةً آمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا لَكُولًا وَلَقَا وَاللَّهُ مِ وَلَقَلُ وَقَعَ السَّرُهُ مِنْ يَدَى آبِى طُلْحَةً آمَا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا لَكُولُوا الْعَلْمُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والی آکران مشکیزوں کو مرجبتی اور توم کے مونہوں میں آکرا غریل دیتی۔اوراس دن ابوطلی کے ہاتھ سے دومرتبہ یا تین مرتبہ کوا برگری کی کی استریکا کیا ہے۔ تشریح از بین مختلونی "۔ یکسو یومند قوسین بیرمال ماضی کی حکایت ہے۔جس کومیند مضارع کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ کتا ب المعاذی میں افظ بافظ ماضی ذکر ہے۔

تشری از شیخ زکریا مطامین فرات بی دمیا شدیدا یعن ده شدت ری سے موصوف تھے۔ پھر لقد یکسوی الام تاکید کا اور قد مختل ویکسو بالتشدید جو کشرت کرروال ہوگا اور ایک روایت پی شدید القداضافت کے ساتھ ہے غیرر نظے ہوئے چڑے کی تاخت۔
اس صورت بیں منی ہوں کے شدید و تو القوس فی النوع کے کھینچے بیں ان کی کمان کی تاخت بوتی تنی تو اس صورت بیں توسین مرفوع ہوگا جو کہ کھینچے والے۔
مرفوع ہوگا جو یکسو کا فاعل نبے گا جب کہ یکر مطل لازم ہوگا۔ اور ایک روایت بیں شدید المدبالمیم بھی آیا ہے لیمی تو کھینچے والے۔
تشری از شیخ محکم ہوتی ہے ۔ دون نحد ک المند لیمی بین این این ایس سید کے آگر لوں گا آ سید کو فرن کا لیس کہیں کو کی

تشریکی از پینچ کنگوہی " \_نحری دون نحرک النے بین میں اپناسیدآ پ کے سیند کے آ کے کرلوں گا آ پ سیندگوند لکالیں کہیں کوئی نیرآ پ تک ندینی جائے۔

تشری از بین فر ریا" کرمانی" فرماتے ہیں کہ نحرے منی صدر سینے کے ہیں۔ منی ہوں کے اقف انا بحیث یکون صدری کالتوس لصدرک یعنی میں ایک جگہ کھڑا ہوں گا کہ میراسیدہ آپ کے سینے کے اعال کی طرح ہوگا۔

تشری از قاسمی حضرت ابوطلی بن کانام زید بن بهل بن الاسود بن حرام ہے۔انساری خزرجی ہیں۔اور حضرت اسلیم کے شوہر ہیں جو حضرت السلام کی درخی اللہ وہ اور نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالکتی ہیں۔ حضرت ابوطلومی وفات اسلام شیں ہوئی۔ حدم جمع حدمة کی حلمحال کو کہتے ہیں۔ مسوق بالصم جمعسا ق کی جس کے معنی پیٹر اسلام کی معنی پیٹے۔

# بَابُ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلامٌ

ترجمه عبداللدبن سلام كي فعنيلت

حديث (٣٥٣٧) حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النِّح عَنُ آبِيْهِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِآحَدٍ يَمُشِى عَلَى الْآرُضِ إِنَّهُ مِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلامٌ ۖ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي اِسُرَآئِيُلَ الْآيَةُ قَالَ لَآ اَدْرِي قَالَ مَالِكُ الْآيَةَ اَوْلِي الْحَدِيْثِ.

مَا يَنْبَغِيُ لِآحَدِ أَنْ يَقُولَ مَالَا يَعُلَمُ وَسَأَحَلِنُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُولًا عَلَى عَهْدِ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَآتِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصُرِيْهَا وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ السَّفَلَهُ فِي الْآرْضِ وَاَعْلَاهُ فِي السَّمَآءِ فِي اَعْلاهُ عُرُوةٌ فَقِيْلَ لَهُ ارْقَهُ قُلْتُ لَا اَسْتَطِيْعُ فَآتَالِي مُنْصِفٌ فَرَقَى السَّمَآءِ فِي اَعْلاهًا فَاحَلُتُ بِالْعُرُوةِ فَقِيْلَ لَهُ اِسْتَمْسِكُ فَاسْتَهُ فَلَتُ وَالَيْهِ مِنْ حَلِيْهُ فَلَيْ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَلْكَ الرَّوْصَةُ الْاسْلَامُ وَذِلِكَ وَالنَّهُ لَكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْكَ الرَّوْصَةُ الْاسْلَامُ وَذِلِكَ المُعْمُودُ وَالْمَلَامِ وَيَلْكَ الْمُووَةُ عُرُولُهُ الْوَقَلَى فَاللّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَلْكَ الْمُووَةُ عُرُولُهُ الْوَقِيلُ فَاللّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ مَلْكُمْ وَقَالَ لِي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

تشری از سیخ کنگونی کے ۔ لاینبغی لاحد المنع مقصریہ ہے کہ اگرتم بیکام من اهل المجند فقل کرواور تہیں اصل واقعہ مطوم نہ ہوتو تم ممن قال مالا بعلم ان لوگوں ہے ہو کے جودہ بات کہتے ہیں جن کا انہیں یقین نہیں ۔ اور کسی کو لاکن نہیں جو بات نہیں جا تا ہے بیان کر دے۔ اور اگر کسی کو کلم حاصل بھی ہولیکن اسے اس کی معتد بدلیل کا علم نہیں تو کو یا کہ وہ بھی نہیں جاتا ۔ اس کئے انہوں نے اس کی جت بیان کر دی تا کہ اس کا علم متند ہوجائے اور ایک جمت دلائل میں سے ذکر کر دیا کافی ہے تمام دلائل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں لہذا اب وہ اعتراض وار دئیل ہوگا جو محقی نے وارد کیا ہے کہ انہیں معرب سعد کی حدیث سابق یا دئیس تھی۔ کو تکہ حدیث سعد میں ان کے جنتی ہونے کی صراحت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہیہے کہ وہ موہ تیت کے اسلام پر باتی رہیں گے ہی دلیل بھی لائی جائے اثبات معاکے لئے کافی ہے۔

تشریک ازش فرکریا الکومانی لا بندهی سے صفرت این سلام کی طرف سے ان لوگوں پر الکارے کتم نے تعلی طور پرجنتی کور پرجنتی کور کہ دیا گارے کتم نے تعلی طور پرجنتی کور کہددیا مکن ہے ان کو صفرت سعد بن الی وقاص کی حدیث پنی بواور انہیں خود نہی ہویا تواضع کی بنا پرا بی شاہد کی ما تواجد کی ما تھا جس پرآ پ نے تاحیات اسلام پر ہاتی رہنے ک بٹارت دی۔ اس میں تعلی طور پرجنتی ہونانہیں فر مایا اس پر الکار

فراد به إلى اورطامين فرات إلى بيكا المال به كما بي ساك بجب كرنے والے ها لكاركيا كريتجب كابات بيس به هر بودا قد خواب كا بيان فراد با لا بند على لاحد كا مطلب بيه وكاكر جم فض كو كم ندهوا سے الكار فيل كرنا جائيے جب كده فجرا الم مدتى كا لميان فراد يا تواب لا بندى لاحد كا مطلب بيه وكاكر جم فض كو كم ندهوا سے الكار فيل الله يك بيت بيت الله الله يك بيت الله الله بين مسلام فَقَالَ الله تَجِيءُ فَأَطُهِمُكَ سَوِيْقًا وَتَمَوّا وَتَلْحُلُ فِي بَيْتٍ ثُمّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَاعُلنى إِلَيْكَ حِمُلَ تِبْنِ اَوْ حِمُلَ شَعِيْدٍ اَوْحِمُلَ قَتٍ فَلا تَا خُدُهُ فَائِلًا وَلَهُ يَدُ وَا مُن حَوْدً وَوَهَبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ.

ترجمد حضرت الويد و فرات بي كه شديد منوره حاضر بواتو برى الماقات حضرت عبدالله بن سلام سيه وكى انهول فرايا آپ برے كرنيس آتے كه بس آپ كوستواور مجود كھلا قل اور آپ بيرے كمريس جوآ تخضرت سلى الله عليه وسلم كى تشريف آورى سے معظم وكرم ہوكيا ہاں بيس وافل ہوں ، محرفر مايا آپ تو ايسے ملك بيس رہتے ہيں جہال سود كھلم كھلا لياجا تا ہے۔ جب آپ كاكسى آدى برقر ضه واوروه آپ كوجو سے كابو جوجو اونٹ افعاسكتا ہے يا جوكا بوجو يا جانوروں كے كھاس كا بوجو بويد كے طور پردے تو يسود ہے نظر اور ابوداؤد دو هب نے شعبہ سے بيت كاذكر نيس كيا۔

تشری از پینے کنگوہی '' ۔ اگر عرف میں یہی دستور ہے تو رہوا ہوگا اگر شرط کرکے لے تو حرمت ظاہر ہےاور مکن ہے کہ نمی فیر عرف میں وار دہوتو بیس پیدا متیا بط کے طور پر ہوگا۔

تشری از مینی از مینی در با است بی فانه دبوا اخال ب که بی معرت مرالله بن سلام کی رائے بودر دفتها فراتے بیں ربوااس وقت بوگا جب شرط لگائی تین تقوی بید کرائے بی گاور دے کل قرص جو نفقه فهو دبوا کرمائی فراتے بی کرا گر بغیر شرط کوئی بدید دے قو جائز ہے کین معرت مبداللہ بن سلام ہے کہ برشر کا عرف شرط کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کرمائی نے افکال فقل کیا ہے کہ اس مدیث کومنا قب ابن سلام سے کیا مناسبت ہوئی ۔ قوجواب بیدیا ہے کہ ایک قواس وجہ سے کہ جناب نی اکرم ملی الله علید و کم تشریف فرما ہوتا ہے۔ کہ ایک تقوی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مستقرض کو بدید تی اکرم ملی الله علید تعلق کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مستقرض کو بدید تی کے منقبت عظیم ہے ۔ حافظ نے بھی بھی دووجہ ذکر فرمائی بیں۔

تشری از قاسمی است ارض مراق مراد ہے۔اور فاض کے معنی شائع اور کیر کے ہیں دین گذم کا مجور قت جانوروں کے گھاس کی ایک تم ہے۔ جیسے کترن ہوئی ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا جاہیت میں نام المحصین تما جس کو آپ نے تبدیل کر سے مبداللہ رکھا۔ حضورانور سلی اللہ علیہ دسلم کے مدیندوافل ہونے کے وقت سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور آپ کی وفات ۲۳ جری میں ہوئی۔

### بَابُ تَزُوِيُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَيْجَةٌ وَفَصْلِهَا

رَجمد جناب نى اكرم ملى الدعليدو كم كاحفرت فد يجر عن ادى كرنا اور حفرت فد يجر كى فغيلت كم بار مي من حديث ( ٣٥٣ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ النه صَلِيعَتُ عَلِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدُولُ وَفِي سَنَدِ آخِو قَالَ خَيْرُ نِسَآئِهَا مَوْيَمُ وَخَيْرُ نِسَآئِهَا خُدَيْجَةٌ.

ترجمه حضرت على فرمات ميں كه يس في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا فرماتے تھے كه نى اسرائيل كى مورتوں ميں سے بہتر

حورت لي ليمريم بالماداس امت كى بهترين ورت معرت فد بجة الكبرى ب

حَدِّيثُ ( ٣٥٣ ) حَلَقَنَا سَعِيُّةُ بَنُ عُفَيْرِ الْعَ عَنُ عَآئِفَةٌ قَالَتُ مَا غِرُثُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُثُ عَلَى خَدِيْجَةٌ حَلَكَتُ قَبُلَ آنُ يُعَزَوَّ جَنِى لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنْ يُبَيِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصْبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَلْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِي خَلالِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ.

ترجہ۔ حضرت ما تشرقر ماتی ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہدی پر جھے اتا رشک نہیں آیا جتنا معرت فدیج پر دفک آیا۔ مالانکہ وہ میری شادی سے پہلے وفات یا حکی تیس کے تک آئے تخصرت سے ہیں سنا کرتی تھی کہ ان کو اکثریا دکرتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے آپ کو تھم ویا تھا کہ وہ معرت مذیج تو جنت کے اعمر ایک موتوں والے کھر کی خوشجری سنا کیں اور یہ کہ تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم بکری فری کرتے تھے۔ تو جہاں تک ممکن ہوتا ان کی سمیلیوں کو بدید ہیجا کرتے تھے۔

حديث (٣٥٣٢) حَلَّقُهَا فَمَيْهَةُ بُنُ مَعِيْدِالِعَ عَنُ عَآلِشَةٌ قَالَتُ مَا غِرُثُ عَلَى اِمْرَأَةٍ مَا غِرُثُ عَلَى اللهِ عَلَى عَنُ عَآلِشَةٌ قَالَتُ مَا غِرُثُ عَلَى اِمْرَأَةٍ مَا غِرُثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِيَّاهَا قَالَتُ وَتَزَوَّجَيْنُ بَعْلَتُهَا بِعَلْثِ سِيْنَ وَامْرَةً رَبُّهُ عَزُوْجَلُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ لَيَشِرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَدَّةِ مِنْ قَصَبٍ.

ترجہ۔ صغرت ما تشرقر ماتی ہیں کہ اتا رشک جھے جناب نی اکرم ملی الشعلیہ وسلم کی ہیو یوں بس سے کی پڑئیں آیا جس قد رحضرت خدیجہ پر رشک آیا جس قد رحضرت خدیجہ پر رشک آیا جس کے بیار مسلم الشعلیہ وسلم ان کو بہت یا دکرتے تھے اور جب بھی کوئی بمری ذرج کرتے بھراس کے جوڑ جوڑ اصفا وکا شع تھے آوان کو صغرت خدیجہ کی سہیلیوں بیں بھیجا کرتے تھے لیں بھی بھار بیں آپ سے بتی کہ کیا دنیا بس مرف وہی ایک فورت خدیجۃ الکبری جی تھیں۔ آپ قرماتے وہ آو تھی بی کین بری جسی اولا دہے وسب ان سے پیدا ہوئی۔

حديث (٣٥٣٣) حَلَّثُنَا مُسَلَّدُ الْحَ عَنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي أُوْفَى ۖ بَشُرَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْجَةٌ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصْبِ لَا صَحَبَ فِيْهِ وَلَا نَصْبَ.

ترجمہ حطرت استعمل فیرائے میں کہ میں نے حضرت میداللہ بن ابی اونی کا سے بوچھا کہ کیا جناب نی اکرم ملی اللہ علیدوسلم نے حضرت خدیج تو کوئی خوشجری سنائی تھی فیرمایا ہاں ایک ایسے کھرکی جو موتیوں کا موگا جس میں نہ کوئی شوروشف میں کوئی تکلیف موگی اور نہ تھا وے موگی۔ حديث(٣٥٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِالخِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ اَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلِهِ خَدِيْجَةٌ اَتَثُ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْطَعَامٌ اَوْشَرَابٌ فَاذَا هِى اَتَتُكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَّبِّهَا وَمِنِيْ وَبَشِّرِهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصْبَ لاصَخَبَ فِيْهِ وَلا نَصَبَ.

ترجمد حضرت الو ہر رہ فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام جناب ہی اکرم ملی الله علیه وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوئ فرمایا یا رسول الله اید عضرت الو ہر ہے ہوگا ہی جہ براہ کچھ برتن لا ربی ہاس بی سالن ہوگا یا کھانا ہوگا یا کوئی مشروب ہوگا ہی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اللہ اید عضرت خدیج ہوگا ہی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کے باس آئیں جنت کے اندرایک ایسے عظیم الثان گھر کی خوشخری سنانا جو موتوں کا بنا ہوا ہوگا ۔ اس میں نہ تو شوروشغب ہوگا اورنہ بی اس می کوئی تھکا وٹ و تکلیف ہوگا ۔

حديث (٣٥٣١) حَدُّنَنَا قَالَ اِسْمَعِيْلُ بُنُ خَلِيْلٍ الْحْ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ اِسْتَأَذَنَتُ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيُلِدٍ أُخْتُ خُدِيُجَةٌ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اِسْتِيْدَانَ خَدِيُجَةٌ فَارْتَاعَ لِلْالِكَ فَقَالَ اللَّهُمُّ هَالَةُ قَالَتُ فَهِرُتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُمِنُ عُجُوزٍ مِّنُ عَجَآئِزٍ قُرَيْشٍ حَمْرَآءَ الشِّلْقَيْنِ هَلَكُتْ فِي اللّهْ فَذَ اَبَدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

بَابُ ذِكْرِ جَرِيُوبُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَجمه جرين عبداللهِ كِلْ كَذَرَكَ بارك مِن

حديث (٣٥٣٧) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ الْحَ قَالَ جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْلُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَائِى إِلَّاصَحِکَ وَعَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيُوبُنِ عَبْدِالْلَهِ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُوالْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَائِيَّةُ اَوِ الْكَعْبَةُ الشَّائِيَّةُ الْسَامِيَّةُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ آنْتَ مُرِيَّحِى مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفَرْثُ اللهِ فِي خَمْسِيْنَ وَمِالَةٍ فَارِسٍ مِنْ آحْمَسَ قَالَ فَكَسَرُنَا وَقَعَلْنَا مَنُ وَجَلْنَا عِنْدَهُ فَآتَيْنَا فَآخَرُنَاهُ فَلَحَاكَا لَنَا وَلِاحْمَسَ.

تشريح ازقامي يرين من ايك بن تماجس ودو المعلصه كتيم بير

تشری از بین گنگوبی " - کعبد بمانید شامید کعبد بمانید کے نام سے مشہور تھا اور کعبد شامیداس کعبر کہتے ہے جو مکد ش ہے۔ چونکہ کعبہ کے نام شامیر کا اس کے تعبیر کے اس کے تعبیر کے اس کے نام میں اشراک تھا۔ اس کے تمبیر کے لئے اس بمانیوں اور اسے شامیر کہا گیا۔ توبیقال لله معنی میں لاجلہ کے موگا کہ اس کی وجہ سے کعبہ الحرام کو کعبہ شامیر کی خرودت لاحل شہوتی کے وکر مرف لفظ کعبہ سے متاز ہوجاتا ہے۔

تشری از مینی زکریا سے اس جملی تاویل میں اقوال مخلف ہیں۔ زماندوس میں می دوجید کرتے ہے بقال له کی میں بہت الجالیت کی طرف رائع ہوئے کہ بقال له فوالله طعم و بقال له الکعبة المیمانیه و الکعبة الشامید جملے متا نف ہے جس کا مبتداه محدوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ الکعبة المسمومی بیانی کے معنی یہ ہے کہ الکعبة المسمومی بیانی کے معنی یہ ہے معالمہ البیت المعظمة البیت المعرام بقال له الکعبة الشامیه چنانی علامہ کرمانی سے بہت کہ الکعبة المسمومی کا فراد ہوں کی فلا میں کا فراد ہوں کی فلا میں کے اس کا مرودت ہیں ہے۔ اور مرس من دور از دراد میں کا مرف تھا اس لئے اسے شامیہ میں کہتے ہے۔ کو تکداس کا درواز دراد میں کو کی حاجت ہیں۔

لاجله حفرت فی کنگونی نے جو کچوفر ایا ہے بی مافظ این جر اور علامہ سندگی کا مخار ہے۔ مولانا کی کقریر یس ہے بقال له ای بسبه کعبة بمانيه اور بطر اِتى مقابلہ کعبہ مالیہ مقابلہ کعبہ اللہ کا بی مورت ہے۔

بَابُ ذِكُرُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ الْعَبَسِيِّ الْرَمَانِ الْعَبَسِيِّ الْرَمَانِ الْعَبَسِيِّ الْمَانِ الْعَبَى كَذَارَكَ الرَيْسِ

حديث(٣٥٣٨) حَلَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ خَلِيْلِ النِّ عَنْ عَالِيشَةٌ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هَزَمَ الْمُشُوكُونَ هَزِيْمَةُ بَيِّنَةٌ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَى عِبَادَ اللَّهِ أُخُرَاكُمُ فَرَجَعَتُ أُوْلَاهُمُ عَلَى أُخْرَاهُمُ فَنَظَرَحُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ فَدَدَى آئَ عِبَادَ اللهِ آبِيُ اَقِي فَقَالَتْ فَوَ اللهِ مَاحْتَجَزُوا حَتَى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَيْفَةٌ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ آبِي فَوَاللَّهِ مَا زَالَتُ فِي حُدَيْفَةٌ مِنْهَا بَقِيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزُّوجَلَّ.

ترجمد حضرت عائش قرباتی بین که جب احد کی ازائی بوئی قو مشرکون کو واضح کلست بوگی کیکن ابلیس چینا! اے اللہ کے بندو النی کھیل جماعت کو دیکھولیں پہلی بھا گئی بوئی بھا ہت بھی کھیل برماعت کی طرف لوٹ کر آئی۔ تو کھیلی بھا عت کو طاقت ل گئی تو خوب از نے گئے اچا کے حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کو اس بھا عت میں دیکھا تو زور سے بھارے۔ اواللہ کے بندو! بیتو برایاب ہے برایاب ہے۔ حضرت عاکش قرائی بین کہ اللہ کی تنم ! وہ اوگ ندر کے بیاں تک کر حضرت بمان کوئل کر دیا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی تباری بخشش کرے۔ بیرے باپ حروة فرماتے بین کر حضرت حذیفہ کے اندر مرتے دم تک اس کی وجہ سے فیروحزن باتی رہا اور بعض نے فیرسے مراود عالی ہے کہ قائل کے لئے مرتے دم تک مففرت کی دعا کرتے رہے۔

## بَابُ ذِكْرِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةٌ

ترجمه منده بفت عتبه بن ربيد كاذكر

حديث (٣٥٣٩) وَقَالَ عَبْدَانُ الْحَ أَنَّ عَآئِشَةٌ قَالَتْ جَآءَ ثُ هِنُدٌ بِنْتُ عُنْبَةٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْآرُضِ مِنْ اَهُلِ حِيَآءٍ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُلِأُوا مِنْ اَهْلِ حَيَآئِكَ ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْآرُضِ اَهْلُ حِبَآءِ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُعِزُّوا مِنْ اَهْلِ حِبَآئِكَ قَالَتْ وَايُضًا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ظَهْرِ الْآرُضِ اَهْلُ حِبَآءِ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُعِزُّوا مِنْ اَهْلِ حِبَآئِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ مِنَ اللَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ آبَا شَفْيَنَ رَجُلٌ مَسِيْكٌ فَهَلُ عَلَى حَرَجٌ أَنْ أَطُعِمَ مِنَ الّذِى لَهُ عَيَالَنَا قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْمَعُرُوفِ.

ترجم۔ حضرت مائش قراق میں کہ ھند اللہ بنت عتب آکر کہنے گی یارسول اللہ! روئے زمین پرکوئی گھروا لے میرے زویک ذلیل ہونے میں آپ کے گھر وادلوں سے زیادہ ذلیل نہیں تھے۔ پھر آج روئے زمین پر بیرحال ہے کہ کوئی گھر والا آپ کے گھر سے زیادہ عزت والا نہیں ہے آپ نے فر مایا میں بھی ایسا ہوں۔ ہم ہم اس ذات کی جس کے تبضہ کندرت میں میری جان ہے ہندہ نے کہایارسول اللہ! بے شک میرا فاوعد ابو سفیان مجوس آ دوں۔ آپ سفیان جوس آ دوں۔ آپ مناور کہ کہ میں اس کی اجازت کے بغیران کو کھلا دوں۔ آپ نے فر مایا میری رائے میں آپ دستورے مطابق کھا میں مقصد میہ کے ذمانہ جا لیت میں او آپ کھرسے زیادہ کوئی مبنوش گھر نہیں تھا اور آب اسلام کی بدولت اللہ تا میں۔

بَابُ حَلِيْثِ زَيْدِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ نُفَيْلٍ ترجمه زير بن عرو بن نفيل كاتعه

حديث (٣٥٥٠) حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيُ بَكْوِالْخِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرٌّ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بُنَ عَمُرِوبُنِ نُفَيُّلٍ بِاَسْفَلَ بَلَدَحٍ قَبُلَ اَنُ يُنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحُىُ فَقُلِمَتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْرَةٌ فَابِى اَنْ يَاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ اِنِّي لَسُتُ اكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى آنْصَابِكُمْ وَلَا اكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ زَيْدَ بُنَ عَمْرٍ وَكَانَ يَعِيْبٌ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ الشَّاةُ حَلَقَهَا اللَّهُ وَٱنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَآءَ وَٱنْدَتُ لَهَا مِنَ ٱلاَرْضِ ثُمَّ تَذْبَهُ حُوْنَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ إِنْكَارًا لِلْلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ قَالَ مُؤْسَى ٱلْحَ عَنْ آبُن عُمَرٌّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنَ نُفَيْلٍ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَعْبِعُهُ فَلَقِي عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ فَسَأَلُهُ عَنْ دِيْنِهِمْ فَقَالَ الِّي لَعَلِي أَنْ اَدِيْنَ دِيْنَكُمْ فَأَخْبِرُنِي فَقَالَ لَا تَكُونَ عَلَى دِيْنِنَا حَتَى تَأْخُذَ بِنَصِيبُكَ مِنْ غَصَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ مَا آفِرُ إِلَّا مِنْ غَصَبِ اللَّهِ شَيُّنَا آبَدًا وَّأَنَّى ٱسْتَطِيعُهُ فَهَلُ تُدلِّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا آعُلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيهُا قَالَ زَيْدٌ وَمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِيْنُ إِبْوَاهِيْمَ لَمُ يَكُنُ يَهُوُدِيًّا وَلَا نَصْرَ اليَّا وَّلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عَالِمًا مِنَ النَّصَارِى فَذَكَرَ مِفْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دِيْيِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ لَعُمَةِ اللَّهِ قَالَ مَا آفِرُ إِلَّا مِنْ لَعُنَةِ اللَّهِ وَلا مِنْ غَصَبِهِ شَيْعًا اَبَدًا وَآتَى اسْتَطِيعُ فَهَلُ ثُدُلِينَ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعْلَمُهُ إِلَّا اَنْ تَكُونَ حَيْنُهُا قَالَ وَمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ فَلَمَّا زَّاى زَيْدٌ قُولُهُمْ فِي إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَرَفَعَ يَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَشْهَدُ أَيَّى عَلَى ذِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ اللُّيْتُ كَتَبَ إِلَيْ هِشَامٌ مَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِيْ بَكُرٌّ فَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ لَفَيْلِ " قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَةُ إِلَى الْكُفَّيَةِ يَقُولُ يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشِ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمُ عَلَى دِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَيْرِيْ وَكَانَ يُحْمِى الْمَوْءُ وُدَةً يَقُولَ لِلرَّجُلِ إِذَا اَرَادَ أَنَّ يُقْتُلُ ابْنَتَهُ لَا تَقْتُلُهَا آنَا اكْفِيكُهَا مُؤْنَتُهَا فَيَأْجُلُهَا فَإِذَا تَرْعَرَعَتُ قَالَ لِآبِيُهَا إِنْ شِفْتَ وَلَعَتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ خِفْتَ كَفَيْتُكَ مُؤْنَتَهَا

سے تو ہماری طرف سے جمی میت ہے۔ یا دوسری تو جید ہے کہ بنیز! انجی اس میت میں اور اضاف ہوگا۔ ہے تو ہماری طرف سے جمی مجت ہے۔ یا دوسری تو جید ہے کہ نیز! انجی اس مجت میں اور اضاف ہوگا۔ تشریح از مینچنو زکر مالعہ ہے تاہمی فرمالے تروں قال و العضار، مند وکو آ کے اطرف سے جواب سے کہ جارا بغض ومحت بھی تیرے

تشری از سیخ زکریا است علامین جی فراتے ہیں قال وابعنا بیہندہ کوآپ کا طرف سے جواب ہے کہ ہمارا بغض وعبت بھی تیرے بغض وعبت کی طرح تھا۔ کویا آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یااس کے دوسرے معنی بید ہیں کہ عفر یب تیری اس عبت میں زیادتی ہوگ۔ جول جو ایمان پانتہ ہوگا عبت ہو متی جائے گی اور فعدہ فضب کھٹا جائے گا۔ کر مائی نے بھی دوستی بیان کے ہیں اور دونوں نے پہلے منی کورج وی ہے کہ جبت ہو مے گی اور بغض میں کی آئے گی ۔ حتی کہ اس کا اثر باتی میں رہے گا۔ پہلی صورت میں تو معنی ہوں کے کہ آپ جمی بغض رکھتے تھے۔ حال کہ آپ کو کو کسی بغض ہیں تھا۔

تشری از بیخ گنگونی و انا استطیعه اگراس کواستفهام انکاری پرمحول کیا جائے پھرتومعنی واضح ہیں کہ بیں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔اگراس کو جملہ حالیہ بنایا جائے تومعن ہوں کے کہ بیل تو اس فضب الجی کوا ٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب تک بیرے بس بیس ہے۔ توجب بیں اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کیسے یو جوا ٹھاسکوں گا۔

تشریک از پینے زگریا میں۔ شراح نے اس کی توجید کی طرف کوئی توجہ نہیں فر الی۔ البتة مطلانی فرماتے ہیں۔ انی استطیعہ کے معنی ہیں کہ میں اس کی طاقت کہاں رکھتا ہوں۔ اور مولانا کی کی تقریر میں ہے انا استطیعہ جملہ حالیہ ہے استفہام کے لئے نہیں ہے تو معنی ہوں کے کہ میں خضب الجی ہرواشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

لاتکون علی دیننا کونکه بماری قوم نے بردین اور کماب بی تحریف کردی ہان بی سواے شرک کے اور پی فیس ہے۔ مامنکم علی دین ابر اهیم غیری یہاں سے اٹکارکر کے ان کوڈ اٹٹا مقصود ہے کہ آم لمت ابرا ہی کا دعویٰ کرتے ہولیکن شرک بی جنا ہو۔اور بجیوں کوزندہ در کورکر تے ہو۔اللدکوراز ق نیل محصے ۔اور بیمطوم شہوسکا کداسے دین اہراہیم کہاں سے ملا ہمرمال بت پری سے براری اوردین ابراہیم کی حقاضیت کا عقاداس کی وجہ ہے دین ابراہیم کی طرف منسوب موا۔

### بَابُ بُنيَانِ الْكُعُبَةِ

#### ترجمه كعسكاتير

حديث (١ ٣٥٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ النَّحْ سَمِعَ جَابِرَ أَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا بُنَيْتِ الْكَعْبَةُ ذَعَبَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ يَنْقُلانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَفَهَوكَ يَقِيْكُ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السّمَآءِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فَشَدْ عَلَيْهِ أَزَارَهُ.

ترجمه وحضرت جايرين عبدالله قرمات بين كدجب خاند كعبركي تغيير مودي فتى تؤجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أورحضرت عباس محيحتا كديقم الحا ا فا کردیں او معرب مباس نے جناب ہی اکرم سلی الشعليدو ملم ے كها كدائى ا تاركر كردن پر كادتا كدد مهميں پارك خيسے بيا ي ايساكر نے ير جناب رسول الشصلى الله عليدوسلم زين بركر يرساورة بى دونوس تعميسة سان كالمرف يمثى كاليمثى رحكي والمرجب أب كوافاقه مواتو فرمايا مرى كى مرى كى دىدود آپ كا بىكى كى بند مواكى كى ـ

تشريح از قائمي ابوالملفيل ك مديث بن ب كرجب آپكانك كمل كيالوعو آكيه محمد هط عود تك استانك وجمياد تويد کی میں آواز می ابداط میل کتے ہیں کاسے پہلے اوراس کے بعد س نے بھی آپ کو نگائیں دیکھا اور طام میں فرائے ہیں کاس مدیث ے معلوم ہوا کہ نبوت سے پہلے بھی آ پہائے اور دوائل سے معفوظ تھے۔ اورای طرح بعدا زبوت می معفوظ رہے۔

حديث(٣٥٥٢) حَدُّثَنَا ٱبُوالنَّعْمَانِ الخ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَعْبَيْدِ اللهِ بْنِ ٱبِي يَوْيُدٍ قَالَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ حَالِطٌ كَالُوْا يُصَلُّونَ حَوْلَ الْبَهْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرٌ فَهَنِي حَوْلَة حَالِطًا قَالَ عُبَيْلُ اللهِ جُلُرُهُ قَصِيْرٌ فَهَنَاهُ بُنُ الزُّبَيْرِ.

ترجمد حصرت عمروبن ويعارا ورعيدا الدبن الي زيز قرماسة جي كرحضرت مي اكرم صلى الله عليدو ملم ك زمان جيب الله كاروكروكي ديواريس مولى عنى الوك بيت الله كاردكرونولا يوصة عد جب معرت عركا دورخلافت آياتو انهول فيبت الله كاردكروايك ديوارينا دى تاكى بول اور جالورول سے محفوظ موجائے مبيداللد فرماتے ہيں كداس كى ديوار يں جموئى جموثى محموثى محموثى مارى اس

تشريح از ييخ زكريات - حول المبت حافظاه ١٠٥٢مولا نامرهن كي كالزين بك بيت الفكاد كرداوكول كرتے\_ ہیت اللہ کے اردکردکوئی معرفین تھی ۔ عرمطاف کے ہرابرجس میں اوگ فراز باصف تھے۔ اور معرب عرف مطاف کے ماحل میں ایک ویوار بنا دی تا کدکوں اور بچوں سے محفوظ رہے اور دیوارا کیے گڑے ہماین الزبیر نے اس کواوراو نیچا کیا۔اس دیوارکو بھی گراویا۔ الکرسارے بہت الله كوكراديا اورتيرنوك كحليم كوكعبين طاويا اورورواز يسيع كركدو بدوادي ايك واهل موسف كااورايك فارج موسف كاساب توشوه دیوادے شاردگردے کم بین سب گرادیے مے مطاف بین اورمجد حرام بین بہت وسعت ہوگئ ستون بنائے اوران پریکل کی جمک ہے جاح

### بن يوسف فقفى نے كراكر پراى طرح كردياجس طرح بہلے تھا۔اب بادشابوں كا تفاق سے بنا وجاج برقائم ہے۔

### بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ

#### ترجمه دزمانه كبالميت كيماتما

حديث (٣٥٥٣) حَلَّنَنَا مُسَدَّدُ النِّح عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ كَانَ عَاشُوْرَآءَ يَوُمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَلِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَامَرَ بَصِيَامِهِ فَلَمَّا نَوْلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنُ شَآءَ صَامَهُ وَمَنْ شَآءَ لَا يَصُومُهُ.

ترجمد حضرت ما نشرقر ماتی میں کرز ماند جاہلیت میں قریش ماشوراء کے دن روز ہ در کھتے تھے۔ جناب نی اکرم سلی الله علید دسلم بھی اس دن کا روز ہ رکھتے تھے۔ جب مدید منورہ تشریف لا سے تو خود بھی اس دن کا روز ہ رکھتے اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا روز ہ رکھنے کا تھم دیتے تھے۔ جب رمضان شریف کے روز سے کی فرضیت تا زل ہوئی تو بھر جوفض جا ہے ماشوراء کا روز ہ رکھتا تھا اور جونہ جا ہے ہیں رکھتا تھا۔

حديث (٣٥٥٣) حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ النِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِى اَشْهُر الْحَجِّ مِنَ الْفُجُوْدِ فِى الْآرْضِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْآثَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَرَ قَالَ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِيْنَ بِالْحَجِّ وَامَرَهُمُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِيْنَ بِالْحَجِّ وَامَرَهُمُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آئَ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُ كُلّهُ.

ترجمہ حضرت این مہال سے مردی ہے کہ تریش وغیرہ ج کے مہینوں ش عمرہ کرنے کورد نے زبین پر گناہ بھتے تھے اور انہوں نے محرم کا نام صفرر کے چھوڑا تھا اور کہتے تھے جب اوٹوں کی پیٹے کے فٹم کھیک ہوجا کیں گے اور ان کے نشانات مث جا کیں تب عمرہ کرنے والے کے لئے عمرہ طال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم اور آپ کے اصحاب چھی ذی الحجہ کو کہنچہ۔ جب کہ انہوں نے ج کا احرام باعد صابوا تھا تو جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وکم میا کہ اسے عمرہ ش تبدیل کردیں۔ کہنے کے کہون کون کی جز ہمارے لئے طال ہوگی فرمایا کہ ہورے طور پراحرام کھول کر طال ہوجاؤ۔ آٹھویں دن احرام باعد صناحتی کہ جماع بھی طال ہے۔

حديث (٣٥٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الخ عَنْ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبُّ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ جَآءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُسًا مَا بَيْنَ الْجَبَلَعَيْنِ قَالَ شُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَٰذَا الْحَدِيْثِ لَهُ شَانٌ.

ترجمد حضرت سعید بن المسیب کے والد فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ بیں ایک سیلاب آیا تھا جس نے مکہ معظمہ کے دونوں پہاڑوں کو ڈھانپ لیا تھاسفیان کہتے ہیں کماس مدیث کی ایک شان یعنی قصہ ہے۔

تشری از سی زر کرمیالا ۔ اس نصد کومول بن مقب نے اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ یہ کدو بری دیوارجو مکہ کے بالائی حصد ش تقی جب
سیلا ب آیا تو وہ بہدی ۔ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں پائی کعب ش دافل نہ ہوجائے تو انہوں نے اس کی بنیا دول کومضر ط کرنے کا ادادہ کیا۔ پہلا دوفض
جس نے اس کے اعد جما تکا اور اس سے کوئی حصہ کرادیا وہ ولید بن العفیر وقعا۔ سیلا ب اور بیت اللہ کی دیواروں کی مضبوطی یہ بحث نبوی سے پہلے
واقع ہوئی۔ اور بیا شارہ تھا کہ ایسا سیلا ب آئے گا کہ ایسا سیلا ب انہوں نے دیکھا تھیں ہوگا۔

تشری از قامی سان مالیت سے وہدت مراد بے جو حفرت میسی علیدالسلام اور جناب نی اکرم سلی الله علی و بلم مے مولد کے درمیان کاز مانہ ہے کیاں بھک آپ کے مولد اور بعدت کے درمیان کاز ماند مراد ہے۔

عاد وراء امام الکتمو طاش فرات بین کرمشان کے وجوب سے پہلے ہوم عاشورا وکاروز و واجب تفاجر وجوب منسوخ ہو کیا استجاب باتی ہے یکی ابو صنیف ورصل واحت کا مسلک ہے۔

یسدون کرحمت شرم فرکانام محرم کوریت ای طرخ ده ذی المجرکیم مادر محرم کوم فرش تریل کرتے ہے۔ اندما النسنی زیادہ فی المکفر. دبورے ده زخم مراد ہے جوج کے سفر میں اونوں کی پیٹے پر کیاوے کئے کی دجہ سے پڑجاتے ہے۔ عضا الالوسے یا تو دبی دیرے زخم کا مندمل ہونا۔ یا حاجیوں کے آئے جائے کے منانات قدم مٹ جائیں ان کا آناجانا پٹر ہوجائے۔ ادر بینا لیا صغر کے بعد ہوتا تھا۔

دابعة سے دی المجسے مبیندی چھی می مراد ہے۔ پالیانہ رابد مراد ہے۔ شان اگرا شکال ہوکہ طوفان نوح کے زمان ش قربیت اللہ کوئر ق ہونے سے بچالیا کیا کہا ہے آسان کی طرف اٹھالیا۔ اور اس بیلاب سے کیوں فرق ہوا۔ تو کہا جائے گاکہ خدا کی یا تیں خدای جانے۔ البت طوفان نوح عذاب تھا اور پرسیال ب عذاب جیس تھا۔

حديث (٣٥٥٦) حَلَّتُنَا أَبُو النَّمُمَانِ النِّ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ ذَحَلَ آبُوبَكُرٌ عَلَى إِمْرَأَةٍ مِنَ الْحَمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَأُهَا لِآفَكُلُمُ فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَكُلُّمُ قَالُوا حَجْثُ مُضَّعِتَةً قَالَ لَهَا لَا تَكُلُّمِنِى فَإِنَّ هَذَا لَهَ عَمِلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكُلُمَتُ فَقَالَتُ مَنَ آنَتَ فَقَالَ آمُرَةً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ مِنْ قَرَيْشٍ قَالَتُ مِنْ آيَّ فَوَلُشٍ آنَتَ قَالَ إِنْكَ لَسَنُولُ آنَا الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ إِنْكَ لَسَنُولُ آنَا اللهُ اللهُ مَنْ أَي فُولُوسٌ آنَتَ قَالَ إِنَّكَ لَسَنُولُ آنَا اللهُ مِنْ أَي فُولُوسٌ وَاللهُ اللهُ مِنْ أَي خَلَقُ اللهُ اللهُ مَنْ أَي فُولُوسٌ وَأَشْرَاكَ يَامُرُونَهُمُ وَمَا الْآلِيمُةُ قَالَ آمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رَوُوسٌ وَأَشْرَاكَ يَامُرُونَهُمُ فَلَكُ مَا اللهُ مِنْ أَي لِقُومِكَ رَوُوسٌ وَأَشْرَاكَ يَامُرُونَهُمُ فَلَكُ بَلَى قَالَ فَهُمْ أُولِئِكَ عَلَى النَّاسِ.

ترجمد حضرت قیس بن افی حادم فراتے ہیں حضرت ابو برصد یق فقیلہ احمس کی ایک مورت کے پاس سے جس کا نام رہنب تھا۔ پس
اس کو دیکھا کہ وہ بات چیت بیل کرتی ہے چواس کو کیا ہوگیا کہیں بولتی کو گوں نے کہا کہاں نے نذر مانی ہے کہ چپ رہ کرتے کر سے گا ۔ آپ نے
اس سے فرمایا بات چیت کرو کیونکہ چپ رہنا طال فیون ہے ۔ یہ چپ شاہ کا روزہ جا بلیت کے اعمال میں سے ہے ۔ تو وہ بول پڑی ہو چھے گی آپ
کون ہیں فرمایا کہ جماج بن میں سے ایک آ دمی ہوں اس نے بوچھا کون سے مہاج بن میں سے انہوں نے فرمایا قریش میں سے ۔ ہمراس نے
بوچھا کون سے قریش میں سے ۔ تو حضر نے ابو برقر مایا تو تو بہت موال کرنے والی ہے ۔ میں ابو برجوں ۔ اس نے بوچھا کہ یہ کی جس کو اللہ
توانی جا ابھت کے بحد لائے ہیں یہ کب تک باتی رہے گا۔ فرمایا تم باری بھا واس پر اس وقت تک ہے جب تک کر تمبارے مام تمبار سے ماتھ فیک
ر ہیں گے ۔ اس نے بوچھا کون سے ام فرمایا کیا تیری قوم کے سردار اور چو ہدری کو گئیس جوان کو تھم دیتے ہیں نہی وہ ان کا کہنا مائے ہیں وہ بولی

تشری از بیخ گنگوہی ۔ ولنک علی الناس ۱۵۴۱ مقصدیہ بر کہ جولوگ اپن قوم کے لیڈر اور مطاع ہوں کے وہ اکمہ سے مراو ہیں۔ لیکن وہ امام جس کی حکومت سب لوگوں یہ موگ اس کی امامت کی خاص کروہ کے ساتھ مختی نہیں ہے۔

تشری از سے زکریا ہے۔ یعن قوم کے مرداراور بوے بوے شریف لوگ اپی قوم کے نمائندہ ہوں گے اورام بھی عامة المناس کے لکے
ان جیمیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ المناس علی دین ملو کھم لوگ اپنیا ہوں کے دین پر ہوں گے قوجب تک قوم کے مردارادرحاکم دین
اسلام پر فیک چلتے رہیں گے کہ مدود شری کا نفاذ کریں گے لوگوں کے حقوق کی گرانی کریں گے اور ہر چیز کوائی جگہ پر کھیں گے ۔ تو دین اسلام باتی
رے گا۔ ورنہ جو حال دین کا پاکستان اور اسلامی دنیا ش ہے کہ دین تن بیارو بیکس بھوں زین العابدین یہ چالیس اسلام مکول کے بادشاہ فروغ
اسلام نیس چا جے تو دین کیسے باتی رہے گا۔

حديث (٣٥٥٧) حَدَّثِنِي فَروَةُ ابْنُ الْمَغُرَآءِ النَّح عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتُ اَسُلَمَتُ اِمْرَأَةٌ سَوُدَآءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَكَانَتُ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتُ مِنْ حَدِيْتِهَا قَالَتُ الْعَرْبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَكَانَتُ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتُ مِنْ حَدِيْتِهَا قَالَتُ

وَيَوْمُ الْوِشَاجِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبُّنَا اللَّهِ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفُرِ ٱلْجَالِي

فَلَمَّا اَكُوَرَتُ قَالَتُ لَهَا عَآلِشَهُ وَمَا يَوُمُ الْوِشَاحِ قَالَتُ خَوَجَتُ جُوَيُرِيَّهُ لِبَعْضِ اَهْلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ ادَمَ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّ يُ عَلَيْهِ الْحُلَيَّا وَهِي تَحْسِبُهُ لَحُمَّا فَاتَّهُمُولِي بِهِ فَعَذَّبُولِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ آمْرِى اَنَّهُمْ طَلَبُولِي قَبُلِي فَبَيْنَمَا هُمُ حَوْلِي وَانَا فِي كُرْبِي اِذْ اَلْبَلَتِ الْحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُؤْسِنَا ثُمَّ الْقَتُهُ فَاخَلُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هَلَا الَّذِي اَتَّهَمُتُمُولِي بِهِ وَانَا مِنْهُ بَرِيْفَةً.

تر جمد حضرت ما تشاهر ماتی ہیں کہ مرب کے کس قبیلہ کی ایک کالی کو فی حورت تھی جو مسلمان ہوگی اور اس کیلئے ایک جو اسا کمر مجد میں تھا۔ فرماتی ہیں کدوہ مارے پاس آ کر ہاتیں ریا کرتی تھی تو جب اپنی ہاتوں سے فارغ موتی تو پیشعر پڑھا کرتی تھی۔

ے ترجمد شعرے کہ ہم الوشاح ہارے دب کے جوبیل سے ہے ..... بھریدکاس نے مجھے مفرے شہرے نجات دے دی ہے

جبوہ شرکو ت سے پڑھنے کی تو حفرت مائٹ نے اس نے بوجھا یہ یہم الوشاح کیا چز ہے۔ کینے کی کہ بر ابعض آقادل کی ایک ائی اس کے مطلے میں جو سے اللہ ہارتھا جو کی طرح اس کے مطلے سے کل کر نیچ کر پڑا۔ جس پرایک کدھا تر پڑی۔ جس نے اسے کوشت کما ن کیا۔ اسے لے کروہ اور کی ۔ ان ان کول نے جے پر تہمت لگائی اور جھے طرح طرح کی سزائیں جٹلا کیا۔ یہاں تک میرام حالمہ پہنچا کہ انہوں نے میری شرمگاہ کی طاقی کی ۔ دریں اثناوہ لوگ میر سے ارد کر دبیٹھے تھے اور شربا پی پریشانی میں کی ۔ کہائی گدھ نے ہمارے سروں کے برابر آکراس ہارکو مجھنگ دیا جس کوان لوگوں نے بیلے۔ میں اس لے لائے کہان کا یہ کس کی تاری کی اس مدیدے کو ایا م الجا ہلیت میں اس لئے لائے کہان کا یہ کس کی تراش کی سے بری تھی ۔ امام بخاری اس مدیدے کو ایا م الجا ہلیت میں اس لئے لائے کہان کا یہ کس کی تراش کی اور ک

مالميت فاركبذاباب سمناسبت اابت مولى

حديث (٣٥٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ الْحَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحُلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَكَانَتُ قُرَيُشٌ تَحُلِفُ بِابْآئِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوْا بِإِبْائِكُمُ.

ترجمد حطرت ابن عمر جناب نی اکرم سلی الله علیه وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بچونم بھی تم میں سے تسم اٹھانے والا ہوتو وہ اللہ کے نام کی تسم اٹھائے۔ قریش کا حال بیتوا کہ وہ اپنے باپ وادے کہ تسم اٹھائے تھے۔ اپس آپ نے فرمایا اپ باپ دادا کی تسم نسا تھا کہ وہ تشریح از قاسمی تھے۔ بعض فتھا وتو کتے ہیں کہ جس نے باپ کے نام کی تسم اٹھائی تو وہ کا فرہو کیا۔ لیکن یہ جب ہے کہ وہ شرک باللہ کا اعتقاد ر کھتا ہو۔ ورنہ غیراللد کی شم اٹھا نا مروہ ضرور ہے۔ جب کہ اس کی تعظیم مقصود ہوشرک نہ ہو۔

حديث (٣٥٥٩) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمُشِى بَيْنَ يَدَى الْجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ الْمَا يَقُولُونَ إِذَا رَاَوُهَا كُنْتِ فِى اَهْلِكِ لَلْهَا يَقُولُونَ إِذَا رَاَوُهَا كُنْتِ فِى اَهْلِكِ مَا اَنْتِ مَرَّتَيْن.

ترجمد حفرت قاسم جنازے کے آگے چلا کرتے تھے اور اس کیلئے کمڑے بھی نہیں ہوتے بلکہ حفرت عائش خبرسناتے تھے کہ وہ فر فرماتی تھیں کہ جاہلیت کے لوگ جنازے کے لئے کھڑے ہوتے تھے۔ اور جب اسے دیکھتے تو کہتے تھے اب تک تو اپنے اہل وعیال میں تھا۔ نامعلوم اب کہاں ہوگا۔ بیکلمہ دومرتر کہتے تھے۔

تشری از شیخ گنگوہی سے کند فی اهلک ۱۹٬۵۳۱ ظاہراس کے معنی سے تحسر اور افسوس معلوم ہوتا ہے۔ مقصد یہ ب کہ زندگی تو تو بیال سے کوچ کر کے جارہا ہے کہ تجم کسی چیز پرقدرت نہیں ہے۔

تشری از بینی در میا است اوال بین کرمانی کی تقریر میں ہے کہ اپ اہل کے اندر بو پھی تھا۔ اس کلمہ کے معنی میں بہت ہے اقوال ہیں۔ کرمانی فرماتے ہیں کہ ماموسولہ ہے۔ اور اس کا سلمحذوف ہے۔ ای الذی انت فیہ کنت فی الحیوة مثله ان از حیوا فحیروان شرافشوده لوگ اگر چہ حشرونشر کا عقاد میں رکھتے تھے کین اتنا عقاد تھا کہ دوح نگلنے کے بعد نیک آدی کی دوح نیک پرندے کے اندر چل جاتی ہے اور بد آدی کی گذرے پرندے کے بدن میں چلی جاتی ہے اس کو صدی اور ہام سے تجیر کرتے تھے۔ یا مااستفہامیہ ہے۔ ای کنت فی اهلک شویفا مثلا فای شیع انت الان کرتو اپن اہل میں تو شریف تھا۔ اب پیٹیس تو کون کی چز ہوجائے گا۔ یامانا فیہ ہے۔ اور لفظ مرتبن تول کا مقولہ ہے۔ ای کنت موق فی القوم و لست بھائیة فیہم مو ق اخوی کر ایک مرتبہ تو تو اپن اہل وعیال میں رہا۔ پس بھی دنیا کی زندگ ہے۔ مرتے ہیں اور جیتے ہیں ہمیں توز مانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔

حديث (٣٥١٠) حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ عَبَّاسِ النِّ عَنُ عَمُرِوبُنِ مَيْمُونَ قَالَ قَالَ عُمَّرٌ إِنَّ الْمُشُرِكِيْنَ كَانُوا لَا يُنْفِيْضُونَ مِنْ جَمِعِ حَتَّى تَشُرُقُ الشَّمْسُ عَلَى لَبِيْرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَاضَ قَبُلَ اَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ.

ترجمد حضرت عمر نے کہامشرک لوگ مزدلفد سے اس وقت تک ندلوشنے بنب تک فبیر پرسورج کی روشنی ندیوتی آ مخضرت صلی الله علیه والم نے ان کا خلاف کیا۔ اور سورج نکلنے سے پہلے زدلفہ سے لوٹے۔ جمع مز دلفہ اور فبیر مزدلفہ کا پہاڑ ہے۔

حديث (١ ٣٥٦) حَدَّنَيْ السُّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي أُسَامَةَ حَدَّنَكُمْ يَحْيَى اِبُنُ الْمُهَلِّبِ حَدَّنَا حَصَيْنٌ عَنْ عِكْرَمَةَ وَكَاسًا دِهَاقًا قَالَ مَلَاى مُتَنَابِعَةً قَالَ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌ سَمِعْتُ أَبَى يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَسُقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا.

ترجمه دعفرت مکرمدے مردی ہے کہ کاسا دھاقاکے منی ہیں چھلکا ہوا بیالہ جو پدر پے دیا جائے اسقنا کاسا دھا قا کہ میں چھلکا ہوا بیالہ بااؤ۔ تشریح از قاسمی " ۔ مسمعت ابی سے عباس بن البطاب مراد ہیں۔ یعنی میرایہ ساع ان سے جا ہلیت میں واقع ہوا۔ لیکن جا ہلیت سے قبل اذبعثت مرادنییں ہے۔اسلئے کہ ابن عباس تو بعثت کے بھی دس سال بعد پیدا ہوئے ہیں تو یہاں پر جاہلیت نسبیہ مراد ہوگی کہ میں نے کیڈول ان سے اے کیمسلم ان ہونے سے پہلے سا۔

حديث (٣٥٢٢) حَدَّثَنَا ٱبُو نُعَيْمِ النِع عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْدَقْ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لُبَيْدٍ

\_ آلا كُنُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللهَ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمِيَّةُ بُنُ آبِي الصَّلْتِ آنُ يُسُلِمَ.

ترجمد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچاکلمہ جوکسی شاعر نے کہا ہے۔ وہ لبید کا قول ہے کہ خبردارسب چیزیں اللہ کے مواباطل ہیں۔ یعنی غیر ثابت ہے۔ لبید فعول شعر اءجا لمیت میں سے ہے جو صحابی شاعر ہے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کوئی شعر ہیں کہااور امید بن افی اصلات قریب تھا کہ مسلمان ہوجائے۔ لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا اسلام کا زمانہ پایا۔ بعث پراس کا ایمان تھا اور جا لمیت میں عبادت کرتا تھا مبرحال مسلمان نہوا۔

حديث (٣٥٢٣) حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ النِّ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ كَانُ لِآبِي بَكُرِ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْحَرَاجَ وَكَانَ اللهِ بَكُرٌ يَاكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ فَجَآءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَاكَلَ مِنْهُ اَبُو بَكُرٌ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدُرِى مَا هَذَا فَقَالَ اللهُ الْغُلَامُ تَدُرِى مَا هَذَا فَقَالَ اللهُ الْغُلَامُ تَدُرِى مَا هَذَا فَقَالَ اللهُ ال

ترجمد حضرت عائشے مردی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک نلام تھا جو آپ کو بومید دفیفد دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر اس کے روزید سے کھانے پینے کا بندو بست کرتے ہے ایک دان وہ کوئی چیز لے آیا۔ جے حضرت ابو بکر نے کھالیا تو اس غلام نے آپ سے بوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے۔ حضرت ابو بکر نے بوچھا بتلاؤ کیا ہے۔ کہنے لگاز مانہ جالمیة میں میں نے کسی انسان کیلئے کہانت کی تھی ۔ یعنی نجوی بن کر اسے غیب کی خبر دی تھی مالانکہ میں نجوی بن کواچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ گر میں نے اس کودھو کہ دیا پس آج وہ مجھے ملاہے جس نے اس کہانت کے بدلہ مجھے یہ مال دیا ہے۔ پس بودی ہے جس کو آپ نے کھایا ہے۔ تو حضرت او بکر ٹے اپنا ہا تھا ہے منہ میں داخل کیا۔ اور ہروہ چیز جوان کے پیٹ میں تھی اسے تے کردیا۔

تشری از شیخ گنگوبی فقاء کل شین النح ۲۵ ۲۸ فل بریہ بے که حضرت ابو برصد این نے احتیاطاور تقوی کی بناپر نے کر ڈالی لیکن شری طور پراسی کمائی حرام نہیں تھی وجہ یہ ہے کہ کہانت کرنا یہ تو دونوں کے درمیان تعارف کا ذریعے تھا جو کچھاس غلام نے دیا اس کہانت کی وجہ سے شہیں دیا بلکہ اپنا وظیفہ ادا کیا ہے آگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ وہ کہانت اب بھی کرتا تھا تو وہ اس میں مشہور نہیں تھا ور نہ وہ اسام لانے تک اور اس مدت نہیں دیا بلکہ اپنا وظیفہ ادا کیا ہے آگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ وہ کہانت اب بھی کرتا تھا تو وہ اس میں اس سے بری ہو چکا تھا سب اسکے چھوڑ نے کا جو کے تھی ہو بہر حال حضرت ابو بھر گوٹری تھی سے اسکا کھانا جائز تھا البتہ تقوی کے اعتبار سے کراہت ضرور تھی۔

تشرر کے ازش خرکر میا" ۔ تطب کنگوئی نے جوفائدہ بیان کیا ہے دہ صدیقی شان کے لائق ہے۔ کر مانی فرماتے ہیں کہ چونکہ نجوی ک مٹھائی حرام ہے اور جودھو کہ سے مال حاصل ہووہ بھی حرام ہوتا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے نے امر جاہلیت سے بیخے کے لئے قے کی ورنداسلام میں جو تجھ کھایا تھا اس کا تاوان دے دیتے یا اس کی قیمت ادا کردیتے۔ قے کرنا کافی نہیں تھا۔ ظاہریہ ہے کہ آپ نے حلوان كابن كى ممانعت كى بناپرتے كى اور ظهور نبوك سے پہلے جا لميت بين ايسے كام بهت ہوتے سے مولانا محد صن كُلُّ نے فرمايا ہے كہ فقها عت معلوم ہوتا ہے كہ حرام كى نوكرى كى پنشن بحى حرام ہوا ہے۔ موتا ہے كہ حرام كى نوكرى كى پنشن بحى حرام ہے اور كا بن اس كو كہتے ہيں جو بغير دكيل شرى كے ستقبل كی فبرين بنائے اور پيشر عامنوع ہے۔ حديث (٣٥ ٢٥) حَدُّفَنَا مُسَدَّدٌ اللّٰح عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَوْرُ و اللّٰى حَبُلِ الْمُحَلِّلَةِ وَحَبُلُ الْحَبَلَةِ اَن تُنتِعَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتُ فَنَهَاهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَالِكَ.

· ترجمه حضرت غیلان بن جریر مدیده بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس بن ما لکٹ کے پاس آتے تھے وہ ہمیں انصار کی ہاتیں بیان کرتے ۔ مجھے خطاب کر کے کہتے کہ تیری توم نے فلاں فلاں کام کیا احمال ہے کرتے ۔ مجھے خطاب کر کے کہتے کہ تیری توم نے فلاں فلاں کام کیا احمال ہے کہ ان کے جا ہلیت ، کے واقعات بیان کرتے ہوں اور یہمی اسلام کے واقعات بتلاتے ہوں۔

### بَابُ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ترجمد-باب جابلیت میں تتم کے بارے میں

فریری کی روا ق کے نزد یک توبیر جمد ثابت ہے تفی کے نزد یک بیر جمنہیں ہے مناسب بھی یہی ہے کیونگ آئندہ کے سب واقعات ایام الجاہلیت کے ہیں تو اسمیں داخل ہوں۔

حديث (٣٥١٦) حَدَّثَنَا ٱبُوْمَعُمَرِ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِي هَاشِمِ الْسَتَأْجَرَةُ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ مِنُ فَخُذٍ أُخُرَى فَانُطَلَقَ مَعَهُ فِي اِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنُ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ الْقَطَعَتُ عُرُولَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ آغِنْنِي بِعِقَالِ آشُدُ بِهِ عُرُولَةُ جُوالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ فَاعْطَاهُ عَلَيْهِ الْفَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مُبَلِّغٌ عَنَى رِسَالَةٌ مَرَّةً مِنَ الدَّهُوِ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَكُنْتَ اِذَا اَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِيَا الَ بَيْ هَاشِمِ فَإِنْ اَجَابُوكَ فَسُنَلُ عَنَ آبِى طَالِبٍ فَاخْبِرُهُ إِنَّ فَلَانًا قَلَيْمَ فِي عَقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَنَا قَدِمَ الْذِي اسْتَأْجَرَهُ آتَاهُ اَبُو طَالِبٍ قَالَ مَا فَعَلَ صَاجِئنا قَالَ مَرِضَ فَقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَلْدَكَانَ اَهُلُ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَ حَيْنًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ فَاحْسَنُتُ الْقِيمَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَلْدَكَانَ اَهُلُ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَ حَيْنًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْجَلَ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ وَالَيْ الْمُؤْمِلِي قَالَ اللَّهُ وَالْمِي اللَّهُ وَالْمَي الْمُوسِمَ فَقَالَ يَا اللَّهُ وَلَيْكَ فَمَكَ حَيْنًا لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ وَالْمَى الْمُوسِمَ فَقَالَ اللَّهُ وَيُشِي قَالُوا هَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالِ الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِمُ

تشری از قاسی کے سلم امور جاہلیت میں ہے۔ جس کوآپ نے تھوڑی ی ترمیم کے بعد باتی رکھا۔ جاہلیت میں پہاس آدی ہم الھالینے کے بعد دیت اور قصاص دونوں سے فی جاتے ہے آپ نے دیت کو باتی رکھا تا کہ مقتول کی جان مفت میں نہ چلی جائے اس کا پکھنہ پکھ بدلہ در تا مولانا چاہیے۔ قسامت یہ ہے کہ جس مقتول کا قائل معلوم نہ ہو سکے اور غالب ظن یہ ہو کہ فلاں قوم نے قبل کیا ہوگا۔ جب کہ کوئی دھنی اور لوٹ نہ ہو۔ اور اوث بھی نہ ہوتواس کے بچاس آدی ہم الھا کیں کہ ہم نے نہ قبل کیا ہے اور نہ بی ہمیں اس کے قائل کا کوئی علم ہے۔ بشر طیکہ دھنی اور لوٹ نہ ہو۔ اور موس سے موسم جے مراد ہے۔ مبر کے معنی جس کے ہیں اس جگہ حبس کل میں مراد ہے۔

تشری از چیو گنگوہی کے سقد انقطعت عروہ جوالقہ صغیر ۱۲٬۵۳۲ء وہ سے مرادوہ کڑا ہے جس سے دوبور بول کواس سے باندھ کر جانور کی پیٹید پر کھا جاتا ہے۔ جبکدرسدد ہے دیئے پر سوال ہوتا تھا کہ اگراونٹ بھاک کیا تواس نے کہا کہ عادت بیہ کہ بندھن کے بغیرا کیلا اونٹ تو بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جہ ب، تماعت بیل ہوتونیس بھا کتا ہے اس اطمینان پراس نے رسددے دیا۔

الابعیوا واحدا اگراشکال ہوکہ بھی کا تول ہے نہ ہوا۔ جواب یہ ہے کہ ہٹی نے نفوری نفی کی تھی۔ وہ تو نہیں پایا کیا البت ، الک نے اسے اس بات پر عبید کی کارس نے اونٹ کے کھنے کیو نہیں بائد ھے۔ اس پراسے سزادی کہ تو نے وہ رسہ ہٹی کو کیوں دے دیا جس سے میرانقصان ہوا۔
تشریح از شیخ زکر مالا ۔ حدیث کے معنی بیان کرنے میں دیگر شراح نے کوئی ولی ٹیس لی شیخ گنگون نے حدیث کے معنی بیان فرمائے ہیں۔ جوالتی چڑے کے بورے ہوتے تھے۔ عقال وہ ری جس سے اونٹ کی ہیں۔ عووة دراصل لوٹے اور ڈول کے پکڑنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ جوالتی چڑے کے بورے ہوتے تھے۔ عقال وہ ری جس سے اونٹ کی

پٹڈ لی باندھی جائے۔مولا نامجرحسن کئی کی تقریریں ہے کہ جاہلیت کی تسامت کوآپ نے باتی رکھا۔لیکن اس میں ترمیم کے ساتھ کہ قصاص تونہیں لیا جائے گا۔البتہ سواونٹ خون بہادینا ہوگا۔تا کہ دم حدر ریعنی خون ضائع نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ رکن ادر مقام کے درمیان جھوٹی تئم اٹھانے والے کی بخ کئی ہوجاتی تھی۔اوران کے اعتقاد کے مطابق کچو بھی باتی نہیں رہتا۔اس لئے اس ہاشی عورت نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی۔اور دوسرے آ دمی نے دواونٹ اداکر کے خلاصی حاصل کی۔اور تیم کاحق ساقط کر دینا جائز ہے۔ بلکہ اگر سب بچپاس لوگوں سے تیم نہ لی جائے بلکہ معاف کر دین تو اس کا بھی اولیا متعقال کونت حاصل ہے۔

حديث (٣٥٧) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ النِّ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتْ كَانَ يَوُمُ بُعَاتَ يَوُمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اقْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقَتِلَتُ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دُخُولِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ وَقَالَ ابْنُ وَهُبٍ النَّحَ أَنَّ ابْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دُخُولِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ وَقَالَ ابْنُ وَهُبٍ النَّحَ أَنَّ ابْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُو

ترجمہ کے معنوت عائش قرماتی ہیں کہ جنگ بعات ایک الدائی تھی جس کواللہ تعالی نے اپنے رسول کے لئے پہلے واقع کرایا۔ چنانچہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ عبد وسلم مدید میں تشریف لائے تو ان کے بڑے بڑے جو ہدر ہوں میں پھوٹ پڑ چکی تھی اوران کے سروار آئل ہو چکے تھے۔
اور پچھوڑی ہوکر بدول ہو چکے تھے۔ یہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لئے اسلئے پہلے واقع کیا تاکہ ان کے عوام اسلام میں وافل ہو جا کس سروار رکاوٹ ڈالنے والے موجود شہول۔ ابن وهب نے اپنی سندسے بیان کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے تھے کہ صفاوم وہ پہاڑ یوں کے درمیان تھیں جگہ پروٹ کی است نہیں ہے۔ کونکہ اہل جا ہلیت دوڑ لگاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس پھر پلی زمین کو دوڑتے ہوئے ہی عبور کریں گے۔

تشری از بیخ محکمگوہی " لیس السعی صفی ۳/۵ ۱۸ میلین انحصر بن کے درمیان بخت دوڑنا مراد ہے جوسنت طریقہ سے زائد ہوتو پھراس کی نسبت ان کی طرف کرنا سجے ہے۔ کہ ایک دوڑ مسنون ہیں۔ آگری مسنون طریقہ سمی کا مراد ہے جوارکان ج ہے تا پھراس کا مطلب ہے ہے کہ پیطریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ بیاتی قدیم سنت ابرا ہی ہے۔ حتی کہ عرب بھی بیددڑنگاتے تھے۔

تشری از یکی فرکر یا" ۔ مافظ قرماتے ہیں کدابن عباس کی خرض یہ ہے کہ یسی سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔البتہ خت دوڑ ناسنت نہیں ہے۔
اور سعی کی ابتداء بی بی ہاجرہ ت ہوئی جیسے کہ سید ناابراہیم علیہ السلام کے ترجہ جس گزرا ہے۔اگر نیس ہسنته سے مرادابن عباس کی یہ ہو کہ سرے
سے علی متحب نہیں تو پھر یہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے۔ تو یہ ایسے ہوگا جیے وہ طواف میں رال کو متحب نہیں کہتے۔وہ ایک وقن بات فرماتے ہیں
میر سے نزد یک ہے ہے کہ ابن عباس کے خزد یک مشہور یہ ہے کہ سی سنت ہے۔جبیا کہ باب وجوب الصفا والمروۃ میں گزرا ہے۔اورمولا نامجر حسن کی
میر سے نزد یک ہے ہے کہ ابن عباس کا مسلک میہ ہے کہ صرف میلین احضوین کے درمیان سی کرنا سنت ہے۔سار یا طن وادی میں سعی کرنا سنت نہیں
ہے۔ یہ المی جا کہا ہے کہ عارف کہ دہ ساری وادی میں دوڑ لگاتے تھے۔

حَدِيثُ (٣٥ ٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ الْجُعُفِيُّ الْحَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٌ يَقُولُ يَآيَّهَا النَّاسُ السَمَعُوُا مِنِّى مَا اَلُّولُ لَكُمْ وَاسْمِعُولِيْ مَا تَقُولُونَ وَلَا تَلْعَبُوا فَيَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ مَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفُ مِنُ وَرَآءِ الْحِجْرِ وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيْمَ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِى سَوْطَهُ أَوْنَعْلَهُ اَوْ قَوْسَهُ. ترجمد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کدا ہے لوگوا جو بھی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ میری طرف سے من لواور جوتم کہنا چاہتے ہووہ بھے سنا لوجاو نہیں ہیں پھر کہتے رہوکدا بن عباس نے کہاتھا کہ جوش ہیت الله کاطواف کرنے کا ارادہ کرے تو وہ میزاب کے بیچے اور جرکے بیچے طواف کرے اس کو حطیم نہ کہو۔ کیونکد دور جا المیت میں جب کوئی آ دمی تشم کھانے کے لئے آتا تا قاتواس کو پکارنے کے لئے اپنا چا بک یا جوتا یا کمان مھینک دیتا تھا۔ حطیم توان کے چینکنے کی جگہ ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ حطیم غیر مسقت خارج کیا ہوا حصہ کو کہتے ہیں۔

تشری از شیخ گنگوہی"۔المعطیم سنی ۸۸۵ یعی طیم اس لئے ند کہوکہ یا جا بلیت کا شعارتھا کہ جو کھودہ کرتے ہتے بی طیم اس پر دلالت کرتا تھا۔اوران کی یا دگارتھا او جب ان لوگوں نے اس کا استعال چھوڑ دیا تو اب اس کلمہ کو استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اب تو اسے کوئی یا دبیس کرتا۔

تشریج از بین فرکریا" کرانی فراتے ہیں جو مجد میزاب دھت کے نیچ ہاں کو طیم اس لئے ندکہا جائے کہ جاہلیت والے جب آپس ش قسمیں لیتے میں تھ و چا بک جوتایا کمان اس طرف میں کئے سے سیاس کی علامت شار ہوتی تقی اور بعض علاء فرماتے ہیں کماسے دیوار کعب سے الگ کردیا گیا ہے۔اور بعض فرماتے ہیں حطیم کامعنی از دھام ہے۔ رکن اسود مقام ایراہیم۔اورز مزم کے درمیانی حصد میں لوگوں کا دعاء کے لئے از دھام ہوتا ہے اس لئے اسے طیم کتے ہیں کہ بیاز دھام کی جگہ ہے۔اور بعض کتے ہیں جس فض نے اس مقام پرشم اٹھالی۔اس کوجلدی سزاملتی ہے۔ و طیر ذلک.

سعاد المهم شیخ کنگونی نے اس جھنیں سے اس جواب کی طرف اشارہ فرمایا جونقہاء کے معروف مسلک پروارد ہوتا ہے۔ کہ حطیہ بہت الله کا حصہ ہے۔ اس لئے طواف اس کے پیچے کرنا چاہئے احادیث معراج میں ہمی ہے کہ حطیم بیت الله کا حصہ ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان اوگول کا شعار بن چکا تھا۔ اس لئے اس جگر کہا گیا۔ نیز ! چونکہ حجواور حجو میں اشتہاہ ہے۔ حجو بالفتح حجو اسو دکواور حجو بالکسر کن اور مقام کے درمیان کے حصہ کو کہتے ہیں۔ اس لئے ہمی حطیم کے لفظ کور جے دی گئی اور ابن عباس کی ممانعت کا بنی ابل جا لمیت کے افعال متے جواب متروک ہوگئے۔ درمیان کے حصہ کو کہتے ہیں۔ اس لئے ہمی حطیم کے لفظ کور جے دی گئی اور ابن عباس کی ممانعت کا بنی ابل جا لمیت کے افعال متے جواب متروک ہوگئے۔

حديث (٣٥٢٩) حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ الخ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ رَآيُتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرُدَةً الْجَتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةً قَلْرَنَتُ فَرَجَمُوْهَا فَرَجَعُمُهَا مَعَهُمُ.

ترجمد عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے جا ہلیت میں دیکھا کہ ایک بندر پر بہت سے بندرا کٹھے ہوگئے۔جس نے زنا کیا تھا۔ تو انہوں نے اس کوسٹکساد کیا۔ تو میں نے بھی ان کے ہمراہ اس کو پھر مارے۔

تشری از بینی فرکریا" مولانا کی "کی تقریری ہے کہ یہ بندرجن تے جو بندروں کی شکل میں ظاہوہوئے تھے۔ یہ اپنا اعتمارے اسے تھا سے ہونے کی وجہ سے جن نہیں ہے نے مرانی " بھی فر ماتے ہیں کہ غیر مکلف کی معن نہیں۔ چنا نچ کر مانی " بھی فر ماتے ہیں کہ غیر مکلف کی طرف زنا کی نبیت کرنا اوران کا رجم ہونے کے وقی معن نہیں۔ چنا نچ کر مانی " بھی فر ماتے ہیں کہ غیر مکلف کی طرف زنا کی نبیت کرنا اوران پر بہائم صدود کا قائم کرنا جیب کی بات ہے۔ اگر بیوا تقدیم بھی ہوتو بہلوگ جنوں ہیں سے ہوں گے۔ کیونکہ عبادات جن والس ہیں تو معتبر ہیں۔ دوسروں میں نبید ماحلقت المجن و الانس الا فی معبدون اور یہ بھی احتمال ہے کہ انسانوں میں سے ہوں جن کی شکلیں مسنح ہوگئیں۔ اور صورت انسانیہ میں نبید دول کی شکلیں مسنح ہوگئیں۔ اور صورت انسانیہ سے بندروں کی شکلیں میں جا الیت کا ایک کمان ہوجس سے بندروں کی شکلی میں بدل کے ہوں۔ یا بیزنا اور دجم کی صورت ہو۔ در حقیقت نہ کوئی تکلیف ہواور نہ کوئی صدور محض جا الیت کا ایک کمان ہوجس

کویہ بیان کررہے ہیں۔ بایں ہمدیہ حکایت بخاری کے بعض شخوں میں نہیں پائی جاتی۔ پھراس قصہ کوبعض شیوخ مدینہ نے باسنادعمرو بن میمون کے ہیاں کیا ہے۔ اور مان کیا ہے۔ اور اس کو بیچ ٹابت کرنے کے لئے بزی طویل بحث کی ہے کہ جو پچھ بخاری کے اند دہ وہ بچھ ہے۔ اور اس بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جومروی ہے اس کوزل وحی سے قبل پرمحول کیا جائے گا۔ حدیث ( • ۷۵۵ ) حَدَّثَنَا عَلِمَّ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللّٰحِ عَنْ عُبَیْدِ اللّٰهِ سَمِعَ ابْنَ عَبُّاسٌ قَالَ خِصَالٌ مِنْ خِصَالٍ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِمَى الثَّالِيَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسُقَاءُ بِالْاَنُو آءِ.
الْجَاهِلِیَّةِ الطَّعْنُ فِی الْاَنْسَابِ وَالنِّیَاحَةُ وَنَسِمَى الثَّالِیَّةَ قَالَ سُفْیَانُ وَیَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسُقَاءُ بِالْاَنُو آءِ.
ترجہ۔ ابن عاس فی الائسسِ فی کے محصلتیں ہیں جن کاشار حالمت کی خصلتوں میں ہوتا ہے۔ ایک و نسوں کے اندر طعن کرنا۔ دوسر سے نوجہ

ترجمہ۔ابن عباس فرماتے ہیں کہ پچھ حصلتیں ہیں جن کا شار جاہلیت کی خصلتوں میں ہوتا ہے۔ایک تونسبوں کے اندرطعَن کرنا۔دوسر سے نوحہ کرنا۔اور تیسر سے کوراوی بھول ممیاسفیان روای فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وہ تیسرا پخھتروں سے بارش طلب کرنا ہے۔

# بَابْ، مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمه جناب ني اكرم صلى الله عليه وسلم وخلوق كي طرف ني بناكر بهيجا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ ابْنِ قُصَيِّ بُنِ كَلابٍ بُنِ مُرَّةَ بُنِ مُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعَبِ بُنِ النَّصُوِ ابْنِ كَنَانَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ مُدُرِكَةً بُنِ الْيَاسِ بُنِ كَعَبِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ عَلَيْانِ عَلَيْانِ الْيَاسِ بُنِ مُضَرَبُنِ نَزَارِ بُنِ مَعَدِّبُنِ عَلَيْانِ.

حديثُ ( ا 20 ُ ) حَدَّثَنَا آحُمَّدُهُنُ رَجَاءِ النِح عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ أَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَتَ ثَلَتَ عَشَرَةَ سَنَةً ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَكَتَ بِهَا عَشُرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوقِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ذَٰلِكَ عَنُ دِيْنِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَٰذَا ٱلْآمُوَ حَتَّى يَسِيُّوُ الرَّاكِبُ مِنُ صَنْعَآءَ اِلَى حَضُرَ مَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ زَادَ بَيَانٌ وَاللِّلْفُبَ عَنِي غَنَمِهِ.

ترجہ۔حضرت خباب فرماتے ہیں کہ بی جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب کہ آپ خانہ کعبے سایہ میں اپنی چادر کا تکیہ بنائے بیٹے ہتائے بیٹے سے اور ہمیں مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی اؤ بیٹی اور ختیاں پڑنے بھی تھیں۔ تو میں نے عرض کی کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مصائب فتم کرے۔ پس آپ اٹھ کر بیٹھ کے جب کہ آپ کا چہرہ مبارک خصہ سے سرخ ہو چکا تھا تو آپ نے تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کولے ہے کہ تھی ہوں سے اس طرح چھیلا جا تا تھا کہ بڈیوں سے درے درے ان کا گوشت اور پھے نہیں رہے تھے۔ پھر بھی پیظلم ان کوان کے دین سے نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی پیظلم ان کوان کے دین سے نہیں مالا میں اسلام کے معاملہ کو پورا کہ سے کہ ایک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت کا سفر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوادہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ بیان نے زائد کیا کہ نہیں میں جمیلائے سے اسے اپنی بکریوں پرڈر ہوگا۔

حديث (٣٥٧٣) حَدُّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ النِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ طَذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَأَيْتَهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ.

ترجمہ حضرت عبداللہ قرماتے ہیں کہ جناب نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بھم پڑھی پس آپ نے بھی سجدہ کیا اور حاضرین میں سے وئی باقی ندر ہاجس نے سجدہ نہ کیا ہو ۔ مگرایک آ دمی امیہ بن طف جس کو میں نے دیکھا کہ اس نے کئر یوں کی مٹی لی اس کواد پراٹھا یا اور اس پرسجدہ کیا۔ اور کہنے لگا جھے یہی کافی ہے۔ بعد میں میں نے اس کودیکھا کہ اللہ تعالی سے کفر کرنے والا ہو کرفل ہوا

حديث (٣٥٤٣) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ النِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوُلُهُ نَاسٌ مِنْ فَرَيْشِ جَآءَ عُقْبَةُ ابْنُ آبِي مُعِيْطِ بِسَلَى جَزُوْدٍ فَقَلَافَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُفَعُ رَأْسَهُ فَجَآءَ ثُ فَاطِمَةٌ فَاخَدَّتُهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمْ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشٍ آبَا جَهْلِ ابْنِ هِشَامٍ وَعُتَبَةَ بُنَ رَبِيُعَةَ وَامِيَّةَ ابْنَ خَلْفٍ أَنْ اللهُمْ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشٍ آبَا جَهْلِ ابْنِ هِشَامٍ وَعُتَبَةَ بُنَ رَبِيُعَةً وَمَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُمْ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشٍ آبَا جَهْلِ ابْنِ هِشَامٍ وَعُتَبَةَ بُنَ رَبِيُعَةً وَمُ مَلِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ خَلْفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُ فَرَأَيْتُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَالْقُولِي وَمَلْمَ اللهُ فَلَمْ يُلُق فِي الْبِيْرِ.

ترجمد حطرت مبراللہ قرباتے ہیں کدوریں اثنا آپ خانہ کعبیں مجدور یر تھاور قریش کے کھرلوگ آپ کے اردگرد بیٹھے تھے کہ عقبہ بن الی معیط ذرج شدہ اونٹ کی اوجمری گندگی سیت لے کرآیا اور جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹے پراسے کھینک دیا۔ جس کے بوجہ سے آپ این سرمبارک ندا فعا سکے حضرت فاطمۃ الز ہرا قا کئیں اور اسے دھکا دے کرآپ کی پیٹے سے بٹایا اور جن جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا یا کرایا تھا ان کے خلاف بدد عادی۔ جس پر جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے اللہ قریش کے ان سرداروں پر گرفت فر ماا بوجہل بن بشام۔ عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف شعبہ راوی شک کرنے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ میں نے ان سب سرداران قریش کو دیکھا کہ بدر کی لا ان سے گئے۔ اور ان کی لاشوں کو کو کیس میں پھینکا گیا۔ سوائے امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کے اس

کے جوڑٹوٹ چکے تنے۔اس لئے اس کنویر میں نہیں پھینکا گیا۔ سیج امیہ بن خلف ہے کیونکہ اس کا بھائی ابی بن خلف احد کی لڑائی میں مارا گیا۔ صاحب المفازی کا اس پراتفاق ہے۔

حديث (٣٥٤٥) حَدَّنَنَى عُثْمَانُ بُنُ شَيْبَةَ النِح قَالَ سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٌ عَنُ هَاتَيْنِ الْإَيَتَيْنِ مَآ اَمُرُهُمَا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمَنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَسَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ لَمَّا انْزِلَتِ الَّتِي وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوُنَا مَعَ اللَّهِ اللهَ اخَرَ وَقَدُ فَي الْفُرُقَانِ قَالَ مُشْرِكُوا آمِلِ مَكَّةً فَقَدُ قَتَلُنَا النَّفُسَ الْتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوُنَا مَعَ اللهِ اللهِ الْهَا اخَرَ وَقَدُ آتَيْنَا النَّفُوا حِشَى فَالْزَلَ اللَّهُ إِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ الْآيَة فَهاذِهِ لِلُولْآئِكَ وَامَّا الْتِي فِي النِّسَآءِ الرَّجُلُ اذَا عَرَفَ الْإِسَلَامَ وَشَرَائِعَةً ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَآءُ هُ جَهَنَّمُ فَلَاكُونَةً لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنُ نَدِمَ.

ترجمد حضرت ابن حماس سان دوآ یوں کے بارے بیں ہو چھا گیا کدان کا کیا تھکم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس جان کوئل نہ کروجس کواللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری جو خفر کسی مومن کو جان ہو جھ کوئل کرے۔ تو ابن ابن گرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابن عماس سے ان کے متعلق دریا دت کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بیآ ہے۔ سورہ فرقان والی نازل ہوئی تو اہل مکہ کے شرکوں نے کہا ہم تو نفوس محتر مہ کوئل کر بچے ہیں۔ اور ہم نے اللہ تعالی نے الامن تاب محرجس نے تو ہی اور ایمان اور ہم نے اللہ تعالی نے الامن تاب محرجس نے تو ہی اور ایمان لایا۔ پس بیآ ہے۔ تو اللہ تعالی نے الامن اور اس کے احکام کو جانتا ہو بھر وہ آئل کر کے تو اس کی سراجہنم ہے۔ جس نے بجام کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایان میں سے جو اسلام اور اس کی اور بھی تبول ہوگ۔ کر ایمان میں سے جو خص بھیمان ہوگیا تو اس کی تو بھی تبول ہوگ۔

تشری از بین کنگوبی سے معالین الابتین صفحہ ۳۵۸۳ یعنی بظاہران دونوں آیوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو حضرت ابن عہاس کے جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان دونوں کامحل الگ الگ ہے۔ پہلی آیت کفار کے بارے میں ہے اور دوسری مسلمان کے بارے میں ۔ لہذا مثان نزول کے اختلاف کی وجہ سے تعارض ندر ہا۔ لیکن بیان کی اپنی رائے ہے جس کوجہور علماء نے قبول نہیں کیا اور نہ بی ان کے شاگر دمجاہد نے قبول کیا۔ اس لئے اس نے الامن ندم سے استثناء کر دیا۔

تشری از شیخ زکریا" سیمسلک ابن عباس کامشہورومعروف ہے۔ مؤمن متعمد قاتل کی توبہول نہیں ہے۔ کین منداحم کی روایت سے مراحة معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع کرلیا جب کہ آپ کی بصارت چلی کی تقی ہم جمہور اہل سنت کا مسلک ہے بی تقل تعلیم علائے ہواور قاتل کی توبہ بھی دوسرے گنا ہگاروں کی طرح مقبول ہے۔ اور جزاء و جھنم کا جواب بید سینے ہیں کہ مزاتواس کی بہی ہے اگر اللہ تعالی دینا جا ہے اور ان کا استدلال یعفد مادون ذلک لمن یشاء اور اسرائیل کی اس روایت ہے بھی ہے جس نے نانو ہو آ دی تل کرنے کے بعدرا بہ کول کر کے سون اکا عدد پوراکردیا تھا بالآثر اس کی توبہ تول ہوئی۔ یا خلود سے مکٹ طویل مراد ہے یا سخل (طال بھے والے) کے بارے ش ہے یا جس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ مکٹ طویل مراد ہے یا جس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ مکٹ طویل مراد ہے یا جس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ مکٹ طویل مراد ہے یا جس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ مکٹ طویل میں المیں سے باجس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ مکٹ طویل میں المیں سے باجس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ میں المیں سے باجس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ میں سے باجس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے۔ میں سے باجس نے توبہ نے کاس کے بارے ش ہے بابہ نے کہ بارے ش ہے بابہ نے بابہ نے کاس کے بارے ش ہے بابہ نے کہ بابہ نے کے بابہ نے کاس کے بابہ نے کہ بابہ نے کہ بابہ نے کہ بابہ نے بابہ نے کہ بابہ نے کے بابہ نے کہ بابہ نے کہ بابہ نے کاس کے بابہ نے کہ با

حديث (٣٥٤٦) حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْحَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرِوبُنِ الْعَاصُّ اَخْبِرُنِي بِاَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعُهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيُ حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بُنُ اَبِى مُعِيْطٍ فَوَضَعَ تَوْبَهُ فِي عُنِقِهٖ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيْدًا فَاقْبَلَ ابُو بَكُرِّ حَتَّى اَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَوَلَعَهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَقْتُلُونَ رَجُّلا اَنْ يَقُولَ رَبِّىَ اللهُ الْايَةَ تَابَعَهُ ابْنُ اِسْلِحَقَ الْحَ

ترجمہ عروۃ بن الزبیر قرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبداللہ بن عرو بن العاص سے پوچھا کہ جھے وہ واقعہ بتلاؤ جسمیں مشرکین مکہ نے انجناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت سخت سلوک کے فرمایا دریں اثنا کہ آپ کعبہ کے میزاب رحمت کے بیچ جر بیس نماز پڑھ رہے تھے کہ اچا تک حقبہ بن الی معید آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ کی گرون میں ڈالا ۔ اور آپ کا گلد دہایا بلکہ بخت دہایا ۔ لی حضرت ابو بکر قشریف لائے ۔ جنہوں نے عقبہ کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور اسے جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا کیاتم اس آدی تو آل کرتے ہوجو کہنا ہے کہ میرارب اللہ ہے ابن اسحاق نے متابعت کی ہے۔ البتدا پی سند ہیں میان کے والد عمر وبن العاص کا ذکر کہا ہے۔

### بَابُ اِسُلامِ أَبِى بَكُو إِلصَّلِايُّ فَي رَجمه حفرت البَكرمدين كاسلام كاذكرب

حديث (٣٥٧٧) حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ حَمَّادٍ الْأَمِلِيُّ اللهِ قَالَ عَمَّارُ بُنِ يَاسِرٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا حَمْسَهُ اَعْهُدٍ وَامْرَاتَانَ وَٱبُوبَكُرُّ.

ترجمہ حضرت عمار بن باسر قرمائے ہیں کہ بیں نے جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کود کیکھا کہ آپ کے ساتھ صرف پانچ فلام دومورتیں ادر ایک حضرت ابو برصد این " منتھے۔

# بَابُ إِسُلامِ سَعُدٌ

ترجمد حضرت معد کے اسلام کا ذکر ہے

حديث (٣٥٧٨) حَدُّقِنِيُ اِسْحَقُ النِّحَ قَالَ سَمِعَتُ اَبَا اِسْحَقَ سَعُدَ بْنَ اَبِي وَقَاصٌِ يُقُولُ مَا اَسُلَمَ اَحَدُ اِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَسُلَمَتُ فِيْهِ وَلَقَدَ مَكْفُتُ سَهُعَةَ اَيَّامٍ وَاِتِّي لَقُلْتُ الإسْلامِ.

ترجمد دعفرت ابواسحاق سعد بن ائی وقاص فخرماتے ہیں کہ جس دن بی اسلام لایا ہوں اس دن اورکوئی مسلمان نہیں ہوا۔ بیل سات دن فلمرا رہا کہ بیں اسلام کا تیسرا حصر تھا بیر جال بالفین کے اعتبار سے ہے۔ کیونکدان سے پہلے بھی کی مسلمان ہو چکے تھے۔

بَابُ ذِكْرِ الْمِحِنِّ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قُلُ اُوحِى ۖ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ترجمه جنات كاذكرادرالله تعالى كار ثادب فراديج كيرى طرف وى كل به كينول كايك جامت في كان كاكر آن مجدنا ـ حديث ٣٥٤٩) حَدِّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ العَ قَالَ سَأَلَتُ مَسْرُوقًا مَنْ اذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرُانَ قَالَ حَدَّنِيْ اَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ إِنَّهُ اذَنَتْ بِهِمُ شَجَرَةً.

ترجمد حطرت مسروق سے میں نے ہوچھا کہ جناب نی اکرم ملی اللہ علیہ کا کم جنات کے متعلق کس نے بتلایا جس مات و قرآن مجیدی رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے تیرے باپ عبداللہ بن مسعود نے مدیث بیان کی کدرخت نے ان کے متعلق آپ کو بتلایا کہ وہ حاضر ہوکر قرآن مجیدین دہے ہیں۔ حديث ( ٣٥٨٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ النِّ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوُضُوثِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتُبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَلَا فَقَالَ آنَا آبُو هُرَيُرَةٌ فَقَالَ آبُونِي آخَجَارُ السَّتَنْفِضُ بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بَعَظُم وَلَا بِرَوْقَةٍ فَآتَيْتُهُ بِآخَجَارٍ آحَمِلُهَا فِي طَرَفِ تَوْبِي آبُهِي اَحْتَى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَمَّ انْصَرَفَتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظُم وَالرَّوْقَةِ قَالَ حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَمَّ انْصَرَفَتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظُم وَالرَّوْقَةِ قَالَ حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَمَّ انْصَرَفَتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظُم وَالرَّوْقَةِ قَالَ عَمْ اللهُ لَهُمُ انْ لَا عُمُامِ وَلَا بَرَوْقَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا.

ترجہ۔ حضرت ابو ہری ہ ہے مروی ہے کہ وہ جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک برتن وضواور دیگر ضروریات کیلئے اٹھا کر چلتے ہے۔ دریں اثناوہ آپ کے پیچھے اس برتن کو لے کر جارہ ہے تھے کہ آپ نے پوچھا یکون ہے۔ کہا ہیں ابو ہری ہوں فر مایا میرے لئے پھر تلاش کر کے لاؤ۔ تاکہ ہیں ان ہے استنجا کروں۔ یا در کھیں ہڈی اور گو ہر نہ لا نا پس ہیں آپ کیلئے پھر لا یا جن کو ہیں اسپنے کپڑے کے کنارے ہیں اٹھا لا یا جن کو ہیں ان کی کہ ہیں نے ان کو آپ کے پہلو ہیں آکر رکھ دیا۔ اور خود و ہاں ہے ہے میا۔ جب حضور استنجاء اور وضوے فارغ ہوئے تو چلتے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ ہڈیوں اور گو ہر کا کیا معاملہ ہے۔ جن کے لانے ہے جمعے ممانعت کی ٹی فر مایا یہ جنوں کا کھا تا ہے میرے پائ صیبین مقام کے جنات کا ایک وفد آیا تھا اور وہ بہترین جن ہیں۔ انہوں نے میرے سے اپنے لئے تو شد کا سوال کیا۔ ہیں نے اللہ تعالی سے ان کے لئے دعاکی کہ جب بھی ان کا کسی ہڈی یا گو ہر ہے گزر ہوتو اے اللہ! ان کا و پروہ اپنا کھا تا پائین تھیمین شام اور عراق کے درمیان ایک شہر ہے۔

#### بَابُ إِسُلامِ أَبِی ذَرِ ً ترجمد حضرت ابوذر غفاریؓ کے اسلام کاذکرے

حديث (١ ٣٥٨) حَدَّثَنَا عَمُرُ وَبُنُ عَيَّاشٍ الْحَ عَنِ ابُنِ عَبَّاشٌ قَالَ لَمَّا بَلَغَ آبَا ذَرٌ مَبْعَثُ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّ حِلْهِ الْحَبُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْحَبَ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْتَنِي فَانُطَلَقَ الْاحْ حَتَى قَلِمَةً وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ انَّهَ مَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَبُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْتَنِي فَانُطَلَقَ الْاحْ حَتَى قَلِمَةً وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ارَدُتُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْمَسْجِدَ فَالْتَمْسَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلامًا مَّا هُوَ بِالشِّعْوِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا ارَدُتُ فَعَزُودَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَى قَلِمَ مَكُةً فَاتَى الْمُسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَعُلَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَعُلَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اصْبَحَ ثُمَّ الْحَبْ الْمُسْجِدِ وَكَلَ وَلِكَ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اصْبَحَ ثُمَّ الْمُسْجِدِ وَكُوهَ الْمَالِ الْمُسْجِدِ فَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الْمُسْجِدِ وَكُوهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اصْبَحَ ثُمَّ الْحَالِ الْمُسْجِدِ وَطَلَّ وَلِكَ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى امُسْى فَعَادَ اللّى مَصْجَعِهِ فَمَوْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ إِنُ اَعُطَيْتَنِيْ عَهُدًا وَمِيْمَاقًا لَتُوْشِدَنِيْ فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَاخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقَّ هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اَصْبَحْتَ فَاتَبِعْنِي فَإِنِّي إِنْ رَايْتُ شَيْنًا اَخَافُ عَلَيْكَ فَمْتُ كَانِّي اُرِيْقُ الْمَآءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَبِعْنِي حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقُفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعْهُ فَسَمِعَ مِنُ قَوْلِهِ وَاسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَكَمَدًا رَسُولُ اللهِ فُمَ الْقَوْمَ فَصَوْرَةً وَاللّهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَيُلكُمُ اللّهُ مُن اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ وَيُلكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْ وَيُلكُمُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ وَالْوَلَ اللهُ وَالْوَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْوَلُ اللهُ وَلُولُوا اللهُ وَالْوَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمد حضرت ابن عماس فرماتے ہیں جب حضرت ابوذر و جناب نی اکرم صلی الله عليه وسلم کی بعدت کی خرميني تو انہوں نے اسے بمائی انیس سے کہا کہاس وادی کی طرف سوار ہوکر جاو اور میرے لئے معلومات حاصل کروی فخص جوکہتا ہے کہوہ ہی ہے اوراس کے پاس آسان سے خریں آتی ہیں وا آپ کی ہاتیں من كر جھے آكر بتاؤچنا نچدان كا بھائى كيا آپ كے ہاس پہنچا آپ كی ہاتیں سنیں۔اوروالس معزت ابوذر كے ہاس جا كر بتلائيں كميں نے آپ كود يكھا ہے كہ آپ عمره اخلاق كا حكم ديتے ہيں اور ميں نے ايسا كلام سنا جوشعروشاعرى نبيں ہے حضرت ابوذر "نے فرمایا کدجیے میں چاہتا تھاویے آپ نے میری سلنہیں کرائی۔ پس خودسامان وخوردونوش لیا یعن کھانے کا سامان اور جھوٹا سامشکیز ہ جس میں پانی تھا لے كر مكد پنچ مجديش آئے جناب نى اكرم صلى الله عليه وسلم كو تاش كيا بچائے نہيں تے اوركس سے يو چمنا مناسب ند مجما يبال تك كرات نے آ محیرالیٹ مجے حضرت علی نے انہیں دکھ لیاجان مجے کہ یہ سافر ہے۔ پس جب ان کود یکھا تو ان کے پیچے چل پڑ لیکن کسی نے ایک دوسرے سے کھیمی دریافت ندکیا یہاں تک کمی ہوگی تو اپنامشکیزہ اور کھانا لے کرمبری طرف آئے وہ دن اس طرح کر رحمیا اور جناب ہی اکرم سلی اللہ علیدوسلم بھی اسے ضدد کھے سکے یہاں تک کرشام ہوگئ اپنے ٹھکانے کی طرف واپس آئے تو پھر حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا کہاس آ دی کواچی منزل مقصود معلوم ند ہو تکی۔ آئیں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اب بھی کسی نے ایک دوسرے سے مجھے نہ ہو جھا۔ یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت علی ای طرح واپس آئے اورانہیں کھڑا کر کے اپنے ساتھ لے مجے ۔ پھر پوچھا کہتم جھے بتلاتے نہیں کہتہیں کون ی چیز يهال لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آ ب عہدو پيان ديں كه آ ب ميري محج را جمائى كريں محرة ميں مثلا تا ہوں۔ حضرت على نے ايما بى كيا اور انہیں بتلایا کہ آپ صلی الشعلیہ وسلم سے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب مج ہوتو آپ میرے چھیے چھیے چلے آئیں اگر میں نے کوئی ایسی چیز ديمى جس سے مجھے آپ پرخطره محسول مواتو يس مفہر جاؤں گا۔ كويا كميں پيشاب كرر بابوں اوراكريس چلار موں توتم ميرے بيجھے آجانا۔ يهاں تک کہ جس جگہ میں داخل ہوجاؤں تم بھی تھس آناچنا نچاایا ہوا۔ حضرت علی چل پڑے میں ان کے پیچے ہولیا یہاں تک کہ وہ جناب نی اکرم صلی الله عليه وسلم كے پاس بنج محت ميمى ان كے ساتھ اندر داخل ہو محت الخضرت صلى الله عليه وسلم كى باتيں سنيں اور و بين مسلمان ہو محتے ۔ جن پر جناب نی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کدائی قوم کے پاس جا کرمیرے دین کی ان کواطلاع کرو۔ یہاں تک کدمیراعکم آپ تک پہنچے۔انہوں نے کہا مسم الدات كي جس كے قبض كدرت ميں ميرى جان ہے۔ ميں ضروران كدرميان فيخ كراس كا اعلان كرول كا برجد باداباد جو كروہونا ہے موجائے بہرحال بدوبال ے لکل کرمسجد میں آئے اورا پی او ٹی آ وازے پکار کہا کہ میں گواہی دیتا موں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق

نہیں اور یبھی گواہی دیتا ہوں کہ محصلی الندعلیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھرتو ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا یہاں تک کہ انہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کے اور تہارے تاجروں کا انہیں لٹادیا حضرت عباس ان پرآ کرگر پڑے اور تہارے تاجروں کا راستہ شام کی طرف آنہیں کے پاس سے گزرتا ہے۔ پس انہوں نے آپ کوان کے ظلم وستم سے چھڑا لیا۔ پھردوسرے دن ای طرح انہوں نے وہرایا اور انہوں نے وہرایا اور انہوں نے چائی شروع کی اور سب ٹوٹ پڑے۔ پھر بھی حضرت عباس ان پرگر پڑے اور انہیں ان سے چھڑا با۔

### بَابُ اِسُلامِ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٌ

ترجمد حفرت سعید بن زید بن فیل کاسلام لانے کا ذکر ہے

حديث (٣٥٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ النِع عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمُرِوبُنِ نَفَيْلٍ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللهِ لَقَدْ رَايُتُنِى وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوْتِقِى عَلَى الْاِسْلامِ قَبُلَ اَنْ يُسُلِّمَ عُمَرُ وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا اِرُفَضَ لَلَّذِى صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ.

ترجمد حضرت قبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن فیل سے کوفد کی معجد میں سنافر ماتے تھے کہ میں ا پ آپ کود یکتا ہول کہ اپنے اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر جمعے اسلام پر باند صفے والے اور پکا کرنے والے تھے۔ اور آج جو پجوسلوکتم حضرت عمثان سے کر رہے ہواگرا صدیہاڑ بھٹ پڑے تھولائق ہے۔

تشری از بین گنگونی کے سانی اریق المعاء اور پہلے گزر چکا ہے کہ میں جوتا کوٹھیک کرر ہاہوں۔ تو دونوں میں کوئی تنانی نہیں۔ کوئکہ مقصود تو مثال بیان کرنا ہے کہ میں کسی کام میں مصروف ہوں۔ شاید آپ نے دونوں امرذ کر کئے۔ راوی نے ایک ایک کوالگ بیان کردیا۔

ان عمو لو ثقی مقصد حضرت سعید کابیب کرز ماند کاوگوں میں تفادت ہے۔ پہلے زماند میں حضرت عرقبا وجود کفر پرشدید ہونے کے انہوں نے مار پٹائی اور ہائد ھدد ہے ہے آ گے تجاوز نہیں کیا۔ اور آج تم لوگ مسلمان ہو کراسلام اور ایمان کے دعویٰ کے باوجود حضرت عثان آئی تو آگر کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ بھی اخمال ہے کہ ان کی غرض یہ ہو کہ تم نے مسلمان ہوتے ہوئے جوسلوک حضرت عثان کے ساتھ کیا ہے۔ کافرلوگ کفر پر دہتے ہوئے مسلمانوں کو اسلام کی رغبت دیے تھے۔ اور انہیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے لیکن بیاس پر موقوف ہے کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کو اسلام کی رغبت دیے تھے۔ اور انہیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے لیکن بیاس پر موقوف ہے کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کو اسلام کی رغبت دیے کہ حضرت میں کے خلاف ہے۔

تشری از شیخ ذکر یا سے مافظ قرماتے ہیں کہ حضرت عرفے ان کو ذکیل کرنے اور اسلام سے رجوع کرنے کے لئے بائد ھاتھا لیکن اس صورت میں دونوں کلمات مو تبط صورت میں دونوں کلمات مو تبط مورت میں دونوں کلمات مو تبط مورت میں دونوں کلمات مو تبط موجاتے ہیں اور کرمانی سے بھی شیخ کنگوئی کے معنی کی تائید کی ہے۔ جس پر سب شراح نے ان پرنگیر کیا ہے۔ چنا نچہ کرمانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے تو مجھے اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لئے بائد ھاتھا آج زمانہ بیآ کیا کہ موافقین اسلام اصحاب اسلام کے ساتھ براسلوک کرتے ہیں۔ بات سے کہ حضرت سعید بن زید مفرت عمر کے بہنوئی تھے۔ حضرت فاطمہ بنت الخطاب حضرت سعید کی ہوئی تھی اور حضرت سعید کی ہمشرہ عاتمہ بنت الخطاب حضرت سعید کی ہوئی تھی اور حضرت سعید کی ہمشرہ عاتمہ بنت الخطاب حضرت معرفی ہوئی تھی۔ اور حضرت میں میں اور حضرت سعید بن زید مفرت عمر کے کہا میں میں اور حضرت میں میں اور حضرت سالم میں مان موجے تھے۔ بلکہ اسلام عمر کا باعث بھی کی فاوند ہوئی ہے۔ اور حضرت عمرات عمرات کو کو کر میں بڑے حافظ نے قبل ان کا باعث بھی کی فاوند ہوئی ہے۔ حافظ نے آگر چہ کرمانی سے تول کو جیب کہا ہے کہ حضرت عمرات کرائی میں میں خود کے کہا میں موجود کے کہا کہ خود کو کرمیں بڑے میں موجود کے کہا موجود کی موافق نے قبل ان کا باعث بھی کی فاوند ہوئی ہے۔ حافظ نے آگر چہ کرمانی سے کے دھرت عمرات عمرات کرائی میں موجود کے کہا کہ موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی کی فاوند ہوئی ہے۔ حافظ نے آگر چہ کرمانی سے کی خود کی موجود کی کا باعث بھی کی فاوند ہوئی ہوئی کے دھرت کو کو کھی کی خود کا باعث بھی کی خود کی کو کو کھی کی خود کی کی خود کی کو کھیں کی خود کی کو کو کھی کی کو کو کھی کی کو کو کی کھی کی کو کھی کی کو کو کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو

بسلم عمر پرانچہ فرمائی۔ حضرت سعید دنوں زمانوں کا فرق ہلا رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ خالفین اسلام اسلام پر جے رہنے کی ترفیب دکیے سے۔ اور آج بیز مانہ ہے کہ موافقین اسلام جن پر قائم رہنے کی سرائل کرنے ہے دیے ہیں چنانچہ مولانا محرحسن کی گی تقریر ہیں ہے کہ حضرت عمر جیسا مقتد وانسان اسلام پر ہاند ھنے کی سرائو دیتا تھائل کرنے کئیں دیتا تھا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ مسلمان قتل ظیفہ کے در بے ہیں۔ اور یہ محمد کے مجتے ہیں کہ جب ہیں مسلمان ہواتو حضرت عمر نے مجھے و ثیقہ دستاویز کی ہے کہ اسلام سے نہیں پھرو گے۔ ہاوجود کا فرہونے کے ارتدا دے مجھے دوکتے ہے۔ اور تہمارا یہ حال ہو کہ کہائی جیہ سے محمد موجوع ہوتا ہے کہ اسلام سے روکتے ہے اور دوسری تو جیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ارتدا دسے روکتے ہے۔ مسلمان ہوجانے کے بعدارتدا و معلوم ہوتا ہے کہ دوکتے ہے۔ اور آخر کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوکتے ہے۔ اور آخر کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دخترت عمراً پی بہن فاطمہ کو اسلام سے روکتے ہے۔ اور اس سبب سے ان کی پٹائی بھی کہتی ۔ ہنا پر میں صرف پہلا احتمال ہی صحیح ہوگا۔ اور تر ندی شریف میں کہ حضرت عمراً پٹی بہن فاطمہ کو اسلام سے روکتے تھے۔ اور اس سبب سے ان کی پٹائی بھی کہتی ۔ ہنا پر میں صرف پہلا احتمال ہی صحیح ہوگا۔ اور تر ندی میں کہ حضرت عمراً پٹی بہن فاطمہ کو اسلام سے دوکتے تھے۔ اور اس سبب سے ان کی پٹائی بھی کہتی ۔ ہنا پر میں صرف پہلا احتمال ہی صحیح ہوگا۔ اور تر ندی شریف میں کہ حضرت عمران نے باغوں پر جھا تک کرفر مایا کہ اپنے وہ دوساتھی لے جاؤ جنہوں نے تنہیں بات کرنے پرا بھیجتہ کیا ہے۔

## بَابُ اِسُلامِ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ

ترجمه- حضرت عرا کے ایمان لانے کا ذکرہے

حديث (٣٥٨٣) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْحَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٌ قَالَ مَا زِلْنَا آعِزَةً مُندُ اَسُلَمَ عُمَرٌ. ترجمه حضرت عبدالله بن صعور قرمات بين كه جب سے حضرت عرض لمان بوے بم لوگ برابرع تا ورغلب كساتھ دب حديث (٣٥٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَ عَنُ آبِيْهِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ بَيْنَمَا هُوَفِى الدَّالِ حديث (٣٥٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَ عَنُ آبِيهِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ بَيْنَمَا هُوفِى الدَّالِ حَدِيث (٣٥٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَائِلِ السَّهُ مِى آبُوعَمْرٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبَرَةٌ وَقَمِيْتُ مَكُفُوتُ بِحَرِيْرٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبَرَةٌ وَقَمِيْتُ مَكُفُوتُ بِحَرِيْرٍ وَعَلَيْهِ عَلَيْ رَعَمَ قَوْمُكَ انَّهُمْ سَيَقْتُلُونِيْ وَهُو مِنْ بَنِي سَهُم وَحُمْ حُلَفَاءُ نَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَابَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ انَّهُمْ سَيَقْتُلُونِيْ وَهُو مِنْ بَنِي سَهُم وَحُمْ حُلَفَاءُ نَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَابَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ انَّهُمْ سَيَقْتُلُونِيْ وَهُو مِنْ بَنِي سَهُم وَحُمْ حُلَفَاءُ نَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَابَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ انَّهُمْ سَيَقْتُلُونِيْ فَوَالُوا اللّهُ مِنْ بَيْنَ سُلَمْتُ قَالَ لَا سَبِيلَ اللّهُ هَا مَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُوا الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّه

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عرقر ماتے ہیں کہ دریں اٹنا کہ حضرت عرقاب کھر میں خوفردہ تھے کہ ان کے پاس عاص بن وائل سہی آگیا۔جس کی کنیت ابوعر ہے (وہ جابل ہے اسلام کا زمانہ پایالیکن مسلمان نہیں ہوا) کہ اس پر سرخ یمنی چا درتھی۔اورقیص کے کنار بے پر بیٹم ہے ممل کیا گیا تھا وہ قبیلہ بنو سہم میں ہے تھا اوران کا سردار تھا۔ یہ لوگ زمانہ جا بلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ تو اس نے حضرت عرقے ہے امان دے دی ہے تواب اس جواب دیا کہ سنا ہے تیری قوم ہمتی ہے کہ اگر حضرت عرض سلمان ہوگیا تو وہ مجھے آل کرویں گے۔اس نے کہا جب میں نے تھے امان دے دی ہے تواب اس کے بعدان کوتم پر حملہ کرنے کی کوئی گئے اکثر نہیں ، ہی چنا نچہ عاص جب یہاں سے روانہ ہوا تو اسے بہت سے لوگ ملے جنہوں نے اپنی کرت سے وادی کو بسا دیا تھا یعنی اس قدر کثیر تھے کہ وادی پر ہوگئی ہو تھا کہاں کا ارادہ کرتے ہوتو انہوں نے کہا سنا ہے عربین الخطاب اپنے دین سے پھر گیا ہے اس کوآل کرنا چا جی ۔ سا دیا تھا یعنی اس فدر کثیر تھے کہ وادی پر ہوگئی کوئی گئی گئی تھیں رہی۔ میں امان دے چا ہوں۔ چنا نچے وہ لوگ واپس چلے گئے۔

حديث (٣٥٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ عُمَرٌ لَمَّا ٱسْلَمَ عُمَرٌ إِجُتَمَعَ النَّاسُ

عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرُ وَآنَا غُلَامٌ فَوُقَ ظَهْرِ بَيْتِي فَجَآءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قُبَآءٌ مِنُ دِيْبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا عُمَرٌ فَمَا ذَاكَ فَإَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْعَاصُ بُنُ وَآئِلٍ.

ترجمد حضرت عبداللد بن عرفر اتے ہیں جب میرے باپ حضرت عرض ملمان ہوئے تو ان کے گھرکے پاس اوگ جمع ہو محقے۔اور کہدہ ب شے کہ حضرت عرف ہے دین سے گھر کرمسلمان ہوگیا۔حضرت ابن عرفر ماتے ہیں کہ میں اڑکا تھا جو گھری چھت کے او پر کھیل رہا تھا۔ پس اچا کہ آیک آ دمی آیا جس نے گاڑھے ریش کا جب کہن رکھا تھا۔ کہنے لگا حضرت عرفر بن سے پھر گیا۔ پھرتم کیا چاہتے ہو جواب دیا کہ ہم اسے آل کرنا چاہتے ہیں عاص نے کہا پنیس ہوسکتا کیونکہ میں اسے بناہ دینے والا ہوں۔ابن عرفر ماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ سب وہاں سے منتشر ہو محتے میں نے ہو جھامیکون مخص تھا۔ بتایا کمیا کہ عاص بن وائل تھا۔

حديث (٣٥٨) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ النِح عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنُ عُمَرٌ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرٌ بِشَيْءَ فَعُلُ يَقُولُ إِنِّى لَا ظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرٌ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلَّ جَمِيلُ فَقَالَ لَقَدَ الْحُطَاطَيِّيْ اَوْ إِنَّ هِذَا عَلَى دِيْنِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنُهُمْ عَلَى الرَّجُلَ فَلَاعَى لَهُ فَقَالَ لَهُ وَالِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ السَّقَبُلُ بِهِ رَجُلٌ مُسُلِمٌ قَالَ فَاتِيْ اَعْزِمُ عَلَيْكَ اللَّا مَا اَخْبَرُنِيْ قَالَ لَهُ مَلَاكَ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا اَعْجَبَ مَا جَآءَ تُكَ بِهِ جِنِيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا اللهُ وَيَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ الْمُعْرَافِيقِ الْمَا اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيْعَ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيْعُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيْ الْمُعْمُ وَاحُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَل

 تول کررہے ہیں۔معرت عرف فرمایاس نے می کہا۔وریں اٹنا کہ میں ان کے بعود کے یاس مویا ہوا تھا کہ آ دمی گائے کا پچھڑا لے آیا۔جس نے اسے ذرج کیا تو پھرایک جی مارنے والے نے ایس جی ماری کہ میں نے اس سے خت آ واز والی چیخ مجمی نہیں سی ۔ کہنے لگا کر دشمنی کو ظاہر کرانے والصمعامل كامياني حاصل كرف والابم ماورة وي صبح وبلين ب-جوكهتا بالله اليرسواكوني عبادت كالكنبيس ب-تولوك توكود کود کر بھا گئے گئے۔ میں نے کہا میں تواس وقت تک مفہرار ہوں گاجب تک کراس کے بعدوالے واقعات کومعلوم ند کراوں۔ پھرندا آئی یا جلیع امر نجیح رجل فصیح لااله الا الله اس بین می اعد کر ابوا پس بم لوگ تحور اعرم کھرے بول مے کہ بم نے سا کہاجارہاہے کہ یہ تی ہے۔ سہتے ہیں کہ یمی واقعہ معرست عرا کے اسلام لانے کا باعث ہوا۔ بنابریں امام بخاری نے اسلام عرا کے ذیل میں اس قصہ کو بیان کیا ہے۔ حديث (٣٥٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الخ حَدُثَنَا فَيُسْ سَعِيْدَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ لَقَدْ رَايَتِني مُوثِقِي

عُمَرٌ عَلَى ٱلإسكام آنَا وَأَخْتَهُ وَمَا اَسُلَمَ وَلَوُ اَنَّ أَحُدًا انْقَصْ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا اَنْ يَنْقَصَّ.

ترجمد حصرت قيس فرمات بي كديل ف حصرت سعيد بن زير و و كول سے بيكت موع سنا كديس في اوا ي آپ واور حضرت عرکی بہن اپن بوی فاطمہ کود یکھا کہ حضرت عراسلام پر ہمیں با تدھنے والے تنے حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تنے۔اور جو پکھتم نے حضرت عثان سے سلوک کیا ہے کہ اسے مل کردیا۔ تواس کے بعدا حدیما اُ اگر اُوٹ کرریز وریز موجائے۔ تووہ ای لائل ہے۔

تشری از پین کنگویی" \_وهومن بنی سهم صنحه ۱٬۵۳۵ عام بن دائل قبیله بنی سهمکا سردارادران کافرمانرواتها\_

تشريح ازينيخ زكريات \_ امنت اكرمقوله مركا بية معنى مول مے كه عاص كول كى بنا پرميرا خوف زائل موكيا كيونكه دو اپني توم كا فر مانروا تھا۔ اگر مقولہ عاص کا ہے تو معنی ہول کے کہ جب میں نے امان دے دی ہے تو اب تھے کوئی گزندنہیں پہنچا سکنا فکر مت کرو۔

لقد اخطاظنی مطلب بدیم کراکران دوامرول می سے کوئی ایک ندمواتو می نے فراست می سمحد بوجم می فلطی کی۔ کہ یا تو میخس منافق ہددل سے مسلمان نہیں ہوا۔ یامسلمان ہوتو زمانہ جاہلیت میں نجوی تھا۔ شاید حضرت عرسواس محض کے دل کی تاریکی کاعلم ہو کیا۔ جس ک سابی کااثر الجمی تک اس کے دل پر باتی تھا۔ ان سے میجی معلوم ہوا کہ توبیر نے کے بعد بعض کنا ہوں کے آٹارونشا تات دل پر باتی رہتے ہیں۔

تشريح ازييخ زكريا" \_مولانا محرصن كي"ك تقرير مل ب كه جب معزت عرف المحف خوبردكود يكما توفرمان كيميرا كمان ب كه م مخص الجمي تك اسيخ جا بليت والدرين برباتي باورنفا قااسلام كااظهار كررباب يا يكامسلمان بوقو جابليت مين نجوي تعار

رای فی قلبه اثر مولانا تمانوی کی کتاب النشوف فی احادیث النصوف میں ہے کہ اللہ کے بندے لوگوں کو اپن فراست سے پہان کیتے ہیں۔ تو سم کامعنی کشف والہام ہے۔ جس کا اثبات حدیث تر ندی سے ہے۔ اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله مؤمن کی فرست سے ڈرو۔ کوئکہ وہ اللہ کے نور سے دیکتا ہے۔ صلحاء اور علماء سے لا تعداد لاتحصی واقعات ثابت ہیں۔ جن کی صحت میں تلبيس تبين موسكتى البتدية جست شرعي بين ب-اورقرآن مجيدك آيت ان في ذلك لايات للمتوسمين.

بعض اثار المعاصى بيكسب ماذن بض كذريه بجان ليتاب كاسم يض كين ياجواني س كياكياموذى مرض لاحل تهد نیزاییمی کہتے ہیں کہاس نے کل کیا کھایا تا اوراس سے پہلے کیا کھایا تھا۔ فراست سے سب بتلادیتے تھے۔ معزت امام اعظم کے متعلق علامہ مصوانی نے اپن میزان میں واقعات نقل سے ہیں کدوضو کے پانی میں آپ نے آثارز ناعقوق الوالدین اور شرب الخرد کیمے جن کے بعدان سے تربرانی ۔توب کے می درجات متفاوت ہیں۔ام مزالی نے احیاء میں بیان کے ہیں۔

# بَابُ إِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ

#### ترجمه وإندكا بحشنا

حديث (٣٥٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ الْمُهُمُ إِنَّهُ عَالَمُ اللهِ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكُ أَنَّ اَهُلَ مَكُمَّ سَٱلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرِيَهُمُ ايَةً فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَاوُا حِرَآءَ بَيْنَهُمَا.

ترجمہ حضرت انس بن مالک ہے مروی ہے کہ مکہ والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ آپ انہیں کوئی معجز ہ دکھا کیں تو آپ نے انہیں چاند کے دوکلزے کر کے دکھایا یہائیک کہ حراء پہاڑ کوانہوں نے ان دوکلزوں کے درمیان دیکھا۔

حديث (٣٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدَانُ الخِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ۗقَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَقَالَ اشْهَدُوا وَفَهْبَتْ فِرُقَةٌ نَحُوَ الْجَبَلِ وَقَالَ آبُوالضَّحْى الخِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اِنْشَقَّ بِمَكَّةَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ.

ترجمد حضرت عبداللہ بن مسعود قرمات بیں کہ جا ند کلاے کلاے ہوگیا جب کہ ہم جناب ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منی میں تھے تو آپ نے فرمایا گواہ رہو۔اوراس کا ایک کلاا پہاڑی طرف چلا گیا۔اورا بواضح کی سندسے ہے کہ جا ند مکہ میں پیٹا۔

حديث ( • ٣٥٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ صَالِحِ النِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَمَرَ إِنْشَقَ عَلَى زُمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليد وسلم كے زمان ميں جا ندى عث كيا۔

حديث ( ١ ٩٥٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ الح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ۚ قَالَ إِنْشَقَ الْقَمَرُ.

ترجمد حفرت عبدالله بن مسعود قرمات بين كدج ند بهث كيا-

تشری از قاسی ۔ شق القسر کام فروآ ب کے اہم م فرات میں سے ہے۔ انبیاء سابقین کے معروات او صیات سے تعلق رکھتے سے ۔ سیاویات تک کافی کی اور قرآن مجد میں ہے وانشق القمر۔ شقین معروف تو یہ ہے کہ اس سے دو کلزے مراد ہیں۔ کین ابن تیم نے مرات می مراد گئے ہیں کہ ایک وفعا فعال میں اور ایک مرتباعیان میں ہوا۔

### بَابُ هِجُرَةُ الْحَبُشَةِ

#### ترجمه حبشه کی طرف ہجرت کرنے کا بیان

وَقَالَتُ عَآئِشَةٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُ دَارَ هِجُرَيِّكُمُ ذَاتَ نَحُلِ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبْشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْهِ عَنُ آبِى مُوْسَى وَاسْمَآءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه حصرت عائش فرماتی میں کہ جناب ہی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تبہاری ہجرت کا مکان دکھایا حمیا جودویہاڑوں کے

درمیان مجودوالی جگرے تو بھولوکوں نے مدیدی طرف ہجرت کی۔اورعام وہ لوگ بھی مدیندی طرف والیس آ سے جنہوں نے حسف کے ملک کی طرف ہجرت کی تھی الدمویٰ اوراسا دمھی نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

حديث(٣٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِي الخ إنَّ الْمِسُوِّرَبُنَ مَخُرَمَةٌ وَعَبُدَالرَّحْمَٰنِ بُنِ ٱلْاسْوَدِبُنِ عَبْدِ يَغُوْتَ قَالَا لَهُ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُفْمَانَ فِي آخِيْهِ الْوَلِيْدِ بُنِ عُقْبَةَ وَكَانَ اَكُثُرُ النَّاسُ فِيْمَا فَعَلَ بِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَان حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ فَقُلُتُ لَهُ أَنَّ لِي اِلَيْكَ حَاجَةٌ وَهِيَ نَصِيْحَةٌ فَقَالَ آيُّهَا الْمَرْءُ آغُوْذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَوةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوْتَ فَحَدَّثُتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي فَقَالَا قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَآءَ نِي رَسُولُ عُثْمَانَ فَقَالَا لِي قَدِ ابْتَلاكَ اللهُ فَانُطَلَقُتُ حَتَّى دَحَلُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ الَّتِي ذَكَرُتَ انِفًا قَالَ فَتَشَهَّدُتُ ثُمُّ قُلْتُ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَنُتَ بِهِ وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتَ هَذَيَهُ وَقَدْ اكْفَرَ النَّاسُ فِى شَانِ وَلِيْدِ بُنِ عُقْبَةَ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ لِنِي يَا ابْنَ أَخِيُ أَذَرَكُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لا وَلكِنُ قَلْ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخَلَصَ إِلَى الْعَلْرَآءِ فَيُ سِتُرِهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْنُتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَاجَرُتُ الْهِجُرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَمَا قُلْتُ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعَتُهُ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَابَكُرٌ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرٌ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخُلِفُتُ اَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثُلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَى قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا هَذِهِ الْآحَادِيْتُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ فَامًّا مَا ذُكَرُتَ مِنْ شَانِ وَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَانُخُذُ فِيْهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَّدَ الْوَلِيُدَ اَرْبَدِيْنَ جَلْدَةً وَالْمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُجُلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجُلِدُهُ وَقَالَ يُونُسُ الخ عَن الزُهْرِيِّ الْلَهُسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِفْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمُ.

ترجمہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمٰن بن الاسود بن عبد بغوث دونوں نے عبید اللہ سے کہا کہ تخفیے کون سامانع ہے کہ تو اپنے خالو حضرت عثمان اس کے مال جائے بھائی ولید بن عقبہ کے بارے میں کلام نہیں کرتا۔ اور جو پھواس کے ساتھ ہوگا لوگ اس بارے میں بہت پھے کہدرہے ہیں۔ عبیداللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کم فرار میں ان کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جھے آپ سے ایک کام ہوا ور

وہ ایک خیرخواہی کی بات ہے۔انہوں نے فرمایا ہے آ دمی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرے سے بناہ پکڑتا ہوں میں ہٹ گیا جب میں نے نماز پوری کر لی تو میں سورا ورعبدالرحمٰن کے پاس پیشد کیا۔ میرےاورحضرت عثان کے درمیان جو گفتگو ہو کی تھی وہ میں نے ان کو بتلا کی انہوں نے کہا تو نے اپنا حق اداكرديادري اثناكمين ان كے ساتھ بيغا مواقعاكم حضرت عثان كا قاصد آياتوان دونوں نے كہالى اب الله تعالى نے تيرامتحان ليا ہے ببرمال میں چل پڑا یہاں تک کد مفرت عثال کے یاس پہنے کیا۔ انہوں نے یو چھاوہ نصیحت کیا ہے جس کا ذکر ابھی آپ کرر ہے تھے۔ اس میں نے کلمہ شہادت پڑھااور پھر بولا کمانٹدنعالی نے محمصلی الله عليه وسلم کوئي بنا كر بعيجا۔ آپ پر كتاب اتارى اور آپ ان لوگوں ميں سے بيں جنبوں نے النداوراس كےرسول كى دوت پرليك كها۔ آپ اس پرايمان كة يے داور يبلى دو جرتيل كيس اور جناب رسول الندسلى الندعليدوسلم كى محبت ميس ر ہے اور آپ نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كى سيرت وخصلت بھى دى يمى اب وليد بن عقبہ كے بارے ميں لوگ بہت باتيں كهدر ہے ہيں ۔ پس آپ پرلازم ہے کہآ پان پرحدشری قائم کریں جس پرانہوں نے میرے سے پوچھااے بھتیج اکیا تو نے جناب رسول الله سلی الله عليه وسلم كاز ماند پایا میں نے کہانہیں لیکن آمخضرت صلی الله علیہ وسلم میں سے ہارے پاس اتنا ضروری علم پہنچا ہے جس قدر کنواری لڑی کواپنے پردے میں پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مثال نے کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے محم سلی اللہ علیہ وسلم کوحق وے کر بھیجا ہے ان پراپی کتاب اتارى اور بحد الله مين ان لوكول مين سے مول جنہوں نے الله اوراس كرسول كى دعوت كوقبول كيا اورجو چر محمصطفى صلى الله عليه وسلم كود ير كر بعيجا حمیا اس پرایمان لایا۔اور بقول تمہارے پہلی دو بھرتیں بھی کیس اور جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی رہا۔اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور اللہ کاتم ! میں نے نہاؤ آ ب کی نافر مانی کی اور نہ ہی خیانت ودھو کہ کیا یہاں تک کر اللہ تعالی نے انہیں وفات دے دی۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابو بر او مر اللہ کا تنمی ایس نے ان کی بھی نافر مانی نہیں کی اور نہ ہی وجو کہ اور خیانت کی پھر حضرت عر خلیفہ بنائے گئے تو اللہ کی فتم میں نے ان کی بھی نا فرمانی نہیں کی اور ضری میں نے ان سے کوئی دھو کہ وفریب اور خیانت کی بہاں تک کہ وہ اللہ کو بیارے ہو گئے۔ پھر مجھے خلف بنایا کیا کیا میراتم پراتناح می نہیں ہے جتناان کا مجھ پری ہے۔

حديث (٣٥ ٩٣) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى النِّعَ عَنُ عَآئِشَةٌ اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةٌ وَاُمَّ سَلَمَةٌ ذَكَرَتَا كَنِيسَةَ رَايُنَهَا بِالْحَبُشَةِ فِيُهَا تَصَاوِيُرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُوْلِيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا عَلَيْهِ تِلْكَ الصُّورَ أُولِيْكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمدد مفرت عائش سے مردی ہے کہ تفرت ام حبیب اور امسلم نے نے اس گرج کاذکر کیا جوانہوں نے جشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویر یں تحیس توجب انہوں نے جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان الاگوں میں جبکہ نیک بخت آدی ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس کی قبر برم جد بناد ہے اور یقسویر یں اس میں دکھ دیے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے زد یک برترین کلوقات میں سے ہوں گے۔

تشریح از شیخ کنگو ہی ۔ کان اکٹو الناس اکو فعل ماض ہے کان کی خمیر اس کا نکااہم ہے۔ اور جملہ کان کی فہر ہے یا کان تامہ ہے۔

تشریح از شیخ زکر یا تھے۔ مدین من قب عثان میں گزر رکھی ہے وہاں اس کوڑے اور یہاں جا لیس کاذکر ہے تو ایک کوڑ ادو برے والا تھا۔ اس طرح چالیس کے اس ہو گئے۔ یا عدم فہوت کی وجہ سے چالیس کوڑے کا کے اور چالیس سیاستہ تھے ادر اعتراض بھی تھا کہ ولید بن مقبہ پر حدثری قائم نہیں کرتے۔ اور حضرت سعد بن انی و قاص جیسے حشرہ میشرہ حلی کو معزول کردیا۔ فیرسے جائشین کا حال ہے۔

حديث(٣٥٩٣) حَدَّثَنَا الْحُمَيُّدِى الخِ عَنُ أُمِّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ قَالَتُ قَدِمُتُ مِنُ اَرُضِ الْحَبُشَةِ وَانَا جُوَيُرِيَّةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيْصَةً لَهَا اَعْلَامٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ الْاَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْحُمَيْدِى يَعْنِي حَسَنَّ حَسَنَّ.

ترجمد حفرت ام فالد بنت فالدفر ماتی بین کدیش عبشہ کے ملک سے واپس آئی جب کدیش نوجوان لڑک تھی ۔ تو آپ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے جھے دیشی چاور پہنائی جس کے نقش ونگار پر ہاتھ چھیر ہے تھے اور فرماتے تھے سنا و سنا و حمیدی فرماتے ہیں جنوب سنا و سنا و سنا و سنا و سنا و حمیدی فرماتے ہیں جنوب سنا و سنا

حديث (٣٥٩٥) حَدَّثَنَا يَحُنَى بُنُ حَمَّادٍ الخ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ۚ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا وَجَعُنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَّاشِيِّ سَلَّمُنَا عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُغَّلًا فَقُلْتُ لِابْرَاهِيْمَ كَيْفَ تَصْنَعُ آنْتَ قَالَ آرُدُ فِي نَفْسِى.

ترجمد حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ جب آنخضرت نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہم اوگ آپ پرسلام کرتے تو آپ ہم اوگ آپ پرسلام کا جواب نہ تو آپ ہمیں اس کا جواب نہ دیا۔ ہم نے آپ پرسلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہم تو آپ پرسلام کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیں اس کا جواب دیتے تھے اب کیا ہوگیا آپ نے فرمایا نماز میں ایک مشغولیت ہوتی ہے۔ اس لئے سلام دکام جا ترنہیں۔ میں نے اہراہیم کئی سے پوچھا کہ آپ کیے کرتے ہیں انہوں نے کہا میں دل میں جواب دیتا ہول کین اکثر فقہا فرماتے ہیں کدل میں ہی جواب نہ دے۔

حديث (٣٥٩ ) حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الخ عَنْ آبِى مُوسَى بَلَعَنَا مَخُرَجُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبُنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِيْنَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيُ بِالْحَبْشَةِ فَوَافَقَنَا جَعْفَرُ بُنُ آبِيُ طَالِبٍ فَاقَمُنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمُنَا فَوَافَقُنَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ آئتُمُ يَا آهُلَ السَّفِيْنَةِ هِجُرَتَانَ.

ترجمد حضرت ابوموی فراتے ہیں کہ میں جناب ہی اکرم ملی الدعلیہ وسلم کے مدیندرواندہونے کی اطلاع ملی جب کہ ہم یمن میں تھے۔ہم ایک کشتی پرسوارہوئے قو ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ میں مجینک دیا۔ تو ہماری حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ اتفا قا لما قات ہوگی تو ہم ان کے ساتھ الله قات اس وقت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ اسلام سے ملاقات اس وقت ہوگی ہم ان کے ساتھ اسلام سے ملاقات اس وقت ہوگی جب کہ آپ نے خیبر کوفتے کرلیا تھا۔ تو جناب بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کشی والو ! تبہارے لئے دو جرتوں کا تو اب ہے۔

## بَابُ مَوُتِ النَّجَاشِيّ

ترجمه نجاش كي موت كابيان

حِديث (٣٥٩٥) حَدَّثَنَا ٱبُوالرَّبِيْعِ النَّحِ عَنْ جَابِرٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ

النَّجَاشِيُّ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوا فَصَلُّوا عَلَى آخِيُكُمُ ٱصْحَمَةَ.

ترجمد حصرت جابر قرماتے ہیں کہ جب نجاثی بادشاہ حبشہ کی وفات ہوئی تو جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ایک نیک بخت فوت ہوگیا ہے انھواورا پنے بھائی اصحمہ کا جنازہ پڑھواصحمہ نجاثی غائبان آپ پرایمان لایا تما۔اس لئے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا گیا۔

حديث(٣٥٩٨) حَدُّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ الْخُ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبْدِ اللهِ الْآنُصَارِيُّ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَصَفَّنَا وَرَآءَ هُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيُ أَوِ الثَّالِثِ.

ترجمه-حضرت جابر بن عبداللدانساري سے مروى ہے كہ جناب بى اكرم ملى الله عليه وسلم نے نجاشى بادشاه كى نماز جناز و پڑھى ہم نے آپ

كے يجھمف بائدمى ميں دوسرى يا تيسرى صف ميں تعا۔

تشری از قاسی ۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے و میں نجاشی کی وفات ہوئی۔ آنخضرت سلی الدعلیہ وسلم اورآپ کے اصاب نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جناز، پڑھی۔ کہتے ہیں کہ نجاشی کی فش اٹھا کرآپ کے سامنے کی گئے۔ جس پرعیانا آپ نے نماز پڑھی اور ابن حجر نے کہا ہے صلوق النجاشی اور صلوق علی القبو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔

حديث (٩٩ ه) حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ اللهِ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَّى عَبُدُ الصَّمَدِ. وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ النَّعَ عَبُدُ الصَّمَدِ.

ترجمد حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے اصحمہ نجاشی پرنماز جنازہ پڑھی پس چارمر تبہ بھبیر کی۔ تشری**کا زقاسی ہ** اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ چارتھ بیر ہے بہی جمہور علاء کا مسلک ہے اور اس پر حضرت عمر بن الحفا بڑے زمانہ میں اجمارع ہوگیا۔امام کھاوی نے اسے ذکر کیا ہے۔

حديث ( • ٣١٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُبُنُ حَرُبِ النِح اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةٌ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى لَهُمُ النَّجَاشِى صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغُفِرُوا لِآخِيْكُمُ وَعَنُ صَالِح النَّ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةٌ ٱخْبَرَهُمُ اَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ فِى الْمُصَلِّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبُرَ أَرْبَعًا.

ترجمدد مفرت ابو ہریرہ فترویت ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نجائتی بادشاہ حبشہ کی وفات کی خبراس دن دے دی جس دن اس کی وفات ہوئی آپ نے فرمایا اپنے بھائی کیلئے بخشش طلب کرواور صالح کی سند سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ خبر دیتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنازہ گاہ کے اندران کی قطار بندی کرائی اورنجاشی کا جنازہ پڑھاجس پرآپ نے چار بھیر کئی۔

بَابُ تَقَاسُمِ الْمُشُرِكِيْنَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجِمَدِ مُثْرِكِين مَدكا آنخفرت ني اكرم ملى الشعليوسكم كفلاف تتمين كاكرم عابده كرناد

حدیث (۱۰ ۳ ۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِیْزِبُنُ عَبُدِاللّٰهِ النّ عَنُ آبِی هُرَیْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّی اللهُ عَنُ آبِی هُرَیْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ اَرَادُحُنَیْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِخَیْفِ بَنِی کَنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی الْکُفُوِ. ترجمه-معزت الوہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللّم علی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ عُزدہ حَیْن کا تصدفر مارے متھے کہ انشاء اللّٰکِل آ تنده مارا براؤخف بن كناند مين موكار جهال مشركين مكه في كفريرة اثم ربنے كے لئے تشميل اٹھا كي تھيں۔

تشری از قاسی است و طبقات بین به هیورقد بول کھا ہے کہ جب تریش کو یہ بڑی کی کہ نیاتی ملک جشد نے حضرت جعفر ابن الی طالب کا مطاف الله علیہ و کا الله الله الله علیہ و کلے اللہ و کے اور ہند ہا اور ہند ہا اور ہند کا اور الله علی الله علیہ و کلی کرنے ہوئے اور ہند کا اور ہند کا اور ہند کا اور تعلقات رکھے ہیں منصور بن عکر مرح بدر کا نے دستا و پر کا می ہے ۔ جس کی وجہ ہے اس کا وہ ہاتھ کس ہوگیا۔ انہوں نے یہ چیفہ فائد کعب کے درمیان لاکا دیا۔ اور ہند ہا اور ہند کا اور ہند کا اور ہند کا اور تعلقات رکھے ہیں۔ منصور بن عصب ابی طالب بین نظر بند کر دیا۔ یہ واقعہ بوت کے ساتھ ایس اللہ موگیا۔ انہوں نے یہ چیفہ فائد کعب کے درمیان لاکا دیا۔ اور ہند ها شعب ابی طالب ہیں نظر بند کر دیا۔ یہ واقعہ بوت کے ساتھ میں سال محرم الحرام کا ہے۔ بنو المعطلب نے ابی طالب ہے ہمدر دی کا اظہار کیا تو الموسل اللہ اس بند کردیا گیا۔ وہ وہ موسم جی بیل ہم آئے ہے جس سے ان معفر ان کو حق مشقت پیش آئی۔ اور تین سال بیک ای نظر بند کی حالت میں دے۔ جتاب رسول اللہ صلی اللہ علی وہ موسم جی میں کو اور دیک مالی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی ہم ہوئے ابی طالب ہے اس کا ذرکر کیا۔ ابوطالب نے کوار قریش ہے کہا کہ جو جیتے نے درساویز کے مشاور کی اور دوں گیا تو وہ موسم کی اللہ علیہ کی ہوئے کی ہوئے کا میں میں بار تی اور دوں گیا تو وہ کو ک نے ان وہ اور کو می ان کی کہ جو کیا ہے۔ اب تم ہمیں میں بنا پر تیا وہ موسل کی بیا کہ جو کیا ہے۔ اب تم ہمیں میں بنا پر تیا وہ اس کی میں اس کی ہوئے اور دوں کا کھنا نہوں کے دور کے ہوئی الی طور وہ اس کی اور وہ اس کی تا بیا کہ ہو کیا ہے۔ اب تم ہمیں میں بنا پر تیا وہ اس کی میں کہ ہوئی کے دور کے بوئی اللہ کو تید ہوئی اللہ کی اور وہ اس کی اللہ کو تید ہوئی اللہ کو تید ہوئی اللہ کو تید ہوئی اللہ کو تید ہوئی اللہ کو تو ہوئی گی اور وہ اس کی اللہ کو تید ہوئی کی اللہ کو تید ہوئی کی اللہ کو تو دور کی کو دور کو کو تو کو اللہ کو تو ہوئی گی کہ کو تو کہ کو تو ہوئی گی اللہ کو تو ہوئی گیا تو ہوئی گی اللہ کو تو ہوئی گی اللہ کو تعداد کو تو کو تو کہ ہوئی سے اس کی تو ہوئی کی دور سے کو می کو تو ہوئی گی اللہ کو تو ہوئی گی ان موال کو تو تو کو تو تو کو تو ہوئی گی کو تو ہوئی گی دور کی کو تو تو کو تو تو تو تو تو

## بَابُ قِصَّةِ أَبِى طَالِبِ

ترجمه ابوطالب كأقصه

حديث (٣٢٠٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٍ النِّعَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدُ الْمُطَّلَبِّ قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَدِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغُضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلُوْلَا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

ترجمد حضرت مہاں بن عبدالمطلب نے جناب ہی اکرم ملی الله علیه وسلم سے عرض کی کمآپ اپنے چھا کے کیا کام آئے۔ کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے اس پر فصد وضف کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ جہنم کے اس طبقہ میں ہوگا جہاں آگ مختے یا نصف پنڈلی تک ہوگی۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے فیلے طبقہ میں ہوتا

تشری از قاسی " ۔ کفارے ۱۱ ال اگر چیقیا مت میں جباء منظوراء ہوں کے لیکن آنخضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی برکت سے ابوطالب کو بیلنع پہنچ کا۔ یہ آ پ کے خصائص میں سے ہے۔

حديث (٣٢٢٣) حَدَّثَنَا مَحُمُوكُ الْحَ عَنُ آبِيْهِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ آبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَخُلَ عَلَيْهِ

النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ اَبُوْجَهُلِ فَقَالَ اَى عَمِّ قُلُ لَآ اِللهُ اِلَّهُ اللهُ كَلِمَةَ أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ اَبُوْجَهُلٍ وَقَالَ اَبُو جَهُلٍ اللهُ عَلْهِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ فَقَالَ اللهِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ مَالُمُ اللهُ عَنْهُ فَنَوَلَتُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا اَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا اللهُ فَوْرُقُ لِللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فَنَوَلَتُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا اَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اَحْبَبُتَ. اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا تَبْلُقُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

ترجمد حشرت میتب سے مروی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے جب کہ ان کے پاس ابوجہل موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے بچاجان! آپ کلم تو حید لا الدالا اللہ کہ لیس تا کہ جس اس کلمہ کی بدولت تیرے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس جھر سکوں ابوجہل موجود تھا۔ آپ امیہ نے کہا اے ابوطالب کیاملہ عبدالمطلب سے روگر دانی کرر ہے ہو۔ لیس وہ برابراس سے معتقوکرتے رہے۔ یہاں تک کہ تری کھے جودہ بولے بیتھا کہ ملت عبدالمطلب پرمرد ہا ہوں۔ جس پر آئے ضرت سلی اللہ علیہ وہ مار ما اور حمد ان کہ جودہ بول جب تک جمعے تیرے سے روک نہ دیا جائے۔ تو اس پر بیر آبت اتری۔ (ترجمہ) نبی اکرم اور مؤمنوں کیلئے جائز نہیں ہے کہ دہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگر چدوہ ان کے قربی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ بعداس کے کہان کے لئے داختے ہوگیا کہ دہ لوگ جبنی ہیں اور بیر آبت ہی اتری کہ آپ اس محفی کو ہدایت پرنہیں پہنچا سکتے جس کو آپ پہند کریں۔

حديث (٣٢٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوْسُفَ الخِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَجْعَلُ فِي ضَحُضَاحٍ مِّنَ النَّارِ يَبُلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ

ترجم۔حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے جناب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ کے پاس آپ کے پچاکا تذکرہ کیا گیا۔ تو فرمایا شاید قیامت کے دن میری سفارش اسے فائدہ پہنچاہے کہ اسے جہنم کے ضحصاح میں ڈالا جائے جہاں آگ اس کے مخنوں تک پہنچ کی جس سے اس کا د ماغ کھولٹارہے گا۔

حديث (٣٠٠٥) حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيُمُ بَنُ حَمْزَةَ المنح عَنُ يَزِيْدَ بِهِ لَمَا وَقَالَ تَعُلِى مِنْهُ أُمّ دِمَاغِهِ. ترجمديني بن العادن ما بن صديث كي دوايت بحي كي اوركها كماس سي اس كااصل وماغ كول ارتباكا-

تشری از یخی کنگودی " لعله تنفعه شفاعتی النع صفی ۱۵۸۸ ردا پہلی روایت میں جزم کے ساتھ گزر چکا ہے کہ صحصاح جہنم میں ابوطالب ہوگا۔ یہاں لعلی شک سے بیان کیا گیا۔ تو اس کے تین جواب ہیں۔ ایک توبہ ہی کہ پہلا عذاب قبر کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور یہاں بعد الحشر کا عذاب مراد ہے۔ دومرا جواب یہ ہے کہ آپ کے سامنے جہنم کی صورت دکھلائی گئی جو کھی اس میں اس کے ساتھ ہور ہا تھا یا عنقر یب ہوگا آپ نے ای کود یکھا اگر چاللہ تعالی نے آپ سے اس کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے تو جی کی صورت کو اس لئے اختیار کیا کہ سب بھی مشیت باری تعالی کے اغراب جو چاہیں کریں فقال لما یشاء تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کی دجاء بیتی ہے۔

تشری از شیخ زکریا " - با بی تیون روایات تخفیف عذاب مردلالت کرتی ہیں۔اور سلم شریف میں ہے کہ اهون اهل النار

عداہا ابوطالب له نعلان يفلى منهما دماغه كرجنيوں بل سے آسان عداب والا ابوطالب ہوگا جس كوجنم كاجوڑا جوتے كاپہنا ياجائے گا جس سے ان كاد ماغ كولكار ہے گا۔كوكب بيس بحى شخ نے اس ير بحث كى ہے۔

لا یہ خفف عنهم المعداب (الایة) سے اگراشکال واروہوتو کہا جائے گا کہ بعد میں تو تخفف جہیں ہوگی کین فتد کفریا هرت اسلام اور هرت نی کی وجہ سے ابتداء ہلکا عذاب ہوتو اس میں کیا حرج ہے کیونکہ کفر کے درجات مخلف ہیں اور اس کے مطابق عذاب کے بھی درجات ہیں۔ شیخ کنگوری کو اور اس کے مطابق عذاب کے بھی درجات میں سے معلی اللہ عند میں ماغنیت عن عمک کا وارد ہے اور اس معرب شی کی موریث میں مین میں مین ماغنیت عن عمک کا وارد ہے اور اس معرب میں مین مفارع ہے۔ پھرایک صدیث میں آیا ہے کہ حضرت عہاس نے ابوطالب کے ہون بلتے ہوئے وکیے تو کان لگا کرنا تو حضورا نور صلی اللہ علی وہ اللہ کا دو کھر پڑھر ہا ہے۔ اگر بی حدیث میں ہوت بھی ان اسم حالات کے مواز اور اسے زمین میں دہا دو۔ میں نے کہا وہ تو مشرک جب حضرت علی ہو اور اس کر مراہے آپ نے پھر بھی کہی فرایا اڈھب فوارہ ، روافش نے اسلام ابوطالب ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ سب دلاکل وائی جائی مول میں بھین عام طور پر لعل تو جس کے لئے آتا ہے۔ لیکن کلام اللہ اور کام رسول میں بھین کا فائد دیتا ہے۔ جسے لعل اللہ اطلع علی اھل بدر حدیث میں ہے۔ اور لعل اللہ یہ حدث بعد ذلک امر اقر آن مجید ش ہے۔

### بَابُ حَدِيْثِ الْإِسْرَآءِ

#### ترجمه بيت المقدس تك جانے كاتصه

وَقُوْلِ اللّهِ تَعَالَى سُبُحْنَ الَّذِى اَسُواى بِعَبُدِهِ لَيُلا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْآقُطى. ترجمدالله تعالى كادراد پاك بوده الله جمل في دات كايد حديث مجرح ام معمدات كايد بركوير كرال وحديث (٢٠٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرِ النِح سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ لَمَّا كَذَهَنِي قُرَيْشَ قُمْتُ فِي الْجِجْرِ فَجَلّى اللّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسَ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنُ اللّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسَ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنُ الْآلِهِ وَانْظُرُ الْهُهِ.

ترجمد حضرت جابر بن مجدالله هر ماتے میں کمانہوں نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنافر ماتے سے جب قریش نے اسراء کے بارے میں مجھے جملا ایا تو میں اے دیکھ کراس کی علامتیں ہلا تا تھا۔

## بَابُ الْمِعُرَاجِ

### ترجمه معراج كاواقعه

حديث (٣٢٠٤) حَدَّثَنَا هُذَبَهُ بُنُ خَالِدِ الْحَ عَنُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ \* وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمُ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى بِهِ بَيْنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْمِ وَرُبَمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا إِذَّ آتَانِيُ اَتٍ فَقَدْ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهِ إِلَى هٰذِهِ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ ثُغُرَةٍ نَحْرِهِ اللَّى شَعْرَتِهِ وَسَمِعَتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ اللَّى شَعُرَتِهِ فَاسْتَخُرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنُ ذَهَبِ مَمُلُوءَ ةٍ أَيُمَانًا فَغَسَلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أُتِيتُ بِدَآبَّةٍ دُونَ الْبَغُلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ٱبْيَضُ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقَ يَا آبَا حَمْزَةَ قَالَ آنَسٌ نَعَمُ يَضَعُ خُطُورَهُ عِنْدَ ٱقْصَلَى طَرَفِه فَحُمِلُتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبُرِيلُ حَتَّى اتَّى السَّمَآءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هذا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَكَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أَرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَآءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيُهَا ادَمُ فَقَالَ هٰذَا ٱبُوكَ ادَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدًا السَّلامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِٱلْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى اَتَى السَّمَآءَ النَّانِيَة فَاسْتَفُتَحَ قِيُلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمُجِيءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحَىٰ وَعِيْسٰى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَىٰ وَعِيْسْى فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالًا مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَآءِ الثَّالِفَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هِذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمُجِيءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمُ عَلَيُهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآحِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِي حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هَلَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ فَيِعُمَ الْمَحِيْءَ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمًّا خَلَصْتُ فَاذَا اِدْرِيْسُ قَالَ هذَا اِدْرِيْسُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرُدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الْحَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قَالَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيْءَ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا هَارُوْنَ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى آتَى السَّمَآءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمُجِيئُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاذًا مُوسَى قَالَ هَٰذَا مُوسَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى قِيْلَ لَهُ مَا يُبُكِيُكَ قَالَ اَبُكِي لِآنً غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ اَكُثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَبِي اللَّي السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ هَلَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ بُعِتَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيئُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ

قَالَ هَذَا اَبُوكَ فَسَلِمُ عَلَيْهُ قَالَ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَرَدُ السَّلَامُ قَالَ مَرُحَا بِالْاِئِنِ الصَّالِح وَالنِّيِ الصَّالِح وَالنِّي الصَّالِح ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِلْرَةَ الْمُنتَهِى وَإِذَا اَرْبَعَةُ الْهَارِ نَهْرَانِ وَالْهَرَانِ ظَاهِرَانِ فَقَلْتُ مَا هَذَانِ الْفَيْلَةِ قَالَ هَلَا الْمَا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فَلَا اَرْبَعَةُ الْهَارِ نَهْرَانِ فَالْمِنَانِ فَقَلْلُ هِى الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمُّ قَالَ الْمَا الطَّاهِرَانِ فَالْمِنْكُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمُّ الْمَا الطَّاهِرَانِ فَالْمَدُلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ الْمَعْمُورُ ثُمَّ الْمَعْمُورُ ثُمَّ الْمَعْمُورُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُورُ وَاللَّهِ وَلَهُ مَوْسَى الْمَعْمُولُ وَالْمُولِةُ الْمَعْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَهُ مَوْسَى الْمَعْلَقِ وَالْمَعْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَهُ مَرْبُكُ مَلِي الْمَعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَهُ مَرْبُكُ عَلَى الصَّلُولُ حَمْسِينَ صَلُوةً كُلَّ يَوْمِ قَالَ إِنَّ الْمَتَكُ لَا تَسْتَطِيعُ حَمْسِينَ صَلَوةً كُلَّ يَوْمِ قَالَ مِثْلُهُ اللَّهُ وَلِمَ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةً وَرَجُعُتُ اللَّهُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةً وَرَجُعْتُ اللَّهُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ الْمُعَلِّمُ حَمْسَ صَلُواتٍ وَانِى قَالَ مِثَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَا عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ مُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ہے کہا جرائیل پو چھا گیااور آپ کے ہمراہ کون ہے کہا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں پو چھا گیا گیا آپ کے پاس معراج کا پیغام بھیجا گیا ہے۔کہاہاں! کہا ممیا کہ آپ کا آنامبارک ہو۔ بیآنااچھاہے۔ پس دروازہ کھولا گیا۔ پس جب میں اندر پہنچا تو یکی اورعیسی جودونوں خالہ کے بیٹے ہیں۔فرمایا یہ یجی " باورید ، " بان دونوں پرسلام کہیں میں نے سلام کہادونوں نے جواب دیا پر فرمایا کہ نیک بخت بھائی اور نیک بخت نی کا آنامبارک ہو پھر مجھے تیسرے آسان کی طرف چڑھا کرلے مجے۔ دروازہ تھلوانے کیلئے کہا گیا۔ پوچھا گیا کون ہے کہا جرائیل ہوں۔ پوچھا اور آپ کے ہمراہ کون ہے کہا محد صلی الله علیه وسلم بیں پو جھا ممیا کہ کیا آپ کی طرف معراج کا پیغام بھیجا میا ہے۔ کہا ہاں! کہا می کہ خوش آ مدید ہے بي آ تا کيا ا چھاہے۔ پس پھر درواز ہ کھولا گیا پس جب میں اندر پہنچا تو حضرت یوسٹ کو دیکھا کہا یہ یوسٹ ہیں ان پرسلام کہیں میں نے سلام کہاانہوں نے جواب دیا پر فرمایا نیک بخت بھائی اور نیک بخت نبی کا آنامبارک ہو۔ پھر جھے اوپر چڑھا کرلے گئے یہاں تک کہ چو تھے آسان تک پہنچ دروازہ کھولنے کی درخواست کی گئی ہو چھا گیا کون ہے کہا جرائیل ہوں۔ بوچھا گیا آپ کے ہمراہ اورکون ہے۔ کہامحمصلی التدعليه وسلم ہیں۔ بوچھا گیا کیا آ پ کی طرف معراج کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ کہاہاں! کہا گیا مرحبار اچھا آنا ہوا ہے پس دروازہ کھولا گیا تو اندرجا کرادریں کے پاس پنچا۔ کہا گیا یہ ادریس میں ان پرسلام کہیں۔ میں نے سلام کہا پس انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا نیک بخت بھائی اور نیک بخت نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر مجھے یانچویں آسان تک اوپر پڑھا کرلے جایا گیا۔ دروازے کھلوانے کی درخواست ہوئی۔ پوچھا گیاریکون ہے کہا جرائیل ہوں پوچھا گیااور آپ کے ہمراہ کون ہے۔ کہا محصلی الله عليه وسلم بين يو چھا كيا آپ كى طرف پيغام بيجا كيا ہے كہا ہاں! كہا كيا كمآ پكا آنا مبارك مو۔ يه آ چھا آنا ہے پس جب میں اندر پنجاتو ہارون موجود من کہا یہ ہارون ہیں ان پرسلام کرومیں نے سلام کیاانہوں نے جواب دیااورکہا کہ نیک بخت بھائی اور نیک بخت نی کا آنامبارک ہو پھر مجھے چڑھا کر چھٹے آسان تک لے گئے دروازہ کھلوانے کے لئے کہا گیا یو چھا بیکون ہے کہا جرائیل ہوں یو چھا گیااور آپ كے بمراہ كون بے كہا محصلى الله عليه وسلم بيں -كہا كيا آپكى طرف پيغام معراج بيجا كيا ہے كہا ہاں! پس جب اندر پنچا تو حضرت موی موجود تھے جرائیل نے کہا کدیموی علیالسلام ہیں ان پرسلام کہویس نے سلام کہاانہوں نے جواب دیا۔ پھرانہوں نے فرمایا نیک بخت بھائی اور نیک بخت نی کا آنامبارک ہو۔ پس میں وہاں ہے آ مے بڑھاتو موی "روپڑے کہا گیا آپ کوس چیز نے راایا فرمایا اس لئے رویا ہوں کہ بیآج کا نوجوان! میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا۔ توبیا پی امت میں سے میری امت سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر جھے اوپر چ ھا كرسانوي آسان تك بينيايا كيا دروازه كھلوانے كى درخواست ہوئى يو چھاكيا كون ہے كہا جبرائيل موں - يو چھاكيا آپ كے مراہ اوركون ہے۔ کہامحصلی الله علیه وسلم بیں یو چھامیا کیا آپ کی طرف پیغام مراج بھیجا کیا ہے کہاہاں! کہا آنا مبارک ہو۔ برآ چھا آنا ہے۔ پس جب میں اندر پنچاتو حضرت ابرابیم موجود تھے۔ کہا کہ یہ تیرے باپ ہیں ان پرسلام کہو میں نے سلام کہا انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا اے بیک بخت بینے اور نیک بخت نی آنا مبارک ہو۔ پھر جھےسدرہ النتہیٰ تک اٹھا کراونچا کیا گیا کیاد بھتا ہوں کہاس کے بیر مجر کےمنکوں کی طرح ہیں اور اس کے بے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں فرمایا بیسدرہ المنتی ہے کیاد مکتابوں کہ چار نہریں بہدری ہیں دوباطن کی ہیں اور دوظا ہر کی ہیں۔ میں نے يوچهاات جرائيل ميكيى نهرين بين كهاباطن والى توجنت كي نهرين بين اورظا بروالى نيل اور فرات بين پھربيت المعور ميرے سامنے لايا كيا اور تجھے ایک برتن شراب کا دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہر کا دیا گیا جس میں سے میں نے دودھ کو لےلیا۔ فر مایا کہ بیفطرۃ اسلام اور دین ہے۔جس پر آپ ً اورآپ کی امت قائم ہے۔ پھر ہردن میں مجھ پر بچاس نمازیں فرض کردی گئیں۔ میں واپس ہوا تو حضرت موی ہے یاس سے گذر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کا تھم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہردن میں بچاس نمازوں کا تھم ہواہے انہوں نے فرمایا آپ کی امت ہرروز بچاس نمازوں کے

اداکرنے کی طاقت نہیں رکھتی کیونکہ اللہ کو تم ایس نے لوگوں کا خوب تجرب کیا ہے اور بنی اسرائیل سے بخت مشکلات کا سامنا ہوا ہے آپا پے دب کی طرف واپس جا کر تخفیف کا سوال کریں۔ پس میں واپس ہوا تو دس نمازیں جھ سے معاف کردی گئیں۔ پھرموٹ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پہلے کی طرح فرمایا۔ میں واپس آیا تو انہوں کے پہلے کی طرح فرمایا۔ میں واپس آیا تو انہوں نے پہلے کی طرح فرمایا۔ میں واپس آیا تو انہوں نے پھرائی طرح فرمایا۔ میں واپس آیا تو انہوں نے پھرائی طرح فرمایا۔ میں واپس ہوا تو بھے ہر روز دس نمازیں بڑھنے کا تھم ہوا۔ پھر میں واپس آیا تو انہوں نے پھرائی طرح فرمایا۔ میں واپس آیا تو انہوں نے پوچھا اب کتنے واپس آیا تو پھرموئ نے اس طرح فرمایا پھر میں واپس آیا تو انہوں نے پوچھا اب کتنے کا تھم ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر روز پانچ نمازیں پڑھ سکے گی۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہر روز پانچ نمازیں پڑھ سکے گی۔ میں نے نما سرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے اور بی انہا وال کر یہ آ ہے۔ کین اب میں رامنی ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں پس جب میں آگے بڑھا تو فرمایا اپنے دب سے میں نے اپنا فرض پورانا فذکر دیا۔ اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر لی۔ کہ پانچ پر بچاس کا اثواب دوں گا۔

حديث (٣١٠٨) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ الْحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَمَّا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِيُ اَرَيُنَاكَ اِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِي رُوْيًا عَيْنِ أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ ٱسْرِى بِهِ اللَّى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُانِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الرَّقُوْمِ.

ترجمد حضرت ابن عباس الله تعالی کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رؤیا سے روّیت فی المنام نہیں بلکہ روّیت یقظہ بیداری والا دیکھنامراد ہے۔ جوآ تخضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس رات آنکھوں سے دیکھایا حمیا جس رات آپ کو بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی۔ اور قرآن مجید میں جس جمرہ ملعونہ کا ذکر ہے اس سے ذقوم (تھو ہر) کا درخت مراد ہے۔ جہنم کے اندر ہے۔

بَابُ وَفُودِ الْاَنْصَارِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَبَيْعَةِ الْعَقْبَةِ رَجمد جناب بى الرَّمِ السَّعليه و النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَبَيْعَةِ الْعَقْبَةِ حَدِيث (٩٠ م) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكْثِرِ الْحَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعُبٍ حِيْنَ عَمِى قَالَ حديث (٩٠ م) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكْثِرِ الْحَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعُبٍ حِيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّث حِيْنَ تَحَلَّفَ عَنِ النَّيِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوك سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّث حِيْنَ تَحَلَّفَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوك بِطُولِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيْهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقْبَةِ حِيْنَ وَالْقَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقْبَةِ حِيْنَ وَالْقَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَة الْعَقْبَةِ حِيْنَ وَالْقَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدُرٍ وَإِنْ كَانَتُ بَدُرٌ آذُكُو فِي النَّاسِ مِنْهَا.

ترجمد حضرت عبداللہ بن گعب جوحضرت کعب بن مالک کے ان کے تابیعا ہونے کے دفت قائد سے (آ سے کھنچنے والا) فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن مالک ہے ان کی مدیث بیان نے حضرت کعب بن مالک ہے ساجب کہ وہ فروہ تو وہ ان کی بھی حدیث بیان کے حضرت کعب بن مالک ہے سنا جب کہ وہ فروہ تو وہ ان کی بھی حدیث بیان کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لیلة المعقبة میں حاضر تھا کرتے ہے ابن بکیرنے ان کی حدیث میں فیل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں جناب نی اکرم سلی اللہ میں انہیں پند کرتا ہوں مجھے بدر کی حاضری نصیب ہوتی اکثر لوگوں کے جب کہ ہم نے اسلام پر آپس میں عہد و پیان با عد حال میں اسلام کی ترتی کا باعث ہے۔

حديث( • ١ ٣١١) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُقُولُ شَهِدَبِى خَالَاىَ الْعَقْبَةَ قَالَ اَبُوُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَحَدُهَمَا الْبَرَآءُ بُنُ مَعُرُورٍ.

ترجمہ دعنرت جابر بن عبداللہ تقرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوماموں لے کربیعۃ عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عینیہ نے کہا کدان دومیں سے ایک براء بن معرور تھے۔جوان کی رضاعی خالد کے بھائی تھے۔

حديث (١١١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسِلَى الْحَ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ آنَا وَابِي وَحَالِي مِنُ اَصُحْبِ الْعَقْبَةِ. رَحْ حَدِيثَ (١١١) عِلْهُ ذَاتِي كَعَرْتُ حَارِثُ زَفِي اللهِ الدرم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الدرم

ترجمہ۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت جابڑنے فرمایا میں اور میرا باپ عبداللہ اور میرا ماموں ہمپیعت عقبہ ثانیہوالوں میں سے تتصاور ایک نسخہ میں دو ماموں کا ذکر ہے۔ کمامر۔

حديث (٣١١٢) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُور النِّح اَخْبَرَنِي اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَآئِذُ اللهِ اَنَّ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ. ﴿
مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوا بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ اَصْحَابِهِ لَيُلَةَ الْعُقْبَةِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنُ اَصْحَابِهِ تَعَالُوا بَايِعُونِي عَلَى اَنُ لَّا ثُمُورِكُوا بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ تَعَالُوا بَايِعُونِي عَلَى اَنُ لَّا ثُمُولُوا وَلَا تَزُنُوا وَلَا تَقْتُلُواۤ اَوْلاَدَكُمُ وَلَا تَأْتُوا بِبُهُمَانِ تَفْعَرُونَهُ بَيْنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ترجہ۔ابوادریس عائذ اللہ خبردیے ہیں کہ حضرت عبادہ بن الصامت ان الوگوں میں ہے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدر کی لڑائی میں بھی عاضر ہے اور آپ کے لیلة العقبہ کے اصحاب میں سے ہے۔ وہ خبردیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فر مایا جب کہ آپ کے اردگر دصحابہ کرائے کی جماعت موجود تھی فر مایا آؤمیرے ہاتھ پر بیعت کروکہ آللہ کے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں کروگے نہ چوری کروگے۔ نہ زنا کروگے اور نہ بی اپنی اولاد کو آل کروگے اور نہ بی کوئی الی تہمت کسی کو لگاؤ کے جس کوتم نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے گھڑا ہواور رہے کہ کسی امر مشہور میں میری نافر مانی نہیں کروگے جس نے تم میں سے اس کو پورا کیا اس کا تو اب اللہ کو حسے بداور جس نے اس کو پورا کیا اس کا تو اب اللہ کے نہیں جس نے ان جراثیم میں سے کسی کا ارتکاب کیا ہی اسے دنیا میں اس کی سزائل گئ تو وہ عذاب اس کیلئے کفارہ ہوجائے گا۔ اور جس نے ہی گناہ کئے پس اللہ تعالیٰ نے اس پر پر دہ بوقی کر کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سردے ہا ہے اسے سزادے اور چاہے اسے معاف کردے فرماتے ہیں ہیں اس پر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

حديث (٣١ (٣) حَدَّثَنَا قُتُبَهُ النِّح عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتُّ أَنَّهُ قَالَ اِنِّى مِنَ النُّقَبَآءِ الَّذِيُنَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعُنَاهُ عَلَى اَنُ لَّا نُشُرِكَ بِاللهِ صَيْئًا وَلا نَسْرِقَ وَلا نَزْنِى وَلا نَشُوكَ بِاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ بِالْحَقِّ وَلا نَنْتَهِبَ وَلا نَعْصِى بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشَيْنَا مِنْ ذَلِكَ هَيْئًا كَانَ قَضَآءً ذَلِكَ عَلَى اللهِ.

ترجمد حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں کہ میں ان نمائندوں میں سے ہوں جنہوں نے تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ہیعت کی تھی۔
اور کہا کہ ہم نے آپ کی ہیعت اس بات پر کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کی شے کوشر یک نہیں کریں گے ۔ ندز ناکریں گے نہ چوری کریں گے ۔ اور نہ ہی کوش کی ساتھ اور ہم لوث مارنہیں کریں گے ۔ اور نہ ہم نافر مانی کریں گے کہ کسی السے بی کو آل کریں گے دور نہ ہم نافر مانی کریں گے کہ کسی دے۔
کسی متعلق جنت کا تھم دیں اگر ہم ان افعال کے مرتکب ہوں ۔ اگر ہم نے اعمال میں سے کسی کا ارتکاب کرلیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپر دے۔
اور بعض نسخوں میں الانقضی بالحنة ہے۔ کہ ان کا م کرنے والوں میں سے کسی کے لئے جنت کا فیصلہ نہیں کریں مے ۔ کیان قرآن مجید کے اس معروف پہلی وجہ کے موافق ہے۔

بَابُ تَزُويُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَآئِشَةٌ وَقُدُومُهُ الْمَدِينَةَ وَبِنَآؤُهُ بِهَا

رَجمد-معرت بَى اكرم للى الله عليه والم كالى باعا كثير النه عَنْ عَآيِشَةٌ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ حديث (٣١١ ٣) حَدَّثَنَا فَرُوةُ بُنُ آبِى الْمَغُورَةِ النِّح عَنْ عَآيِشَةٌ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَآنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقِدَمُنَا الْمَدِينَةَ فَنَوْلْنَا فِي بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْحَوْرَجَ فَوُعِحْتُ فَمَرَقَ شَعُرِى فَوْق جُمَيْمَةٍ فَآتَتُنِى أَيِّى أَمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبٌ لِى فَصَرَحَتْ بِي شَعْرِى فَوْق جُمَيْمَةٍ فَآتَتُنِى أَيِّى أَمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبٌ لِى فَصَرَحَتْ بِي فَعَرَنَى أَوْقَ اللهُ عَلَى بَابِ اللَّادِ وَإِنِّى لَا لَهُ جَتَى مَكَنَ فَاتَكُنَهُمْ مَتَى اللهُ عَلَى عَلَى بَابِ اللَّادِ وَإِنِّى لَا لَهُ جَتَّى مَكَنَ بَعْضُ نَفْسِى ثُمُّ الْحَلَتُ بِي فَاحَدَتْ بِيَهِ وَجُهِى وَرَاسِى ثُمَّ الْحَلَتُ بِي اللَّارَ فَإِذَا نِسُوةً بَعْضُ نَفْسِى ثُمُّ الْحَلَتُ فَلَى عَلَى خَيْرِ وَالْبَرُكَةِ وَعَلَى طَآنِهِ فَاسُلَمَتَنِى الْيُهِ وَاللَّهُ مِنْ شَانِى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

ترجمد حضرت عائش راتی ہیں کہ جناب نی اکرم سلی التد علیہ وسلم کی میر ساتھ مکنی ہوئی جب کہ ہیں چیسال کی عمر کی تھی ہیں ہم لوگ مدید
آئے تو ہمادا قیام ہنو المعادف بن المعنور ج ہیں ہوا۔ جھے خت بخار چز حاجس سے میر سرکے ہال اکھڑ گئے ہم تھوڑ ہے سے اگ آئے تو میری والمدہ ام دو مان میر سے پاس تقریف لا کیں جب کہ ہیں جولا ساجھول رہی تھی۔ اور میر سے ہمراہ میری سہیلیاں ہمی تھیں۔ جھے انہوں نے زور سے آواز دی ہیں اس حال میں ان کے پاس آئی کہ جھے علم نہیں تھا کہ وہ میر سے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی ہیں۔ پس انہوں نے میرا ہاتھ پاڑا اور جھے ایک حویلی کے درواز ہ پر لاکھڑا کیا۔ حال میں ہے کہ تھاوٹ کی وجہ سے میرا سانس بھولا ہوا تھا یہاں تک کہ میر سے بھور تیں تھی جنہوں نے خیرہ پانی ملا۔ پھراس نے جھے جو پلی کے اندروافل کردیا جہاں گھر کے اندرانسار کی بچھورتیں تھی جنہوں نے خیرہ برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا نعید ہو پس میری والدہ جھے ان کے سپر دکر کے چلی گئیں۔ جنہوں نے میرے ہال اور بدن کوسنوارا۔ پس اچپا کہ برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا نعید ہو پس میری والدہ جھے ان کے سپر دکر کے چلی گئیں۔ جنہوں نے میرے ہال اور بدن کوسنوارا۔ پس اچپا کا مرکز ویا۔ جب کہ ہیں نوسال کی عرکی تھی۔ ان میں دو ت جناب رسول اللہ صلی الشد علید ملے تشریف لائے۔ ان عور توں نے جھے آپ کے سپر دکر دیا۔ جب کہ ہیں نوسال کی عرکی تھی۔ ان میں دولوں نے جھے آپ کے سپر دکر دیا۔ جب کہ ہیں نوسال کی عرکی تھی۔

ا مراب المدارت بناب رون الله في المدينية المسترية المسترية المسترية المسترون المستر

الْمَنَامِ مَرَّتَيُنِ أُرِى اَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنُ حَرِيْرٍ وَّيَقُولُ هَلِهِ امْرَأَتُكَ فَاكُشِفُ عَنُهَا فَاذَا هِيَ اَنُتِ فَاقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنُ عِنْدَ اللّهِ يُمُضِهِ.

ترجمہ حضرت عائش قرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہتم جھے خواب میں دومر تبدد کھائی گئی ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ریشم کے پردہ میں ہیں اور کہنے والا کہدر ہاہے کہ یہ تیری ہیوی ہے۔ میں نے کھول کے دیکھا تو تو ہی تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے بے تو اللہ تعالی ضروراسے جاری فرمائیں گے۔

تشری از قاسمی گروی است میاض فرماتے ہیں یا تویہ بعثت سے قبل کا داقعہ ہے پھرتو کوئی اشکال نہیں۔ اگر بعثت کے بعد کا ہے تو پھریہ تجا ال عارفانہ ہے جس میں شک کو یقین کے ساتھ ملادیا جاتا ہے۔ اور تر دد کی وجہ یہ ہے کہ رویا وہی اپنے ظاہر پر ہے۔ یا ایسا خواب ہے جو تعبیر کا مختاج ہے۔ دونوں اخمال ہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں دونوں جائز ہیں۔

حديث (٣١١ ٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيْلَ الْحَ عَنُ اَبِيْهِ عُرُوَةَ بُنَ الزَّبَيْرِ قَالَ تُوقِيَتُ خُدِيْجَةً قَبُلَ مَخُرِجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَثِ سِنِيْنَ فَلَبِتُ سَنَتَيْنِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَآئِشَةٌ وَهِيَ بِنُتُ سِتِّ سَنِيْنَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنُثُ تِسُعَ سِنِيْنَ

تر جمہ حضرت عروۃ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے تین سال پہلے حضرت خدیجہ گی وفات ہوگئی۔ آپ عرصہ دوسال یا اس کے قریب رکے رہے اور حضرت عاکشہ سے نکاح ہوا جب کہ ود چھ سال نہیں بلکہ سولہ سال کی تھیں۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم بستر ہوئے جب وہ نوسال نہیں بلکہ انیس سال کی تھیں۔

تشری از شیخ گنگوای " \_او قویدا من ذلک قرب جانب زیاده میں مراد ہنقسان میں نہیں جیا کردایات وال وی آیں۔ تشریح از شیخ زکریا " \_ شراح" نے او قویدا من ذلک کی توضیح میں بہت بحث کی ہے۔ جس میں میر نے دویک بہتر تو اید یہ کہ حدیث بخاری پرکوئی اشکال نہیں ۔ کیونکداس میں موت خدیجہ اور تکام عائش کا بیان ہے۔

بنت سنتین یہ بدلاث سنین کا ضافت ہے۔ معنی یہ ہیں کہ حضرت خدیج گی وفات ہجرت سے تین سال پہلے ہے۔ ان کی وفات کے بعد
آپ کم معظمہ میں دوسال یااس سے اکثر عظم رے رہے۔ نکاح عائش اور اسکی بناء کا کوئی ذکر نہیں وہ امر مستقل ہے کہ ان سے نکاح ہوا تو چہ برس کی تھیں
شوال کام بینداور نبوت کا دسواں سال تھا اس میں حضرت خدیج گی وفات ہوئی اور اھیں شوال کے مہیند میں حضرت عائش گی دفعتی ہوئی جب کہ
وہ نو برس کی تھیں اس تقریر پرندتو حدیث پراشکال ہے اور نہ ہی محققین کی خالفت ہے جو انہوں نے نکاح عائش اور اس کی بنا میں رائح قرار دیا ہے۔ چنا
نچواس کی تائید اسا عیلی کی روایت سے ہوتی ہے۔ جس میں ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سال قبل حضرت خدیج گی وفات ہوئی۔ ان کی
وفات کے بعد حضرت عائش ہے نکاح ہوا۔ جب کہ وہ چھ برس کی تھیں۔ اور مدینہ منورہ آنے کے بعد ان کی رفعتی ہوئی جب کہ وہ نو برس کی تھیں۔

بَابُ هِجُوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاصُحَابِهِ اِلَى الْمَدِيُنَةِ تجمد جناب بى الرم سَلَى الله عليه وسلم آپ كاصحاب كرام كالمدين كلطرف بجرت كرنے كابيان ہے وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ ذَيْدٍ وَابُو هُويُوةً ثَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَا الْهِجُوةُ لَكُنْتُ اِمُواً مِنَ ُ الْاَنْصَارِ وَقَالَ اَبُوُ مُوْسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى أَهَاجِرُ مِنُ مَكَّةَ اِلَى ﴿ الْاَرْضِ بِهَا نَخُلٌ فَلَهَبَ وَهُلِى اللَّى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوُ هَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثُوبُ.

رجمد حضرت عرفر ماتے ہیں کہ میں نے جناب ہی اکرم صلی الشعلیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہ اعمال کا اعتبار فیت سے جس کی جرت دنیا حاصل کرنے کیلئے اور کسی عرب اس نے جرت کی اور جس کی جرت قصد کا اور بی طرف اور اس نے جرت کی اور جس کی جرت قصد کا اور بی الله اور اس کے رسول کی طرف ہوگات اس اور نفع کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگا۔ حدیث ( ۱۹ ۲ ۲ ۳ ) حَدَّ قَنَا اِسْحَقُ بُنُ یُوِیدَ اللّهِ مُنَ عَبُدَ اللّهِ مُنَ عُمَرٌ کَانَ یَقُولُ کَا هِ جُورَةَ مَنْ عَلَا عَلَى اللّهِ مُنَ عَمَدٌ اللّهِ مُنَ عُمَرٌ کَانَ یَقُولُ کَا هِ جُورَةَ اللّهِ مُنَا اللهِ مَنَا اللهِ مُنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنَا اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنَا اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ

رَبَّهُ حَيْثُ شَآءَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

ترجہ۔ حضرت عطا بن رہاں گواتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر اللینی کے ہمراہ حضرت عائش سے ملنے کیلئے گیا ہم نے ان سے ہجرت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آج ہجرت نہیں ہے پہلے مؤمن لوگ اپنے دین کی حفاظت کیلئے اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آج ہجرت نہیں ہے پہلے مؤمن لوگ اپنے دیا کہ خوف سے کہ ہیں وہ فتنہ میں مبتلا نہ ہو جا کیل کیکن آج اللہ تعالی نے اسلام کو غلبدد سے دیا ہے۔ جہاں چاہے مسلمان اپنے رب کی عبادت کرسکتا ہے۔ لیکن اب ہجرت کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہا داور ہرکا رخیر کی نیت کرنا ہے البتہ اگر کوئی دار الکفور میں ہے تو جس مسلمان کواپنے ایمان واسلام کا خطرہ ہواس پراس جگہ ہے ہجرت کرنا واجب ہے۔

حديث (٣٢٢٠) حَدَّثَنَا زِكُرِيًا بُنُ بَحْيَى الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ إِنَّ سَعُدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَمُ آنَهُ لَيُسَ اَحَدٌ اَحَبُّ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخُرَجُوهُ اَحَدٌ اَحَبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخُرَجُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخُرَجُوهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَآئِشَةٌ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا. اللهُمَّ فَايِّنُ اَطُنُ اللهَ عَنْ عَآئِشَةٌ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا. نَبِيْكَ وَاخْرَجُوهُ مِنْ قَرْيُش.

ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد نے اپنی تیاری میں دعاما نگی کہا ہاللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میر سے نزدیک سب سے پسندیدہ بات بیتھی کہ میں اس قوم سے تیری رضا کے لئے جہاد کرتا جنہوں نے تیرے رسول کو جمٹلایا اور اسے اپنے وطن سے نکال دیا۔ اسے اللہ! اب میرا گمان بیہ ہے کہ تو نے ہمار سے اور ان کے درمیان لڑائی کو بند کر دیا ہے اور ابان نے اپنی سند سے حضرت عائشہ سے یوں روایت کیا ہے کہ وہ قوم جس نے تیر سے نجی کو جمٹلایا اور اسے قریش سے نکال دیا۔ یہ حضرت سعد بن معالی ہیں۔ جنہیں غروہ خندق میں رگ کے اندر تیرا گاتو دعاما نگی اے اللہ! اگر قریش سے جنگ باتی ہے تو مجھے زندہ رکھنا ورند جمھے ای بیاری کی حالت میں شہادت کی موت دے دے چنانچہ ان کا زخم بہتا رہا یہاں تک کہان کی موت واقع ہوگئ۔

حديث (٣١٢ ) حَدَّثِنَى مَطُرُبُنُ الْفَصُلِ النِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلْثَ عَشَرَةَ سَنَةً يُوْحَى اللهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَهَاجَرَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّيْنَ.

رَّجمه حفرت ابن عَبالُ فَرماً تَع بِين كه جناب بى اكرم على الشعلية والم كونبوت ملى جب كه آپ عاليس سال كاعر كے تقد قد كمدين تيره سال مقيم رہے جب كه آپ كي طرف وى بوقى رہى پھر آپ كو جرت كاتكم لما يتودس سال تك آپ مباجر ہے اوروفات بو كَى تو آپ كى عمر تريس الله عَلَي سال تقى حديث (٣٢٢) حَدَّ ثَنِي مَطُوبُنُ الْفَصُلِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ حديث (٣٢٢) حَشَرَة وَتُوفِي وَهُو ابْنُ ثَلْثِ وَسِتِينُنَ.

تر جمہ۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں نبوت ملنے کے بعد تیرہ سال تک مقیم رہے۔ جب وفات ہوئی تو تریسٹے سال کی عرتقی ۔

حديث (٣٦٢٣) حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْحَ عَنُ اَبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبِرِ فَقَالَ إِنَّ عَبُدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ اَنْ يُوْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَآءَ وَبَيْنَ

مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى آبُوْبَكُرٌ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِابُائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَجِبُنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُلَالِهِ الْفُكُولُوا اللهِ هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّهُ بَيْنَ آنَ يُوْتِيَهُ مِنْ وَهُوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ آمَنِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ آمَنِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ آمَنِ النَّاسِ عَلَى فِى صُحْبَتِهِ وَمَا لِهِ آبَا بَكُرٌ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِى لَا تَخَذُتُ آبَابَكُرٌ ۖ إِلَّا خُلَّةً الْإِسْلَامَ لَا يَبُقَيَنَ فِى الْمَسْتِجِدِ خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةُ آبُوبَكُرٌ .

ترجمہ حضرت ابوسعید خدری ہے کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کا یا کہ ایک بندہ ہے جس کواللہ تعالی کے اس بیں ان کوا ختیار کے اس کا اختیار دیا ہے آگروہ دنیا کی ظاہری رونق میں سے جو پچھ چا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسے دے دے گایاوہ جواللہ تعالیٰ کے پاس بیں ان کوا ختیار کر ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے باس بین کی نعتوں کوا ختیار کر لیا۔ جس پرجمین تجب ہوالوگ کہنے گے کہ اس بڈھے کو دیکھو۔ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کہ بندے کہ خبر دے رہ بین کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی نعتوں اور آخر سے کی نیکیوں میں اختیار دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پرقربان ہوں دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اختیار وہ کے تھے۔ اور ہم میں سے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق اس کو جانے والے ثابت ہوئے اور آخر شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ می فرمایا کہ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابی محبت اور مال کے ذریعہ بھی فرمایا کہ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابی محبت اور مال کے ذریعہ بھی پرمنت وہ حسان کرنے والا ابو باتو ابو بگر تو بنا تا۔ گر میں اور کی کا دریچ باتی نہ دہنوی کے اندر سوائے در پچ ابو بگر سے اور کی کا دریچ باتی نہ دہنوی کے اندر سوائے در پچ ابو بگر کے احسانات اور کی کا دریچ باتی نہ دہنوی کے اختیارہ ہے۔ اور تھا کہ اس بر کی کا دریچ باتی نہ دہنوی کے اندر سوائے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کی کا دریچ باتی نہ دہنوی کے اختیارہ ہی دو تھیں اور کی کا دریچ باتی نہ دہنوی کے اندر خواند کی طرف اشارہ ہے۔

حديث (٣١٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرِ الْحِ أَنَّ عَآيِشَةٌ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طَرَفَى النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طَرَفَى النَّهَ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم طَرَفَى النَّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْه اللهُ الله

فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيُهَا وَالْيَقَرَأُ مَاشَآءَ وَلَا يُؤْذِيْنَا بِذَٰلِكَ وَلَا يَسْتَعُلِنُ بِهِ فَإِنَّا نَحُشَى أَنُ يُفُتِنَ نِسَآءَ نَا وَٱبُنَآءَ نَا فَقَالَ ذَٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةَ لِآبِيُ بَكُرٌّ فَلَبِتُ ابُوُبَكُرٌّ بِذَٰلِكَ يَعُبُدُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعُلِنُ بِصَلَوتِهٖ وَلَا يَقُرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لِآبِي بَكُرٌّ فَابْتَنِي مَسْجَدًا بفَنَآءِ دَارِهٖ وَكَانَ يُصَلِّي فِيُهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَآءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَابْنَآءُ هُمُ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنظُرُونَ الْيُهِ وَكَانَ ٱبُوۡبَكُرُ ۚ وَجُلًّا بَكَّآءُ وَلَا يَسُلِكُ عَيْنَيُهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرُانَ وَٱفۡزَعَ ذَلِكَ ٱشُرَافَ قَرَيْشِ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةَ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا اَجَرُنَا اَبَا بِكُرُّ بِجَوَارِكَ عَلَى اَنُ يَّعُبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَقَدُ جَاوَزَ ذٰلِكَ فَابُتَنٰي مَسُجدًا بِفَنَآءِ دَارِهٖ فَاعْلَنَ بالصَّلُوةِ وَالْقِرُأَةِ فِيُهِ وَآيَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يُفْتِنَ نِسَآءَ نَا وَٱبْنَاءَ نَا فَانُهُهُ فَإِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى اَنْ يَعْبُدَ رَتَهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ رَانُ اَبَا إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِلَالِكَ فَسَلُهُ أَنْ يَتُرُدَّ اِلَيُكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا قَدْكَرَهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسُنَا مُقِرَّيُنَ لِلَابِيُ بَكُرٌ ٱلاِسْتِعَلانَ قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَاتَى ابُنُ الدَّغِنَةَ الى اَبِيُ بَكُرٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمُتَ الَّذِي عَاقَدُتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنُ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَىَّ ذِمَّتِيُّ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي ٱخْفِرُتُ فِي رَجُل عَقَّدُتُ لَهُ فَقَالَ آبُو بَكُرٌ ۖ فَانِّي آرُدًّ اللَّهِ جَوَارَكَ وَارْضَى بجَوَار اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذُ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِيْنَ إِنِّي أُرِيْتُ دَارَهِجُرَتِكُمُ ذَاتَ نَخُل بَيْنَ لَابَتَيْنَ وَهُمَا الْحَرَّتَانَ فَهَاجَرَ مَنُ هَاجَرَ قِبْلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَبِارُضِ الْحَبُشةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَجَهَّزَ اَبُوبَكُرٍّ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُلِكَ فَإِنِّي اَرْجُوا اَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ اَبُوبَكُرَّ وَهَلُ تَرْجُوا ذَلِكَ بِٱبِيُ ٱنْتَ قَالَ نَعَمُ فَحَبَسَ ٱبُوبَكُرِ نَفُسَهُ عَلَى زَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيُن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ ٱلْحَبُطُ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ قَالَ عُرُوَةُ قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَبَيْنَمَا نَحُنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ آبِي بَكُرٌ فِي نَحْرِالظَّهِيْرَةِ قَالَ قَآئِلٌ لِآبِي بَكُرٌ هٰذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُتَقَيِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمُ يَكُنُ يَاتِيْنَا فِينَهَا فَقَالَ ٱبُوبَكُرٌ فِدَآءٌ لَهُ ٱبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ مَاجَآءَ بِهِ فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ اِلَّا اَمُرُّ قَالَتُ فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَأْذَنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي بَكُرٌّ اَخُوجُ مَنُ عِنْدَكَ فَقَالَ اَبُوْبِكُرَّ إِنَّمَا هُمُ اَهُلُكَ بِاَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانِّي قَدُ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ اَبُوْبَكُرٌ الصَّحَابَةَ بِاَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ ٱبُوبِكُرٍّ فَخُذُ بِآبِي ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحُدى رَاحِلَتَنِيُ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّتَمَنِ قَالَتُ عَآئِشَةً فَجَهَّزُنَا هُمَا اَحَتَّ الْجَهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمُ سُفُرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَّعَتْ اَسُمَآءُ بِنُتُ اَبِي بَكُرٌ قِطْعَةٌ مِنُ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتُ بِهُ عَلَى فَمِ الْحِرَابِ فَمِنْ لِكَ سُمِّيَتُ ذَاتَ البِّطَاقِ قَالَتُ ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوُبَكُرٌ بِغَارِ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا فِيْهِ ثَلْتَ لَيَالِ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُاللهِ بْنُ آبِي بَكُرٌ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدُلِجُ مِنُ عِنْدَهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَآئِتِ فَلا يَسُمَعُ آمُرًا يُكْتَادَانَ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى آبِي بَكُرٌ مِنْحَةً مِنْ غَنَمِ فَيُرِيْحُهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَآءِ فَيَبِيْتَانِ فِي رِسُلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيُفِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةُ بِغَلَسِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيَ كُلَّ لَيُلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاثِ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوبَكُرٍّ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيُلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِبُنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِزِّيْتًا وَالْخِزِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي ال الْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ السَّهُمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَآمِنَاهُ فَدَفَعَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ نُورِ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالِ بِرَاحِلَتَيُهِمَا صُبُحَ ثَلاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُبُنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلُ فَاخَذَبِهِمُ طَرِيْقَ السَّوَاحِلِ قَالَ بُنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَالِكِ الْمُدُلَجِيُّ وَهُوَ بُنُ آخِي سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمِ أَنَّ آبَاهُ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ ابْنَ جُعُشَمٍ يَقُولُ جَآءَ نَا رُسُلُ كُفَّادٍ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُرٌ ۖ دِيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنُ قَتَلَهُ أَوْ ٱسَرَهُ فَبَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ فِي مَجُلِسٍ مِنُ مَّجَالِسِ قَوْمِيُ بَنِيُ مُلُلَّجِ ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ يَاسُرَاقَةُ إِنِّى قَدُ رَآيُتُ انِفًا اَسُودَةٌ بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ آنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيُسُوبِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَايُتَ فَلَانًا وَفَلَانًا اِنْطَلَقُوا بِاعْيُنِنَا ثُمَّ لَبُفُتُ فِي الْمَجُلِسِ سَاعَةً ثُمَّ قُمُتُ فَدَخَلُتُ فَامَرُتُ جَارِيَتِي اَنْ تُنجُرِجَ بِفَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَآءَ الْآكُمَٰهِ فَتَخْسِبَهَا عَلَى وَاخَذُتُ رُمُحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بِرُجِّهِ الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى اَتَيْتُ فَرَسِىُ فَرَكِبُتُهَا فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى دَنَوُتُ مِنُهُمُ فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِيُ فَخَرَرُتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَاهُوَيْتُ يَدَى إِلَى كُنَّانَتِي فَاسْتَخُرَجُتُ مِنْهَا الْازُلَامُ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا اَضُرُّهُمُ اَمُ لَا فَخَرَجَ الَّذِى اَكُرَهُ فَرَكِبُتُ فَرَسِى وَعَصَيْتُ الْاَزْلَامَ تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَ ةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَٱبُوْبَكُرٌّ يُكُثِرُ الْإِلْتَفَاتَ سَاخِتُ يَدَا فَرَسِيُ فِي الْآرُض حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكُبَتِينَ فَخَرَرُتُ عَنُهَا ثُمَّ زَجَرُتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمُ تَكُدُ تُخُوجُ يَدَيُهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذًا لِلآثُرِ يَدَيُهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَآءِ مِثْلُ الدُّخَانَ فَاسْتَقْسَمُتُ بِالْأَزُلامِ

فَخَرَجَ الَّذِي ٱكُرَهُ فَنَادَيُتُهُمُ بِٱلْاَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبُتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِيْنَ لَقِيْتُ مَالَقِيْتُ مِنَ الْحَبَسِ عَنْهُمُ أَنْ سَيَظُهَرُ آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيُكَ الدِّيَّةَ وَآخُبَرْتُهُمْ آخُبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضُتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرُزَانِيُ وَلَمْ يَسُأَلَانِيُ إِلَّا أَنُ قَالَ آخِفٌ عَنَّا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُكْتَبَ لِيُ كِتَابٌ آمُن فَآمَرَ عَامِرَبُنَ فَهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقُعَةٍ مِنْ اَدِيْمٍ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنُ شِهَاب فَأَخُبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيُرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِيُنَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَابَكُرٌّ ثِيَابٌ بِيَاصّ وَسَمِعَ الْمُسُلِمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ مَخُرَجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغُدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدُّهُمُ حَرُّ الظَّهِيْرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوُمَّا بَعُدَ مَا اَطَالُوا اِنْتِظَارَهُمُ فَلَمَّا آوَوُ إِلَى بُيُوتِهِمُ آوُفَى رَجُلٌ مِّنُ يَهُودَ عَلَى أُطُعٍ مِّنَ اطَامِهِمْ لِآمُرِ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَبَصُرَبِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَآبُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِي أَن قَالَ بأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعْشَرَالُعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلاح فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمُرو بُن عَوْفٍ وَذَٰلِكَ يَوُمُ ٱلْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعُ ٱلْاَوَّلِ فَقَامَ ٱبُوُبَكُرٌّ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنُ جَآءَ مِنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنُ لَّمْ يَرَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَيّى اَبَابَكُرٌ حَتَّى اَصَابَتِ الشَّمُسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ اَبُوبَكُرَّحَتَّى ظِلَّلَ عَلَيْهِ بِرَوَآئِهِ فَعَرَفِ النَّاسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَٰلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمُرِوبُنِ عَرُفٍ بِضُعَ عَشُرَةَ لَيُلَةً وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُواى وَصَلَّى فِيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمُشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتُ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُوُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّيُ فِيْهِ يَوْمَثِلٍ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرِ لِسُهَيْلِ وَسَهُلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى حَجْرِ اَسْعَدِ بُنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بِرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَذَا إِنْشَآءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱلْغُلَامَيُن فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالًا لَآبُل نَهبُهُ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَابَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ بَبْقُلُ اللَّبِنَ هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرَ هِلَذَا اَبَرُّ رَبُّنَا وَاَطُهَرُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْاَجْرَ اَجُرَالُا حِرَةِ فَارُحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمُ يُسَمَّ لِى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَمُ يَبُلُغُنَا فِى الْآحَادِيُثِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيْتٍ شِعْرِتَامٍ غَيْرَ هٰذَا الْبَيْتِ.

ترجمه حضرت عائش وج النبي صلى الله عليه وسلم فرماتي مين كه جهال تك مين مجمعتي مول كه ميرے ماں باپ ايك وين كواختيار كئے ہوئے ہیں اور ہم پرکوئی دن ایسانہیں گذرتا تھا کہاس دن صبح وشام دونوں وقت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور ہمارے پاس آتے تھے۔ جب مسلمانوں کا کفار کی افتیوں سے امتحان لیا گیا تو حضرت ابو بھڑ ملک حبشہ کی طرف ججرت کے ارادہ سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ بوک المغماد تك بن محك جبال رقبيلة قاره كرمروارابن الدغند، آپكى ملاقات موئى -جس في آپ سے يو چھاا سے ابو بكركهال كااراده بفرمايا جھے میری قوم نے شہر سے نکلنے پر مجبور کردیا ہے۔اب میں زمین کی سیروسیاحت کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ابن الدغندنے کہا ا ابوبكر تير ي جبيها آ دى ندنكل سكتا ب اورندنكالا جاسكتا ب - كيونكه آپ تومفلس وقلاش آ دى كومفت ميس مال دييت بيس - صلدرحي كرتے بيس لو موں کے بوجھ برداشت کرتے ہیں اورمہمان نوازی کرتے ہیں اورحق کے مصائب میں لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ پس میں تھے پناہ دینے ولا ہوں واپس چلواورا بے شہر میں رہ کرا بے رب کی عبادت کرتے رہو چنانچہ ابو برصدیق " واپس آ مسلے اورابن الدغنة بھی آ پ کے ساتھ چلا آ رہاتھا۔ تو ابن الدغنة تمام قریش سے سرداروں کے پاس شام کے وقت گھوما پھرااوران سے کہا کدابو بکر جبیسا آ دمی نہ تو شہر سے لکل سکتا ہے اور نہ ہی ات نکالا جاسکتا ہے۔ کیاتم ایسے آ دمی کوشہر سے نکال رہے ہوجومفلسوں کو مال دیتا ہے۔ صلدحی کرتا ہے۔ لوگوں کے قرضد غیرہ کے بوجھا تھا تا ہے مہمان نوازی کرتا ہے۔ اور حق کے معاملات میں مدوگار ثابت ہوتا ہے کہ قریش ابن الدغند کی بناہ دینے کو ند جمثلا سکے البتد ابن الدغند سے کہا کہ ابو بر او کہ وہ اینے گھر میں رہ کراینے رب کی عبادت کرے وہاں نما زیڑھے۔اور جو پچھ چاہے پڑھتارہے ہمیں ان کی وجہ سے تکلیف ندینجائے۔ اور نہ ہی علی الاعلان بیکام کرے کیونکہ ممیں خطرہ ہے کہ مہیں ہماری عورتوں اور بچوں کو نہ پھسلا لے۔ بید بات ابن الدغند نے حضرت ابو بكراس كى اورمعامده كرليا - كي عرصة وابو بكراس عبد برقائم رب-كدائي كمريس اين رب كى عبادت كرت رب-نة وعلى الاعلان نما ز پڑھتے تھے۔اورنہ ہی اپنے گھر کے سواکسی دوسری جگدقر آن مجید پڑھتے تھے۔ پھران کی رائے ہوئی کہو یلی کے حق میں ایک چھوٹی سے مجد بنوالی جس میں وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید بھی پڑھتے تھے۔ تو مشرکین کی عورتیں اوران کے بچے ان پر مجھٹر بھاڑ کردیتے تھے ان سے تعجب كرتے اوران كى طرف د كھتے رہے حضرت ابو بكر بہت رونے والے آدى تھے جب قرآن مجيد برجتے تو آتكھوں پر قابوندر بتا۔ باختيار روتے اس بات نے مشرکین قریش کے سرداروں کو تھجرا ہٹ میں مبتلا کردیا۔ تو انہوں نے ابن الدغندی طرف آ دمی جیجاوہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیری پناہ دینے پر ابو برگو بنادی تھی اس شرط پر کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں محے مگر وہ اس سے آ محے بڑھ مسے - کہ محر سے جن میں اس نے ایک مسجد بنالی وہاں وہ علانی نماز پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے جس ہے ہمیں خطرہ ہے کہ نہیں ہماری عورتوں اور بچوں کو بہلا پھسلانہ لے۔ پس آپ اس کوروکیس۔ اگروہ اس کی پابندی کرے کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے گاتو فیہا اگروہ افکار کرے اور اصرار کرے کہ میں توعلانی عبادت کروں گا تو چھراس ہے کہو کہ تیری ذمدواری تجھے واپس کردے۔ کیونک جمیس یہ پیندنبیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ عمد فکن کریں۔اورابو بحرصدیق " کوبھی ہم علاند عبادت کرنے پر برقراز نہیں رکھ سکتے حضرت عائش قرماتی ہیں کہ ابن الدغنه ابو بکڑے ہاس آ کر کہنے لگا کہ حس چیز کاتم نے معاہدہ کیا تھا اسکاتہ ہیں علم ہے یا تو اس پر کاربندرہویا میری ذمدواری جھے واپس کردو کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ عرب کے لوگ

یہ بات سنیں کدایک آ دمی جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا تھااس کے بارے میں میرے ساتھ عبد شکنی کی جائے ۔حضرت ابو بکڑنے فرمایا میں تیری پناہ اور ذمہ داری تخجے واپس کرتا ہوں اور میں اللہ تعالی کی پناہ پر راضی ہوں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں تھے ۔ تو آپ نبی اکرم صلی الله علیه دسلم نے مسلمانوں کو ہتلایا کہ مجھے تمہارادارالبحر ت خواب میں دکھلایا گیا ہے۔ وہ تھجوروں والاشہر ہے۔ جو دو کالی کالی پھروں والی بہاڑیوں کے درمیان ہے۔ لابد حو ہیاہ پھروں والی زمین کو کہتے ہیں۔ پس کچھلوگوں نے مدینہ کی طرف بجرت کرنی شروع کردی اوروہ لوگ جوملک مبشد کی طرف ہجرت کر کے مجھے تھے ان میں سے اکثر مہا جربھی مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ اب حضرت ابو بکر مدینہ کی طرف ہجرت کی تیار ی کرنے لگے تو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا ذرائھ ہرو۔جلدی نہ کرو مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے جس پرحضرت ابو بکڑنے یو چھاحضرت آ ب پرمیرا باپ قربان ہوکیا آ پہجی ججرت کی آرزور کھتے ہیں فرمایا ہاں! تو ابو بکرصدیق "نے آپ کی صحبت میں رہنے کے لئے اپنے آپ کو بجرت سے روک لیا اوراپنے پاس دواونٹنیاں تیار کھیں۔جنہیں کیکر کے پنے گھاس کے طور پر کھلاتے تھے۔ای کو خبط کہتے ہیں کہ درخت سے پتے جماڑے جا کیں جار ماہ تک یہی معمول رہا ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ نے فرمایا حضرت عائش فرماتی تھیں کہایک دن مین دو پہر کے وقت ہم حفزت ابو بکڑ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہا کی کہنے والے نے حضرت ابو بکڑ ہے کہا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سرکوڈ ھانبے ہوئے ایسے ونت میں آ رہے ہیں کہ آپ اس ونت ہمارے پاس نہیں آ یا کرتے تھے تو ابو بمرصدیق " نے فرمایا کہ میرے ماں بھپ آپ پرقربان ہوں کسی اہم معاملہ کی وجہ ہے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم نے آ کراجازت طلب کی آپ کواندرآنے کی اجازت دی گئی۔ آپ نے اندر داخل ہوتے ہی ابو بکڑے فرمایا کہ جولوگ آپ کے یاس ہیں ان کونکال دو ابو بکڑنے فرمایا حضرت بیآ پ کے گھر کے لوگ ہیں۔میراباپ آپ پر قربان ہویارسول اللہ! پس آپ نے فرمایا کہ جھے ہجرت کے لئے روانہ ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ابو بکڑنے فرمایا پھریارسول اللہ! میراباپ قربان ہومیں صحبت میں جانا چاہتا ہوں جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہاں آ بنے چلنا ہے ابو بكر صديق " نے فرمايا يارسول الله! ميرا باپ آ ب پر قربان بوان دواونشنوں ميں سے ايک اونمنی چھان لیں حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایالوں گامگر قیمت سے لوں گا۔حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہم نے ان اونٹنیوں کوجلدی جلدی میں تیار کرلیا۔اورہم نے ان دوحفزات کے لئے ایک تھیلے میں کھانا تیار کر کے رکھ دیا۔حضرت اساء بنت ابی بکڑنے اپنی کمربند کا ایک مکڑا کا ٹ کر تھیلے کا منداس سے باندھ دیا۔اس کی وجہ سےان کا نام ذات النطاق مشہور ہوگیا۔حضرت عائش قرماتی ہیں کہ بید دونوں حضرات جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم اورا ہو بکرصدیق "جبل تور کے ایک غارمیں پہنچ جس میں تین رات تک چھے رہے۔عبداللہ بن ابی بکر ان حضرات کے پاس آ کررات بسر کرتا تھا۔وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جونہایت ماہراور مجھدارتھا۔پس وہ سحری کے وقت اندھیرے میں ان کے پاس سے جاتا اور مکہ معظمہ میں قریش کے ساتھضج کرتا۔ایبامعلوم ہوتا کہاس نے رات مکہ میں گزاری ہے۔ پس جوجو تدبیریں ان دوحصرات کے خلاف کی جاتیں وہ ان کومحفوظ کر لیتااور جب اندهیراح چاجا تا تووہ ان دونوں حضرات کے پاس آ کروہ خبریں سنا تا تھا۔اور عامر بن فھیر " جوحضرت ابو بکرصدیق" کا آزاد کردہ غلام تھاوہ ان حضرات کے لئے دود صدینے والی بکریوں کو چراتا پس جبرات کی کافی گھڑی گزرجاتی تووہ ان بکریوں کوان حضرات کے لئے شام کے مقت الے تا۔ توبید مشرات رات کے وقت تازہ دودھ پیتے تھے۔ رسل ان بحریوں کاوہ دودھ ہے بس میں دودھ لے جانے کے لئے گرم پھرر کودیا جاتا تھا۔ عامر بن فھیرہ "ان بکریوں کو مج اندھیرے میں آواز دیتے اور باہرلے جاتے۔ان تیوں دنوں میں ہررات ان کا یہی معمول رہا۔ جناب رسول الشصلى التدعليه وسلم اورحضرت الويكر في قبيله بنو المديل كايك آوى كوجو بنوعبدبن عدى كا آوى قفا راببرى كے لئے كراي پرحاصل كيا جورات تائے میں بزاما برتھا جس کا نام عبداللہ من ادیقط تھ جوعاص بن واکل مہم کے خاندان کا پکا حلیف تھا۔وہ بھی کفار قریش کے دین پرتھا ہے پس جب بیدونوں حضرات اس سے بے خوف ہو گئے تو اپنی دونوں اسٹیاں اس کے حوالہ کردیں کہ تین رات کے بعد تیسری کی صبح کو وہ غار توریر اونٹنول کو لے آئے۔ بیاس سے دعدہ تھا توان دونوں حضرات کے ساتھ عام بن فھیر ہ اوروہ رہبر چلے ساحل سمندر کارسته اختیار کیا۔ ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے عبدالرحن بن مالک مرلجی نے خبردی جوسراقد بن مالک مدلجی کا بھتیجا لگتا تھا کدان کے پاب نے انہیں خبر دی کداس نے سراقد بن ما لک بن جعثم سے سناوہ کہتا تھا کہ جارے پاس کفار قریش کے قاصد پینچے کقریش نے جناب رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکڑ کے بارے میں انعام مقرر کیا ہے۔ان دونوں میں ہے جس کو بھی کوئی قل کرے گایا قید کرکے لائے گااہے سودوں اونٹنیاں انعام میں ملیس گی سراقہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنومدلج میں کی مجلس کے اندر بیٹ اموا تھا کہ جاری قوم کا ایک آ دی جب کہ ہم بیٹے ہوئے تھے وہ ہارے سر پرآ کر کھڑا ہوگیا۔ کہنے لگا ا بسراقہ ! میں نے ابھی ساحل سمند پر بچھ لوگ دیکھے ہیں میرا خیال ہے کدوہ محرصلی الشعلیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں بچان گیا کہ بیدو ہی لوگ ہیں ۔لیکن میں نے اس خبردینے والے سے کہا کہ بیدو نہیں ہیں۔ بلکہ تو نے تو فلا ل فلال کودیکھا ہے جو بہاری آ تھوں کے سامنے چلے ہیں کچھدریرقومجلس میں رکار ہا چرد ہاں سے اٹھا گھر آیا میں نے باندی کوئٹم دیا کہ وہ میرے گھوڑے کو نکال کرلائے۔جوایک اونچے نیلے کے پیچیے بندھاہوا تھا۔ تواس نے محوڑے کومیرے پاس لاکرروکا میں نے اپنا نیز ہ پکڑااور کھر کے پیچیلی طرف سے باہر لکلا میں نے نیزے کی نوک سے زمین میں گاڑھ کرمضبوط کر دیا۔ اور اس کے اوپر کے حصہ کو نیچا کردیا تا کہ کسی کونظر ندآئے۔ اور میرا کوئی پیچیا نہ کرے۔ یہاں تک کہ میں مھوڑے کے پاس آیا اس پرسوار ہوا اور جلدی اس کو بویا دوڑ ایا لیتن درمیانی چال چلایا۔ یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے قریب پہنچ عمیا میرے محور ب فصور كهانى توبين اس يجهر روا مجرا تحد كرابوا ادراية تركش كاطرف اينها تحدكو جمكايا ادراس تقسمت والترتكال جس سے میں نے اپن قسمت آ زمائی کی کہ آیا میں ان کونقصان پہنچا سکتا ہوں یانہیں کویا کہ فال نکالی تو وہ تیر نکلا جس کو میں پیندنہیں کرتا تھا۔ اپن قسمت کے تیرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں پھراہے محوڑے پرسوار ہو کمیا جب کہ جھے لے کروہ گھوڑ اپویا دوڑ رہاتھا یہاں تک کہ جب میں نے جناب رسول النصلی الله علیه وسلم کے پڑھنے کی آوازین کی جوادھرادھرنہیں جھا تکتے تھے البتہ ابو برادھر بہت جھا تکتے تھے۔ تو میرے محور ے کی اگلی ٹائٹیں زمین میں رھنس ممنیں ۔ پہال تک دہ دونوں محشوں تک پہنچ ممئیں تو میں اس ہے کر کیا پھر میں نے اس کوڈا نٹادہ بے جاراا شا ليكن قريب تفاكه وه ابني اكل ثانكيس نه نكال سكتابه ما الأحو نكال كروه سيدها كمز ابوكميا جب كهاس كي دونو ساكل ثانكوں پر دعو كيس كي طرح اتنا غبار جما کیا جوآ سان تک بلند ہور ہاتھا میر میں نے قال نکالنے کیلئے تیروں سے مدد لی۔اب بھی وہ تیرنکلا جس کو میں نہیں چاہتا تھا تو میں نے ان حضرات کوامان و ے کر پکارا توبید مفرات مخبر مے ۔اب میں اپنے محور بر برسوار ہوکران کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس جکڑ بندی کے دوران جس کا جحے سامنا کرتا پڑامیرے دل میں مدبات جا گزیں ہوگئ کے عقریب جناب رسول الله ملی الله علیہ وسلم کامعاملہ غالب ہوکررہے گا۔ تو میں نے آپ ے عرض کی کہ آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں انعام مقرر کیا ہے۔ بہر حال میں نے ان حضرات کولوگوں کی وہ خبریں سنائیں جووہ لوگ آپ کے بارے میں قبل وقید کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے ان حضرات کے سامنے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا سامان پیش کیالیکن ان دونوں حضرات نے نہ قومیری کوئی چیز کم کی اور نہ ہی مجھ سے کچھ ما نگا مگرید کہ ان آئے والے لوگوں کو ہم سے فی رکھنا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے امن کا برواندلكود يجئے۔آپ نے عامر بن فعير الوحم ديا كداسے لكودو۔اس نے چمزے كايك كلزے برميرے لئے امان كاپرواندلكوديا۔ پھر جناب رسول النّصلّي الله عليه وسلم چل پڑے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھےعروہ بن الزبیر نے خبر دی کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ملا قات

حضرت زبیر سے ہوئی۔ جومسلمانوں کے ایک اونوں کے قافلہ میں تھے جو تجارت کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ اور اب شام سے واپس آرہے تھے۔ تو حضرت زبیر ؓ نے سفید کپڑے کے جوڑے حضرت رسول الله علی الله علیه وسلم کواور حضرت ابو بکر گو پہنائے اور مسلمانوں نے مدینه منورہ میں س لیا تھا کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مکه معظمہ سے نکل چکے ہیں۔ تو ہرضبح کو سویرے مدینہ کی حرہ بعنی سیاہ پھروں والی زمین تک آ کرآپ کا انظار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دوپہر کے وقت کی گرمی ان کو واپس کرتی تھی ایک دن بڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعدوہ واپس لوث محتے تھاورا پنے اپنے گھروں میں ٹھکانا پکڑ سے تھے کہ ایک بہوری نے اپن قلعوں میں سے ایک قلعہ برچ ھرا بے کسی معاملہ کود کھنا جا ہتا تھا کہاس نے جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم اور آپ كے ساتھيوں كود كھيليا جوسفيد كپڑے پہنے ہوئے تھے۔اوروہ ريتاان ہے دور ہو كياجس کی وجہ سے بھی ظاہر ہوتے اور بھی جیپ جاتے تھے۔اب بالکل اس کے سامنے آھئے تھے تو یہودی بے مبر ہوکراپی او نچی آواز سے بولا کہ اے عرب کے لوگو! جس اپنے بخت اور نصیبے کا تظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے تو مسلمان ہتھیار لے کردوڑے ۔ اور حرہ کی زمین پر پہنچ کر آپ کا استقبال كيارتوآ تخضرت صلى الشعليه وملم راسته سه دائيس طرف مث كربنو عمو وبن عوف ميس جاكراتر عديد ربيع الاول كامهينداور پيركاون تھا۔لوگوں کے سلام کا جواب دینے کے لئے حضرت ابو بکڑ کھڑے ہو گئے ۔اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم چیکے بیٹھے رہے۔ پس انصار میں ہے جن اوگوں نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوئيں ويكھا تھاوہ حضرت ابو بمرصديق "ك پاس آ كرسلام كرتے تھے كه يبى رسول الله صلى التدمليوسلم بيں ليكن جبرسول الدصلى الدعليه وسلم كودهوب في آليا تو حضرت الوبكر في حادر سي آب يرسابيكيا-اس وقت اوكول في جنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بهجانا - ورنه وه الو بمرصديق " كوبي نبي الله سجعة رب بهرحال آنخضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تيره چوده راتيس بنو عمرو بن عوف میں قیام پذیرر ہے اوراس معجد قباء کی بنیا در کھی جس کی پر ہیزگاری پر بنیا در کھی گئی ہی ۔ اور جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس میں نماز پڑھی تھی بعدازاں آپ اوٹنی پرسوار ہوئے اور چل پڑے جب کہ سلمان لوگ بھی آپ کے ہمراہ چل رہے تھے۔ یہاں تک کہوہ اونٹنی مدینه منوره میں متجدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے منبری جگہ پرآ کر بیٹھ گئی اور بیرہ جگہ تھی جہاں ان دنوں مسلمان نماز ادا کرتے تھے۔جو سہبل اورسہل جودویتیم لڑے اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے بیان کے مجوروں کا کھلیان تھا۔ جب آپ کی اوٹٹی اطمینان سے بیٹے گئ تو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه انشاء الله يهي جمار المسكن جوگا۔ پھران دونوں بچوں كوبلوايا اس كھليان كا ان سے سودا كيا تا كه اسے مىجد بنايا جائے ۔ تو الركول نے كہا ہم بيج نہيں بلكا سے يارسول الله صلى الله عليه وسلم هبركتے ہيں ۔ تو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بطور هبه كان سے قبول كرنے سے انكاركرديا \_كافى فے دے كے بعد آخر آپ نے اس قطعہ كوان سے خريد ہى كرليا \_اور معجد بنانى شروع كردى \_ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوگوں كے ہمراہ اس كى تقبير كے لئے اپنيش اٹھاتے تھے۔اورا نيٹيس اٹھاتے وقت فرماتے تھے كەپ بو جھ خيبر والا ہو جونہيں ہے۔ بلكہ بيتو ہارے رب کی نیکی کا باعث اور یا کیزہ بوجھ ہے۔جس کوہم ثواب حاصل کرنے کے لئے اٹھار ہے ہیں۔ یہ خیبر کا تجارتی مال نہیں ہے جس کولوگ مدینه کی منڈی میں اٹھا کرلاتے اور اسے بیچے تھے اور ریمی فرماتے اے اللہ بے شک تواب تو آخر ت کا ہی تواب ہے۔ پس آب انصار اور مہاجرین پررم فرمائیں۔اورایک مسلمان شاعرے شعرکو پڑھتے تھے۔جس کا نام انہوں نے میرے سامنے ہیں لیا وہ عبداللہ بن رواحہ تھے۔ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کسوائے ان اشعار بن رواحہ کے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کسی کے ممل شعر کونہیں پڑھا۔

تشری از پین گنگوہی ہے۔ وعلف داحلتین المنع صفی ۵۵۵،۷۵ ہجرت کے علم کے انظار میں ان کوچرا گاہ میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اوراسلئے بھی کہ کیکر کے بیتے اونٹ کی بہترین اور قولی غذاہے اور خصوصا اونٹ اور کمری کے لئے افضل کھانا ہے۔ تشری از سیخ ذکریا"۔ یو جیہ جوش کیکوئی نے بیان فر مائی ہادر کی شارح کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔البتہ حدیث ام زرع میں له ابل کثیر الممبادک المح میں ان حضرات نے اس کو بیان کیا ہے۔اور حیاة المحیوان میں ہے کہ اونٹ ہمیشہ ان درختوں کے پتوں کو بہند کرتا ہے۔ حس نے لئے کا نے ہوں۔اوراس کی انتزویاں ایسے کھانے کوجلد ہفتم کرتی ہیں۔

احث الجھاز كے معنى مولانا كئى في بيان كئے كدوہ چيز جوجلدى طيارى جائے۔ قطعت حفرت ابها يَّ في اپنے كم بندكودوكلووں ميں چيرد يا۔ايك تواپ استعال كے لئے ركھا اوردوس كلاے كهردو حصركرد يئے۔ايك تھيلے كے بندكر نے كے لئے اوردوس ابرتن كے لئے تھا۔ بغاد جبل ثور صفح ٢٥٧٥٥ بيغارثور كم معظم سے تين چارميل كے فاصلہ پر ہے۔اورتغير ابوالسعو دميں ہے افھما في الغاد غار وه سوراخ جوجل ثور كے اوپروالے حصد ميں كمكى داھنى جانب تھا۔ جوا يك كھنٹكى مسافت پروا تع ہے۔

تشری از بینی کنگوبی " منکمنا فیه ثلث لیال النع صفی ۲۵٬۵۵۳ کفار مکد کترب وجوار میں حتی الا مکان ان حفرات کوتاش کرتے رہے۔ جب وہ مایوں ہوکروالیں ہوگئے اور انہیں یقین ہوگیا کہ یہ حفرات بہت دور چلے گئے ہوں کے ۔ توبید دنوں حضرات خطرہ کے باوجودامن یا کروہاں سے نگلے اور اونٹیوں پر سفر جاری رکھا۔

تشرت کا زیشنی زکریا"۔ مسلم شریف میں اس قدر زائد ہے کہ جب کفار کی آ وازیں ظہر کئیں قو دلیل تیسری رات کی سی کواونٹنیاں لے آیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نکلتے وقت کفار کے ہرآ دمی پڑمٹی ڈالی۔اوراواکل سورۃ لیسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے حضرت ابو بکڑ کے گھر پہنچے۔ تو اپنے در بچہ سے نکلتے ہوئے غار تو رہیں پہنچ قریش جمع ہوئے راستوں پرآ دمی جمعے اور ان حضرات کو پکڑلانے والے لیے لئے سواونٹنیوں کا انعام مقرر کیالیکن انہیں کچھ ندملا۔

تشری از شیخ گنگونی آ۔ فقلت انهم یسو ابهم صفی ۵۵ مراا بیبات اس نے اس کے کئی تاکداس کے سوائمی کوان حضرات کا علم نہ ہوا گرکمی کوعلم ہوگیا اور اس سراقہ کے ہمراہ چل نکلاتو وہ انعامی اونٹوں میں شریت ہوجائے گا سراقہ خودسب کو سیٹنا چاہتا تھا۔ اس لئے کہا انطلقو اباعیننا کدوہ لوگ اپنی کوئی گم شدہ چیز تائل کرنے کے لئے گئے ہیں انہیں ہم نے دیکھا خوب پچپانا۔ کیونکہ وہ ہماری آتھوں کے سامنے انطلقو اباعیننا کدوہ کر دور سے میر سے ساتھ شامل نہ سے ہیں۔ اور دوسری تدبیر بیری کدنیزہ کو ہاتھ میں روکا۔ اس کی ٹوک کوزمین کی طرف کیا تاکہ کوئی اس کی چک دیکھر دور سے میر سے ساتھ شامل نہ ہوجائے اور انعام میں شریک ہوجائے میں سواونٹ اکیلالینا چاہتا تھا۔ مین ظہر البیت کھر کی پھیلی طرف سے اس لئے لکلاتا کہ اس کا راز کی پر فاہر نہ ہوجائے ۔ فعططت ہوجہ الارض لیمن نیزے کی ٹوک کو نیچ زمین پر کھینچتا ہوا جا رہا تھا تاکہ کی کو میر سے جانے کاعلم نہ ہو۔

ا ذا لا ثرید بھا عثان ساطع غبار کے اٹھنے نے اس پردالت کی کہزین نے گھوڑے کے پاؤں کو تی سے پکڑا ہے۔ اگر پکڑیں تی نہ ہوتی تو غبار نداختنا۔ کیونکہ زمین میں دھنس جانے والی چیز جب زمین میں راسخ نہ ہوتو اس کے اکھڑنے سے غبار نہیں اٹھتا۔

مولانا محد حسن کی فرماتے ہیں کے زمین میں محور اودمرتبد دھنسا تیسری مرتبداس نے سوارکوز مین پر ہشنے دیا۔ کتاب امن کیونکدان واقعات سے سراقد کویقین ہوگیا کے عظریب مکد فتح ہوگا۔ چنانچد فتح مکہ کے بعد جب آپ مینین کی لڑائی سے فارغ ہوکر جعواند میں قیام پذیر ہوئے تو سراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دہ والا نامہ نکال کرآپ کے پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا آج اس کے وفاکادن ہے۔

سمع المسلمون بالمدينة سلمانان ميدن سناكراً بيم موكع بين قديدوالول كويقين موكياكراً تخضرت سلى الله عليد ملم جرت كركتشريف لارب بين ليكن ال كواتظاركرت كرت اس لئے در موكئ كرا بي بين رات تك غار توريس رب جوان كخيند سے ذاكدون تھ فعدل بھم آپ مدینہ کے داستہ سے اسلئے ہٹ گئے کہ کہیں قرین مکہ تعاقب ندکریں۔اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے آپ گوٹو ہے تلاش کیاحتی کہ غارثور کے منہ پڑبھی پنچے لیکن اللہ تعالی نے انہیں اندھا کردیا سیجھ نہ د کھے سکے۔ ایوس ہوکرواپس گئے۔اور بجرت کی رات آپ امانات ردّ کرنے کے لئے حضرت علی کواپنے بستر پرسلاکرآئے تھے۔

هذه الحمال لاحمال حيبو صفيه ٥٥٥/١١ مدينه كالوك خيبر سے پھل فروث تحبور وغيره لاكربيجتے تھے۔آپ نفر مايا يد اينيش جوتم اٹھار ہے ہو يہ خيبر كابو جھنہيں بلكہ يده بوجه ہيں جوثواب اور بركت كاباعث ہيں۔

غيرهذه الابيات حفرت عبدالله بن رواحة كياشعاري اللهم لولا انت مااهندينا ولاتصدقنا ولاصلينا العاللة الرقو فيه وي التونيم بدايت حاصل كرسكة متحاورنه في نماز برصة بيرجزيا شعارته جوآب أور حابكرام اينيس المحات وقت برصة تجد علاء كرام نكافى بحث محيص كي بعديد فيصله كياب كدين مرك عشم كاكهناتوني كمثان كظاف بالبتركي شاعر كلام ساست شهاد كرام منوع نبيس ب حديث (٣٦٢٥) حَدَّيْنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي هَيْبَةَ الله عَنُ اَسْمَآءٌ صَنَعْتُ سُفُرةً لِلنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ وَآبِي بَكُرٌ حِينَ اَرَادَ الْمَدِينَةَ فَقُلُتُ لِآبِي مَآ أَجِدُ شَيْنًا اَرْبِطُهُ إِلّا يُطَاقِي قَالَ فَشُقِيهِ فَفَعَلْتُ فَسُمّة ذَاتُ البّطاق.

ترجمہ حضرت اسائفر ماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑے لئے کھانا تیار کیا۔ جب کہ آپ نے مدینہ جانے کا ادادہ فر مایا۔ میں نے اپنے ہاکہ جھے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے میں تھلے کو بائد هوں سوائے اپنے کمر بند کے جو عور تیں اپنی کمر بائد ھتی ہیں۔ اس کا ایک جسے نے بین پر لٹکتا ہے۔ اوردوسرااوسط میں رہتا ہے۔ تو انہوں نے فر مایا سے چیر ڈالو۔ چنا نچہ میں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے میرانام ذات النطاقین رکھا گیا۔

حديث (٣١٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ النِ سَمِعْتُ الْبَرَآءُ ۚ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتُ بِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جَعْشُم فَدُعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتُ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ فَرَسُهُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ ابُوبَكُرٌ فَاخَذُتُ قَدْحًا فَحَلَبُتُ فِيهِ كُفْنَةً مِنْ لَّبَنِ فَاتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيْتُ.

ترجمہ حضرت برا پخر ماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یہ نہ کی طرف آ رہے ہے تو سراقہ بن ما لک بن بعثم آپ سے پیچے لگا۔
جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بد دعا فرمائی تو اس کا گھوڑ ااس کو لے کر زمین میں دھنس گیا تو کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا کریں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس گلی تو آپ کا گزرایک گذریے کے پاس سے ہوا تو حضرت ابو بمرصدیق ٹنے پیالہ لیا اور اس میں پھے مقدار دودھ کی دوہ کرلائے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا حتی کہ میں راضی ہوگیا۔ کہ آپ نے سیر ہوکر پی لیا۔

حديث (٣٢٢٥) حَدَّثَنِى زَكْرِيًّا بُنُ يَحْيَى الَّحْ عَنُ أَسُمَآءٌ أَنَّهَا حَمَلَتُ بِعَبُدِ اللَّهِ أَبْنِ الزُّبَيُرُّ قَالَتُ فَخَرَجُتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيُتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَوْلُتُ بِقُبَآءٍ فَوَلَدُتُهُ بِقُبَآءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجُتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَعْتُهُ فِي وَيُهِ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ ذَخَلَ جَوُفَهُ رِيْقُ رَسُولِ فَوَضَعْتُهُ فِي فِي فَي فَي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْإِسُلامِ تَابَعَهُ خَالِدُبُنُ مَخُلَدٍ الْحَ عَنُ اَسُمَآءٌ اَنَّهَا هَاجَرَتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبُلَى.

219

ترجمہ حسرت عائش گرماتی ہیں کہ پہلا پہلا بچہ جواسلام میں ہجرت کے بعدمہاجرین میں مدینہ کے اندر پیدا ہوا وہ عبداللہ ،ن الزبیر ہے جے کے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھجور کا دانہ لے کراسچہایا پھراسے ان کے مندمیں داخل کر دیا ہے پہلی چیز جوان کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ آنخضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کالب مبارک تھا۔

حديث (٣١٢٩) حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ الخ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَائِكٌ قَالَ اَقَبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُومُورُدِقَ آبَا بَكُرٌ وَابُوبَكُرٌ شَيْخٌ يُعُوَفُ وَنَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَابٌ لا يُعُونُ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُكَ شَابٌ لا يُعُونُ اللهِ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُكَ مَبِيلُ الْعَبْوِقُ هَذَا الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَالشَّهِ لَا يَعْنِى السَّيِيلُ قَالَ فَيَعُولُ يَا اَبَابَكُرٌ مَنُ هَذَا الرَّجُلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالشَّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اصْرَعُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا قَالَ فَكُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اجْرُ النَّهَارِ مَسُلَحَةً لَهُ فَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اجْرُ النَّهَارِ مَسُلَحَةً لَهُ فَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ فَاقَبُلَ يَسِيْرُ حَتَى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ ابِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللهِ فَاقْبُلَ يَسِيْرُ حَتَى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ ابِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ فَاقْبُلَ يَسِيْرُ حَتَى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ ابِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ فَالْمُولُولُ وَيَقُولُونَ وَيَقُ

فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ اَهُلَهُ إِذُ سَمِعَ بِهِ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِى نَحُلٍ لِاهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فَعُجَلَ اَنْ يَضَعَ اللّهِ مَلْهِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى بُيُوتِ اَهْلِنَا اَقْرَبُ فَقَالَ اَبُو أَيُّوبُ اَنَا يَانَبِي اللّهِ هَذِهِ دَارِي اَهْلِنَا إِلَيْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّتَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَكِهِ فَقَالَ اللّهُ عَالَى فَوْمَا عَلَى بَرْكَةِ اللهِ فَلَمَّا جَآءَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّتَ بِحَقِّ وَقَدْ عَلِمَتِ يَهُولُ اللهِ صَلَّمَ جَنَّتُ بَعْلَمُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي قَبْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِى قَبْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِى قَبْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِى قَبْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِى قَبْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيُلكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَيَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَوْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَيَلكُم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَمُ الل

ترجمہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تخضرت نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لائے تو حضرت ابو بمرصد این السی بیجھے بیٹھانے والے ہے حضرت ابو بکر بوڑ ہے معلوم ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ کے بال زیادہ سفید تھے جو پہچانے جاتے تھے۔ اور جناب نی اکرم ملی الشعلیہ وسلم جوال معلوم ہوتے تھے اور غرابے کی کر داستہ میں ایک آدی حضرت ابو بکر گولا کہنے لگا اے ابو بکر ابیدوں آدی ہے جو آپ کے آئی حضرت ابو بکر گولا کہنے لگا اے ابو بکر ابیدوں آدی ہے جو جھے راہ دکھا تا ہے۔ گمان کرنے والے نے مجھا کہ وہ داستہ مراد لے رہے ہیں۔ حالا نکہ آپ کی مراد بھلائی کا راستہ تھا۔ پس ابو بکر صدیق ٹی ٹی ٹیٹ کے گوڑ اسوار نے ان کو آلیا ہے۔ فرمایا پارسول اللہ ابید گوڑ اسوار ہم کٹ کی مراد بھلائی کا راستہ تھا۔ پس ابو بکر صدیق ٹی ٹی ٹیٹ ہو تھے ہو کر فرمایا ہے انگہ اس کو گھوڑ اور ہم کٹ بہنیا تا ہوا اٹھ گھڑ اہوا تو سوار کہنے لگا کہ اے اللہ کے نوا جو آپ چاہیں مجھے تھم فرماسکتے ہیں آپ نے فرمایا بس تم اپنی جگہ تھر رے رہوا در کی کو ہم تو اللہ تعلیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے والا تھا کین دن کے خت نہ تو تھا۔ کہنے ہم میں قرباب نبی اگر میں مسلم کے خلاف کوشش کرنے والا تھا کین دن کے آثری حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے والا تھا کین دن کے آثری حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے والا تھا کہنے والا تھا۔ کہنے کے ہی سے مدافعت کرنے والا بن گیا۔ بہر حال جناب رسول اللہ طلے وسلم کے خور وی موار دن کے اقدال ورضو ہو تھی اور وہ کو تھر سے مدافعت کرنے والا بن گیا۔ بہر حال جناب رسول اللہ علیہ وہ کے گے۔ چنا نچر نبی اگر مسلم کی اللہ علیہ وہ کے گے۔ چنا نچر نبی اگر مسلم کی اللہ علیہ وہ کہ کے تو کے اب فرون وہ خون و خطر سوار ہوجاؤ تمہارے تھم کے تھی کے جنانے گی۔ چنا نچر نبی اگر مسلم کی اللہ علیہ کو ان وہ خون و خطر سوار ہوجاؤ تمہارے تھم کھیل کی جائے گے۔ چنا نچر نبی اگر مسلم کی اللہ علیہ وہ کے گے۔ چنا نجر نبی اگر می کو ان کے کر تم بے خوف و خطر سوار ہوجاؤ تمہارے تھم کھیل کی جائے گے۔ چنا نچر نبی اللہ میں کہ کے کہ کے کہ کے ابیا کے کہ کے خوف و خطر سوار ہوجاؤ تمہارے تھم کھیل کی جائے گے۔ چنا نچر نبی انہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو فرف کر خوالوں کو کی کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کر کے کہ کو کر کر کے کر کے کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ابوبكرصديق سواربوئ اورانصار بتهيار ليكران دونول كوايخ جلوس ميس ليكررواند بوئ يسمدينه ميس بينعره لكاياجار بإنقيا كهالله كاثبي آ حميا الله كانبي آسميا ليعني او في جلبول بركفز ، بوكرد كيورب تتير اور كتيت تص الله كانبي آسميا - الله كانبي آسمي المخضرت على الله عليه وسلم اس حال میں چلتے چلتے ابوابوب انصاریؓ کے مکان کے کنارے پر آ کراٹرے وہ اپنی ہیوی کو بیصدیث بیان کرتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ عليه وسلم كى آمد كى خبر جب عبدالله بن سلام نے سى جب كدوه استے لوگوں كا يك تھجور كے باغ ميں ان كے لئے تھجور يں چن رہے تھے ۔ پس جو پچھ وہ کرر ہے تھے جلدی جلدی انہیں چن کران کوساتھ لئے ہوئے آئے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کراپنے گھروالوں کے پاس\_ لوئے۔ دریں اثنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمارے لوگوں میں ہے کس کا گھر زیادہ قریب ہے۔ ابوایوب فرماتے ہیں کہ میں نے کہایا نی اللہ اید میرا گھرر ہااور بیمیرا دروزاہ ہے آ پ نے فرمایا جلدی جاؤاور مارے لئے قبلولہ کرنے کا انظام کرو انہوں نے فرمایا اللہ کی برکت ہے آ پ دونو ل حضرات اٹھیں انتظام ہو چکا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام بھی پہنچ مجھے فر مایا میں گوائی دیتا ہوں کہ آ ب اللہ کے رسول میں اور آ پ محق کو لے کر آ ہے ہیں۔اور یہود یوں کواچھی طرح علم ہے کہ میں خودان کا سردار ہوں اوران كي مردار كابينا مول اوريس ان ميس بي زياده علم والا مول اورزيا ده علم ركھنے والے كابينا مول آپان كو بلا كرمير بارے ميں ان سے پوچیں ۔اس سے پہلے کدان کوعلم ہوجائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں کیونکہ وہ پھرمیرے بارے میں وہ باتیں کہیں محے جومیرےاند زمیس ہیں۔ چنانچة تخضرت نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ان كے پاس پيغام بھيجاوہ آئے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آكر بيٹھ مجئے \_ آپ نے ان سے فرمایا۔اے گروہ یہود تہارے لئے خرابی ہو۔اللہ تعالیٰ ہے ڈروجس کے سوااورکو کی عبادت کے لاکتن نہیں ہے۔اورتم خوب جانتے موكه مين الله كاسچارسول مول يو تمهار يرحق كو لي كرآيا مول يستم اسلام لي أو انهول في كها بم تواس بات كونيس جانع بيه بات انهول نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ کہی۔ پھر آپ نے پوچھااچھا یہ تلا وُعبداللہ بن سلام تمہارے اعدرس پوزیش کے آ دمی ہیں۔ كن ككوده مار عسرداري مار عسردارك بيني مار عبار بن بن عالم بين اوربز عالم كي بيني بين آپ فرمايا بلاؤ! اگر وہ مسلمان ہوجا کیں۔انہوں نے کہااللہ اسے بچائے وہ مسلمان ہونے والے نہیں میں پھرآپٹ نے پوچھاا گروہ مسلمان ہوجا کیں توانہوں نے کہا الله انہیں بچائے وہ سلمان ہونے والے نہیں ہیں آپ نے پھرتیسری مرتبہ پوچھا کہ اگر وہ سلمان ہوجا کیں تو کہنے گے الله انہیں بچائے وہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔آپ نے فرمایا ہے ابن سلام باہرآ و اوران کو بتلاؤ چنانچدوہ باہرآئے اور کہے لگے اویہودیوں کی جراعت!اللہ ے ڈرو! پس متم ہاس اللہ کی جس کے سواعبادت کے لائق کوئی نہیں ہا اور تمہیں خوب علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جق کو لے کر آ ہے ہیں۔ کہنے لگ کو نے جھوٹ کہا۔جس پر آپ نے ان کونکلوادیا۔

حدیث (۳۲۳۰) حَدَّثَنَا اِبُواهِیُمُ بُنُ مُوسی النح عَنُ عُمَرٌ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ کَانَ فَوَضَ لِلْمُهَاجِرِیْنَ الْاَوْلِیْنَ اَرْبَعَةَ الَافِ فِی اَرْبَعَةَ وَفَوضَ لِلْبُنِ عُمَرٌ ثَلْثَةَ الَافِ وَحَمُسَ مِاثَةٍ فَقِیلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِیْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ اَرْبَعَةِ اللافِ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَوَ بِهِ اَبُواهُ یَقُولُ لَیْسَ هُو کَمَنُ هَاجَوَ بِنَفْسِهِ. الْمُهَاجِرِیْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ اَرْبَعَةِ اللافِ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَوَ بِهِ اَبُواهُ یَقُولُ لَیْسَ هُو کَمَنُ هَاجَوَ بِنَفْسِهِ. ترجمه حضرت عربن الخطابٌ نے اوّل مهاج ین کیلئے چارچار براروظیفه مقررکیا تقاورا بن عُرِّکیلئے ساڑھے تین برارم قرفر مایا۔ آپ ہے کہا کیا کہ وہ بھی تو مہاج ین میں سے ہے چار بڑار سے ان کا وظیفہ کول کم کردیا والله الله علی الله بالله کے اس باب کے امراه بجرت کی ہے فرماتے تھا ایا محتی اس میں اسے بہ کے اس باب کے اس باج کی طرح نہیں ہو سکتا جس نے تن تنہا بجرت کی ہے اس لئے کی کردی۔

حديث (٣٢٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ النَّحِ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِيُ وَجُهَ اللَّهِ وَوَجَبَ آجُرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنُ مَضَى لَمُ يَأْكُلُ مِنُ آجُرِهِ شَيْئًا مِنَّكُمُ مَضْعَبُ بُنُ مُحَمَّدٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمُ نَجِدُ شَيْئًا نُكَفِّنَهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاسَهُ خَرَجَتُ رِجُلَاهُ فَإِذَا غُطَّيُنَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَآمَرُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نُغَطِّى رَاسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ مِنْ إِذُخَرَ وَمِنَّا مَنُ أَيْنَعَتُ لَهُ ثَمُرَتُهُ فَهُو يَهُدِ بِهَا.

ترجمہ حضرت خباب فرمائے ہیں کہ ہم نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ ہجرت کی جس سے ہمارا مقصد صرف الله ک رضا حاصل کرنا تھا۔ ہمیں الله کے فضل سے امید ہے کہ ہمارا تو اب الله کے فصل میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے اجز میں سے بھی تھی نہیں کھایا۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر ہیں جوغز وہ احد میں شہید ہوئے تو ہمیں ان کے اسباب میں کوئی چیزائی نہلی جس میں ہم ان کو کھنا تے مگر ایک بدرنگ چا در جب ہم اس سے ان کا سرڈ ھا نکتے تھے تو اس کے پاؤں کھل جاتے تھے اور جب ہم ان کے پاؤں وال کو کھنا تے مگر ایک بدرنگ جا رسول رسول رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم ان کا سرڈ ھا نک لیں اور ان کے پاؤں پراذ خربوئی ڈال دیں۔ اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے اجرکا پھل کی چکا ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کر دہے ہیں۔

حديث (٣٢٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بِشُرِ الْحَ حَدَّثَنِى اَبُوبُرُدَةَ بُنِ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِي قَالَ قَالَ لِي كَا اَبَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرٌ هَلُ تَدُرِى مَا قَالَ اَبِي لَابِيكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ اَبِى قَالَ لِآبِيكَ يَا اَبَا مُوسَى هَلُ يَشُرُكَ اِسُلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِجُرَتُنَا وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ يَزَدٌ لَنَا وَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافًا رَاسًا بِرَاسٍ فَقَالَ آبِي لَا وَاللهِ قَدُ كَلَّهُ مَعْهُ يَزَدٌ لَنَا وَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافًا رَاسًا بِرَاسٍ فَقَالَ آبِي لَا وَاللهِ قَدُ جَاهُدُنَا بَعُدَرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمُنَا وَعَمِلُنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَاسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمُنَا وَعَمِلُنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَاسُلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمہ۔ابوہردۃ بن ابی موی اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بجھے فرمایا کیا آپ جانے ہیں کہ میرے باپ نے تیرے باپ سے کیا کہا۔ میں نے کہانہیں فرمایا کہ میرے باپ نے تیرے باپ سے میکہا کہ اے ابوموی ! کیا ہے بات آپ کے لئے فوقی کا باعث ہوگ ۔ آپ رسول الله صلی الله علیہ وہمارا اسلام لا نا اور آپ کے ہمراہ ہمارا ، جرت کر نا اور آپ کے ہمراہ ہمارا جہاد کرنا بلکہ ہمارے تمام اعمال آپ کے ہمراہ ہمارے لئے شنڈک کا باعث ہیں۔ ٹابت اور ہمیشہ ہیں اور وہ تمام اعمال جو ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں اگر ہم ان سے پورے پورے چھوٹ جا کیں تو غنیمت ہے۔ لیکن میرے باپ نے کہانہیں۔اللہ کی تم ! ہم نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیا ہم نے نمازیں پرجیس روزے رکھے اور بھی بہت سے نیکی کے کام کے اور ہمارے ہاتھوں پر بہت سے انسانوں نے اسلام قبول کیا ہے بیٹک ہم ان کے ثواب کی میں درکھتے ہیں جس پر میرے باپ نے کہا تھم ہے اس ذات کی جس کے قبد کرتا ہوں کہ وہ پہلے اعمال تو ہمارے لئے شندگ کا باعث ہیں اور وہ تمام اعمال جو ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں اگر ہم ان سے پورے پورے بورے با میں تو غنیمت تو ہمارے لئے شندگ کا باعث ہیں اور وہ تمام اعمال جو ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں اگر ہم ان سے پورے بورے بورے بی جا کیں تو غنیمت تو ہمارے لئے شندگ کیا باعث ہیں اور وہ تمام اعمال جو ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں اگر ہم ان سے پورے بورے بات با عمل تو نو ہمارے باتھوں کے بعد کئے ہیں اگر ہم ان سے پورے بورے بورے بات با میں تو غنیمت

ب بس نے کہاواللہ تیرابا پ میرے پاب سے اچھارہا۔ یہ کسرنفسی کی بنا پرتھا۔ پاید کدانسان سے نیک عمل میں کوئی شکوئی کوتا ہی ہوجاتی ہے۔ واقعی کلام السادات سادات الکلام اور حضرت عمر تو وہ بیں جو ناطقا بالصدق والصواب بیں۔

حديث (٣١٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحِ النِّ سَمِعْتُ ابُنُ عُمَرٌ إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ قَبُلَ آبِيهِ يَغُضَبُ قَالَ وَقَدِمْتُ آنَا وَعُمَرُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجُدُنَاهُ قَآئِلًا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَارَجُعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَارَجُعُنَا أَنَا وَعُمَرُّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجُدُنَاهُ قَآئِلًا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَارُسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ اذْهَبُ فَانُظُرُ هَلُ اسْتَيُقَظَ فَآتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعُهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرً فَارْسَانِي عُمَّدُ السَّيْقَظَ فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نَهُرُولُ هُرُولَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمَّ يَايَعْتُهُ

ترجمدابوع ان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سناجب ان سے کہاجاتا کہ انہوں نے اپنے باپ سے پہلے بجرت کی ہے۔ تو وہ غضب اک بوجاتے تھے۔ فرماتے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں اور میرے باپ حضرت عمر اکتھے جناب زسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اس وقت قیلولہ فرمار ہے تھے تو ہما پے گھروالیں چلے گئے۔ پھر حضرت عمر نے جھے بھیجا اور فرمایا جاکر دیکھوکہ آپ بیدار ہو پھے ہیں۔ چنا می میں آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بیعت کرلی۔ پھر حضرت عمر کے پاس جاکر ان کو فہردی کہ آپ بیدار ہو پھے ہیں۔ تو ہم اسمعے آپ کی طرف چلے حضرت عمر جلدی جلدی جلدی جلد رہو گیا اور ہیعت کی تو اس سے وہم دور ہو گیا کہ حضرت عمر جلدی جلدی جلدی جلدی جرت نہیں کی بلکہ بیعت کہ ہے اور وہ بیعت بھرت نہیں تھی کوئی اور تھی۔

حديث (٣١٣٨) حَدَّيْنَا اَحُمَدُ بُنُ عُفُمَانَ الْحَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ ابُوبَكُرِّمِنُ عَازِبِ
رَحُّلُا فَحَمَلُتُهُ لِيَعَهُ قَالَ فَسَالَهُ عَازِبٌ عَنُ مَسِيُرٍ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْدَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوةً مَعِى ثُمَّ اضَخُرَةً فَاتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءً مِنْ ظِلِّ قَالَ فَفَرَشُتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوةً مَعِى ثُمَّ اضَطَحَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوةً مَعِى ثُمَّ اضَطَحَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوقَ مَعِى ثُمَّ اضَطَحَعَ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطَلَقْتُ انْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا آنَا بِرَاعَ قَدُ اقْبَلَ فِي غُنيُمَةٍ يُرِيدُهُ مِنَ الصَّخُرَةِ مِثْلَ اللّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطُلُقُتُ انْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا آنَا بِوَاعَ قَدُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُودَةً مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهَ عَلَيْهُ وَمَعْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبُتُ عَلَى اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمد حضرت براء مدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے حضرت عازب سے ایک کجادہ (پاکھڑا) فرید کیا میں آپ کے ہمراہ اس کو اٹھا کر لے جارہا تھا۔ کہ حضرت عازب نے ان سے جناب رسول میں سلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا حال پوچھاانہوں نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے تاک رکھنے والے لگہ ہوئے متھے تو غارہے ہم لوگ رات کے وقت نگا۔ دن رات برابر چلتے رہے۔ یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آگیا تو ہمارے سامنے ایک بڑا پھر ظاہر ہوا۔ ہم اس کے پاس پنچ تو اس کا پھونہ بھے سایہ تھاتو ہیں نے جناب رسول الدسلی الدعلیہ وسلم کے لئے چڑے کا بستر بھیا دیا جوہرے ہمراہ تھا جس پر بی اگر مسلی الشعلیہ وسلم ایٹ کے میں اردگر دکوجھاڑ نے لگا۔ کیاد کھتا ہوں کہ ایک گڈر یا بھریاں ہے کہ آر ہا ہے اس پھر سے اس کا مقصد بھی وہی سامیہ حاصل کرنا تھا جو ہمارا مقصد تھا۔ میں نے اس نے بتا ایا کہ فلال شخص کا جس کو میں بچپانا تھا۔ میں نے اس سے بو چھا کیا تیری بھریاں دورھ دیتی ہیں اس نے کہاہاں میں نے کہا کیا دستور کے مطابق ہم مسافروں کے کہ جس کو میں بچپانا تھا۔ میں نے اس سے کہاؤر اتھن کو جھاڑ لینا۔ بہر حال اس لئے دورھ نکال دے گا اس نے کہاہاں۔ چنا نچہاس نے اپی بھر بول میں سے ایک بھری لی۔ میں نے اس سے کہاؤر اتھن کو جھاڑ لینا۔ بہر حال اس نے دورھ نکال دے گا اس نے کہاہاں۔ چنا نچہاس نے اپی بھر بی ایک بھری کی میں نے اس سے کہاؤر اتھن کو جھاڑ لینا۔ بہر حال اس نے دورھ کی کھی میں نے درس اللہ میل اللہ علیہ وسلم کے لئے اس پر باندھ کھا تھا۔ میں نے دورھ پر پانی انڈیل دیا تا کہ اس کا نچلا حصہ شعنڈا ہوکر جھاگ بیٹھ جائے۔ پھراس کو میں جناب نی اکری صلم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور میں نے کہایا رسول اللہ ای سے دھنرت برا اگر ماتے ہیں تو میں حضرت ابو بکڑ کے ہمراہ میں راضی ہوگیا۔ پھر ہم نے کوج کیا اور تلاش کرنے والے ہمار نے تش قدم پر آر رہے تھے۔ حضرت برا آفر ماتے ہیں تو میں حضرت ابو بکڑ کے ہمراہ میں راضی ہوگیا۔ پھر ہم نے کوج کیا اور تلاش کرنے والے ہمار نے تش قدم پر آر رہے تھے۔ حضرت برا آفر ماتے ہیں تو میں حضرت ابو بکڑ کے ہمراہ میں رائی علی اور میں بینچا پردہ کا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کود کھا کہ اس نے اپنی بیٹی کر خدارے ماکہ اور میا اور پو چھا بیٹی اب کیوی ہوں۔

090

تشریح از شیخ گنگوہی ''۔ قال البواء فد حلت صفحہ ۱۳٬۵۵۷ حفرت براءٌ کجادہ اٹھواکر لے جارہ بی اور ان کا باپ عازب اس کی قیت وصول کرنے جارہے تھے۔جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

تشریکے ازیشنے زکر یا۔ حدیث کاس قدر حصدام بخاریؓ نے صرف اس جگہ ذکر فر مایا ہے۔اور حضرت برا پُکا ابو بکرصدیق ٹے اہل وعیال کے یاس جانایا تو نزول جار بے پہلے کا واقعہ ہے یا یہ کہ حضرت براءً ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تھے۔اسی طرح حضرت عاکشیھی بالغ نیتیں۔

حديث (٣١٣٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ الْحَ عَنُ آنَسٍ حَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِى اَصْحَابِهِ اَشُمَطُ غَيْرَ اَبِى بَكُرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَآءِ وَالْكَتَمِ وَقَالَ دُحَيْمٌ الْحَ عَنُ اَنَسُ بُنُ مَالِكُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اَسَنَّ اَصْحَابِهِ اَبُوْبَكُرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْجِنَّاءِ وَالْكَبَمِ حَتَّى قَنَالُونُهَا.

ترجمد حضرت انس بن مالک خادم النبی صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکر مصلی الله علیه وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سوائے ابو کر کے کوئی شخص ایسانہیں تھا جواشمط ہو۔اشمط وہ شخص ہے جس کے سرکے بال کچے سفید ہوں جو سیاہ بالوں میں ملے ہو کے ہوں۔ تو جناب ابو کر نے ان سفید بالوں کومہندی اور وسمہ سے چھپالیا تھا۔ دحیم اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ جنا بین اکر مصلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے نیادہ عمر رسیدہ کوئی نہیں تھا۔ من رسیدہ صرف یہی تھے جنہوں نے مہندی اور وسمہ سے سفید بالوں کو چھپالیا تھا یہاں تک کہ ان کارنگ سرخ ہوگیا۔

تشرَّكَ ازقا مَى " - آنخضرت ملى الشعليه وسلم حضرت ابو بكرِّت دوسال بزے تقليكن شكل وصورت كا متبارے نوجوان كَلَّة تقد حديث (٣١٣١) حَدَّثَنَا أَصُبَغُ الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ أَنَّ اَبَابَكُرٌ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً مِّنُ كُلُبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكُرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ اَبُوبَكُرٌ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ رَثْمَى كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الشِّيُرَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيب بدر من القيناتو الشرب الكرام تحيى بالسلامة ام بكر هل لى بعد قومى من سلام يُحَدِّثُنَا الرسول بان سنحى وكيف حياة اصداء وهام

ترجہ۔ حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ میرے باپ حضرت ابو بکر نے قبیلہ بنو کلب کی ایک عورت سے نکاح کیاتھا جھے ام بکر کہاجا تا تھا۔
جب حضرت ابو بکرصدیق ٹے بجرت کی تو اسے طلاق دے دی۔ جس ہے اس کے بچپازاد بھائی شدادنا می اس شاعر نے نکاح کیا۔ جس نے کنار
قریش کے بارے میں یہ تصیدہ کہا ہے۔ ترجہ اشعار بدر کے اندر کے اندر کے اند سے کو کو کس میں جس میں صناد ید قریش کی لاشوں کو بھکم نبوی ڈالا گیا تھا اس
کے تعلق شاعر کہتا ہے کہ بدر کے بے من والے کنو میں میں میکیا ہور ہا ہے۔ جس نے بمیں بڑے بڑے پیالوں سے محروم کردیا جن کو اونوں کی کو
ہون کے گوشت سے بارونق کیا جاتا تھا۔ اور می قلیب بدر میں کیا ہور ہا ہے جس نے بمیں گانے والی باندیوں اور شراب خور معزز سرداروں سے محروم
کردیا ہے۔ ام بکر جمیں سلامتی کی دعا کرتی ہے۔ میری قوم کے مرجانے کے بعد میرے لئے کیا سلامتی ہو بھتی ہے۔ رسول اللہ جمیں بتاتے ہیں کہ بم

عرب کے لوگ حشر ونشر کے تو قائل نہیں تھے۔البتہ اتنا عقیدہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد مقول کے سرسے اس کی روح ایک پرندہ کی شکل میں نکل کر العطش کہتی رہتی ہے۔ جب تک کہ اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے۔ صداء وہ پیاس۔اور ھام وہ پرندہ جو کھو پری سے نکلتا ہے۔ شداد شاعر کے متعلق ہے کہ سلمان ہوا پھر مرتد ہوگیا۔

شیخوی آبنوس کادرخت جس سے کھانے کے لئے بڑے بڑے پیالے یا تغار بنائے جاتے تھے۔ان بڑے بڑے بیالوں میں اونٹ کے کوہان کے گوشت کو بچا کرمہمانوں کے سامنے رکھتے تھے۔نو جوان بائدیاں گانا گاتی تھیں اور بیشرفاء شراب پینتے تھے۔شاعران کویا دکر رہا ہے۔ اور ھام سرکی کھو پڑی اور صداء وہ پرندہ جواس کھو پڑی سے نکل کردات کواڑتا رہتا ہے۔ جے اُلو کہتے ہیں۔

غرض شاعر یہے کہ جب انسان کی روح پرندہ بن کراڑگی تو اب دوسری مرتبہ کیسے زندہ ہوگا۔ وہ پرندہ اُ لَو ہے جو شخوں سمجھا جا تا ہے۔ تشریح ارتیج گنگوہی ''۔ حناء و محتم مہندی اوروسمہ سے خضاب لگاناممنوع نہیں ہے۔ جب تک وہ سیاہی پیدا نہ کرے۔ یا یہ کہ دونوں کا مجموعہ سیاہی تک نہ بھنج جائے کہ اس پروسمہ کا غلبہ ہوجائے۔ یا یہ کہ دونوں باری باری لگائے جا کیں۔ ایک دن مہندی اور دوسرے دن وسمہ لگایا جائے۔

تشری از شیخ زکریا ہے۔ کتم کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہوہ نیل ہے۔ بعض نے کہا یمن میں ایک بوٹی ہے جو بالوں کوکالاکردیتی ہے۔ بعض نے کہا قریش کی مہندی ہے جوزردر مگ کردیتی ہے۔

علم یورث سواد الینی جب بیوسمسیاه رنگ پیداندگرے جیسا کر آثر صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قدا لو نھا کہ اس کارنگ سرخ ہوگیا۔ توسیاه رنگ سے اجتناب کیا جائے۔

حديث (٣١٣٥) حَدُّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ النِّ عَنُ آبِي بَكُرٌ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَفَعُتُ رَاسِي فَإِذَا آنَا بِاقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللهِ لَوُ آنَّ بَعْضَهُمُ طَاْطَا بَصَرَهُ

رَانَا قَالَ اسْكُتُ يَا اَبَابَكُرِ اِثْنَانِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا.

ترجمد حضرت ابو بمرصدیق سے مروی ہے کہ میں غار میں جناب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا میں نے اوپرکوسرا ٹھا کردیکھا تو جھے قوم قریش کے قدم نظر آئے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی! اگران میں سے کوئی شخص نظر تھماتے ہوئے پنچ کو نگاہ کرلے تو ہمیں دیکھ لے گا آپ نے فرمایا ابو بکڑ چیے رہوہم دو ہیں تیسرا ہمار سے ساتھ اللہ ہے ہمارا کوئی کچھنیں بگاڑ سکتا۔

حديث (٣١٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الخ حَدَّثَنِي اَبُوسَعِيْدٌ قَالَ جَآءَ اِعُرَابِي اِلَي النَّيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ الْهِجُرَةَ شَانُهَا شَدِيْدٌ فَهَلُ لَّکَ مِنُ اِبِلٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَتَحُلِبُهَا يَوْمَ وَرُودِهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعْمَلُ مِنُ وَرَآءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللّهَ لَنُ يَّتُوكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

ترجمد حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کدایک دیباتی آیا اوراس نے آپ سے بھرت کی اجازت ما گئی آپ نے فر مایا تیرے لئے افسوس ہے۔
بھرت کا معاملہ بڑا بخت ہے۔ کیا تیرے اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا کہ اس کی زکوا قادا کرتے ہو اس نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا کہ اس کی زکوا قادا کرتے ہو اس نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا جس دن گھاٹ پر پانی
کہ کیا کسی مسافر کو یا غریب کو ان میں سے کوئی اونٹی دودھ چینے کے لئے دے دیا کرتے ہو اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا جس دن گھاٹ پر پانی
بیا نے کیلئے ان کو لاتے ہوتو کیا وہ ہاں کے فقراء کیلئے اس کا دودھ دوہا کرتے ہواس نے کہا ہاں فر مایا بستم ان سمندروں کے پیچھے پار جہاں چاہوا پنا

"تشری از قاسمی آ۔ دیماتی لوگ چونکہ جرت پرصرنہیں کر سکتے اس لئے آپ نے اسے بجرت سے روکا۔ جیسا کہ ایک دیماتی کو بخار ہو گیا تو بیعت تو ژکر چلا گیا۔ اس لئے آپ نے فر مایا کہ بیلوگ مدینہ کی تختیاں برداشت نہیں کرسکین گے اس لئے بجرت نہ کریں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جرت اہل حاضر و پرتھی۔ اہل بادیہ پرواجب نہیں تھی۔

# بَابُ مَقُدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ الْمَدِيْنَةَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ الْمَدِيْنَةَ الْمَدِينَةَ مَا اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَ رَامَ كَالِدِيدَى طرف آنا اللهُ عَلَيْدِ وَلَمُ اوْرَآبَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اوْرَآبَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال

حديث(٣٢٣٩) حَلَّثَنَا آبُو الْوَلِيُد الخ سَمِعَ الْبَرَّآءَ ۚ قَالَ اَوَّلَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْئٍ ۗ وَالْهِنُ أُمِّ مَكُتُومٌ ثُمُّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُبُنُ يَا سِرٌّ وَبِلَالٌ.

تر بغلاً عضرت برانًا فرماتے میں کہ پہلے پہل جو خص ہمارے پاس آیا وہ حضرت مصعب بن عمیرٌ اور عبداللہ بن ام مکتومٌ میں۔ پھر ہمارے یاس حضرت گار بن یاسرٌ ورحضرت بلال تشریف لائے۔

حِدينُهُ (٣١٣٠) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ الْح سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَاذِبٌ قَالَ اَوَّلُ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصُعْبُ أَبُرُ بَشَادٍ الْعَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَاذِبٌ قَالَ اَوَّلُ مَنُ قَدِمَ مَصُعْبُ أَبُنُ مُ مَكُنُومٌ وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسِ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعَدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٌ ثُمَّ قَدِمَ النَّهِ عَمْرَ أَضْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَ وَلَهُ مَنْ عِشُويُنَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَا رَابُتُ اَهُلَ الْمَدِينَةِ فَوحُوا بِشَيْءٍ فَرُحَهُمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَتَّى جَعَلَ الْإِمَآءُ يَقُلُنَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَاْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى فِي سُوْدِمِّنَ الْمُفَصَّلِ.

الله حَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمَدِيْنَةِ وَعِكَ ابْوَبُكُرِ وَبِلالَ قَالَتُ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِمَا فَا تَجِدُكَ وَيَا بِلَالٌ كَيْفَ تَجِدُكَ فَكَانَ أَبُوبَكُرٌ اِذَا اَخَذَتُهُ الْحُمْى يَقُولُ.

كُلُّ امْرِي مُصَبَّحٌ فِى آهَلِهِ ﴿ وَالْمَوْتُ آدُنَى مِنُ شِرَاكِ نَعْلِهِ ﴿ وَالْمَوْتُ آدُنَى مِنُ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا ٱقْلَحَ عَنُهُ الْحُمَّى يَرُفَعُ عَقِيْرَتَهُ وَيَقُولُ.

آلاً لَيْتَ شِعُرِى هَلُ آبِيُتَنَّ لَيُلَةً بِوَادٍ وَّحَوُلِى اِذْخَرٌ وَّجَلِيُلٌ وَهَلُ يَبُدُونَ لِى الْأَخَرُ وَّجَلِيُلٌ وَهَلُ يَبُدُونَ لِى شَامَةٌ وَّطَفِيُلٌ وَهَلُ يَبُدُونَ لِى شَامَةٌ وَّطَفِيُلٌ

قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبِ النَّنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَةً اَوْ اَشَدُّ وَصَحِحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجْعَلُهَا بِالْجُحْفَةِ.

دَخَلُتُ عَلَى عُثَمَانَ وَقَالَ بِشُرُبُنُ شُعَيْبِ الْحَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعُدُ فَاِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِيِّ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ وَامَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَرُثُ مِحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَنُتُهُ فَوَاللهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَنُتُهُ فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّهُ اللّهُ تَابَعَهُ إِسُحْقُ الْكَلَبِيُّ.

ترجمہ۔عبیداللہ بن عدی فرماتے ہیں واید بن عقبہ کے بارے میں میں حضرت خان کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا المابعد بے شک اللہ تعالی نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوئی دے کر بھیجا۔ اور جس شریعت کو لے کر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوئی دے کر بھیجا۔ اور جس شریعت کو لے کر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم معوث ہوئے اس پرایمان لے آیا پھر دو بجر تیں کیس۔ بجرت جبشہ اور بجرت میں یہ داور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا۔ اور آپ کی بیعت کی پس اللہ کو تمان نے آپ کو فات دے دی استحاق کلیے نے اس کی متابعت کی ہے۔

حديث (٣٦٣٣) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْحِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ ابْنَ عَوُفِ ۗ رَجَعَ الْى اَهُلِهِ وَهُو بِمَنَى فِي الْحِرِحَجَّةِ حَجَّهَا عُمَرٌ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ فَقُلُتُ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اللَّهُ وَهُو بِمَنَى فِي الْحِرِحَجَّةِ حَجَّهَا عُمَرٌ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ فَقُلُتُ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالسَّنَةِ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجُمَعُ رَعَاءَ النَّاسِ وَإِنِّي آرَى آنُ تَمْهَلَ حَتَّى تَقُدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجُرَةِ وَالسَّنَةِ وَتَخُلُصُ لِاهُلَ الْفِقُهِ وَاشُرَافِ النَّاسِ وَذَوى رَابِهِمْ قَالَ عُمَرٌ لَاقُومَنَ فِي اَوَّلِ مَقَامِ اَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ.

ترجمہ حضرت ابن عباس خبردیتے ہیں کہ حضرت عبدالرصٰ بن عوف اپ اس آخری جے ہے تی میں اپنے اہل وعیال کے اندروا پس آئ اوریہ حضرت عبر الم تری جے تھا جب انہوں نے مجھے پایا تو ایک اعلان کرنے کا مشورہ کیا (جبکہ ایک آ دمی نے منی میں یہ کہا تھا کہ اگر حضرت عمر گی وفات ہوگی تو میں فلان شخص کی ہیعت کروں گا جس پر حضرت عمر فاراض ہوئے اور فر مایا انشاء اللہ آج میں عشاء کے بعدلوگوں کو خطاب کروں گا تو حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! کہ جے کا موسم ہر کہہ مہ کو جمع کرتا ہے۔میری رائے میہ ہے کہ آپ دیر کریں۔ جب مدینہ تشریف لا کمیں جو کہ دار المهجوت ہے اور سنت نبوی کا مرکز ہے۔ اور وہاں آپ اہل فقہ شرفاء اور اصحاب رائے حضرات کے پاس پہنچیں تو وہاں خطاب کریں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلا مقام جہاں میں کھڑے ہوکر یہ خطاب کروں گا تو میں مدینہ میں کھڑا ہوں گا۔

حديث (٣١٣٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمْعِيلَ النَّح عَنُ خَارِجَة بُنِ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتُ اَنَّ اُمُ الْعَلَاءِ اِمُرَاةً مِنُ نِسَآئِهِم بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ عُثْمَانَ بُنَ مَظْعُونِ طَارَلَهُمُ فِى السُّكُنَى مِنُ نِسَآئِهِم بَايَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنُدَا فَمَرَّضُتُهُ حِيْنَ اِقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلَى سُكُنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْكَ حَتَى تُولِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُويُكِ اَنَّ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُويُكِ اَنَّ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُويُكِ اَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُويُكِ اَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُويُكِ اَنَّ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُويُكِ اَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ الْحَوْمُ اللهِ الْمَا هُو فَقَلْ جَآءَ هُ وَاللهِ النَّهِ اللهِ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللهِ الْمَا اللهِ الْمَا اللهِ مَايُفُعَلُ بِي قَالَتُ فَوَاللهِ لَا الْوَلِي اللهِ الْمَا اللهِ مَايُفُعَلُ بِي قَالَتُ فَوَاللّهِ لَا الْوَيْمُ وَاللهِ الْمَا اللهِ مَايُفُعَلُ بِي قَالَتُ فَوَاللّهِ لَا الْرَحِي وَاللّهِ وَآنًا رَسُولُ اللّهِ مَايُفُعَلُ بِي قَالَتُ فَوَاللّهِ لَا الْوَلِي اللهِ الْوَالِهُ الْوَلِي اللهُ الْوَلِي اللهُ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ الْمُولِى اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّ عِلَى اللهُ الْمُعَلِّي اللهِ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ الل

جزور جزور بنجم

آَحَدًا بَعُدَهُ قَالَتُ فَاحُزَنَنِي ذَالِكَ فَنِمُتُ فَاُرِيْتُ لِعُثُمَانَ بُنِ مَظُعُوْنِ عَيْنًا تَجُرِى فَجِئْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ.

ترجَد حضرت فارجہ بن زید بن فابت سے مروی ہے کہ حضرت العالا ﷺ جن انساری عورتوں میں سے ایک عورت تھی جس نے جناب ہی المراض الله الله علیہ والله الله علیہ والله والله

ترجمہ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث کواللہ تعالی نے جنّاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے مقدم فرمایا تا کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہوں نے چنانچ جب آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان اوس وخز رج کے اشراف اور سا دات بڑے بڑے جو ہدری جو اسلام لانے میں رکاوٹ بن سکتے تھے وہ کچھاشراف تتر بتر ہو گئے۔اور ان کے سردار قلّ ہو چکے تھے۔

حديث (٣٦٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْحَ عَنُ عَآئِشَةٌ اَنَّ اَبَّا بَكُرٌّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا يَوْمَ فِطُرِ اَوُ أُضُلِّى وَعِنْدَهَا تَيُنَتَان تُغَنِّيَان بِمَا تَقَاذُفَتِ الْآنُصَارُ يَوُمَ بُعَاثٍ فَقَالَ الْبُوبَكُرِّ مِزْمَارُ الشَّيُطُنِ مَرَّتَيُنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُرٌ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدُنَا هِذَا الْيَوْمِ.

ترجمہ حضرت عائش سے مردی ہے کہ حضرت ابو بکر ان کے پاس تشریف لائے۔ جب کہ فطریا اضخیٰ کے دن آنخضرت نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس تھے اور ان کے پاس دولڑکیاں وہ گانا گار ہی تھیں جوانصار نے یوم بعاث میں جنگی ترانے گائے تھے ابو بکر نے دومرتبہ فرمایا ہیں تو میں جنگی ترانے گائے تھے ابو بکر نے دومرتبہ فرمایا ہیں تھیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر! ان بچیوں کوچھوڑ دو بے شک برقوم کیلئے خوشی کا دن ہوتا

ہے۔ ہارے لئے آج کادن خوشی کادن ہے۔

صوفیہ نے اس صدیث سے سماع بالالہ و بغیر الالہ کے جواز پراستدلال کیا ہے۔ حالانکہ دولڑکیاں گارہی تھیں اور وہ بھی جنگی ترانے اور شجاعت کی باتیں تھیں۔ اس سے بالغول کے لئے جواز ساع کیے ثابت ہوا۔ جب کہ من یشتری لھو الحدیث قرآنی آیت سے بھی ممانعت معلوم ہُوتی ہے۔ جس کی تفیر غنا ہے۔

حديث (٣٦٣٧) حَدَّنَا مُسَدَّدٌ النِح حَدَّنَا انَسُ بُنُ مَالِكِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَرُلَ فِى عِلُو الْمَدِينَةِ فِى حَى يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمُرُو بُنِ عَوْفٍ قَالَ فَاقَامَ فِيهُم اَرُبَعَ عَشَرَةَ لَيُلَةً ثُمَّ اَرُسَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَارِ قَالَ فَجَآءُ وَا مُتَقَلِّدِى شُيُوفِهِمُ قَالَ وَكَانِى اَنْظُو اللهِ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِه وَابُوبُكُرٌ رَدَفَهُ وَمَلاءُ بَنِى النَّجَارِ حَولَهُ حَتَى الْقَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِه وَابُوبُكُرٌ رَدَفَهُ وَمَلاءُ بَنِى النَّجَارِ حَولَهُ حَتَى الْقَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورُ الْمُشُوكِينَ وَكَانَتُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورُ الْمُسُولِكُينَ وَكَانَتُ فِيهُ عَرَالهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمہ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب بی اکرم صلی الشعلیہ وسلم مدینہ پنچے ۔ تو آپ والی مدینہ میں ایک فبیلہ بنوعمرو بن عوف میں قیام پذر بہوئے ۔ جن میں آپ نے چودہ رات تک قیام فرمایا ۔ پھر آپ نے فبیلہ بنوانجار کی جماعت کی طرف پیغام بھیجا تو وہ تلوار ہیں گلے میں لاکا کے ہوئے آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے حضرت انس فرمائے ہیں گویا کہ میں ابھی رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کود کھیر ہا ہوں کہ آپ بی اور بنو النجار کی جماعت آپ کاردگردا ہے جلومیں لئے جارہی ہے ۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنا کودہ حضرت ابوابوب انصاری کے مکان کے حق میں جا کر ڈالا ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے معمول پیھا کہ جس جگہ آپ گونماز کا موقع مل جا تا وہاں نماز پڑھ لیتے تھے ۔ کوئی مجونہیں تھی ۔ حتی کہ بہلے معمول پیھا کہ جس جگہ آپ گونماز کا موقع مل جا تا وہاں نماز پڑھ لیتے تھے ۔ کوئی مجونہیں تھی ۔ حتی کہ بہلے معمول پیھا کہ جس جگہ آپ گونماز کا موقع مل جا تا وہاں نماز بڑھ لیتے تھے ۔ کوئی مجونہیں تھی ۔ حتی کہ بیو سے جو بیس بھی دور آپ کے بنو میں کہ بیار رسول الشہیں تو اس کی قیمت کے باس بیغام بھیجا۔ وہ آپ کے باس آگئو آپ نے دور بالنا اللہ میں تو اس کی قیمت الشہیں تو اس کی قیمت اللہ علیہ میں جو میں تہیں ہیں ہوں ۔ اس میں مشرکوں کی قبریں تھیں ۔ جو میں تہیں تھیں ۔ اور کچھ مجور کے بود سے تھے ۔ جناب رسول الشملی الشعلیہ وہم نے ہیں کہ وہ وہ اس کی قبریں تھیں ۔ کھیور کے بود سے تھے ۔ جناب رسول الشملی الشعلیہ وہم کے خرمائے ہیں کہ وہ وہ کے دیے جا کیں ۔ فرمائے ہیں کہ دیے جو اس کی قبر رہے تھی ۔ فرمائے ہیں کہ دولوں بازووں میں پھر مجرد سے گے ۔ فرمائے ہیں کہ دولوگ یہ پھرا شا

رہے تھاور بیر جزید کلام پڑھتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے فرماتے تھے اے اللہ! آخرت کی بھلائی کےسواکوئی بھلائی نہیں ہے۔ پس آپ انصار اورمہاجرین کی امداو فرمائیں۔

## بَابُ اِقَامَةِ الْمُهَاجِرِبِمَكَّةَ بَعُدَ قَضَآءِ نُسُكِه

ترجمداحكام فج اداكرنے كے بعدمهاجرين كاكمديس قيام كرنا۔اس كے بارے يس بـ

حديث (٣٢٣٨) حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ الْح سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَضُرَمِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَلْتُ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ.

ترجمد حضرت علاء بن الحضر مي قرمات بين كرجناب رسول الله على الله عليه ولم الطواف زيارت كرف ك بعدم باجرين وكم يس تين راتس علم برخ باجادت م معلوم رم كفر مك من المرائح من المرائح المرائ

ترجمد حضرت مل بن سعد قرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ لینی کیلنڈر ندتو آپ کی بعثت سے شروع کیا اور نہ بی آپ کی وفات سے اور نہ بی آپ کے میولد سے۔ بلکہ بجرت کر کے آپ کے مدینہ تشریف لانے سے اسلامی تاریخ کوشروع کیا۔

تشریک ازیشن گنگوبی آ ۔ الامن مقدمه المدینة صفیه ۱۲،۵۲۱ چونکدابتدا سال محرم سے بوتا ہے۔ اگر چہ بجرت رہیع الاق لیس موئی کیکن انہوں نے ابتداء اسلامی تاریخ محرم سے قرار دی ۔

تشری از تین فرکریا ہے۔ ان نوں کے مطابق جوہندوستان میں طبع ہوئے اور آج ہارے ہاتھوں میں ہیں ان میں باب بلاتر جمہ کے ہے۔

لیکن بعض نبول میں باب الناری ہے۔ ارخ کے لغت میں منی وقت کے ہیں۔ اور اصطلاح میں وقت مقرد کرنے کے معنی ہیں۔ عرب کے ہاں تاری قرری سال کے حساب ہے ہے۔ میں کی وجہ ہے قبری حساب میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں۔ کو اجرات کو ظاہر ہوتا ہے۔

اور من جری حضرت عرق کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ اور لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم سے استنباط کیا۔ کر مسجد کی بنااس دن رکی گی جس دن آپ اور آپ کے اصحاب میں دفت ہو میں اس مقرد کرنے کی چارصور تیں تھیں۔ مولد معث و فات اور جس دن آپ اور آپ کے اصحاب میں داخل ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام مقرد کرنے کی چارصور تیں تھیں۔ مولد معث و فات اور محب میں ہوا تھا۔ جب کہ بیعت عقبوا تع ہو چکی تو تی عرف کا سب بنا۔ اس لئے محر میں مولد میں میں ہوا تھا۔ جب کہ بیعت عقبوا تع ہو چکی تو تی عرف اسلام کا سب بنا۔ اس لئے محر میں میں اس کی ایک اور سے عرف اس میں ہوا تھا۔ جب کہ بیعت عقبوا تع ہو چکی تو تی عرف اسلام کا سب بنا۔ اس لئے محر سے اسلام سال شروع کیا گیا۔ اور پہرت کی تعین اور محر سے ابتداء حضرت علی کی رائے تھی جس پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اور پی کا موقع تعین اور محر سے ابتداء حضرت علی الله می تاریخ الله می کو تی میں ہو تا تھیں ہو تا اللہ تو کی تابع تا مقاب کر آپ کے میں موقع تو کہ تو کا تو کو میں ہوئی تھی۔ جب بناب نی اگر مسلی اللہ علی و کی تو کی میں ہوئی تھی۔ جب جناب نی اگر مسلی اللہ علیہ و کی مائی ہوں کہ می نے کر میں ہوئی تھی۔ جب جناب نی اگر مسلی اللہ علیہ و کلمی میں ان و کھر نماز دور کو ت فرض ہوئی تھی۔ جب جناب نی اگر مسلی اللہ علیہ و کا میں میں ہوئی تھی۔ جب جناب نی اگر مسلی اللہ علیہ و کی ان وروک میں ہوئی تھی۔ جب جناب نی اگر مسلی اللہ علیہ و کی میں ہوئی تھی۔ جب جناب نی اگر مسلی اللہ علیہ و کی میں اس موئی تھی۔ حضرت عاکم حکم میں کو تو میں کو تھی تو میں موقع تھی۔ حضرت عاکم حکم میں کو تاب کے کو تو میں کو تاب کو تاب کے کہ میں کو تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو ت

فرض کی گئی۔ادرسفر کی نماز کو پہلی حالت پر چھوڑ ا گیا۔

#### بَابُ قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ٱللَّهُمَّ ٱمضِ لِاصْحَابِي هِجُهَرُتُهُم وَمَرْثِيَّتُهُ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

ترجمه۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا فرمانا کهاے الله میرے صحابہ کی ہجرت کو جالور کھاور جس شخص کی مکہ میں وفات ہوئی اس پر افسوں کا اظہار کرنا۔

حديث ( ١ ٣٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قُزُعَةَ الْحِ عَنُ آبِيُهِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٌ قَالَ عَادَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةَ الْوِدَاعِ مِنُ مَّرَضٍ اَشُفَيْتُ مِنَهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلُّتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلْغَ بِي مِنَ الْوَجْعِ مَا تَرِى وَآنَا ذُومَالٍ وَلا يَرِثَنِي اللهِ إِنَّهَ لِي وَاحِدَةً اَفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِى قَالَ لا قَالَ مَن الْوَجْعِ مَا تَرَى وَآنَا ذُومَالٍ وَلا يَرِثَنِي اللهِ إِنَّا إِبْنَةً لِي وَاحِدَةً آفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِى قَالَ لا قَالَ فَاتَصَدَّقُ بِشَطُوهِ قَالَ النَّلُكُ يَا سَعُدُ وَالنَّلُكُ كَثِيرٌ إِنَّكَ اَنُ تَذَرُدُرِيَّتَكَ اَعُنِيآءِ حَيْرٌ مِنُ اَنُ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ قَالَ اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ عَنُ الْبُواهِيمَ اَنُ تَذَرَ ذُرِيَّتَكَ وَلَسُتَ بِنَافِقٍ تَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَرَكَ اللهُ بِهَا حَتَّى اللّهُ مِهَا حَتَّى اللّهُ مِهَا وَجُهَ اللهِ الْمَوْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلًا تَدُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلًا تَدُولُونَ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَرُولُونَ اللهُ مَلُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

 تھے۔ کواس کی دفات مکم معظم میں ہوئی۔ احمد بن بونس خریت کی بجائے تذرور ثنک روایت کریتے کواپنے ور ٹاء کوئٹاج جھوڑ کرندمرو۔

### بَابُ كَيْفَ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ

ترجمه درین پہنچنے کے بعداز بجرت آپ نے اپنے سحابہ کرام کے درمیان کیے بھائی چارہ قائم کیا۔

وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيْعِ لَمَّا قَدِمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلُمَانَ وَابِي الدَّرُورَاءِ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سِلُمَانَ وَابِي الدَّرُورَاءِ.

ترجد حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمات بين كرجناب بي الرص لى الشعلية وللم في مير اورسعد بن الربح كودرميان بعائى چاره قائم كيا جب بهم لوگ در ين بخچاود ابو حيف فرمات بين كرجناب بي اكرم لى الشعلية وكلم في حضرت سلمان اور ابوالدروا م كودميان بعائى چاره قائم كيا حديث (٣١٥ ٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ النح عَنُ أَنَسٌ قَالَ قَيمَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفِ فَانَعِي النَّبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعُدِبُنِ الرَّبِيعِ الْاَنْصَارِي فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنُ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَا لَهُ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي اَهْلِكَ وَمَا لِكَ دُلِينَى عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيئًا مِنُ اقِطٍ وَسَمَّنٍ فَرَاهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُنَهُ وَمَا لَلهُ وَسَلَّمَ مَهُنَهُ وَمَا لَلهُ وَسَلَّمَ مَهُنَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ايَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفُرَةٍ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُنَا فِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُنَا مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُنَمُ يَا عَبُدَ الرَّحُمٰنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُنَمُ يَا عَبُدَ الرَّحُمٰنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُنَمُ يَا عَبُدَ الرَّحُمٰنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُنَمُ يَا عَبُدَ الرَّحُمٰنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْلِمُ وَلُو بِشَاةٍ.

ترجمد حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحن بن عوف جب مدید پنچ تو جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ورحضرت سعد بن الربی انسادی کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تو حضرت سعد ٹے انہیں بیش کش کی کدان کے اہل اور مال کونصف نصف کرلوتو حضرت عبد الرحل نے نے فرمایا اللہ تعالی آئے اہل وعیال اور مال میں برکت پیدا کرے جھے تو بازار کا راستہ بتلا وَ چنا نچ انہیں بغیرا ورکھی سے پھے نفع ہوا۔ پھے دن کے بعد جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کود کھا کہ ان کے کیڑوں پرزر دخوشہو کے پھود سے بھی ہوئے ہیں۔ پوچھا رعبدالرحمٰن سے کن کے بعد جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وانساری ایک عورت سے شادی کرلی ہے فرمایا اسے کیا جن مہر پہنچایا ہے۔ فرمایا سونے کی تعلی کی مقدار دیا فرمایا و لیم کی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔

باب: حديث (٣٢٥٣) حَدَّتَنِي حَامِدُ بُنُ عُمَرَ الخِ حَدَّثَنَا آنَسٌ آنَ عَبُدَ اللهِ بُنُ سَلامٌ بَلَغَهُ مَقُدَمُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَاتَاهُ يَسْالُهُ عَنُ أَشْيَآءَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنُ قَلْتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْوَلَدِ يُنُوعُ إِلَى آبِيهِ أَوْ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَبِيهُ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ يَا كُلُهُ أَهُلُ الْمَالِكَةِ قَالَ آمَا أَشُولُ اللهُ وَأَلُ طَعَامٍ يَا كُلُهُ أَهُلُ الْمَالُولُ فَإِذَا سَبَقَ مَا عُ الرَّجُلِ مَا عَ الْمَوْرِبِ وَأَمَّا اللهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا اللهُ وَالْمَا اللهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ اليَهُودَ قَوْمُ اللهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ اللهُ وَالْكَ وَالْمَا أَلُولُكَ وَالْمَا اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّا اللهُ وَالْمَا اللهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِلَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا اللهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا اللهُ وَالْمَا أَلُولُكَ وَاللهُ إِلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

بُهُتُ فَاسُالُهُمُ عَنِي قَبُلَ اَنْ يَعُلَمُوا بِاِسَلامِي فَجَآءَ تِ الْيَهُوُ دُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَئُ رَجُلٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٌ ۖ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُنَا وَابُنُ خَيْرِنَا وَافْضَلْنَا وَابُنُ اَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُمُ إِنُ اَسُلَمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٌ ۗ قَالُوا اَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَاعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهِ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ قَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا وَتَنَقَّصُوهُ قَالَ هِذَا كُنْتُ اَخَافُ يَارَسُولَ اللهِ.

ترجمہ حضرت انس صدیت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام او جب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدید بیٹی جانے کی خربیٹی تو وہ
جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند چیزوں کے بارے ہیں سوال کیا۔ کہنے گئے کہ میں آپ ہے تین چیزوں کے بارے ہیں
سوال کرتا ہوں جن کو نی کے سوااور کو تی نہیں جانتا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے وہر ہے جنتی لوگ پہلاکون سا کھانا کھا میں گے۔
اور چیکا کیا عال ہے کہ بھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور بھی مال کے آپ نے فرمایا بھے ابھی ابھی جرائیل بٹلا کے جارہ ہیں۔ ابن سلام نے کہا کہ
فرشتوں میں سے وہی تو یہود کا دعمن ہے۔ آپ نے جوابا فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جوان کو مشرب کی طرف جع کر ہی گ
فرشتوں میں سے وہی تو یہود کا دعمن ہے۔ آپ نے جوابا فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جوان کو مشرب ہوتے کہ طرف جع کر ہی گ
ورت کے پانی سے بہلے رہم ماور میں پیچ جا تا ہے تو وہ بیچکوا پی طرف تھی گئی ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت کرجائے تو عورت
عورت کے پانی سے بہلے رہم ماور میں پیچ جا تا ہے تو وہ بیچکوا پی طرف تھی گئیتا ہے۔ اورا گرعورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت کرجائے تو عورت
اپ زنگ وروپ میں بیچکوا بی طرف تھی گئی ہے۔ این سلام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعوالی کی عبادت کے الی تہیں۔ اور
بیٹ میں آپ اللہ تعدی رسے مسلمان ہوجائے گئی ہوں ہی ہی ہور بہتاں لگانے والے لوگ ہیں میرے مسلمان ہوجائے کی میں ہور بیٹ ہیں اور بیا میں کو ابی چیا کہ عباد تک مواہی ہور ہے ہیں۔
آپ بیان سے میرے مسلمان ہوجائے ہیں جو ہو مسلمان ہوجائیں انہوں نے کہا اللہ تعالی آئیس اس سے بی پی بیاہ میں کواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ ہیں ہور ہوا ہوں کہا ہور کہا ہیں اور میں اور میں کہور ہوالیہ ہیں ہور ہور ہورا کی ہور ہور ہی ہیں۔ کہتے ہیں۔ اوران کی شعیص ورب کی کہتے ہیں۔ اوران کی تند کے رسول ہیں۔ کہتے گئے وہ تو ہم میں سے برتر آ دمی اور میں سے برتر آ دمی اور میں سے برتر آ دمی کے بیٹے ہیں۔ اوران کی تنفیص عورت تو اور اس کی کرکن شروع کردی۔ حضرت این سال ہور نے میں ایک ہور تو ہم میں سے برتر آ دمی اور میں سے برتر آ دمی اور میں سے برتر آ دمی کے بیٹے ہیں۔ اوران کی تنفیص کے وران کی سے بین ان میں کی کرنی شروع کردی۔ حضرت این سال میں کی کردی شروع کی ہور تا ہور کی اور میار سے برتر آ دمی اور میں کی کردی کی کردی۔ حضرت

حديث (٣١٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمُرٍ وَسَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ مُطُعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيُكُ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِينَةً فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللهِ اَيُصْلِحُ هَذَا فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ بِعُتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ اَحَدٌ فَسَالُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٌ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَتَبَايعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِينَةً فَلا يَصُلَحُ وَالْقَ زَيْدَ بُنَ وَنَحُنُ نَتَبَايعُ هَلَا النَّيعُ فَقَالَ سُفَينُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُولِيعَ وَقَالَ نَسِينَةً إِلَى الْمَوْسِمِ آوالْحَجَ.

ترجمہ۔حضرت عمر فی ابوالمنہال عبدالرحن بن مطعم سے سافر ماتے تھے کہ میرے ایک شریک کارنے بازار میں دراہم کواوھار پر بیچا۔ میں کے کہا سجان اللہ! کہ اس نے کہا سجان اللہ! کہ میں نے توان کو بازار میں بیچا ہے۔ جس پر کسی نے عیب چینی نہیں کی تو میں نے حضرت براء بن عاز ب سے بوچھا انہوں نے کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم مدینہ میں اشریف لائے تو ہم ایک خرید وفروخت کرتے تھے جس پر آپ نے فرمایا کہ جود و بدونقد سودا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جوادھار پر ہودہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے حضرت زید بن ارقیم سے بل کران سے بھی بوچھا تو انہوں نے بھی ان کی طرح جواب دیا۔ اور بھی سفیان یوں کہتے ہیں ہم میں سے بڑے کاروباری آ دمی ہیں میں نے حضرت زید بن ارتیم میں کی طرح جواب دیا۔ اور بھی سفیان یوں کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لائے تو ہم لین دین کرتے تھے۔ کہا موسم تک یا جج تک ادھار دیتے تھے۔

تشری از شیخ گنگونگ عدوالیهود من الملائکه ۱۲،۵۱۱ اس میں اضافت فاعلی طرف بے مفعولی طرف نہیں ہے۔ معنی یہ بین کہ جرائیل ان سے دشنی کرتے تھے تو حضرت ابن سلام کے عقیدہ کا بیان نہ ہواا گراہیا ہوتا تو جناب نی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم ضروران پرنگیر کرتے اوران کے اس مقالہ کا جواب دیتے۔

تشریکے از شیخ زکر یا ۔ بیشخ سکتگوئ کی لطیف تو جیہ ہے۔ حافظ فرماتے ہیں ابن سلامؓ کے مقولہ کے بعد آپ نے آیت من کا ن عدو المجسونیل کی تلاوت فرمائی جس سے یہود کے قول کارز کرنامقصود تھا تو سیاق کلام بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔

#### بَابُ إِيْتَانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

ترجمد جب نی اکرم ملی الله علیه و لی تقریف لائے تو یہود کا آپ کی ضدمت میں حاضر ہونا ھادو ا قرآن مجید میں ہے کہ اس مے معنی ہیں کہ جو یہودی ہوگئے۔ ھدنا کے معنی تبنا کے ہیں۔ ھدنا الیک اور ھائد کے معنی تائب کے ہیں توبرکر نے والے۔

حديث (٣٦٥٥) حَدَّثَنَا مُسُلِمُ مُنُ إِبْرَاهِيُمَ الْحَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوْ امَنَ بِيُ عَشَرَةٌ مِن الْيَهُوْدِ لَامَنَ بِيَ الْيَهُودُ.

ترجمہ دنن ت ابد ہریرہ جناب نبی اکرم ملی اللہ علیہ وَ ملم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہود میں سے دس آ دمی بھی مجھ پر ایمان لے آتے تو باتی سب یہود مجھ برایمان لے آتے۔

تشری از شیخ گنگوہی گے۔ امن ہی عشرہ الیھو دای من علماء الیھو دتوبقیہ کے ایمان لانے کا سب بن جاتے۔ اگر علاء مراد نہوں تو یہ تو بہت سے مبوداس عدد سے زائد تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں۔

تشریکی از مینی زکریا"۔ اورکرمانی نے بیمعنی بیان کئے ہیں کہ اگر زمانہ ماضی میں میرے مدینہ پنچنے سے پہلے یامیرے قدوم مدینہ کے بعد اس قدرلوگ ایمان کے آتے تو سب ان کا اجاع کرتے اور صاحب التحریر فرماتے ہیں مراد عشرہ من احبا دھم بھی توجیہ قطب کنگوہی ہے۔ اور صاحب نیف ؓ نے خودروایت میں بھی پرالفاظ تقل کئے ہیں پھرتو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔

حديث (٣٢٥٦) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ أَوْ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيِّدِ اللهِ الْغُدَانِيُ الْخِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ دَخَلَ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ دَخَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَإِذَا أَنَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَآءَ وَيَصُورُنَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ آحَقُ بِصَوْمِهِ فَآمَرَ بِصَوْمِهِ.

ترجمہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جناب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودکو پایا کہ وہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ بیدوہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام اور بنواسرائیل کوفرعون پرغلبء عطافر مایا ہم اس دن کاروزہ اس کی تعظیم کیلئے رکھتے ہیں جس پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری بنسبت موی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں چرآ پ نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

حديث (٣٢٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدَانُ النِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاشٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَهُلُ الْكِتْبِ يَسُدِلُونَ رَؤُوسَهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ يَسُدِلُونَ رَؤُوسَهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ يَسُدِلُونَ رَؤُوسَهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ بِشَىءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَوَافَقَةَ آهُلِ الْكِتْبِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَىءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ.

ترجمد حفرت عبدالله بن عباس سے مروی ہے کہ جناب نی اکرم صلی الله علیہ وکلم اپنے بالوں کوچھوڑ کرائکائے رکھتے تھے۔ مشرکین اپنے سرکے بالوں کی چوٹی (مانگ ) نکالتے تھے۔ اور اہل کتاب سدل (کھول کرائکاتے تھے ) کرتے تھے۔ اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن امور میں آپ گواللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی تھم نہیں ملتاتھا تو اہل کتاب کی موافقت کو پند کرتے تھے۔ پھر آپ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرکی مانگ نکالنی شروع کردی۔ حدیث (۳۲۵۹) حَدَّ وَنِی وَیَادُ بُنُ اَیُّوْبَ اللّٰح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ هُمُ اَهُلُ الْحَتَابِ جَزَّ وُهُ اَجُوْ آءً فَامُنُو اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ هُمُ اَهُلُ الْحَتَابِ جَزَّ وُهُ اَجُوْ آءً فَامُنُو اللّٰهِ اللّٰہِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ هُمُ اَهُلُ الْحَتَابِ جَزَّ وُهُ اَجُوْ آءً فَامُنُو اللّٰهِ اللّٰہِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ هُمُ اَهُلُ الْحَتَابِ جَزَّ وُهُ اَجُوْ آءً فَامُنُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالُ هُمُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہُ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

ترجمہ۔ابن عباس جعلوا القران عصین کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے قر آن مجید کے جھے بخرے کرلئے کہ بعض حصہ میں ایمان نے آئے اور بعض سے کفر کیا۔

بَابُ اِسُلامِ سُلَمُان الْفَارِسِيُّ

ترجمه وسلمان فارئ كاسلام كابيان

حدیث (۳۷۷۰) حَدَّثِنی ٱلْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ النح عَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِیِ اَنَّهُ تَدَا وَلَهُ بِضُعَهُ عَشَوَ مِنُ رَّبِّ اِلَی رَبِّ. ترجمه حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ انہیں دس سے زیادہ سرداروں نے دوسر سسرداروں سے لین دین کیا کہ ایک آتا سے دوسر آتا تا تک پہنچا جن کی تعداد دس سے بڑھ گئ۔ حديث (١٢٢١) حَدُّثَنَا مُحَمُد بُنُ يُوسُفَ الْحَقَالَ سَمِعْتُ سَلُمَانٌ يَقُولُ أَنَا مِنُ رَامَ هُرَمَزَ.

۔ ترجہ۔ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمانؓ سے سافر ماتے ہیں کہ میں رام هرمز کا باشندہ ہوں جوخوزستان میں ایک شہر کا نام ہے جو بلاد فارس میں ہےاور عراق عرب کے قریب واقع ہے۔

حديث (٣٢٢) حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بُنُ مُدُرَكِ الخ عَنُ آبِي عُثُمَانَ عَنُ سَلُمَانَ قَالَ فَتُرَةٌ بَيْنَ عِيسلى وَمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّ مِائَةِ سَنَةٍ.

ترجمہ۔حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی " اور جناب محرصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فترت کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں۔وہ معرب فرما

چھسوسال كافصل ہے۔

تشریح از بینیخ گنگوئی " ست مائة سنة یهال کر کوحذف کرکے پوراعدد ذکر کیا گیا ہے۔ ورنہ کیونکہ فترت کا زمانہ پانچ سوسال ب زیادہ اور چھ سوسال سے کم ہے۔ عرف میں کر کو پوراکر دیتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ کر کوحذف بھی کر دیتے ہیں اور دونوں استعال جاری ساری ہیں۔

تشریح از شیخ زکر یا" ۔ حضرت سلمان فاری مجوی تھے۔ تلاش حق میں باپ سے بھاگ کر قرید بقرید پھرتے رہے۔ ایک زاہب سے دوسرے کے پاس وسرے کے پاس علی ہذا القیاس تجاز پہنچ کہ نی آثر الزمان کے مباجر کی تلاش تھی۔ بنو قریط ہے ایک دوسرے کے پاس وسرے کے پاس علی ہذا القیاس تجاز کہنچ کہ نی آثر الزمان کے مباجر کی تلاش تھی۔ بنو قریط ہے کا یک یہودی نے آپ کوٹر ید کر لیا۔ جس نے چند شرطوں پر اسے مکا تب بنایا۔ آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت سے آزاد ہوئے مسلمان ہوکر علماء اور زہاد صحابہ میں شار ہوئے۔ دوسو پچاس سال زندہ رہے۔ مہاجرین آئیس اپنے میں سے شار کرتے تھے۔ حضرت عرش نے آئیس عراق کا حاکم مقرر کیا۔ اور زہاد میان میں وفات یائی۔

حافظ نے ان ابواب میں ترتیب کی مناسبت کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن میرے نزدیک بہتر توجید یہ ہے کہ کتاب المغازی سے پہلے اسلام سلمان فاری کوئیک فالی کے طور پر پہلے ذکر کیا ہے تا کہ سلامتی ہی سلامتی رہے۔ فترت کا زمانہ ساڑھ پانچ سوسال ہے اورا حادیث باب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فاری طویل غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد اور وطن سے ججرت کر کے طویل مدت تک حق کی تلاش میں رہے۔ یہاں تک کہ الشر تعالیٰ نے ان کواسلام کی دولت سے نوازا۔

رضى الله عنه وعن سائر الصحابه والتابعين وعنا وعن الوالديننا وعن مشائخنا وعن جميع المسلمين

الحمداللدة ج شب جعد چارر بيج الاول ١٥٠١ ه جلداق بخارى شريف اختام پزير موكى جدد الله المخارى سي ترع مور بى ہے۔

# سند دارالعلوم د بوبندا نڈیا

اس سند پر بہت سے مشاہیر علماء اور فضلاء کے دستخط ہیں جن میں علامہ شبیر احمد عثانی۔ شخ الاسلام عفرت پاکستان مفتی اعظم جناب مولا نامفتی محمد شفع دیو بندی مرحوم بہتم دار العلوم دیو بند کے الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمة الله علیه اور شخ الا دب مولانا محمد الارائی مرحوم کے اسائے گرامی شامل ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم نے امتحانی کتب کا جائز لینے کے بعد سند پر رقم فر مایا۔

اخى الصالح عبدالقادر بن محمد حمزه من مضافات مظفر گره هو عندنا سليم الطبع جيد الفهم مرضى السيرة والسريرة له مناسبة تامة بالعلوم المتداولة يقدربها على التدريس انشاء الله تعالى نوصيه بتقوى الله.

> حصوصی سند شخ الاسلام شخ العرب والعجم حسنس حضرت مولا ناسم **بار ...ن احمد مد نی** مرحوم و مغفور